

## جمله حقوق بحق ناشرم حفوظ هيس

میں ہے۔ میکتاب باس کا کوئی حصہ سی میک میں اداروکی پینٹلی وتحریری اجازت کے بغیرشائع نہیں کیا جاسکتا۔

### كالى ما تث رجمز يش فير 11723

المستحمال الالمان كامل

نام كتاب

: منبخه عن فراونت أرهيا لوي شيك

معنف

: حضرت مَولانا سِعِينا حرصبال پورى شهيست

التيب ومخريج

· منظوراحدميوراجيوت (ايدوكين بالكورث)

قانونی مشیر

: 9491,

طبع اوّل

: مئی ۱۱۰۲ء

اضافه وتمزيج شده اليشين

: محمد عامر صديقي

کپوز نگ

: مثس پرنشنگ بریس

يرتثنك

محتبة لأهنالوي

18- سسلاً كتب اركيث بنورى اول كرايى دفر من اول كرايى دفر من اوري المان كرايى دفر من المان ما

0321-2115502, 0321-2115595, 02134130020

# فهرست

#### 03/

| ra         | يرد ب كالملح منهوم                                           |
|------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>/</b> Y | کیا صرف برقع پہن لینا کافی ہے یا کہ دِل میں شرم وحیا بھی ہو؟ |
| ۵۰         | بغير پر ده عورتول کا سرعام محومنا                            |
| ۵۱         | ب پرده محوضے دالی عورتوں پرنظر پڑنے کا گناہ کس پر ہوگا؟      |
| ٥١         | بار کیاس مین کر بازار جائے والی خواتین کی ذمدواری کس پرہے؟   |
| ۵۲         | شو ہرکے باپ ، داواے پردونیس                                  |
| ۵۲         | نامحرتموں سے بردہ                                            |
| ar         | عورت کو پردے بیس کن کن اعضاء کا چمپانا ضروری ہے؟             |
| ۵۵         |                                                              |
| ۵۵         | کیا بردہ ضروری ہے یا نظریں نیجی رکھنا ہی کافی ہے؟            |
| ۵۲         | بہنونی وغیرہ سے کتنا پر دو کیا جائے؟                         |
| ۵٦         | چروچمانايردوب، توج يركون بين كياجاتا؟                        |
| ۵۲         | ردے کے لئے موثی جا در بہتر ہے یا مرة جد برقع ؟               |
| ۵۷         | کیادیہات میں بھی پردوشروری ہے؟                               |
| ۵۷         |                                                              |
| ۵۷         | کسی کاعمل جیت بیں ہٹری تھم جیت ہے                            |
| ۵۸         | سنریں راستہ دیکھنے کے لئے نقاب لگانا                         |
| ۵۸         | نيگر پهن کرا کھے نہا ن                                       |
| ۵۸         |                                                              |

| لئے گناہ کیرہ ہے                        | مرد کا نگے سر پھر ناانسانی مروّت وشرافت کے خلاف ہے اور عورت کے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٧٣                                      | سر پردو پشہ نداوڑ ھنے والی خواتین کے لئے شرع تھم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ٧٣                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۲۳                                      | الملي عورت كوكام كاج كے وقت سرنكا كرنا جائز ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ٣/٠                                     | كيابورهمي عورت نامحرم كے سامنے سر كھلا ركھ على ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ۲۳                                      | نابالغ بچي کو پيار کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ۲۵                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۲۵                                      | كياغيرمسلم عورت سے پرده كرنا جاہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ۲۵۵۲                                    | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| *************************************** | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 44                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 14                                      | and the second s |
| ۲۷,                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٣٧                                      | کیا بوی کوئیم عرباں لباس ہے منع کرنااس کی دِل فیمن ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 14                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ١٨                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٦٨                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۲۸                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۲۸                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 79                                      | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 74                                      | غیرمحزم عورت کی میت و مکمناا در اس کی تصویر کمینچنا جائز نبیس<br>د در مین                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 4                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 4                                       | _ #                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ۷٠                                      | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 4                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| اک کے سامنے جوان ہوا ہو؟                | کیا ۵ ۴، ۵ سال عمر کی عورت کوایسے لڑ کے سے پر دہ کرنا ضروری ہے جو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| ۷۲         | برقع کے لئے ہررنگ کا کیڑا جا کز ہے                                      |
|------------|-------------------------------------------------------------------------|
| ۷۲         | . 1                                                                     |
| ۷۳         | نامحزم جوان مر دوغورت كاايك دُ وسرے كوسلام كرنا                         |
| ۷٣٤        | د بورا ورجیٹھ سے پر دہ ضروری ہے ،اس معالمے میں والدین کی بات ندمانی جا۔ |
| 40         | ب پردگ کی شرط لگانے والی یو نیورٹی میں پڑھنا                            |
| 40         | شادی ہے بل اڑکی کود کھنااوراس ہے ہاتیں کرناشرعاً کیساہے؟                |
| ۷٩.,       | اگر فتنے کا اندیشہ نہ ہوتو عورت چہرہ کھول سکتی ہے                       |
| ۷٦         | كيا شو ہر كے مجبوركرنے پراس كے بھائيوں اور بہنوئيوں سے پردونہ كروں؟     |
| 44         | سے بمائی ہے پردہ نہیں                                                   |
| 44,        | منہ بولے بھائی ہے بھی پر دہ شروری ہے                                    |
| ۷۷         | منہ بولے بیٹے سے بھی پردہ ضروری ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  |
| <i>4</i> ۸ | ایک ساتھ رہنے والے نامحرم سے بھی جوان ہونے کے بعد پردولازم ہے           |
| ۷۸         | عورت کوتمام غیرمحرم افرادے پردوضروری ہے، نیزمتگیتر سے بھی ضروری ہے      |
| 49         | عورت کوکن کن اعضاء کا چھپا ناضروری ہے؟                                  |
| 49         | عورت كومرد واكثرے بوشيده جگبول كاعلاج كروانا                            |
| ٨٠         | کیا بیار مردکی تیار داری عورت کر سکتی ہے؟                               |
| Al         | نیڈی ڈاکٹر کوہیتال میں کتنا پر دہ کرنا جا ہے؟                           |
| Al         | برقع باجا در میں صرف آسمیس کملی رکھنا جائز ہے                           |
| ΛI         | نامحرَم عورت كاسريا بازود كيمنا جائز نبيس                               |
| ٨٢         | عورت اپ محزم کے سامنے کتنا جسم کھلا رکھ سکتی ہے؟                        |
| ٨٢         | نامحرَم عورت كوقصداً ديكمنا                                             |
| Ar         |                                                                         |
| ۸۲         | لڑکوں کاعورت کیکچرارے تعلیم حاصل کرنا                                   |
| Ar         | عور توں کا آفس میں بے پردہ کام کرنا                                     |
| Ar         | از واج مطہرات پر حجاب کی حیثیت ،قرآن سے پروے کا ثبوت                    |
|            | سفر حج میں بھی عور توں کے لئے بردہ ضروری ہے                             |

| ۸۴                                        | بہنوئی ہے بھی پردہ ضروری ہے جا ہے اس نے سالی کو بچین سے بٹی کی طرح پالا ہو                |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۸۵                                        | منہ بولا باپ، بھائی، بیٹا اجنبی ہیں،شرعاً ان سے پردولا زم ہے                              |
| ۸۷                                        | کیا پرده صرف آجمول کا موتاب مایر قع اور جا در مجی ضروری ہے؟                               |
| ۸۷                                        | س رسیدہ خواتین کے لئے پردے کا تھم                                                         |
| ۸۸                                        | كياشادى مين مورتوں كے لئے پردے ميں كوئى تخفف ہے؟                                          |
|                                           | پروے کی صدود کیا ہیں؟                                                                     |
|                                           | کن لوگوں سے؟ اور کتنا پر دومنروری ہے؟                                                     |
| ۸٩                                        | سے پھوپھی زاداور ماموں زادوغیرہ سے بھی چہرے کا پردہ ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| ين؟                                       | محرے باہر پردہ ندکرنے والی خواتین ، کھر میں رشتہ داروں سے کیوں پردہ کرتی ج                |
|                                           | بھا بھیوں سے پروہ کتنا ضروری ہے؟                                                          |
| <b>4</b> •                                |                                                                                           |
|                                           | بھا بھی ہے پردے کی حد                                                                     |
| 91                                        | 1 22                                                                                      |
|                                           | جیٹھے کے داماد سے بھی پر دو ضروری ہے                                                      |
|                                           | ردے کے لئے کون ی چیز بہتر ہے برقع یا جادر؟                                                |
| 91                                        | عورت كامردول كوخطاب كرناء نيزعورت مے مفتكوكس طرح كى جائے؟                                 |
| ری ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ | پردے کے مخالف والدین کی اطاعت ضروری نہیں ، نیز بہنوئیوں ہے بھی پروہ ضرو                   |
| 91"                                       | پردے سے متعلق چند سوالات کے جوابات                                                        |
| ٩٣                                        | " ويورموت بي كامطلب!                                                                      |
| 94                                        | شوہر کے کہنے پر پردہ مجمور نا                                                             |
| 96                                        | شری پردے سے مع کرنے والے مردے شادی کرنا                                                   |
| 44                                        | پردے پرآ مادہ شہونے والی عورت کی سز ا                                                     |
| 44                                        | پیرے بغیر پر دہ کے عورت کا ملنا جا تر نہیں                                                |
| 94                                        | چېره، پاته، پاکال کيا پردے ميں داخل بين؟                                                  |
| 94                                        | بنی کے انتقال کے بعداس کے شوہر (واماد) ہے بھی پردوہ،                                      |
| 94                                        | غیرمحرم رشته دارول سے کتنا پردہ ہے؟ نیز جیٹھ کوسسر کا درجددینا                            |

| <b>!</b> \                               | اجنبی عورت کوبطورسیکریٹری رکھنا                               |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 9.                                       | / L = 17                                                      |
| 9                                        | عمررسیده عورت کااسکول میں بچوں کو پڑھانا                      |
| 99                                       | بچوں کو پڑھاتے وقت چېره کھلا رکھنا اورلپ اسٹک لگانا           |
| 11                                       | ہیڈمسٹرلیں کا مردول سے إختااط جائز نہیں                       |
| 99                                       | بغیردوپشے عورت کا کالج میں پڑھانااور دفتر میں کام کرنا        |
| [ • •                                    | -                                                             |
| 1•1                                      | بے پروگ والی جکہ پرعورت کا جانا جائز نہیں                     |
| f • I                                    | ممر میں نو جوان ملازم سے پردہ کرنا ضروری ہے                   |
| !•!                                      | محمر بلوملازم سے پردہ                                         |
| •  *                                     | عورتوں کو تبلیغ کے لئے پردہ اسکرین پر آنا                     |
| I+*                                      |                                                               |
|                                          | عورت کے چرے کا پردہ                                           |
| •   ·   ·   ·   ·   ·   ·   ·   ·   ·    | عورت کی کلائی پردے میں شامل ہے                                |
| •   f"                                   | بہنوئی ہے بھی پردہ ضروری ہے                                   |
| f • f*                                   | رشتہ دارنامحر کموں سے بھی پر دہ ضروری ہے                      |
| I+A.,                                    | ب پردگ سے معاشرتی دیجید کیال پیدا موری ہیں ندکہ پردے سے       |
| [•Y                                      | کیا گھر کی کھڑ کیاں اور دروازے بندر کھنا ضروری ہے؟            |
| I+Y.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | دُود ه شريك بحالى سے بردوكرتا                                 |
| 1-4                                      | دُ وو ه شریک بھائی کے ساتھ سفر کرنا                           |
| 1+4                                      | باپ كا بينى كوعريال لباس ميس سيروتفريح كرواناد يو في ہے!      |
| 1.4                                      | کالج کیلڑ کیوں کوسیر وتفریج کے لئے وُ وسرے شہرجانا            |
| I-A                                      | ,                                                             |
| 1•A                                      | میڈ یکل کی تعلیم اور پردہ                                     |
| 1•A                                      | مخلوط تقريبات مين شركت                                        |
| 1•4                                      | غاندان کے نوجوان لڑکوں ہڑ کیوں کا ایک ساتھ بیٹھ کر گپ شپ کرنا |

| 1 • 9  | نامحرُم عورتوں کے سریر ہاتھ رکھنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11+    | 4. 4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 11+    | عورتول كاخوشبولگا كرمزارول پرحاضر ہونا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| III    | مسئلہ پوچھنے کے لئے غیرمحزم کوخط تحریر کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|        | mark and a second secon |
| 111,   | وُلْهِن كَى تَقْرِيبِ زُومْمَا كَيْ جَا رَنْهِينِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 111    | خواتین کوموٹرسائکل پرشوہر یا بھائی کے ساتھ سواری کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| r      | كياجوان بيٹاوالده كے برابركى كرى يربيشكربات كرسكتاہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| II*    | مسلمان عورتوں کے حقوق اور آزادی کی تحریک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| (IP    | کتنے سال کے لڑکوں سے پر دہ کرنا جاہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 117    | جوان عورت کوسلام کہنا اورسلام کا جواب دینا مکروہ ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| IIa    | کیا بیوه کاعرت میں بہنوئی اور داما دیسے پر دہ ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| الهها۱ | عورت عورت كسامن كتنابدن كحول عنى ب؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 114    | طالبات كابغيرمحرَم كے تفریحی سفرجا ترنبیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|        | • .• .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| يات    | اخلاقم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| IIZ    | نفیحت کرنے کے آ واب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 114    | جوان مرداورعورت كاأيك بستر پر ليثنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| IIA    | جوان بہن بھائی کا ایک ڈوسرے کے گال کا بوسدوینا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| IIA    | غضے میں گالیاں دینا شرعا کیساہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 114    | سورکی گالی دیتا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 9      | گالیاں دینے دالے بڑے میاں کاعلاج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| f* +   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| IT •   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ir •   | بدأ خلاق نمازی اور با اَ خلاق بِ نمازی میں ہے کون بہتر ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|        | منافق کی تین نشانیاں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|      | كيانداق مين جھوٹ بولنے والابھي منافق مين شار ہوگا؟                        |
|------|---------------------------------------------------------------------------|
| Irr  | مذاق میں جموث بولنا                                                       |
|      | عملی نفاق                                                                 |
|      | حجموثا حلفیہ بیان گنا و کبیرہ ہے                                          |
|      | جھوٹ کی ایک فتم                                                           |
|      | وعدہ تحریری ہویاز بانی اُس کا إیفاواجب ہے                                 |
|      | ايفائے عہد مانعض عهد؟                                                     |
| Ira  | وعده نیمانے کا عہد                                                        |
|      | كا فرے مسلمان ہونے والے كوز مانة كفر كے حقوق العبادادا كرنے ہول مے        |
|      | الزام ثابت ندكر كحنے والے كاشرى تحم                                       |
|      | سی پرجموٹی تبہت لگانے کا شرعی تھم اور اُس کی سزا                          |
| IF4  |                                                                           |
| 1r4  | غيبت كي سزا                                                               |
| IPZ  | a                                                                         |
| IFA  |                                                                           |
| IPA, | شرے بچائے کے لئے غیبت کرنا                                                |
| 174  | غیبت کے کیامعنی ہیں؟ نیز جن کی غیبت کی ہو، و معلوم نہ ہوں تو کیا کیا جائے |
| F*   | فو ثو والے بورڈ والی تمپنی کے خلاف تقریر غیبت نہیں                        |
| 15×  | جب سى كى غيبت موجائة فورأاس معافى ما تك لے ياس كے لئے وُعا                |
| IFT  | غلط کام کر کے معافی ندما تکنے والے کومعاف کرنا                            |
| IP1  | باہم نارافتگی والوں میں سے جوبھی پہل کرے گا مناہ سے نی جائے گا            |
| IF * | تحبركياب؟                                                                 |
| P    | " تم مدرے میں نہ پڑھو، پڑھ کر کیا کرو مے؟" کہنے والے کو کتنا گناہ ہوگا؟   |
| Pro- | خانة كعبه كي طرف يا وَل يَعْمِيلانا                                       |
| mm   |                                                                           |
|      | خانة كعبه كي طرف يا وَال كركِسونا                                         |
|      | •                                                                         |

| 1P" ("   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الم عوا  | علیمی ہوائے لئے قبلے کی طرف یا دُل کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| IP" I"   | بيت المقدل كي طرف يا وَل كرناا ورتعوكنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ıra      | بيت المقدل كم تعلق كهناك "بياب قبلها وّل نبين"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| IF5      | خانة كعبه كي تضوير والا درواز و                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ma       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| IFA      | قبلے کی طرف یا وں کر کے لیٹنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| IF &     | كيا قبلے كى طرف يا وَل كرنے والے كول كرناواجب ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| IP 4     | پیٹ کے بل سونا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| IP4      | بلاعذر كمڙے ہوكر ياتى پيتا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|          | دعوت میں کمڑے ہوکر کھانا پینا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| IP2      | and the second s |
| IT4      | اكرسيده باتحد ب فد ككوسكما موتوكيا ألث باتحد كما كناه بج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|          | بإخائ مين تفوكنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| IT4      | لوگوں کی ایذ ا کا باعث بنتا شرعاً جا ترنبیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|          | آپ کاعمل قابل مبارک ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| IPA      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| IP 9     | و يا دغير مين رہنے والے كس طرح رہيں؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| וייןן    | معصوم بچوں کی دِل جو کی کے لئے بسکٹ ہانٹنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| I/ I     | لوگوں كاراستە بندكرناا ورمسلمانوں سے نفرت كرناشرعاً كيماہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|          | مناه گارآ دمی کے ساتھ تعلقات رکھنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|          | غلطى معاف كرنايا بدله لينا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|          | اصلاح کی نیت ہے دوی جائز ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|          | زہنی اِنتشارے کیے بیس؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|          | فخش کلای مسلمان کاشیوه تهی <u>ن</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ما بما ا | بریلوی حضرات کا گالیال دینا ،خصوصاً حضرت تفانوی کو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| ira                              | مچھلی کا شکار کرنے کے لئے جھوٹی مچھلی کنڈی میں نگانا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IPA                              | چېرے پر مارنے کی مما نعت کیوں ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| IMA                              | كيامقروض آ دى ترض دين والاكوئى كام ليسكنا ب؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 16°4                             | بالهمى تعلقات اورتحا كف كانتاوله كرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ے سلے ہے معلوم تفاتو کیا تھم ہے؟ | رازند ہتانے کا عہد کرنے والی اگر کسی ایسے خص کوراز بتادے جے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Ir'2,                            | موشت کا کاروبارکرنے والوں کو'' قصائی'' کہنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Ir'z                             | نماز پژهمنااور چغل ځوري کرتا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| IMA                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Ir'A                             | ایک بچی کی شکایات اوران کے جوابات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b> △</b> +                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| م ومصما فحمه                     | سلا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ·                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| I 🛆 I                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                  | سلام کے وقت پیشانی پر ہاتھ رکھنا اور بوسددینا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 101                              | سلام کے وقت پیشانی پر ہاتھ رکھنا اور بوسددینا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Ial                              | سلام کے وقت پیشانی پر ہاتھ رکھنا اور بوسد ینا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                  | سلام کے وقت پیشانی پر ہاتھ رکھنا اور یوسد ینا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Iar                              | سلام کے وقت پیشانی پر ہاتھ رکھنا اور بوسد ینا ۔۔۔۔ مصافحہ ایک ہاتھ ہے سنت ہے یا دونوں ہے؟ نماز فجر اور عصر کے بعد نماز بول کا آپس میں مصافحہ کرنا ۔۔۔۔ کس غیر محرم عورت کوسلام کرنا ۔۔۔۔ نامحرم عورت کے سلام کا جواب دینا شرعا کیسا ہے؟ سکرم عورت کے سلام کا جواب دینا شرعا کیسا ہے؟ سکرم عورت کے سلام کہنے والے کے سلام کا جواب دینا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                  | سلام کے وقت پیشانی پر ہاتھ رکھنا اور بوسد ینا ۔۔۔۔ مصافحہ ایک ہاتھ ہے سنت ہے یا دونوں ہے؟ نماز فجر اور عصر کے بعد نماز بول کا آپس میں مصافحہ کرنا ۔۔۔۔ کس غیر محرم عورت کوسلام کرنا ۔۔۔۔ نامحرم عورت کے سلام کا جواب دینا شرعا کیسا ہے؟ سکرم عورت کے سلام کا جواب دینا شرعا کیسا ہے؟ سکرم عورت کے سلام کہنے والے کے سلام کا جواب دینا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Iar                              | سلام کے وقت پیشانی پر ہاتھ رکھنا اور بوسد یا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                  | سلام کے وقت پیشانی پر ہاتھ رکھنا اور بوسد دینا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                  | سلام کے وقت پیشانی پر ہاتھ رکھنا اور بوسد یا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                  | سلام کے وقت پیشانی پر ہاتھ رکھنا اور بوسد ینا مصافحہ ایک ہاتھ ہے اور نوں ہے؟ نماز کچرا اور عصر کے بعد نمازیوں کا آپی جس مصافحہ کرنا میں نم عافحہ کرنا میں نم عافحہ کرنا میں نم عافمہ کرنا میں نے محرم عورت کوسلام کرنا ہے۔ نامخرم عورت کے سلام کا جواب دینا شرعا کیسا ہے؟ مسلم دغیر مسلم مرد وعورت کا باہم مصافحہ کرنا کیسا ہے؟ فیر مسلم دغیر مسلم مرد وعورت کا باہم مصافحہ کرنا کیسا ہے؟ والدین یا کسی بزرگ کو جھک کرملنا میں بزرگ کو جھک کرملانا میں بزرگ کو جھک کرملانا مصاحب سے جھک کرملانا میں بزرے کی تعظیم کے لئے کھڑے ہوتا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |

| مسجد میں بلندآ واز ہے سلام کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| السلام سيكم كے جواب ميں السلام ليكم كہنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| نی دی اوررید بوکی نیوز پر عورت کے سلام کا جواب دینا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| تاروت کانام پاک کرنے والے کوسلام کہنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| عید کے روز معانقہ کرنا شرعا کیسا ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| عید کے بعد مصافحہ اور معالقتہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ي چيم کوسلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| جس مخض کامسلمان ہونامعنوم نہ ہواک کے سلام کا جواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| بڑے بزرگ کی تعظیم کے لئے کھڑے ہونا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| سلام میں پہل کرنا افضل ہے تو لوگ پہل کیوں نہیں کرتے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| کیاسلام نہ کرنے والے کوسلام کرنا ضروری ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| نامحرَم كوسلام كرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| معنیم<br>صنف نازک اورمغر فی تعلیم کی تباه کاریاں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| تعلیم<br>صنف نازک اورمغر فی تعلیم کی تباه کاریاں<br>علم کے حصول کے لئے چین جائے کی روابیت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ما بر بر بر بر بر اسم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| علم کے حصول کے لئے چین جائے گی روابیت<br>" علم حاصل کرور چاہی ہے گئے چین ہی کیوں نہ جانا پڑے" کی شرقی حیثیت<br>کونساعلم حاصل کرنا ضروری ہے؟ اور کتنا حاصل کرنا ضروری ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| علم کے حصول کے لئے چین جائے گی روایت<br>"علم حاصل کرو، چاہاں کے لئے چین ہی کیوں نہ جانا پڑئے" کی شرعی حیثیت<br>کونساعلم حاصل کرنا ضروری ہے؟ اور کتنا حاصل کرنا ضروری ہے؟<br>ویٹی تعدیم کے ساتھ وڈنیا و کتعدیم حاصل کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| علم کے حصول کے لئے جین جائے گاروایت  " علم حاصل کرو، چا ہے اس کے لئے جین ہی کیوں نہ جانا پڑے ' کی شرقی حیثیت  الم حاصل کرنا ضروری ہے؟ اور کتنا حاصل کرنا ضروری ہے؟  ویٹی تعلیم حاصل کرنا ضروری ہے اور کتنا حاصل کرنا ضروری ہے؟  ویٹی تعلیم کے ساتھ و ڈنیاوی تعلیم حاصل کرنا  الم یزی اسکول کھولنا جائز ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| علم کے حصول کے لئے چین جانے کی روایت  " علم حاصل کرو، چا ہے اس کے لئے چین ہی کیوں نہ جانا پڑئے " کی شرقی حیثیت  الام حاصل کرنا ضروری ہے؟ اور کتنا حاصل کرنا ضروری ہے؟  ویٹی تعلیم حاصل کرنا خردی ہے اس کے اللہ جان کے اللہ کہ ناضروری ہے؟  ویٹی تعلیم کے ساتھ دُنیاوی تعلیم حاصل کرنا  الم یزی اسکول کھولنا جائز ہے؟  کیا اولا دکوا چھی تعلیم و تربیت اور شادی تک کی کفالت والد کی ذمہ داری ہے؟                                                                                                                                                                                                                                              |
| علم کے حصول کے لئے چین جائے گی روایت  ۱۹۸  د علم حاصل کرو، چ ہے اس کے لئے چین ہی کیوں نہ جانا پڑئے '' کی شرعی حیثیت  کونساعلم حاصل کرنا ضروری ہے؟ اور کہ تنا حاصل کرنا ضروری ہے؟  و بڑی تعیم کے ساتھ و ڈنیاوی تعلیم حاصل کرنا  199  کیاا تکریزی اسکول کھولنا جائز ہے؟  کیاا و لادکوا چھی تعلیم و تربیت اور شادی تک کی کفالت والد کی ؤ مدداری ہے؟  برطانیہ میں مسلم بچوں کی تعلیم و تربیت                                                                                                                                                                                                                                                     |
| علم کے حصول کے لئے چین جائے گی روایت  ۱۹۸  د علم حاصل کر وہ چاہیں ہی کیوں نہ جانا پڑے '' کی شرقی حیثیت ۔  الام حاصل کرنا ضروری ہے؟ اور کہ تنا حاصل کرنا ضروری ہے؟  و نی تعلیم کے ساتھ ڈنیاو گ تعلیم حاصل کرنا حاصل کرنا ضروری ہے؟  المجابی کے ساتھ ڈنیاو گ تعلیم حاصل کرتا حاصل کرتا ۔  المجابی کی اسکول کھولنا جائز ہے؟  کیاا ولا دکواچھی تعلیم و تربیت اور شادی تک کی کفالت والد کی ؤ مدواری ہے؟  برطانیہ میں مسلم بچوں کی تعلیم و تربیت اور شادی تک کی کفالت والد کی فرمدواری ہے؟  برطانیہ میں مسلم بچوں کی تعلیم و تربیت ۔  المجابی کی تعلیم و تا دیب میں کونا ہی کرنا ۔                                                                 |
| علم کے حصول کے لئے چین جائے کی روایت  ۱۲۸  ۱۲۱ علم حاصل کروہ جا ہے اس کے لئے چین ہی کیوں نہ جانا پڑئے '' کی شرقی حیثیت  الم کونساعلم حاصل کرنا ضروری ہے؟ اور کتنا حاصل کرنا ضروری ہے؟  ویٹی تعدیم کے ساتھ و ڈنیاوی تعلیم حاصل کرنا  الم یہ کی اسکول کھولنا جا کڑ ہے؟  کیاا گریزی اسکول کھولنا جا کڑ ہے؟  کیااولا دکوا چی تعلیم و تربیت اور شادی تک کی کھالت والد کی ڈ مہداری ہے؟  برطانیہ میں مسلم بچوں کی تعلیم و تربیت  برطانیہ میں مسلم بچوں کی تعلیم و تربیت  الم یہ کون کی تعلیم و تادیب میں کونا ہی کرنا  الم دور بی تعلیم کی راہ میں مشکلات نیز ویٹی اور و ٹیاوی تعلیم  الم دور بی تعلیم کی راہ میں مشکلات نیز ویٹی اور و ٹیاوی تعلیم |
| علم کے حصول کے لئے چین جائے گی روایت  ۱۹۸  د علم حاصل کر وہ چاہیں ہی کیوں نہ جانا پڑے '' کی شرقی حیثیت ۔  الام حاصل کرنا ضروری ہے؟ اور کہ تنا حاصل کرنا ضروری ہے؟  و نی تعلیم کے ساتھ ڈنیاو گ تعلیم حاصل کرنا حاصل کرنا ضروری ہے؟  المجابی کے ساتھ ڈنیاو گ تعلیم حاصل کرتا حاصل کرتا ۔  المجابی کی اسکول کھولنا جائز ہے؟  کیاا ولا دکواچھی تعلیم و تربیت اور شادی تک کی کفالت والد کی ؤ مدواری ہے؟  برطانیہ میں مسلم بچوں کی تعلیم و تربیت اور شادی تک کی کفالت والد کی فرمدواری ہے؟  برطانیہ میں مسلم بچوں کی تعلیم و تربیت ۔  المجابی کی تعلیم و تا دیب میں کونا ہی کرنا ۔                                                                 |

| میذیکل،انجینئر نگ کالج میں تعلیم حاصل کرنا جبکہان میں مخلوط تعلیم ہو |
|----------------------------------------------------------------------|
| عورتوں کومر دوں سے ناظرہ قر آن پڑھانے کی تربیت دِلوانا               |
| جوان عورت كومر وت قرآن مجيد كي تعليم ولوانا                          |
| جوعهم اللد کاراسته نه و کھائے وہ جہائت ہے!                           |
| اسلام نے انسانوں پرکون ساعلم قرض کیا ہے؟                             |
| كيامسلمان عوت جديدعلوم حاصل كرسكتي ہے؟                               |
| كالجول مين محبت كالهيل اور إسلامي تغليمات                            |
| انگریزی سیکھنا جائز ہے اور انگریزی تنبذیب ہے بچنا ضروری ہے           |
| مسلمان کا انگریزی زبان بولنا                                         |
| دِین تعلیم کے لئے والدین کی اجازت ضروری تہیں                         |
| دِيْ تَعليم كَا تَقَاصًا                                             |
| مخلوط تعليم كتني عمرتك جائز ہے؟                                      |
| مخلوط نظام تعليم كا كمناه كس پر بوگا؟                                |
| مرد عورت کے اکٹھا ج کرنے سے خلوط تعلیم کا جو از نہیں ملتا            |
| کیا آج بھی دین تعلیم کے ساتھ رُوحانی تربیت کا اِنتظام ہے؟            |
| '' جس کا کوئی اُستادنہیں اُس کا اُستاد شیطان ہے'' کی حیثیت           |
| بعلمی اور یے عملی کے ویال کامواز شہ                                  |
| نیلی بلیتنی سیکھنے کی شرعی حیثیت                                     |
| تبلغ دين                                                             |
| تبليغ كي ضرورت دا بميت                                               |
| کیاتبلیغی جماعت ہے جڑنا ضروری ہے؟                                    |
| کیاتبیغ کرنا ہرمسلمان پر فرض ہے؟                                     |
| تبلینی جماعت کاعمل بہت مبارک ہے                                      |
| اسلام کے نام پر کام کرنے والی تبلیغی جماعت زیادہ صحیح ہے             |
| طائف سے واپسی پراتخضرت ملی انٹدعلیہ وسلم کا حج کے موقع پڑتیلنج کرنا  |

| IA#                                                                | کیا نماز کی دع بت اور سنت کی تلقین بی جبلیغ ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IAM                                                                | تبیغی اجتماعات کی وُعامیں شامل ہونے کے لئے سفر کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ١٨٥                                                                | عورتوں کاتبلیغی جماعتوں میں جانا کیساہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                    | دعوت وتبدیغ کے لئے اُصول وضوابط کے ساتھ نکلنے والی جماعت کا شرق تھم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| IA4                                                                | مستورات پردے بیں مع محرّ م امر بالمعروف کر عتی ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                    | نسوانی تبلیغی جماعت اور قاری محمد طبیب صاحب کی تحریر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| IAZ                                                                | and the same of th |
|                                                                    | خاوند پیرون ملک ہوتو کیا ہیئے کے ساتھ تبلیغ میں شو ہر کی اِ جازت کے بغیر جا مُزہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                    | کیا تبلیغ سے لئے میلے مدرسہ کی تعلیم ضروری ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| IA4                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                    | محربتائے بغیرتبلغ پر چلے جانا کیساہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>9</b> •                                                         | ماں ماپ کی احازت کے بغیر تبلیغ میں جانا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| رتے ہیں؟۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                       | عار ماہ سے زیادہ بہلغ میں نکلنے سے بیوی کی حق تلفی ہوتی ہے تو تبلغ والے بیرحق تلفی کیوں کر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 191                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                    | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 191                                                                | تبلغ كرنااورمسجدون ميں پڑاؤڈالنا كيساہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 191                                                                | تبلیغ کرنااورمسجدوں میں پڑاؤڈالنا کیساہے؟<br>''تبلیغی نصاب'' کی کمزورروایتون کامسجد میں پڑھنا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 191                                                                | تبلیغ کرنااورمسجدوں میں پڑاؤڈالنا کیساہے؟<br>''تبلیغی نصاب'' کی کمزورروایتون کامسجد میں پڑھنا<br>تبلیغی جماعت پراعتراض کرنے والوں کو کیا جواب دیں؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| امار<br>امار<br>امار<br>امار                                       | تبلیغ کرنااور مبحدوں میں پڑاؤڈالنا کیساہے؟<br>''تبلیغی نصاب'' کی کمزور روایتوں کامسجد میں پڑھنا۔<br>تبلیغی جماعت پراعتراض کرنے والوں کو کیا جواب دیں؟<br>پہاس برس ہے تبلیغ کا کام ہونے کے باوجود معاشرے کا بگاڑ جوں کا توں ہے تو تبلیغ کا کا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| امار<br>امار<br>امار<br>امار<br>امار<br>امار                       | تبلیغ کرنااور مبحدوں میں پڑاؤڈالنا کیساہے؟<br>''تبلیغی نصاب'' کی کمزور روایتون کامسجد میں پڑھنا۔<br>تبلیغی جماعت پراعتراض کرنے والوں کو کیا جواب دیں؟<br>پچاس برس ہے تبلیغ کا کام ہونے کے باوجود معاشرے کا بگاڑ جوں کا توں ہے تو تبلیغ کا کیا ٹرائی میں جتلا انسان ڈومرے کونھیجت کرسکتا ہے؟ نیز کسی کواس کی کوتا ہیاں جتانا کیسا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| امار<br>امار<br>امار<br>امار                                       | تبلیغ کرنااور مبحدوں میں پڑاؤڈالنا کیساہے؟<br>''تبلیغی نصاب'' کی کمزور روایتوں کامسجد میں پڑھنا۔<br>تبلیغی جماعت پراعتراض کرنے والوں کو کیا جواب دیں؟<br>پچاس برس ہے تبلیغ کا کام ہونے کے باوجود معاشرے کا بگاڑ جوں کا توں ہے تو تبلیغ کا کیا یُرائی میں جتلاانسان دُ وسرے کو تھیجت کرسکتا ہے؟ نیز کسی کواس کی کوتا ہیاں جتانا کیسا<br>سمپنی ہے چھٹی لئے بغیر بلیغ پر جانا۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| امار<br>امار<br>امار<br>امار<br>امار                               | تبلیغ کرنااور سجدوں میں پڑاؤڈالنا کیساہے؟<br>''تبلیغی نصاب'' کی کمزور روایتوں کامسجد میں پڑھنا<br>تبلیغی جماعت پراعتراض کرنے والوں کو کیا جواب دیں؟<br>پچاس برس سے تبلیغ کا کام ہونے کے باوجود معاشرے کا بگاڑ جوں کا توں ہے تو تبلیغ کا<br>کیا کہ ائی میں جتلاانسان ڈومرے کو نصیحت کرسکتا ہے؟ نیز کسی کواس کی کوتا ہیاں جہانا کیسا<br>ممپنی سے چھٹی لئے بغیر تبلیغ پر جانا۔<br>امر بالمعروف، نہی عن المنکر کی شرعی حیثیت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ۱۹۲<br>۱۹۲<br>۱۹۲<br>۱۹۳<br>۱۹۳                                    | تبلیغ کرنااور مسجدوں میں پڑاؤڈالنا کیساہے؟<br>''تبلیغی نصاب'' کی کمزور روایتون کامسجد میں پڑھنا۔<br>تبلیغی جماعت پراعتراض کرنے والوں کو کیا جواب دیں؟<br>پچاس برس ہے بلیغ کا کام ہونے کے باوجود معاشر کا ایگاڑ جوں کا توں ہے تو تبلیغ کا کر<br>کیا گرائی میں مبتلاانسان ڈومر کو نصیحت کرسکتا ہے؟ نیز کسی کواس کی کوتا ہیاں جہانا کیسا<br>ممپنی ہے چھٹی لئے بغیر تبلیغ پر جانا۔<br>امر بالمعروف ، نبی عن المنکر کی شرعی حیثیت۔<br>امر بالمعروف اور نبی عن المنکر کی شرعی حیثیت۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 191<br>191<br>191<br>191<br>191<br>191<br>191<br>191<br>191<br>191 | تبلغ کرنا اور مجدوں میں پڑا کوڈالنا کیسا ہے؟<br>''تبلیغی نصاب'' کی کمزور روایتوں کامسجد میں پڑھنا<br>تبلیغی جماعت پراعتراض کرنے والوں کو کیا جواب دیں؟<br>پچاس برس سے تبلغ کا کام ہونے کے باوجود معاشر سے کا بگاڑ جوں کا توں ہے تو تبلغ کا کیا کہ انی میں جتلا انسان دُوسر ہے کو تھیجت کرسکتا ہے؟ نیز کسی کواس کی کوتا ہیاں جنانا کیسا<br>سمپنی سے چھٹی لئے بغیر تبلغ پر جانا<br>امر بالمعروف نہی شن المنکر کی شرقی حیثیت<br>امر بالمعروف اور نمی عن المنکر کی شرقی حیثیت<br>تبلغ کا فریضہ اور گھریلو ذمہ داریاں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 191<br>197<br>197<br>197<br>197<br>197<br>190                      | تبلیغ کرنااور مسجدوں میں پڑاؤڈالنا کیساہے؟<br>''تبلیغی نصاب'' کی کمزور روایتون کامسجد میں پڑھنا۔<br>تبلیغی جماعت پراعتراض کرنے والوں کو کیا جواب دیں؟<br>پچاس برس ہے بلیغ کا کام ہونے کے باوجود معاشر کا ایگاڑ جوں کا توں ہے تو تبلیغ کا کر<br>کیا گرائی میں مبتلاانسان ڈومر کو نصیحت کرسکتا ہے؟ نیز کسی کواس کی کوتا ہیاں جہانا کیسا<br>ممپنی ہے چھٹی لئے بغیر تبلیغ پر جانا۔<br>امر بالمعروف ، نبی عن المنکر کی شرعی حیثیت۔<br>امر بالمعروف اور نبی عن المنکر کی شرعی حیثیت۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| r                    | كياتبليغ مين نكل كرخرج كرنه كا ثواب سات لا كه كناب؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| T * *                | تبليغي جماعت ہے متعنق چند سوال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| آخرت ش يوجه موگي؟١٠١ | كيا درس وتدريس،خطابت، نتوى كاكام كرنے والوں كے لئے بھى تبليغى كام ضرورى ہے دگرندا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                      | کیاموجودہ تبلیغی جماعت کا کورس بدعت ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| r+r                  | at a second of the second of t |
| r+r                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| r•r                  | کیا تبلیغ والول کا شہ ِ جمعہ کا اِجتماع بدعت ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| r + r                | 1 197                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| r•r                  | کیاتبلیفی اینے اجماعات میں غیر بیٹی کو بیان تہیں کرنے دیتے ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ۲ • ۴′               | دُ وسروں کی إصلاح کی فکر کرنے میں لوگوں کے طعنے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۲•۴ <u></u>          | 4.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| r.a                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| rra                  | . (10)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                      | تبلیغی جماعت پراعترامنیات کی حقیقت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                      | تضوف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| rr1                  | بيعت كي تعريف اورا بميت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| rr1                  | پیرکی پیجیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                      | بیعت کی شری حیثیت ، نیز تعویذات کرنا<br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| rrr                  | مرشدِکال کی صفات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                      | بیک وقت دو بزرگوں ہے اصلاحی تعلق قائم کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| rra                  | کٹی اللہ والول کی صحبت میں جانا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                      | پہلے شیخ کی زندگی میں دُوسرے سے بیعت ہونا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                      | ہ،<br>وُعاما تگ کر ہزرگ کی بیعت ختم کرنے سے بیعت ہوجائے گی ، کچھ گناہ نہیں ہوگا۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                      | فوت شدہ بزرگ ہے بیعت ہونا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                      | ذ کر جېر، پاس انفاس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| مراقبا۔ پی ٹینے کے بتائے ہوئے طریقے پر کرنا چاہئے۔                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------|
| ذ کر جهر جائز ہے، مر، واز ضرورت سے زیادہ بلندند کی جائے                              |
| بيعت اوراصلاح نفس                                                                    |
| تزكية نفس كس طرح ہوسكتا ہے؟                                                          |
| کسی شیخ سے اِصلاحی تعلق ہونا چاہئے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔               |
| مرید پہلے اپنے پیرکے بتائے ہوئے وظائف پورے کرے بعدیش دُوسرے                          |
| تيد''معروف'' کی حکمتیں                                                               |
| شریعت اور طریقت کا فرق                                                               |
| بغیراجازت کے بیعت کرنا                                                               |
| نماز، روز ه وغیره کونه ماننے والے دبیر کی شرعی حیثیت                                 |
| بيعت كأمقصد                                                                          |
| الهم المهر                                                                           |
| مریدوں کی داڑھی منڈ انے والے پیرکی بیعت                                              |
| ایک عورت پراپنے مرشد کی کس حد تک خدمت کرنا ضروری ہے؟                                 |
| ایک شعرکا مطلب                                                                       |
| ذکرکی ایک کیفیت کے بارے میں                                                          |
| خداتعالیٰ کے قرب اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا ذریعہ                      |
| فرائض کا تارک دِین کا پیشوانبیں ہوسکتا                                               |
| اسپیز آپ کوافضل سجھتے ہوئے کسی دُ دسرے کی اِقترامی نماز اُ دانہ کرنے دالے کا شرع تھم |
| سابقه گنا بول ہے تو بہ                                                               |
| بندگی میہے کہ آ دی اپنی ساری تجویزیں چھوڑ کراہیے آپ کومشیت ِ الٰہی کے سپر دکردے      |
| دُوسرے کے گنا و کا افشا کرنا                                                         |
| گناہِ کبیرہ کی تعدا رکتنی ہے؟                                                        |
| اہے آپ کو دُومروں سے کمتر مجھنا                                                      |
| اين ودُنيا كے حقوق                                                                   |
| عبادت میں دِل ند لگنے کاسبب اور اُس کا علاج                                          |

|                                                                                             | <b>=</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| رت شیخ ہے وابستی پشکر                                                                       | حم:      |
| إ كى محبت ختم كرنے اور آخرت كى فكر پيدا كرنے كانسخه                                         | ۇنيا     |
| لاتِ فاسده ،نظرِ بد كاعلاجلات ما ٢٣٨                                                        |          |
| زیاده پننے سے عمر کم ہوتی ہے؟                                                               |          |
| ام میں اچھی بات رائج کرنے سے کیامراوہ،                                                      | اسما     |
| ب قلب كاعلاج                                                                                | سكو      |
| ركاعلاح                                                                                     | سنكب     |
| شی اورنسا داتعذابِ النبی کی ایک شکل                                                         | بدا      |
| لات فاسده اور نظرِ بد كاعلاج                                                                |          |
| خواب کی حقیقت اوراس کی تعبیر                                                                |          |
| ب کی حقیقت اوراس کی تعبیر                                                                   | خوا.     |
| ورصلی الله علیه وسلم کی خواب میں زیارت کی حقیقت                                             | حضر      |
| ب میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح وونوں شانوں کے درمیان گوشت کا اُنجرا ہوا نگڑاد کیمنا | خوا،     |
| ب میں کسی کا کہنا کہ: '' تو نے رسول الله ملی وسلم کی گستاخی کی ہے'' کی تعبیر                | خوا،     |
| ب ميں آنخضرت صلی الله عليه وسلم کو کم عمرا ورمختصر دا ژھی والا ویکھنا                       | خوار     |
| ب ميں قيامت كا در كيمنا                                                                     | خواء     |
| ب میں والدین کی نارافتگی کامطلب                                                             | خوار     |
| ب میں رشتہ دار کوسمندر میں تیرتے ہوئے و کھنا                                                | خواء     |
| ب میں اپنے آپ کوٹور کے نبع میں و کمینا                                                      | خوار     |
| ب میں اپنے سامنے بھرے ہوئے موتی و کھنا                                                      | خوار     |
| ب میں پہندگی اڑ کی کےشو ہر کوئن کرما                                                        | خوار     |
| ب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ضروری نہیں                                           | خوار     |
| ب سے باغی ذہن والے کا خواب اور اس کی تعبیر                                                  | نديم     |
| نامو <u>ں سے تعلق</u>                                                                       |          |
| ے نام رکھنے کا طریقہ                                                                        | بجوز     |

| نامول میں شخفیف کرنا                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ناموں کو میچ ادانہ کرنا                                                                            |
| بچوں سے غیر اسلامی نام رکھنا                                                                       |
| " آسيه' نام رکھنا                                                                                  |
| " محداحد" نام رکھنا کیساہے؟                                                                        |
| كياني كانام " محر" ركف كى عديث مي فضيلت آئى ہے؟                                                    |
| وه محمد يب رئنام ركهنا                                                                             |
| " عارش 'نام رکھنا ڈرست نہیں                                                                        |
| " جشيد سين " نام ركهنا                                                                             |
| " أسامنه اور فعوان كامطلب                                                                          |
| " حارث' تام رکھنا                                                                                  |
| " نحزیمهٔ نام رکھنا                                                                                |
| ا ہے نام کے ساتھ شوہر کا نام رکھنا                                                                 |
| بچر کے نام کیا تاریخ پیدائش کے حساب سے رکھے جائیں؟                                                 |
| لفظِّ ''محر'' كوائے نام كاجزينانا                                                                  |
| سی کے نام کے ساتھ لفظ <sup>ور</sup> محمد'' کے اُویر'' مو' لکھنا                                    |
| 4 2 44 11 22 411                                                                                   |
| ''تام پر'' م'' کا نشان لگانا<br>'' عبدالرحمٰن ،عبدالرزّاق' کو' رحمٰن 'اور' رزّاق' سے پکارنا        |
|                                                                                                    |
| ''مسیح اللّذ' نام رکھنا<br>مح مردر ''تر بمزن کی دور میں        |
| پی کانام'' تحریم''رکھناشرعاً کیساہے؟<br>میں رہی نے مسلم میں میں میں میں میں میں میں میں میں می     |
| مسلمان کا نام غیرمسلموں جبیبا ہونا<br>در میں سر صحیف                                               |
| '' پرویز''نام رکھنا صحیح نہیں<br>در نیسیں میں میں میں میں میں میں میں میں میں م                    |
| '' فیروز''نام رکھنا شرعاً کیساہے؟<br>معالمین میں اس میں اس میں |
| نبي صلى الله عليه وسلم سحينام براينا تام ركھنا                                                     |
| " عبدالمصطفی" اور" غلام ابنتُه" تام رکھتا<br>                                                      |
| لزكيوں كے نام'' شازيه، روبينه، شاہينة' كيے بيں؟                                                    |

| ۲۷۱,         | '' الله داد ، الله دنة اور الله بيار'' سے بندول کومخاطب کرنا           |
|--------------|------------------------------------------------------------------------|
| r∠r          |                                                                        |
| 747          | لزى كانام' كنزو''' إرم''' زُقيه'' كلثوم' ركمنا                         |
| r∠r          | " سارو"" أيمن"نام ركهنا، نيزان كے معنى                                 |
| r4r          |                                                                        |
| r2r          | '' تنزیله' نام سیح ہے بلین اگر بدلنا <b>جا ہیں تو'' شکورہ' رکھ لیں</b> |
| r2r          | والعبه أنام ركمنا                                                      |
| <b>*</b> 4*  |                                                                        |
| r4r          |                                                                        |
| r_r          | ''شاہین''نام رکھنا، نیزاس کے معنی                                      |
| <b>*</b> ∠^* | بچی کا نام'' ما نشه'' رکھنا                                            |
| r45          | لژگی کا نام' صنم'' رکھناا جِعانہیں، تبدیل کردیں                        |
| Y _ D        | شرعاً کون سے نام رکھنامنع ہیں؟                                         |
| r24          | " الرحمٰن " كسى المجمن كا نام ركهنا                                    |
| rz4          | اہینے نام کے ساتھ '' صافظ' نگانا                                       |
| r21          | اليخة نام كساته "شاه" لكسنا إلى كو شاه بي "كبنا كيها بي                |
| Y44          |                                                                        |
| YZZ          | " سيد" كامصداق كون ٢٠٠٠                                                |
| rar          |                                                                        |
| rar          | " اصحاب" اور "محب" وونول الفاظ بم معنى بين                             |
| rar          | كياسى هخص كو "وكيل" كهنا غلط يهيد بي                                   |
| ۲۸۵          |                                                                        |
| rno          |                                                                        |
| ray          |                                                                        |
| ray          |                                                                        |
| ray          | 197                                                                    |

| ستارول کے نام پرنام رکھنااور خاص پتھریبنتا                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| كى بيدائش سے چندگھنٹول بعدمرنے والے بچول كے نام ركھناضروري ہے؟                                  |
| غلطنام سے پکارنایا والد کو' بھائی'' کہنا، والدہ کو' آیا'' کہنا کیساہے؟                          |
| غلطنام سے پکارنا                                                                                |
| دارهی                                                                                           |
| '' دا زهی تو شیطان کی بھی ہے'' کہنے والا کیامسلمان رہتاہے؟                                      |
| " مجھ داڑھی کے نام سے نفرت ہے " کہنے دالے کا شرعی تھم                                           |
| داڑھی کا جھولا ہے ہوئے کا رٹون سے شعائر اسلامی کی تو ہین                                        |
| ا کابرین اُ مت نے دار تھی منڈ انے کو گنا و کبیرہ شار کیا ہے۔                                    |
| " رساله دا رهي كامسكله"                                                                         |
| وازهی مندانے والے کے فتوے کی شرع حیثیت                                                          |
| واڑھی کٹا ناحرام ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                         |
| قبضے ہے کم واڑھی رکھنے کے باطل اِستدلال کا جواب                                                 |
| داڑھی کے ایک تبضہ ہونے سے کیام راوہ ؟                                                           |
| بردي مونچيون کانتم                                                                              |
| دا ژهی اور مو گچھول کی شرقی حد                                                                  |
| داڑھی تنام انبیا علیہم السلام کی سنت ہے اور فطرت صیحہ کے عین مطابق ہے                           |
| صدر مملکت کووفد نے داڑھی رکھنی کی دعوت کیوں دی؟                                                 |
| داڑھی منڈوائے کوحرام کہنا کیساہے؟<br>منٹو قلقہ منڈوائے کوحرام کہنا کیساہے؟                      |
| مو کچیں فینچی ہے کا ٹماسنت اور اُسترے ہے صاف کرنا جا تزیمے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| داڑھی منڈانے کا گناہ ایباہے کہ ہرحال میں آ دمی کے ساتھ رہتاہے                                   |
| شادی کرنازیادہ اہم ہے یاداڑھی رکھنا                                                             |
| حج م کے لئے شیو بنا نا اور غیر شرعی بال بنا نا                                                  |
| کیا دا ڑھی کا مُداق اُڑانے والا مرتد ہوجا تا ہے جبکہ دا ڑھی سنت ہے؟<br>مصریب میں ستین میں میں   |
| دارهی:مسلمانوں کے شخص کااظہار                                                                   |

| ***·                           | کیاداڑھی ندر کھنے اور کٹوانے والوں کی عیادت قبول ہوگی؟ |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------|
| ***                            | سياه مهندي اورخضاب كالإستعمال                          |
| ني ضع قطع<br>ني وسع قطع        | چسما                                                   |
|                                |                                                        |
| PTI                            | انسانی وضع قطق اوراسدام کی تعلیم                       |
| Pri,                           |                                                        |
| PTT                            |                                                        |
| نوول كانتم بالاس               | کیاعورت چہرے اور ہازوؤں کے بال صاف کرسکتی ہے؟ نیز بھا  |
| <b>FFF</b>                     | عورت کوچکلیس بنوا نا کیسا ہے؟                          |
| <b>PTP</b>                     | چېر ساور باز وؤں كے بال كا شاعورت كے لئے كيسا ہے؟      |
| <b>""</b> "                    | عورت کومرکے بالوں کی دوچوٹیاں بنانا کیساہے؟            |
| <b>P P C C C C C C C C C C</b> |                                                        |
| rra                            | عورتوں کا ہال کا شاشر عا کیساہے؟                       |
| P74                            | بغیرعذرعورت کوسر کے بال کا ٹنا مکروہ ہے                |
| ٣٢٦                            | عورتوں کوئس طرح کے بال کا شامنع ہے؟                    |
| <b>P</b> P1                    | کیانا بالغ بچیوں کے بال کٹوانا بھی منع ہے؟             |
| Pr4                            | عورتوں کے بال کا ٹنا کیوں منع ہے؟                      |
| <b>TY4</b>                     | كياعورت شو مرك إجازت سے بال كثوا تكتى ہے؟              |
| Pr2                            | عورتوں کومرے ٹوٹے ہوئے بال کہاں پھینکنے جا بھیں؟       |
| PTA                            | خواتین کا نائن ہے بال کٹوانا                           |
| rra                            | عورتوں کو ہال چھوٹے کروانا موجب لعنت ہے                |
| rrA                            | عورت کوآ ژی ما نگ نکالن                                |
| rr4                            | عورتوں کوسر پر ما تک کس طرح نکالنی چاہئے؟              |
| rrq                            | کیاعورتوں کوزیبائش کی اجازت ہے؟                        |
| rrq                            | لڑ کیوں کے بڑے تا <sup>خ</sup> ن                       |
|                                |                                                        |

| ناخن کا شخ کا طریقه                                              |
|------------------------------------------------------------------|
| عورتوں کے لئے بلیج کریم کا استعال جائز ہے                        |
| بال صفايا وَ وْرمروون كواستعال كرنا                              |
| بغل اوردُ وسرب زائد بال كَتْخ عرصے بعد صاف كرين؟                 |
| مرد کے سرکے بال کتنے لیے ہونے جا ہئیں؟                           |
| سنت كمطابق بال ركف كاطريقة                                       |
| سرے بالوں کوصاف کراہا                                            |
| عطراورسرمدلگانے کامسنون طریقتہ                                   |
| نیل پالش محی ہونے سے مسل اور دضونین ہوتا                         |
| كياسرمة المحمول كے لئے نقصان وہ ہے؟                              |
| عورتول کا کان ، ناک چمدوا تا                                     |
| کیاجوان مرد کا ختنه کروانا ضروری ہے؟                             |
| کیا بچے کے پیدائش بول اُ تارنا ضروری ہیں؟                        |
| جسم پر گود ناشر عاکیها ہے؟                                       |
| عورت كوم دول والا زُوپ بنانا                                     |
| مجنودَ کے بال بڑھ جا کیں تو کٹوانا جائز ہے ، اُ کھیزنا ڈرست نہیں |
| ساہ خضاب اس نیت سے نگانا کہ لوگ اے جوان مجمیں                    |
| سرکے بال گوند سے کا شرعی ثبوت                                    |
| کیانومسلم کا ختند ضروری ہے؟                                      |
| حضرت ابراجيم عليه السلام كو غتنه كانتكم كب بوا؟                  |
| نومسلم بالغ كاختنه كردانا                                        |
| لياس                                                             |
| لباس كے شرعی أحكام                                               |
| م م م می شیت اوراس کی لمیانی اور رنگ                             |
| عمامه سنت نبوی اوراس کی ترغیب                                    |

| mar         | آپ سلی الله علیه وسلم نے کس کس رنگ کے عمامے استعمال کے؟                             |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>755</b>  | ثو پی بېننااورعمامه با ندهنا                                                        |
| <b>744</b>  | سفيد ماسياه عمامه باندهنا كبيباب؟                                                   |
| raa         | مردول کاسر پرٹو پی رکھنا                                                            |
| may         | مردول کا نظے سرِ رہنا کیسا ہے؟                                                      |
| ray,        | عورتوں کو مختلف رنگوں کے کیڑے پہننا جائز ہے                                         |
| TAY         | عورتوں کی شلوار مخنوں سے بنچے تک ہونی جاہتے                                         |
| ray         | شعوار، پائجامهاورتهبند کخنوں سے بیچائکا ناگناه کیوں؟                                |
| mya         | لباس مين چزين حرام بين                                                              |
| P11         | حضور صلی الله علیه وسلم نے کرتے پر جا ندستارہ نبیس بنوایا                           |
| P44         | سازهی پہننا شرعاً کیساہے؟                                                           |
| P11         |                                                                                     |
|             | لندے کے کپڑے استعال کرنا                                                            |
| <b>٣</b> 12 | مصنوی ریشم پیبننا                                                                   |
| M42         |                                                                                     |
| PYA         | * (                                                                                 |
| PYA         |                                                                                     |
| P44         | ¥- v                                                                                |
| P49         |                                                                                     |
|             | موجود وزياندا ورخوا تين كالباس                                                      |
|             | كالروالي قيص                                                                        |
| <b>*</b> ~1 | محزيں آوس آسين كر تيص لڑكى كے لئے جائز ہے                                           |
|             |                                                                                     |
| <b>721</b>  | گلے میں ٹاکی لٹکانے کی شرعی حیثیت                                                   |
|             | کلے میں ٹانی اٹکانے کی شرعی حیثیت<br>پینٹ شرٹ پہننا شرعاً کیساہے؟                   |
|             | پینٹ شرٹ پہننا شرعاً کیساہے؟<br>کیا دُنیا کے کی مما لک میں پتلون میہننا مجبوری ہے؟  |
| MZ1         | پینٹ شرٹ پہننا شرعاً کیسا ہے؟<br>کیا دُنیا کے کی مما لک میں پتلون مپہننا مجبوری ہے؟ |

| مرد کے لئے سونے کی انگوشی کا استعمال ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| مجمی کام آنے کی نیت سے سونے کی انگوشی پہنتا                                                   |
| مردول کے لئے سونا پہننا جا ترنبیں                                                             |
| سم کے سین اور انگوشی پیبنتا                                                                   |
| دانت پرسونے، چاندی کاخول لگوانا                                                               |
| سونے اور جا ندی کے دانت لگوانا                                                                |
| عورتوں کوسونے ، چیا ندی کے علاوہ کسی اور دھات کی انگوشی پہننا                                 |
| مردکو محلے میں لاکٹ یاز نجیر پہننا                                                            |
| شرفا م کی بیٹیوں کا نقط پہننا کیسا ہے؟                                                        |
| نیکر پہن کر کھیلنا سخت گناہ ہے                                                                |
| ساه رنگ کی چپل یا جوتا پېننا                                                                  |
| سلیم شاہی تھے عورتوں کو پہننا                                                                 |
| پر فیوم کا استعال                                                                             |
| الکحل والے پر فیوم کانتھم                                                                     |
| الكحل والي سينث كانتكم                                                                        |
| عورت منلی پرکس طریقے ہے مہندی لگا سکتی ہے؟                                                    |
| کون مہندی لگانا شرعاً کیساہے؟<br>مورد                                                         |
| انگوشی پرامند تعالیٰ کی صفات کنده کروا تا                                                     |
| سونے جاندی کا تعوید بچوں اور بچیوں کو استعال کرنا                                             |
| " را ژو' ممخری استعال کرنا ، نیز پلاشینم گولندگلی گھڑی اِستعال کرنا<br>                       |
| سؤرکے بالول والے برش سے شیویتانا<br>سے اور میں            |
| مردول کے لئے مہندی لگانا شرعاً کیساہے؟                                                        |
| مصنوعی دانت لگوانا                                                                            |
| عمامه يا نُو بِي نه يَهِنْ والاكميا كُناْ هِ گار هِ وگا؟<br>كان و علق الدين من الدين الرمنع ؟ |
| کیا خضاب عور تول اور مردول دونول کے لئے منع ہے؟                                               |

# کھانے پینے کے بارے میں شرعی اُحکام

| MAI.        | بالمين باتھ سے کھانا                                            |
|-------------|-----------------------------------------------------------------|
| ۳۸۱ <u></u> | كرسيوں اور ٹيبل پر كھانا كھانا                                  |
| <b>TAT</b>  |                                                                 |
| <b>r</b> ar | تقریبات میں کھانا کھانے کا سنت طریقنہ                           |
|             | پانچوں أنگليوں ہے كھانا ، آلتى پالتى بيٹھ كركھانا شرعاً كيساہے؟ |
| <b>"</b> Ar | كمرْے ہوكركھا ناخلاف سنت ہے                                     |
| <b>TAT</b>  | شادی بیاه اور د وسری تقریبات میں کھڑے ہو کر کھانا کھانا         |
| <b>TAT</b>  | كمزے ہوكر پانی بینا شرعاً كيساہے؟                               |
| ٣٨٥         | کھانے کے دوران خاموثی رکھنا                                     |
| ٣٨٥         | کمانے میں دونوں ہاتھوں کا استنعال                               |
| PAY         | و چے کے ساتھ کھانا                                              |
| <b>MAY</b>  | كمانا كمات وقت سلام كريا                                        |
| PAY         | سال کھائے جی کے ساتھ کھا ہ                                      |
| ٣٨٧         | موبرکی آگ پریکا ہوا کھا نا کھا نا                               |
|             | پلیٹ میں ہاتھ دھونا                                             |
| <b>r</b> \  | برتن كو كيول وْ معكنا حالية ؟                                   |
|             | بے خبری میں لقمہ حرام کھالینا                                   |
| PAA         | تیموں کے گھرے اگر مجورا کی کھانا پڑے تو شرعاً جائز ہے           |
|             | كياجائة حرام ہے؟                                                |
|             | سگریث، پان بنسواراور چاہے کاشری تھم                             |
| PA9         | سگریث بینااور بیخنا                                             |
| mag         |                                                                 |
| mv4         | شراب کے بارے میں شرق تھم                                        |
| mai         | کیاشراب کسی مریض کودی جاسکتی ہے؟                                |
|             |                                                                 |

| رنگ رلیون کی چوکیداری کرنااورشراب کی بوش لا کردینا                   |
|----------------------------------------------------------------------|
| شراب کی خالی یونل میں پانی رکھنا                                     |
| کھانا کھانے کے بعد ہاتھ اُٹھا کرا جتماعی دُعا کرنا                   |
| حرام جا نورول کی شکلوں کے بسکٹ                                       |
| بٹریاں چیانا                                                         |
| شيرخوار بچول کوا نيون کھلا نا                                        |
| ا فيون كا شرق تحكم                                                   |
| بعنگ بینا شرعا کیما ہے؟                                              |
| چوری کی بجل سے ریکا ہوا کھ نا کھا نا اور گرم یانی سے وضو کرنا        |
| فریقین کی صلح کے وقت ذرج کئے گئے ڈینے کا شرق تھم                     |
| مر دوغورت کوایک زُ دسرے کا جموٹا کھا ناپینا                          |
| يه ٩٣                                                                |
| دهونی کے کمر کا کھانا                                                |
| قرعة ال كركما نا اورشرط كالكمانا بينا                                |
| غیرشری اُ موروالی مجنس میں شرکت کرناحرام ہے                          |
| فیرسنموں کے ساتھ کھانا پینا                                          |
| خزریک چربی استعال کرنے والے ہوٹل میں کھا تا کھا تا                   |
| ہندو کے ہوئل سے کھانا کھانا                                          |
| شو ہر کے مال سے بلا إجازت اپنے رشتہ داروں کو کھلاتا                  |
| قرآن خوانی کی الیی محفلوں میں شریک ہونا جن میں فرائض کوتو ژاجا تا ہو |
| کیا کم خوری عیب ہے؟                                                  |
| آب زمزم چینے کا سنت طریقتہ                                           |
| مجوه مجور کھانے کی نضیلت                                             |
| پیپی ،مرنذا، نیم ،سیون اَپ کی شرعی حیثیت<br>                         |
| آثاایک ہاتھ ہے گوند ناچاہئے یا دونوں ہاتھوں ہے؟                      |
| " اجينومونو" نامي نمك استنعال كرنا                                   |

| فبرست      | ۲۷_                                                                                                                                          | آپ کے مسائل اور اُن کاحل (جلد بشتم)                      |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| الما • الم | **************************                                                                                                                   | کھانے پینے کی چیزوں میں پھونک مارنا                      |
| ۳۰۴        | ~==~>== <p=4.044.04400000000000000000000000000000< td=""><td>غیراللد کی نذر، نیاز کا کھا تا</td></p=4.044.04400000000000000000000000000000<> | غیراللد کی نذر، نیاز کا کھا تا                           |
|            | کھیل کود                                                                                                                                     |                                                          |
| ۳ • ۵      | ~42044154-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11                                                                                             | کمیل کاشری تھم                                           |
| ٣-۵        |                                                                                                                                              | تاش کی شرط سے کھل وغیرہ کا شرق تھم                       |
| ۳•٦        |                                                                                                                                              | كيرم بور ڈ اور تاش كھيلنا                                |
|            |                                                                                                                                              | تحمننوں ہے اُوپر کا حصہ نظا ہونے کے ساتھ کھیلنا          |
| الا • ۲    |                                                                                                                                              | كركث كميلنا شرعاً كيراج؟                                 |
| ρ* +∠      |                                                                                                                                              |                                                          |
| r*+        |                                                                                                                                              | کبوز بازی شرعاً کیسی ہے؟                                 |
| r*•A       |                                                                                                                                              | كرافي كالحيل شرعا كيهابيج                                |
| r*•A       |                                                                                                                                              | تاش اور شطرنج كالميل مديث كي روشني مين                   |
| /* • ¶     | <b>,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,</b>                                                                                                               | تاش کمیلناشرعا کیساہے؟                                   |
| /*/+       |                                                                                                                                              |                                                          |
|            |                                                                                                                                              | كيااسلام نے لڑكيوں كو كھيل كھيلنے كى اجازت دى ہے؟        |
|            |                                                                                                                                              | معماجات ادر إنعامي مقابلوں بين شركت                      |
|            |                                                                                                                                              | محیل سے لئے کونسالہاں ہو؟                                |
| r'II       |                                                                                                                                              | و پذیو جیم کا شری تھم                                    |
|            | سیقی اور ڈانس<br>موبیقی اور ڈانس                                                                                                             |                                                          |
| 7°19°      |                                                                                                                                              |                                                          |
| ~ IP       |                                                                                                                                              | کیاموسیقی ژوح کی غذااور ڈائس درزش ہے؟                    |
| ٣١٣        |                                                                                                                                              |                                                          |
| درادر      | **********************                                                                                                                       | موسيقى اور إسلامي ثقافت                                  |
| r12        | *******                                                                                                                                      | موسيقي اورساع                                            |
| ۳۱۵,       |                                                                                                                                              | ۋرامون اورفلمون میں بھی خاوند بھی <b>بھائی خاہر کرنا</b> |

| ورائی شو، استیج درامے وغیره میں کام کر نااور دیکھنا                                |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|--|
| يج يابز ے كى سائكرہ پر تا چنے والوں كا انجام                                       |  |
| ساز کے بغیر گیت سننے کا شرق تھم ۱۵                                                 |  |
| معياري گائے ستن                                                                    |  |
| موسیقی پروهیان دیئے بغیر صرف اُشعار سنتا                                           |  |
| موسیقی کی لت کاعل ج                                                                |  |
| گانے سننے کی ٹری عادت کیسے چھوٹے کی ؟                                              |  |
| طوا نَفْ كَا نَا جِيَّ اورگاناً                                                    |  |
| بغیرساز کے نغے کے جواز کی شرائط                                                    |  |
| ريديوي جائزيا تيس سننا محناه نبيس                                                  |  |
| كيا تؤالي جائز ہے؟                                                                 |  |
| کیا قوّالی سننا جائز ہے جبکہ بعض بزرگول ہے سننا ٹابت ہے؟                           |  |
| سَلَّح بَهِن بِعا نَى كَا الْحَشِّے نَا چِنا َ                                     |  |
| ریڈ بواور ٹی وی کے ملاز مین کی شرعی حیثیت                                          |  |
| نا جائز آمدنی اپنے متعلقین پرخرچ کرنا                                              |  |
| ناج گانے ہے متعلق وزیرِ خارجہ کا غلط نتوی ک                                        |  |
| " السلام مينيم پاكستان" كبنا                                                       |  |
| فلم و کچھنا                                                                        |  |
| ریڈیو، ٹیلی ویژن وغیرہ کا دینی مقاصد کے لئے استعمال                                |  |
| نی وی رکھنا کیوں جا رُنبیں جَبَداس کوا جھے پروگراموں کے لئے اِستعال کیا جاسکتا ہے؟ |  |
| حیات نبوی برفلم-ایک بهبودی سازش                                                    |  |
| " فجراسلام" نای قلم دیکھنا کیساہے؟                                                 |  |
| نی وی پر حج فلم دیکینا بھی جائز نہیں                                               |  |
| " إسلامي فكم" وتجينا                                                               |  |
| نی وی پر بھی فلم دیکھنا جائز نہیں                                                  |  |

| ~rr   | نی وی میں عور توں کی شکل وصورت دیجھنا                                                                                                |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ~~r   | نی وی اور ویڈیو پر اچھی تقریریں سنتا                                                                                                 |
| rrr   | نیلیویژن برعورتوں اور بچوں کے معلومات پر دگرام دیجھنا                                                                                |
| מידית | ما ورمضان میں دور و تفسیر برُ ها کرآ خری دن ٹی وی پرریکارڈ تگ کروانا                                                                 |
| ~~~   | آنخضرت صلی التدعلیہ وسلم کے بارے میں بنی ہوئی قلم دیکھنا                                                                             |
| rra   | شلی ویژن دیکھنا کیساہے؟ جبکہاس پر دینی پروگرام بھی آئے ہیں                                                                           |
| rra   | * 1 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                              |
| rra   | ويْدُ يوللم كوچيرى، جا تو پر قياس كرنا دُرست نبيس                                                                                    |
| ۳۳4   |                                                                                                                                      |
| ۳۳4   |                                                                                                                                      |
|       | ویڈیوکیسٹ بیچنے والے کی کمائی نا جائز ہے، نیزیدد کیجنے والوں کے گناہ میں بھی ڈ                                                       |
| rr2   |                                                                                                                                      |
|       | رید بیواور ٹیلی ویژن کے محکموں میں کام کرنا                                                                                          |
|       | نی وی د یکناء بیچنا کیسا ہے جبکہ بیعام ہو چکا ہے؟                                                                                    |
|       | میلیویژن کے پروگراموں میں برہندسرعورتوں سے علماء کے کو گفتگوہونے کی سزا                                                              |
|       | وي ي آرد يھنے کي کياسزاہ؟                                                                                                            |
|       | فی وی، وی می آراور دِیش انٹینا کا دیال <i>کس کس بر</i> ہوگا؟                                                                         |
|       | نی وی ، ڈش دیکھنے والی ،سریر دوپشہ نسر کھنے والی مورت کاعلاج                                                                         |
|       | نی وی اور ویڈیوفلم<br>                                                                                                               |
|       | اگرٹی وی دیکھناحرام ہے تو پھرعلاءاس پر کیوں آتے ہیں؟                                                                                 |
|       | به ران ورا در پیت را میم د به روم در این از مین از مین از مین در این از مین از مین از مین از مین از مین از مین<br>قدم اور تبریخ دِین |
|       | م،ور چاری برای ایکار<br>قلمی دُنیات معاشر تی بگار                                                                                    |
| 1 1 ( | ن د بي عصر ما بعر الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                             |
|       | تصوري                                                                                                                                |
| rar   | تصاور ایک معاشرتی تا سوراور تو می اصلاح کا نوه نکاتی انقلابی پروگرام                                                                 |
| raa   |                                                                                                                                      |

| ~aa                      | محمروں میں فو ٹو لگا نا یا فو ٹو والے قے بےرکھنا                                    |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| rδy                      | مساجد میں تصاور اُ تار تازیادہ بخت گناہ ہے                                          |
| raz                      |                                                                                     |
| ۳۵ <u>۷</u>              | تقور بنوائے کے لئے کسی کاعمل جمت نہیں                                               |
| roz                      | کرنی نوٹ پرنضور چھپانا ناجا تزہے                                                    |
| ran                      | تمفے پرتصور بنا تا ہت پرتی نہیں بلکہ بت سازی ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| راتبرک                   | عربال وینم عربال تصاویرانکانے والے کوچاہئے کے انہیں اُ تاروے او                     |
| ρωη                      | شناختی کارڈ پرعورتوں کی تصویرلا زمی قرار دینے والے گنا ہگار ہیں                     |
| ra4                      | خاند کعبداورطواف کرتے ہوئے نوگوں کا فریم لگانا                                      |
| ry.                      | د فاتر می <i>ن محتمیتون کی نصاور آویز ان کر</i> نا                                  |
| /*Y•                     | آرث ڈرائک کی شرمی حیثیت کیاہے؟                                                      |
| ۳۲+                      | كيافو توخيليق ٢٠ اگر اكر اكت اور ياني من محى توشكل نظراتى ب                         |
| /*YI                     | تصور کمریس رکھنا کیول منع ہے؟                                                       |
| MAI                      | وي ي آركا گناه كس پر بوگا؟                                                          |
| P44,                     |                                                                                     |
| ryr                      | مريون كانكرين ركهنا                                                                 |
| MAL                      |                                                                                     |
| ت کی تصویر بھی ناجا تزہے | ممرول مين اسيند بزركون اورقر آن يزهن ينج يا دُعاماً نكتي بهو أي عور.                |
| <b>Γ'</b> ΥΓ'            | جانداری اَشکال کے معلونے کمریس رکھنا جائز نبیس                                      |
| (* T(*                   | كملوف وركض والى روايت كاجواب                                                        |
| MAD                      | میڈیکل کالج میں داخلے کے لئے لڑکی کوفو ٹو بنوانا                                    |
| rya                      | شاختی کارڈ جیب میں بند ہوتو مسجد جاتا سیجے ہے                                       |
| ۳۲۵                      | در خت کی تصویر کیول جائز ہے؟ جبکہ وہ بھی جا ندار ہے                                 |
| M.4.4.                   | جانداری تصورینانا کیوں ناجا تزہے؟                                                   |
| / YYY                    | اگرتصور بنانے پرمجبور ہوتو حرام بجھ کر بنائے اور استغفار کرتارہے                    |
| M477                     | تصوریہ متعلق وزیر خارجہ کا فتو کی                                                   |
|                          |                                                                                     |

| تصور بنانے کا شرع تھم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| قیامت کے دن شدید ترین عذاب تفسور بنانے والوں پر ہوگا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| علاء کا ٹیلی ویژن پرآٹا،تصویر کے جواز کی دلیل نہیں بن سکتا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| تصوريكاتكم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| کیمرے کی تصویر کا تھم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| خاندانی منصوبه بندی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ما نع حمل مّد ابير كوتلِ اولا د كاعتم دينا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| خاندانی منصوبه بندی کا شرق تھم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| مجبوراً منع حمل کی تدبیر کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| جان كا خطره بهوتو ما نع حمل متد ابير إفتتيار كرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| یاری کے بروج انے کے ڈریے بچے دانی کونکلوانا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| یں رر ہنے والی عورت اولا د کا وقفہ کرسکتی ہے، ہالکل بندنہ کرے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| صَبطِ علا دت كى مختلف اقتمام اوران كاتحكم في المسلم |
| خاندانی منصوبہ بندی کا حدیث سے جواز ثابت کرناغلط ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| خاندانی منصوبه بندی کی شرکی حیثیت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| برتھ کنٹرول کی گولیوں کے معنراً ثرات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| مانع حمل ادویات اورغبارے استعمال کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| جائز و ناجائز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| نرا کام شروع کرنے سے پہلے ' کیم اللہ' پڑھنا جا تزنبیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| عیسوی تاریخ کے ساتھ "AD" لکھنا جا ترنہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| تمروہ فعل کو جاننے کے یا وجود کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| " محروه" کی تعریف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| "كروه"كے كہتے بيں؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| نعت پڑھنا کیا ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| فلمی گانوں کی طرز پرنعتیں پڑھٹا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| نعتیں ترنم کے ساتھ پڑھنا                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| واڑھی منڈ اکرنعت پڑھنا تعریف نہیں تو بین ہے                                                  |
| کی نعت خوانی عبادت ہے؟                                                                       |
| وعظ وتقرير مين شعر كهنا كيها ہے؟                                                             |
| مرف اپناول بہلائے کے لئے شعر پڑھنا                                                           |
| كيا ألثى ما تك نكالنے والے كادين ثيرْ ها بهوتا ہے؟                                           |
| بچوں کوٹائی پیٹانے کا گناہ اسکول کے ذمہ داروں پرہے                                           |
| شرك، پینیك اور ثانی کی شرط والے کالج میں پڑھنا میں۔                                          |
| اَ حَكَامٍ شریعت کے خلاف جلوں لکا لئے والی عور تول کا شرعی تھم                               |
| شعائر إسلام کی تو بین اورانس کی سزا                                                          |
| مدینه منوّره کے علاوہ کسی دُوسرے شہر کو'' منوّرہ'' کہنا                                      |
| عربی ہے ملتے ہوئے اُردوالفاظ کامفہوم الگ ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔              |
| مسى كى فجى گفتگوسننا يا فجى خط كھولنا                                                        |
| خوابشات نفسانی کی خاطر مسلک تبدیل کرنا                                                       |
| ضرب المثل مين" نماز بخشوانے محے روزے مجلے پڑے " كہنا                                         |
| بی بی ستیده کی کہانی من گھڑت ہے                                                              |
| بازوپرنام کنده کرنا                                                                          |
| مزار پر چیے دینا شرعاً کیسا ہے؟                                                              |
| بيت الخلامين اخبار پڙهنا                                                                     |
| محبت اور پسندکوئر اسمحسنا                                                                    |
| بینک کے تعاون سے دیڈیو پر ویٹی پروگرام پیش کرنا                                              |
| کنواری عورت کااپنے آپ کوکسی کی بیوی ظاہر کر کے دوٹ ڈالٹا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| كيا كمڑے ہوكربين بين بينياب كرنا دُرمت ہے؟                                                   |
| پشت پرقبلہ زُخ ہونے والے اِستنجا خانوں کا گناہ کس پرہے؟                                      |
| جنگل میں پیشاب وغیرہ کے لئے سمت کانتین ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                   |
| كيانا قابل علاج مريض كوماردينا حالية؟                                                        |

| M44          | عملیات ہے علاج کروانا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| r 99         | مركى كے علاج كے لئے بھيڑيے كا ناخن اوركونج كامعد واستعال كرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| r°99         | '' مُمیٹ ٹیوب ہے بیٰ' کی شرقی حیثیت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Δ • •        | خواب آور كوليان إستنعال كرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|              | الكحل كمى اشياء كا إستنعال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|              | دوا کی میں شراب ملاتا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>△</b> • I | احادیث یا اِسلامی لٹریچرمفت تقسیم کرنے پراَ جروتواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ۵۰۱          | اوٹ پٹا تک قصے بیان کرنا دُرست نہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ۵•۲          | كهانيان، ۋائجسٺ وغيره پڙهنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|              | افسانه وغيره لكينه كاشرى تقم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|              | كانيال لكمناشرعا كيساب؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Δ+r          | مبحد میں قالین یا اور کو کی جینے استعمال کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ۵۰۳          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۵۰۳          | وکیل کی کمانی شرعاکیسی ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|              | جعلی و کری نگا کر دا کنری پر پیش کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ۵۰۲          | 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ۵۰۴          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|              | اسيخ مكان كا جيمجا كلي ميس بنانا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|              | مكان يرهيجا نكالنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|              | رفائی کام کے لئے اللہ واسطے کے تام سے دینا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ۵•۲          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|              | سگریٹ نوشی شرعائمیسی ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ۵۰۷          | یبود ونصاریٰ ہے ہمدردی فاسقانہ ل ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ۵۰۸          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۵۰۸          | The state of the s |
| ۵۰۸          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| ۵۰۹.                      | اغوا کرنے والے اور اغواشدہ عورت کے بارے میں شرعی تکم     |
|---------------------------|----------------------------------------------------------|
| ۵۱۰                       |                                                          |
| ۵۱۱                       |                                                          |
| ۵۱۲                       | اگرکسی گناہ کوسامنے دیکھےلے تو کیا اُس کی پردہ پوٹی کرے؟ |
| ۵۱۲                       | صدود وتعزيرات پر إشكال                                   |
| ۵۱۳,                      |                                                          |
| ۵۱۳                       | رجم مدناب                                                |
| ۵۱۳                       | نه نا بالجبر کی سزانمس پر جوگی ؟                         |
| ۵۱۳                       | رجم کی سزاکے ہارہ میں اختلاف                             |
| ۵۱۵                       | کیا کوڑے مارنے کی سزاخلاف شریعت ہے؟                      |
| ۵۱۵                       | بِنْمَازِي كِماتِهِ كَامِ كُرِيَا                        |
| ۵۱۵                       | ديوارول پراشتهارلگاناشرعاً كيمائي؟                       |
| ۵۱۲,                      | پریشانیوں ہے گھبرا کرمرنے کی تمنا کرنا                   |
| ۵۱۲                       | گناہوں کے اندیشے ہے اپنے لئے موت کی ڈعاکرنا              |
| ۵۱۲                       | ا ہے لئے موت کی دُعاما تکنا                              |
| ۵۱۷                       | ا ہے آپ کوتیل ڈال کرجلانے والے کا شرعی تھم               |
| ۵۱۷                       | جان کے تحفظ کے لئے دِفاعی إقدام کرنا                     |
| ۵۱۷                       | كيانا بالغ كي خورشي كا والعدين براً ترجوگا               |
| کیوں حرام قرار دیا گیاہے؟ | جب ہرزی نفس کے لئے موت مقرر ہے تو پر خود کشی کی موت کو   |
| ۵۱۸                       | کیاز بردی عصمت فروش پرمجبور مورت خودکشی کرسکتی ہے؟       |
| ۵۱۹                       | حالات ہے مجبور ہو کرخود کشی کا تضور بھی نہیں کرنا جا ہے  |
| ۵۲۰                       | مناہوں میں اصافے کے خوف سے خود کشی کرنا                  |
| ori                       | خورکشی کرنے والے کی ٹمازِ جنازہ                          |
| ori                       | بوند بوندخون کی کورینا تا کهخودکوموت آجائے، بیخودکشی ہے  |
| ۵۲۱                       | تیرنانه جاننے والے کاسمندر میں نہانا خودکشی ہے           |
| ۵۲۱                       | مان باب سے متعلق قرآنِ كريم كاحكامات كانداق أزانا        |

| ۵۲۲  | بچوں کے نسب کی تبدیلی                                          |
|------|----------------------------------------------------------------|
| ۵rr  | انسران کی وجہ سے غلط رپورٹ پروستخط کرنا                        |
| arr  | سنسى پر بغير مختيق کے الزامات نگانا                            |
| ۵۲۳  | تك كى بنياد ركسى رسفلى عمليات كالإزام لكانا                    |
| ۵۲۳  | افسر كا بالمحقيق كاررواني كرنا جا ئزنبين                       |
| ۵۲۵  | ئىسى كى ملرف غلط بات منسوب كرنا                                |
| ara  | سنسى پرجمونا إلزام لكا نابر با دكرنے والا كمنا وكبير وہے       |
| ary  | ساس کو پوسه دینا                                               |
| ary  | میاں بیوی کا ایک دُ دسرے کے خصوص اعضا ودیکمنا                  |
| ۵۲۷  | ہوی کے پہتان چوسنا                                             |
| ar4  |                                                                |
| ۵۲۷, | يرد _ كى مخالفت كر في واليه الدين كانحم مانتا                  |
|      | امتحان میں نقل کروانے والا اُستاذ بھی گنام گار ہوگا            |
|      | استمنى بالبدى شرى حيثيت                                        |
|      | بی کوجھے میں ٹی وی دینے والا گنادیس برابر کا شریک ہے           |
| arr  | شادی یا کسی اور معالمے کے لئے قرعد داننا                       |
| arr  | ٹی دی میں کسی کے کردار کی تحقیر کرتا                           |
|      | جواب کے بعد واللہ اعلم "ككمتا                                  |
| ۵۳۵  | ترغیب کے لئے چندے کا علا نبیدینا                               |
| ۵۳۵  | انگش اورعمري تعليم يرهانے دالے دين مدارك كوزكو ق معدقات ديا.   |
| ۵۲۲  | د عی مرے کی جگه کا غلط اِستعال                                 |
|      | مداری کے چندے کئے جلہ کرنا                                     |
|      | سمى كوكا فركهنا                                                |
|      | ایام کے جیتھڑ وں کو کھلا بھینگنا                               |
|      | کیا ظالم کی دسترس سے جان و مال بچا نا واجب ہے؟                 |
|      | انسان اگردو گناہوں میں ہے ایک کرنے پر مجبور ہوجائے تو کیا کرے؟ |
|      |                                                                |

والدين كے إختلا فات كى صورت ميں والدكاساتھ و ول ياوالده كا؟

| ۵۵۳                                            | سوتیلی ماں اور والد کے نامناسب رویے پر ہم کیا کریں؟         |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| ۵۵۵                                            | ذ <i>بنی معذور والد</i> ه کی بات کہاں تک مانی جائے؟         |
| ۵۵۲                                            | بیرون ملک جائے والا والدین کی خدمت کیے کرے؟                 |
| ۵۵۲                                            | كاليال دين والي والدي كيماتعلق ركيس؟                        |
| ۵۵۷                                            | بوڑھے باپ کی خدمت سے مال کوشع کرنا                          |
| ۵۵۷,                                           | اولا دکوشفقت ومحبت ہے محروم رکھنا                           |
| ۵۵۸                                            | بیوی کے کہنے پروالدین سے نہ ملتا                            |
| ۵۵۸                                            | والدين كي خدمت اور سفر                                      |
| ۵۵۸                                            | ماں باپ کی بات کس مدتک ماننا ضروری ہے؟                      |
| ۵۲۰                                            | والدين سے احسان وسلوك كس طرح كياجائے؟                       |
| ۵۲۱                                            | والدين اگر كاليال دين تواولا دكياسلوك كرے؟                  |
| ۵۲۲                                            | شو ہر يا والدين كي خدمت                                     |
| ۵۲۲                                            | ماں، باپ کے نافر مان بیٹے کوعاق کرنا                        |
| ۵۹۳                                            | نا جائز كام ميں والدين كى اطاعت                             |
| 64F                                            |                                                             |
| ۵۲۳                                            | اولا دکوجائدادے محروم کرنے والے والد کاحشر                  |
| ۵۲۳                                            | مال کی خدمت اور بیوی کی خوشنودی                             |
| ۵۲۳                                            | شوېراور بيوي اوراولا د کې ذ مددار پال                       |
| ۵۲۸                                            | كيابج ل كى پرة يش صرف نانى بى كريكتى ہے؟                    |
| à14                                            | بٹی کی ولا دت منحوس ہونے کا تصور غیر اسلامی ہے              |
| ۵۲۹                                            | بینی کا والد کوقر آن پڑھا نا                                |
| ۵۷                                             | صحاب كرام كو كلم كلا كالى دين داي والدين تعلق ركمنا         |
| △∠•                                            | بلاوجه ناراض ہونئے والی والدہ کو کیے راضی کریں؟             |
| 641                                            | اولادی بےراہروی اوراس کا تدارک                              |
| ۵۷۱                                            | والدین کی خوشی پر بیوی کی حق تلفی نا جائز ہے                |
| پاعلامت ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ | باوجود صحت وہمت کے والداوراللہ کے حقوق ادانہ کرنا بدیختی کے |

| A / W                             | منافق والدین ہے قطع تعلق کرنا                                             |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
|                                   |                                                                           |
|                                   | والدین پر ہاتھاُ ٹھانے والے کی سزا                                        |
| ۵۲۳                               | •                                                                         |
| ۵۲۳                               | والدین اور بھائیوں کواپنے بھائی سے طع تعلق پر مجبور کرنے والے کا شرعی تھم |
| 040                               | والدين كے مرنے كے بعد نافر مان اولا دان كے لئے كيا كرے؟                   |
| رشته دار دل اور پڑوسیوں کے تعلقات |                                                                           |
| ۵۷۹,                              | رشته داروں ہے قطع تعلق کرنا                                               |
| ۵۷۹                               | رشته داروں کا غلط طر زیمل ہوتوان ہے قطع تعلق کرنا                         |
| ۵۸۰                               | کیابد کروار عور تول کے یا کال تلے بھی جنت ہوتی ہے؟                        |
| ۵۸۰                               | بیوہ بہن کے بیچ یاس رکھ کراُس کی شادی زبروت کسی بدفطرت سے کرنا            |
| ۵۸۱                               | پھوپھی اور بہن کاحل دیگر رشتہ داروں سے زیادہ کیوں ہے؟                     |
| ۵۸۱                               | رشته واركو دُسمُن خيال كرنے والے سے تعلقات ندر كھنا كيسا ہے؟              |
| ۵۸۲                               | والدین کے منع کرنے پردشته دارول سے تعلقات کم کرنا                         |
| ۵۸۲                               | بہن کے ساتھ بہنوئی کا سسرال آنا اور نمازوں کے دفت سوتے رہنا               |
| ۵۸۳                               | رشته داروں سے طع تعلق جا ترخبیں                                           |
| ۵۸۳                               | ہا ہم آتی کی وجہ ہے ایک دُوسرے سے طع نعلقی کا شرعی تھم                    |
| ۵۸۳                               | قطع حي كا ديال كس پر بهوگا؟                                               |
| ۵۸۵                               | کیارشتہ داروں سے تعلقات جوڑنے کی کوشش کے باوجود بھی انسان گنا ہگار ہوگا؟  |
| ۵۸۲                               | عدل اور إنساف كامعاشره قائم كرنے كے لئے كيا أصول بي؟                      |
|                                   | پڙوي کے حقوق                                                              |
|                                   | ا قارب پررقم کاخرچ کار خربے                                               |
|                                   | یر وں کے ناچ ، گانے والوں کے گھر کا کھانا کھانا                           |
| ۵۸۸                               | تكليف دين والي يردى سے كياسلوك كياجائے؟                                   |
| ۵۸۹                               | •                                                                         |
| ۵۹۰                               | برادری کے جوڑ کے خیال سے گنا ہ ومنکرات والی محفل میں شرکت                 |

| اقعر                                                   | غيبت اورحقيقت و                |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------|
| مرداورعورت ہے متعلق مسائل                              |                                |
| نے ، مار پیٹ کرنے والے پڑھے لکھے باگل کے متعلق شرق تھم | عورت پرتهمت لگا                |
| ت کی ذمہداری مرد پرہے                                  | عورت کے اِخراجا                |
| بِمعاش                                                 |                                |
| ز کیوں سے قطع تعلق کرنا اور جھے ہے محروم کرنا          | بیوی کے اِصرار پر <sup>ا</sup> |
| تت کے بیوی کی کمائی پر گزارا کرنا                      | ہا وجو د کمانے کی طا           |
| وربیوی کا رَدِّمْل نیز گمر میں سودی بیسے کا استعمال    | بيوی کوخر چەنددىياا            |
| ى كا اپنى رقم خيرات كرنا.                              | مقروض شو ہرک ہو                |
| ى كى لروائى رہے تو كيا كرون؟                           | والدين ہے اگر بيو              |
| نيت مين فرق                                            | مرداور عورت کی هیا             |
| ئے ایک بجیب عملا۱۰۰۰                                   | شوہری تنخیر <u>کے ا</u>        |
| Y• F                                                   |                                |
| ٣٠٣                                                    |                                |
| Y•/                                                    |                                |
| ٦٠٦                                                    |                                |
| ں والدین کی نافر مانی <i>من مدتک</i> ؟                 | اسلامي أحكامات مير             |
| 4+9                                                    | عورت اورمرد کا زُت             |
| 41+                                                    |                                |
| YII                                                    | •                              |
| میان فرق وامتیاز                                       | _                              |
| YIP"                                                   | عورت کی دیت                    |
| Y10                                                    | مرد وعورت کی شهاد              |
|                                                        | خوا تین کا گھرے ہ              |
| Y14                                                    | • -                            |

| <b>41</b> 4   | عورتوں کا بھے بننا                                                  |
|---------------|---------------------------------------------------------------------|
| YIA           | عورت كوسر برا ومملكت بنانا                                          |
| ۲۱۹ <u></u>   | حوریں اور خورے                                                      |
| Yr.           | عورت کی حکمرانی                                                     |
| YP+,          | صنف نازك كاجو براصلي                                                |
|               | پاکستان بیس عربیانی کا دٔ مهدارکون؟                                 |
| متفرق مسائل   |                                                                     |
| ٦٢٨           | " انسان کاخمیر مطمئن ہونا جا ہے" کے کہتے ہیں؟                       |
| Yrq           | میت تمام اعمال کی بنیاد ہے                                          |
| 4rq           | يُرانَى كاإراده كرنے كے بعد إرتكاب سے بازر بنا                      |
| Yr            | غیرمسلم جیسی وضع قطع والی عورت کی میت کوئس طرح بہجا نیں؟            |
| ۲۳۰           | مختلف مما لک میں شب قدر کی تلاش کن را توں میں کی جائے؟              |
| ۲۳۱           | مقدے کے نیصلے ہے تبل منمانت پرر باہونا                              |
| YP1           | تفتیش کا ظالمانه طریقه اوراس کی ذمه داری                            |
| Almlm         | سزایا فتهٔ کونماز کی ادا میگی کاموقع نه دینا                        |
| YPP           |                                                                     |
| YPT           | " دارالاسلام" کی تعریف                                              |
|               | وار الاسلام سے كيا مراد ب؟ أورو بال ريخوالول كى كياؤ مدوار يال      |
| ٦٣٥           | کیااقراری مجرم کودُ نیاوی سزایاک کردیتی ہے؟                         |
| YF0           | بچوں کواغوا کرنے پرکون ی سزامقرزہے؟                                 |
| فمددارکون ہے؟ | بجل کے کام کا تجربہ ندر کھنے والاشا گرواگر بلب لگاتے ہوئے مرکبا تو  |
| YFY           | قَلِّ خطا کی مزاکیاہے؟                                              |
| YF-Z          | قَلْ مِين شريك افراد <i>كس مزاكم ستحق بين</i> ؟                     |
| 454           | کیا جرم کی و نیوی سز البھکتنے ہے آخرت کی سز امعاف ہوجائے گی؟        |
| 444           | قلِّ خطاً کی سزادیت اور کفارہ ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |

| YFA                                    | قَلِ خطا کا کفار و کیاہے؟                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4pm 4                                  |                                                                                                                                                                                                                                   |
| 41° •                                  | محرے کی لڑکے ساتھ بھا گی ہوئی لڑکی کوئل کرنا شرعا کیساہے؟                                                                                                                                                                         |
| <b>ዛ</b> ሮ •                           | ظلم مدے پڑھ جائے تو اُس کا تو ڑکیے کریں؟                                                                                                                                                                                          |
| ۲/۰۰                                   | عورتوں کو حیلے بہانے سے شکار کرنے والے بد کر دار کا آنجام                                                                                                                                                                         |
| YPP                                    | ز نا کوفیطری نعل قرار دینا حا تر نبیس                                                                                                                                                                                             |
| 4FF                                    | سزاماری کرناعدالت کا کام ہے                                                                                                                                                                                                       |
| YCF                                    | الله تعالیٰ کی فوراً مدا نے کے کام                                                                                                                                                                                                |
| YCT                                    | ا مال میں میاندروی سے کیا مراو ہے؟                                                                                                                                                                                                |
| 16                                     | ایک قیدی کے نام                                                                                                                                                                                                                   |
| YEE                                    | سچی شہادت کونہیں جمیانا جائے                                                                                                                                                                                                      |
| Yra                                    | حق بات کی کوابی و بیناشر عاصروری ہے                                                                                                                                                                                               |
| ۲۳۵                                    | ظالم کوظم ہے ندرو کنے والے برابر کے گنا ہگار ہیں                                                                                                                                                                                  |
| Yra                                    | مورت کی حیثیت کاتعین اورأس کی شہادت کے بارے میں غلط بیانی                                                                                                                                                                         |
| 4/°4                                   | كياعورت كي كوابى تمام أموريس آدهى تنليم كى جاتى ہے؟                                                                                                                                                                               |
| ۲۳۷                                    | عدقة الكانكون بالمدوقة الصرطو معينة فيمس                                                                                                                                                                                          |
|                                        |                                                                                                                                                                                                                                   |
| نوری چرین تو کیا زنا کی سزا ماری ہوگی؟ | جب برطرف مُرانی پر براهیخته کرنے والالٹریچرعام ہواور ورتن بی                                                                                                                                                                      |
|                                        |                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                        | جب ہر طرف مُر انی پر برا چیختہ کرنے والالٹر پچرعام ہوا ور مورتی بی سنا<br>اُستاذ کا بچوں سے خدمت لینا                                                                                                                             |
| Yrq                                    | جب ہر طرف ئر انی پر برا چیختہ کرنے والالٹر بچرعام ہوا در گورتیں بی سن<br>اُستاذ کا بچوں سے خدمت لینا<br>قرآن مجید ہر مانے والے اُستاذ کا بچوں سے مدیر قبول کرنا                                                                   |
| Y[" ]                                  | جب ہر طرف ئر انی پر برا دیختہ کرنے والالٹر بچرعام ہوا در مورتیں بی سن<br>اُستاذ کا بچوں سے خدمت لینا۔<br>قرآن مجید پڑھانے والے اُستاذ کا بچوں سے مدید تجول کرنا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                               |
| ۲۳۹                                    | جب برطرف نُرائی پر برا پیخته کرنے والالٹر پیرعام ہوا در گورتیں بی سن<br>اُستاذ کا بچوں سے خدمت لین<br>قرآن مجید ہر مانے والے اُستاذ کا بچوں سے مدید قبول کرنا<br>اگر تا بالغ بچے نقصان کردیں تو کیا اُستاذ جرماندو صول کرسکتا ہے؟ |
| ۲۳۹                                    | جب برطرف بُرائی پر برا دیخته کرنے والالٹر پچرعام ہوا در مورش بی سناد کا بچوں سے خدمت لین ۔ اُستاذ کا بچوں سے خدمت لین ۔ قرآن مجید پڑھانے والے اُستاذ کا بچوں سے مدید قبول کرنا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔               |
| ۱۳۹                                    | جب برطرف بُرائی پر برا دیخته کرنے والالٹر بچرعام ہوا در مورتیں بی سناد کا بچوں سے خدمت لین ۔ اُستاذ کا بچوں سے خدمت لین ۔ قرآن مجید پڑھانے والے اُستاذ کا بچوں سے مدید قبول کرنا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔             |
| ۲۳۹                                    | جب ہر طرف کر انگی پر برا پیختہ کرنے والا انٹریکر عام ہوا ور تورش بی سناد کا بچوں سے خدمت این ۔  قرآن مجید پر حانے والے اُسٹاذ کا بچوں سے ہدیے تول کرنا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                       |
| ۲۳۹<br>۲۳۹<br>۲۵۰<br>۲۵۰<br>۲۵۰        | جب ہر طرف کر انی پر برا ہیختہ کرنے والا انٹر پچر عام ہوا ور حورتی بی سنا کا بچوں سے خدمت این ۔  قرآن مجید پر حانے والے اُسٹاذ کا بچوں سے ہدیے تبول کرنا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                      |

| 70Z         | أستاذ اورر بنما كي ضرورت                                    |
|-------------|-------------------------------------------------------------|
| 10Z         | قرآن وحدیث کا آپس میں گہراتعلق ہے                           |
| 70A         | ,                                                           |
| YAA         | تلاوت کے دفت قرآن کو چومنا                                  |
| 101         | سورهٔ لهب کی تلاوت                                          |
| ۲۵۹         | حلال وحرام بین فرق                                          |
| 104         | مملوكدز بين كامسئله                                         |
| <b>44</b> • | اسلام میں سفارش کی حیثیت                                    |
| <b>44</b>   | ڈاک کے نکنوں پرآیت ِقرآنی شائع کرنا                         |
| YYI         | حکومت کی چھٹیوں میں حج کرے یاائی چھٹیوں میں                 |
| 441         |                                                             |
| YYI         | هِفته وارى تغطيل كاإسلامي تضوّر                             |
| 44r         | جعدی چھٹی کے بارے میں شرعی تھم                              |
| 44r         | هفته وارتعطيل كس دن مو؟                                     |
| ين؟         | كيا پرسے الواري چھٹى بہترنبيں تا كەلوگ نماز جعد كااہتمام كر |
| <b>411</b>  | اسلام تاریخ کب سے برلتی ہے؟ رات سے یادن سے؟                 |
| 444         | شرعاً دِن كا آغاز كب؟                                       |
| 447         | اسلامی لحاظ سے دِن کب شروع ہوتا ہے؟                         |
| <b>444</b>  | غروبية فآب اورئ ين كاتاز                                    |
| ينها ٢٧٤    | كيابيوى أس ونت تك جنت من نبين جائے كى جب تك شو مر           |
| 114         | نلالم كومعاف كرنے كا أجر                                    |
| 444         | خدمت انساني، قابل تدرجذبه                                   |
| YYA,        |                                                             |
| ٣٧١         | كياحاكم وقت كے سے جاليس خون معاف موتے ہيں؟                  |
| 7           | حرام کمائی کے اثرات کیا ہوں ہے؟                             |
| ٦٧١         | غندُ ول كى ہوس كانشانه بينے والى تُركيان معصوم ہوتى ہيں     |

| YZY            | نو جوانوں کوشیعہ ہے کس طرح بچایا جائے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14r            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۲۷۳            | عریانی کاعلاج عریانی ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ۲۷۱            | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| YZZ            | اسائے مقدسہ والے اوراق نگل لیما بہتر ہے یا جلادینا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ۲۷۷            | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ات کوکیا کریں؟ | لفظ" الله،رسول" كعيم كاغذات جلامًا بتختهُ سياه پر لكيمان مامول كيزر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| YZA            | مقدس الفاظ کی بے حرمتی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ۲۷۸            | اخبارات ورسائل میں شائع شدہ اسائے مبارکہ کوکاٹ لیں تو بہترہے.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| YZA            | " محر"، " عبدالله " نام ی فائلیس س طرح ضائع کریں؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| YZA            | عطوط اور کاغذات می تحریشد واسائے مبارکہ کا بھی ادب ضروری ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 444            | الله ك نام كى باو في مين مونى حاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ٢८٩            | بادنی کے خوف سے ان شاء اللہ اللہ می بجائے مرف زبان سے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| YZ9            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 441            | A CONTRACTOR OF THE PROPERTY O |
| ۲۸۰            | اسائے مبارکہ کوحتی الامکان باد بی سے بچایا جائے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۲۸۰            | " ماشاءالله" كيمي بوئ كتب كى طرف بيندكرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ۲۸ •           | کاغذ کامجی احر ام ضروری ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| YAI            | بينرا در جهند عن كنبد خعنرا وكانشان بنانا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 4VI            | پنجبر کانام لکھے ہوئے کاغذات کو اُو ٹجی جگہ رکھنا بہت احیما ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| YAI            | "مدينة فريد مارك آثو بإرش من إستعال كرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| YAI            | بیْدرُ وم میں مقدی آیات کے طغرے لگانا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| YAF            | فرش برغکس بڑنے والی آیات کو ہٹاوینا جائے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| YAT            | معجور کی فصل کو بارش سے بچائے کے لئے قرآن مجید لٹکانا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| YAT            | قرآنی آیات کی تصوری تشریح اورخانه کعبه کا مادل بنانا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| YAT            | قرآنی آیات ہے منقش برتن کا اِستعال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| YAF      | تعمری پر" یاالله؛ یا محمهٔ 'اورخانهٔ کعبه مسجدِ نبوی کی تضویر بنوانا      |
|----------|---------------------------------------------------------------------------|
|          | كيلنڈرول اور كتابول كے مرورق بر "بهم الله" كھنا كيساہے؟                   |
| <u> </u> | قرآنی آیات کے جارث ہندو کی وُ کان سے فریم کروانا اور فوٹو اسٹیٹ کروانا    |
|          | تشهيري پوسٹر پرقر آنی آيات تحرير کرنا                                     |
| 7AF      | امانت رحى مونًى رقم كاكيا كرون؟                                           |
|          | امانت ميں ناجائز تصرف پرتاوان                                             |
|          | لۇ كيول كى خرىيدوفر دىنى <b>ت كا</b> كفارە                                |
| YAA      | والدکے چھوڑے ہوئے اسلامی لٹر بچرکو پڑھیں ،لیکن ڈانجسٹ اورا فسانوں ہے بچیں |
| YAY      | سرخ گدوں پر بیٹھنا شرعاً کیساہے؟                                          |
| Y∧∠      | پاک کے لئے نُسٹو پیریکا اِستعال                                           |
| 4A4      | بچوں کو سطنکے اور لائن تھینچ کر پہل دوج تھلنے ہے منع کرنا                 |

#### يشير اللوالرَّحْنِ الرَّحِيُمِ

#### 27

بردے کا تیج مفہوم

سوال: ... ش شری پرده کرتی بون ، کونک وی درسری طالبه بون ، اور جھے پریشانی جب بوتی ہے جب میں کی تقریب و فیره شری جوراً جاتی بون اور اپنا پر تی نیس اُتارتی جس کی وجہ سے لوگ جھے برقع اُتار نے پر جبور کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ: '' پرد کے کا ذکر تو قر آن میں نیس آیا ، بس اور حن کا ذکر آیا ہے۔' طالا نکہ انہوں نے پورامنہ وم اور اس کی تغییر و فیره نیس پڑھی ہے ، بس صرف یہ کہتے ہیں کہ: '' جب اسلام نے چا در کا ذکر کیا ہے تو اتنا پردہ کیوں کرتی ہو؟' اور دہ یہ جھی کہتے ہیں کہ: '' اسلام نے اتنی تی نیس رکی ، جتنی آپ کرتی ہیں۔' ،' جب اسلام نے چا ور کا ذکر کیا ہے تو اتنا پردہ کیوں کرتی ہوں '' مالا نکہ میں کہتی ہوں ان سے کہ اس کا ذکر تو صرف نماز میں آیا ہے پردے شرف کی بون ان سے کہ اس کا ذکر تو صرف نماز میں آیا ہے پردے شرف کی اس فینے کے دور ش تو جورت پر ہیالازم ہوتا ہے کہ وہ کسل پردہ کرے ایک اپنا چرہ ، ہاتھ د فیرہ چھیا گے۔ پردے کے متعلق آپ جھے ذرائنصیل ہے بتا دیجئ تا کہ ان اوگوں کی میں یہ بات آجائے کہ ' شرق پردہ' کہتے کے چی اور کتنا کرنا جا ہے کہ ' شرق پردہ' کہتے کے ہیں؟ اور کتنا کرنا جا ہے؟ کہ ' شرق پردہ' کہتے کے ایک اور کتنا کرنا جا ہے؟ کہ ' شرق پردہ' کہتے کے ہیں؟ اور کتنا کرنا جا ہے؟ کہ ' شرق پردہ' کہتے کے ایک اور کتنا کرنا جا ہے؟

جواب:...آپ کے خیالات بہت سمجے ہیں، مورت کو چیرے کا پر دولا ذم ہے، کیونکہ ممثری اور بھار نظریں اس پر پڑتی ہیں۔ چیرہ، ہاتھ اور پاؤں مورت کا سترنہیں، یعنی نماز ہیں ان اعتماء کا چمپانا ضروری نہیں، کین گندی نظروں سے ان اعتماء کاحتی الوسع چمپانا ضروری ہے۔

سوال:...آپ نے کیاایا مسئلہ می اخبار میں دیا تھا کہ اگر لڑکی پردہ کرتی ہے اپنے سسرال میں اور وہاں پردے کا ماحول نہیں ہے، اپنے دیوروں اور دُومرے رشتہ داروں سے تو کیا آپ نے بیرجواب میں لکھا تھا کہ پردہ اتنا سخت بھی نہیں ہے، اگروہ پردہ

(١) وتمنع المرأة الشابة من كشف الوجه بين رجال لا لأنّه عورة بل لخوف الفتنة ... إلخ. والمعنى تمنع من الكشف لخوف أن يرى الرجال رجهها فتقع الفتنة لأنه مع الكشف قد يقع النظر إليها بشهوة ... إلخ. (شامى ج: ١ ص: ٢٠٣، كتاب الصلاة، باب شروط الصلاة، مطلب في متر العورة، طبع ايج ايم صعيد).

<sup>(</sup>٢) وللحرة جميع بدنها حتى شعرها النازل في الأصح علا الوجه والكفين ...... والقدمين على المعتمد ... إلخ. وفي الشامية. أي من أقوال ثلاثة مصححة ثانيها عورة مطلقًا ثائتها عورة خارج الصلاة لا فيها. (شامي ج. ١ ص ٢٠٠١، كتاب الصلاة، باب شروط الصلاة، مطلب في صتر العورة، طبع ايج ايم سعيد).

کرتی ہے تو جا درکا گھوتھٹ گراکرایٹا کام کرسکتی ہے۔ میں یہیں جھتی کہ چہرہ چھپانے سے اس کا وجود جھپ جائے، میں تو یہ جھتی ہوں
کہ جب اڑی پردہ کرتی ہے تو گویاوہ اپ نامحرموں سے اوجھل ہوجاتی ہے، جیسا کہ مرنے کے بعداس کا وجود نہیں ہوتا وُنیا میں۔ آپ کا
مسئلہ میری نظروں سے نہیں گزراء آپ سے گزارش ہے کہ تفصیل سے ذرا بتاد ہیجئے تا کہ ان لوگوں کے علم میں بھی ہے بات با آسانی
آجائے کہ پردے کے متعلق کتنا سخت تھم ہے؟

جواب:... میں نے لکھا تھا کہ ایک ایسامکان جہاں حورت کے لئے نامحرموں سے چارد بواری کا پردہ ممکن نہ ہو، وہاں بیہ کرے کہ بورا بدن ڈھک کراور چیرے پر گھونگھٹ کر کے شرم وحیاء کے ساتھ نامحرموں کے سامنے آجائے (جبکہ اس کے لئے جانا ناگز برہو)۔ (۱)

سوال:... پردے کے بارے میں لوگول کی آراء مختلف ہیں، پچھ کہتے ہیں کہ مندکا پردہ ہوتا ہے، اور پچھ کہتے ہیں کہ جسم اور مند دولوں کا ہوتا ہے، سروی کرنے والی خواتین کا پردہ کس طرح کا ہوتا چاہئے؟ بعض خواتین اسکارف پہنتی ہیں، اور پچھ چا در چہرے پر اس طرح لیسٹی ہیں جس طرح ہم نماز پڑھتے وقت کرتے ہیں، کیا ہیسے ہے؟ اس کےعلاوہ یہ بھی کھیں کہ پردہ کس سے ہے؟

جواب:... يهال دوسط بين: ايك يدكن صكارده ب؟ اوردُوس يدكن لوكون س رده ب؟

پہلے سوال کا جواب میہ ہے کہ قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے کہ اے ٹی ابی بیویوں، اور مسلمان مورتوں سے کہ دیجے کہ جب میں جب کہ قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے کہ اسے ٹی ابی بیویں، اور مسلمان مورتوں سے کہ جب میں آتا ہے کہ جب میں آتا ہوئی تو مسلمان مورتیں اس طرح تکلی تھیں کہ داستاد کھنے کے لئے صرف ایک آتکو کی دہی ہے۔

دُوسرامسکلہ کہ کن کن سے پردہ ہے؟ جولوگ اپنے محرَم جیں، ان سے پردہ نبیں، اور محرم وہ ہیں جن سے ہمیشہ کے سلنے لکا ح (۳) حرام ہے۔ اور نامحرَموں سے پردہ ہے۔

اگر ضرورت کی بنا پر حورت کو ملازمت کے لئے جانا پڑے تو پردے کا ابتمام ضروری ہے۔

کیا صرف برقع پہن لینا کافی ہے یا کہ دِل میں شرم وحیا بھی ہو؟

سوال: ..خواتین کے پردے کے بارے میں اسلام کیا تھم دیتا ہے؟ کیا صرف برقع پہن لیما پردے میں شامل ہوجا تا ہے؟

 <sup>(</sup>١) "آساً أيّها النّبِي قُلْر لازواجك وبناتيك وبساء المُوْمِئِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنّ مِنْ جَلْبِيْهِنّ الآية (الأحزاب ٥٩). فقال الله قد دن أن تخرجن لحاجتكن، قلت يعنى أذن للكن أن تخرجن متجلبات ... الخد (تفسير مظهرى ج.٤ ص:٣٨٣). أيضًا: تعليم المعالم من ٥٠٠ تاليف كيم الامت حضرت الدّل مولانا أثرف على تقانون.

<sup>(</sup>٢) ` "يَسَايُهَا النَّبِيُّ قُلُ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَآءِ الْمُؤْمِثِينَ يُلَنِيْنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلِيْبِهِنَّ الآية (الأحزاب. ٥٩). فقال ابن عباس وعبيدة السلماني: ذالك أن تلويه المرأة حتى لَا يظهر منها إلَّا عين واحدة تبصر بها. (تفسير القرطبي ج. ١٣٠٥ ص: ٢٣٣٠).

<sup>(</sup>٣) ومن محرمه هي من لا يحل له نكاحها أبدًا بنسب أو سبب. (الدر المختار ج: ٢ ص: ٣١٤، كتاب الحظر والإباحة).

آج کل میرے دوستوں میں بیمسئلہ ذیر بحث ہے۔ چند دوست کہتے ہیں کہ: '' برقع مہین لینے کے نام کا کہاں تھم ہے؟'' وہ کہتے ہیں: '' صرف حیا کا نام پر دو ہے۔'' میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ پر دے کے بارے میں قرآن دسنت کی روثنی میں کیا تھم ہے؟ تفعیلاً بتا کیں۔

جواب: ... آپ کے دوستوں کا بیار شادتو اپنی جگہ ہے کہ: '' شرم دحیا کا نام پردہ ہے' مگران کا بیفقرہ ناکمل اور ادھور ا ہے۔ انہیں اس کے ساتھ بیمی کہنا چاہئے کہ: '' شرم دحیا کی شکلیں متعین کرنے کے لئے ہم عقل سلیم اور دحی آس نی کے جی جی ہیں۔' بینو ظاہر ہے کہ شرم وحیا ایک اندرونی کیفیت ہے، اس کا ظہور کسی نہ کسی قالب اور شکل میں ہوگا ، اگر وہ قالب عقل وفطرت کے مطابق ہے تو شرم وحیا کا مظاہرہ بھی میچے ہوگا ، اور اگر اس قالب کو عقل میچے اور فطرت سلیم قبول نہیں کرتی تو شرم وحیا کا دعویٰ اس پاکیزہ صفت سے نداق تصور ہوگا۔

فرض کیجے! کوئی معاحب بقائی ہوٹی وحواس قیدِلباس ہے آ زاد ہوں ، بدن کے سارے کپڑے اُ تار پھینکیں اورلباسِ عریا نی زیب بّن فر ماکر'' شرم وحیا'' کا مظاہرہ کریں تو غالبًا آپ کے دوست بھی ان صاحب کے دوی شرم وحیا کوتسلیم کرنے سے قاصر ہوں گے، اورا سے شرم وحیا کے ایسے مظاہر سے کا مشورہ ویں سے جوعقل وفطرت ہے ہم آ بنگ ہو۔

سوال ہوگا کہ عمل و فطرت کے محم ہونے کا معیار کیا ہے؟ اور یہ فیصلہ کس طرح ہوکہ شرم وحیا کا فلاں مظاہر وعقل و فطرت کے مطابق ہے یانہیں؟

اس سوال کے جواب میں کسی اور قوم کو پریٹائی ہو، تو ہو، گر انل اسلام کوکوئی اُ مجھن نہیں۔ ان کے پاس فالتی فطرت کے عطا
کردہ اُصول زندگی اپنی اصلی حالت میں محفوظ ہیں، جو اُس نے عقل وفطرت کے تمام کوشوں کوسا منے رکھ کر وضع فر مائے ہیں۔ انہی
اُصول زندگی کا تام' اسلام' ہے۔ پس خدا تعالی اور اس کے مقدس رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شرم وحیا کے جومظا ہر ہے جو یز کے ہیں وہ
فطرت کی آواز ہیں، اور عقل سلیم ان کی حکمت و گہرائی پر مہر تصدیق شبت کرتی ہے۔ آ ہے! فررادیکھیں کہ خدا تعالی اور رسول الندسلی اللہ
علیہ دسلم کے ارشادات مقدمہ ہیں اس سلسلے ہیں کیا ہدایات دی گئی ہیں۔

اند منف نازک کی وضع وساخت بی فطرت نے ایک بنائی ہے کہ اسے سرایا ستر کہنا جائے ، یہی وجہ ہے کہ خالق فطرت نے بلا ضرورت اس کے گھرے نظرت نے بلا ضرورت اس کے گھرے نظر واشت نہیں کیا، تاکہ گوہر آب دار، نایاک نظروں کی ہوس سے گردا کو دند ہوجائے ، تر آن کر یم میں ارشاد ہے:

"وَ فَوْنَ فِي بُيُونِكُنْ وَلَا تَبَوَّجُنَ تَبَوَّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولِي" (الاحزاب:٣٣) ترجمه:..." اوركى ربواسي كمرول من اورمت تكاويبل جالميت كى طرح بن شن كر"

" بہلی جاہلیت " سے مرادیل از اسلام کا دور ہے، جس میں مورتیں بے تجابانہ بازاروں میں اپنی نسوانیت کی نمائش کیا کرتی تخصیں۔ " بہلی جاہلیت " کے لفظ سے کویا چیش کوئی کردی گئی کہ انسانیت پرایک" دُوسری جاہلیت " کا دور بھی آنے والا ہے جس میں

عورتين اپن فطري خصوصيات كے نقاضوں كو "جا الميت جديده" كے سيلاب كى نذر كرديں كى\_

قرآن کی طرح صاحب قرآن صلی الله علیه وسلم نے بھی صنف نازک کوسرا پاستر قرار دے کر بلاضرورت اس کے باہر نکلنے کو ناجائز فر مایا ہے:

"وعنه (عن ابن مسعود رضى الله عنه) عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: المرأة عورة فاذا خرجت استشرفها الشيطان."

ترجمہ:... معنرت ابنِ مسعود رضی الله عند فرماتے ہیں کہ نبی کریم مسلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: عورت مرایا ستر ہے، پس جب وہ نکتی ہے توشیطان اس کی تاک جما تک کرتا ہے۔''

۲:...اورا گرضروری حوائے کے لئے اے کھرے باہر قدم رکھنا پڑے تواسے تھم دیا گیا کدوہ ایسی بڑی جا دراوڑ ھر باہر نکلے جس سے بچرابدن سرسے یا وَل تک ڈھک جائے ،سور وُاحزاب آیت: ۵۹ میں ارشاد ہے:

مطلب بیرکدان کو بڑی چاورش لیٹ کرنگانا چاہئے، اور چہرے پر چاورکا محوقکصٹ ہونا چاہئے۔ پردے کا تھم نازل ہونے کے بعد آنخضرت سلی اللہ علیہ دسلم کے مقدل دور میں خواتین اسلام کا بھی معمول تھا۔ اُمّ الرومنین معنرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا ارشاد ہے کہ: '' خواتین ، آنخضرت سلی اللہ علیہ دسلم کی افتدا میں نماز کے لئے مبحر آئی تغییر تواپی چا دروں میں اس طرح لہی ہوئی ہوتی وقتیں کہ بچانی نہیں جاتی تغییر ۔'' ()

مسجد بیں حاضری ، اور آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کی افتد اجس نماز پڑھنے اور آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاوات سننے کی ان کوممانعت نہیں تھی ، لیکن آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم عور توں کو بھی ہیں تھنے ن فرماتے ہے کہ ان کا اپنے کھر جس نماز پڑھناان کے لئے بہتر ہے (ابوداؤد، مفکوۃ من ۹۲۱)۔

أتخضرت صلى الله عليه وسلم كي دِفت نظراورخوا تمن كي عزّت وحرمت كا نداز و سيجيّ كه سجدِ نبوى ، جس من اداكي كي ايك نماز

 <sup>(</sup>۱) عن عائشة قالت: أن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلى الصبح فيتصرف النساء متلفعات بمروطهن ما يعرفن
 من الغلس. (بخارى ج: أ ص: ۲۰ ا، كتاب الأذان، باب خروج النساء إلى المساجد بالليل والغلس، طبع نور محمد).

<sup>(</sup>٢) عن أبن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تمتعوا نسائكم المساجد، بيوتهنّ خير لهنّ رواه أبوداؤد. (مشكوة ص: ٩١، باب الجماعة، الفصل الثاني، طبع قديمي كتب خانه كراچي)\_

پچاں بڑارنمازوں کے برابر ہے۔ آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم خوا تین کے لئے اس کے بجائے اپنے گھر پرنماز پڑھنے کوافضل اور بہتر فرماتے ہیں۔ اور پھر آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کی اقتدا میں جونماز اوا کی جائے ، اس کا مقابلہ تو شاید پوری اُمت کی نمازیں بھی نہ کرسکیں ، لیکن آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم ! پٹی اقتدا میں نماز پڑھنے کے بجائے حورتوں کے لئے اپنے گھر پر تنہا نماز پڑھنے کو اُفضل قرار دیتے ہیں۔ یہ ہے شرم وحیا اور عفت وعظمت کا وہ بلند ترین مقام جو آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم نے خوا تین اسلام کوعطا کیا تھا اور جو برشمتی سے تہذیب جدید کے بازار میں آج کے سر بک رہا ہے۔

مسجدا در کمر کے درمیان تو پھر بھی فاصلہ ہوتا ہے آنخضرت سلی اللہ علیہ دسلم نے اسلام کے قانونِ ستر کا بہاں تک لحاظ کیا ہے۔ کہ عورت کے اپنے مکان کے حصول کو تشیم کر کے فرمایا کہ: فلان حصے میں اس کا نماز پڑھنا فلاں حصے میں نماز پڑھنے سے انعمال ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رمنی اللہ عند فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

"عن عبدالله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوة الموأة في بيتها افضل من صلوتها في بيتها" (ابوداور نا من مهاوتها في مجدعها افضل من صلوتها في بيتها" (ابوداور نا من مهاوتها في مجددية) وصلوتها في مخدعها افضل من صلوتها في بيتها" (ابوداور نا من امراس كا ترجمه: ... ورت كاسب انتمل تمازوه بجوابي كمرك چارد بواري شي اداكر ادراس كا ابي مكان كر من المازاداكر نا ابي محن شي تماز برصنا ابي مكان كر من الماز برصنا من من تماز برصنا المنازية عند المنازية المنازية عند المنا

بہرحال ارشاد نبوی ہے کہ فورت حی الوسع کھرہے باہر نہ جائے ، اورا کر جانا پڑے تو بڑی چا در ہیں اس طرح لہد کر جائے کہ پہچانی تک نہ جائے ، چونکہ بڑی چا دروں کا بار بارسنجا انامشکل تھا۔ اس نئے شرفاء کے کھر انوں میں چا در کے بجائے برقع کا رواج ہوا، یہ مقصد ڈھیلے ڈھالے تئم کے دلی برقع ہے حاصل ہوسکتا تھا، گرشیطان نے اس کوفیشن کی بھٹی میں رنگ کرنسوانی نمائش کا ایک ذر ایے بہناڈ الا۔ میری بہت سی بہنیں ایسے برقع ہے جنتی ہیں جن میں سترے نیادہ ان کی نمائش نمایاں ہوتی ہے۔

سان عورت کھرے ہاہر نظے تو اے صرف ہی تاکید نیس کی گئی کہ جا در یابر قع اور شکر نظے، بلکہ کو ہرِ نایاب، شرم وحیا کو مفوظ رکھنے کے لئے مزید ہدایات بھی دی تنظریں۔ مثل : مردول کو بھی اور کورتوں کو بھی بیٹکم ویا کیا ہے کہ اپنی نظریں نیجی اور اپنی عصمت کے بھول کونظرید کی بادیموم سے محفوظ رکھیں، سورة النور آیت: • ۱۰۱۳ میں ارشاوے:

"قُـلَ لِـلْـمُـوْمِنِيْنَ يَغُضُّوا مِنْ اَبْصَارِهِمْ وَيَحْفظُوا فُرُوْجَهُمْ ذَلِكَ اَزَكَى لَهُمْ، إِنَّ اللهَ خَبِيْرٌ ۚ بِمَا يَصْنَعُونَـٰ

(۱) عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوة الرجل في بيته بصلوة، وصلوته في مسجد القبائل بخمسين بخمس وعشرين صلوة، وصلوته في المسجد الذي يجمع فيه يخمس مأة صلوة، وصلوته في المسجد الأقصلي بخمسين ألف صلوة، وصلوته في المسجد الحرام بمأة ألف صلوة. رواه ابن ماجة. (مشكوة ص ۲۷، باب المساجد ومواضع الصلوة، القصل الثالث).

ترجمہ:... 'اے نی! مؤمنوں ہے کہ دیکے کہ اپن نظریں پنی رکھیں اور اپن شرم گاہوں کی حفاظت کریں ہیان کے لئے زیادہ پاکیزگی کی بات ہے اور جو پھودہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے خبر دار ہے۔''
وَقُلُ لِللّٰمُوْمِنَاتِ يَغُضُضْنَ مِنْ اَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظُنَ قُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبُدِيْنَ زِيُنتَهُنَّ اِلّا مَا طَهَرٌ مِنْهَا"
فَهَرٌ مِنْهَا"

ترجمہ:.. ''اورمؤمن عورتوں ہے بھی کہددیجے کہ وہ اپنی نظریں نیچی رکھیں اور اپنی عصمت کی حفاظت
کریں ، اور اپنی زینت کا اظہار نہ کریں ، بگریہ کہ مجبوری سے خود کھل جائے ... الخے''
ایک ہدایت بیدی گئی ہے کہ عورتیں اس طرح نہ چلیں جس سے ان کی تخفی زینت کا اظہار نامحرموں کے لئے باعث کشش ہو، قرآن کی مندرجہ بالا آیت ہے آخر ہیں فرمایا ہے:

"وَ لَا يَصْوِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِيْنَ مِنْ زِيْنَتِهِنَّ." (النود: ١٣) ترجمه:..." اورا ينايا وساس السطرح ندر عيس كرجس سان كي في زينت على مرم وجاسة ..."

ایک ہدایت بددی گئی ہے کہ اگر اچا تک کسی نامخرم پر نظر پڑجائے تو اسے فور آ ہٹا ہے، اور دوبارہ قصد آ دیکھنے کی کوشش نہ کرے۔حضرت ملی اللہ عند فر ماتے ہیں کہ حضرت علی کرتم اللہ وجہہ سے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسم نے فر ، یا:
"اے علی ااچا تک نظر کے بعد دوبارہ نظر مت کرو، پہلی تو (باعتیارہونے کی وجہ سے ) تنہیں معان ہے، مگر و وسری کا گن ہ ہوگا" (منداحم، داری بزندی، ابوداؤد مفکلو تا ص ۲۹۹)۔(۱)

# بغير برده عورتول كاسرعام كهومنا

سوال:... بغیر بردے کے سلمان عورتوں کا سرعام گھومنا کہاں تک جائز ہے؟

چواب :... آج کل کلی کوچوں میں ، بازاروں میں ، کالجوں میں اور دفتر وں میں بے پردگی کا جوطون نر با ہے ، اور یہودو ضار کی کقلید میں ہماری ہمو بیٹیاں جس طرح بن تھن کر بے ججابانہ گھوم پھر رہی ہیں ، قر آن کریم نے اس کو' جاہیت کا تہرج'' فر ، یا ہے ، اور بیانسانی تہذیب ، شرافت اور عزّت کے منہ پر زنائے کا طمانچہ ہے۔ تر فدی ، ابوداؤد ، ابن ماجہ، منتدرک میں بدسند سجح آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مروی ہے کہ :

"عن ابى المليح قال: قلم على عائشة نسوة من أهل حمص فقالت: من اين أنتن؟ .... قالت؛ فانى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تخلع امرأة ثيابها في غير

<sup>(</sup>١) عن بريدة قال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لِعلي: يا على! لا تتبع النظرة النظرة فإن لك الأولى وليست لك الآخرة ـ (مشكرة ص: ٢٦٩، كتاب النكاح، باب النظر إلى المخطوبة).

بیت زوجها الا هتکت الستر بینها وبین ربها۔" (مظاور ص: ۱۰۲ واللفظان، ترفی ص:۱۰۲) (۱۰۳ ترمین مینها وبین ربها۔ " (مظاور ص: ۱۰۳ واللفظان، ترفی مینها وبین ربها۔ " ترجمہ:..." جس عورت نے اپنے گھر کے سوا وُ وسری کی جگہ کیڑے اُ تارے اس نے اپنے درمیان اوراللہ کے درمیان جو پردہ حاکل تھا، اے چاک کردیا۔"

عورت کے سرکاایک بال بھی ستر ہے، اور نامحرَموں کے سامنے ستر کھولنا شرعاً حرام اورطبعاً بے غیرتی ہے۔

# بے پردہ گھومنے والی عورتوں پرنظر پڑنے کا گناہ کس پرہوگا؟

سوال:...آج کل جومسلمان خواتین بغیر پردے کے بازار وغیرہ میں گھومتی رہتی ہیں اوران پر ہماری بینی غیرمحرَم کی نگاہ پڑتی ہے،اب آپ بے بتا کیں کہاس کا گناہ کن کے سر پر ہوگا؟ کیونکہ آج کل نیچے نگاہ کرکے چلناا پی موت کود فوت دینا ہوتا ہے، بیٹھیک ہے کہ موت برحق ہے لیکن اِحتیاط بھی صروری ہے۔

جواب: ...جوخوا نین ہن سنؤر کر بے پردہ بازاروں میں محومتی پھرتی ہیں، دہ اسپنے اس نفل کی دجہ سے ... جس کوقر آن کریم نے'' تیمزج جا بلیت' فرمایا ہے ... کنچار ہیں۔ اور جومر دان کوقصدا محورتے ہیں، دہ اپنظل کی دجہ سے گنچار ہیں۔ اکرکسی نامحرم پر اَ جا تک آ دمی کی نظر پڑ جائے اور نور آاسے ہٹا لے تو محنہ کا زمیس ہوگا۔ (۵)

ر ہا یہ کہ نظریں نیجی کرکے چلنا مشکل ہوگا ، توبیہ ہات سے نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے بہت سے بندے آج بھی ایسے ہیں جونامحر موں کونیس سکتے ، ہلکہ اپنی نظری حفاظت کرتے ہیں۔ اس کے لئے اتن نظر نیجی کرنا ضروری نیس کہ راستے کی چیزیں ،ی نظرنہ آئیں ، ہلکہ مقصد ریہ ہے کہ بے پردہ عور توں کی طرف نظروں کو آوارہ نہ چھوڑ اجائے۔

## باریک لباس پہن کر بازار جانے والی خواتین کی ذمہ داری کس پرہے؟

سوال:...آج کل خواتمن' لان' کے لباس وہ بھی بغیر ٹیمیز کے پہن کرسر کوں، بازاروں، دفاتر اوراسکولوں میں آجارہی ہیں، جس سے اسلامی اوراُ خلاتی قدریں ٹری طرح پامال ہورہی ہیں۔اس طرح کے لباس اور بے پردگی سے متعلق شریعت کی زوسے

(١) ترمذي ج:٢ ص: ١٠٨، أبواب الآداب، باب ما جاء في دخول الحمام، مشكوة ص: ٣٨٣، باب الترجل.

<sup>(</sup>٢) وللحرة جميع بدنها حتى شعرها النازل في الأصح ... إلخ. قوله النازل أي عن الرأس بأن جاوز الأذن وقيد به إذ لا خلاف في ما لم الرأس قوله في الأصح صححه في الهداية والخيط والكافي وغيرها وصح في الحانية خلافه مع تصحيحه لحرمة النظر إليه. (شامى ج: اص: ٣٠٥ مطلب ستر العورة). أيضًا: وكل عضو لا يجوز النظر إليه قبل الإنفصال لا يجوز بعده ولو بعد الموت كشعر عانة وشعر رأسها ... إلخ. (الدر المختار مع الرد ج: ٢ ص: ١٤٣ فصل في النظر والمس).

<sup>(</sup>٣) "وَقُرُنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرُّجُنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولِلَى" (الأحزاب:٣٣).

 <sup>(</sup>٣) عن الحسن مرسلًا قال: يلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله الناظر والمنظور إليه. رواه البيهقي.
 (مشكوة ص:٢٤٠).

 <sup>(</sup>۵) عن بريدة قبال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعليّ: يا عليّ! لا تتبع النظرة النظرة فإن لك الأولى وليست لك
 الآخرة. رواه أحمد والترمذي وأبو داوًد والدارمي. (مشكّوة ص: ٢٦٩، باب النظر إلى المخطوبة، كتاب النكاح).

اس کا تدارک، روک ٹوک کے لئے ان خواتین کے شوہر حضرات، مال باپ اور دیگر سرپرستوں پر کیا ذمہ داریاں یا کد ہوتی ہیں؟ اور اس کے متعلق جوابد ہی کن کن سے ہوگی؟ اور کس طرح ہوگی؟

جواب:...حدیث شریف میں فرمایا گیا ہے کہ اے مورتوں کی جماعت! تم صدقہ کرو، کیونکہ میں نے تمہاری اکثریت کو دوزخ میں دیکھا ہے۔ جوعورتیں باریک یا بھڑ کیلا لباس پین کر، یا پر ہند سر، یا تصلے منہ مردوں کے سامنے جاتی ہیں،ان کوقبر میں اتنا شخت عذاب ہوگا کہ اگر ہمیں اس عذاب کا بتا جل جائے تو ہم قبرول میں مردے فن کرنا چھوڑ دیں۔ میں اپنی بہنوں سے إخلاص کے ساتھ کہتا ہوں کہ اپنی قبراور آخرت کی فکر کریں اور فضول نمائش سے پر ہیز کریں۔

شوہرکے باب، دادات پردہ ہیں

سوال:...ووکون لوگ ہیں جن ہے مورتوں کوشری پر دونہیں؟

جواب :...جن رشته داروں سے نکاح جائز نہیں ،ان سے پردہ نہیں۔

سوال:... میں نے اپنی بیٹم کوشری پر دہ کروایا ہے، ہمارے گھر میں ہمارے دا دا جان جن کی عمراً سی برس کے قریب ہے، رہتے ہیں ، ان کی دیگر ضرور یات کے بھی ہم کفیل ہیں ،میری بیٹم کو کھانا ، کپڑے دینا ہوتے ہیں اور ان کا ساراون گھر پر ہی گزرتا ہے ،کیا ان سے پروے کے بارے میں پچھ مخوائش نکل سکتی ہے؟

جواب: ... شوہر کے باپ اور داداے پردہ ہیں۔

#### نامحر تموں سے بردہ

سوال:...تانی، چی ،ممانی کے پردے کا کیاتھم ہے؟ وہ دیور یا جیٹھ وغیرہ کے جیٹوں سے آیا پردہ کرے گی یانہیں؟ اگر گھر میں ساتھ رہتے ہوں تو کس حد تک پردہ کرے؟

جواب:...تائی، چی،ممانی بھی غیرمحرَم ہیں،ان ہے بھی پردہ کا تھم ہے۔ اگر جارد یواری کا پردہ ممکن نہ ہوتو جا در کا پردہ کافی ہے۔

<sup>(</sup>۱) عن أبي سعيد الخدري قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم: في أضحى أو فطر إلى المصلّى ثم انصرف فوعظ النباس وأمرهم بالصدقة، فقال: يا أيها الناس! تصدقوا ـ فمر على النساء، فقال: يا معشر النساء؛ تصدقن فإنه أريتكلّ أكثر أهل النار ... إلح ـ (بخاري ج: ١ ص: ٩٤ ١، باب الزكاة على الأقارب) ـ

 <sup>(</sup>٣) "وَلَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتُهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوَ الْمَآتِهِنَّ أَوَ الْمَآءِ بُعُولَتِهِنَّ (النور: ١٣).

 <sup>&</sup>quot;إِنَّا لَهُ النَّبِي قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَآءِ الْمُؤْمِنِيْنَ يُدُنِيْنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلْبِيْبِهِنَ " (الأحزاب: ٥٩).

<sup>(</sup>٣) ولينضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو ابائهن ... الآية (النور: ١٣). أيصًا: تنصيل و يحك: امداد الفتاوي ج: ٣ ص: ١٤٤ طبع مكتبه دار العلوم كراچي).

سوال:... چاسسر، ماموں سسرے پردے کا کیاتھم ہے؟ جواب:...وہی ہے جواو پر لکھا ہے۔

عورت کو پروے میں کن کن اعضاء کا چھپا ناضروری ہے؟

سوال:...میرے شوہر کا کہنا ہے کہ تورت نام ہی پروہ کا ہے، لبذا اس کو ہمہ دفت پردہ کرنا جاہے، ورنہ معاشرے میں خرابیاں پیدا ہوں گی جتی کہ وہ باپ بھائی ہے بھی پردہ کرے کیونکہ نفس تو سب کے ساتھ ہے، لیکن حرج کی وجہ سے اسلام نے اس کو واجب قرار نہیں دیا، لیکن کرنا جاہیے۔

ووم:...ید که عورت بازار جائے تو اسلام اس کومر دوں پر فوقیت نہیں دیتا اور ' لیڈیز فرسٹ ' انگریزی کا مقولہ ہے ، مثلاً: چند مردوں کوروٹی لین ہے ، قطار میں کھڑے ہیں ، ایک عورت آئی اس کو پہلے روٹی لی تو شوہر کے بقول بیان تینوں کے حقوق فصب کرنا ہے۔ لیکن میراموقف بیہ ہے کہ مقولہ اگر چہ انگریز کا ہے لیکن اس میں حورت کا احتر ام ہے ، ایسا ہونا چاہیے اور اس میں کوئی حریج نہیں۔ سوم:... بید کہ مورت اپنے باپ اور سکے بھائی سے بھی زیادہ ویر بات نہ کرے اور نہذاتی کرے ، بس بھند رضر ورت سلام وُعا اور خیر بت دریا فت کرست کر سے انکارٹیس ، نیکن ایک حد تک۔ اور خیر بت دریا فت کرست کر سے انکارٹیس ، نیکن ایک حد تک۔

چہارم :... بورت کا بازار جاناحرام ہے، جبکہ میں نے سناہے کہ' عورت کا دہ سفر جو شرق سفر ہووہ محرَم کے بغیر کرناحرام ہے' تو کیاعورت بفند یہ ضرورت کپڑا دغیرہ خرید نے کے لئے بازار نہیں جاسکتی، جبکہ مردوں اور عورتوں کی پہند میں بہت فرق ہوتا ہے۔اب عورت پردے کے ساتھ بازار جائے تو کیاحرج ہے، مند کا چھیانا واجب نہیں، مستحب ہے۔

پنجم :...کیاعورت کا پروہ جتنا اجنبی غیرمحرَم سے ضروری ہے اتنا بی پروہ رشتہ دار نامحرَم (مثلاً چیاز اور ماموں زادو غیرہ) سے مجمی ضروری ہے؟ کیااس میں کوئی فرق ہے؟ حالا نکہ ان سے پرد سے میں کافی مشکل ہوتی ہے۔

جواب:... پردے کے مسئلے بیں آپ اور آپ کے شوہر دونوں راو اِعتدال ہے بٹ کر اِفر اطور تفریط کا شکار ہیں۔

ا: ... بورت کی شرم دحیا کا تقاضا تو بہی ہے کہ دو کسی دفت بھی تھلے سر خدر ہے ، لیکن باپ ، بھائی ، بیٹا ، بھتیجا وغیر و جینے محرَم ہیں ،

ان کے سامنے سر ، گردن ، باز داور کھنے ہے بیچ کا حصہ کھولنا شرعاً جا تزہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جس چیز کی اِ جازت دی ہواس پر نا گوار کی

کا اظہار شوہر کے لئے حرام اور نا جا تزہے۔ البت اگر کوئی محرَم ایسا بے حیا ہوکہ اس کوئے ت و ناموس کی پروانہ ہو، وہ نامحرَم کے تھم میں ہے

اور اس سے پردہ کرنا ہی جا ہے۔ (۱)

 <sup>(</sup>١) (ومن محرمه) هي من لا يحل له نكاحها أيدًا بنسب أو سبب ولو بزنا (إلى الرأس والوجه والصدر والساق والعضد إن أمن الشهوته) ... والا لا الله الظهر والبطن والفخذ وأصله قوله تعالى: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن الآية، وتلكب المدكورات مواضع الزينة بخلاف الظهر وتحوه ... إلخ. (درمختار ج: ١ ص:٣١٤ كتاب الحظر والإباحة، فصل في النظر والممس).

<sup>(</sup>٢) وأن لم يامن دالك أو شك قلا يحل له النظر والمس. (الدر المختار مع الود ج: ٢ ص:٣٢٤).

۲: ... عورت یا بال ہے، یا بین ہے، ایوی ہے، اور بہ چاروں رشتے نہا بت مقدی ومحرم ہیں۔ اس کے اسلام عورت کی برمتی کی تنقین ہرگز نہیں کرتا، بلکہ اس کی عزّت واحر ام کی تنقین کرتا ہے۔ معلوم ہوگا کہ جاتم طائی کی اڑی جب قید یوں میں برہند سرآ تخضرت ملی الله علیہ وسلم کی قدمت میں لائی گئی، تو آتخضرت ملی الله علیہ وسلم نے ان کوا پی ردائے مبارک اور صنے کے لئے مرحمت فرمائی۔ اس کو مردوت کی ضرورت کو مردول سے پہلے نمٹا دیا جائے تو بیاس کے ضعف و نسوانیت کی رعایت ہے، اس کو اگریزی مقولہ ' لیڈیز فرسٹ' سے کوئی تعلق نہیں۔ معلوم ہوگا کہ جہاد میں عورتوں اور بچوں کے قبل سے ممانعت فرمائی گئی ہے۔ 'البتہ ''لیڈیز فرسٹ' کے نظر یہ کے مطابق آگریزی معاشرے میں عورتوں کو جو ہرچیز میں مقدم کیا جاتا ہے اسلام اس کا ٹاکل نہیں'' چن نچہ نماز میں عورتوں کی صفی مردول سے چیچے رکھی گئی ہیں'' اس لئے'' لیڈیز فرسٹ' کا نظر سیجی غلط ہے۔ اور آپ کے شوہر کا بیمونی نفی خلا ہے کہ عورت کا احرّام نہ کیا جائے اور اس کے ضعف و نسوانیت کی رعایت کرتے ہوئے اس کو پہلے فارغ خد کی جائے۔

سا:...جن محارم سے پر دہ نیس ، ان سے بلا تکلف تفتگو کی اجازت ہے۔ آپ کے شوہر کا بیکہنا کہ:'' ان سے زیادہ ہت نہ ک جائے''مسجے نہیں ، بلکہ إفراط ہے ، البنۃ ناروانداق کرنے کی اپنے محارم کے ساتھ بھی اجازت نہیں۔ (''')

۳: .. عورت کا بغیر ضرورت کے بازاروں میں جانا جائز نبیل (۵) اور غیر مردوں کے سامنے چیرہ کھوننا بھی جائز نبیل ،اس مسئلے میں آپ کی بات ملط ہے اور بی تفریط ہے ،عورت کواگر بازار جانے کی ضرورت ہوتو گھرسے نگلنے کے بعد گھر آنے تک پردے کی بابندی لازم ہے ،جس میں چیرے کا ڈھکنا بھی لازم ہے۔

۵:...اجبتی نامحرموں سے چارد یواری کا پردہ ہے، اور جو نامحرَم رشتہ دار ہوں اور عورت ان کے سامنے جانے پر مجبور ہوان سے چا در کا پر دہ لا زم ہے۔ اس کی تفصیل حضرت تھا تو گئے کے رسالہ ' تعلیم الطالب' سے نقل کرتا ہوں ، اور وہ ہے :

 "جورشتہ دارشر عامحرَمُ نہیں ، مثلاً : خالہ زاد ، مامول زاد ، پھوپھی زاد بھائی یا بہنوئی ، یا دیوروغیرہ ، جوان عورت کوان کے روب کوان کے روب کے اور کے نقل کہ المرز نہ چا ہے ۔ جومکان کی تھی یا ہر وفت کی آمد ورفت کی وجہ سے گہرا پر دہ نہ ہوسکے تو سرے یا دُل تک تمام بدن سی میلی چا در سے ڈھا تک کرشرم ولی ظاسے بہضر ورت رُوبرو آنا ور بے بال اور پنڈلی ان سب کا ظاہر کرنا حرام ہے۔ اس طرح ان لوگوں کے رُوبرو آن جائے ، اور کلائی ، باز واور سرکے بال اور پنڈلی ان سب کا ظاہر کرنا حرام ہے۔ اس طرح ان لوگوں کے رُوبرو

(١) عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى إمرأة مقتولةً في بعض الطريق فتهني عن قتل النساء والصبيان. (ابن ماجة ص:٢٠٣، أبو اب الجهاد، باب الغارت والبيات وقتل النساء والصبيان).

<sup>(</sup>٢) الرجال قوامون على النساء. (النساء: ٣١٣).

<sup>(</sup>m) ويصف الرجال ثم الصبيان ثم النساء لقوله عليه السلام ليليني منكم أولوا الأحلام والنُّهي. (هداية ج. اص: ١٢٣).

 <sup>(</sup>٣) وعن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن بالطّعَان ولَا بالنّعان ولا الفاحش ولا البذي.
 رواه الترمذي (مشكّوة ص:٣١٣، باب حفظ اللسان، القصل الثاني).

<sup>(</sup>۵) "وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى" (الأحزاب: ٣٣).

<sup>(</sup>٢) "يَكَأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلُ لِأَزْوَاجِكُ وَبَنَاتِكَ وَنِسَآءِ الْمُؤْمِنِيْنَ يُدُّنِيْنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلْبِيْبِهِنَّ (الأحزاب: ٩٥). قلت. يعني أذن لكن ان تخرجن متجلبات ... إلَخ. (تفسير مظهري ج: ٤ ص: ٣٨٣).

(تعليم الطالب من:۵)

عطراگا كرعورت كوآنا جا تزنبيس اورنه بجمّا بهواز بوريينے."

## عورت كومرد كے شانہ بشانہ كام كرنا

سوال: آج کے دور میں جس طرح عورت ، مرد کے شانہ بشانہ چل رہی ہے، وہ ہر کام جواسلامی نقطة نظر ہے تھے تعبور نہیں کیا جاتا ، اس میں بھی عورت نے ہاتھ دوالا ہوا ہے، پوچھتا میے چاہتی ہول کہ کیا میگورت کا شانہ بشانہ کام ، اسلام میں جائز ہے؟

جواب:...الله تعالیٰ نے مرداور عورت کا دائر ہ کارالگ الگ بنایا ہے، عورت کے کام کا میدان اس کا گھر ہے، اور مرد کا میدانِ عمل گھر سے باہر ہے۔ جو کام مرد کرسکتا ہے، عورت نہیں کرسکتی، اور جوعورت کرسکتی ہے، مردنہیں کرسکتا۔ دونوں کو اپنے اپنے دائرے میں رہ کرکام کرنا جا ہے۔ جولوگ مرد کا بو جھ عورت کے تیف کندھوں پرڈا کتے ہیں وہ عورت پرظلم کرتے ہیں۔

## کیا پردہ ضروری ہے یا نظریں نیجی رکھنا ہی کافی ہے؟

سوال:... پردہ سے متعلق' چہرہ کھلا رکھ لیما''اور نظریں نیجی رکھ لیمانی شرقی پردہ ہے یا کانہرا چہرہ چمیانا بھی ضروری ہے؟ کسی ایک صوبے کے سابق ڈی آئی تی ایک رات بات چیت کے دوران مصر تنے کہ سورۂ نور میں صرف نظریں نیجی رکھنے کا تھم ہے، پردے کانہیں ، کیونکہ اس میں تو مردوں ہے بھی نگاہ نیجی رکھنے کا کہا ہے بھر مردکو بھی برقع پہنزا جا ہے۔

جواب: ... شرعاً چبرے کا پردہ لازم ہے۔ بیغلط ہے کہ سورہ نور میں صرف نظریں نیجی رکھنے کا تھم ہے، بیتھم تو مردوں اور عورتوں کو بکس دیا گیا ہے، مورتوں کو مزید برآں ایک تھم بیدیا گیا کہ سوائے ان حصول کے جن کا اظہار تاگزیر ہے اپنی زینت کا اظہار ندکریں۔ احادیث میں آتا ہے کہ اس آیت کے نزول کے بعد صحافی مورتیں پورا چبرہ چمپا کر صرف ایک آگھ کھی رکھ کرتگاتی تھیں۔ علاوہ ازیں سورۂ احزاب میں تھم دیا گیا ہے کہ اپنی چبروں اور سینوں کو چھپا کی گریمانی کریں بیتی موجمت نکالیں، چبروں اور سینوں کو چھپا کیں۔ علاوہ ازیں سورۂ احزاب میں تھم دیا گیا ہے کہ اپنی چاودیں ایٹ کریمانوں پراٹکالیا کریں بیتی موجمت نکالیں، چبروں اور سینوں کو چھپا کیں۔ ۔

<sup>(</sup>١) حكم النبي صلى الله عليه وسلم بين على بن أبي طالب وبين زوجته فاطمة حين اشتكيا إليه الخدمة فحكم على فاطمة بالخدمة الباطنة خدمة البيت، وحكم على على بالخدمة الظاهرة. (زاد المعاد ج:٣ ص:٣٣٥، طبع مؤسسة الرسالة).

<sup>(</sup>٢) "يَابِها البي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن" (الأحزاب. ٩٥).

 <sup>(</sup>٣) "ولا يبدين رينتهن إلا ما ظهر منها، وليضربن بخمرهن على جيوبهن" (التور: ١٣).

<sup>(</sup>٣) قال ابن عباس وأبوعبيدة أمر نساء المؤمنين أن يغطين رؤسهن ووجوههن بالجلابيب إلا عيما واحدًا ليعلم انهن الحرائر ومن للتبعيض لأن المرأة ترخى بعض جلبايها. (تفسير المظهرى ج: ٤ ص: ١٩ ا ٣، ثراً عند يسابها النبي قل لأزواجك وبنتك ونساء المؤمنين). ان هائشة كانت تقول: لما نزلت هذه الآية: وليضوبن بخمرهن على جيوبهن، أخذن أزرهن فشققنها من قبل الحراش فاختمرن بها. (بخارى ج: ٢ ص: ٥٠٠، بابٌ قوله وَلْيَشُوبُنَ).

 <sup>(</sup>۵) ایناماشیمبر۲ ملاحظفرها میں۔

## بہنوئی وغیرہ سے کتنا پر دہ کیا جائے؟

سوال:...کیا قریق رشته دارجو غیرمحرَم میں، مثلًا: بہنوئی وغیرہ سے اس طرح کا پردہ کیا جاسکتا ہے کہ نظریں نیجی رکھ لے، چبرہ کھلار کھ لیں؟ یا گھوتکھٹ میں غیرمحرَم سے گفتگو کرنا کیساہے؟

جواب: .. ترین نامحرموں ہے گھوتگھٹ کیا جائے ،اور بہنوئی سے بے تکلفی کی بات نہ کی جائے۔ (۱)

## چېره چھيا تا پر ده ہے، توج پر کيوں نہيں کيا جاتا؟

سوال: ... چېره چمپانا پرده ہے تو پھر ج کے موقع پر پرده کیوں نہیں؟ ای طرح ایک حدیث کامفہوم، کم دبیش مجھے امتد تعالیٰ معانف فرمائے، یہ ہے کہ ایک سحائی رضی اللہ عنہ حضور اکرم سلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور کہا: میں شادی کررہا ہوں ، آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کیاتم نے اسے دیکھا ہے؟ اس نے کہا: نہیں! آپ سلی اللہ علیہ وسلم کہا: جاکراسے دیکھ کرآؤ۔ اس طرح اس حدیث سے بھی چہرہ کھلا رکھنے میں کوئی مضا کقہ بیں۔ ذرا اس کی بھی وضاحت فرمادیں تاکہ عقلی نستی بھی ڈورہو سکے۔

جواب:...إحرام ميں مورت كو چېره دُ مكنا جا رَنبيل، پردےكا پاربھى تلم ہے كہ جہاں تكمىمكن ہو، نامحرموں كى نظر چېرے پر نه پڑنے دے۔ جس مورت سے نكاح كرنا ہو،اس كوا يك نظر دكير لينے كى اجازت ہے، كيكن ان دونوں باتوں سے يہ نتيجہ نكال لينا غلط ہے كہ اسلام ميں چېرےكا پرده بى نبيس۔

# پردے کے لئے موٹی جا در بہتر ہے یا مرة جہ برقع؟

سوال:... پردے کے لئے موٹی جا دربہتر ہے یا آج کل کابر قع یا کول ٹوپی والے پُر انے بر تعے؟

جواب:...اصل مدے کہ عورت کا پورا بدن مع چرے کے دھا ہوا ہونا ضروری ہے، اس کے لئے بڑی چا درجس سے سر سے پاکال تک بدن ڈھک جائے کافی ہے، محر چا در کا سنجا لناعورت کے لئے مشکل ہوتا ہے، اس لئے شرفاء نے چا درکو برقع کی شکل دی، پُرانے زمانے میں تو بی والے برقعے کارواج تھا، اب نقاب والے برقع نے اس کی جگدلے لی ہے۔

<sup>(</sup>١) "وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولَا يبدين زينتهن إلَّا لبعولتهن" (النور: ٣١).

 <sup>(</sup>۲) (وستر الوجه) واطلقه قشمل المرأة لما في البحر عن غاية البيان من انها لا تغطى وجهها إجماعًا اهد أى وإنما تستر وجهها عن الأجانب بإسدال شيء متجاف لا يمس الوجه (شامي ج: ۲ ص: ۴۸۸، مطلب قيما يحرم بالإحرام وما لا يحرم).
 (۳) ولا يجوز النظر إليه بشهرة أى إلا لحاجة ...... وكخاطب يريد نكاحها فينظر ولو عن شهرة بنية السنة لا قصاء الشهوة. (شامي ج: ١ ص: ۳۰۷، باب شروط الصلاة، مطلب في ستر العورة).

<sup>(</sup>٣) مخزشته منعے کا حاشیہ نمبر ۲۰۱۳ ملاحظه فرمائیں۔

## کیادیہات میں بھی پردہ ضروری ہے؟

سوال: ... چونکه ہم لوگ و بہات میں رہتے ہیں، و بہات میں پردے کا انتظام نہیں، یعنی رواج نہیں۔ زیادہ کھیتی باڑی کا کام ہے، اس کے عورتوں کومرووں کے ساتھ ساتھ کام کرنا ہوتا ہے اور گھر کا کام بھی۔ پانی بھرنا اور استعمال کی چیزیں بھی عورتیں ہی خرید تی ہیں اور بہتو عرصہ درازے کام چل رہا ہے اور عورتیں صرف دو پشاوڑ مدکر باہرتگتی ہیں، اس کے متعلق شریعت کا کیا تھم ہے، ذرا وضاحت سے تحریر کریں۔

جواب :... پر دہ ہونا تو جاہئے کے شرعی تھم ہے، ہمارے دیہات میں اس کارواج نہیں ، توبیشر بعت کے خلاف ہے۔

## کیاچېرے کا پرده بھی ضروری ہے؟

سوال:..جورتوں کے پردے کے بارے میں جواب دیا گیا کہ چہرہ کھلا رکھ عتی ہیں الیکن ذیب وآ رائش نہ کریں تا کہ شش نہو، کیا چہرے کا پردہ نیس ہے؟

جواب:...شرعاً چېرے کا پرده لازم ہے،خصوصاً جس زمانے میں دِل اورنظر دونوں ناپاک ہوں، تو ناپاک نظروں سے چېرے کی آبروکو بچانالا زم ہے۔

# مسى كالمل جست نبيس بشرى علم جست ب

سوال:...اسلام ہیں مسلمانوں کے لئے نامحرَم ہے بات تو در کنارا کیہ سرکا بال تک نہیں دیکھنا چاہئے ، لیکن "جگ" اخبار ہیں الوار • سرجولائی ۱۹۹۵ء کی اشاعت ہیں ایک تصویر چھی ہے جس میں وکھایا گیا ہے کہ سجد اقصیٰ کے سابق امام السید اسعد ہوش سمیں الوار • سرجولائی دیکھا ہوگا اور ہم جیسے بکی عمر کے بچے تو بہی سمجھیں سے کہ عورت ہے بعنی نامحرَم عورت ہے ہاتھ ملانا گناہ نہیں ہے ، جبکہ بیسابق امام السید اسعد ہوش تیمی صاحب نامحرَم سے ہاتھ ملانا گناہ نہیں ہے ، جبکہ بیسابق امام السید اسعد ہوش تیمی صاحب نامحرَم سے ہاتھ ملانہ ہوتا ہے۔ ہیں جبکہ بیسیّد بھی ہیں؟ بہت نوازش ہوگی آ ہی ک ملارہ ہیں۔ آ ہا الی بارے ہیں ذراواضح کرویں کہ بیام صاحب تھے کررہے ہیں جبکہ بیسیّد بھی ہیں؟ بہت نوازش ہوگی آ ہی ک جواب: ... آج کل کی جدید عربی ہیں ' السید' ' ' جتاب' کے معتی ہیں استعمال ہوتا ہے۔ پنڈت جواہر لال نہرو عرب مما لک کے دورے پر گئے تھے ، بہت سے لوگوں کو یا دہوگا کہ عرب اخبارات ان کی خبرین ' السید نہر و' کے نام سے چھاہتے تھے۔

ر ١) لقوله تعالى وليضربن بخمرهن على جيوبهن" (النور: ٣١). "يَسَأيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمس يدنين عليهن من جلابيبهن" (الأحزاب: ٥٩).

 <sup>(</sup>٢) وتبعنع البعرأة الشابة من كشف الوجه بين رجال لا لأنه عورة بل لخوف الفتنة . إلخ. (الدر المختار مع الرد ج ا ص. ٢٠٠١، باب شروط الصلاة، مطلب في ستر العورة).

اسدامی نقطۂ نظرے نامحرَم کے ساتھ ہاتھ ملانا حرام ہے، اور کسی نامحرَم کے بدن ہے مس کرنا ایبا ہے جیسے خزیر کے خون میں ہاتھوں کو ڈیودیا جائے۔مسجدِ اقصلٰ کے سابق اِمام کا فعل خلاف شرع ہے، اور خلاف شرع کام خواہ کوئی بھی کرے اس کوج نزنہیں کہ جائےگا۔

## سفرمیں راستہ دیکھنے کے لئے نقاب لگانا

سوال:..بفرین راسته دیکھنے کے لئے چہرہ یا آتھیں کھلی رکھنا مجبوری ہے، کیا اس موقع پرنقاب لگائے؟ جواب:...جی ہاں! نقاب استعال کیا جائے۔

#### نيكريهن كراكتهخنهانا

سوال:... پانی کے کنویں جوبستی کے اندر ہوتے ہیں عام طور پرلوگ وہاں صرف نیکر پہن کرنہاتے ہیں، جبکہ پانی مجرنے کے لئے مرداورخوا تین، پہنے بھی آتے جاتے رہتے ہیں،ایک صورت ہیں صرف نیکر پہن کر کنویں پرنہا ناجا کز ہے یانہیں؟ جواب:... بیطریقہ شرم و حیا کے خلاف ہے،مرد کی رانیں اور گھٹے ستر ہیں شار ہوتے ہیں، ان کو عام مجمع میں کھون جا کزنہیں۔(۱)

#### عورت اور برده

سوال:...کیاخوا تین کے لئے ہائی کھیلنا، کرکٹ کھیلنا، بال کٹوانا اور ننگے سریا ہرجانا، کلبوں، سینم وَں یا ہوٹلوں اور دفتر و ں میں مردوں کے ساتھ کام کرنا، غیر مردوں سے ہاتھ ملانا اور بے تجابا نہ ہا تیں کرنا،خوا تین کا مردوں کی مجانس میں ننگے سرمیلا دمیں شامل ہونا، ننگے سراور نیم برہند پوشاک ہین کرنعت خوانی غیر مردوں میں کرنا، اسلامی شریعت میں جائز ہے؟ کیا عمائے کرام پر واجب نہیں کہ وہ ان بدعتوں اور غیراسلامی کر دارا داکر نے والی خوا تین کے برخلاف عکومت کوانسدا دیر مجبورکریں؟

جواب:...اس سوال کے جواب سے پہلے ایک غیورمسلمان خاتون کا خط بھی پڑھ لیجئے ، جو ہمارے مخدوم حضرتِ اقدس ڈاکٹر عبدالحی عار فی مدظلۂ کوموصول ہوا ، وہ گھتی ہیں:

(۱) ولَا يمحل له أن يمس وجهها ولَا كفها وإن كان يأمن الشهوة وهذا إذا كانت شابة تشتهي ...إلخ. (عالمگيري ج:۵ ص. ٣٢٩ كتاب الكراهية). أيضًا: ولَا تمس شيئًا منه إذا كان أحدهما شابًا في حد الشهوة وإن أمنا على أنفسهما الشهوة. (عالمگيري ج.۵ ص:٣٢٤، كتاب الكراهية، الباب الثامن فيما يحل للرجل النظر إليه).

<sup>(</sup>٢) وعُورت ما بين سُرّت حتى تجاوز ركبته كذا في الذُخيرة، وما دون السُّرة إلى منبت الشعر عورة في ظاهر الرواية ثم حكم العورة في الركبة أخف منه في الفخذ وفي الفخذ أخف منه والسوأة حتى ان من رأى غيره مكشوف الركبة ينكر عليه (عالمگيرية ج ۵ ص ٣٢٤). أيضًا: (قوله إلى ما تحت ركبته) فالركبة من العورة برواية دارقطني ما تحت السُّرة إلى الركبة من العورة لكنه محتمل والإحتياط في دخول الركبة، ولحديث علي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الركبة من العورة. (شامي ج: اص ٣٠٠، باب شروط الصلاة). أيضًا: كشف العورة حرام. (فتح القدير ج: ٢ ص ٣٠٠، طبع بيروت).

"لوگول بیل میدخیال بیدا ہوکر پختہ ہوگیاہے کہ حکومت پاکستان پرد۔ یہ کے خلاف ہے، یہ خیال اس کوٹ کی وجہ سے ہواہے جو حکومت کی طرف ہے جج کے موقع پرخوا تین کے لئے پہنزا ضروری قرار دے دیا گیا ہے، یہ ایک زبردست غلطی ہے، اگر پہچان کے لئے ضروری تھا تو نیلا برقع بہننے کو کہا جاتا۔

جی کی جو کتاب دہ جمائی کے لئے تجاج کودی جاتی ہے اس میں تصویر کے ذریعے مرد بجورت کو احرام کی حالت میں و کھایا گیا ہے ، اقل تو تصویر بی غیراسلامی تعل ہے ، دُوسرے بورت کی تصویر کے بینچے ایک جملہ لکھ کر ایک طرح ہے ہود کی قرضیت ہے انکار بی کردیا ، وہ تکلیف دہ جملہ ہے ہے ۔ '' اگر پردہ کرنا ہوتو مند پر کوئی آثر کہ مند پر کپڑا اند گئے ' بیتو دُرست مسلا ہے ، لیکن' 'اگر پردہ کرنا ہو'' کیوں لکھا گیا؟ پردہ تو فرض ہے؟ پھر کسی کی پہند یا ناپند کا کیا سوال؟ بلکہ پردہ پہلے فرض ہے جی بعد کو ۔ کھلے چبرے ان کی تصویروں کے دُر یعے اخبارات میں نمائش، ٹی وی پر نمائش، بیسب پردے کے آدکام کی کھلی خلاف ورزی ہے ۔ فلم کے پردے پر اسلام اور اسلامی شعائر کی اس قدرتو بین واستہزاء ، بور ہا ہے اور علما نے کرام اسلام تماشائی ہے بیٹھے ہیں ، سب کچھ د کھور ہے ہیں اور بدی کے فلاف روزی ہے دیا کہ بیں علما ء کی تعروی کروا نے کا فریفرا دا کہ بیس کرتے ، خدا کے فضل و کرم سے پاکٹان اور تمام مسلم عما لک میں علماء کی تعداداتی ہے کہ ملت کی اصلاح کے کہا جاتے کوئی دفت پیش نہیں آسکتی ، جب بڑ گیر وائی پیدا ہواس کو پیدا ہوتے ہی کہنا چا ہے ، جب بڑ گیر جاتی ہے تو مسیم میں اس سے بچا کمیں ، اپنے گھروں کو علماء رائج الوقت مصیم ہیں اگر ہوں ہے کوئی رائی ہیدا ہواس کو پیدا ہوتے ہی کہنا چا ہے ، جب بڑ گیر جاتی ہے تو مسیم میں بیا ترب جاتی ہوں کو علماء رائج الوقت مصیم ہیں بیا تھیں ، اپنے گھروں کو علماء رائج الوقت مصیم ہی کوئی دوت کی کہنا چا ہے ، جب بڑ گیر جاتی ہوت کہنا ہی ہیں جاتی ہو کہن ہو ایک ہون کو علماء رائج الوقت کوئی کہنا ہو ہو کہنا ہو ہی کہنا ہیں کا فرض ہے کہنا ہیں کہ دورکھیں تا کہا جھا اگر ہو۔

تعلیمی ادارے جہال تو مہنتی ہے غیراسلامی اباس اور غیرزبان میں ابتدائی تعلیم کی وجہ ہے قوم کے کئے سود مندہ و نے کے بنجائے نقصان کا باعث ہیں۔ معلم اور معلمات کواسلامی عقا کداور طریقے افتیار کرنے کی سخت ضرورت ہے، طالبات کے لئے چاور ضروری قرار دی گئی، لیکن گلے میں پڑی ہے، چاور کا مقصد جب ہی پورا ہوسکتا ہے جب معرفوا تین باپر دہ ہوں، بچول کے نفے نفے ذہن چاور کو بار تصور کرتے ہیں، جب وہ دیکھتی ہیں معلمہ اور اس کی اپنی مال گلی بازاروں میں سر برہنہ، نیم عربال اباس میں جین تو چاور کا بوجھ پھر زیادہ ہی محسول ہونے لگتا ہے۔ بے پردگ ذہنوں میں جز پکڑ چک ہے، ضرورت ہے کہ پردے کی فرضیت واضح کی جاتے، اور بورے لفتوں میں پوسٹر چھپوا کر تقسیم بھی کئے جا ہمیں، اور مساجد، طبقی ادارے، تعلیمی ادارے، ماریٹ جہاں بورے لفتوں میں پوسٹر چھپوا کر تقسیم بھی کئے جا ہمیں، شادی ہال وغیرہ وہ ہال پردے کے احکام اور پردے کی فرض کور کرنے پر ہوسکتا ہے۔ اس حقیقت سے کسی کو فرضہت بتائی جا ہے۔ اس حقیقت سے کسی کو فرضہت بتائی جا ہے۔ اس حقیقت سے کسی کو فرضہت بتائی جا ہے۔ اس حقیقت سے کسی کو فرضہت بتائی جا ہے۔ اس حقیقت سے کسی کو خرائی ال جی بردگی کی وجہ سے وجود میں آئی ہیں، اور جب انکار نہیں ہوسکتا، ہمارے معاشرے میں نا نوے فیصد پُرائیاں بے پردگی کی وجہ سے وجود میں آئی ہیں، اور جب تک ہوگی ہیں، جورگی ہیں ہوسکتا، ہمارے معاشرے میں نا نوے فیصد پُرائیاں بے پردگی کی وجہ سے وجود میں آئی ہیں، ہیں گی۔

راجہ ظفر الحق صاحب مبارک ہستی ہیں، اللہ پاک ان کومخالفتوں کے سیلاب ہیں ثابت قدم رکھیں، آمین! فی وی سے فخش اشتہار ہٹائے تو شور ہر پا ہو گیا، ہاکی ٹیم کا دورہ منسوخ ہونے سے ہمارے سی فی ادر کالم نویس رنجیدہ ہوگئے ہیں۔

جوا خیار ہاتھ گئے، دیکھئے، جلوہ رقعی دنغہ بھٹ و جمال ، رُوح کی غذا کہہ کرموسیقی کی وکالت! کوئی نام نہا و عالم ٹائی اور سوٹ کو بین الاقوامی لباس ثابت کر کے اپنی شناخت کو بھی مٹار ہے ہیں، ننھے ننھے بیچے ٹائی کا و بال گلے میں ڈالے اسکول جاتے ہیں ، کوئی شعبہ زندگی کا ایسانہیں جہاں غیروں کی نقل نہ ہو۔

راجہ صاحب کو ایک قابل قدرہتی کی مخالفت کا بھی سامنا ہے، اس معززہتی کو اگر پردے کی فرضیت اور افادیت بھی آئی جائے تو ان شاء اللہ مخالفت، موافقت کا رُخ اختیار کرلے گی عورت سرکاری محکموں میں کوئی لئے سری کام اگر اسلام کے آحکام کی مخالفت کر کے بھی کر رہی ہے تو وہ کام ہمارے مرد بھی انجام دے سکتے ہیں بلکہ سرکارے سرکاری محکموں میں تقرر مرد طبقے کے لئے تباہ کن ہے، مرد طبقہ بے کاری کی وجہ سے یا تو جرائم کا سہارا لے رہا ہے یا ناجا تر طریقے اختیار کر کے غیر مما لک میں شوکریں کھارہا ہے۔''

<sup>(</sup>۱) لا تقوم الساعة حتى يتسافد الناس تسافد البهائم في الطرق. (طبراني عن ابن عمر، كنز العمال ح ١٣ ص ٢٣١). أنه تقل الرجال، وتكثر النساء، حتى يكون لخمسين امرأة القيم الواحد يلذن به، وأنهم يتسافدون في الطرقات كما تتسافد البهائم. (النهاية في الفتن والملاحم ج: ١ ص ٢٣٩).

مغرب، ندبب سے آزادتھا، اس لئے وہاں عورت کواس کی فطرت سے بغاوت پر آمادہ کرکے مادر پدر آزادی دیا وینا آسان تھا، کیکن مشرق میں ابلیس کو دُبری مشکل کا سامنا تھا، ایک عورت کواس کی فطرت سے لڑائی لڑنے پر آمادہ کرنا، ادر دُوسرے تعلیمات نبوت، جومسلم معاشرے کے رگ وریشہ میں صعدیوں سے سرایت کی ہوئی تھیں، عورت اور پورے معاشرے کوان سے بغاوت پر آمادہ کرنا۔

ہ، ری برقستی ،سلم ممالک کی کیل ایسے لوگول کے ہاتھ میں تھی جو" ایمان بالعزب "میں اہل مغرب ہے بھی دو قدم آھے ہے ، جن کی تعلیم و تربیت اور نشو و تما خالص مغربیت کے ماحول میں ہوئی تھی ، جن کے نزویک و بن و خدہب کی پابندی ایک لغواور لا لیمی چرتھی اور جنمیں نہ خدا ہے شرم تھی ، نظلوق ہے ۔ یہ لوگ مشرقی روایات ہے کٹ کرمغرب کی راہ پرگامزن ہوئے ، مب ہے پہلے انہوں نے اپنی بہو، بیٹیول ، ماول ، بہنوں اور بیو یول کو پروہ عفت ہے تکال کرآ وارہ نظروں کے لئے دفق عام کیا ، ان کی دُنیوی دجاہت و اقبال مندی کو و کھے کرمتوسط طبقے کی نظریں للجائیں ، اور رفتہ رفتہ تعلیم ، طازمت اور ترقی کے بہانے وہ تمام المہیں مناظر ساسنے آنے لئے جن کا تماشا مغرب میں دیکھا جاچکا تھا۔ عربیانی و سیح جائی کا ایک سیلا ب ہے ، جولید بلحہ برو مدر ہا ہے ، جس میں اسلامی تہذیب و تعدن کے محلات و فوج در ہے جیں ، فدائی مظمت و شرافت اور نوائی عفت و حیا کے پہاڑ بہدر ہے جیں ، فدائی بہتر جانتا ہے کہ بیسیلا ہوں کہ کو محلات و فوج دے اس کے کہلات فوج دے اس کے کہا تا ہے کہ جب تک خداکا خفیہ ہاتھ تو کہ یہن خوا ای بہتر کی اور کئی امکان ہیں ۔ ان کئی کی ایک ایک ایک ایک کی انہائے کا کہن کی کہا تھا ہرایا نظر آتا ہے کہ جب تک خداکا خفیہ ہاتھ تو کہ یہن کو ایک ان تلک ان کئی ان کہا گا کے ایک کی ان کہائے کی ان کہائے کی ان کہائے کی ان کہائے کہا کہائے کی ایک کی ان کہائے کی ان کہائے ک

جہاں تک اسلامی تعیمات کا تعلق ہے، عورت کا وجود فطرۃ سرایاستر ہے اور پر دواس کی فطرت کی آواز ہے۔ حدیث میں ہے:

"العوأة عورة، فاذا خوجت استشوفها الشيطان." (مفكوة من:٢٦٩ بروايت ترذي)
ترجمه:... عورت مراياستر ب، يس جب وه نكتى بيق شيطان ال كى تاك جها ككرتا ب."
إمام ابوليم اصنبائي "فعلية الاولياء ميس بيعديث قل كري:

"عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما خير للنساء؟ - فلم ندر ما نقول - فجاء على رضى الله عنه اللى فاطمة رضى الله عنها فاخبرها بذلك، فقالت: فهلا قلمت له خير لهن أن لا يرين الرجال ولا يرونهن فرجع فاخبره بذلك، فقال له: من علمك هذا؟ قال: فاطمة! قال: انها بضعة منى.

سعيد بن المسيّب عن على رضى الله عنه انّه قال لفاطمة: ما خبر للنساء؟ قالت: لا يرين الرجال ولا يرونهن، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: انما فاطمة بصعة مي." ترجمہ: " حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ آنخضرت سلی اللہ عیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیم سے فرمایا: بتا کا عورت کے لئے سب سے بہتر کون می چیز ہے؟ ہمیں اس سوال کا جواب نہ سوجھ ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ وہال سے اُٹھ کر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ وہال سے اُٹھ کر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ وہال سے اُٹھ کر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ وہال کے فرمایا: آپ لوگوں نے بیہ جواب کیوں نہ دیا کہ عورتوں کے لئے سب سے بہتر چیز سیسے کہ وہ اجنبی مردول کو نہ دیکھیں اور نہ ان کوکوئی و کیھے، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے واپس آکر میہ جواب آخضرت سلی رضی اللہ عنہ ہے اُٹھ کیا۔ آخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میہ جواب تہمیں س

سعید بن مسیّب ، حضرت علی رضی الله عند سے قبل کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت فاطمہ رضی الله عنها سے بوچھا کہ:عوراتوں کے لئے سب سے بہتر کون کی چیز ہے؟ فر مانے لگیں: بیکہ وہ مردوں کوند دیکھیں اور نہ مردوں کوند دیکھیں اور نہ مردوں کو نہ دیکھیں اور نہ مردوں کو دیکھیں اور نہ مردوں کو نہ دیکھیں ان کو دیکھیں ۔ حضرت علی رضی الله عنہ نے بیہ جواب آنخضرت صلی الله علیہ دسم سے قبل کیا تو فر مایا: واقعی فاطمہ میرے جگر کا کھڑا ہے۔''

حعرت علی رضی الله عند کی بیدوایت اِمام بیشی نے '' مجمع الزوائد' (ج: ۹ می: ۲۰۱۳) میں بھی مسئد برزار کے حوالے نے قل کی ہے۔
موجودہ دور کی عریانی اسلام کی نظر میں جاہلیت کا تیزج ہے، جس سے قرآن کریم نے منع فرمایا ہے۔ اور چونکہ عریانی قلب ونظر کی گندگ کا سبب بنتی ہے، اس لئے ان تمام عورتوں کے لئے بھی جن کی نایاک فظر کی گندگ کا سبب بنتی ہے، اس لئے ان تمام عورتوں کے لئے بھی جن کی نایاک نظرین ان کا تعاقب کرتی ہیں، آنخضرت صلی الله علیہ دسلم کا ارشاد ہے:

"لعن الله الناظر والمنظور إليه" <sup>(٣)</sup>

ترجمہ:...' اللہ تعالیٰ کالعنت دیکھنے والے پر بھی اور جس کی طرف دیکھا جائے اس پر بھی۔'' عور توں کا بغیر سی ضرورت کے گھر ہے نکلنا،''شرف نسوانیت کے منافی ہے، اورا گرانیں گھر سے باہر قدم رکھنے کی ضرورت پیش ہی آئے تو تھم ہے کہ ان کا پورا بدن مستور ہو۔ <sup>(۵)</sup>

 <sup>(</sup>١) وعن علي أنه كان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أى شيء خير للنساء؟ قالت: لَا يراهن الرجال، فذكرتُ ذالك للسبى صلى الله عليه وسلم، فقال: إنما فاطمة بضعة مِنِّى" رضى الله عنها. ١ و اه البزار. (مجمع الزوائد للهيثمي ح. ٩ ص:٢٣٨، ٢٣٩، باب مناقب فاطمة، رقم الحديث: • ١٥٢٠، طبع بيروت).

<sup>(</sup>٢) "رقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى" (الأحزاب:٣٣).

<sup>(</sup>٣) مشكّرة ص: ٢٤٠، باب النظر إلى المخطوبة، القصل الثالث.

<sup>(</sup>٣) عن عائشة قالت: خرجت سودة بعد ما ضُرِبُ الجِجَابُ ...... فقال: انه قد اُذن لكنَ أن تخرجن لحاجتكن. (بحاري ج ٢ ص:٢٠٤، بابٌ لَا تَدخلوا بيوت النبي).

 <sup>(</sup>۵) لقوله تعالى "وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى" (الأحزاب:٣٣). ولقوله تعالى. "يّايها النبي قل لأزواحك وبناتك وبساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن" (الأحزاب: ۵۹).

## مرد کا ننگے سر پھرنا انسانی مرقت وشرافت کے خلاف ہے اور عورت کے لئے گناہ کبیرہ ہے

سوال: میرے ذہن میں بھین ہی ہے ایک سوال ہے کہ اسلام میں ننگے سر، سرِ عام پھرنا جائز ہے؟ میں دس سال کا بچہ ہوں اور مجھے لکھتا بھی سیح نہیں آتا، مہریانی فرما کرغلطیاں نکال دیں۔میرے خطاکا جواب ضرور دیں بشکرییہ۔

جواب: بہارے خط کی غلطیاں تو ہم نے ٹھیک کرلیں ، گرتمہاراسوال اتنا ہم ہے کہ کی طرح یقین نہیں آتا کہ بیسوال دس سال کے منبے کا ہوسکتا ہے۔

او! اب جواب سنو! اسلام بلنداخلاق وکرواری تعلیم دیتا ہے اور گھٹیاا خلاق ومعاشرت ہے منع کرتا ہے۔ ننگے سرباز اروں اور گلیوں میں نکلنا اسلام کی نظر میں ایک ایسا عیب ہے جو اِنسانی مرقت وشرافت کے خلاف ہے، اس لئے حضرات فقہائے کرائم فرہاتے ہیں کہ اسلامی عدالت ایسے مخص کی شہاوت قبول نہیں کرے گی۔ مسلمانوں میں ننگے سرپھرنے کا رواج اگریزی تہذیب ومعاشرت کی فقالی سے پیدا ہوا ہے، ورنداسلامی معاشرت میں ننگے سرپھرنے کوعیب تصور کیا جاتا ہے، اور یہ محمردوں کا ہے۔ جبکہ مورتوں کا بر ہدسر، نقالی سے پیدا ہوا ہے، ورنداسلامی معاشرت میں ننگے سرپھرنے کوعیب تصور کیا جاتا ہے، اور یہ محمردوں کا ہے۔ جبکہ مورتوں کا بر ہدسر، کھلے بندوں پازاروں میں لکانا صرف عیب تی نبیں بلکہ گئا و کمیرہ ہے۔ (۱)

# سر پردو پٹہنہ اوڑ سنے والی خواتین کے لئے شرعی حکم

سوال:...آن کل یہ بھی عام ہے کہ خواتین مر پر دو پٹنہیں اوڑھتیں ،شریعت میں الیی خواتین کے بارے میں کیا تھم ہے؟ جواب:...الیی عورتوں پر حدیث شریف میں لعنت کی دعید آئی ہے، اوران کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ وہ جنت کی خوشبو می نہ سونگھ سکیں گی۔ (۳)

## دو پٹہ سرڈ ھانینے کی بجائے گلے میں لٹکا نا

سوال:... کیاعورت کو دوپٹر مرادرجہم ڈھانینے کے بجائے صرف گلے میں پہنے رکھنا اور سرکونہ ڈھانمپنا یا صرف اس طرح اوڑھنا کہ دونوں سینے نمایاں ہوں، یاا یسے لڑکانا کہ صرف ایک سینہ کھلا ہواور ایک ڈھکا ہو، شرعاً جائز ہے؟

 <sup>( )</sup> والمشي بسراويل فقط ومدرجله عند الناس وكشف رأسه في موضع يعدّ فعله حفة وسوء أدب وقلة مروءة وحياء الأن
 م يكون كدالك لا يبعد منه ان يشهد بالزور. (فتح القدير ج: ٣ ص: ٣٩، البحر ج: ٤ ص: ٩٢).

 <sup>(</sup>۲) وتسميع المرأة الشابة من كشف الوجه بين رجال لخوف القتنة. (درمختار). والمعنى تمنع من الكشف لخوف أن يرى
 الرحال وحهها فتقع الفتنة ... إلخ. (شامى ج: ١ ص: ٣٠١، باب شروط الصلاة، مطلب في ستر العورة).

<sup>(</sup>٣) عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما، قوم معهم سياط كاذناب البقر، يصربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مميلات ماثلات، رؤوسهن كاستمة البخت الماثلة، لا يدخل الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لتوجد من مسيرة كذا وكذا. (صحيح مسلم ج: ٢ ص: ٢٠٥، باب النساء الكاسيات العاريات).

جواب:...جائز نہیں، بلکہ حرام اور موجب لعنت ہے۔قرآنِ کریم نے اس کو ' تیزیج جاہلیت' فرمایا ہے، بینی جاہلیت کے انداز میں حسن کی ٹمائیش کرنا۔ اور دسول اللہ صلی القد علیہ وسلم نے اسکی ملعون عورتوں کے بارے میں فرمایا ہے کہ وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں یا کیس گی۔ (۱)

ا کیلی عورت کوکام کاج کے وقت سرنگا کرنا جائز ہے

سوال:... یہ تو جمعے معلوم ہے کہ دوپہ عورت کے ستر کا حصہ ہے، لیکن کیا کام کرتے وقت لیعنی ایسا کام جس میں دو پہنے کو سنجالنا مشکل ہوتا ہے جسے گھر دھونا، پونچھانگا تا وغیرہ کی کومشکل ہویا نہ ہو، البتہ جمعے دوپہداوڑ ہوگھر دھونا بہت مشکل لگتا ہے، کیونکہ بعض اوقات دوپہ لٹکنا شروع ہوجا تا ہے، ہاتھ میں پانی ہے، جھاڑ و ہے اور دوپٹہ بنچ کنگ رہا ہے، اس دفت شد بدذہنی کوفت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کیا جس وقت گھر میں بھی کوئی نہ ہو، اور شد بدگری بھی ہوتو کیا ایک صورت میں دوپٹہ کلے میں ڈال کرکام نہیں کیا جاسکتا؟ با ہم صورت میں دوپٹہ اوڑ ھنا ضروری ہے جا ہے بہ کہ بھی ہوتر پر دوپٹہ اوڑ ھنا ضروری ہے؟

جواب:...احیاتو میں ہے کہ عورت سرنگانہ کرے، تاہم اگر گھر پر کوئی ناعم م نشہو، تو سرنگا کرنا جائز ہے، ''نامحرَم کے لئے جائز نہیں۔'''

> کیا بوڑھی عورت نامحرم کے سما منے سرکھلا رکھ سکتی ہے؟ سوال:...کیا بوڑھی عورت نامحرم کے سامنے ابناسر کھلا رکھ سی ہے؟ جواب:..نبیں! (۵)

> > نابالغ بجى كوپيار كرنا

### سوال:...ایک بی جوتیسری کلاس میں پڑھتی ہے میں اس کو ٹیوٹن پڑھا تا ہوں ، وہ بچی میرے کو بہت اچھی گئی ہے ، بھی بھی

 (١) "وقون في ببوتكن ولا تبوجن تبوج الجاهلية الأولى" (الأحزاب:٣٣). وأن المقصود من الآية مخالفة من البلهن من المشيئة على تغنيج وتكسير واظهار الماسن للموجال إلى غير ذالك مما لا يجوز شرعًا. (تفسير القرطبي ج:١١٠ من ١٨٠).

(٢) عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار . لا يدخلن الحدّة ولا يحدن ريحها ... إلى . . لا يدخلن الحدّة ولا يحدن ريحها ... إلى . . وصعيع مسلم ج: ٢ ص: ٢٠٥، باب النساء الكاسيات).

(٣) وفي غريب الرواية يرخص للمرأة كشف الرأس في منزلها وحدها فأولى لها لبس حمار رقيق يصف ماتحته عند
 محارمها. (شامي ج: ١ ص: ٣٠٣)، باب شروط الصلاة، مطلب في ستر العورة).

(٩) وللحرة جميع بدنها حتى شعرها النازل في الأصح ... إلخ. وصح في الخانية خلافه مع تصحيحه لحرمة النطر إليه
 . إلح. (شامى ح: ١ ص: ٥٠٥)، باب شروط الصلاة، مطلب في ستر العورة).

(۵) أيضًا.

میں اس سے پیار بھی کرلیتا ہوں ،لیکن پھر خوف خدا سے دِل کانپ کررہ جاتا ہے ، پھرسوچتا ہوں بیتو بی ہے۔ آپ سے اِلتماس ہے کہ اتن جیموٹی بی سے بیار کرنا جائز ہے یانہیں؟

جواب: اگر دِل میں غلط خیال آئے تو اس سے بیار کرنا جائز نہیں ، کلکہ ایک صورت میں اس کو پڑھانا بھی جائز نہیں۔

# ئی وی کے تفہیم دِین پروگرام میں عورت کا غیرمحرم مرد کے سامنے بیٹھنا

سوال:... نیلی ویژن کے پروگرام تفہیم دین میں خواتین شرکاء بھی ہوتی ہیں جواسلامی سوالات کے جواب دیتی ہیں، لیکن خودا یک غیرمحرَم مرد کے سامنے مند کھولے بیٹھی ہوتی ہیں۔ کیا بیاسلام میں منع نہیں ہے؟ چواب:...اسلام میں تومنع ہے، لیکن شاید نیلی ویژن کا اسلام کچھ مختلف ہوگا۔

# كياغيرمسلم عورت سے پرده كرنا جائے؟

سوال:...ایک غیرسلم نوکرانی جو گھر میں کام کرتی ہے، مسلمان عورت کواس سے کیا پردہ کرنا جائے؟ کیونکہ اسلام کی زُو سے غیرمسلم عورت مرد کے تھم میں آتی ہے۔ قرآن میں عورتوں کو پردے کے بارے میں بیالفاظ بھی جیں: جوانبی کی طرح کی عورتیں موں ان سے پردوئیں کرنا جاہتے ،'' انہیں کی تنم کی عورتوں' کا کیا مطلب ہے؟ کیاوہ پردہ دارہوں یامسلمان عورتیں ہوں؟

جوابب:...ان کاتھم نامحزم مردوں کا ہے، ان کے سامنے چیرہ، ہاتھ اور یا دُں کھول سکتی ہیں، ہاتی پورا وجود ڈ ملکا رہنا جاہئے ۔ رہنا جاہئے ۔

## کا فرعورت کے سامنے سرکھولنا کیساہے؟

سوال:...'' بہنتی زیور' میں ، میں نے پڑھا ہے کہ کافرعورت سے بھی مسلمان عورت کا ای طرح پر دہ ہے جس طرح نامحرَم مرد سے ہے ، اگر کسی کی سکی ماں یا بہن کافر ہوتو اس سے مسلمان عورت کس طرح پر دہ کر سے ، جبکہ ہر دفت ایک ساتھ ، ایک گھر میں رہنا ہو؟

إذا كان شيخًا يأمن على نفسه وعليها فلا بأس بأن يصافحها وإن كان لا يأمن على نفسه أو عليها فليجتنب. (عالمگيرى ج:٥ ص.٣٢٩، كتاب الكراهية، الباب الثامن فيما يحل للرجل النظر إليه وما لا يحل. أيضًا: ولا تمس شيئًا منه إذا كان أحدهما شابًا في حد الشهوة وإن أمنا على أنفسهما. (عالمگيري ج:٥ ص:٣٢٤).

<sup>(</sup>٢) "وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى" (الأحزاب:٣٣).

 <sup>(</sup>٣) والذمية كالرجل الأجنبي في الأصح فلا تنظر إلى بدن المسلم. درمختار. لأنه ليس للمؤمنة أن تتحرد بين يدي مشركة أو كتابية. (شامي ج: ١ ص: ١٤١)، فصل في النظر والمس، كتاب الحظر والإباحة).

جواب: . بیتو اُو پر کہہ چکا ہوں کہ ہرایک کو کا فرومنافق نہ بتایا جائے '' بہتتی زبور'' کا مسئلہ بھے ہے۔ کوئی میسائی ، ہندو عورت ہے ،اس کے سامنے سرنہ کھولا جائے۔

## نرس عورتوں کا مردوں کی دیکھے بھال کرنا

سوال: بزسیس نامحزم مردول کی دیکیه بھال بھی کرتی ہیں ، کیاان نامحزم مردوں کی دیکیے بھال کرنا جائز ہے جبکہ وہ تواب کا کا م کرتی ہیں ؟

جواب: ... حضرات فقباء نے ایک مسئلہ لکھا ہے، اس عے آپ کواپے سوال کا جواب ل جائے گا۔ مسئلہ بیہ ہے کہ: اگر کسی مرد کا انتقال ہو جائے اور وہاں کوئی مرداس کوشسل دینے والا نہ ہو، ادر صرف عور تیں ہوں، تو عور توں کے لئے جائز نہیں کہ وہ مردہ آدمی کو مشسل دیں، بلکہ ہاتھ پر کپڑ الیبیٹ کر اس کو تیم کرادیں۔ البتہ ہوی اپنے شوہر کوشسل دیسے تی ہے۔ جب مردے کوشسل دین بھی عور توں کے لئے جائز نہیں تو نامحر کم مردوں کی و کھے بھال ... جس میں اعضائے مستورہ کومس کرنا پڑتا ہے ... کیونکر جائز ہوگی؟ دراصل نرسنگ کا موجودہ نظام بے خدا تو موں کا رائج کردہ ہے، اسلامی شریعت کے مطابق مردوں کی تیارداری کے لئے مرد، اور عور توں کی تیارداری کے لئے عور تیں ہوئی جائیس۔

تواب کا کام وہ ہے جسے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تواب کا کام کہا ہو، اجنبی عور توں کا اجنبی مردوں کی دیمیر بھال کرنا کا رِثواب نہیں ہے۔

## عورتوں کا نیوی میں بھرتی ہونا شرعاً کیساہے؟

سوال: بیچھنے جمعہ کے روز نامہ'' جنگ' میں ایک اشتہار شائع ہوا، جو پاکتان نیوی (بحریہ) میں عورتوں کی مجرتی کے بارے شن تن تن کی اسلام بارے شن تن کی معاہد کہ پاکتان نیوی میں خوا تین سیارز وردی پہن کرڈیوٹی مثلاً: کلرک وغیرہ مجرتی کرنا ہیں ۔ سوال ہے ہے کہ کیااسلام میں اور بالخصوص پاکتان میں جہاں اسلامی نظام رائج کرنے کی کوششیں جاری ہیں، عورتوں کا بھرتی کرنا یا کام کرنا جا کڑے؟ دُوسری بات ہے کہ بیخوا تین وردی پہنیں گی ، آپ کونلم ہوگا کہ وردی پہننے سے (جو تنگ لباس ہوتا ہے) عورت کے لئے بے پردگی ہوگی ، باکضوص عورت کی تھے بی پردگی ہوگا کہ وردی پہنیں گی ، آپ کونلم ہوگا کہ وردی پہننے سے (جو تنگ لباس ہوتا ہے) عورت کے لئے بے پردگی ہوگی ، باک خصوص عورت کی قبیل ہوگا ، اس کے اعضائے زینت دُور سے نظراً کیں گئے بیا بینا جا کر نہیں؟

جواب: ... کیا اس کا ناجا تز ہونا بھی کوئی ڈھکی چھی بات ہے؟ عورتیں اسپتالوں میں نرسنگ کر رہی ہیں، جہازوں میں

 <sup>(</sup>١) لَا يَحْلُ لَـ مَسَلَمَةُ أَنْ تَتَكَشَفَ بِينَ يَدَى يَهُودِيةً أَوْ نَصُرَانِيةً أَوْ مَشْرِكَةً إِلَّا أَنْ تَكُونَ أَمَةً لَهَا كَمَا فِي السَّرَاجِ. (ردانحتار على النظر والمس).
 على الدر المحتار عـ ٢٠ ص: ٢٥١، كتاب الحظر والإباحة، فصل في النظر والمس).

 <sup>(</sup>۲) ولو مات رجل بيس النساء تيممه ذات رحم محرم منه أو زوجته أو أمته بغير ثوب وغيرها بثوب إلخ (عالمگيرى جناص ۱۹۰) كتاب الصلاة، الباب الحادي والعشرون في الجنائز، الفصل الثاني في الغسل، طبع رشيديه كوئنه).

<sup>(</sup>٣) ويجور للمرأة أن تغسل زوجها. (عالمگيري ج: ١ ص: ١٠١٠ الباب الحادي والعشرون في الجنائز).

میز بانی کے فرائض انجام دے رہی ہیں دغیرہ دغیرہ میسب کچھ جائز ہی سمجھ کر کیا جار ہاہے۔

بالغ الركى كويرده كرانا، مال باپ كى ذمه دارى ہے

سوال: برعی رو سے اڑی کو پردہ کراناکس کے ذمہے مال کے ماباب کے؟

جواب :... بی کوجب وہ بالغ ہوجائے پر دہ کرا تا مال باپ کی ذمہ داری ہے، اور خود بھی اس پر فرض ہے۔ ( )

عورتوں کو گھر میں ننگے سربیٹھنا کیسا ہے؟

سوال: ... كياعورتين كمرين نظير بين عن جي جي؟

جواب:...کوئی غیرمحرَم نه ہوتو عورت گھر میں سرنگا کرسکتی ہے۔(۱)

كيابيوى كونيم عريال الباس منع كرنااس كي دِل فكني هي؟

سوال:...اگر بیوی نیم عریاں لباس پینے مثلاً: ساڑھی دغیرہ جس میں اس کا پیٹ ناف تک کھلا ہوتا ہے، تو اس کا شوہراس کو منع کرسکتا ہے یانہیں؟اگروہ ڈانٹ کرمنع کردیتا ہے،اس پر بیوی روتی ہے، تو کیا پید دِل شکنی ہوگی اور بیر گناہ ہوگا یانہیں؟

جواب:... بیوی اگر گناه میں مبتلا ہوتو شو ہر پرلازم ہے کہ جرمکن طریقے ہے اس کی اصلاح کی کوشش کرے، اگر ڈانٹنے سے اصلاح ہوسکت ہے تو یہ بھی کرے۔ اگر ایمان فکنی ہوتی ہوئی دیکھے تو دِل فکنی کی پروانہ کرے۔

بیوی کی بے پردگ پرراضی رہنے والے شوہر کی عبادت کا حکم

سوال:...اگر گھر والا بے پردگی ہے منع نہیں کرتا تو اس کی نماز اور عبادات کا کیا حال ہوگا؟ شرقی نقطۂ نظر سے کیا حیثیت ہوگی؟ آپ وضاحت فرمائیں۔

جواب:...اگربیوی کی بے پردگ پرراضی ہے و محنامگارہے۔ نماز عبادت گنابگار کی بھی قبول ہوتی ہے۔

(۱) ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو اسآئِهِنَّ الالور: ١٦). وقال عليه السلام: آلا كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته، فالإمام الذي على الناس راع وهو مسئول عن رعيته، والرجل راع على أهل بيته وهو مسئول عن رعيته، والمرأة راعية على بيت زوجها وولده وهي مسئولة عنهم، وعبد الرجل راع على مال سهده وهو مسئول عنه، ألا فكلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته. متعق عليه. (مشكوة ص: ٣٢٠) الرجل راع على الإمارة، الفصل الأولى.

(٢) وأيضًا في في الفتاري الهندية: يرخص للمرأة كشف الرأس في منزلها وحدها فأولى أن يجوز لها لبس خمار رقيق يصف ما تحته عند محارمها. (عالمگيري ج:٥ ص:٣٣٣، كتاب الكراهية، الباب التاسع في اللبس).

(٣) "والتي تخافون نشورهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، فإن أطعكم فلا تبغوا عليهن سبيلا" (النساء: ٣٣). أيضًا: وله ضرب زوجته على ترك الصلاة وكذا على تركها الزينة وغبيل الجنابة وعلى حروجها من المنزل وترك الإجابة إلى فراشه ومر تمامه في التعزير وان الضابط أن كل معصية لا حد فيها فللزوج والمولى التعزير. (داغتار على الدر المختار ج. ٢ ص: ٣٢٧، كتاب الحظر والإباحة، فصل في البيع).

# کیاشوہر کی رضا کی خاطر بردہ کرنے والی کوخدا کی رضاحاصل ہوگی؟

سوال:...اگرکوئی عورت اینے شوہر کی رضا کی خاطر پردے کی پابند ہو،تو کیا اس کا پیمل خدا کی رضا کا موجب ہوگا جبکہ حقیقت میں وہ پردے کونالپند کرتی ہو؟ اس کے لئے کیا وعیدہے؟

جواب :... پردے کونا پیند کرنے ہے تو کفر کا اندیشہ ہے ...!

فننخ كاانديشه نه بهوتو بهائي بهن گليل سكتے ہيں

سوال:... بھائی بہن ایک ؤوسرے کے گلے لگ کرمل سکتے ہیں؟ جواب:... فتنے کا اندیشہ نہ ہوتو ٹھیک ہے۔

نامحرَم کی تلاوت اورفون پر با تیں سننا شرعاً کیساہے؟

سوال:...نامحرَم کی با تیں سننا، لینی جب وہ پروے میں ہو، یا اس کی تلاوت سننا کیسا ہے؟ آج کل عورتوں کی تلاوت کی کیسٹ ہازار میں لمتی ہے،اس کوسننا کیسا ہے؟ نامحرَم سے ٹیلیفون پر بات کرنا کیسا ہے؟

جواب: ... نامحرتم کی آواز سے لذت لیناحرام ہے، اگر کسی بناپراس سے گفتگو کرنے کی ضرورت ہوتو یہ تعور کرتے ہوئے کہ بس انتد تعالی کے سامنے کھڑ اہوں ،اپنے دِل اور زبان کو یاک رکھنے کی کوشش کرنی جائے۔

## غيرمحرئم كافون عورت كوسننا

سوال: ...گھر میں نون ہونے کی وجہ ہے ہرتئم کے نون آتے ہیں ، ایک صورت میں اگر غیر مردوں سے بات کر لی ج ئے تو کوئی تباحت تونہیں جبکہ بات صرف کام والی کی جائے؟

جواب:...نامحزم سے بات کرنے کی اگر ضرورت پیش آئے توعورت کو چاہیے کہ ایسے انداز سے بات کرے کہ نامحزم کواس کی طرف کشش نہ ہو، زبان میں لوچ نہ ہو، بلکہ ایک طرح کا اکھڑین اور ڈرشتی ہو۔

بذالک کلامها، لان ذالک لیس بصحیح فانا نجیز الکلام مع النساء للاجانب ومحاورتهن عند الحاجة إلى ذالک و لا نجیز لهن رفع أصواتهن ولا تحطیطها ولا تلیسینها و تقطیعها لما في ذالک استمالة الرجال الیهن و تحریک الشهوات سهم. (شامي ج: ١ ص: ٢٠٩١، باب شروط الصلاة، مطلب في ستر العورة).

(٣) "ينساء النبي لستن كأحد من النساء ان اتقيتن فلا تخطعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولًا معروفًا"
 (الأحزاب٣٠٠).

<sup>(</sup>۱) وقد يكونان لهيجان الحبة والشوق والإستحسان عند اللقاء وغيره من غير شائبة الشهوة وهما مباحان باتفاق أنمتنا الثلاثة لثبوتها عن البي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ولعدم مانع شرعى. (إعلاء السنن ج: ۱ م ۱ م ۱ م، طبع كراچي). (۲) ذكر الإمام أبو العباس القرطبي في كتابه في السماع: ولا يظن من لا فطنة عنده أنا إذا قلنا صوت المرأة عورة أنا بريد بذالك كلامها، لأن ذالك ليس بصحيح فانا نجيز الكلام مع النساء للأجانب ومحاورتهن عند الحاجة إلى ذالك ولا بجيز

### عورت کی آ وازبھی شرعاً ستر ہے

سوال: بعض برادریوں میں شادی بیاہ کے موقع پرخصوصا عورتوں کی مجالس ہوتی ہیں، جن میں عورتیں جمع ہوتی ہیں اور لا اؤ ذائپکیر پرایک عورت وعظ وضیحت کرتی ہے ،خوش الحانی سے تعتیں پڑھی جاتی ہیں، غیر مرد سنتے ہیں اور خوش الحانی سے پڑھی گئی نعتوں میں لذت لیتے ہیں۔ بیمجالس آیا ناجائز ہیں یا جائز؟ اگر غیر مرداس میں ولچھی لیں تو اس کا گناہ منتظمین پر ہوتا ہے یائیس؟ اس مقصد کے لئے تھی لائے مل کیا ہونا جائے؟

جواب: ... عورت کی آواز شرعاً ستر ہے اور غیر مردول کوائل کا منتا اور سانا چائز نہیں ،خصوصاً جبکہ موجب فتنہ ہو۔ ک منتظمین ، یرگانے والیاں اور سفنے والے بھی گنا ہ گار ہیں ، اور آ بخضرت مبلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضکی اور بددُ عاکے ستی ہیں۔ (") سوال: ... شریعت ہیں عورت کی آواز کو بھی ستر قرار دیا گیا ہے ، لیکن بازار چانے کی صورت میں خواتین اس کی پابند نہیں روسکتیں ، ویسے بھی اللہ کے نزویک بازار سب سے نالیند یدہ جگہ ہے۔ آکٹر خواتین کو جارے مرد بھائیوں نے بازار چانے پرخود مجبور کر رکھا ہے ، کیا بھالت شدید مجبوری ایک پر دہ وارخاتون اشیائے ضرورت کی خریداری کرسکتی ہے؟ اور ایسا کرنے پروہ گناہ کی تو مرتکب نہ ہوگی ؟

جواب:...اصل تو بہی ہے کہ عورت بازار نہ جائے ،لیکن اگر ضرورت ہوتو پردے کی پابندی کے ساتھ خرید وفر و دست کرسکتی (\*) سمرنامحرَم کے سامنے آ واز میں کیک پیدا نہ ہو۔

# غيرمحرَم عورت كي ميت و يكهناا وراس كي تصوير يحينچنا جا ترنهيس

سوال:...کیامری ہوئی عورت کا چېره عام آ دمی کو دِ کھانا،تصویر کھنچنا جائز ہے؟ قر آن وحدیث کی روثنی میں جواب دیں۔ جواب:...غیرمحرَم کودیکھنا جائز نہیں، اورتصویر لینا بھی جائز نہیں۔ (۱)

(١) ولا نجيئ لهن رفع أصواتهن ولا تمطيطها ولا تلينها وتقطيعها لما في ذالك من استمالة الرجال إليهن وتحريك
 الشهرة منهم. (شامي ج: ١ ص: ٢٠٣٠، باب شروط الصلوة، مطلب في ستر العورة).

(٢) عن بالل بن الحارث المزنى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ...... ومن ابتدع بدعة ضلالة لا يرضاها الله ورسول عن كان عليه من الإلم مثل آثام من عمل بها لا ينقص ذالك من أوزارهم شيئًا. رواه الترمذي ورواه ابن ماجة. (مشكوة ص: ٣٠، ياب الإعتصام بالكتاب والسُنَّة، الفصل الثاني).

(٣) وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان. رواه الترمذي عن ابن مسعود فإن هذا الحديث يدل على أنها كلها عورة غير ان الضرورات مستثناة إجماعًا والضرورة قد تكون بأن لا تجد المرأة من يأتي بحوائجها من السوق ونحو ذالك قتخرج متقنعة كاشفة إحدى عينها يشعر الطريق. (تفسير مظهري ج: ٢ ص: ٩٥٣).

(٣) مسئلة: المرأة مندوبة إلى الغلظة في المقال إذا خاطبت الأجانب لقطع الإطماع. (تفسير مظهري ج: ٤ ص:٣٣٨).

(٥) "قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم" (آيت: ٣٠).

(٢) ان عبدالله بن عمر أخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أن اللين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة، يقال لهم احيوا ما خلقتم. (بخارى شريف ج: ٢ ص: ٥٨٠، باب عذاب المصورين يوم القيامة).

### لیڈی ڈاکٹر سے بیچے کا ختنہ کروانا

سوال:... ہمارے ہاں میٹرنٹی ہوم میں لڑ کے کا ختنہ لیڈی ڈاکٹر کرتی ہیں۔قر آن دسنت کی روشنی میں اس کی اہمیت اور اس کے جائز و نا جائز ہونے کا تعین کریں ، کیونکہ بعض لوگ اس کوغلط اور کھروہ کہتے ہیں۔

جواب:..بشرعاً كوئي حرج نبيل ـ

## خالہ زادیا جچازاد بھائی ہے ہاتھ ملانااوراس کے سینے پرسررکھنا

سوال: ...اسلام کے نزویک خالہ زادہ چھازاد وغیرہ جیے رشتوں میں کس شم کا تعلق جائز ہے؟ فرض کریں نسرین اورا کبر آ پس میں خالہ زاد ہیں اورآ پس میں بالکل بہن بھائیوں کی طرح میں اور کے ہیں ، تو کیا بید دنوں بالکل سکے بہن بھائیوں کی طرح مل سکتے ہیں ؟ اکبر جب نسرین کے گھر جاتا ہے تواس سے مصافحہ کرسکتا ہے اورنسرین اکبر کے سینے پر سرد کھ کراسے زخصت یا خوش آ مدید کہہ سکتی ہے یا صرف اکبر کا نسرین کے سر پر ہاتھ رکھنا ہی کافی ہے؟

جواب:...فالهزاداور چیازاد بھائیوں کا تھم نامحرَم اجنبی مردوں کا ہے۔ جن اُمور کا خطر میں ذکر ہے بینا جائز ہیں۔ '

## سکی چی جس سے نکاح جائز ہواس سے بردہ ضروری ہے

سوال: سگی چی سے پردے کے ہارے میں شریعت کا کیا تھم ہے؟ جواب: سگی چی بیوہ یا مطلقہ سے شرعاً نکاح جائز ہے تو پردہ بھی لازم ہے۔ (۳)

## بغرضِ علاج اعضائے مستورہ کود بھنااور جھونا شرعاً کیساہے؟

سوال:... بیں ایم بی بی ایس (ڈاکٹر) کا طالبِ علم ہوں، جہم انسانی کی اصلاح ہماری تعلیم وتربیت کا موضوع ہے، تربیت کے زمانے میں ہمیں جہم انسانی میں پیدا ہونے والی بیماریوں کے کے زمانے میں ہمیں جہم انسانی میں پیدا ہونے والی بیماریوں کے علاج کی تدابیر پڑھائی جاتی ہیں۔ بعض اوقات بغرض علاج اور زیر تربیت ڈاکٹر وں کو بغرض تربیت مردوعورت کے مستور صول کو دیکھنا یا ہاتھ پڑتا ہے، مجھے اِشکال پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے لئے ایسا کرنا جائز ہے یا نہیں؟ بالخصوص عورت (مریضہ) کے مستور اعضاء کو دیکھنا یا ہاتھ لگانا مثلاً عمل زیجگی میں پیش آنے والی بیاریوں کا بغرض علاج دیکھنا اور زیر تربیت ڈاکٹر وں کا بغرض تربیت اس ممل کو دیکھنا جائز ہوگا یا

را) قال تعالى. "ولَا يبدين زينتهن إلّا ما ظهر منها وليضرين يخمرهن على جيوبهن ولَا يبدين زينتهن إلّا لبعولتهن أو ابآئهن" الآية (النور: ١٣). أيضًا: قال تعالى: "يّايها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين ...الآية" (الأحزاب٩٠).

<sup>(</sup>٢) ولا يسمس شيئًا منه إذا كان أحدهما شابًا في حد الشهوة وإن أمنا على أنفسهما الشهوة. (عالمكيري ج: ۵ ص ٣٢٧، كتاب الكراهية، الباب الثامن فيما يحل للرجل النظر إليه).

 <sup>(</sup>٣) وأحل لكم ما وراء ذلكم أي ما عدا ما ذكرن من المارم، هن حلال لكم، قاله عطاء وغيره. (تفسير ابن كثير ج:٢)
 ص: ٢٣٠، النساء: ٢٣، طبع رشيديه كوئله).

نہیں؟ یادر ہے کہ یمل صرف شدید ضرورت کے وقت بغرضِ علاج اور بغرضِ تربیت کیا جاتا ہے اور کالج کے قواعد اور نصاب ک مطابق تمام زیر تربیت ڈاکٹروں کے لئے ایسا کرنا ضروری ہے۔صورتِ مسئولہ کے پیٹی نظر آ ب میری رہنمائی فرما ئیس کہ سی زیر تربیت ڈاکٹر (مرو) کے لئے بغرض تربیت کسی مریضہ کے اندام نہانی اور عمل زیگی کود بھنا تا کہ زیر تربیت ڈاکٹر آئندہ بوقت ِضرورت کسی ایسی عورت (مریضہ) کاعلاج یا آپریشن کر سکے جائز ہے یانہیں؟

جواب:...

"وفى شرح التنوير: ومداواتها، ينظر الطبيب الى موضع مرضها بقدر الضرورة. اذا لضرورات تتقدر بقدرها. وكذا نظر قابلة وختان. وينبغى ان يعلم امرأة تداويها لأن نظر الجنس الى الجنس اخف. وفى الشامية: قال فى الجوهرة: اذا كان المرض فى سائر بدنها غير الفرج يجوز النظر اليه عند الدواء لأنه موضع ضرورة. وان كان فى موضع الفرج في بنبغى ان يعلم امرأة تداويها، فان لم توجد وخافوا عليها ان تهلك او يصيبها وجع لا تحتمله، يستروا منها كل شي إلا موضع العلة ثم يداويها الرجل ويغض بصره ما استطاع إلا عن موضع الجرح . . . . الخ. فتأمل والظاهر ان ينبغى هنا للوجوب."

(ردالحتارج: ٢ ص: ١١)

ترجمہ: ... اور شرح تنویر بیس عورت کے علاج کے سلط بیں ہے کہ: بقد رِضر ورت مرد طبیب عورت کی مرض والی جگہ کو دیکھ سکتا ہے ، کیونکہ ضرورت کو مقد ارضر ورت میں محدود رکھا جاتا ہے۔ وائی جنائی اور ختنہ کرنے والے کا بھی بہی تکم ہے کہ بقد رِضر ورت دیکھ سکتے ہیں۔ بہتر ہے کہ عورت کو عورت کے علاج کا طریقہ سکھایا جائے ، کیونکہ عورت کا عورت کے حصر مستور کو دیکھنا بہر حال آخف ہے۔ شامیہ میں جو ہرہ کے حوالے سے ہے کہ: جب شرم گاہ کے علاوہ عورت کے حصر مستور کو دیکھنا بہر حال آخف ہے۔ شامیہ میں جو ہرہ کے حوالے سے ہے گہ کو دیکھنا ہے ۔ اگر شرم گاہ میں بھاری ہوتو کی خاتون کو اس کا طریقہ علاج سمجھا دے ، اگر الی کوئی عورت نہ جگہ کو دیکھنا ہے ۔ اگر شرم گاہ میں بھاری ہوتو کی خاتون کو اس کا طریقہ علاج سمجھا دے ، اگر الی کوئی عورت نہ طلے یا اس مریضہ ہوئی ہوئی نہ کر سکتے گی تو ایک مورت میں مردضہ بیب پورا بدن ڈ حانپ کر بیاری والی جگہ کا علاج کر سکتا ہے ، مگر باتی بدن کو نہ دیکھے ، حتی الوسع غض بھر کرے ۔ "

ان روایات سے مندرجہ ذیل اُمورمتقادہوئے:

ا:..طبیب کے لئے عورت کا علاج ضرورت کی بنا پر جا تزہے۔

٣:...اگر کوئی معالج عورت مل سکے تواس سے علاج کرا ناضروری ہے۔

m: ..ا گر کوئی عورت نیل سکے ، تو مرد کو چاہئے کہ اعضائے مستورہ خصوصاً شرم گاہ کا علاج کسی عورت کو بتا دے ، خودعلاج نہ کرے۔

سن اگر کسی عورت کو بتانا بھی ممکن نہ ہو، اور مریضہ عورت کی بلا کت یا نا قابلِ ہر داشت نکلیف کا اندیشہ ہوتو لازم ہے کہ نکلیف کی جگہ کے علاوہ تمام بدن ڈھک دیا جائے ، اور معالج کوچاہئے کہ جہاں تک ممکن ہوزتم کی جگہ کے علاوہ ہاتی بدن سے غض بھر کرے۔

یجہ جنائی کا کام خاص عورتوں کا ہے، اگر معاملہ عورتوں کے قابو سے باہر ہو (مثلاً: آپریش کی ضرورت ہواور آپریش کرنے والی کوئی لیڈی ڈاکٹر بھی موجوونہ ہو) تو شرائطِ مندرجہ بالا کے ساتھ مرد علاج کرسکتا ہے۔ ہمارے یہاں تہذیب جدید کے سابط اور تدین کی کی وجہ سے ان اُمور کی رعایت نہیں کی جاتی اور بلاتکلف نوجوانوں کوز چکی کاعمل ہیتالوں میں وکھایا جاتا ہے جوشر عا وعقلا فہتے ہے۔ اگرطانب عم کواس پرمجبور کیا جائے تو اس کے سواکیا مشورہ دیا جاسکتا ہے کہ وہ جہاں تک ممکن ہوقلب دنظر کو بچائے اور اِستغفار کرتا رہے، والند اعلم!

کیا ۵ ۴، ۵ مال عمر کی عورت کو ایسے لڑ کے سے پردہ کرنا ضروری ہے جواس کے سامنے جوان ہوا ہو؟

سوال:...کیا ۵ ۲۰ مال کی عمر کی عورت پر نامحرَم ہے پردہ ندکرنا سیجے ہے؟ وہ اس لئے کہ ایک عورت ۲۵ سال کی ہے، اس کے مخلّہ میں کسی کے ولا دت ہوئی ہے، آج اس عورت کی عمر پچاس سال ہے، جبکہ اس کے سامنے ہونے والا بچہ آج جوان ہے، اور وہ اس سئے پردہ میں کرتی کہ اس کے سامنے پلااور جوان ہوا، یہ میر ابیٹا اور جس اس کی مال کے برابر ہوں۔

جواب:... قرآنِ کریم کی آیت کامفہوم بیہ کہ جو بڑی بوڑھی نکاح کی میعادے گزرگی ہووہ اگر غیرمحزَم کے سامنے چہرہ کھول دے، بشرطیکہ زینت کا اظہار نہ ہوتو کو ئی حرج نہیں ایکن پروہ اس کے لئے بھی بہتر ہے۔ اور بیات محض نضول ہے کہ:'' یہ بچہ تو میرے سامنے بل کرجوان ہواہے ،اس لئے اس سے پردہ نہیں۔''

برقع کے لئے ہررنگ کا کپڑا جائز ہے

سوال: ... سرتم کے رنگ کا کپڑا شریعت مطہرہ میں برقع کے لئے استعال کرنا چاہئے؟ جواب: ... برتنم کے رنگین کپڑے کا برقع استعال کرسکتی ہے، اصل چیز ڈ حانیتا ہے۔

بے بردگ اور غیر إسلامی طرز زندگی برقبرالہی کا اندیشہ

سوال:... بین آپ کی تو جدایک اہم مسئلے کی طرف دلانا جاہتا ہوں ، اُمید ہے کہ آپ بغیر کسی رُور عایت کے جواب سے مستفیض فرمائیں گے۔مسئلہ یہ ہے کہ رمضان کے روزے اللہ تعالی نے فرض فرمائے ،قر آن میں ارشادِ باری تعالی ہے: ''لوگو! تم پر

 <sup>(</sup>١) قال تعالى: "والقواعد من النساء الله يرجون نكاحًا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرحت بزينة وأن يستعففن خير لهن، والله سميع عليم" (النور: ٢٠).

رمفان کے روزے فرض کئے گئے جیسا کہتم ہے پہلی اُمتوں پر ، تا کہتم متقی اور پر بیزگار بن جاؤ' اب موال یہ بیدا ہوتا ہے کہ آج کے دور میں مرداور خوا تین ایک و وسرے ہے آزادانہ طور پر ملتے ہیں ، خوا تین مردول کے شانہ بٹانہ ہر شعبۂ زندگی میں کام کر رہی ہیں۔ آج کی عورت ہے پر دہ ہوکر ، بناؤسئکھار کے ساتھ بازارول ، گلی کو چول اور بس اِسٹاپوں غرض کہ ہرجگہ پر اِٹھلاتی نظر آتی ہے ، اس بے پردہ عورت کا لباس نیم بر بنگی کا حساس وِلا تا ہے اور نیک طینت مردکی نظرین شرم سے جھک جاتی ہیں۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:'' عورتیں اپنی زینت نہ دِ کھاتی پھریں''اس کا مطلب یہ ہے کہ عورت غیر مرد کے سامنے نہ آئے، ہاں! پردے میں رہ کراپنی ضروری حاجتوں کو پورا کر سکتی ہے، آپ کہیں سے کہ مرد غیرعورت کود کیھتے ہی کیوں ہیں؟ اور یہی سوال ہر بے پردہ عورت بھی کرتی ہے،میرااِستدلال بیہ ہے کہ کیاعورت کوغیر مرد کا دیکھنا جائز ہے؟

حضرت عائشہ مدیقہ آیک مرتبدایک نابینا سحائی کے سامنے آگئیں، رسول الند طلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: اے عائشہ!
تم نے ایسا کیوں کیا؟ حضرت عائشہ نے عرض کیا کہ: یارسول اللہ ایسٹا چینا جیں۔ آب سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: تم تو نا پینا نہیں ہو! اس طرح آپ سلی اللہ علیہ ملم نے حضرت عائشہ تو تو تیم ہے اور قیامت تک آ نے والی خوا تیمن کے لئے ہدا ہے۔ اب آپ بتا ہے کہ آج کے دور میں کوئی مرد یا عورت روز ورکھ کر تھی اور پر بیز گار بن سکتا ہے جبکہ جرطرف بنی سنوری عورتیں گھوتی پھرتی نظر آتی ہیں؟ اور اس پر عورت روز ورکھ کر تھی اور پر بیز گار بن سکتا ہے جبکہ جرطرف بنی سنوری عورت سایے کی طرح ہرجگہ ساتھ ساتھ ساتھ ساتھ ساتھ ساتھ ساتھ ورت برقع یا چا در اوڑ حکوم وری کام نہیں کر سکتی ہے؟ ہو گئی ہے کہ کہا عورت برقع یا چا در اوڑ حکوم وری کام نہیں کر سکتی گئی ہے کہا جہارت ، تقوی اور پر بیزگاری بنیا دی جز ہیں۔ جھے یہ بنیا دی آخر ہیں سلے جس صاف کوئی ہے کام لیتے ہوئے اور دوز ورکھنے گئی ، جس جس طہارت ، تقوی اور پر بیزگاری بنیا دی جز ہیں۔ جھے ام سیاسے جس صاف کوئی ہے کام لیتے ہوئے اور دوز ورکھنے گئی ، جس جس طہارت ، تقوی اور پر بیزگاری بنیا دی جز ہیں۔ جھے امید ہے کہ آپ اس سلیلے جس صاف کوئی ہے کام لیتے ہوئے اور دوز ورکھنے گئی ، جس جس طہارت ، تقوی اور پر بیزگاری بنیا دی جز ہیں۔ جھے امید ہے کہ آپ اس سلیلے جس صاف کوئی ہے کام لیتے ہوئے اطمینان بخش جواب مرحمت فرما کیں گئی ہے۔

جواب: ... آپ نے ہارے میاں معاشرے کے بارے ہیں جو کچھ ترفر ہایا ہے اس پرسوائے اظہار انسوس اور انسا بلغو و اللّه وَ اجْعُون پُرْ ہے کے ہیں کیا تد ہرعرض کرسکتا ہوں؟ شرم وحیا عورت کی زینت ہے، اور پردواس کی عزت وعصمت کا تکہبان!
سب سے اوّل تو خود ہماری خوا تین کو اپنا مقام پہچانتا جا ہے تھا، ان عورتوں پررسول الله صلی الله علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے جو ہناؤ سنگھار کرے بریحا با بازاروں ہیں گاتی ہیں۔ کیا کوئی عورت جس کے ول میں وُرِ وَ ایمان موجود ہووہ خدا اور رسول سلی الله علیہ وسلم کی لعنت لینے کے لئے تیار ہوسکتی ہے؟

دُوسرے:...ان خواتین کے والدین، بھائیوں، شوہروں اور بیٹوں کا فرض ہے کہ جو چیز اسلامی غیرت کے خلاف ہے اسے برداشت ندکریں، بلکداس کی اصلاح کے لئے فکر مند ہوں، حیا اور ایمان دونوں اہم ترین ہیں، جب ایک جاتا ہے تو وُ دسرا بھی اس کے ساتھ دُرُخصت ہوجاتا ہے۔

<sup>(</sup>۱) عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما .. . ... ونساء كاسيات عاريات مميلات ماثلات رؤسهن كأستمة البخت الماثلة، لا يدخلن الجنّة ولا يجدن ريحها، وإن الريح لتوجد من مسيرة كذا وكذا . (صحيح مسلم ج: ٣ ص: ٢٠٥٥، باب النساء الكاسيات).

تیسرے:...معاشرے کے برگزیدہ ادر معزّز افراد کا فرض ہے کہ اس طغیانی کے خلاف جہاد کریں ، اور اپنے اثر وزسوخ کی پوری طاقت کے ساتھ معاشرے کواس گندگی ہے نکالنے کی فکر کریں۔

جوتھے:...حکومت کا فرض ہے کہ اس کے انسداد کے لئے عملی اقد امات کرے۔اس قوم کی بدشمتی ہے کہ ہمارا پورے کا پورا معاشرہ معون اورا خلاق باختہ قوموں کی غلط رَوِش پرچل لکلا ہے، وضع وقطع ،نشست و برخاست اور طور وظریق سب بدکر دار و بدأ طوار قوموں کے اپنائے جارہے ہیں۔

اگراس خوفناک ذِلت وگرا دَ شـ اورشر دفساد کی إصلاح کی طرف تو جه نند دیگی تواند بیشداس بات کا ہے کہ خدانخواسته اس تو م پرقبر الہی نازل نه ہو،نعو فہ باللہ من غضب اللہ و غضب ر مسو له!

### نامحرتم جوان مردوعورت كاايك وُوسر \_ كوسلام كرنا

سوال:...اکثر بهارا واسط تایازاد، پچازاد، ڈاکٹر دل، اُستادول اورای طرح کے محزم اور نامحزم لوگول سے پڑتا ہے۔ جبکہ ایک مسلمان ہونے کے ناتے بیا چھامحسوں نہیں ہوتا کہ سلام یا ابتدائی کلمات ادا کئے بغیر بات کی جائے ، عورت (بالغ و نا ہالغ) کیا مردوں محزم وغیرمحزم کوسلام کرسکتی ہے؟ اگرنبیں ، تو بات کا آغاز کس طرح کرے؟

ا یک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم (آپ پر جس اور میرے والدین قربان) سے دریافت کیا کہ اسلام کی کون می صفات بہترین ہیں؟ ارشاد فرمایا کہ: کھانا کھلانااور ہرشخص کوسلام کرنا جا ہے خواوتم اس کوجائے ہویانہیں۔

جواب:...نامحرَم کوسلام کرنا، جبکه دونوں جوان ہو**ں، فتنے ہے خالی نبیں،اس لئے سلام کرنا اورسلام کا جواب دینا دونو**ں جائز نبیں۔

### د بوراورجیٹھ سے پردہ ضروری ہے،اس معاملے میں والدین کی بات نہ مانی جائے

سوال:..آن کل بہت ہے جرائم و پوراور جیٹھ کی وجہ ہے ہور ہے ہیں، میری نگاہ نے ایک حدیث گزری ہے کہ دسول القد صلی القد علیہ و کے دائر دیور بھا بھی ہے پروہ نہ کرے تواس پر ہلاکت ہو، اوراگر بھا بھی اس ہے پروہ نہ کرے تواس پر ہلاکت ہو، اوراگر بھا بھی اس ہے پروہ نہ کرے تواس نے ہلاکت ہو۔ ہیں نے جب بیشر طابیخ گھریس عائد کی، بیشی اپنی بیوی ہے دیوراور جیٹھ کے پردے کے لئے کہا تو میرے گھر والوں نے بچھ گھرے نکل جانے کی دھم کی دی۔ و وسری طرف یہ بھی تھم ہے کہ ماں باپ کی نافر مانی کرنے والا جہنمی ہے۔ ایک سنت پر عمل کرنے کے لئے و وسری سنت کوترک کرنا پڑ رہا ہے، اگر کہیں یہ مل ہوتا ہے قو معاشرے کے لوگ اسے بے تیمرت کہتے ہیں کہ اپنے بھ ئیوں پر شک کرتا ہے۔ میں آپ ہے گزارش کرتا ہوں کہ قرآن وسنت کی روشن میں اس مسئلے کا حل بتایا جائے۔

جواب: بیورت اینے دیور، جیڑھ کے ساتھ تنہائی میں نہیشے، چبرے کاپر دہ کرے، بے تکلفی کے ساتھ باتمی نہ کرے ہلی

 <sup>(</sup>١) ولا يكلم الأجبية إلا عجوزًا عطبت أو سلمت فيشتمها ويرد السلام عليها وإلّا لا. (درمختار). أي والا تكن عحوزًا بل شابة لا يشمتها ولا يرد السلام بلسانه ... إلخ. (شامي ج: ٢ ص: ٣٦٩، كتاب الحظر و الإباحة، باب في النظر و المس).

نداق نہ کرے، بس اتنا کا فی ہے۔اس پر اپنی بیوی کو تمجھا لیجئے۔ آج کل چونکہ پردے کا رواج نہیں، اس لئے معیوب سمجھا جا تا ہے۔ والدین کی ہےاد بی تو نہ کی جائے ،لیکن خداور سول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی بات کہیں تو ان کے تھم کی تنیل نہ کی جائے۔ (۲)

## بے بردگ کی شرط لگانے والی یو نیورٹی میں بڑھنا

سوال: ایک مئلہ بہتے کہ جس کی خبر س کر جس جیران پریشان رہ گیا، جس کا اثر ابھی تک ہے۔ وہ یہ ہے کہ جدہ جس ایک بین درخی نوجوان لڑکیوں کی ہے جس کے چندا صولوں میں ایک اُصول یہ ہے کہ اس یو نیورٹی کا لباس اسکرٹ (جس کی لمبائی سختے تک ہوتی ہے ، جس کا پہننا ہرلڑکی کے لئے ضروری ہے۔ وُ وسرا اُصول یہ ہے کہ اس یو نیورٹی میں وافل ہوتے ہی دو پنہ پہننا ممنوع ، بلکہ سخت جرم ہے۔ اگر چہ راستے میں اور اس یو نیورٹی تک برقع کی حالت میں آنالازی ہے۔ یو چھٹا یہ ہے کہ آیا اس یو نیورٹی میں پڑھانالا کیوں کو پڑھانا کیسا ہے؟ پڑھانالا کیوں کو پڑھانا کیسا ہے؟ پڑھانالا کیوں کو پڑھانا کیسا ہے؟ اور ای طرح مورت کے لئے بغیردو پٹر کے گھر کی جارو یواری میں پڑھنا کیسا ہے؟ جس کی وجہ سے سینہ بھی فا ہر ہو۔

جواب:...اگروہاں کی غیرمرد کاسامنانہیں ہوتا بلکہ یو نیورٹی کاعملہ عورتوں ہی پرمشتل ہے، تو مسلمان عورتوں کےسامنے عورت کاسر کھولنا جائز ہے۔ اورا کروہاں مردلوگ بھی ہوتے ہیں تو ان کےسامنے سراور چہرہ کا ڈھکنا فرض ہے، اور مردوں کےسامنے کھولنا حرام ہے۔ ایسی صورت میں اس بو نیورٹی میں پڑھنا ہی جائز نہیں۔

## شادی سے بل الرکی کود کھنااوراس سے باتیں کرناشرعا کیساہے؟

سوال:...کیااسلام میں اس بات کی اجازت ہے کہ لڑکا ٹنادی سے پہلےلڑ کی کودیکھے اورلڑ کی لڑکے کودیکھے، بات کرے اور اپنے لئے پند کرے؟ جبکہ اسلام میں غیر مردوں سے پردے کا سخت تھم ہے اور شادی سے قبل دونوں ایک دُوسرے کے لئے غیر ہی ہوتے ہیں۔اس عمل کے بارے میں کوئی صدیث ہے تو بیان کریں۔

جواب:...جس عورت سے نکاح کرنے کا ارادہ ہواس کو صرف ایک نظر دیکے لینے کی اجازت ہے، اور صرورت کی بتا پر بید چیز

(١) عن عقبة بن عامر أن رسول أله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والدخول على النساء! فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله! أفرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت! (بخارى ج: ٢ ص: ٥٨٤، بابٌ لا يخلونُ رجل بإمرأة).

(٢) "ووصيف الإنسان بوالديسة حسسًا وإن جاهداك على أن تشرك بنى ما ليس لك به علم فلا تطعهما" الآية (العنكبوت: ٨). أيضًا: عن على قال: قال وسول الله صلى الله عليه وسلم: لا طاعة في معصية، إلما الطاعة في المعروف. متفق عليه. (مشكوة ص: ١٩ ٣)، كتاب الإمارة، الفصل الأوّل).

(٣) وتنظر المرأة المسلمة من المرأة كالرجل من الرجل. (تنوير الأبصار مع شرحه ج: ٢ ص: ١٣٤١، كتاب الحظر والإباحة). (٣) وتنظر المرأة الشبابية من كشف الوجه بين الرجال لا لأنه عورة، بل لخوف الفتنة. (الدر المختار مع الرد ج: ١ ص ٢٠٧٠، باب شروط الصلاة، مطلب في مشر العورة).

بردے کے عم ہے مثنی ہے۔

## اگر فتنے کا اندیشہ نہ ہوتو عورت چہرہ کھول سکتی ہے

سوال: . زید کہتا ہے کہ عورت کا چیرہ ان اعضاء میں نہیں جس کا چمپانا ضروری ہے، بکر کہتا ہے کہ اگر عورت اپنا چیرہ نہ چمپائے تو کیا اس کوشرع چمپائے تو کیا اس کوشرع چمپائے تو کیا اس کوشرع میں پردہ کہا جائے گا؟ پردے کو نہ چمپائے تو کیا اس کوشرع میں پردہ کہا جائے گا؟ پردے کی آیت کے نزول کے دفت صحابیات رضوان اللہ تعالی علیمن کا کیا عمل تھا؟

جواب:...ایک ہے چبرے کو ڈھانپنا، ڈوسراہے غیرمحزم سے پردہ کرنا،تو شارع نے عورت کے چبرے کوسترنہیں بنایا،تو عورت پر چبرے کا ڈھانپنا گھرییں واجب نہیں،البتہ غیرمحزم سے پردہ کرنا واجب ہے۔ ہاں!اگر فتنے کا خطرہ نہ ہوتو عورت چبرہ کھول سکتی ہے۔

#### كياشو ہركے مجبوركرنے براس كے بھائيوں اور بہنوئيوں سے بردہ نہكروں؟

سوال: ... شادی سے پہلے جھے وین سے شغف تو تھا، لیکن شادی کے بعد ویٹی کتابوں کے مطالعے کا موقع بھی ما، کونکہ شوہر صوم وصلو ق کے پابند ہیں اور ویٹی کتب کا مطالعہ بھی کرتے ہیں۔ پھرا کیہ مرحلہ ایسا آیا کہ بیس نے پردہ شروع کردیا، جب سرال والوں کو خبر بھوئی تو انہوں نے ایک طوفان کھڑا کردیا۔ ننداور سرنے ایسالتا ڈاکہ الامان والحفیظ اجس کی وجہ سے میرے شوہر بھی مجھ سے بدگمان ہوگئے اور بیر بھے نے کہ بیس ان کے دشتہ داروں کو چھڑا تا جا بھی بول حتی کہ نوبت یہاں تک پہنے گئی ہے کہ وہ جھے چھوڈ نے کے لئے تیار ہیں۔ شوہر چا ہے ہیں کہ بیس ان کے بھائیوں اور بہنوئیوں سے پردہ نہ کروں، جبکہ میں مینیس چاہتی۔ میں ان کے بھائیوں سے زیادہ بات کرتی ہوں۔ اس صورت مال میں جھے کیا کرن چا نیوں کے سامنے زیادہ نیسی جاتی اور نہ بی ان کے بھائیوں سے زیادہ بات کرتی ہوں۔ اس صورت مال میں جھے کیا کرن جا نیوں کے سامنے زیادہ نیسی مقورے سے سرفر از فرمائیس۔

جواب:... بین ! تنہارے لئے سسرال والول کی ناواتھی مجاہدہ ہے۔ بہر حال جہاں ایساما حول ہو، کوشش کرو کہ چہرہ، دونوں کلائیاں اور دونوں پاؤں کے علاوہ پورابدن ؤ حکار ہے، اور ضرورت کی بات کرنے کی اجازت ہے۔ بہر حال اپنے لئے اِستغفار بھی کرتی رہوا ور اللہ تعالی ہے وُعا بھی کرتی رہو۔ ان شاء اللہ تم اللہ کے سامنے سرخروہ وجاؤگی۔

<sup>(</sup>١) ولو أراد أن يتنزوج امرأة فيلا بأس أن ينظر إليها وإن خاف أن يشتهيها لقوله عليه السلام للمغيرة ابن شعبة حبن خطب امرأة أنـظر إليها فإنه احرى أن يؤدم بينكما رواه الترمذي وغيرها ولأن المقصود إقامة للسنة لا قضاء الشهوة. (شامي ح٢٠ ص:٣٤٠، كتاب الحظر والإباحة، فصل في النظر والمس).

 <sup>(</sup>٢) وتسمنع السرأة الشابة من كشف الوجه بين رجال لا لأنه عورةً بـل لخوف الفتنة. (الدر المختار مع الرد ح ١٠ ص ١٠ ٠ ٣٠، باب شروط الصلاة، مطلب في ستر العورة).

 <sup>(</sup>٣) كذا يفهم من تعليم الطالب للتهااوى ص: ٥.

### سکے بھائی سے پردہ ہیں

سوال:...جم نے سنا ہے کہ شریعت کی رُوسے اسلام میں سکے بھائی ہے بھی پردہ واجب ہے، اور اگر نہ کروتو گناہ ہے، اس وجہ ہے جم بخت اُلبحین کا شکار ہیں، ذبحن اس بات کو تیول نہیں کرتا الیکن اگر یہ بات سے جم بخر والدے بھی پردہ لازم ہے۔

جواب:...جن عزیزوں سے نکاح بمیشہ کے لئے حرام ہے جیے: باپ، دادا، بھائی، بھتیجا، بھانجا ان سے پردہ نبیں، ایسے لوگ'' محرم'' کہلاتے ہیں۔ البتہ اگر کسی کا کوئی محرّم بے دین ہواور اس کوعزّت وآبرد کی شرم نہ ہو، اس سے بھی پردہ کرنا منروری ہے۔

### منہ بولے بھائی سے بھی پردہ ضروری ہے

سوال:...کیااسلام میں منہ بولے بھائی سے پردہ کرنا جائز ہے یانہیں؟ جواب:...اسلام میں منہ بولے بھائی کی حیثیت اجنبی کی ہے،اس سے بھی پردہ لازم ہے۔

### منہ بو لے بیٹے سے بھی پردہ ضروری ہے

سوال:...مئلہ بیمعلوم کرنا ہے کہ زید نے ایک و ور کے رشتہ دار جوان اڑکے کو بیٹا بنا کر گھر میں رکھا ہوا ہے، جبکہ گھر میں جوان بیوی بھی ہے جوکہ پردونیں کرتی ہے، اور وہ یہ بھی کہتی ہے کہ میں نے بیٹا بنا کر رکھا ہے۔ آپ شریعت کی روشنی میں یہ بتا ہے کہ کیا کمی و ور کے رشتہ دار کو بیٹا بنا کر رکھا جا سکتا ہے جبکہ جوان بیوی بھی گھر میں ہو؟ کیا شو ہر کے کہنے پر بیوی اس جوان نامحرَم کے سامنے ہے بردہ ہو سکتی ہے؟

جواب :... شریعت میں منہ بولا بیٹا بنانے کی کوئی حیثیت نہیں ، قرآن کریم میں اس کی صاف ممانعت آئی ہے۔ اس لئے

 <sup>(</sup>١) (ومن محرمه) هي من لا يحل له نكاحها أبدًا بنسب ....... وأصله قوله تعالى. ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن الآية ... إلخ. (فتاوئ عالمگيري ج: ٥ ص:٣٢٨، كتاب الكراهية، فتاوئ شامي ج: ٢ ص:٣٢٤، كتاب الحظر والإباحة).

<sup>(</sup>٢) كَالَ محمد ويجوز له أن يسافر بها ويخلو بها يعنى إذا أمن على نفسه فإن علم انه يشتهيها أو تشتهيه إن سافر بها أو خلا بها، أو كان أكبر رأيه ذالك أو شك قلا يباح له ذالك. (عالمكيرى ج:٥ ص:٣٢٨، كتاب الكراهية).

<sup>(</sup>٣) قبال تعالى: لا جناح عليهن في ابائهن ولا ابنآءهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا أساءهن ولا ما ملكت أيمانهن واتقين الله" (الأحزاب: ٥٥). قبال أيوبكر الجصاص تحت هذه الآية: قال قتادة رخص لهزلاء أن لا يجتنبن منهم، قال أبوبكر ذكر ذوى انجارم منهمن وذكر نسائهن. (أحكام القرآن للجصاص، سورة الأحزاب ح: ٣ ص ٣٠٠، طبع دار الكتب العربي، بيروت). وعن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والدخول على النساء، أى غير المرمات على طريق التخلية، أو على وجه التكشف. (مرقاة المفاتيح، كتاب النكاح، باب النظر إلى المخطوبة ج.٣ ص ١٠٠، طبع بمبئي هند).

<sup>(</sup>٣) "وما جعل أدعياتكم أبنائكم ذلكم قولكم بافواهكم، والله يقول المحق وهو يهدى السبيل. ادعوهم لأبآلهم هو أقسط عند الله" (الأحزاب: ٥٠٣)

منہ بولے بینے کا تھم بھی شرعاً اجنبی کا ہے اور اس سے پردہ کرنالازم ہے۔ (۱)

ایک ساتھ رہنے والے نامحرَم سے بھی جوان ہونے کے بعد پر دہ لازم ہے

سوال:...کیاکسی ایسے گھر میں پر دہ ضروری ہے جہاں کوئی شخص بجین گزارے اور جوانی کی عدود میں قدم رکھے جبکہ وہ گھر کے ایک ایک فردے الحجمی طرح واقف ہو؟ کتاب دسنت کی روشنی میں کیا پرد والازم ہے؟

جواب: ...جوان ہونے کے بعد بنص قر آن اس سے پردہ لازم ہے۔

عورت کوتمام غیرمحرَم افرادے پر دہ ضروری ہے، نیزمنگیتر سے بھی ضروری ہے

سوال:...خاندان کے کن کن افراد سے لڑکی ذات کو پردہ کرنا جاہتے؟ اور پردہ کے لئے کم از کم کتنی عمر ہونی جاہتے؟ ہواب: بٹریعت میں مرتوں جا ہے؟ جواب: بٹریعت میں محرَم سے پردونیں ،اور ''محرَم'' دوہے جس سے نکاح کسی دفت بھی طلال نہو،اس کے سواسب سے (۲) پردوہے۔

سوال: ... کیامتنی کے بعد ہمی محیتر ہے پر دوکرنا ما ہے؟

جواب: ... محلنی ، نکاح کا وعدہ ہے ، نکاح نہیں ، اور جب تک نکاح نہیں ہوجاتا دونوں ایک ڈوسرے کے لئے اجنبی ہیں ،

سوال: ... کیامتنی کے بعد مگیتر سے بات چیت پر بھی یا بندی ہے؟

(١) مُرْشته صلح كاحواله تبريه الماحظه بو-

(٢) قال الله تحالي: يَنَايها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن (الأحزاب: ٥٩) وقال العلامة الجمعاص: روى عن عبدالله رضي الله تعالى عنه قال: الجلباب الرداء، قال ابن أبي نجيح عن مجاهد يتجلبن ليعلم أنهمن حمرالسر، ولا يعرض لهن قاسق، وروى محمد بن سيرين عن عبيدة: يدلين عليهن من جلابيبهن، قال تقنع عبيدة، واخرج احـدى عينيه. وحدثنا عبدالله بن محمد قال· حدثنا الحسن بن أبي ربيع قال: أخبرنا عبدالرزاق قال: أخبرنا معمر عن الحسن قال: كن اماءً بالمدينة يقال لهن: كذا وكذا، يخرجن فيتعرض لهن السفهاء فيوذونهن، وكانت المرأة الحرة تخرح فيحسبون انها امنة فيتنعرضون لها، فيؤذونها، فأمر الله المومنات أن "يدنين عليهن من جلابيبهن، ذُلُك أدني أن يعرفن" انهل حرائر فلا يوذين ... إلخ. (أحكام القرآن للجصاص ج٣٠ ص: ١٣٤١، ٣٤٢، طبع سهيل اكيلمي لاهور).

 (٣) ومن محرمه هي من لا يحل له نكاحها أبدًا بنسب ... إلخ. وأصله قوله تعالى: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن الآية وأما نظره إلى ذوات محارمه فتقول بياح له أن ينظر منها ... إلخ. (عالمكيري ج: ٥ ص:٣٢٨، كتاب الكراهية، شامي ج ٢ ص:١٤٤، كتاب حظر والإباحة، فصل في النظر والمس).

(٣) - لـو قـال هـل أعطيتنيها فقال اعطيتُ إن كان الجلس للوعد قوعدٌ وإن كان للعقد فتكاحُّ ...إلخ. (شامي ح:٣ ص ١١٠ كتاب النكاح).

(۵) اليناً عاشية نمبر۲ ملاحظه بور

جواب:...جس سے نکاح کرنا ہو، تربیت نے اسے ایک نظر دیکھے لینے کی اجازت دی ہے، تا کہ پہند د ناپہند کا فیصلہ کرنے میں آس نی ہو۔اس کے علاوہ متکیتر کا تھم بھی اجنبی کا ہے جب تک نکاح نہ ہو۔

## عورت کوکن کن اعضاء کا چھیا ناضروری ہے؟

سوال: کیااسلام میں عورت کے لئے پردہ ضروری ہے؟ جواب: تی ہاں!

سوال:...اگرضروری ہے تو پر دو کن چیز دل کا ہے؟ یعنی پورے چہرے کا؟

جواب:..فطرت نے عورت کا پوراجسم ہی ایسا بنایا ہے کہ اسے نامحرَموں کی گندی نظرسے چھپانا ضروری ہے۔ جواعضاء نہیں چھپائے جاسکتے ان کی مجبوری ہے،مثلاً: ہاتھ، یاؤں۔

سوال:... آج کل جا دراور برقع ہے، کیا جا در سے پردہ ہوسکتا ہے؟ جواب:... جی ہاں! بشرطیکہ جا در بڑی ہو، سرسے یا دَن تک۔

#### عورت كومرود اكثر سے بوشيده جگہوں كاعلاج كروانا

سوال:...میرے دوست کی بیوی جنسی علاج کی غرض ہے سول ہیں تال گئی، وہاں پراس نے دیکھا کہ مرد ڈاکٹر عورتوں کو بر ہند کر کے ان کا چیک اپ کرتے ہیں، جب اس عورت کومرد ڈاکٹر نے بر ہند ہونے کوکہا تو اس نے اپنا علاج کرانے ہے اٹکار کردیا اور وہ کھر چلی آئی۔ بیعورت ابھی تک اس جنسی مرض ہیں جتلا ہے۔ کیا شریعت میں اس بات کی گنجائش ہے کہ کوئی مردعلاج کی غرض سے کسی

(١) ولو أراد أن يعزوج إمرأة فلا بأس أن ينظر إليها ...إلخ. (شامي ج: ٢ ص: ٣٤٠، عالمگيري ج: ٥ ص: ٣٣٠).

(٣) قال ابن عباس وأبوعبيدة: أمر نساء المؤمنين أن يغطين رؤسهن ووجوههن بالجلابيب إلا عيمًا واحدًا. (تفسير مظهرى ج: ٤ ص ٣٨٠٠، طبع مكتبة اشاعت العلوم، دهلي).

<sup>(</sup>٢) "آساً بها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن" (الأحزاب: ٥٩). روى عن عبدالله رضى الله عنه قال: الجلباب الرداء، وقال ابن ابي تجيح عن مجاهد يتجلبن ليعلم أنهن حرائر ولا يعرض لهن فاسق. وأحكام القرآن للجصاص ج: ٣ ص: ١٣٥، طبع سهيل اكيلمي). وعن ابن مسعود رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السمرأة عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان. (مشكوة ص: ٢٦٩، كتاب السكاح، باب النظر إلى المخطوبة). وعن أم سلمة أنها قالت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وميمونة رضى الله عنها إذا أقبل ابن أم مكتوم فدخل عليه، فقال رسول الله عليه وسلم وميمونة رضى الله عني لا يبصرنا؟ فقال وسول الله صلى الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه وسلم: أفعمياوان أنتما؟ ألستما تبصرانه؟ (مشكوة ص: ٢٦٩، كتاب النكاح، باب النظر إلى المحطوبة).

<sup>(</sup>٣) وقال تعالى: (يدنين عليهن من جلابيبهن) قال الجصاص: في هذه الآية دلالة على أن المرأة الشابة مأمورة بستر وجهها عن الأجنبيين، وإظهار الستر والعفاف عند الخروج لئلا يطمع أهل الربب فيهن، وفيها دلالة على أن الأمة ليس عليها ستر وجهها وسعرها، لأن قوله تعالى. ونساء المؤمنين، ظاهره أنه أراد الحرائر. (أحكام القرآن للجصاص سورة الأحزاب: ٩٥، ح٣٠ ص٣٥٠، طبع سهيل اكهدمي). وتسمنع السرأة الشابة من كشف الوجه بين رجال لخوف الهنئة والمعنى تمع من الكشف لحوف أن يرى الرجال وجهها فتقع الفتنة. (درمختار مع حاشية رداغتار ج: ١ ص: ٢٠٣١، باب شروط الصلوة).

مسمان خاتون کے پوشیدہ جھے کواپنے ہاتھوں ہے جھوئے؟اگر نہیں تو آپ خود بتائے کہ مسلمان خوا تبین کس طرح اپنے ند ہب کے بتائے ہوئے اُصولوں پر زندگی گزاریں؟ جبکہ علاج کرانا بھی ضروری ہو، جبکہ آج کل سرکاری زچہ خانوں ہیں سارے کام مرد ڈاکٹر کرتے ہیں اور شریعت ہیں تو پر دے کی اتنی اہمیت ہے کہ گورت کا ناٹن تک کوئی غیر مرد نہیں و بکھ سکتا۔ مولوی صاحب! میرامقصد صرف مسلم مسلم معوم کرنا نہیں، بلکہ آپ عالم وین کا یہ فرض ہے کہ آپ اس بڑھتی ہوئی بے غیرتی کوروکیں، ورنہ مستقبل میں ہمارے ملک کا ایسا حال ہوگا جسیا کہ آج کل یورپ کا ہے۔

جواب: ... سئلاتو آپنیں پوچھنا چاہتے ، اور اس پرھتی ہوئی ہے غیرتی کا انسداد ، میرے ، آپ کے بس کا نہیں۔ یہ حکومت کا فرض ہے کہ خواتین کی اس ہے حرمتی کا فوری انسداد کرے۔ شرم دحیا بی انسان شیت کا جو ہر ہے ، بیند ہوتو انسان ، انسان نہیں بلکہ آ دمی نما جا نور ہے ، بدتی ہی سے بی جدید تہذیب میں شرم وحیا کی کوئی قدر و قبت نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ صرف بور پ میں ، ی نہیں بلکہ کرا پی میں جی جورتی سر برہنہ بازاروں میں گشت کرتی ہیں ، وفتر ول میں اجنبی مردوں کے برا برہیں تقی اور ہے تکلفی میں ان سے ہاتھ ملاتی ہیں ، ورزیوں کو کپڑوں کا ناب ویتی ہیں ، ان سے اپنے بدن کی پیائش کراتی ہیں اور بیسب پھیرتی کی نام پر ہور ہا ہے۔ جس معاشرے میں نہ اسلامی اُ حکام کا لحاظ ہو، نہ خدااور رسول سے شرم ہو، نہ قبیل اپنی نسوانیت کا احساس ہو، وہاں اگر دائی جنائی کا کام بھی مردوں کے پر دکر دیا جائے تو تہذیب جدید کے قلفے کے عین مطابق ہے! یہی وجہ ہے کہ اس سے بھران تک گاران کی طرف ہے بھی اس کے خلاف صدائے احتجاجی بلند ٹہیں ہوئی۔ جہاں تک ناگز برحالات میں اجبنی مرد سے علائی کرانے کا تعلق ہے ، شریعت نے اس کی اجازت دی ہے ، مگرای کے ساتھ اس کے حالی تھیں جنبی مرد سے علائی کرانے کا تعلق ہے ، شریعت نے اس کی اجازت دی ہے ، مگرای کے ساتھ اس کے حدود ہیں متعین کے ہیں۔ (۱)

## کیا بیارمردکی تیارداری عورت کرسکتی ہے؟

سوال:... میں مقامی بڑے اسپتال میں بطورزس کام کرتی ہوں اور یہی میرا ذریعیہ عاش ہے، اور کوئی کفالت کرنے والا مجی نہیں، قرآن اور سنت کی روشیٰ میں بتا کیں کہ ہم مسلمان لڑکیوں کواس پیٹے سے وابنتگی رکھنی چاہئے؟ معاشر سے میں لوگ مخلف خیال رکھتے ہیں، جبکہ ہم انسانیت کی خدمت کرتے ہیں، جہاں ماں باپ، عزیز رشتہ دار بھی پیچے ہے جاتے ہیں، ہمارے ہاتھوں ہیں کئی لا وارث دَم تو ڑتے ہیں، جن کوکوئی کلمہ پڑھانے والانہیں ہوتا اور کئی لا وارث دُما کیں دیتے ہیں کہ ہمیں شفا القدنے دی، اس کے بعد آپ لوگوں کی دیکھ بھال، تمار داری ہے۔ دِماغ عجیب اُلبھن میں پڑار ہتا ہے، اس کاحل بتا کیں، ہم نرسوں کا اسلام میں کیا مقام ہے؟ ہمیں یہ پیشا فقیار رکھنا چاہئے یا ترک کردیں؟ اور بہنوں کوروکیں یا ترغیب دیں؟

<sup>(</sup>۱) وامتنع نظره إلى وجهها إلّا لحاجة .... ومداواتها ينظر الطبيب إلى موضع مرضها بقدر الضرورة إذا الضرورات تتقدر بقدرها. (درمختار). فينبغى أن يعلم امرأة تداويها فإن لم توجد وخافوا عليها أن تهلك أو يصيبها وجع لا تحتمله يشتروا منها كل شي إلّا موضع العلة ثم يداويها الرجل ويغض بصره ما استطاع إلّا عن موضع الجرح والظاهر أن ينبغى هنا للوجوب. (داغتار على الدر المختار ج: ١ ص: ١٣٥١، كتاب الحظر والإباحة، فصل في النظر والمس).

جواب: .. بیمار کی تیمار داری تو بہت اچھی بات ہے، لیکن نامحرم مردوں سے بے جالی اس سے بڑھ کر وہال ہے۔ عور توں کے ذمہ خواتین کی تیمار داری کا کام ہوتا جا ہے ،مردوں کی تیمار داری کی خدمت عور توں کے ذمہ تن ہیں۔

### ليذي ۋاكٹر كومپيتال ميں كتنا پروه كرنا جا ہے؟

سوال:... میں ڈاکٹر ہوں ، کیا میں اس طرح پر دہ کر سکتی ہوں کہ گھر ہے باہر تو جا دراس طرح اوڑھوں کہ پوراچہرہ ڈھک جائے اور مریضوں کے سامنے یا اسپتال میں اس طرح کہ بال وغیرہ سب ڈیکے دین اورصرف چہرہ کھلا رہے؟ جواب:...کوئی ایسی نقاب پہن ٹی جائے کہ تامحزموں کو چبرہ نظرندآئے۔

# برقع بإجادر مين صرف آئمين كلى ركهنا جائز ہے

سوال:... پردے کے بارے میں پوچھنا ہے کہ آج کل اس طرح برقع یا چادرادڑ ہے ہیں کہ مانتھے تک ہال وغیرہ ڈھک جاتے ہیں اور نیچے سے چبرہ ناک تک بصرف آنکھیں کھلی رہتی ہیں۔ پیطر یقدیج ہے یانہیں؟ جواب:...جج ہے۔

## نامحرَم عورت كاسريابازود يكيناجا تزنبيس

سوال:...اگرکم من بابالغ عورت کے تھلے ہوئے سر بابازہ پر قصدا نظر کی جائے تو کیا گناہ ہوتا ہے؟ جبکہ بیاعضاء ستر خفیفہ میں شامل ہیں۔

#### جواب: ... نامحتم بالغ عورت ياجوازي بلوغ كتريب بوءاس كان احضاء كي طرف و يكنا كن ه ب- (")

(١) ولا تمس شيئًا منه إذا كان أحدهما شايًا في حد الشهوة وإن أمنا على أنهسهما الشهوة. (عالمكبري ج: ٥ ص:٣٢٤، كتاب الكراهية، الباب الثامن فيما يحل للرجل النظر إليه).

(٢) قال تعالى: (يدنين عليهن من جلابيبهن) قال ابن كثير: أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رؤسهن بالجلابيب ... إلنج تفسير ابن كثير ج:٣ ص:٩٨٣ سورة الأحزاب: ٩٩، طبع رياص). يدنيس عليهن من جلابيهن الآية، قلت يعنى اذن للكن أن تخرجن متجلبات. (تفسير مظهرى ج٠٤ ص:٣٨٣). أيضًا. وتمنع المرأة الشابة من كشف الوجه يين رجالي ... إلنج (المدر المختار مع الرد ج. ١ ص:٣٠، باب شروط الصلاة).

(٣) قال ابن عباس وأبوعبيدة: أمر نساء المؤمنين أن يغطين رؤسهن ووجوههن بالجلابيب إلاً عينًا واحدًا. (تفسير مظهري جـ ٢٨٥، الأحزاب: ٥٩، طبع رياض).

(٣) ولا يبحوز أن ينظر الرجل إلى الأجنبة إلا إلى وجهها وكفيها لقوله تعالى: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها الآية، فإن كان لا يأمن الشهوة لا ينظر إلى وجهها إلا لحاجة لقوله عليه السلام: من نظر إلى محاسن امرأة أحنبية عن شهوة صب في عينيه الآنك بوم القيامة ... إلنح. وقوله لا يأمن يدل على أنه لا يباح إذا شك في الإشتهاء. (هداية ج.٣ ص ٣٥٨، كتاب الكراهية، طبع شركت علمية ملتان).

## عورت این محرَم کے سامنے کتناجسم کھلا رکھ عتی ہے؟

سوال:...عورت محرَم كے سامنے س حد تك جسم كھلار كھ مكتى ہے، مثلاً: ايك بہن اپنے بھائی كے سامنے؟ جواب:...گفنے سے بنچ كا حصہ اور سينے ہے أو پر كا حصہ ، سر، چېرو، باز و ،محرَم كے سامنے كھولنا جا رَز ہے۔ (۱)

### نامحرئم عورت كوقصدأ ديكهنا

سوال:...کیامیچے ہے کہ نامحرَم عورت کوا گرفصد أبلالذّت دیکھا جائے توبیآ تکھوں کے زنامیں شہر ندہوگا؟ جواب :...بغیرضرورت کے جب نامحرَم کوقصدا ویکھا جائے تواس کا داعید نذت کے سوا کیا ہوسکتا ہے، اور'' بلا لذت' کی شناخت کیے ہوگ؟ محض نفس کا فریب ہے۔

## گاؤں میں پردہ نہ کرنے والی ہیوی کوئس طرح سمجھا نیں؟

سوال:...ایک گاؤں میں عام پر دہ کا رواج نہیں بھرا یک لڑ کی جو بل از نکاح پر دہنیں کرتی تھی ، اب بعد از نکاح اس کا خ وند جوشری اور مذہبی نوعیت کا آ دمی ہے، اس کو پر دے کا تھکم دیتا ہے تو وہ خوش اخلاقی سے جوابا کہتی ہے کہ:'' بیس آپ کی بات مانوں کی تمرا پی بہنوں اور والدہ اور بھا بھیوں کوذرافر ماہیئے کہ وہ بھی پر دہ رتھیں'' جبکہ وہ ذمہ داری والداور بھائیوں کی ہے، اس میں خاوند کا کوئی بس ہی نہیں چاتا تو ایسی صورت میں خاوند کو بیوی ہے کیا سلوک کرنا جا ہے؟ کیا طلاق دے دے یا تشد د کرے یا پھرؤ وسری کوئی

جواب:...عام رشنهٔ داروں سے پر دوضر دری ہے۔ اور بیوی کی بیولیل وُرست نہیں کہ فلاں بردہ کیوں نہیں کرتی ۔ شو ہرکو چا ہے کہ جب عام رواج پردے کانبیں ہے بخت ہے کام نہ لے ،متانت اور محبت و پیارے اس کو سمجھائے ، '' اورا گراس کو یقین ہے کہ طلاق دینے ک صورت میں اے اس سے اچھی با پردہ بیوی ال سکتی ہے تواس کی اپنی صوابد بدہ۔

# لزكول كاعورت يبلجرار سيطليم حاصل كرنا

سوال:...اسلام کی ژو ہے بیتھ ہے کہ عورت کو بے بردہ ہوکر باہر نہیں نکلنا جائے ،اب جبکہ خواتین ،طلبہ کے کالجز میں بھی آ چکی ہیں تو ہمیں پیریڈ کے دوران ان ہے سوال بھی یو چھٹا پڑتا ہے تو پڑھانے والی گنا ہگار ہیں کہ پڑھنے والے جبکہ ہم مجبور ہیں؟

 <sup>(</sup>١) وفي تشوير الأبصار: ومن محرمه إلى الرأس والوجه والصدر والساق والعضد ... إلخ. (وفي شرحه) وأصله قوله تعالى ولًا يبدين زينتهن إلَّا لبعولتهن . ..... وتلك المذكورات مواضع الزينة. (الدر المختار مع الرد ع. ٣ ص:٣٧٤).

<sup>(</sup>٢) عن جرير بن عبدالله قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجائة فأمرني أن أصرف بصري. (مشكوة ص: ٢١٨، باب النظر إلى المخطوبة، الفصل الأوّل).

<sup>(</sup>٣) "يَايها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن" (الأحزاب: ٩٥).

<sup>(</sup>٣) "ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة" (التحل: ١٢٣).

جواب: عورتوں کا بے پردہ لکانا جاہلیت جدیدہ کا تخدہ۔ شاید وہ وقت عنظریب آیا جاہتا ہے جس کی حدیث پاک میں خبردی گئی ہے کہ مرد دعورت سرِ بازارجنسی خواہش پوری کیا کریں گے اور ان میں سب سے شریف آدمی وہ ہوگا جو صرف اتنا کہ سکے گا کہ: ''میاں! اس کو کسی اوٹ میں لے جاتے'' '' جہال تک آپ کی مجبوری کا تعلق ہے، بڑی حد تک یہ مجبوری بھی مصنوع ہے، طلبہ جہاں اور این کے لئے اِحتجاج کرتے ہیں، کیا حکومت سے یہ مطالبہ نہیں کر سکتے کہ انہیں اس ممال اور بہت سے مطالبہ نہیں کر سکتے کہ انہیں اس ممان کی ہے بیان اور نہیں ہے بیا یا جاتے ہیں اور ان کے لئے اِحتجاج کرتے ہیں، کیا حکومت سے یہ مطالبہ نہیں کر سکتے کہ انہیں اس ممان کی ہے بیان کا رندگی ہے بچایا جائے ۔۔۔؟ (۱)

## عورتوں کا آفس میں بے بردہ کام کرنا

سوال: بعورتوں کا جینکوں ،آفسوں میں مردوں کے ساتھ کام کرنا کیساہے؟

جواب:...عورتوں کا بے پردہ،غیرمردوں کے ساتھ دفاتر میں کام کرنامغر فی تہذیب کا شاخساندہے ،اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔۔

سوال:...اگر ند بب اسلام عورتوں کو اس قتم کی اجازت نہیں دیتا تو کیا اسلامی مملکت کی حیثیت ہے ہمارا فرض نہیں کہ عورتوں کی ملازمت کومنوع قرار دیا جائے یا کم از کم ان کے لئے پر دویا علیحد کی لازی قرار دی جائے۔

جواب: ... بن شبه فرض ہے اور جب مجمعی ''مسیح اسلامی مملکت'' قائم ہوگی اِن شاء الله عورت کی میرتذ کیل نہ ہوگی۔

#### ازواج مطهرات پرجاب کی حیثیت ،قرآن سے پردے کا ثبوت

سوال:...از داج مطهرات پر حجاب فرض تفایا داجب؟ جواب:...فرض تفایه (۳)

سوال:...اورعام مؤمنات کوادراز داج مطهرات کو پردے کا تھم برابر ہے یا فرق؟ جواب:...تھم برابر ہے بھر احترام وعظمت کے اعتبار سے شدت دضعف کا فرق ہے۔ مدرال میں جم میں ترکم

سوال:...اگرہےتو کس وجہ ہے؟

 <sup>(</sup>١) عن أبي هريرة رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تقوم الساعة حتى لا يبقى على وجه الأرض أحد لله فيم وحتى يومند المرأة نهارًا جهارًا تنكح وسط الطريق لا ينكر ذالك أحد ولا يغيره، فيكون أمثلهم يومنذ الذي يقول: لو نحيتها عن الطريق قليلا فذاك فيهم مثل أبي بكر وعمر فيكم. (المستدرك للحاكم ج:٣٩٥ ص ٣٩٥).

 <sup>(</sup>۲) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه
 وذالك أضعف الإيمان. رواه مسلم. (مشكوة ص:٣٣٦، باب الأمر بالمعروف، الفصل الأوّل).

 <sup>(</sup>٣) "وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى" (الأحزاب:٣٣).

<sup>(</sup>٣) "بنايها البي قل الأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن" (الأحزاب: ٥٩).

جواب:...لقوله تعالى: "لَسْتُنُ كَأَحِدِ مِن النِّسَاءِ... النجد ()
سواب: ..اورقر آن شريف كركس آيت سي هم يرده كانا نديموتي هي؟
جواب: ."يَانَيُها النَّبِيُ قُلُ لِازُواجِك وبنتِكَ ونسَاءِ الْمُوْمِنِيْنَ "الآية (")

سفر جج میں بھی عور توں کے لئے بردہ ضروری ہے

سوال: اکثر دیما گیا ہے کہ خرج میں چالیس حاجیوں کا ایک گروپ ہوتا ہے، جس میں محرم، در نامحرم سب ہوت ہیں۔
ایسے مبارک سفر میں ہے پر دہ مورتوں کوتو چھوڈ ہے باپر دہ مورتوں کا بیحال ہوتا ہے کہ پردے کا بالکل اہتم مہیں کرتیں، جب ان ہے پردے کا کباجا تا ہے تواس پر جواب دیتی ہیں کہ: '' اس مبارک سفر میں پردے کی ضرورت نہیں اور ای مجوری بھی ہے' اس کے ساتھ بیاتی دیکھا گیا ہے کہ حرم میں مورتین نماز وطواف کے لئے باریک کی را کہان کرتھر بیف لاتی ہیں اور ان کا بیحال ہوتا ہے کہ خوب آ دمیوں کے بہوری ہی ہے کہ آ یا ایک مجبوری ہوں کے بہوری کے باریک کو سے میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی کوشش کرتی ہیں۔ پوچھنا ہے کہ آیا ایک مجبوری کی حالت میں شریعت کے بہاں پردے میں کوئی رعایت ہے؟ چا ہے تو بیاتی ویا ہوں اس طرح کے کیڑے میاں کرطواف ونماز وغیر و کے لئے آ ناشر بعت میں کیا حیثیت رکھتا ہے؟

جواب ند احرام کی حالت میں عورت کو تھم ہے کہ کیڑااس کے چرے کونہ گئے الیکن اس حالت میں جہاں تک اپنے ہیں میں ہو، نامحرموں سے پردہ کرنا ضروری ہے ، اور جب احرام ند ہوتو چبرے کا ڈھکنا لازم ہے۔ پیقلط ہے کہ مکہ مکر مدمیں یا سفر جی میں پردہ ضرور کی نہیں ، عورت کا باریک کیڈ ایک نے بن نر (جس میں سے سرکے بال جملکتے ہوں ) نماز اور طواف کے لئے آنا حرام ہے ، اور ایسے کیڑے میں ان کی نمی زیمی نہیں ہوتی ۔ کطواف میں عورتوں کو چا ہے کہ مردول کے بچوم میں نہ تھییں اور حجرا سود کا بوس لینے کی بھی کیڑے میں ان کی نمی زیمی ہوتی ۔ کطواف میں عورتوں کو چا ہے کہ مردول کے بچوم میں نہ تھییں اور حجرا سود کا بوس لینے کی بھی کوشش شہریں ، ورنہ گنا ہماز ہوں گی اور '' نیکی برباد ، گناہ لازم' ' کامضمون صادق آئے گا۔ عورتوں کو چا ہے کہ بی دوران بھی نماز ہر جنے سے افضل ہے۔ نمازیں اپنے گھر پر پڑیں ، گھر پر نماز پڑھنے سے افضل ہے۔ افضل ہے۔ اور طواف کے سے دات کو جا کی ای وقت رش نبینا کم ہوتا ہے۔

بہنوئی سے بھی پردہ ضروری ہے جا ہے اس نے سالی کو بچین سے بیٹی کی طرح بالا ہو

سوال:... میں اپنے بہنوئی ( دُولہا بھائی ) کے پاس رہتی ہوں، بچین بی سے انہوں نے مجھے اپنی بیٹی کی طرح پالہ ہے۔ مجھے بہت جا ہتے ہیں۔معدم یہ کرنا ہے کہ کیا بہنوئی سے پروہ ہے یانہیں؟ بہنوئی سے تکاح نہیں ہوسکتا، اس لئے میرے خیال میں ان سے

<sup>(</sup>١) الأحراب:٣٢.

رام) الأحراب 9 هـ.

رسم الوحه (درمحتار) وأطلقه فشمل المرأة لما في البحر عن غاية البيان من أنها ألا تعطى وجهها إحماعًا اهـ. أي والما تستر وحهها عن الأحانب بإسدال شيء متجاف لا يمس الوجه (شامي ج٣٠ ص:٣٨٨ فصل في الإحرام، كتاب الحج).
 ر٣) وقال في الفتاوي المحافانية المعتبر في افساد الصلاة انكشاف ما فوق الأذنين من الشعر. (حلى كبير ص ٢١٢).

پردہ بھی نہیں ہونا چاہے ، اگر ہے تو میں کیا کرول؟ میرا بی مسئلہ اسلائی مسئلہ کے ساتھ ساتھ ذہنی اور نفیاتی مسئد بھی بن گیا ہے ، کیونکہ میری بہت خواہش ہے کہ میں نیک بن جاؤں ، اس مقصد کے لئے میں نے ہر کدائی کواپنے ول پر پھر رکا کرختم کردیا ہے ، لیکن بی مسئلہ میرے بس کا روگ نہیں ۔ باتی جھے بہت جا ہتی ہیں ، ان کی کوئی بٹی بھی سرے بس کا روگ نہیں ۔ باتی جھے بہت جا ہتی ہیں ، اپ کے چوش کھنے ساتھ دہا جائے اس سے پردہ کسے ہوسکتا ہے؟ میں ہروقت پر بینان نہیں ہوں ، شدید ذہنی المجھن کا شکار ہوں ، ہروقت خوف خدا اور خدا کے عذا ب کے کھنے نے جھے میرا چین چین لیا ہے ۔ لوگ میری حالت پر شک کرتے ہیں ، اس مسئلہ کو جب بتاتی ہوں تو کوئی بھی یقین نہیں کرتا کہ میں اسٹنے سے مسئلے کے لئے اتنی پر بینان ہوں ، وہ حالت پر شک کرتے ہیں ، اس مسئلہ کی بھے ہیں ، لیکن میں اپنے ضمیر کوکس کونے میں سلاؤں جو ہروقت جھے کو پر بیٹان کئے رکھتا ہے ، میری عمر 10 سال

جواب: ... پردہ تو بہنوئی ہے بھی ہے، کیکن جا درکا پردہ کائی ہے۔ بلاضرورت بات ندکی جائے ،نہ بلاضرورت سامنے آیا جائے ،ادرخی الوسع پورے بدن کو چھپا کررکھا جائے ،اوراگراس میں کوتا ہی ہوجائے تو تو بدو اِستغفار ہے اس کی تلافی کی جائے۔

منہ بولا باپ، بھائی، بیٹا اجنبی ہیں،شرعاً ان سے پردہ لازم ہے

سوال:...مولاتا ہم پرویس میں رزق کی تائی میں آنے والوں کی زندگی ہی ایک بھی ہما ہے۔ وہی حساب ہے کہ ایک بھی ہیں اورخو دہی کھو گئے۔ "ہم اپناوطن، اپنا گھر باراورا پنے بیاروں کو ہزاروں کیل دُورچھوڑ کررزق طال کے ذریعے اپناروں کی توثیاں خرید نے لگئے تھے، لیکن اپنی ٹوشیاں اور ذہنی سکون ہمی گوا بیٹے ہیں۔ جیسا کہ وطن میں بسنے والے لوگوں کا بلکہ خودہم پردئیں میں رہنے والے لوگوں کے گھر والوں کا خیال ہے کہ یہاں مجور کے درختوں پرریال، دیناراور درہم و دالر لئکتے ہیں، صرف ہاتھ ہزھا کر تو زنے کی دیر ہے، حالانکدا پنے وظن، اپنے والدین، بیوی بچوں سے دُوری کا عذاب، دیار غیر کی تختیاں، مقارت آمیز سلوک، مشین کی طرح کام کرنا، بہاں پرگز را ہوا ایک سال اپنے وطن کے دس سال کے برابر ہو جاتا ہے۔ می سے شام سے کہ بنائی ایک کار ایک مالات۔ ایک تک بے تکان کام اور جب تھے ہارے بستر پر لیٹوتو گھر والوں کی یاو، ان کی اگریں، خطانیں آیا تو ایک پریشانی، پھر کی حالات۔ ایک طرف بیز ندگی، دُوری طرف میٹوں اور باقل کے رہا ہو جانے سے جو دہ بی بی ہوں اور ہا توں کے تنہارہ جانے ہے جو دہ بی بی ہوری ہیں، ہم لوگ اپنے ہی گھروں کی بیویوں، بیٹوں اور باقل کی تنہارہ جانے ہے جو دہ بی ایموری ہیں، ہم لوگ اپنے ہی گھروں کی بیویوں، بیٹوں، ویٹوں اور باقل کے تنہارہ جانے کی کمائی سے بتایا تھا، ان کی دیواریں گردہی ہیں، ہم لوگ اپنے ہی گھروں میں بیدا ہوری ہیں، ہم لوگ اپنے ہی مارے کی میں، ہم لوگ اپنے ہی گھروں میں بین کررہ گئے ہیں، ہم اری والیس کے ذکر سے بھی ہمارے گھروالوں کے چہرے اُر جاتے ہیں، ہم لوگ اپنے ہی کمارے کی میں بین کررہ گئے ہیں، ہماری والیس کے ذکر سے بھی ہمارے گھروالوں کے چہرے اُر جاتے ہیں، ہماری واپنی کے ذکر سے بھی ہمارے گھروالوں کے چہرے اُر جاتے ہیں، ہماری واپنی کے ذکر سے بھی ہمارے گھروالوں کے چہرے اُر جاتے ہیں، ہماری واپنی کے ذکر سے بھی ہمارے گھروالوں کے چہرے اُر جاتے ہیں اور ہم صرف رو پر پر کمانے کی مشین بن کررہ گئے ہیں۔

میں اس مع خراثی کی دست بسته معافی جا ہتا ہوں ، آپ کا ایک ایک لحد قیمتی ہے، لیکن جس معاشر تی مسئلے کی طرف میں آپ

<sup>(</sup>١) "وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن" (النور: ٣١). نيز ص: ٨١ كاماشيتبر٣ ويكفي

کی تو جہ مبذول کرار ہا ہوں، وہ بھی ند ہی اور معاشرتی نقطۂ نگاہ ہے کم اہم نہیں ہے، اس کی وجہ ہے بہت ہے کھر پر ہاد ہور ہے ہیں، خوشگوا راز دواجی زندگیال تفرت، رُسوائی اور جدائی کا شکار ہور ہی ہیں،اس بات کواس طرح دیکھیں۔

زید نے مساق زاہدہ سے شادی کی ، خاندانی ومعاشرتی لحاظ ہے ، ندئجی لحاظ ہے دونوں کے گھر اپنے قابل بخر اور قابل عزت ہیں، دونوں میں صد درجہ باہمی محبت اور اتحاد ہے،خلوص ہے۔شوہر کا بیوی پر اور بیوی کا شوہر پر اعتماد ہے۔ بیوی شوہر کا ہرمشکل اور ہر پریشانی ،غربت میں ساتھ ویت ہے، بیوی کا کوئی سگا بھائی نہیں ہے، بیوی عمر کو بھائی بناتی ہے اور عمر میہ کہتا ہے کہ میری سنگی بہن کی طرح ہے، (عمر بھی شادی شدہ اور دو بچوں کا باپ ہے)، زید کوخدا پر اور اپنی بیوی کے کر دار پر بے اِنتہا مجروسہ ہے، جس مخفس کو ہمائی بنایا ممیا ہے وہ بھی ایک شریف اورایک اعلیٰ کروار کا حال شخص ہے،لیکن زید بار بارا پی بیوی کویہ مجما تار ہا کہ: '' تھیک ہے، مجھےتم پر بھروسہ ہے لیکن اس مند ہو لے رشتے کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے، اور خاص کر اس صورت میں کہ جب سی عورت کا شوہر، باپ یا بھائی پرویس میں ہوتوا ہے کسی نامحرَم سے اس طرح میل ملا قات کرنائیں جا ہے ،آخر کا راس میں رُسوائی ہے۔ "کیکن بیوی ضد کرتی ہے اور زور دیتی ہے کہ: ''نبیں!عرمیرے سکے بھائیوں ک طرح ہے اور میں ملوں گی''ان باتوں کا اثریہ وتا ہے کہ آ ہستہ آ ہستہ دونوں کے درمیان جو خلوص ،محبت اور ہمدردی کا بندھن تھا، کمزور پڑنے لگتاہے،قربتیں ؤوریوں میں بدل جاتی ہیں۔اورا گرشو ہروایسی کا اِرادہ ظاہر کرتا ہے تو بیوی وُوسروں کی رائے اورمشورے سناتی ہے کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ معاشی حالات ملک کے خراب ہیں اس لئے زید کوآنانبیں جاہئے ۔ ان مشیروں میں منہ بولے بھائی بھی شامل ہیں، جو تنہائی میں زید کو ہمیشہ پُر زورمشورہ دیتے ہیں کہ اسے واپس آ جانا جا ہے۔ آ خر کار بدترین اندیشے رنگ لاتے ہیں، لوگ اُٹکلیاں اُٹھانے لگتے ہیں، اِلزام لگاتے ہیں اور بات یہاں تک پہنچی ہے کہ زیدل کرنے پر بھی تیار ہوجا تاہے۔مولا نا!بیا یک زید کی کہائی نہیں ہے ،الیم ہزاروں کہانیاں جنم لے رہی ہیں ،کی گھریار پر باوہور ہے ہیں، رشتے توٹ رہے ہیں، بے بے کھر ہور ہے ہیں۔ خدارا! اینے کالم میں اس موضوع برقلم أشا كيں اور بتا كيں كه اسلام ميں، قرآن میں اور رسول انتصلی الله علیه وسلم کے ارشادات کی روشی میں ان منہ ہو لے رشتوں کی کیا حقیقت ہے؟ اور ایک عورت کے لئے کسی نامحرَ مخص سے منہ بولے بھائی کی حیثیت ہے بھی اس طرح ملنا، اسے شوہر پرتر جے دینا، اور جبکہ بات عزت ورسوائی تک آپہنے، اس کے باوجود بیزوردے کرکہنا کہ:'' میراضمیرصاف ہے، میں ماوں گی!'' کہاں تک جائز ہے؟ اور غدجب میں ان باتوں کی کیاسزایا جزا ہے؟ اسلام نے ہرمورت اور مرد کے لئے میل طاپ کی حدیں مقرر کی ہیں۔ بیتوان بھائی بنانے والی عورتوں کومعلوم ہوتا جا ہے اوران بھ کی بننے والے مردول کوائی بہنول کی عزّت کا خیال رکھنا جاہئے کہان کی وجہ سےان کی بہنوں کی عزّت برحرف آر ہاہے،ان کے کھر بر باد ہورے ہیں الیکن ہارے معاشرے کو کیا ہواہے؟ ہر مخص خود مر ،خود غرض ہو چکاہے۔

جواب: ... شریعت میں منہ بولے بیٹے ، باپ یا بھائی کی کوئی حیثیت نہیں، وہ بدستوراجنبی رہتے ہیں اوران سے عورت کو پردہ کرنا مازم ہے۔ اس منہ بولے کے چکر میں سینکڑول خاندان اپنی عزّت وآبرو نیلام کر پچکے ہیں، اس لئے اس عورت کا بہ کہنا کہ: " میں منہ بولے بھائی سے ضرور ملول گی'' خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافر مائی اور بے حیائی کی بات ہے۔ اور یہ کہنا کہ:

<sup>(</sup>١) قال تعالى. "وما جعل أدعياتكم أبناتكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدى السبيل" (الأحزاب: ١٠).

"میراضمیرصاف ہے!"کوئی معنی نہیں رکھتا، کیونکہ گفتگو خمیر کے صاف ہونے نہونے پڑیں، کسی کے خمیر کی فہریا تو اس کو ہوگی یاامقہ تعالی بہتر جانے ہیں کہ کسی کا خمیر کس صدتک صاف ہے۔ گفتگو تو اس پر ہے کہ جب منہ بولا بھائی شرعاً اجنبی مرد سے (شوہر کی طویل غیر صاضری میں ) مسلسل ملتا کیونکر حلال ہو سکتا ہے؟ اگر اس کا ضمیر صاف بھی ہوتب بھی تہت اور اُنگشت نمائی کا موقع تو ہے، اور صدیث میں ایسے مواقع سے بینے کی تاکید آئی ہے، صدیث میں ہے:

"إتقوا مقام التهمة!"

ترجمه: "تهمت كمقام سے بجوا"

کیا پردہ صرف آتھوں کا ہوتا ہے یا برقع اور جا در بھی ضروری ہے؟

سوال:...آخ کل کے جدید دور میں ہے کہا جار ہاہے کہ پر دہ صرف آتھموں کا ہوتا ہے، اگر خوا تین آتکمعیں بیچی یا حفاظت کر کے چلیں تو برقع یا جا در کی کوئی ضرورت نہیں ،کہال تک دُرست ہے؟

جواب: ...کیادور جدید میں قرآن کریم کی ووآیات اورآنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دوارشادات منسوخ ہو گئے جن میں حجاب (بردے) کا تھم ہے ...؟ اوراگرآ تکھیں نیچی کرنے کے تھم پرساری دُنیا مسلم دغیر مسلم ممل کیا کرتی تو آپ کہہ سکتے تھے کہ جب کوئی دیکھنے والا بی نہیں تو پردہ کس سے کریں؟ لیکن جبآوارہ نظریں چارسو کھلے چروں کا تماشاد کچورہی ہوں تو کیاان کی گندگی سے نیجنے کے لئے پردے کی ضرورت نہ ہوگی ...؟ (۱)

س رسیدہ خواتین کے لئے پردے کا حکم

سوال:...دستورکمیشن کے مربراہ مولا ہا ظفر احکد انصاری نے اپنے آیک بیان بیل فرمایا ہے کہ 84-64 سال کی عمر پروٹنجنے کے بعد عورت کے لئے شریعت بیل پردے کی شرا تطابعی فرم ہوجاتی ہیں۔اس سلسلے بیل آپ سے بیدد یافت کرنا ہے کہ کیا اس عمر بیل عورتوں کو مردوں کے ساتھ دوسکتی ہیں؟ عورتوں کو مردوں کے ساتھ دوسکتی ہیں؟ وزارت ،سفارت کے منصب پرمقرز کی جاسکتی ہیں؟ غرضیکہ کہاں تک پردے کے احکام میں فری برتی جاسکتی ہے؟

جواب:... پردے کے اَحکام نرم ہوجائے کے بیمعنی نہیں جی کہ اب اس پر نسوانی اَحکامات جاری نہیں ہوتے۔جو کام مردوں کے ہیں، یا جن کاموں میں غیرمردول کے ساتھ بے کابا اِختلاط یا تنہائی کی نوبت آتی ہے وہ اب بھی جائز نہیں ہوں گے۔

(1) لقوله عليه الصلاة والسلام: "إتقوا مواضع التهم" هو معنى قول عمر: من سلك مسالك التهم إتهم .. إلخ.
 (الموضوعات الكبرئ ص: ٩٣)، طبع قديمي).

(٢) "آسأيها البي قل الأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهم من جلابيبهن" (الأحزاب ٥٩). "وقل للمؤمنت يغصضن من أبصارهن" (النور: ٣١). أيضًا: وتمنع المرأة الشابة من كشف الوجه بين الرجال لا لأنه عورة بل لخوف الفتنة . الخدوف الفتنة . النامية: لأنه مع الكشف قد يعق النظر إليها بشهوة . (شامي ج: ١ ص: ٢٠٣، باب شروط الصلاة).

(٣) عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يخلون رجل يامرأة إلا مع ذي محرم ... الخ. (صحيح البخاري ج ٢ ص.١٨٨، باب لا يخلون رجل يإمرأة إلا ذو محرم).

### كياشادي ميں عورتوں كے لئے بردے ميں كوئى تخفیف ہے؟

سوال:...اکثر خواتین پرده کرتی میں، جبکہ شادی وغیرہ میں پردہ نہیں کرتیں، حالانکہ وہاں ان کا سامنا مردوں ہے بھی ہوتا ہے، اگر سامنا نہ بھی ہوتا ہے، اگر سامنا نہ بھی ہوتو مووی اور تصاویر یہ کسر پوری کردیتے میں کہ باپردہ خواتین کو مرد حضرات بھی دیکھ لینتے میں، کیا یہ پردہ مناسب ہے؟ جبکہ میرے خیال میں شادی یا وُوسری ایک تقاریب میں بھی باپردہ رہنا جا ہے، جا ہم دنہ بھی ہوں، لیکن مودی بن رہی ہو۔ آپ، بناسینے کہ کیا یہ بردہ دارخواتین کہلائے کی مستحق میں؟

جواب نه آپ کا خیال سی سے ، ایسی عورتیں پروہ دار نبیں بلکہ پردہ در ہیں۔

### یردے کی حدود کیا ہیں؟

سوال:...اسلام میں سیح پردہ کیا ہے؟ کیا ہاتھ، پاؤں، چہرہ، آنکھیں کملی رکھی جاسکتی ہیں؟ بہت ی لڑکیوں کو اکثر چہرے کھولے پردہ کرتے دیکھاہے، جبکہ میرے خیال میں چہرہ بھی پردے کی چیز ہے، مسلک بخفی یا اسلام میں ہاتھ پنجوں تک، پیراور آنکھیں کمل رکھنے کی اجازت ہے یا ہاتھ اور پاؤں پربھی موزے اور دستانے استعمال کئے جا کیں۔مطلب یہ کہ آپ وُرست طریقہ پردے کا وضاحت سے بتلا ہے۔

جواب:... باتھ، پاؤں اور آئی جیں کملی رہیں، چہرہ چمپانا جا ہے۔ <sup>(1)</sup>

#### کن لوگوں ہے؟ اور کتنا پر دہ ضروری ہے؟

سوال:... پس ایک معزز سیّد گھر انے سے تعلق رکھتی ہوں ، ہمار سے گھر پس پردہ بھی ہوتا ہے گھر اپنے عزیز واقارب سے نہیں ، جبکہ پس اپنے تمام نامحرَم رشتہ داروں سے پردہ کرنا چاہتی ہوں۔ اب جبکہ پس نے ایسا کیا تو دُوسر بے لوگوں کے علاوہ اپنے والدین کی مخالفت کا بھی سامنا کرنا پڑا۔ بس ٹی وی نہیں دیکھتی ہوں اور غیر مردوں کی تصاویر بھی نہیں دیکھتی ہوں ، امی ابو پر بیٹان ہیں۔ پلیز جھے قرآن وسنت کی روشنی جس بتلا ہے کہ جھے کیا کرنا چاہئے؟ جس اپنے والدین کو اپنی وجہ سے پر بیٹان اور مغموم نہیں و کھے پاتی ہوں ، مگر خدا کے احکام کی خلاف ورزی بھی نہیں چاہتی ۔ صنور سلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت اساء رضی القد تعالی عنہا کے باریک نباس پراعتراض فرمایا تھا تو ہی محروری کی حالت جس مورت اپنے قربی محرَم کے سامنے چرو کھول سکتی ہے ، اس سلیلے میں مواحت کردیں تو مفکور ہوں گی ، کیا ہم اپنے کرن (خالہ زاو ، چھیاز اور غیرہ) کے سامنے چرو کھول سکتی ہیں؟

جواب: ... جس فخص كے ساتھ كورت كا نكاح بميشہ كے لئے حرام بوده " محرم " كہلاتا ہے۔ اور جس سے كسى وقت نكاح جائز بوسكتا ہے وہ كورت كے لئے" نامحرم" ہے، اور شرعاً نامحرم سے پردہ ہے۔ اس لئے فالدزاد، پھاڑاوسے بھى پردہ كرتا جاہئے، اگر

<sup>(</sup>١) "ولا يبدين زينتهن إلَّا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن" (النور: ١٣١).

<sup>(</sup>٢) ومحرمه هي من لا يحل له نكاحها أبدًا بنسب أو بسبب (درمختار مع رداغتار ج٠٢ ص:٣٤٤، كتاب الحظر والإباحة).

 <sup>&</sup>quot;ينايها النبي قل الأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن." (الأحزاب: ٩٩).

مجمی بھار مجوری سے کسی نامحرَم کے سامنے آتا پڑے تو چیرہ چھپالیما جائے۔ نامحرَم دشتہ داروں سے بے تکلفی کے ساتھ باتیں کرنا اور بے تجاب ان سے اختلاط کرنا شرعاً واخلاقاز ہرِقائل ہے۔

سکے پھوپھی زاداور ماموں زادوغیرہ سے بھی چبرے کا پردہ ہے

سوال:...عورتوں کے لئے شرق پردے کی کیا حدہے؟ نیز کیا سکے پھوپیمی زاداور ماموں زاد وفیرہ ہے بھی چبرے کا ہے؟

جواب:... چېرے کاپر ده تمام نامحر نموں ہے فرض ہے۔

گھرے باہر پردہ نہ کرنے والی خواتین ، گھر میں رشتہ داروں سے کیوں پردہ کرتی ہیں؟

سوال: ... ہمارے ہاں اب پردہ ایک نیا رُٹ اختیار کرچکا ہے، وہ یہ کرورش الزکیاں دیسے تو کھے عام پھرتی ہیں، خوب شاپک کرتی ہیں اورکس کے دیکھے ندد کھنے کی کوئی پروائیس کرتیں، گروہ جب اپنے گھروں میں ہوتی ہیں، اگراس وقت کوئی مہمان یا کوئی اور آ جائے تو فرراً پردہ کر لیتی ہیں اور ہرگز کسی کے سامنے ہیں آتے ہیں کہ مسلمان عورتوں الزکیوں کے اس ماڈرن پردے کی اسلام میں کوئی شق موجود ہے؟ اگر نیس تو پھر اپنے گھر میں آنے والے شریف لوگوں سے پردہ چہمنی دارد، جبکہ اس طرح شریف لوگوں کی دل محتی ہی ہوتی ہے جو بذات خود ایک بڑا گناہ ہے۔

جواب:... اعتراض سی چنز پرنش، فلا پر ہوتا ہے۔ آپ کو اعتراض ' اڈرن بے پردگ' پر ہوتا جا ہے جو بے حیاتی کی صدود ہے ہی کچھ آ کے نکل گئی ہے، پر دہ بہر حال پر دہ ہے، وہ گل اعتراض نہیں ہوتا جا ہے۔ البتہ بیضروری ہے کہ جو گورت خدا اور رسول کا تھم سمجھ کر پر دہ کرے گی وہ خدا اور رسول کی رضا مندی ہوگی ، اور جوفیشن کے طور پر کرے گی وہ اس رضا مندی ہے محروم رہے گی۔ (\*\*)

#### ما بھیوں سے پردہ کتنا ضروری ہے؟

سوال: ... میرے نو بیٹے ہیں ، ان بی سے تین کی شادی ہوگئ ہے ، دراصل مسئلہ بیہ کہ میرے تمام بیٹے اپنی بھا بھیوں سے پردہ کرتے ہیں۔ پوچھنا بیہ کہ بھا بھیوں سے پردہ کرنے کی نوعیت کیسی ہوگی؟ آیا ان سے پردہ عام اجنی مورتوں کی طرح ہوگایا ان سے پکھ گنجائش ہے؟ مثلاً: ضروری بات کرنی یا کھا تا ہیتا ہوتو کیا ساستے آسکتی ہیں یائیس؟ کی نکدا کر بھا بھیوں سے عام اجنی مورتوں کی طرح پردہ کیا گیا تو ایک گھر ہیں دہتا مشکل ہوجائے گا۔

<sup>(</sup>١) . تمنع من الكشف لخوف أن يرى الرجال وجهها فتقع الفتنة. (ردانحتار ج: ١ ص: ٣٠٧، ياب شروط الصلاة).

<sup>(</sup>٢) "يَّأيها النبي قل الأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن." (الأحزاب: ٩٩).

<sup>(</sup>٣) عن عسر بن الخطاب رضى الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنّما الأعمال بالنّيّات وانّما لامرىء ما نوى الحديث وبخارى ج: اص: ٢ ، باب كيف كان بدء الوحى).

جواب: بھا بھیوں سے پردہ تو عام لوگوں کی طرح ہے، گر گھر میں آنا جانامشکل ہوجا تا ہے، اس سے صرف جا در کا پردہ کافی ہے، ضروری بات بھی کر سکتے ہیں اور کھانا وغیرہ بھی لا سکتے ہیں۔

#### نرس کے لئے مردکی تمارداری

سوال: عام طورے مسلمان لڑکیاں نرسنگ کوری کواپتانے ہے گریز کرتی ہیں، میں نے بیسوچ کرنرسنگ ٹرینگ میں وا خلد لیا تھا کہ ہماری جیسی مسلمان لڑکیاں بھی آئے آئیں اوراس چھے کواپتا کیں الیکن اس چھے ہیں مرواور عورت دونوں کی تیارواری کرنا پڑتی ہے ۔ لڑکی ہونے کی حیثیت سے عورتوں اور بچوں کا کام تو کرسکتی ہیں، لیکن مرواندوارڈ میں ڈٹم وغیرہ کی مرہم پی ایک غیر مردک کی ایک خیر مردک کی ایک خیر مردک کی ایک خیر مردک کی ایک خیر مردک کی ایک مسلمان لڑکی کے لئے سے عہر بانی فرما کر اسلام اور شریعت کی روشن میں تفصیلی جواب دیں۔

جواب:...مردوں کی مرہم پٹی اوریتارداری کے لئے مردوں کومقرّر کیا جانا جا ہے ، نامحرَم عورتوں سے بیرخدمت لینا جائز نہیں۔ <sup>(۱)</sup>

#### بھابھی سے پردنے کی حد

سوال:...ہم دوسائقی ہیں اور الجمد للہ ہم دونوں نے اپنے اکھروں ہیں شرقی پردے کا کھمل اہتمام کیا ہے، کین میرا
سائقی جھے اس پر نگ کرتا ہے کہ: '' آپ شریعت کی خلاف ورزی کرتے ہیں اورا پی بھا بھیوں سے پردہ نہیں کرتے اوراس کے ساتھ
ایک ہی گھر میں رہتے ہو' جبکہ اعتراض کنندہ کا کوئی اور بھائی نہیں ہے جس کی بناء پروہ اعتراض کرتا ہے اور ہم تین بھائی ہیں، تینوں
شادی شدہ ہیں۔ آپ کا تحریر کردہ ایک مسئلہ بندہ نے اعتراض کنندہ کو چیش کیا کہ ضرورت کے وقت بھا بھی سے ہات بھی کی جاستی ہے
اور بھا بھی ، ہاتھ ، پاؤں اور چبرہ نگا کر سے ہے۔ لیکن وہ کہتا ہے کہ: '' اس مسئلے کے ساتھ کوئی دلیل خور نییں ہے، اس لیے ہیں اس کی
تقلید نہیں کرتا۔' البندا آپ سے گزارش ہے کہ اس مسئلے کو وضاحت کے ساتھ قرآن وسنت کی روشنی میں بیان فرما کیں۔

جواب: ... حضرت مولانا اشرف علی تھا نوی رحمہ اللہ لکھتے ہیں: ''جورشتہ دار محرَم نہیں ، مثلاً: خالد زاد ، ماموں زاد ، پھوپھی زاد ہمائی یا بہنوئی یا د پوروغیرہ جوان عورت کوان کے و مروآ نا اور بے تکلف یا تیس کرنا ہر گزنہیں چاہیے ، اگر مکان کی تنگی یا ہروت ت کی آمہ و رفت کی اور کار نی وجہ سے گہرا پردہ نہ ہو سکے تو سر سے پاؤں تک کی میلی چادر سے ڈھا تک کرشرم و نحاظ سے بعنر ورت رُو ہروآ جائے اور کلائی ، بازُد ، سر کے بال اور پنڈلی ان سب کا ظاہر کرنا حرام ہے ، ای طرح ان لوگوں کے رُو بروعطر لگا کرعورت کوآنا جائز نہیں ، اور نہ بجت ہو .
زیور پہنے۔ ' (تعلیم اطالب ص: ۵)۔ (۲)

<sup>(</sup>١) ولا يمس الرجل المرأة وهما شابان سواء كانت الصغيرة ماسة والبالغ ماس. (البحر ج: ٨ ص. ٩٩).

<sup>(</sup>٢) تنعيل كے لئے ديكيس: إمداد الفتاوي ج: ٣ ص: ١٤٧ ـ

جھتیجی اور بھانجی کےشوہرسے پردہ ہے

سوال:... مجھ سے کسی نے کہا ہے کہ داماد کسی بھی درجے کا ہو، اس سے پردہ کرتانہیں آیا، مثلاً: سکی بہن، بیتی اور بھانمی کا شوہر۔کیا یہ بات دُرست ہے؟

جواب: سبعتی اور بھانجی کے شوہرے پردوہے،وہ شرعاً داماز ہیں۔ <sup>(1)</sup>

جیٹھ کے داماد سے بھی پردہ ضروری ہے

سوال:...اہنے جیٹھ کے داماد سے پر دہ کرتی ہوں ،لوگ کہتے ہیں کہ گھر کے آ دمی سے پر دہ نیس کرنا چاہئے اور سامنے آنے میں کوئی حرج نہیں۔ آپ بتائیئے کہ پر دہ ہے یانہیں؟ میں کوئی حرج نہیں۔ آپ بتاہیئے کہ پر دہ ہے یانہیں؟

جواب:..اس سے جی پردہ ہے۔

سوال:... جب جیٹھ انڈوئی ، و بور ، بہنوئی ان سب سے شرع کا تھم پردہ کرنے کا ہے تو ہمارے بزرگ اور شوہر ، بھائی ہم سے پردہ کرنے کو کیوں نہیں کہتے اور ہمیں سامنے آنے پر کیوں مجبور کرتے ہیں؟

جواب: ... غلط كرت بير-

پردے کے لئے کون ی چیز بہتر ہے برقع یا جا در؟

سوال:...اسلام میں پردے کی اہمیت بہت زیادہ ہے، لیکن پردے کا اصل مغبوم کیا ہے؟ کمیا خواتین کو برقع استعال کرنا لازمی ہے؟اورموجودہ دور میں برقع کا جس طرح استعال کیا جا تاہے، کیاوہ اسلام میں جائز ہے؟

جواب :... پردے سے مراد پورے بدن کا سر ہے ،خواہ جا درہے ہویا برقع سے ،جو برقع سر کا فائدہ نددے وہ ہے کارہے۔

عورت کامردوں کوخطاب کرنا، نیزعورت سے گفتگوکس طرح کی جائے؟

سوال ا:...کیا عورت غیرمحرّم مردوں کے جلے میں وعظ یا اصلاحِ معاشرہ یا اصلاحِ رُسوم کے سلیلے میں تقریر کرسکتی ہے؟ (پروہ جارد بواری میں ہے)۔

سوال ٢: ... كياعورت بلاضرورت غيرمرم كوا في آواز سناسكتى ب؟

سوال ۱۰:..کیا حضرت عائشه صدیقه، حضرت فاطمهٔ الزهراء رضی الله تعالی عنهمایا دیگر صحابیات رضی الله تعالی عنهن نے محابہ کرام رضی الله عنهم جیسے نیک لوگوں ہے پردے میں وعظ یا تقریر کی؟

<sup>(</sup>١) قال تعالى: "يَايها النبي قل الأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن" جمع جلباب وهي الرداء التي تشتمل بها المرأة فوق الدرع والنحمار. (تفسير المظهري ج: ٤ ص: ٣٨٣، ولَا يبدين زينتهن الآية النور: ٣١).

<sup>(</sup>۲) أيضًا.

<sup>(</sup>٣) أيضًا.

سوال ۴:.. محابہ کرام موقت ضرورت اُمت کی مال حضرت عائشہ دخی اللہ عنہا ہے کیے مسئلہ معلوم کرتے تھے؟
جواب ا:... تامحرَموں کے سامنے بے پر دو تقریر کرنا جائز نہیں، حرام ہے۔ اور پوقت ِضرورت پر دے کے ساتھ گفتگو جائز ہے، گرب و لیجے میں تخق وورثتی ہونی چاہئے ، جس سے وُوسرے آ دمی کو تورت کی طرف کشش پیدا نہ ہو۔

میں خواتین وحضرات کا مشتر کہ خطاب ہوتا ہے، یہ جا المیت ِجد بدہ کی بدعت ِسیر ہے۔

میں خواتین وحضرات کا مشتر کہ خطاب ہوتا ہے، یہ جا المیت ِجد بدہ کی بدعت ِسیر ہے۔

ان من جود مول من والمن و سرات المستر لدرهاب بونائے ، بیجا جیت جدیدہ ی بروت سیند ہے۔ جواب ۲:... بلاضرورت جائز نبیس خصوصاً جبکہ فتنے کا اندیشہ ہو، اور مجمع بازاری لوگوں کا ہو، ای لئے کہا گیا ہے:

> نه تنها عشق از ویدار خیزد بها این دولت از گفتار خیزد

جواب سا:... بلا پردہ تقریر کرنا ثابت نہیں، نہ بلاضرورت۔ پھر'' مسلمانوں کی ماں'' پرآج کی عورت کواور صی بہ کرام رضی اللّٰمنہم کے مقدس معاشرے پرآج کے گندے معاشرے کو قیاس کرنا برعقلی ہے۔

جواب ٣:..قرآنِ كريم ميں ہے: "فَاسْنَلُو هُنَّ مِنْ وَرَآءِ حِجَابِ" (الاحزاب: ٥٣) (ترجمہ: ازواجِ مطهرات ہے کچھ یوچے ہوتو پس پردہ یوچھو)اس لئے پردے کے پیچھے سوال کرتے تھے۔

پردے کے مخالف والدین کی اطاعت ضروری نہیں، نیز بہنوئیوں سے بھی پردہ ضروری ہے

سوال:...عائے کرام سے سنا ہے کہ بیٹے پرشریعتِ اسلامیے کی روسے دالدین کی اطاعت اس حدتک واجب ہے کہ اگروہ علم دیں کہ اپنی بیوی کو طلاق دے دو دولو وہ طلاق دے دے۔ وُدمری طرف سے شریعتِ اسلامیہ میں شادی کوسنتِ مؤکدہ قرار دیا گیا ہے، اور بیوی کے پردے کو واجب یا فرض میں۔ اور خاص کر حدیث بوی میں بیوی کوشو ہر کے بھائیوں سے تخق کے ساتھ پردہ کرنے کا تھم ہے۔ میری شادی کو ہوئے بین سال کا عرصہ ہوا ہے، میں نے شریعتِ اسلامیہ کی رُوسے بیوی کو اپنے (شوہر کے) بھائیوں (حقیق وسوتیلے) سے پردے کا تھم دیا ہے۔ اس لئے دہ شریح کمی گھیل میں شخت پردہ کرتی ہے۔ ان (بیوی) کی دُوسری چار (فیرشادی شدہ) کہ نہیں بھی ہیں۔ اب جھے شخت مسائل در پیش ہیں، جن سے شخت ٹالال ہول، اور محسوں ہوتا ہے کہ شریعت کے بیدوا حکام ایک دُوسرے سے شکرار ہے ہیں، وہ یہ کہ میرے بھائی صاحبان اور میرے والدین مجھے اس بات (پردہ فہ کورہ پر) سے شخت شاہی ، خطو کہ ابت بند کردی ہوجاتی ، اگر شادی کرئی تو بیوی کا پردہ وا جب ہوگیا۔ اور ھرسے والدین کی اطاعت ہو شرعا واجب ہے، شرک

 <sup>(</sup>۱) ولا سجيز لهن رقع أصواتهن ولا تمطيطها ولا تليينها وتقطيعها لما في ذالك من استمالة الرجال إليهن وتحريك الشهوة منهم. (فتاوى شامى ج: ١ ص:٣٠٧، باب شروط الصاوة، مطلب في ستر العورة).

<sup>(</sup>٢) "ينساء النبى نستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الدي في قلبه مرض وقلن قولًا معروفًا" (الأحزاب، ٣٢). مسئلة: المرأة مندوبة إلى الغلظة في المقال إذا خاطبت الأجانب لقطع الإطماع. (تفسير المظهري ج: ٤) ص ٣٣٨).

<sup>(</sup>٣) الصّأحواك مُبرار

ہوگی۔اور، عروالدین کا تھم اور منشہ وی اطاعت کروں گاتو پردہ جو (شرعاً واجب ہے) کا ترک عازم آئے گا۔ و وہری طرف سے سرا اللہ کا تکرار ہے کہ باتی جو میری سایوں کی شادی جب ہوجائے گی ، تو ان ہم داما دول ہے بھی بیوی تو پردہ نہ تران ، اور بیوی کی بھی بین تکرار ہے ، اور اندیش تقطعی ہے کہ آمر میں بیوی کو اپنے ہم داما دیھ نیول ہے جب شرقی پردے کا تھم ، وں گاتو میرے تعم کا موں انہاں فراب ہوگا۔ بیوی ماحق میں میک فریب آدی بول ، آفس میں کلرک ہوں ، اور می تعمل ہوتا ہے ، جن میر سے نہ میں ایک فریب آدی بول ، آفس میں کلرک ہوں ، اور مین تعمل ہوتا ہے ، جن میر سے سے اپنی وہ بدتا مدنی سے بید جی جی نہیں بچاہ جا سکا آری انداز ، اور کا مین اور ایک بیت اسلامیوں کا مطابعہ بوگا ، میں ایک جو سکت بوت ہو سکت تر سکو اور تا میں ہوت میرک کے اور ایک کا دیا ہے گا ہوں کا ہوت کی رہنم نی فرما ہے گا ۔ جس آپ سے دست بستہ عرض ہے کہ تا دیات وی فرتارہ وں گا۔ امند پاک آپ کے اور آپ کے اٹل وعیائی کے تم میں اص فد قرما ہو اور ایک قطیم عن بیت فرما ہے ، آسین !

جواب: . اوا مدین کا بیکن کہ بھ نیول سے بیوی کو پردونہ کرنے کا کہو، خلاف شرع ہے۔ اور ان سے ایستی کی گیمیل گناہ ہے۔ اولی کا بیہ اسرال دا ول کا بیہ ہے۔ اولی کا بیہ کے سرال دا ول کا بیہ مطالبہ کرآپ کی بیوی اسپر نیول سے پردونہیں کرے گی ایہ بھی خلاف شریعت ہے۔ اگر آپ کی بیوی اصرار کرے تو اس کوالقد اور رسول صلی اللہ عدید وسلم کا تکم سمجھ ہے الیکن اگر دوائل پرراضی نہ ہو بلکہ طلاق کا مطالبہ کرتے تو اس سے کے تعلق میر معاف کرنے کی شرط پر طلاق کے شرط پر طلاق کے شرط پر طلاق کے شرط پر طلاق کے سے کہ سے

## پردے ہے متعلق چندسوالات کے جوابات

سوال:.. بنده آپ سے پر دے کے ہارے میں درخ فیل سوالات کا شریع متین کی رویت جوابات کا خواہاں ب: سوال اند..ایک مسلمان مورت کوایت رشتہ داروں میں ہے کن کن مردوں سے بدوہ کرنا ضرورں ہے؟ سوال ۲: مسلمان مورتوں کے سئے بردے کی فرضیت قرآن مجیدی کن آیات ہے ہوئی؟

سوال ۳: .. ہمارے موجود و معاشرے میں عورتوں کا بے پردوبا ہر نکانا اور دفائز ونیکنہ یوں میں مدازمت کرنا، یک معمول بن چکا ہے اور معیوب نہیں سمجھا جاتا ہے۔ چنانچہ ایسے بجڑے ہوئے ماحول میں مردنگاہ کی حفاظت سے کریکتے ہیں؟ راستوں اور بسوں میں باوجود کوشش کے بار بارنظر پڑجائے ہے گناہ ہوگا یانہیں؟

جواب اند ایسے رشتہ دارجن سے عورت کا نکال نہیں ہوسکتی ، جین نہا ہیں نی بہتیجے ، بھا نجے ، پیچ ، ہموں دنیہ وہ وو عورت کے ''محرم'' کہلاتے ہیں ' ان سے عورت کا پردہ نہیں۔اور دہ تمام لوگ جن سے نکال ہوسکتی ہے ن سے پردول زم ہے ، جیسے : مامول زاد، پچازاد، پچوپیجی زاد، خالہ زادو غیر ووغیر و

 <sup>(</sup>۱) عن النواس بن سمعان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الاطاعة لمحلوق في معصية الحالق. (مشكوة ص١٠٠).
 (٢) ومحرمه هي من لا يحل له نكاحها أبدًا ينسب أو يسبب. (درمختار مع رداغتار ج ٢ ص ١٣٠٠، كتاب الحطر والإباحة).

<sup>(</sup>٣) أوليصران بحمرهن على جيونهن ولا يبدين رينتهن إلا لمعولتهن أو اباثهن" الآية (النور ١٣).

جواب ۲:... پردے کی فرضیت قرآنِ کریم کی متعدد آیات ہے ثابت ہے، مثلاً:

سورهُ أحزاب كي آيت نمبر: ٣١٣ ش ارشاد خداوندى ب:

"وَقَوْنَ فِي بُيُوْلِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجُنَ لَبَرَّجُ الْجَاهِلِيَّةِ الْأَوْلَى" ترجمه:...' إورتم اسپئے گھرول میں قرارے رہو،اورقد یم زمانۂ جاہلیت کے دستور کے موافق مت پھرو۔''

دُوسرى جُكُمار اللهُ وَلَمَايا: "وَلَا يُسْدِيْسَ زِيْسَنَهُسَّ إِلَّا لِبُحُولَتِهِ مَنَّ أَوْ الْمَآثِهِنَّ أَوْ الْمَآءِ يُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَلْمَآئِهِ أَوْ أَلْمَآءِ يُحُولَتِهِ مَنَّ أَوْ إِحُوانِهِ مَنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَآتِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَثُ أَيْمَانُهُنَّ أَو يُحُولَتِهِ مَنَّ أَوْ إِحُمُوانِهِ مَنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَآتِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَثُ أَيْمَانُهُنَّ أَو

التَّابِعِيْنَ غَيْرٍ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفَلِ الَّذِيْنَ لَمْ يَظْهُرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَآءِ" (الزر:٣١)

ترجمہ:.. ''اورائی زیبائش کو کسی پر ظاہر نہ کریں ، سوائے اپنے خاد ند کے یا اپنے ہاپ کے ، یا اپنے فاد ند کے بیا اپنے جنہوں کے ، یا اپنے ماؤں کے بیا اپنے جنہوں کے ، یا اپنے بھائیوں کے ، یا اپنے بھائیوں کے ، یا اپنی ہم جن مورتوں کے ، یا اپنی ہائد یوں کے ، یا ان ملازموں کے جو مورت کی زیب وزینت سے غرض نہیں رکھتے ، یا ان لڑکوں کے جو مورت کے اسرارے بے خرض نہیں رکھتے ، یا ان لڑکوں کے جو مورت کے اسرارے بے خرض نہیں رکھتے ، یا ان لڑکوں کے جو مورت کے اسرارے بے خرج ہیں۔''

ایک اورجگهارشاوفرهایا:

"يَأْيُهَا النَّبِي قُلُ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنْ كَ وَنِسَآءِ الْمُوْمِنِيْنَ يُدْلِيْنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَالِينِهِنّ (الاتزاب:٣٩)

ترجمه:... است نی اکه دیجے اپنی ورتول کواور اپنی بیٹیوں کواور مسلمانوں کی عورتوں کو کہ بینچ انکالیس اپنے اُو پرتھوڑی کی اپنی چاوریں۔''

جواب سند..عورت کا ایک جگه ملازمت کرناحرام ہے، جہاں اس کا اختلاط اجنبی مردوں سے ہوتا ہو۔اورایے گندے ماحول میں، جو کہ ہمارے بہاں پیدا ہو چکا ہے، ایک ایسے فض کواٹی نگاہ کی حفاظت نہایت ضروری ہے جواپنا ایمان سلامت لے جانا چاہتا ہو۔ تصدأ کسی نامخرم کی طرف نظر بالکل ہی ندکی جائے اوراگراچا تک نظر بہک جائے تو فوراً ہٹالی جائے۔

"د بورموت ہے" كامطلب!

سوال: بین نے اپنے بیٹے سے ایک حدیث تی ہے، جس کا مغیوم ہے ہے کہ دیورکوموت قرار دیا گیا ہے، تو کیا یہ حدیث ہے؟ اگر ہے تواس حدیث کی مراد کیا ہے؟

<sup>(</sup>١) عن جرير بن عبدالله قال: مثالت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجائة فأمرني أن أصرف بصرى. (مشكوة ص:٢٦٨، كتاب النكاح، باب النظر إلى المخطوبة، القصل الأوّل).

جواب:..اس حدیث کامطلب واضح ہے کہ دیورہے موت کی طرح ڈرنا اور پچنا جاہئے ، اس سے بے تکلفی کی بات نہ کی جائے ، تنہائی میں اس کے پاس نہ میٹھا جائے وغیرہ۔

#### شوہر کے کہنے پر پردہ چھوڑنا

سوال:...ایک ایتھ گھر انے گائری جو بچین سے جوانی تک شریعت کے مطابق پر دہ کرتی ہو، کیکن ش دی کے بعد اگر شوہر اسے برقع اُ تار نے پر مجبور کر سے یاصرف چرہ ہی کھولنے پر مجبور کر سے تو کیا ایک صورت ہیں اُڑی کے لئے یہ جائز ہے کہ دہ کھل برقع اُ تار دے یا چہرہ کھول کر مردوں ہیں آ زادنہ گھوتی رہے ، میرے محدود کلم کے مطابق پر دہ مسلمان عورتوں پر بالکل اس طرح فرض کیا گیا ہے جس طرح نماز اور روز ہ سلمانوں پر فرض ہے ، کیا مردی جانب سے اس قتم کی تنی پڑل کرنا جائز ہے؟ شریعت اس کے لئے کیا تھم صدر کرتی ہے؟ آج کے معاشرے میں بعض اُڑکیاں بچپن سے جوائی تک شریعت کے مطابق پر دہ کرتی ہیں ، کیکن شادی کے فور اُبعد اپنی مرضی سے پردہ ختم کردیتی ہیں اور اس کا سار اوائر ام عموماً شوہروں پر ڈال دیا جاتا ہے ، ہیں آپ سے یہ کہنا جا ہوں گا کہ شریعت اس قتم کے معاطع پر کیا تھم دیتی ہے؟

جواب:... پردہ شرعی تھم ہے، شوہر کے کہنے پرنہ چہرہ کھولنا جائز ہے اور نہ پردے کا چھوڑ نا ہی جائز ہے۔ ' شوہرا گرمجبور کرے تواس سے طلاق لے لی جائے تا کہ وہ الی ہیوی لا سکے جوہرا یک کونظارہ حسن کی دعوت دے۔ اورخود پردہ چھوڑ کرشوہر پر الزام دھرنا غلط ہے، لیکن ان کے گناہ میں شوہر بھی برابر ہے شریک ہیں، کیونکہ وہ بے پردگی کو برداشت کرتے ہیں۔ (س)

#### شری پردے سے منع کرنے والے مزدسے شادی کرنا

سوال:...اگرایک لڑی شرمی پرده کرتی مواور جب اس کی شادی ہونے والی ہوتو اس کواس بات کا احساس ہو کہ لڑکا پر دے پر رامنی نہیں ہوگا، تو کیاوہ شادی ہے ڈک جائے؟

جواب:... پرده خدا تعالی کا تھم ہے،اس میں کسی دُوسرے کی اطاعت جائز نہیں۔ اگراڑ کا ایسا ہوتو و ہاں شادی نہرے۔

 <sup>(</sup>۱) قال الحمو الموت، أي دخوله كالموت مهلك يعني الفتنة منه أكثر لمساهلة الناس في ذالك. (مرقاة ج: ٣
 ص: ٩٠٩).

 <sup>(</sup>۲) وعن النواس بن مسمعان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. (مشكوة ج. ۲
 ص: ۱۳۲۱، كتاب الإمارة، الفصل الأوّل، طبع قديمي).

<sup>. (</sup>٣) عن عبدالله بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته ...... والرجل راع على أهل بيته وهو مسئول عن رعيته ومشكوة المصابيح ص: ٣٢٠ كتاب الامارة والقضاء). عن عبدالله بي مسعود قال. سبمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ...... ومن رضى عمل قوم كان شريكًا لعمله. (المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية ج: ٢ ص: ٣٢، وقم الحديث: ١٩٠٥).

<sup>(</sup>٤٨) ايضًا حوار تمبر ١-

### پردے پرآمادہ نہ ہونے والی عورت کی سزا

سوال:...ا گرعورت کوشر بیعت کے منعلق تھم دیا جائے اور وہ نہ مانے ،مثلًا: پردے کے منعلق (خصوصاً بیوی کو) تو اس کوک سزا دینی چاہئے؟ کیا زبردی اس پڑمل کرایا جائے اور نہیں تو خاموثی افتیار کی جائے؟ برائے مبریانی شریعت اسلامی کی روشن میں جواب نے بچئے۔

جواب:...اس کو پیارومحبت ہے القدورسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تقلم سمجھا یا جائے ،اگروہ نہ مانے تو اس ہے علیحد گ اختیار کرلی جائے۔

#### بير سے بغير پر دہ کے عورت کا ملنا جائز نہيں

سوال:... ہاری والد وایک پیرے تقیدت رکھتی ہیں ، کیا پیرے اسلام ہیں کیا طاب رکھنا اور پردونہ کرنا جائز ہے؟ جواب:... پیرے پردولازم ہے۔ جو پیراجنبی عورت سے تنہائی میں ملتا ہے دوخود بھی گمراہ ہے، اس کے پاس جانا جائز نیں۔

#### چېره، باته، يا وَل كيابرد \_ مين داخل بين؟

سوال:...کیاعورت کے لئے چرے کا پردہ نہیں ہے؟ نیزیہ تناہیے کہ ورت کوکن کن حصول کا کھولنامنع ہے؟ اورعورت کے لئے چازاد، فالدزاد جے رشتہ وارول سے پردہ کرنا کیسا ہے؟ صدیت سے جواب دیں۔ کیا بیدورست ہے کہ جن سے عورت کا نکاح جائز ہے ان سے پردہ ضروری ہے، جاہے وہ رشتہ دار ہوں؟

چواب:... چېره اور باتھ پاؤل سر جى دافل بيل، كين پروے كے لئے چېره وْ هانگنا بھى ضرورى ہے تاكه نامح مُ نظري چېرے پرنه پڑيں۔ تامحرَم د ولوگ بيں جن ے نكاح جائزہے، ان سے پردہ ہے۔

(١) "الدع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة" (الحجر: ١٢٥).

(٢) "ولاً يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا ليعولتهن" (النور: ١ "). أيضًا: "يَأْيُها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين" (الأحزاب: ٥٩).

(٣) هن ابن هماس عن النهى صلى الله عليه وصلم قال: ألا يخلون رجل بإمرأة إلا مع ذى محرم ... إلخ. (بخارى ج:٣) ص: ٨٥). وللحرة جميع بدنها حتى شعرها النازل في الأصح خلا الوجهين والمكفين والقدمين . (ج: ١ ص. ٣٠٥). ولمنع المرأة الشابة من كشف الوجه بين رجال ألا لأته عورة بل لخوف الفتنة. (درمختار ج: ١ ص: ٢٠٤). والمعنى تمنع من الكشف لخوف ان يرى الرجال وجهها فتقع الفتنة. (شامى ج: ١ ص: ٢٠٤)، باب شروط المصلاة).

(٣) وللحرة جميع بننها حتى شعرها التأزل في الأصح علا الوجه والكفين ...... والقدمين على المعتمد (شامى ج: ا ص ٢٠١). وتسمنع المرأة الشابة من كشف الوجه من كشف الوجه بين رجال لا لأنه عورة بل لخوف الفتنة. (أيضًا شامى ج: ا ص:٢٠١، باب شروط الصلاة، مطلب في ستر العورة).

(٥) (وَمَنْ مَحْرِمَهُ) هِي مِنْ لَا يَحَلُ لَهُ نَكَاحِهَا أَبِدَهَا بِنَسَبِ ...إلخ. (عالمگيري ج:٥ ص:٣٢٨، كتاب الكراهية، شامي ج ٢ ص٣٧٤، كتاب الحظر والإباحة).

## بیٹی کے انتقال کے بعداس کے شوہر (داماد) سے بھی پردہ ہے؟

سوال:...میری والد وجن کی عرتقریا ۵۳- ۲۰ سال کے قریب ہے، وونو جوانی میں ہم سات بہن بھائیوں کی موجودگ میں ۱۲ سال قبل ہوہ ہوگئی تعیس، انہوں نے بڑے مشکل وقت میں ہماری پر وَرْش کی ہے، گر دوسال قبل والد و صاحب نے ایک شخص (جو کہ اس کا بی ہم عربے) کو اپنامنہ یوا بیٹا بتایا اور ہم سب بہن بھائیوں کی مخالفت کے باوجود انہوں نے اس شخص ہماری چھوٹی بہن کی شاوی کردی، جبکہ وہ شخص ہے بات کی شاوی کردی، جبکہ وہ شخص پہلے ہے اپنی بیوی کو طلاق وے چکا ہے اور میری بہن کی عمرکی اس کی بیٹی ہے، والد و نے اس شخص ہے بات نہیں چھوڑ ااور ہم ہے کہا کہ بید میر اوا ماو ہے، و نیا کا کوئی قانون بھے میر ہوا وا دے ملئے ہوں دوک نہیں سکتا ۔ شاوی کی پانچ مہینے بعد میری بہن کا انتقال ہوگیا اور میری والد وا بھی تک اس شخص ہے لئی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ بیٹی کے مرنے سے دا اوکا رشتہ نہیں ٹو نٹا اور دا یا د

جواب:...دامادے پردہ نہیں ہوتا، لیکن اگر دونوں جوان ہوں تو پردہ لازم ہے۔ ایسانہ ہو کہ شیطان دونوں کا منہ کالا کردے،آپ کی دالدہ کا وہاں جانا جائز نہیں۔

## غیرمحرتم رشته دار کتنا پرده ہے؟ نیز جیٹھ کوسسر کا درجہ دینا

سوال:...ہارے ماندان میں پردہ ہے، خواتین پردہ کرتی ہیں، لیکن جیٹے، ندوئی، دیور، بہنوئی اوران کے دامادوں ہے پردہ نہیں کرتیں۔ نیز فالدزاد، مامول ذاو، پچازاد بھائیوں ہے بھی پردہ نہیں کرتیں۔ آپ جھے بتا کیں کہ ان لوگوں ہے بردہ ہے یا فہیں؟ اگر ہے تو کس طرح کا؟ کیا ان لوگوں ہے بالکل ای طرح کا پردہ کیا جائے جس طرح کا عام لوگوں ہے ؟ اب کیونکہ معاشرے میں پردے کی عملت دائیست کا اصال مث گیا ہے تو چھٹی والے دن ان لوگوں کے گھر جائے ہے جمش اس لئے انکار کرسکتی ہوں کہ مرد گھر بہوتے ہیں اور بے پردگی ہوتی ہے؟ کیونکہ اب پردہ کر آئے کو دقیا نوسیت سمجھا جاتا ہے۔ اگر ان لوگوں میں ہے کوئی گھر میں آئے تو سامنے نہ جاؤں اور پردے ہیں ہوجاؤں۔ میں علیحہ ہم کھر جس رہتی ہوں، مشتر کہ خاندانی نظام نہیں ہے۔ اگر سر حیات نہ ہوں تو سامنے نہ جاؤں اور پردے ہیں ہوجاؤں۔ میں علیحہ ہم کھر سامنے ہوا جائے؟ پردہ صرف جسم کا ہے با چہرے کا بھی جو اس کی بھی وضاحت کی جائے گوان کا جائم مقام بھی کر سامنے ہوا جائے؟ پردہ صرف جسم کا ہے با چہرے کا بھی طرح کا بردہ اسلام جا بتا ہے۔ آپ میرے سوالوں کا جواب وضاحت سے دیں تا کہ میرکی کنیوژن و در ہوا در مورت ہوں طرح کا بردہ اسلام جا بتا ہے۔ اس بڑی جمد کی صدت کی جائے کی مدت پر کا کردہ اسلام جا بتا ہے۔ اس بڑی کی صدت کی جائے کی صدت کی جائے کی صدت کی حدالہ کی مدت کی حدالے کی صدت کی حدالہ کی جائے کی صدت کی حدالہ کی مدت کی حدالہ کی دی مدالہ کی کی دونا دیں جائے کی صدت کی حدالہ کو مدالہ کی حدالہ کی مدت کی تا کہ میں کو کی کھر کی دونا کر دو اسلام جائے جائے کی جائے کی صدت کی حدالہ کی مدت کی تا کہ میں کو کشت کی دونا کر دونا کر دونا کر دونا کر دونا کی دونا کر دونا کر

جواب: ...جن رشته داروں کے نام آپ نے لکھے ہیں، ان سے بھی دیبائ پردہ ہے جیسا کہ اجنبی لوگوں سے۔ کوشش تو

<sup>(</sup>١) قوله والصهرة الشبابة قال في القنية: ماتت عن زوج وام فلهما أن يسكنا في دارٍ واحدةٍ إذا لم يخافا الفننة وإن كانت الصهرة شابةً فللجيران أن يمنعوها منه إذا خافوا عليهما الفننة. (شامي ج: ٢ ص: ٩٩، كتاب الحظر والإباحة).

<sup>(</sup>٢) "وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلّا لبعولتهن أو اباثهن" (النور: ١٣١).

یہ ہونی جائے کہ ان کے سامنے نہ جایا جائے ،لیکن اگر مہی جاتا پڑے تو کپڑے سے چبرے کا پردہ کرنیا جائے اور ان کے ساتھ بے تکلف گفتگونہ کی جائے۔سسرکے بعد جیڑھاس کے قائم مقام نہیں ہوجا تا۔

#### اجنبى عورت كوبطورسيكريثري ركهنا

سوال:...آئ کل کے دور میں مخلوط طازمت کا سلسلہ چل رہا ہے، اکثر بیدد یکھنے میں آیا ہے کہ پرائیویٹ آئس میں سیڈیز سیریٹری رکھی جاتی ہیں اور مالکان اپنی سیکریٹر یوں سے خوش گیبوں میں معروف ہوتے ہیں، حالانکہ اسلام میں عورت کا نامخرم کے سامنے بے پردونکلنا حرام ہے۔ برائے مہر بانی تحریر فرما کیں کہ اس مسئلے کے متعلق شرع کیا تھم دیتی ہے؟

جواب: ... عَمَمُ ظَاہر ہے کہ اجنبی عورت سے خلوّت کرنا اور اس سے خوش کیپوں میں مشغول ہونا شرعاً حرام ہے، اس لئے عورت سیکریٹری رکھنا جائز نہیں۔

# لڑ کیوں کا بے پردہ مردوں سے تعلیم حاصل کرنا

سوال: بیس گرلز کالج میں پڑھتی ہوں اور ذہبی پردے دار گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں می وکسر اینس کی اسٹوڈنٹ ہوں کے پائے کالج روزانہ جانا پڑتا ہے اور کالج میں تقریباً اسٹاف مردوں پر شمل ہے، اور ہم لوگوں کے پائے اسکام دائیا اسٹک ہار یک پی ہوتی ہے، دو پٹہ لینے کی اجازت نہیں ہے، ایسی صورت میں جب ہم پر مجبوری ہوتو کیا کیا جائے؟ جبکہ اسلام دائیا اسٹک دکھانے کی اجازت نہیں ہے۔

جواب:..لزکیوں کا غیرمحرَم مردوں ہے بے پردہ پڑھنا فتنے سے ضالی نہیں، کا نو باپردہ تعلیم کا انتظام کیا جائے ، ورنہ علیم چھوڑ دی جائے۔

### عمررسيده عورت كااسكول ميس بجول كو برزهانا

سوال:...ایک الین عورت جو کدایے تمام فرائض سے سبکدوش تقریباً ہو چکی ہے، اور اس کے بیچے اسکول میں پڑھتے ہیں اور گھر میں فالتو ہوتی ہے، تو کیا وہ عورت اپنے گھر کے عین سما منے اسکول میں پڑھانے جاسکتی ہے؟ جبکہ تلم کا حاصل کرنا ہر کسی پر فرض ہے، اور اس طریقے سے اس عورت کا وقت بھی استھے کام میں مَر ف ہوتا ہے۔

جواب: ...ا گراللہ تعالی نے اس کومعاش نے فارغ کردکھا ہے تو فرصت کوغیمت بچھ کراپی آخرت کی تیاری میں لگے، ذکر

 <sup>(</sup>١) الحلوة بالأجنبية حرام (شامى ج: ٢ ص: ٣١٨). أيضًا: ولا يكلم الأجنبية إلا عجوزًا إلخ. قال العلامة ابن عابدين. أى وإلا تكن عجوزًا بل شابة لا يشمتها. (شامى ج: ٢ ص: ٣١٩، كتاب الحظر والإباحة، قصل في النظر والمس).
 (٢) وتمنع المرأة الشابة من كشف الوجه بين رجال لا لأنه عورةً بل لخوف الفتنة. (شامى ج: ١ ص: ٢٠٨).

<sup>(</sup>٣) ولا يؤذن بالخروج إلى الجلس الذي يجتمع فيه الرجال والنساء وفيه المنكرات ... إلنج. (البزازية بهامش الهندية ج. ٣) ص. ١٥٤ ، طبع رشيديه كونته).

واَ ذکار، تسبیحات، تلاوت اورنماز میں وفت گزارے، معاثی طور پر ننگ دست ہوتو ملازمت باپر دہ کرسکتی ہے۔ جس علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، وہ پینیں جواسکولوں میں پڑھایا جاتا ہے۔ <sup>(۱)</sup>

## بچوں کو پڑھاتے وقت چہرہ کھلار کھنا اورلب اسٹک لگانا

سوال:...میں پڑھاتی ہوں، اور پڑھانے کے دوران چہرہ کھلا رکھتی ہوں، جیسے اس طرح نوکری کرنے، چہرہ کھولتے اور لپ اسٹک لگانے کا گنا دہوگا؟

چواب:... چېره نامحرَم جوان لژکول کے سامنے کھولنا جائز نہیں۔ اور لپ اسٹک نگانے سے دضونہیں ہوتا، جب تک کہ اس کو اُتارنہ دیا جائے۔

#### ہیڈمسٹرلیس کا مردوں سے اِختلاط جائز نہیں

سوال:...اسکول میں ہیڈمسٹریس کی ٹوکری کی صورت میں جبکہ پوراعملہ خوا تمن پرمشمتل ہے، سوائے اسکول کے مالک کے کوئی مرد نہیں۔ نبین بچوں کے سلسلے میں ہیڈمسٹریس کو زیادہ تر مرد حصرات سے بات چیت کرنی پڑتی ہے۔ فیس، والحلے اور مسائل و فیرہ، البی صورت میں ہیڈمسٹریس کی ٹوکری جا تزہے یا نہیں؟

جواب: .. مردول مع ورت كالختلاط اور بلاضرورت بات چيت ناجائز ہے۔

## بغيردو پشه كے عورت كاكالج ميں پڑھانااور دفتر ميں كام كرنا

سوال:... ہمارے تعلیمی اداروں میں مخلوط تعلیم کارواج ہے، شرق لحاظ ہے اس کے متعلق کیا تھم ہے؟ ہمارے تعلیمی اداروں میں خواتین ٹیچرز بغیردو ہے کے کلاسز لیتی ہیں، جبکہ اسکولوں میں مرداسا تذہ بھی ہوتے ہیں، کیا بیددُ رست ہے؟

(۱) عن عبدالله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العلم ثلالة، ومَا سوى ذالك فهو فضل، آية محكمة أو سنة قائمة أو فريضة عادلة. (رواه ابوداؤد ج:٢ ص:٣٣). أيضًا: عن معاوية قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين، وإنما أنا قاسم والله يعطى. متفق عليه. (مشكوة ص:٣٢). وعن أنس قال: قال رسول الله عسلى الله عليه وسلم: طلب العلم أى الشرعي (فريضة) أى مفروض فرض عين (على كل مسلم) أو كفاية والتاه للمبائلة أى ومسلمة كمعرفة الضانع والعلم بوحدانيته ونبوة رسوله وكيفية الصلاة فإن تعلمه فرض عين ... إلخ. (مرقاة ج: ١ ص:٣٣٣).

(٢) وتسمنع السرأة الشابة من كشف الوجه بين رجال لا لأنه عورة بل لخوف الفتنة ...إلخ. (الدر المحتار مع الرد ج: ا ص:٣٠١، باب شروط الصلاة، مطلب في ستر العورة).

(٣) وإن كان على ظاهر يندنه جلد سمك أو خبر ممضوع قد جف فاغتسل ولم يصل الماء إلى ما تحته لا يجوز.
 (عالمگيري ج: ١ ص: ١٣) كتاب الطهارة، الياب الثاني في الفسل).

(٣) ولا نجيز لهن رفع أصواتهن ولا تحطيطها ولا تليينها وتقطيعها لما في ذالك استمالة الرجال إليهن وتحريك الشهوات منهم. (شامي ج: ١ ص: ٣٠١، باب شروط الصلاة، مطلب في ستر العورة).

جواب نه بینخلوط نظام تعلیم بے خدا تو مول کا ایجاد کردہ ہے، جس کا مقصد بیہ ہے کہ مرد ندر ہیں ، اورعور تیں ، عورتیں نہ رہیں ، اسلام کے ساتھ اس نظام کا کوئی جوڑنہیں۔

سوال:...جارے ملک میں مخلوط ملازمت کا رواج ہے، سرکاری اور غیر سرکاری دفاتر میں جہاں صرف مرد کام کرتے ہیں، آفیسرا پنے لئے لیڈی سیکریٹری رکھتے ہیں، کیا ایسے دفاتر فحاشی کے آڈے نہیں کہلا کمیں گے؟ شرع کے لحاظ سے ایسی خواتین اور آفیسروں کے لئے کیا تھم ہے؟

جواب :... پیخلوط ملازمت کانظام بخلوط تعلیم کاشاخسانہ ہے ، جومردانہ غیرت اورنسوانی حیا نکال پینکے کا بتیجہ ہے۔ عورت بازار جائے تو کتنا بردہ کر ہے؟

سوال:...اسلام میں آزادعورت (لینی آج کل کی گھریلو خاتون) کو غیرمخرم سے پردے کا کیا تھم ہے؟ خصوصاً سورة اُحزاب کی آیت نمبر: اسامی پردے کا جو خصوصاً سورة اُن مجید میں انتد تعالیٰ نے اور جہاں بھی پردے کا حراب کی آیت نمبر: ۵ اور جہاں بھی پردے کا حکم دیا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پردے کا کیا تھم دیا ہے؟ جناب! خصوصاً سورة اُحزاب کی آیت نمبر: ۵ اگر تفصیل سے سمجھادیں تو مہر پانی ہوگ۔

"اے نی! (صلی الله علیه وسلم) کهدواسطے بیبیوں اپنی کے اور بیٹیوں اپنی کے اور بیویوں مسمانوں کی ، کے نزدیک کرلیں اوپر اپنے بڑی چاوریں اپنی ، یہ بہت نزدیک ہاں ہے کہ پہچائی جاویں اس ندایذ اول کی ، کے نزدیک کرلیں اوپر اپنے بڑی چاوریں اپنی ، یہ بہت نزدیک ہاں ہے کہ پہچائی جاویں اس ندایذ اول میں اور ہے الله بخشے والا مہریان۔"

اورسورہ نورمیں پردے کے متعلق جو مم آیاہ، وہ بھی تفصیل ہے مجمادی۔

جواب:... پردے کے بارے میں شرق تھم ہے کہ اگر عورت کو گھرے باہر جانے کی ضرورت ہیں آئے تو ہڑی چا دریا برقع سے اپنے پورے بدن کو ڈھانپ کر نکلے اور صرف راستہ دیکھنے کے لئے آئے کھی رہے۔ ان آیات کی تفسیر مولا نامفتی محمد شفیع صاحب کی تفسیر ' معارف القرآن' ہیں دیکھ لی جائے۔

(۱) عن أبي هريرة قال: قال رصول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون شعبة ...... والحياء شعبة من الإيمان، قال الشارح: والمراد به الحياء الإيماني وهو خلق يمنع الشخص من الفعل القبيح بسبب الإيمان كالحياء عن كشف العورة والجماع بين الناس .. إلخ. (مرقاة ج: ١ ص: ٢٠١٤، ٢١، كتاب الإيمان). أيضًا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إدا لم تستحى فافعل ما شنت ... النخ. (رواه ابو داوًد، باب في الحياء).

(۲) وقد قبال رسول الله صلى الله عليه وسلم. المرأة عورة فإذا خوجت استشرفها الشيطان. رواه الترمذي عن ابن مسعود
فإن هذا لحديث يدل على انها كلها عورة غير أن الضرورات مستثناة إجماعًا والضرورة قد تكون بأن لا تجد المرأة من يأتي
بحوائجها من السوق ونحو ذالك فتخرج منفعة كاشفة احدى عينيها ليشعر الطريق. (تفسير مظهري ج. ٢ ص ٩٥٠).

## بے بردگی والی جگہ برعورت کا جانا جائز نہیں

سوال:...زیدا پی بیوی کواس کے بھائی کے گھر جانے سے روکتا ہے، کیونکہ اس کے بھی ٹی کے گھر میں خدمت گارنو جوان میں ، جبکہ بیخدمت گارگھر کے ایک مخصوص حصے تک محدود میں۔ آپ اس مسئلے کا تفصیلی و تحقیقی جوابتحر مرفر ما کیں۔

جواب:...شوہر کو بین عاصل ہے کہ اپنی بیوی کو ایسی جگہ جانے سے منع کرے جہاں غیرمحرَم مردوں سے ہے پردگی کا اندیشہ ہو، ہال! البتۃ اگر بیوی کے بھائی کے گھر ہے پردگی کا خطرہ نہ ہواور خدمت گارمردوں کے لئے ایگ کوئی مخصوص جگہ ہوتو پھر بھی مجھی جانے میں کوئی حرج نہیں الیکن پردے کا اہتمام ضروری اور لازمی ہے۔ (۱)

### گھر میں نوجوان ملازم سے پردہ کرناضروری ہے

سوال:...ایک تعلیم یا نتیمسلمان جن کے کام کاج کرنے کے لئے ایک مسلمان نوجوان ملازم ہے، جورات دن ان کے گھر میں رہتاہے، جس کاان کے اللّی خاند سے پردونویں ہے، سناہے کہ وہ اس ملازم کوا ہے گھر میں چھوڈ کرایک ماہ کے لئے کہیں باہر کام پر گئے ہیں۔ پردہ شرق کی چہل حدیث میں کھا ہے کہ ایسافخص جس کواس کی پردانہ ہو کہ اس کی گھر والیوں کے پاس کون آتا ہے؟ کون ج تا ہے؟ وہ دیوث ہے، اور دیوث بھی جنت میں داخل نہ ہوگا۔ کیا اس شم کا شخص اس صورت میں کہ وہ دِین کام سے جاتا ہے، جنتی ہوجائے گا؟

جواب:...ملازم سے پردہ ہے، اور اس کا بغیر پردے کے مستورات کے پاس جانا جائز نہیں۔

### گھریلوملازم سے پردہ

سوال:...آج کل عمواً گھروں پر ملازم رکھنے کارواج ہے، بید ملازم چونکہ گھروں میں کام کرتے ہیں، عمواً گھر کے دیگرافراد
کی طرح رہتے ہیں، اور خوا تین بھی ان سے پردے میں اِحتیاط نہیں کرتیں، یاان کی گھر کے کاموں میں بہت زیادہ شرکت کے باعث
ان سے پردے کو ضرور کی نہیں سمجھتیں، اور یوں وہ خوا تین کے سامنے آتے جاتے ہیں، ان سے پردے کے معاطم میں احتیاط نہیں برق جاتی ہیں۔ اُن سے پردے کے معاطم میں احتیاط نہیں برق جاتی ہیں۔ شریعت کا اس کے بارے میں کیا تھم ہے؟

جواب:...ملازم سے پردہ ہے، دیگر نامحرَموں کی طرح اس کے سامنے بے تجاب خواتین کا آنا جائز نہیں۔

 <sup>(</sup>۱) ولا يؤذن بالخروج إلى الجلس الذي يجتمع فيه الرجال والنساء وفيه المنكرات ... إلخ. (البزازية بهامش الهندية ج: ٣)
 ص ١٥٤، طبع رشيديه كوئنه).

 <sup>(</sup>٢) "ولا يساين زينتهن إلا لبعولتهن أو الاثهن" الآية (النور: ٣١). أيضًا: "يسايها النبي قل الأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين" (الأحزاب: ٥٩).

<sup>(</sup>٣) ومن محرمه هي من لا يحل له نكاحها أبدًا بنسب أوبسبب (الدر المختار ج: ٢ ص:٣١٤، كتاب الحظر والإباحة).

# عورتوں کو بلیغ کے لئے بردہ اسکرین برآنا

سوال: ... عورتوں کے لئے پردے کا تھم بہت شدید ہے، یعنی یہ کہ عورت کومرد سے اپنے ناخن تک چمپانے چاہئیں، لیکن آئ کل کی عورت دفتر وں میں، وُ کا نوں میں ( سیلزگرل) اور سر کوں پر بے پردہ گھوتی ہے، جو کہ ظاہر ہے خلط ہے۔ دریا فت بیکرنا ہے کہ اگر عورت شیلی ویژن پر آئی ہے تو یقنینا اے لاکھوں کی تعداد میں مردد کیھتے ہیں، اور آئ کل ٹی دی پرعورتیں تبلیغ دین کے لئے آئی ہے، کیااس ممل سے وہ خدااور رسول صلی اللہ علیہ وکم کی خوشنودی حاصل کر لیتی ہیں؟

جواب:...جوعورتیں خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اُحکام کوتو ڈکر پردؤ اسکرین پر اپنی نمائش کرتی ہیں ، انہیں خدا اور رسول صلی التہ علیہ وسم کی خوشنو دی کیسے حاصل ہوسکتی ہے..؟ ہاں! اِبلیس اور ڈیزیت ِابلیس ان کے اس عمل سے منر ورخوش ہیں۔ <sup>(۱)</sup>

# كياعورت كھيلوں ميں حصه ليسكتي ہے؟

سوال:... و پیلے دنوں اخبار "جنگ" میں پروفیسر دارت میر صاحب نے ورتوں کے بارے میں بہت کو لکھا ہے، پروفیسر صاحب لکھتے ہیں کہ: "عورت بغیر پردہ لین کہ منہ چھپائے بغیر باہرنگل سکتی ہے، کھیلوں میں حصہ لے سکتی ہے، مردوں کے شانہ بشانہ کام کرسکتی ہے" ہیکہاں تک سے کہ مورت بغیر پردہ کئے باہرنگل سکتی ہے؟ جبکہ عورت کی ساری خوبصورتی اس کے چہرے ہے، ہی معدم ہوتی ہے۔ اس چہرے کے مسئلے کو تفصیل آخر ہے کریں۔ دُوسراسوال ہے ہے کہ ہم لوگ جو آئ کل کے دور میں تعلیم حاصل کررہے ہیں، آیاس کے لئے بی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر بایا تھا؟ نیز عورتوں کو میڈیکل کی تعلیم حاصل کرنایا و کا الت کرنایا نج کے فرائفل انجام دینا کہاں تک سے ہے؟ ضرورتح ریکریں۔

جواب: ... پروفیسر دادث میر کا فنوکی فلط ہے۔ بے پردگی، فحاثی کی بنیاد ہے، اور اِسلام فحاثی کو برداشت نہیں کرتا۔ عورت کے لئے قرآن کریم کا تھم بیہ ہے کہ وہ بغیر شدید ضرورت کے گھر ہے ہی نہ نکطے، اورا گرضر ورت کی بنا پر نکلے تو جنباب (بڑی چارت ہے لئے درجو پورے بدن کوڈھا تک لئے بہن کر نکلے، اوراس کا پکوچیرے پراٹھائے رکھے، مرداور عورت اپنی نظریں نیجی رکھیں اورعورتیں

<sup>(</sup>١) "قبل أطبعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكفرين" (آل عموان:٣٢). أيضًا: عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل أمّني يدخلون الجنة إلّا من أبني! قيل: ومن أبني؟ قال: من أطاعني دخل الجنّة ومن عصاني فقد أبني. رواه البخاري. (مشكّوة ص:٣٤، باب الإعتصام بالكتاب والسُّنَّة).

<sup>(</sup>٢) "إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القريلي وينهلي عن الفحشاء والمنكر والبغي" (الحجر: ٩٠).

 <sup>&</sup>quot;وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى" (الأحزاب:٣٣).

<sup>(</sup>٣) "يَسَايها النبي قبل الأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن" الآية. روى البخاري عن عائشة قالت خرجت سودة إلى أن قال فقال انه قد أذن لكن ان تخرجن لحاجتكن. قلت يعني أذن لكن ان تخرجن متجلبات. (تفسير مظهري ح. ٤ ص:٣٨٣، ٣٨٣، طبع مكتبه اشاعت العلوم، دهلي).

ا پینم مخرموں کے سواکس کے سامنے اپنی زینت کا اظہار نہ کریں۔ بھے قرآن کریم میں کوئی الی آیت نہیں ہی جس میں عورتوں کومردوں سے کندھا ملاکر (شانہ بشانہ) چلنے کا تھم دیا گیا ہو، اور جس میں یہ کہا گیا ہو کہ عورتیں مردوں کے شانہ بشانہ چلتے ہوئے کھیل کے میدان میں بھی جاسکتی جاسکتی ہوئے کھیل کے میدان میں بھی جاسکتی جاسکتی ہوئے کھیل کے میدان میں بھی جاسکتی جاسکتی اللہ علیہ وسلم کا اللہ علیہ وسلم کا ارشادِ گرامی ہے کہ: '' اللہ کی لعنت ان مردوں پر جو عورتوں کی مشابہت کرتے ہیں، اور اللہ کی لعنت ان عورتوں پر جو مردوں کہ مشابہت کرتے ہیں، اور اللہ کی لعنت ان عورتوں پر جو مردوں کی مشابہت کرتے ہیں، اور اللہ کی لعنت ان عورتوں پر جو مردوں کی مشابہت کرتے ہیں، اور اللہ کی لعنت ان عورتوں پر جو مردوں کی مشابہت کرتے ہیں، اور اللہ کی لعنت ان عورتوں پر جو مردوں کی مشابہت کرتے ہیں، اور اللہ کی لعنت ان عورتوں پر جو مردوں کی مشابہت کرتی ہیں۔'' (ا

۲:... آنخفرت ملی الله علیه وسلم علوم نبوت کے کرآئے تھے اور آپ نے انہی کے حاصل کرنے کی ترغیب بھی دی ہے، اور اس کے فضائل بھی بیان فرمائے ہیں۔ وُنیاوی علوم انسانی ضرورت ہے اور حدو دِشر بیت کے اندرر ہے ہوئے ان سے استفادہ بھی جائز ہے، کین جونل بالہ بیت برگشتہ کروے (جیسا کہ آئ کل عام طورے دیکھنے ہیں آرہا ہے) وہ کم نہیں ، جہل ہے۔ عورتوں کا میڈ یکل سیکھنا، قانون پڑھنا جائز ہے، بشرطیکہ شرعی پردہ محفوظ دہے، درنہ ہے پردگی حرام ہے۔ مورت کو جج بنا

معورتوں کا میڈیلل سیلمنا، قانون پڑھنا جائز ہے، بشرطبیلہ شرق پردہ مفوظ رہے، درنہ بے پردی حرام ہے۔ مورت کوئج بنا صحیح نبیں، کیکن اگر بنادیا ممیا تو اس کا فیصلہ سے ہوگا، تمر صدود وقصاص میں عورت کا فیصلہ معتبر نبیں۔ (۵)

#### عورت کے چہرے کا پردہ

سوال:...جناب ایش پرده کرتی ہوں جیسا کے اللہ کا تم ہے کہ نامخرم سے پرده کرنا چاہئے ، یں اب تک کوشش ہی کرتی رہی ہوں کہ ایک ہوں کے سامنے نہ آؤں ، گر کہی کہ مارسامنا ہو،ی جاتا ہے۔ یں نے ابھی ایک مضمون پڑھا تھا جس میں عورت کے چرے کے پردے پر ذور نہیں دیا گیا تھا، معلوم یہ کرنا ہے کہ رشتہ داروں سے چرے کا پرده کرنا جا نہیں؟ جبکہ فی زمانہ یہ بہت ہی زیادہ مشکل ہے۔

جواب: عورت کوکسی مجبوری کے بغیر چیرہ کھولنے کی اجازت نہیں، جہاں تک ممکن ہوآپ بدستور پردہ کرتی رہیں، اخباروں میں معلم کے غلا برتنم کی باتنیں جی جی جب تک کسی محقق عالم سے تحقیق ندکر لی جائے،اخباری مضامین پرکان نہیں وھرنا جا ہے۔

<sup>(</sup>١) - "قبل لمنسؤمنين يضعنوا من أبصارهم" الآية، "وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ...... ولَا يبدين زينتهن إلّا لبعولتهن" الآية (النور: ١٣).

 <sup>(</sup>۲) عن ابن عباس قال: لعن النبي صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال.
 (بخارى ج: ۲ ص: ۸۵۳، باب المتشبهين بالنساء).

<sup>(</sup>٣) الينأواشيمبرا للاحظه و-

 <sup>(</sup>٣) والسرأة تقضى في غير حدوقود وان أثم المولى لها لخبر البخاري لن يقلح قوم ولوا أمرهم إمرأة. (ردانحتار ج:٥)
 ص:٩٣٠، كتاب القاضى إلى القاضى).

<sup>(</sup>٥) قوله. ويجوز قصاء المرأة في كل شيء إلا في الحدود والقصاص ... الخ. (فتح القدير ج:٥ ص: ٨١).

 <sup>(</sup>٢) وتبمنع النمرأة الشابة من كشف الوجه بين رجال لا النه عورة بل لنوف الفتنة. (درمختار ج: ١ ص: ٢٠٩، باب شروط الصلاق.

### عورت کی کلائی پردے میں شامل ہے

سوال: ... آپ نے ''غیرمحرَم کو ہاتھ لگانا'' کے جواب میں بیکھاہے:''عورت کا ہاتھ کلائی تک پردے کے تھم میں نہیں ہے' حالانکہ کلائی ہاتھ کی گئوں سے شروع ہوتی ہے جو کہ پردے کے تھم میں ہے۔ کیا ہاتھ کی کلائی عورت کے پردے کے تھم میں ہے؟ ضرور وضاحت فرمائیں ،اگر کلائی عورت کی نماز میں کھلی رہ جائے تواس کی نماز نہ ہوگی؟

جواب: ..کلالگرٹوں سے شروع ہوتی ہے، اور گؤں تک ہاتھ ستر بیں شامل نہیں، ممٹوں سے لے کر کلائی ستر بیں شامل ہے، اس بیں آپ کوکیا اِشکال ہے؟ وہ سمجھ میں نہیں آیا۔

بہنوئی سے بھی پردہ ضروری ہے

سوال:...بہنونی سے پردہ کرنا چاہتے یانہیں؟ ہمارے اِدھرایک حافظ ہیں، دہ کہتے ہیں کہ جب تک بہن زندہ ہو پردہ نہیں کرنا جاہئے۔

> جواب:...بہنوئی سے پردہ ہے، حافظ صاحب غلط کہتے ہیں۔ سوال:...بہن کی حیات اور موجودگی میں بہنوئی محرَم ہوسکتا ہے یانہیں؟ جواب:...بہنوئی ہرصورت میں نامحرَم ہے۔

#### رشتہ دارنامحر تموں ہے بھی بردہ ضروری ہے

سوال:...ہم غیرمحرَموں سے پردہ کرتی ہیں، نیکن ہماری ایک ہزرگ خاتون کہتی ہیں کہ:'' تم جو پردہ کرتی ہوسیجے نہیں ہے، تھوڑ ابہت ز مانے کے ساتھ بھی چلنا پڑتا ہے' دہ کہتی ہیں کہ:'' چہرہ وغیرہ غیرمحرَموں کے سامنے کھول سکتے ہیں' وہ کہتی ہیں کہ:'' جج میں بھی تو عورتیں چہرہ وغیرہ کھلار کمتی ہیں'' آپ ضرور تفصیل سے جواب دیں کہورتیں جج میں اپنا چہرہ کیوں کھلار کمتی ہیں؟

جواب: ... جس طرح مردکو اِحرام کی حالت میں سلا ہوا گیڑا پہنٹا اور سر ڈھانکنا جا تزنبیں '' ای طرح چرے کو گیڑا لگانا عورت کو اِحرام کی حالت میں جا تزنبیں (۵) چنانچ عورت کو بیتم ہے کہ اِحرام کی حالت میں اس طرح پر دو کرے کہ کپڑا منہ کونہ گئے۔ اب اگرا ہے کی بزرگ خاتون جیسا کوئی عقل مندلوگوں کو پینلیخ کرتا پھرے کہ:'' جس طرح مردوں کو وہاں گرتا شلوار پبننا جا تزنبیں تو یہاں بھی جا تزنبیں'' تو آپ اس کے بارے میں کیارائے قائم کریں گی؟ وہی رائے اس بزرگ خاتون کے بارے میں قائم کر لیجئے...!

 <sup>(</sup>۱) في مختلفات قاضى خان ظاهر الكف وباطنه ليسا بعورتين إلى الرسغ. (حلبى كبير ص: ۱۲۱ طبع سهيل اكيدمي).
 (۳،۲) "ومن محرمه هي من لا يحل له نكاحها أبدًا بنسب أو سبب. (الدر المختار مع الرد ج: ۲ ص: ۳۲۷، كتاب الحظر والإباحة، قصل في النظر والمس، طبع سعيد).

<sup>(</sup>٣) ولا يلبس قميصًا ولا سراويل ولا عمامة ولا خفين ... إلخ وهداية ج: ١ ص: ٢٣٩، ياب الإحرام).

<sup>(</sup>٥) لقوله عليه السلام: إحرام الرجل في رأسه وإحرام المرأة في وجهها. (هداية ج: ١ ص: ٢٣٩، باب الإحرام).

علاده ازیں اِحرام کی حالت میں چہرہ ڈھکٹا تو جائز نہیں لیکن پردہ کرنا وہاں بھی فرض ہے،اورلوگوں کے سامنے کھلے بندوں پھرنا حرام ہے، اور لوگوں کے سامنے کھلے بندوں پھرنا حرام ہے، اب اگر بعض بیوتو نے مورتیں اس پڑمل نہیں کرتیں تو ان کا فعل شریعت تو نہیں۔ رہااس بزرگ خاتون کا بیکہنا کہ:'' تھوڑا بہت زمانے کے ساتھ بھی چلنا پڑتا ہے'' بالکل غلاہے'' چلوتم اِدھ کوجدھر کی ہوا ہو'' دُنیا پرستوں اور کا فروں کا شیوہ تو ہوسکتا ہے، کسی مؤمن کا نہیں۔ کیونکہ کوئی مسلمان خدا اور رسول مبلی انفد علیہ وسلم کی مخالفت کر کے ذمانے کی ہوا کا ساتھ نہیں دے سکتا، ورنہ پھرمسلمان اور کا فر

بے پروگی سے معاشرتی پیچید گیاں پیدا ہورہی ہیں نہ کہ پردے سے

سوال:... بحرّم! فیڈریش آف پروفیشنل ویمن ایسوی ایشن کے زیرا ہتمام ایک انہاں منعقد ہوا، جس میں فیڈریشن کی صدر ڈاکٹر سلیمہ احمد صاحب نے فرمایا:'' خواتین کو پردے میں بٹھانے سے معاشرتی و پیدیر کیاں پیدا ہوتی ہیں'' کیا ان محتر مدکا بیان دُرست ہے؟

جواب:...ڈاکٹر صاحبہ کوجس پردے میں پیچید گیال نظر آ رہی ہیں اس کا تھم اللہ تعالیٰ نے قر آ نِ کریم میں دیا ہے، چنانچہ سور وَ اَحزاب آیت: ۳۳ میں خواتین اسلام کو تھم فریاتے ہیں:

"وَقَوْنَ فِي أَيُوبِكُنَّ وَلَا تَبَوَّجُنَ نَبَوَّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولِيُّ (الاحزاب:٣٣) ترجمه:..." اورقرار پکرواپئی، اور دِکھلاتی شروجیسا که دِکھاٹادستورتھا پہلے جہالت کے وقت یس۔"

فين الاسلام مولا ناشبيرا حمد عثاني" اس آيت شريف ك فيل بس لكعة بن:

"اسلام ہے پہلے زمانہ جاہلیت میں حورتی ہے پردہ پھرتی اور اپنے بدن اور لباس کی زیبائش کا علائد مظاہرہ کرتی تھیں۔اس بداخلاتی اور بے حیائی کی روش کومقدس اسلام کب برداشت کرسکتا ہے؟ اس نے حورتوں کو تھم دیا کہ محروں میں تھہریں اور زمانہ جاہلیت کی طرح باہر نکل کرحسن و جمال کی نمائش کرتی نہ مجرس ۔"

نیتو جارد بواری میں بیٹے کا تھم ہوا،اوراگر بھی بامرِ مجوری خوا تین کو گھرے باہر قدم رکھنا پڑے تو وہ کس اندازے تکلیں؟اس کے لئے درج ذیل جدایت فرمائی کئی ،سورة اُحزاب آیت: ٥٩ میں ارشادہے:

"يَالَيُهَا النَّبِيُّ قُلُ لِآزُوَاجِكَ وَبَنتِكَ وَنِسَآءِ الْمُوْمِنِيْنَ يُدْنِيْنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِينِهِنَّ" ترجمہ:..." اے تی! کہدرے اٹی مورتوں کواور اٹی بیٹیوں کواور مسلمانوں کی مورتوں کو، نیچالکالیس

 <sup>(</sup>۱) عن عائشة قالت: كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مَحرَمات فإذا جاوزوا بنا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه رواه أبوداؤد. (مشكوة ص:٢٣٧، باب ما يجنبه اغرم).

ابن أو رِ تقور كى كا في جاوري- "

ين الاسلام علامه شبيراحم عثاني" اس آيت كي في من لكه بي:

" لینی بدن ڈھائینے کے ساتھ جاور کا کچھ تھے سرے نیچے چیرے پر بھی لٹکالیویں۔روایات میں ہے کہ اس آیت کے ساتھ جاور کا کچھ تھے ہیں۔ اس طرح نگلی تھیں کہ صرف ایک آ کھ کہ اس آیت کے نازل ہونے پر مسلمان عور تھی بدن اور چیرہ چھپا کر اس طرح نگلی تھیں کہ صرف ایک آ کھ دیکھنے کے لئے کھی رہتی تھی۔"

یہ بڑک چا درون (جلابیب) سے سرلپیٹ کراورسراور چیرہ ڈھک کر نگلنے کا تھم چا در کا پروہ ہوا، اورشرفاء کے یہاں برقع کا رواج درحقیقت ای تھم کی تعمیل کی خویصورت شکل ہے۔

بہرحال یہ ہیں شرگ پردے کے بارے ش اللہ تعالیٰ کے پاک ارشادات،ادریہ ہے آنخضرت سلی اللہ علیہ وسم کے زہائے میں مسلمانوں کا ان آحکامِ خدادندی پڑمل ۔ نہ جائے ڈاکٹر صاحبہ کو پردے کے اندردہ کون کی ہیچید گیاں نظر آئٹیں جن کاعلم۔ نعوذ بابقہ نہ مسلمانوں کا ان آحکامِ خدادندی پڑمل ۔ نہ جائے ڈاکٹر صاحبہ کو باللہ تعالیٰ کو ہوا، نہ صاحب قرآن سلی اللہ علیہ وسلم کو، اور نہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی پاکیزہ خوا تین کو، رضی اللہ عنہ بن ۔ اللہ تعالیٰ عقل وائیان اور عفت وحیا کی محروی سے بناہ میں رکھیں۔

کیا گھر کی کھڑ کیاں اور دروازے بندر کھناضروری ہے؟

سوال: بیمض شک کی بنا پر گھر کے دروازے ، کھڑ کیاں بندر کھنا کہ کہیں کسی غیر مرد کی نظرخوا تین پر نہ پڑے ، حال نکہ بے پردگی کاقطعی امکان نہ ہوکہاں تک ڈرست ہے؟

جواب: ... گھر بین پردے کا اہتمام تو ہونا چاہئے ،لیکن اگر مکان ایسا ہے کہ اس سے بے پردگی کا اِحتمال نہ ہوتو خواہ مخواہ شک میں پڑنا سیحے نہیں۔ شک میں پڑنا سیحے نہیں۔ شک ماسلام کی تعلیم نہیں، بلکہ ایک نفسیاتی مرض ہے جو گھر کے ماحول میں بداعتماوی کوجنم دیتا ہے اور جس سے رفتہ رفتہ کھر کا ماحول آتش کدہ بن جاتا ہے۔ البعثہ دروازوں ، کھڑکیوں سے اگر غیرنظروں کے گزرنے کا احتمال ہوتو ان پر یہ دیا ہے۔ البعثہ دروازوں، کھڑکیوں سے اگر غیرنظروں کے گزرنے کا احتمال ہوتو ان پردے لگانے چاہئیں۔

دُودھ شریک بھائی سے بروہ کرنا

موال: ... كياكسى بين كوات و وده شريك بمانى سے بروه كرنا جائے؟

جواب:...دُوده شریک بھائی اپنے حقیق بھائی کی طرح محرَم ہے،اس سے پردہ نیں۔البندا کروہ بدنظراور بدتماش ہوتو فتنے سے بیخے کے لئے اس سے بھی پردہ لازم ہے۔

<sup>(</sup>١) عن أبي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. (ترمذي ج٠٦ ص ١٩٠٠ باب ما حاء في ظن السوء).

<sup>(</sup>٢) يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة. رواه البخارى. (مشكلوة ج:٢ ص:٣٤٣). واغرم من لا تجوز المناكحة بينه وبينها على التأبيد بنسب كان أو يسبب كالرضاع والمصاهرة ... الخ. (هداية ج:٣ ص:٣١٢، كتاب الكراهية).

### دُوده شریک بھائی کے ساتھ سفر کرنا

سوال:...کیا ڈودھ شریک ہمائی کے ساتھ سنرکرنا جا تزہے؟

# باپ کا بنی کوعریاں لباس میں سیر وتفریح کروانا دیوتی ہے!

سوال:...ندبب اسلام میں کیاباب اپن جوان بنی کوسر عام عرباں لباس میں سیر د تفریح کراسکتا ہے؟ پیار کرسکتا ہے؟ مکلے لكاسكتاب؟ بالكل اس طرح جيسے غير خدب والے كرتے ہيں۔ ہمارا فدہب اسلام كيا إجازت ديتا ہے؟

جواب:...اسلام اس کو بے غیرتی قرار دیتا ہے، اور حدیث شریف میں ہے کہ'' دیوٹ'' بے غیرت ، جنت میں داخل دیر

## کالج کی لڑکیوں کوسیر و تفریح کے لئے وُ وسرے شہرجانا

سوال:...میں گراز کا لج میں پرمتی ہوں ،اور کالج کی طرف ہے لاکیوں کے گروپ میروتفری کے لئے وُ وسرے شہروں میں جاتے ہیں۔اگر چہ پچولاکیاں پردے کا خیال بھی رکھتی ہیں۔لڑ کیوں کے گردپ میں صرف لڑ کیاں ہی ہوتی ہیں اورخوا تین نیچرز ان كے ساتھ ہوتی ہيں، توكيالاكيوں كا اس طرح سير وتفريح كے لئے جانا جائز ہے يانبيں؟ آپ بورى تفصيل كے ساتھ اور واضح جواب دیں۔ ہوسکتا ہے میرا بیسوال آپ کو جمیب لگے بھین اس سوال کا جواب ضرور اور جلدی دیں ، کیونکہ پچھے عرصے بعد ہمارے کا لج میں لڑ کیوں کا گروپ جانے والا ہے، میں بھی ان کی کلاس فیلو موں اور پہلے آ ب سے بوچسنا جا ہتی موں کہ جانا جا ہے یانہیں؟

جواب:..قرآنِ کریم میں عورتوں کو گھر میں جیسے کا تھم فرمایا۔ سیر وتفری کے لئے تھومنا بھرنا نسوانی فطرت کے خلاف (م) ہے، اور بغیرمحرم کے سفر کی توشر بعت نے اِ جازت بی نہیں دی۔ (۵)

<sup>(</sup>١) والخلوة بالخرمة مباحة إلَّا الأخت رضاعًا، قال في القنية: وفي إستحسان القاضي الصدر الشهيد، وينبغي للأخ من الرضاع أن لَا يخلو بأخته من الرضاع، لأن الغالب هناك الوقوع في الجماع. (شامي ج: ٦ ص: ٣١٩).

<sup>(</sup>٢) لَا يدخل الجنَّة ديُّوت. (كنز العمال ج:١١ ص:١٨ حديث رقم: ٣٣٤٣٩).

 <sup>(</sup>٣) "وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى" (الأحزاب:٣٣).

 <sup>(</sup>٣) عن ابن مسعود عن البي صلى الله عليه وسلم قال: المرأة عورة، فإذا خرجت إستشرفها الشيطان. رواه الترمذي. (مشكّرة ص ٢٢٩، باب النظر إلى المخطوبة وبيان العورات، القصل الثاني).

<sup>(</sup>٥) عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يخلون رجل بإمرأة ولا تسافرن إمرأة إلا ومعها محرم ... إلخ. متفق عليه. (مشكوة ص: ٢٢١، كتاب المناسك، الفصل الأوّل).

## عورت کونوکری کے لئے بغیر محرَم کے دُور دراز آناجانا

سوال:..موجودہ حالات میں خواتین کا ٹوکری کرنا کیساہے؟ کیونکہ بہت ہے ایسے حالات ہوتے ہیں جن میں غیرشری کام ہوتے ہیں،مثال کے طور پراگرنوکری کسی وُ دسرے شہر میں ہےتو روزانہ سفرمحرنم کے بغیراورکٹی دفعہ ڈرائیور کے ساتھ بیٹے کرتقریبا پر دہ بھی صحیح نہیں ہوتا،ایسے حالات میں ٹوکری جائز ہے یا ناجائز؟ بہت ی جگہ غیرمحرنم سے اِختلاط بھی ہوتار ہتاہے۔

جواب: عورت کواگر نوکری کرنے کی مجبوری ہوتو اس کو باپردہ ،اپنے گھرکے قریب نوکری کی گنجائش ہے، درندا گراس کو مجبوری نہ ہو،مثلّا اس کے کمانے والے موجود ہوں یااس کے پاس قریب کی جگہ میسرند ہو،تو ڈرائیور کے ساتھ بیٹھ کر ڈور دراز جانا شرعاً جائز نہیں ،اس سے بعض دفعہ ناگفتنی قصے بیش آ جاتے ہیں۔ (۱)

# میڈ کیل کی تعلیم اور بردہ

سوال: ... میری چھوٹی بہن میڈیکل کے سال اقل میں زیرتعلیم ہے، بیدوالدین کی خواہش تھی ۔ بہن کوجلدہی حقیقت معلوم ہوگی کے شرعاً خواتین کے لئے تجاب ضروری ہے۔ وہ کائے میں چہرے پر نقاب لگا کر دھتی ہے، گرفش چہرے کے نقاب پر مطمئن ٹہیں۔ آئ کل کائی کے ماحول کے حوالے سے یہ بات ضروری ہجی جاتی ہے کہا چھاور عمدہ کپڑے ہیں کر گھرسے باہر لکلا جائے ، ند ب میں عورت کا تو بلا ضرورت گھرسے لئم لئا اجائز ہے، تو کائی کون کی شرورت ہے؟ کائی کا ماحول آزادانہ ہے، ایسے ماحوں میں دین محفوظ رکھنا اور اس پر عمل مشکل ہوجاتا ہے۔ وہ بیزی خوثی اور لخز سے مردوں سے زیادہ محنت کرتی ہیں، اتی تکلیف کے بعد اگر ان سے کوئی پوچھے: کیا احتماد پر کینیکل کی وجہ سے روز سے چھوٹ کے ۔ افسوس! میں اور پر کینیکل کی وجہ سے روز سے چھوٹ کے ۔ افسوس! میں بیٹیکل کی وجہ سے روز سے چھوٹ کے ۔ افسوس! میں بیٹیکل کی وجہ سے روز سے چھوٹ کے ۔ افسوس! میں بیٹیکل کی وجہ سے روز سے جھوٹ کے ۔ افسوس! میں بیٹیکل کی وجہ سے روز سے کوئیس ۔ جار سے ساتھ بھی پچھاتی طرح کا مسئد ہے، والدین نے ہمیں اعلی تعلیم اس لئے ولوائی تا کہ ہم اپنا ہو جھ خوداً تھا کیس ۔ چھوٹی بہن میڈیکل چھوڑ نا چاہتی ہے، گر والدین کے خوف سے زبان نہیں کھوٹی، اگر وہ میڈیکل کی تعلیم بھوٹ کے ۔ ان نہیں کھوٹی، اگر وہ میڈیکل کی تعلیم بھوٹی ہے۔ کہ بہن میڈیکل کی تجھوڑ کو ایک تا کہ بھوڑ کر ہے تو والدین ناراض ہوتے ہیں۔ میرا خیال ہے ہے کہ بہن میڈیکل کی تجھوڑ کر ہے تو والدین ناراض ہوتے ہیں۔ میرا خیال ہے ہے کہ بہن میڈیکل کی تجھوڑ کر ہے تو والدین ناراض ہوتے ہیں۔ میرا خیال ہے ہے کہ بہن میڈیکل کی تھوڑ کر ہے جوڈ کر آئی ہے۔

جواب:...میڈیکل کی تعلیم میں اگر بردے کی پابندی ممکن نہیں، اور غیر شرکی اُمور کا اِر نکاب کرنا پڑتا ہے، تو ایسی صورت میں مخلوق کی ناراضی کے بجائے خدا تعالیٰ کی ناراضی کا خیال کرتا جائے ، اوراس تعلیم کوچھوڑ کر دیٹی تعلیم حاصل کرنی جائے۔ (۲)

### مخلوط تقريبات مين شركت

سوال:...جارے خاندان کے تمام افراد یعنی بچا، تایا وغیرہ اور دیگر اُفراد خاصے حیثیت والے ہیں ، اور اس وُنیا کے دستور

<sup>(</sup>١) عن ابن عباس قال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لَا يخلونَ رجل بإمرأة ولَا تسافرنَ إمرأة إلَا ومعها محرم الخــ متفق عليه رمشكوة ص: ٢٢١، كتاب الماسك، الفصل الأوّل).

<sup>(</sup>٢) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. رواه في شرح السُّنَّة. (مشكوة ص: ٣٢١).

کے مطابق جوں جوں بھیے کی فراوانی ہوتی جارہی ہے، یہ لوگ وین ہے و ورہوتے جارہے ہیں، حتیٰ کہ "کس گیدرنگ" کا رواج بھی
اپنالیہ ہے، یعنی شادیوں وغیرہ میں مرووں اور عورتوں کی "مخلوط تقریب" جس کی وجہ ہے ہمیں بہت پریش نی لاحق ہوگئی ہے، کیونکہ
الحمد لقد! ہم سب پر دہ کرتے ہیں (اور اللہ اس پر دے کو قائم رکھے، آمین)، لیکن ان تقریبات میں شریک ہونے ہے ہم را پر دہ ق تم نہیں
رہ پاتا، خاص کرمہندی وغیرہ کی تقریب میں جب لا کے لڑکیاں اور مرداور عورتیں بالکل آسنے سامنے ہوجاتے ہیں، ایسے میں پر دہ برقر ار
رکھنا بہت مشکل ہوجاتا ہے۔ جبکہ اگر ان تقریبات میں شرکت ہی نہ کی جائے تو اللہ تقالی ہے ڈرلگتا ہے، کیونکہ میں نے سنا ہے کہ " رشتہ
داروں سے قطع تعلق کرنے والا جنت میں داخل نہ ہوگا۔"

محترم مولا ناصاحب! آپ اس بارے میں ہمیں مشورہ دیجئے کداگر ہم کسی طرح صرف عورتیں ان تقریبات میں شریک نہ ہوں تو کیا ہم پر گناہ ہوگا یانہیں؟

جواب:...الیی تقریبات جن میں گناہ کا کام ہوتا ہو، ان میں شرکت کرناحرام ہے۔ اور بیطع تعلق میں وافل نہیں۔ اس لئے الیی تقریبات میں ہرگزشر کت نہ کی جائے ،خواہ ساراجہان تاراض ہوجائے...! (۱)

# خاندان کے نوجوان لڑکوں ،لڑکیوں کا ایک ساتھ بیٹھ کر گپ شپ کرنا

سوال:...خاندان کے نوجوان اکثر محرَم و نامحرَم بالغ لڑ کیوں کے ساتھ بیٹھ کر گپ شپ، ہنسی مُداق اور قیقے لگاتے ہیں ، اس ذہنی تفریح کے سے ایسی نشست کی تاک میں رہتے ہیں کہ کسی بہانے سب جمع ہوں اور خوب ہنسیں پولیس ، یعنی ہاتیں کریں۔اس بارے میں علائے وین قرآن وسنت کی روشنی میں کیا فرماتے ہیں؟

جواب:... بڑی بیہودہ سوچ ہے! حدیث بیں ایک مجلس کو بد بودار سر سے ہوئے مردار کے ساتھ مشابہ قرار ویا ہے، جو آ خرت میں حسرت دیاس ہے گی۔

# نامحرم عورتوں کے سریر ہاتھ رکھنا

سوال:... پشتہ داروں میں عام رواج بینجی ہے کہ گھر کے بڑے مثلاً جیٹھ یالڑ کے کے بچایا اس نوعیت کے بشتہ دارہ لڑکیوں کے سر پر ہاتھ رکھتے ہیں، جیسے کہ کس کے گھر پہنچے یا واپسی ہور ہی ہو، تو ایسا کرنا مردوں کے لئے اورعورتوں کا اس شفقت کا منظر رہنا مناسب عمل ہے یا پر ہیز کرنا ضروری ہے؟ ان مواقع پر سملام کرنا وجواب دینے کی بھی وضاحت مطلوب ہے۔

<sup>(</sup>١) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. رواه في شرح السُّنَّة. (مشكوة ص. ١٣٢١).

<sup>(</sup>٢) عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من قوم يقدمون من مجلس لا يذكرون الله تعالى فيه إلا قاموا عن مثل جيفة حمار وكان ذالك الجلس عليهم حسرةً إلى يوم القيامة. (كنز العمال ج: ٩ ص: ١٣٥ حديث رقم ٢٥٣٤٢).

جواب: بیمزم مردون کولژ کیوں کے سر پر ہاتھ دیکھنے اور سلام کلام کی اجازت ہے، جیٹھ اور چچاسسر وغیرہ محرَم نہیں ہیں۔'' نامحرَم عورت کا حجمو ٹا یا تی ، کھا نا اِستنعال کر تا

سوال:...کی نامحرَم عورت یالڑ کی وغیرہ کا حجموثا پانی ، کھا نا وغیرہ اِستنعال کرنا دُرست ہے؟ نیز نامحرَم کے اِستنعال کئے ہوئے کپڑے ، برتن ، قلم ، چپل وغیرہ کودھوکر اِستنعال کرنا ہوگا؟

چواب:...نامحرَم کا جھوٹا،خوف فتنہ کی وجہ ہے مکروہ ہے۔ تامحرَم کے کپڑوں کے اِستنعال کی عادت نہیں۔ برتن ،قلم اور چپل کودھونا تکلف ہے۔

## عورتول كاخوشبولگا كرمزارون برحاضر ہونا

سوال:... 'آپ کے مسائل اور اُن کاحل' جنگ کے ایک شارے بین آپ نے تر برفر ما یا تھا کہ حضور نمی کر بیم صلی الله علیہ وسلم نے عور توں کو قبرستان جانے ہے منع فر مایا ہے، جبکہ خوا تین کی بوی تعداد نے عام دنوں یا لخصوص ما وشعبان بیں ہے بردہ ، مردوں ۔

کے جوم سے گزرتے ہوئے قبرستان جانام عمول بنار کھا ہے۔ '' جنگ' بی کے ایک شارے بیس مولا نا احمد رضا خان صاحب بریلوی کا مندر جد ذیل نتو کی شاکع ہوا تھا، جو ہماری آئی تھیں کھولنے کے لئے کائی ہے: '' عور توں کا قبروں پر جانا جا تر نہیں ، جب کوئی عورت گھر سے قبروں کی طرف جے قبروں کی طرف جے بہروں کی طرف جے بہروں کی طرف جے بیس مولی ہے، جب گھر ہے بابرنگلتی ہے، مب طرف سے شیطان اُسے گھر لیاج بین، جب قبرای کی ایک بیت کی رُوح اس پر لعنت کرتی ہے، جب واپس آتی ہے اللہ کی لعنت میں ہوتی ہے۔ ' ( فاوی رضویہ جلد چیارم ) نیز آج کل خواتین بالخصوص نو جوان لؤ کیاں گھر سے باہر نگلتے ہوئے پر فیوم ( خوشبو ) لگا کرنگلتی ہیں ، جبکہ ہی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کرنے سے منع فر مایا ہے ، اس بارے میں کیا تھم ہے؟

چواپ: .. جورتوں کے قبرستان جانے کے بارے میں آپ نے مولانا احمد رضاخان کا فتو کُ نقل کردیا ہے، جسز اکسم الله احسن العجزاء!

اور عورت کا خوشبولگا کرنگلنا بہت ہی ناشائستہ حرکت ہے، آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کا اِرشاد ہے کہ عورتوں کی خوشبوالی ہونی جا ہے کہاس میں رنگ ہو،خوشبونہ ہو۔ اس لئے جوعورتیں خوشبولگا کرنگلتی جیں وہ سخت گناہ کا اِرتکاب کرتی جیں۔

<sup>(</sup>١) وما حل نظره مما مر من ذكر أو أنثى حل لمسه إذا أمن الشهوة على نفسه وعليها ...إلخ. (رداختار ح: ٢ ص ٣٧٤، كتاب الحظر والإباحة، فصل في النظر والمس).

<sup>(</sup>٢) ومن محرمه هي من لا يحل له نكاحها أبدًا بنسب أو سبب. (الدر المختار ج: ٦ ص:٣٩٧).

 <sup>(</sup>٣) يكره للمرأة سؤر الرجال وسؤرها له. وفي الشامية والعلة فيها كما ذكره في المنح هناك ان الرجل يصير مستعملا لحزء من أجزاء الأجنبية وهو ريقها المختلط بالماء. (شامي ج: ١ ص: ٣٢١).

عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طيب الرجال ما ظهر ريحه و خفى لونه، وطيب النساء ما ظهر لونه وحفى ريحه. رواه الترمذي. (مشكلوة ص: ١ ٣٨٠، باب الترجل، الفصل الثاني).

# مسكه يوجهنے كے لئے غيرمحرم كوخط تح ريكرنا

سوال:..کیاغیرم مردکوخط لکمناغلط ہے جبکہ اس کی نبیت انچھی ہو، جیسے کہ پیس آپ کوخط لکھے رہی ہوں؟ چواب:...مسئلہ پوچھنے کے لئے خط لکھ سکتے ہیں، کین پہتر ہوگا کہ اپنے کسی مرتم کے یاشو ہر کے اس پر دستخط کرائے ہ تا کہ تہمت کی مخوائش ندر ہے۔

## نامحرَم مرداورعورت كاايك دُ وسرے كوتحفه دينا

سوال:...کیانامحرَم مردیاعورت ایک دُومرے کوقر آن شریف دے سکتے ہیں؟ اس کا پاس رکھنااور پڑھنا جائز ہے؟ اور اگر ناجائز ہے تواس کا کیا کرنا جا ہے؟ جبکہ ایسی صورت میں بدنا می کا اندیشہ و میں تین جا رمر تبداس قرآن پاک کوئم کرچکی ہوں ، اس کا ثواب ہے گایائیں؟

جواب:...تامحرَم سے بات چیت کرتاء یا تخذ دیناء اگر فتنے کا موجب ہوتو جا نزنبیں۔ تاہم جوقر آن مجید دیا گیا ہے اس کا پڑھنا جا نزہے۔

# ولهن كى تقريب زونما ئى جائز نہيں

سوال:... فيرمرَم سے پرده إحتياط لازم ہے، وہاں ايک بيبوده رسم جو که عدول تھی پر جن ہے وہ ہے رسم رُونمائی لين" منه وکھائی" ہے، اور بيرسم جب نئی دُلہن بياه کرا ہے مسرال آئی ہے تو تمام سرالی فيرمرَم ایک کے بعد ویکر لائن نگا کر دُلہن کا مند دیکھتے ہیں، دُلہن سلام کرتی ہے، اور بحوالدرُونمائی بجھرتم دی جاتی ہے۔ يا بصورت ویکر آئ کل دُلہن دولها ساتھ بیٹے ہوتے ہیں، سسرالی فيرمرَم جمع نگا کر مختلف انداز سے مودی بنواتے ہیں، کيا بير سومات با حث اِحت نہيں ہیں؟

چواب:..رُ دنمانی کی جس رسم کا آپ نے ذکر کیا ہے میز ہایت گچر ، بیبوده اور بے شری کی رسم ہے نئی دُلہن کا غیرمحرَموں کو منہ دِ کھانا ، اس پریشوت لینا اور اس کی مودی بنانا موجب ِلعنت ہے ، اس رسم کونو را بند کرنا جا ہے '' والنّداعلم!

# خواتنین کوموٹرسائکل پرشو ہریا بھائی کےساتھ سواری کرنا

سوال:...آج کل خواتین موٹر سائیل پراپنے شوہر یا بھائی کے ساتھ سواری کرتی ہیں، جس سے ب پردگی ہوتی ہے، اس کا شرعی طور پر کیا تھم ہے؟

<sup>(</sup>١) "فملا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض" (الأحزاب:٣٢). قيـل فيه ان لَا تلين القول للرحال على وحه يوجب الطمع فيهن من أهل الريبة وفيه الدلّالة على أن ذالك حكم سائر النساء في نهيهن عن إلّانة القول للرجال على وحه يوجب الطمع فيهن ... إلخ. (أحكام القرآن للجصاص ج:٣٠ ص:٣٥٩).

<sup>(</sup>٢) وتسمنع السمرأة الشبابة من كشف الوجه بين رجال. (الدر المختار ج: ١ ص:٣٠١، أيضًا. كهاية المفتى ج. ٩ ص ١٨٠، طبع دارالا شعت كراري.

جواب:..اگربے پردگی ہوتو اِجازت نہیں، برقع وغیرہ میں اِجازت ہے۔ (۱) کیا جوان بیٹا والدہ کے برابر کی کرسی پر بیٹے کر بات کرسکتا ہے؟

سوال:...ایک جوان بیٹاا پی مال کے ساتھ اس کی برابر کی کری پر بیٹہ کر بات کرسکتا ہے یانبیں؟ جیسا کہ ایک جوان بیٹی تنہا باپ کے ساتھ بیٹھ کر بات نبیں کرسکتی۔

جواب :...اگر فتنے کا اندیشہ نہ ہوتو کوئی حرج نہیں ، واللہ اعلم!

# مسلمان عورتوں کے حقوق اور آزادی کی تحریک

سوال:... جناب مولاناصاحب! یہ بات یقیناً آپ کے جی علم میں ہوگ کہ چندر دوز پیشتر خوا تین کی بعض تظیموں نے ڈاکٹر
امراراحد کے پردے سے متعلق خیالات پر بخت برہمی کا اظہار کرتے ہوئے ٹی دی اعبیثن پرمظا ہرہ کیا۔ جناب عالی! مجھے اس سے بحث
خبیں کہ ڈاکٹر امراراحد کی رائے ڈرست ہے یا خوا تین مظاہرہ کرنے میں تی بجانب ہیں، بلکہ یہاں صرف اتنا عرض کر نامقصود ہے کہ
جب غیر مسلم ہماری مسلمان عورت کو پردے کے خلاف اس طرح مظاہرہ کرتے ہوئے دیکھیں گے تو ان کی دین اسلام اور اس کے
عیر مکاروں کے بارے میں کیا رائے ہوگی؟ اور ہم ان کے سامنے کس منہ سے یہ کہتیں گے کہ ہمارا غراب آ فاقی ہے اور اس میں اتن
کی موجود ہے کہ دہ بدلتے ہوئے ذیائے کے ساتھ ساتھ ہمی قابل عمل ہے۔

جناب عالی!اس موقع پرآپ ہے گزارش ہے کہ آپ اسلام میں پرد ہے ہے متعلق جواَ حکام ہیں،انہیں شائع فر ماکرا پنادین فریضہ اُ داکریں۔جواب کا اِنتظار رہے گا۔

جواب:...ان معزز خوا تین کے مظاہر کے تفصیل اخبار جی پڑھی ہے، ان کا مطالبہ پرتھا کہ اسلام نے مسلم خاتون کو جو حقوق عطا کئے ہیں، وہ انہیں ولائے جا کیں۔ ' بید مطالبہ تو ایسا معقول اور منصفانہ ہے کہ کی مسلمان کو اس ہے اِنحراف کی مخبائش ہی نہیں ۔ لیکن ان لائق صد احترام بیگات نے بید ضاحت نہیں فرمائی کہ وہ کیا کیا حقوق ہیں جو اسلام نے ان کوعطا کئے تھے، گران کے ظالم شوہروں نے ان سے چین رکھے ہیں؟ اگر وہ ان حقوق کی وضاحت فرمادی تو جھے یقین ہے کہ ہروہ شوہر جو خداور سول پر ایمان رکھتا ہے، اس کی ولی ہمدردیاں ان مظلوم اور ستم رسیدہ خوا تین کے ساتھ ہوں گی۔ وہ اخباری بیانات اور مضامین بھی نظر ہے گزر ہے ہیں جو ان مظلوم بیگات کی جماعت ہیں تھے ہیں، قریب ہرتح مریش میں بھی ایک بات و ہرائی گئی ہے کہ واقعی خوا تین بہت مظلوم ہیں، اور ان کو ان کے اسلامی حقوق' مرور و سے جانے جا ہیں۔ گریہ وضاحت ان میں بھی نہیں فی کہ مطالبہ کن کن ' اسلامی حقوق' کا ہے؟

<sup>(</sup>١) "يَسَايها النبي قبل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدني أن يعرفن فلا يؤذين" (الأحزاب ٥٩).

<sup>(</sup>٢) والخلوة باغرم مباحة. (الدر المختار ج: ١ ص: ٣٦٨، كتاب الحظر والإباحة، فصل في النظر والمس).

جہاں تک راقم الحروف کی تاقعی معلومات کا تعلق ہے، اسلام نے "دمسلم خوا تین" کے حسب ذیل حقوق متعین کے ہیں:

اند ماں ، بہن ، یوی اور بٹی کی حیثیت ہے آئیں مردول کی نظر میں عظمت ونقدی اور مجبت وشفقت کا وہ مقام عطافر مایا ہے، جس کا تصور بھی کسی مرد کے حق میں نہیں کیا جاسکتا۔ مال کی خدمت و تعلیم پر ، بہن کے احر ام داکرام پر ، بیوی سے شفقت دمجبت اور حمت و الفت پر ، اور بٹی کی صفیقان پر قریش پر ، خداور سول کے جو وعدے ہیں، وہ اسلامیات کے کسی طالب علم سے پوشیدہ نہیں۔

اور رحمت والفت پر ، اور بٹی کی صفیقان پر قریش پر ، خداور سول کے جو وعدے ہیں، وہ اسلامیات کے کسی طالب علم سے پوشیدہ نہیں۔

۱۲ ... عورت کا نان ونفقداور د ہائش کے لئے حسب اِستطاعت مکان مرد کے ذبی ڈالا گیا ہے، کو یا کسب معاش کے لئے دَر در کی تفوکریں کھانے کو اِسلام نے نسوائیت کی تو جین قراد دیا ہے، وہ اقلیم خاندوول کی تاجدار ہے، اس ہے روزی کموانا نگ انسانیت ہے، ہاں! کسی مظلومہ کے سر پراس کا کوئی تکہبان عی نہ ہوتو اس کا کسب معاش کے لئے تک ودوکر ناایک مجبوری ہے۔ لیکن اس صورت میں اس کے معاش کی ذمہ داری معاشرے اور حکومت پر ڈالی گئے ہے، اور اِسلامی حکومت کا فرض قرار دیا گیا ہے کہ ایس ہے ماندو خواتین کے وظا کف مقرد کرے۔

سا:...ایک اہم ترین ذمہ داری مردول کے ذہے ڈالی گئے ہے کہ دہ مسلم خانون کی دین تعلیم دتر بیت کا بندوبست کرے ، انہیں ایسے تمام اعمال داخلاق سے ہازر کھیں جوآ دی کودوزخ کا ایندھن بتادیتے ہیں ، قرآن کریم میں ہے:

إيندهن إنسان اور پقر بين-"

حضرت على كرتم الله وجهداس كي تفسير هي فرمات جين: اليعنى علم دين خود سيكه وادرا پيزال وعيال كوسكها ؤ - الله الم بي تين أصول جوهي نے ذكر كئے جيں ، ان كے ذيل هي سيكروں جزئيات آجاتی جيں ، جن كي تشريخ كے لئے ايك وفتر دركار ہے ۔ اگر كوئی مرد ، خواتين كے بيہ إسلامي حقوق ادائبيں كرتا تو وہ بڑائي فلالم ادر سنگدل ہے ، ايسے ضم كے خلاف بيس ان بيكات سے بڑھ كر إحتجاج كرتا ہوں ۔ ليكن ان معزز بيكمات كواس برغور كرنا جا ہے كہ:

ا:... کیا بیجی ان کے'' اسلامی حقوق' میں داخل ہے کہ مسلمان عورت سر برہند، بصد آ رائش وزیبائش، بازاروں، گلیوں، دفتر وں، کلبول اورتعلیم گاہوں میں اجنبی مردوں کوشن آ وارہ کے نظارے دِکھاتی پھراکرے...؟

۲:...کیا بیم ان کے ' اسلامی حقوق' میں واغل ہے کہ سینماؤں ، تعییر ول، ڈراموں اور رقص وسرود کی محفلوں میں اداکاری کے جو ہر دِکھا کر گندے دِل و دِ ماغ کی تفریح کاسامان مہیا کرے...؟

٣:...كيابيهى ان ك اسلامى حقوق "من داخل بكران كي نسوانيت كوماؤل كرل كي حيثيت سے فروغ تجارت كى آليكار

بناياجائي.؟

<sup>(</sup>۱) روى عن على في قوله: قوا أنفسكم وأهليكم، الخير وقال الحسن تعلمهم وتأمرهم وتنهاهم ...إلخ. (أحكام القرآن للجصاص ج. ٣ ص: ٢١٣، طبع مهيل اكيلمي).

ہمن…کیا ہے بھی ان کے'' اسلامی حقوق'' میں داخل ہے کہ تعلیم گاہوں ، کارخانوں اور دفتر دں میں جوان لڑکوں اورلڑ کیوں کو برابر بٹھا کرانہیں رابطۂ اُلفت اُستوارکرنے کی تربیت دی جائے…؟

۵:...کیا یہ بھی ان کے'' اسلامی حقوق'' میں داخل ہے کہ عورت کواس کی تمام تر نازک اندازی اور نسوانی عوارض کے باوجود اس پر مروانہ کا موں کا بوجھ ڈال ویا جائے...؟

آج: ہمارے معاشرے میں بیمظلوم عورت جو کچھ کررہی ہے، یا سحرِسامری کے ذورے اس سے کرایا جارہا ہے، ان میں سے کوئی چیز ہے جسے" اسلامی حقوق'' کا نام دِیا جائے؟ بیم عزز بیگات کیول اِحتجاج نہیں کر نیس کہ سینماؤں دغیرہ میں نسوانیت کی مٹی کیول پلید کی جارہی ہے؟ وہ کیول اِحتجاج نہیں کر نیس کر تیس کہ عورت اوراس کی تضویر کومنڈی کا اِکا دَمال کیول بنایا جارہا ہے؟

انسانی گراؤٹ کا یہ تما تا بھی کتنا عبرت انگیز ہے کہ جم عورت کو مال ، بہن ، و فیقیہ حیات اور بیٹی کی حیثیت دے کر إسلام نے اس کی عظمت و نقدی کا مقام بفت اختر سے بلند کیا تھا، سحر سامری نے اسے '' خدمات فروثی'' کی پہتیوں میں دھکیل دیا ہے، جس سے بھی جا ندتارے تک شرمایا کرتے تھے، اس کی شرم وحیا آج بازار میں کھے سیر بک رہی ہے۔ ساحر مغرب نے '' آزاد کی نسوال'' اور مقترب نے '' آزاد کی نسوال'' کا منتز پڑھا، خالون مغرب نے اس افسوں سے مسحور ہوکر'' گھر کی جنت' سے باہر قدم رکھا، اور مردول کی تغری کا کملونا بن کرروگئی۔ اس کی و یکھا دیکھی خالون مشرق نے بھی پردہ عصمت سے باہر نکل آئے کو معیار کمال سمجھ لیے، اکبر مرحوم کے الفاظ میں انسانیت اس المیے کا جتنا مائم کرے کم ہے:

بے پردہ نظر آئیں کل جو چند بیباں الکر زمیں میں خیرت قومی سے گر گیا بود؟ پوچھا جو اُن سے آپ کا پردہ دہ کیا ہوا؟ کہنے لگیں: عقل یہ مردول کی پڑ گیا!

# كتنے سال كے لڑكوں سے بردہ كرنا جا بيع؟

سوال:... پرده ۱۲ سال کے لڑکے ہے کرنا چاہتے یا ۱۸ سال کے لڑکے ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں: پرده ۱۸ سال کے لڑکوں سے کرنا چاہتے ،لیکن ہم ہارہ سال کے لڑکوں ہے بھی پردہ کرتے ہیں۔

جواب: ...جوار کے مورتوں کے بردے سے واقف ہوں ،ان سے بردہ کرنا جا ہے۔

# جوان عورت كوسلام كبنا اورسلام كاجواب دينا مروهب

سوال: ... صغیر ' اِقر اُ'' پرسلام کے متعلق اخبار میں ایک مضمون پڑھا، جس میں لکھا تھا کہ جوان عورت کوسلام کا جواب اتنا آ ہستہ دیا جائے کہ خود سنے ، اس کے برعکس بوڑھی عورت کو جواب زورے دیا جائے۔ اس میں کیاراز ہے؟ جواب : ... جوان عورت کوسلام کہنا اور سلام کا جواب دینا اندیشتہ فتنہ کی وجہ سے مکروہ ہے۔ بوڑھی عورت کے قل میں بیہ

انديشنين،اس ليّ مَروه بحي نبين.

# کیا بیوه کاعدت میں بہنوئی ادر دامادے پر دہ ہے؟

سوال:... بيده كاعدت يص كن سے پرده ہوتا ہے؟ كيا بينوئى سے جبكہ بهن زنده ہو؟ اور داماد سے اگر بيني زنده ہو، پرده ہوتا ہے؟

چواب:... بیوه مورت کوعدت کے دوران بہنوئی سے پرده کرنا چاہئے ، اور بہنوئی سے عدت سے بغیر بھی پرده ضروری ہے۔ اینے دایا دیے پردہ نیس۔

# عورت ،عورت کے سامنے کتنابدن کھول سکتی ہے؟

سوال:... مورت ، مورت کے سامنے کتنا بدن کھول سکتی ہے؟ بعض مور تیں ایک ذوسرے کے سامنے تکی نہاتی ہیں۔ جواب:... بعثنا مرد ، مرد کے سامنے کھول سکتا ہے ، یعنی ناف سے کھٹنوں تک کے علاوہ۔ (۳) سوال:... کیا مورت کا ستر مورت کے سامنے کھٹنوں تک ہوتا ہے؟ جواب:... تی ہاں! (۳)

# طالبات كابغيرمحرم كتفريحي سفرجا تزنبيس

سوال: ... آپ كوسخة إقرأ" كوسل يدسكدور بافت كرنا بكريم يوغورش كايك شعبى طالبات اورطلبات

 <sup>(</sup>١) ولا يكلم الأجنبية إلا عجوزًا عطست أو سلمت فيشمتها ويرد السلام عليها وإلا لا. (الدر المختار ج: ٢ ص: ٣١٩،
 كتاب الحظر والإباحة، فصل في النظر والمس).

<sup>(</sup>۲) ومن محرمه هي من ألا يحل نكاحها أيدًا ينسب أو سبب كالرضاع والمصاهرة. (الدر المختار مع الرد ج: ۲ من عقبة بن عامر رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والدخول على النساء! فقال رجل: ١ ٢١٨، عن عقبة بن عامر رضى الله عنه قال: الحمو الموت. متفق عليه. (مشكوة ص: ٢١٨، كتاب النكاح، باب النظر إلى المخطوبة). وفي المرقاة: قال النووى: والمراد بالحمو هنا أقارب الزوج غير آباته، لأن الخوف من الأقارب أكثر والفتنة منهم أوقع لتمكنهم من الوصول إليها والخلوة بها من غير تكير عليهم. (مرقاة شرح مشكوة ج: ٣ ص: ١١، كتاب النظر، طبع بمبئي، هند).

<sup>(</sup>٣) وتنظر المرأة المسلمة من المرأة كالرجل من الرجل. (المدر المختار ج: ١ ص: ١٤٣). فكل ما يحل للرجل أن ينظر البه من المرأة من المرأة، وكل ما لا يحل له، لا يحل لها، فتنظر المرأة من المرأة، إلى سائر جسدها الآ ما بين السرّة والرّكبة ...... ولا يجوز لها أن تنظر ما بين سرّتها إلى الركبة. (بدائع الصنائع ج: ١ ص: ٩٩، كتاب الاستحسان، طبع بيروت).

رام) أيضًا.

نیچرز کے ساتھ پندرہ روز کے لئے کراچی سے ٹالی علاقہ جات کی سیر وتفری کے لئے جارہے ہیں۔ ہمارے والدین کی طرف سے
اجازت ہے، محربعض لوگ یہ کہدرہے ہیں کہ اس طرح فیرمخ مَ لڑکوں اور اسا تذہ کے ساتھ تہا راسٹو کرنا حرام ہے، اور گناہ ہے۔ جبکہ
سریراہ شعبہ می ایک عالم ہیں، اور براہ کرم ممل تفصیلات کے ساتھ مسئلہ مجمادیں۔ چونکہ ہما راجون کے آخر میں یا جولائی کے شروع میں
جانے کا پروگرام ہے، اس لئے جواب اس سے پہلے ہی اخبار میں آجائے تو ہم کوئی وُرست فیصلہ کرسکیں۔

جواب: ... جوان الزكول كامحرَم كے بغير جانا جائز نبيل، حديث شريف هل ہے كدن وطال نبيل كى عورت كے لئے جو ايمان ركمتى ہواللہ تعالى پراورآخرت كے ون پركدوہ تين ون (كى پيدل مسافت) كاستركرے، همراس حالت هى كداس كے ساتھ ومحرَم ہو۔''() اس لئے جولا كيال مسلمان جي اور اللہ تعالى پراورآخرت پر إيمان ركھتى جيں، ان كوچاہئے كداس تفريحى حالے ہے الكاركرديں، واللہ اعلم!

<sup>(</sup>١) عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لإمرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر فوق ثلالة أيام فصاعدًا إلّا ومعها أبوها أو أخوها أو زوجها أو إينها أو ذو محرم منها. (سنن أبي داوّد ج: ١ ص:٣٣٢).

### اخلا قيات

### تفیحت کرنے کے آ داب

سوال:...اگرمیرے ساتھ کام کرنے والا یا کوئی رشتہ دار کسی طریقے بیٹی تبلیغ یا نرمی ہے ہمجھانے پر بھی نماز پڑھنے یا غلومل کے ترک کرنے پر آبادہ نہ ہوتو اس کے ساتھ وین اسلام کی رُوے کیا طریقہ اختیار کرتا جائے؟

جواب:...ا ہے مسلمان بھائیوں کو نیکی کرنے اور کہ انی چھوڈ نے کی ترغیب ویٹا تو فرض ہے، مگراس کے لئے یہ ضروری ہے کہ بات بہت نرمی اور خوش اخلاتی ہے مطائی جائے۔ طعن وشنیج کالبجہ اختیار ندکیا جائے۔ اور تبلیج کرتے وقت بھی اس کواپنے سے افضل سجھا جائے۔ اگر آپ نے بیار وحمیت سے سجھا یا اور اس کے باوجود بھی وہ نیس مانا تو آپ نے اپنا فرض اوا کرلیا ، اب زیادہ اس کے بعضے نہ پڑیں' بلکہ اللہ تعالی سے دُعا کرتے رہیں کہ اسے راہ راست کی تو فیق عطافر مائے اور کسی مناسب موقع پر پھر تھیجت کریں۔ بیچے نہ پڑیں' بلکہ اللہ تعالی سے دُعا کرتے رہیں کہ اسے راہ راست کی تو فیق عطافر مائے اور کسی مناسب موقع پر پھر تھیجت کریں۔ بہر حال یہ خیال رہنا چاہئے کہ میں بھاری سے نفرت ہے ، بلکہ اخلاق و مجت سے اس کی کوتا ہی دُور کرنے کی بور کوشش کی جائے ، اس کے لئے تد ابیر سوچی جا کیں۔ (۳)

### جوان مرداور عورت كاايك بستر يرليثنا

سوال:... کیا عورتوں کے کمرے میں مرد اسمے سوسکتے ہیں، جبکہ مردوں کے علیحدہ کمرے موجود ہوں؟ ان محام ا

(۱) "ولتكن منكم أمّة يدعون إلى النحير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر" (آل عمران: ۴۰). أيضًا: "كنتم خير أمّة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتوُمنون بالله" (آل عمران: ۱۰). أيضًا: عن جرير بن عبدالله قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من رجل يكون في قوم يعمل فيهم بالمعاصى يقدرون على ان يغيروا عليه ولا يغيرون إلّا أصابهم الله منه بعقاب قبل أن يموتوا. (مشكوة ص: ٣٣٤، باب الأمر بالمعروف).

(۲) "أدع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة" يعنى بالقرآن الذي هو محكم المقالات لا يتطرق إليه الطعن والمعارضة وهو الدليل الموضح للحق المزيح للشبهات وهو الموعظة الحسنة هي القول اللين الرقيق من غير غلظة ولا تعسف. وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. (النحل: ٢٥). (تفسير مظهري ج:٥ ص: ٩٠٠).

(٣) عن معاذقال. قال رمول الله صلى الله عليه وسلم: من عيّر أخاه بذنب لم يمت حتَّى يعمله يعنى من ذنب قد تاب منه. رواه الترمذي. (مشكّوة ص: ٣١٣). أيعنًا: عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يكون المؤمن لعّانًا، وفي رواية: لا ينبغي للمؤمن أن يكون لعّانًا. (مشكّوة ص: ٣١٣)، باب حفظ اللسان والغيبة والشتم).

آئھوں نے کی بارعورتوں کے ساتھ مردول کورات بجرا یک بستر پرسوتے دیکھا ہے، اوران کومنع کیا گر برشمتی سے تلخ جواب ملا یہ
کہتے ہوئے کہ: '' انسان تو جا ند تک پہنچ گیا ہے اورتم ابھی تک دقیانوی خیالات بار بار دُہراتے ہو، موجودہ تر تی یافتہ دور میں یہ
سب ٹھیک ہے۔ بچاس برس کی مال اپنے پہنیس برس کے بیٹے کے ساتھ سوسکتی ہے اورای طرح پہنیس سال کا بھائی اپنی ہیں برس
کی بہن کے ساتھ سوسکتا ہے۔''

جواب:...حدیث شریف میں فرمایا گیا ہے کہ: ''جب بیچ دس سال کے ہوجا کیں تو ان کے بستر الگ کردؤ' (مکلوۃ میں جواب نیس جوان بہن بھاکیوں کا ایک بستر پرسونا کیسے مجھے ہوسکتا ہے؟ انسان کے جا تد پر پہنچ جانے کے اگر یہ معنی ہیں کہ اس ترتی کے بعد انسان ، انسان نہیں رہا، جانور بن گیا ہے اور اب اے انسانی اقد اراور قوا نیمن فطرت کی پابندی کی ضرورت نہیں ، تو ہم اس ترقی کے مغہوم سے تا آشنا ہیں۔ ہمارے خیال میں انسان چا تد چھوڑ کر مریخ پر جا پہنچ ، اس پر انسانست کے صدور وقیود کی رعابت لازم ہے ، اور اسلام انسانست کے فطری صدود وقیود ہی کا تام ہے۔ جولوگ اسلام کی مقدس تعلیمات کو' وقیا نوسی ہا تیں' کہہ کرا پی آزاو خیالی اور ترقی پیندی کا مظاہر و کرتے ہیں ، و و دراصل میں چا ہے ہیں کہ انسان اور حیوان کا اخیاز مث جانا چا ہے ، ایسے لوگول کو مسلمان کہنا ہی فلط ہے۔

## جوان بہن بھائی کا ایک ڈوسرے کے گال کا بوسہ دینا

سوال:... جھے ایک مغرب زوہ گھرانہ دیکھنے کا اِنفاق ہوا کہ دہاں بالغ بہن بھائی ایک دُوسرے کے گال کا بوسہ لیتے ہیں، خلوص وحبت کے اِظہار کا بیا تدازمغربی معاشرے میں ایک عام بات ہے، تمر ہماری شریعت میں اس طرح کاعمل قابل ندمت اور گناہ ہے، اس بارے میں کیا تھم ہے؟

جواب: ... آپ نے جو پچھان کے بارے میں لکھا ہے، یہ خالص بے حیائی ہے۔ دراصل لڑکے اور لڑکیاں مغربی فلمیں د پیھتے ہیں اور ان کی نقل کرتے ہیں، مسلمان لڑکوں اور لڑکیوں کورسول اللہ مسلمی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور دین کی پیروی کرنی چاہئے، ناکہ مغرب کی ، جوسرا پا بے حیائی ہے۔

# غصے میں گالیاں دینا شرعاً کیساہے؟

سوال: ... میرے دادا جان جن کی عمر تقریباً ۲۰ سال ہے، باشاء اللہ سے فاصصحت مند ہیں اور ان کی سنت کے حساب سے داڑھی بھی ہے، نیکن وہ عاد تا گالیاں دیتے ہیں۔ غصہ پینے کی بجائے بہت غصہ کرتے ہیں، اعثرین قلمیں ویکھنے کا بھی شوق رکھتے ہیں، بھی تو پانچ وقت کی نماز پابندی سے اواکرتے ہیں، کیکن وہ بھی گھر ہیں بعض اوقات توجھ کی نماز بھی گھر پر پڑھتے ہیں، اور بھی بھی بالکل ہی نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ اگر ذرا سر میں وروہویا کسی دن کام کی زیادتی ہوتی ہے اور وہ تھک جاتے ہیں تو صرف یہ کہ کرنماز چھوڑ

<sup>(</sup>١) عن عسرو بن شعيب عن أبيه عن جدم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مروا او لادكم بالصلوة وهم أبناء سبع سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر سنين، وفرقوا بينهم في المضاجع. رواه أبوداؤد. (مشكّوة شريف ص:٥٨).

وتے بیں کہ آج بہت تھک گیا ہوں۔

جواب: ... غصرتوان کو برد حالے کی کمزوری کی وجہ ہے آتا ہوگا الیکن غضے میں گالیاں بکن تو بہت ہری ہات ہے، اور پھرایک معمر بزرگ کے مند سے گائیاں تو اور بھی ہری ہات ہے۔ نماز میں کو تا بی کرنا ایک مسلمان کے شایانِ شان نہیں۔ برد حالے کے بعد تو تبر بی باتی روگئی ہوتی نہ آئے تو کہ آئے گا...؟ حدیث میں ہے کہ جس محفی کواللہ تعدلی نے سی کے میں اپنی کو تا بیوں کی حالی کا ہوش نہ آئے تو کہ آئے گا...؟ حدیث میں ہے کہ جس محفی کواللہ تعدلی نے سی کھر عطا کردی اس کے سادے عذر شم کرد ہے:

"عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ينادى مناد يوم القيام: اين ابن الستين؟ وهو العمر الذى قال الله تعالى: أوّ لَمْ نُعَمِّرُكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيْهِ مَا لَيْكُمُ مَا يَتَذَكَّرُ فِيْهِ مَنْ تَذَكَّرُ وَجَاءًكُمُ النَّذِيْرُ."

(رواه البهقى في شعب الإيمان، مَكَاوَة ص:٥١)

ترجمہ: " حضرت ابن عباس رضی الله عنها ہے دوایت ہے کہ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فر ، یا کہ: قیامت کے دن ایک منادی اعلان کرے گا کہ: ساٹھ سال کی عمر دائے کہاں جیں؟ یہی عمر ہے جس کے بارے میں الله تعالیٰ نے فر مایا: کیا ہم نے تم کو اتن عمر نبیں دی تھی کہ جس کو سجھنا ہوتا دہ سجھ سکتا ، اور تمہارے پاس فر رائے والا بھی پہنچا تھا؟"

اللدنغالي بم سب كواسيخ" اصلى كمر"كى تيارى كى توفق عطافر ما كيل \_

سوَرکی گانی دینا

سوال:... بزرگوں سے سنا ہے کہ سورکی گائی دینے سے جالیس دن کا رزق اُڑ جاتا ہے، اسلام میں بیہ بات کہاں تک درست ہے؟

جواب: ...کسی کویدگندی گالی دینا تو دُرست نبیس ، "باتی رِزق اُژ جائے کی بات مجیم معلوم نبیس ۔

گالیاں دینے والے بڑے میاں کاعلاج

سوال: ... بهارے محلّم میں ایک صاحب جو یوڑھے ہیں ، مجد میں بعض اوقات گالیاں دینے کیتے ہیں ، کیاا یے معمل کوجوا ہا

<sup>(</sup>١) وعن ابن مسعود قبال: قبال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن بالطفان ولَا باللَّفان ولَا الفاحش ولَا البذى. رواه الترمذى. (مشكّوة ج: ٣ ص: ١٣٣). أيضًا: عن عبدالله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفرٍ. متفق عليه. (مشكّوة ص: ١ ١٣، باب حفظ اللسان والغيبة والشتم).

<sup>(</sup>٢) "فَوَيُلُ لِلْمُصَلِّيْنَ. أَلَّالِهُنَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُوُنَ" (الماعون).

<sup>(</sup>٣) عن أبى المدرداء أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: ما شيء ألقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسن، فإن الله تعالى يبغص الفواحش البذيّ. (ترمذى ج: ٢ ص: ٢٠). أيضًا: عن عبدالله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق. (مشكوة ص: ١ ١١، باب حفظ اللسان والغيبة والشعم).

مجوكهنا جائزے؟

جواب:..برے میاں ضعف کی وجہ ہے مجبور ہیں ،ان کے سامنے کو گیات ایسی ند کی جائے کہ ان کو خصر آئے۔ حاجی و پننچ وقتہ نماز کی کو جہنمی کہنے والے کا تھم

سوال:...مبحد میں ٹرسٹ کی میٹنگ کے دوران ایک حاتی ویا تج دفت کا نمازی دُوسرے حاتی ویا نج وقت کے نمازی کو میٹنگ کے دوران ایک حاتی ویا تج دوران کی اِختلاف کی بنا پر ہے کہ تم جہنی ہواورسب کوجہنم میں لے کر جاؤ گے۔ایسے الفاظ اوا کرنا شریعت کی زُو ہے د ضاحت فرما کیں گیرا ہے؟

جواب:..مسلمان کوجہنمی کہنایا قرار دینا بہت بُری بات ہے، ایسے فض کونورا اینے عمل سے توبہ کرنی جاہے، اورمسلمانوں سے معانی ماتنی جاہئے، ورنہ قیامت کے دن مؤاخذہ ہوگا۔ (۱)

انسان كاشكربيادا كرنے كاطريقنه

سوال:..انسان کاشکر بیادا کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ الفاظ: "مہریانی بشکریے 'وغیرہ کہنا جائزہے؟ جواب:...کی شخص کے احسان کاشکر بیادا کرنے کے لئے شریعت نے "جَسزَاک اللہ" کہنے کی تلقین کی ہے، صدیث میں ہے:

"من صنع اليه معروف قال لفاعله: جزاك الله، فقد ابلغ في الثناء"

(דגט ש:ד ש:דד)

ترجمه:... جس پرکسی نے احسان کیا ہو، وہ احسان کنندہ کو ' جزاک انٹد' کہدد ہے تو اس نے تعریف کو حدِ کمال تک پہنچادیا۔''

بدأخلاق نمازى اور باأخلاق بينمازى ميں يے كون بہتر ہے؟

سوال:...ایک فخص بنمازی اور بہت نیک اور پر بیزگار، گراس کے اخلاق ایجے نیس، برایک کے ساتھ بداخلاق سے پیش آتا ہے، اور ایک فخص بنمازی اور پر بیزگار بھی نہیں ہے، گراس کے اخلاق بہت ایجے بیں، ایک صورت بیس کا عمل احجا ہے؟

جواب: ...آپ کی بید بات مجھے بالاتر ہے، کیونکہ عبادات کی تو تا تیریہ ہے کہ دوانسان کومہذب بنادے،اس کا دِل زم

<sup>(</sup>۱) عن عبدالله بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. (مشكوة ص: ۱۱). عن عبدالله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. متفق عليه. (مشكوة ص: ۱۱). وعن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قال الرجل هلك الناس فهو أهلكهم. رواه مسلم. (مشكوة ص: ۱۱)، باب حفظ اللسان والغيبة والشتم، الفصل الأوّل).

### منافق کی تین نشانیاں

سوال: ... بی یہاں ایک حدیث بوی کا ترجمہ بحوالہ بخاری دسلم درج کرنا چا ہتا ہوں: " معزت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: منافق کی تین نشانیاں ہیں، بات کرے تو جموث بولے، وعدہ کرے تو خلاف وعدہ کرے، واللہ علیہ واللہ کی جائے تو اس بیل خیانت کرے، چاہے وہ فخص روزہ رکھتا ہو، نماز پڑھتا ہوا ورا پنے خلاف وعدہ کرے، کوئی امانت اس کے پاس رکھی جائے تو اس بیل خیانت کرے، چاہے وہ فخص روزہ رکھتا ہو، نماز پڑھتا ہوا ورا پنے مسلمان ہونے کا دعوی کرتا ہو' اس حدیث مبارکہ کی روشنی ہیں آپ اس کے متعلق کیا فرماتے ہیں جس فخص میں یہ تیوں خصوصیات بدرجہ اُتم ہوں؟

(1) "إِنَّ الصَّالُوةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْصَآءِ وَالْثُمُنَّكُرِ" (العنكبوت: ٣٥).

<sup>(</sup>٢) المراد أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر مطلقًا وعلى هذا قال بعض المفسوين الصلاة هي التي تكون مع الحضور وهي تنهى. (النفسير الكبير ج:٢٥ ص:٢٤). أيضًا: قال أبوبكر يعنى القيام بموجبات الصلاة من الإقبال عليها بالقلب والحوارح والنما قيل تنهي عن الفحشاء والمنكر لأنها تشتمل على أفعال وأذكار ولا تخللها غيرها من أمور الدنيا وليس بشيء من الفروض بهله السمنزلة فهي تنهى عن المنكر وتدعو إلى المعروف بمعنى ان ذالك مقتضاها وموجبها لمن قام حقها. وأحكام القرآن للجصاص ج: ٢٠ ص: ٣٥٠).

<sup>(</sup>٣) عن حارثة بن وهب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل المجدّ الجوّاظ المعظرى يقال الجعظرى الفظ الغليظ وفي نسخ المصابيح عن عكرمة بن وهب ولفظه قال والجوّاظ الذي جمع ومتع والجعظرى الغليظ الفط. (مشكوة ص. ١٣١١). أيضًا: وعن جرير عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يحرم الرفق، يحرم الخير. رواه مسلم. (مشكوة ص ١٣٣١)، باب الرفق والحياء وحسن الخلق).

<sup>(</sup>٣) عن عبدالله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم انه ذكر الصلوة يومًا فقال من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نورا ولًا برهانًا ولًا نجاة وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبيّ بن خلف. رواه أحمد. (مشكّرة ص:٥٨، ٥٩، كتاب الصلاة، الفصل الثالث).

جواب:.. منافق دوقتم کے جیں، ایک منافق اعتقادی جو ظاہر جی مسلمان ہواور دِل جی اللہ تعالی اوراس کے رسول سی اللہ علیہ وسم پر ایمان ہی خدر کھتا ہو۔ وُ وسرا منافق عملی، بیدوہ خف ہے جو اللہ ورسول کو مانتا ہے اور دِینِ اسوام کاعقیدہ رکھتا ہے، سیکن کام منافقوں والے کرتا ہے، مثلاً: جھوٹ بولتا، وعدہ خلائی کرٹا، امانت جی خیانت کرتا، اس حدیث پاک جی اس وُ وسری قتم کے منافق کا فرک ہے، جواگر چہ مسلمان ہے، نماز روزہ کرتا ہے، گھراس کا کروار منافقانہ ہے۔ جس گھراس کی منافق کے بیاک جس کے منافق کا آپ نے ذکر کیا ہے، اگراس میں بیسب باتھیں پاک جاتی ہوگئی ہی وحدیث پاک کی وعید اس کو شامل ہے کہ اس کا کروار منافقوں والا ہے، گھراس کو مطلقان منافق کہ ہو ترنہیں، جس کے اس کا کروار منافقوں والا ہے، گھراس کو مطلقان منافق کے اس کو مطلقان کا فرن ہو کرنہیں۔ جسیا کہ کو کی شخص کا فردن والے کمل کرتا ہو تو اس کو مطلقان کا فرن کہنا جا ترنہیں۔ (۳)

# كيا مُداق مين جهوت بولنے والابھي منافق ميں شار ہوگا؟

سوال:... منافق کی تین نشانیاں ہیں: ا:...وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے۔ ۲:... ہات کرے تو مجموت ہولے۔ ۳:...امانت میں خیانت کرے۔

اگرکوئی بھی نداق میں بھی جھوٹ بولے ،گراس کے جھوٹ سے کسی کونقصان نہ پہنچے ،اوراگرکوئی بندہ کسی کے سامنے اس کی گرائی ندکرے ،گمر چیچے گرائی کرے ،تو کیاوہ بھی منافق ہوگا؟ وضاحت فرمادیں۔

چواب:...نداق میں جموٹ بولنا بھی جائز نہیں، میں افق کی علامت میں شار ہوگا۔ اور جوشف اس کی پس پشت کر الی کر تا ہے، وہ فیبت کرنے والاشار ہوگا،اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ فیبت زیا ہے بھی زیا وہ بخت ہے۔

(١) - السمننافيقون الذين كاتوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فحدثوا بإيمانهم فكذبوا وأثمنوا على دينهم فخانوا ووعدوا في أمر الدين ونصره فأخلفوا وقجروا في خصوماتهم ...إلخ. (شرح المسلم للنووي ج. ١ ص:٥٦).

(٢) ان معناه ان هذه الخصال ومتخلق بأخلاقهم فإن النفاق هو إظهار ما يبطن خلافه وهذا المعنى موجود في صاحب هذه الخصال ويكون نفاقه في حق من حدثه ووعده وأتمنه وخاصمه وعاهده من الناس لا انه منافق في الإسلام فيظهره ويبطن الخصال ويكون نفاقه عليه وسلم بهذا انه منافق نفاق الكفار المخلدين في الدرك الأسفل من النار. (شرح المسلم المكفر ولم يرد النبي صلى الله عليه والمرد المنافق ثلاث: إذا حدث كذب وإذا للنووى ج: اص: ٥١، باب خصال منافق. أيضًا: عن النبي صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتسمن خمان. وفي الحاشية: قوله آية المنافق . . . . . . . . المراد بالنفاق النفاق العملي لا الإيماني. وصحيح بخارى ج: اص: ١٠ ماشيه نمبو ٢، باب علامة المنافق.

(٣) عَنَّ ابن عَمر رضى الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما رجل قال لأحيه كافر، فقد باء بها أحدهما. متفق عليه وعن أبي ذر رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يرمى رجل رجلًا بالعسوق ولا يرميه بالكفر إلا ارتدت عليه إن لم يكن صاحبه كذالك. (مشكوة ص: ١١٣، باب حفظ اللسان والغيبة والشتم).

(٣) عس بهنر بن حكيم عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويل لمن يحدّث فيكذب ليصحك به
القوم، ويل له! ويل له! رواه أحمد والترمذي. (مشكّوة ص:٣١٣، باب حفظ اللسان والغيبة والشتم).

(۵) وعن أبى معيد وجابر قالاً: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الغيبة أشد من الزنا قالوا. يا رسول الله وكيف الغيبة أشد من الزنا؟ قال: ان الرجل ليزنى فيتوب، فيتوب الله عليه، وفي رواية: فيتوب فيعفر الله له، وإنّ صاحب العيبة لا يغفر له حتى يغفرها له صاحبه. (مشكوة شريف ص: ۵ ا ۳، باب حفظ اللسان والغيبة والشتم).

### مذاق ميں جھوٹ بولنا

سوال: .. نداق کیا ہے؟ اگر ہم کس سے نداق میں جموٹ بول رہے ہیں تو کیا یہ ہمارا نداق جموث میں شامل ہوگا؟ لیکن ہماری نیت صرف خداق کی ہے۔قر آن واحادیث کی روشنی میں اس کا جواب دیں۔

جواب:...' نمان' کسی کی بنسی اُڑانے کو کہتے ہیں، اور اگر اس میں جھوٹ بولا جائے تو کبیرہ گناہ جمع ہوجا کیں گے،' کیونکہ کسی مسلمان کی بنسی اُڑانا بجائے خود کبیرہ گناہ ہے۔ ''

عملی نفاق

سوال:...ئ لوگ جو ظاہر ہے تو بہت نیک ہیں ، تبلیغ میں ہمی جاتے ہیں ، لبکن اس مبارک کام کی آڑ میں غلط حرکمتیں کرتے ہیں ، کیاا یسے لوگ صدیث کی روشنی میں منافق ہیں؟

جواب: ملی نفاق ہے۔

# جھوٹا حلفیہ بیان گنا ہے کبیرہ ہے

سوال: ... شناختی کارڈ اور بہت ہے اسکولوں کے داخلہ فارموں میں حلفیہ بیان درج ہوتا ہے، جس کوئی کر کے دستخط کرنا پڑتا ہے، بعض اوقات اس میں جموٹا بیان لکھ کر (حلفیہ بیان پر) دستخط کے جاتے ہیں۔ مثلاً دُوسرا شناختی کارڈ حاصل کرنے کے لئے جموٹا حلفیہ بیان دیا جات کی استخلی کارڈ گم نہیں ہوتا بلکہ پاس ہوتا ہے۔ حلفیہ بیان دیا جات ہے کہ جھے ہوں کا رڈ گم نہیں ہوتا بلکہ پاس ہوتا ہے۔ اگر کسی نے ایسا کیا ہوا ہو، (کسی جمعی حلفیہ بیان پر جھوٹے دستخط کے ہوں) تو واقعی اس نے جھوٹی قشم کھائی ؟ کیا بید حلفیہ بیان قشم کے مترادف ہے؟

جواب: ...جموث بول كركے دستخط كرنا كنا وكبيره ب، الله تعالى سےمعافى ما تكنى جائے۔ (٣)

حجوث كي ايك فتم

### سوال:...غضے بین کسی جائز کام کے شکر نے کے لئے کہنا ،اورتھوڑی بی در بعداس کام کا کردینا،جموٹ میں شامل ہے؟

(۱) عن بهـز بـن حـكيـم عـن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويل لمن يحدث فيكذب ليضحك به
 القوم، ويل له! رواه أحمد والترمذي. (مشكّوة ص: ١٣٠ ، باب حفظ اللسان والغيبة والشتم).

(٣) عن سفيان بن أسد الحضرمي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كيرت حيانة أن تحدث أحاك حديثًا
 هو لك مصدق وأنت به كاذب. رواه أبو داؤد. (مشكوة ص: ٣١٣، باب حفظ اللسان والغيبة والشعم).

 <sup>(</sup>۲) الكبيرة الحادية والخمسون بعد المائتين: السخرية والإستهزاء بالمسلم. قال تعالى: يَـابها الذين الموا لا يسخر قوم من قرم على أن يكونوا حيرًا منهم ...... وقد قام الإجماع على تحريم ذالك. (الزواجر عن اقتراف الكبائر ج. ۲ ص: ۲۲).

جواب:...تی پاں!

# وعدہ تحریری ہویا زبانی اُس کا إیفادا جبہے

سوال:...زبانی وعدے کی شریعتِ اسلامی میں کیا حیثیت ہے؟ جبکہ جھے اتنامعلوم ہے کہ مسلمان کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ
وہ وعدہ پورا کرتا ہے۔ آیا صرف تحریری وعدہ بی پورا کیا جا سکتا ہے اور زبانی وعدے کی کوئی حیثیت نہیں؟ کوئی آ دمی کسی کوز بانی وعدے پر
قرض دے اور پھر دیتے وقت قرض کا نام ندلے تو وہ قرض ہوگا یا ہدیہ؟ جبکہ پہلے ہے بات طے ہوئی تھی کہ رقم کی ضرورت پڑنے پر قرض
دی جائے گی۔

جواب:... بیا پی نوعیت کا انو کھا سوال ہے! ڈنیا کے تمام عقلاء جانتے ہیں کہ دعدہ خواہ تحریری ہویا زبانی، دونوں مسورتوں (۲) میں اس کا ایغاواجب ہے، اور بغیر عذر سمجے کے دعدہ خلافی کرنامنافق کا کام ہے۔

ای طرح قرض اور ہدیے ہارے میں جوسوال کیا گیاہے، وہ بھی جیب وغریب سوال ہے! اس لئے کہ ناوان بیج بھی قرض اور ہدید کا فرق بچھتے ہیں، جب زبانی وعدے پر قرض دیا گیا تو وہ ہدید کیسے ہوا؟ جوشس قرض کے نام سے رقم لے کرید کہنا ہے کہ آپ نے تو بچھے ہدید یا تھا، ند صرف وین وائدان ہے، بلکہ اخلاق وشرافت سے بھی عاری ہے۔

## ايفائے عبد يانقض عبد؟

سوال:..." الف" نے " ب ب بہر کر قرض لیا کہ اسلے ماہ کی پہلی تاریخ کودے ذوں گا، کیبن القا قاس پہلی تاریخ کو بہت الفا قاس پہلی تاریخ کو بفتہ داری چھٹی تھی ، البندا دفتر شخواہ بند ہونے کی وجہ ہے پہلی کو" الف" وہ قرضدادانہ کرسکا۔ آپ بتلا کیں کہ اس کا دعدہ پورا ہوا یا لفض عہد کا مرتکب ہوا؟

جواب: ... چونکرفریقین کے دبن پس بیتھا کہ پہلی تاریخ کوتخواد ملنے پرقر ضداوا ہوگا، اس لئے اس تاریخ کووفٹر بند ہونے کی وجہ سے اگرادا میکی نہ ہو کی تو اس کے دن کروے میدو عدہ خلافی کا مرتکب اور گنبگار نہ ہوگا، صدیت شریف پس ہے:
"افدا و عدد المسوجل أخداه و مسن نیته أن يسفسي له، فلم يف و لم يعوبي الميعاد فلا الم عليه."

(مفکوة شریف من ۱۲۱۲، بروایت ابودا کا دورتر تری)

(١) الأن عين الكذب حرام. (شامى ج: ٢ ص:٣٤٤). عن عبدالله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
 وإياكم والكذب .. إلخ. (مشكوة ص: ٢ ١٣)، باب حفظ اللسان والغيبة والشتم).

(٣) أو أو فوا بالعهد إن العهد كان مستولًا" (بني إسرائيل:٣٣). أينظًا: يطلبُ من المعاهد الّا يضيعه ويفي به أوان صاحب العهد كان مستولًا. (تفسير النسفي ج:٢ ص:٢٥١).

(٣) عن أبي هريرة قبال: قبال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث: إذا حدّث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. (مشكوة ص: ١٤) باب الكبائر وعلامات النفاق، الفصل الأوّل).

(٣) عن أنس قال: قلما خطيما رسول الله صلى الله عليه وسلم إلّا قال: لَا إيمان لمن لَا أمانة له، ولَا فِين لمن لَا عهد له. (مشكّرة ص: ١٥، كتاب الإيمان، الفصل الثاني). ترجمه:... جب آومی این بھائی سے وعدہ کرے اور اس کی نبیت بیٹی کہ وہ اس وعدے کو بور اکرے گانکین (مسی عذر کی وجہ ہے)نہ کرسکا اور وعدے پر نہ آسکا تو اس برکوئی مناہ ہیں۔"

### وعده نبھانے کا عہد

سوال: ... حضور سلى الله عليه وسلم كاإرشاد مبارك ب حس كاتر جمه بي بيان كرر بابون \_ ترجمه: "جس مين المانت تبين، اس من ايمان نيس، جوکوئي يا بندع پدنيس، اس کا کوئي دِين نيس."

ميراسوال يابندي عبدك بارے يس ب، زيدنے اسكول بن أستاد سے دعدہ كيا كر بن كام كل كر بكے ديكها وُول كا، أستاد نے اسے کل تک کی مہلت عمایت کروی۔اب زید مدرے سے باہر تکلا اور اس کا حادث ہو گیا ، تو مندرجہ ذیل صورتوں میں سے کی میں ز بدأ س فهرست شل توشال نبيل موجاتا، جس كه بار ي ش فرما ياكه: "اس كاكو لَي دين تبيل جو يا بندع برتبيل":

الف:...وه بهت يُرى ممرح زخى جوجا تاب، اوركام كرنے كے قابل تبيس رہنا۔

ب:... بازیداس حادی کے منتبح میں مرجا تاہے۔

ای سلسلے میں ایک اور سوال ہو چمنا ہے، اللہ اور حضور ملی اللہ علیہ وسلم نے والدین کے حقوق کے بارے میں بہت تا کید کی ہے، اور قرآن میں توصاف صاف آیات نازل ہوئی ہیں۔ والدین کا تھم اس وقت تک ماننا فرض ہے جب تک کہ وہ خلاف شریعت نہ ہو۔اب دونوں صدیثوں کوامیک جگہ رکھا جائے تو ایک سوال پہلی والی صورت کے بارے بس پیدا ہوتا ہے، زیدنے جو وعدہ اُستاد سے کیا و تقاریعیٰ کہ کام میں کل کرے دکھا ڈون گا۔ زید کھر آیا تو والدنے ویا والدہ نے یا دونوں نے اس کواییا تھم دیا جوخلاف شریعت ہمی نیس اورا مرزیدوالدین کاعظم مائے ہوئے وو کام کرتا ہے تو وہ اپناوعدہ پورانبیل کرسکتا ، ایک صورت میں وہ وعدہ پورا کر کے والدین کے غضے كانشانه بينا يا والدين كانتكم مان كران لوكون مين شامل موجائے جن كاكوئى دين بيس؟ برائے مهريانی تفصيل ہے مسئلے كاحل بتا كر شكريد كاموقع عنايت ليجيزر

جواب:..اگرکمی معقول عذر کی وجہ سے دعدہ بورانہ کیا جاسکے تو ممناہ نبیں۔والدین کے علم کی تعیل بھی عذر ہے، البتہ ب مناسب ہے کہ دالدین کو اُستاد ہے کیا ہوا وعدہ بتادیا جائے، اوران ہے اس کے بورا کرنے کی اِجازت لے لی جائے، اگر وہ اس کا موقع نددين تومعذوري، والله اللم إ

کا فرے مسلمان ہونے والے کوز مانہ کفر کے حقوق العبادا داکرنے ہوں گے سوال: الركافر مسلمان موجائے تواس كے سابقه كفر كے دور كے حقوق العباد مثلاً: اس كے قبضے ميں كچھلوكوں كامال ب،

 <sup>(</sup>١) قال السيد العدر ما يتعدر عليه المعنى على موجب الشرع إلا بتحمّل ضرر زائد. (قواعد الفقه ص٣٤٥). أيضًا: عن زيد بن أرقم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وعد الرجل أخاه ومن نيته أن يقى له غلم يف ولم يجيء للميعاد فلا إلم عليه. رواه أبوداوُد والترمذي. وفي حاشية المشكّوة: وقيل النطف في الوعد من غير مانع حرام وهو المراد هنا وكان الوفاء بالوعد مأمورا به في الشرائع السابقة أيضًا. (مشكُّرة -ص: ٢ ١ ٣)، باب الوعد، القصل الأوَّل).

يا قرض اجب الإداء كياوه معاف بوگيا، يادا پس كرنا بوگا؟

جواب:...زمانة كغرك حقول العباداً داكرنے ہوں ك\_ (۱)

الزام ثابت نهكر سكنے والے كاشرى حكم

سوال: . مجھ پر بھاری پنچایت میں جس میں پانچ سوسے زائد آفراد شریک ہتے، جار آ دمیوں نے بہتان لگایا، جو کہ سراسرجھوٹا ہے۔ اب آپ ہے گزارش ہے کہ جن افراد نے مجھ پرجھوٹا بہتان لگایا ہے، اگر وہ مجھ پر الزام ٹابت نہ کرسکیس تو شریعت ان افراد کے لئے کیافتوی ویتی ہے؟ کیونکہ کسی عزّت دارآ دمی پرجموٹا اِلزام یا بہتان لگانا کہاں تک دُرست ہے؟ شریعت میں اس کا کیا فتوی ہے؟

جواب:...جس مخص پر کوئی جمونا الزام لگایا گیااور وہ اپنی کمزوری کی وجہ سے اس کا اِنتقام نہیں لے سکا ، تواس کا انتقام الله تعالیٰ لیں گے، اِلَّا بیک آپ ان سب کومعاف فر مادیں۔اللّٰد تعالیٰ ہم سب لوگوں کومعافی عطافر مائیں۔"

کسی پر جھوتی تہمت لگانے کا شرعی حکم اوراُس کی سزا

سوال:... بمریرزید پھی متبتیں لگا تا ہے، جس کی کوئی شہادت نہیں ہے۔ زید کے ہمراہ پھھلوگ ہیں جواس کی ہاں میں ہاں ملتے ہیں۔ برکہتا ہے کہ قرآن شریف پر ہاتھ رکھ کر ہات کرو، کیکن زید کہتا ہے کہ قرآن شریف تو جھوٹے اُٹھاتے ہیں۔ کیا بیقرآن شريف كي تو بين تهيس؟

جواب :..زید کابیکهنا کرقر آن تو جھوٹے اُٹھاتے ہیں ،خودا ہے جھوٹا ہونے کا إقرار ہے۔اس لئے بیقر آن کی تو ہین ہیں، بلکه این این کی تو بین ہے۔ زید کو اور زید کے ساتھیوں کو جائے کہ ان جموثی تہتوں ہے تو بہ کریں ، ہر سے معافی مانکیس ، اور ابند تعالی ہے بھی معانی مانگیں ، اور بدیات یہ در تھیں کہ مرنے کے بعد تمام تہت تر اشیوں کی ان کوسز اللے گی اور دُر تے کئیں گے۔اللہ تعالیٰ اپنی بناه ميں رکھے اورمسلمانوں کوایسے غلیظ گناہوں سے نیچنے کی توقق عطافر مائے ، واللہ اعلم!

# کسی کے بارے میں شک و بدگمانی کرنا

سوال:...ایک حدیث ہے کہ کسی پرشک نہیں کرنا جائے ، یعنی شک، برگمانی اور بجشس منع ہیں۔ وُ وسری حدیث مبارک ہے ك جو چيز جمهي شك مين ذال دے اے چيوز دو۔ ان دونوں حديثوں مين كيافرق بيمل سرلحاظ ہے؟ اور كما مطلب ،

 <sup>(1)</sup> وقسم يحتاح إلى التراد وهو حق الآدمي والتراد ما في الدنيا بالإستحلال أو رد العين أو بدله وأما في الآخرة برد ثواب الطالم للمظلوم ... إلخ. (مرقاة المفاتيح ج. ١ ص: ١٠٢، ١٠ باب الكبائي.

 <sup>(</sup>٢) عس أبني هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت له مظلمة الأخيه من عرضه أو شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون ديمار ولا درهم إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته وإن لم يكن له حسنات أخد من سيئات صاحبه فحمل عليه. رواه البخاري. (مشكُّوة ص: ٣٣٥، باب الظلم، الفصل الأوَّل).

جواب: کسی کے بارے میں بدگمانی جائز نہیں، یہ تو پہلی حدیث کا مطلب ہے۔اور وُوسری حدیث کا مطلب ہیہ ہے کہ جس کام کے بارے میں تر دّ دہوکہ آیا پیچائز ہے یانہیں، تواس کونہ کرو۔

### غيبت كى سزا

سوال: ..کیاغیب کرنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں، میں نے سا ہے کہ جس آدمی کی غیبت کی جاتی ہے غیبت کرنے والا گناہ گار ہوجا تا ہے، مگر جس کی غیبت کی جاتی ہے اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ کیا جس کی غیبت کی جاتی ہے واقعی اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں؟

جواب:... نیبت کرنے والے سے اس کی نیکیاں لے کرجس کی نیبت کی گئی ہواس کو دِلائی جا کیں گا، اگراس کے پاس نیکیاں نہ ہوں تو جس کی فیبت کی گئی ہواس کو دِلائی جا کیں ماراس کے پاس نیکیاں نہ ہوں تو جس کی فیبت کی گئی اس کے گناہ فیبت کے بفتر راس پر ڈال دیئے جا کیں گے۔ تمام حقوق العباد کا بہی مسئلہ ہے، اِلْا یہ کہ اللہ تعالی صاحب جن کواسے پاس سے عطافر ماکر اس سے معاف کرادیں تو ان کافضل ہے۔

## غيبت كرنا، مذاق أرانااور تحقير كرنا گناه كبيره يع؟

سوال: ... گزارش ہے کہ میں سرکاری دفتر میں کام کرتا ہوں ، وہاں پر چندنو جوان ہیں ، وہ ہروقت کی نہ کسی طرح ، کسی نہ کہ کا فداق اُڑاتے رہتے ہیں ، گزاتے رہتے ہیں اور جھوٹی فتم کھاتے ہیں ، کسی کا فداق اُڑاتے رہتے ہیں ، گزاتے رہتے ہیں اور جھوٹی فتم کھاتے ہیں ، کسی کے سر پر تھیٹر مارتے ہیں اور کہتے ہیں : '' اللہ کو درمیان میں نہ تکیف وے کرخوش ہوتے ہیں اور کہتے ہیں : '' اللہ کو درمیان میں نہ لایا کرو! '' جب کہ سب مسلمان ہیں ، ہمارا فد ہب ایسے لوگوں کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ ان لوگوں کے اندر نہ تو خدا کا خوف ، نہ ہی ذرب کہ سب کے سب مسلمان ہیں ، ہمارا فد ہب ایسے لوگوں کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ ان لوگوں کے اندر نہ تو خدا کا خوف ، نہ ہی ذرب کہ ہوگئ اور طبیعت خوش ہوگئ 'اور جھوٹ بولانا ، چھلی کرنا ، بات کو إدهر اور اُدهر کرنا مشغلہ ہے ، اور اینے سائے دُوسرے کو کم ترسمجھٹا اور خوار کرنا شامل ہے ۔ لہذا آپ سے بولانا ، چھلی کرنا ، بات کو إدهر اور اُدهر کرنا مشغلہ ہے ، اور اینے سائے دُوسرے کو کم ترسمجھٹا اور خوار کرنا شامل ہے ۔ لہذا آپ سے

(1) عن أبنى هربرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إيّاكم والظن! فإن الظن أكذب الحديث. (ترمذى ج٠٢ ص: ٢٠)، باب ما جاء في سوء الظن، طبع كتب خانه رشيديه، دهلي).

(٢) وعن الحسن بن على قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما ألا يريبك، فإن الصدق طمانية وإن الكذب ريبة. (مشكوة ص: ٣٣٢، باب الكسب وطلب الحلال، القصل الثاني). أيضًا وفي حاشية المشكوة قوله فإن صدق إلى الصدق والكذب يستعملان في الأقوال والأفعال وقالوا معناه إذا وجدت نفسك ترتاب في الشيء فاتركه والتقل إلى ما لا ترتاب فيه فإن نفس المؤهن تطمئن إلى الصدق وترتاب من الكذب فارتيابك في الشيء ينبئي على كونه باطلا أو مظنة للباطل فاحذره واطمينانك إلى الشيء يشعر بأنه حق فاستمسك به فهذا ضابطة لمعرفة كون الفعل حسا وقبيحًا وكون النب الكسب وطلب الحلال).

(٣) عُن أَني هُرِيرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رحم الله عبداً كانت الخيه عنده مظلمة في عرض أو مال فجانه فاستحله قبل أن يؤحذ وليس ثمّ دينار ولا درهم فإن كانت له حسنات أخذ من حسناته وإن لم تكن له حسنات حملوا عليه من سياتهم. (ترمذي ح٣٠ ص ٢٠٤ ل، أبواب صفة يوم القيامة، طبع قديمي).

درخواست بكراسلاى نقطة نظرے بتائي ايالوكول كي ساتھ أشعنا ورجيشنا جائز باور فرب كيا مكم ديتا ہے؟

جواب:...بیتمام اُمور جوآپ نے ذکر کے ہیں، گناہ کبیرہ ہیں، کسی کا فداق اُڑانا، کسی کی تحقیر کرنا، کسی کو دمرے ہے لڑانا، کسی کی غیر کرنا، کسی کو دمرے ہے لڑانا، کسی کی غیبت کرنا، جموٹ بولنا، کم جموٹی قسم کھانا، ال قسم کے تمام اُمور نہایت تقین ہیں اوران سے معاشرے میں شروفساداور دمشیں جنم کہتی ہیں، ایسے لوگوں سے دوستانہ مراسم نہیں رکھنے جاہئیں۔

# كسى كے شرسے لوگوں كو بچانے كے لئے غيبت كر ما

سوال:...ایک صاحب ہمارے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ: "فلال صاحب جو آپ کے محلے ہیں رہتے ہیں ، ان سے ہما پی بنی کا رشتہ کرتا جاہتے ہیں ، برائے مہر یانی آپ ہمیں ان صاحب کی عادتوں اور کردار وغیر واور دیگر تفصیلات کے متعلق بتا کیں ' کیا ان سائل کوتمام با تیں بتا تا جاہئے یائیس؟ اور اگر بتا تا جا ہیں تو کیا وہ با تیں بھی بتادی جا کیں جن کوکس سے ذکر نہ کرنے کا ہم سے وعد و لیا گیا ہو؟

چواب:..اس مخص کی نیبت کرنامقصود ندم و بلکه دشته کرنے دالے کونقصان سے بچانامقصود موتوال مخص کی حالت کا ذکر رہے کردینا جائز ہے، اور اگرکسی سے ذکرند کرنے کا وعدہ کرد کھا موتو بہتر ہے ہے کہ خود ندیتائے بلکہ کسی اور واقف کا رکا حوالہ دے دے کہ اس سے دریافت کرلو۔

### شرے بچانے کے لئے غیبت کرنا

سوال:..اگرکوئی این می جانے والے کو بتادے کے فلال ذکان دار بے ایمان ہے، سودا کم تو لتا ہے۔ ای طرح کوئی مخص اپنی عیاری سے لوگوں کو بے دتو ف بنا کر دتم این لیتا ہے، بھولے بھالے لوگ اس کے پہندے میں پینس جاتے ہیں، اگر معلومات رکنے والا بتادے کہ فلال مختص ہے ہوشیار رہنا، ورندر قم ہے ہاتھ دھو بیٹھو کے۔ اگرکوئی مکان کرایہ پر لینے سے تیل معلومات کرے اور

(١) "آسايها الذين المنوا لا يسخر قوم من قوم عسلى أن يكونوا خيرًا منهم" الآية. "ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب"
 الآية. "ولا ينعب بعضكم بعضًا" الآية. (الحجرات: ١١ تا ١٢). عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمار أخاك ولا تمازحه ولا تعده موعدًا فتخلفه. (ترملي ج:٢ ص: ٢٠) باب في المراء).

(٢) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين مصبورة كاذبًا فليتبؤ بوجهه مقعده من النار. (أبو داؤد ج.٢ ص: ١٥١). أيضًا: قال صلى الله عليه وسلم: إياكم والكذب إلى الكذب يهدى إلى الفجور، وإن الفجور يهدى إلى النار. (مشكّرة ص: ٢١٣، باب حفظ اللسان والغيبة والشعم، الفصل الأوّل).

(٣) عن عمران بن حطان قال: أتيت أيا ذر فوجئته في المسجد محيها يكساء أسود وحده فقلت: يا أبا ذرا ما هذه الوحدة؟ فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الوحدة خير من جليس السوء، والجليس الصالح خير من الوحدة. (مشكوة ج ٢٠ ص: ٢٠١٣)، باب حفظ اللسان والغيبة والشتم، الفصل الثالث).

(٣) فيها عليه مجهول ومنظاهر بقبيح ولمصاهرة ولسوء اعتقاد تحذيرًا منه. (درمختار). قوله: ولمصاهرة: الأولى التعبير بالمشورة أى في نكاح وسفر وشركة ومشاورة وإيداع أمائة وتحوها فله أن يذكر ما يعوفه على قصد النصح. (رداغتار ج: ٢ ص ٠٠ ٢٠، حطر والإباحة، فصل في البيع، طبع ايج ايم سعيد).

اسے بتادیا جائے کہ مالک مکان اچھا آ دی نہیں ہے، اس کی بیوی جھڑ الوہ، یا کسی کا ذِکر آیا تو کہدویا کہ دو ہزے بقراط ہیں، اپنے کو بہت قابل بچھتے ہیں، یا کسی کوکسی محفل ہیں آتاد کھے کر برابروالے کوکئی ماری جو اشارہ تھا آنے والے کی بجو کا۔ اگر کسی کو گول مول طریقے سے بتایا جائے تو اسے تجسس ہوگا، اور پوری بات معلوم کے بغیر کمل نہیں کرے گا، اگر نہ بتایا جائے تو ایک مسلمان بھائی کا نقص ن ہوگا، اگر یہ سب غیبت ہیں شار ہے تو پھر اِنسان بچھ کہنے کے قابل بی نہیں رہتا ہے۔ آپ فرما کی کہ ذکورہ بالہ باتوں کے لئے کونسا طریقہ اِفتیار کیا جائے؟ کیا نہ کورہ بالا تمام باتوں کا شارغیبت کے ذمرے ہیں آتا ہے؟

جواب: ... ہوتو یہ بھی غیبت، کیونکہ غیبت کے معنی جیل کسی کی پس پشت پُر ائی کرنا، یا ایک بات کہنا کہ اگر اس کے سامنے کسی جائے تو اسے پُری گئے۔ 'اب اگر اس غیبت سے مقصود اس فحض کی تنقیص و تو ہیں نہیں، بلکہ کسی مسلمان کو اس کے شرسے بچانا مقصود ہے، تو یہ گن و نہیں کسی کے لئے '' بقراط'' کا فقرہ چست کرنا، یا کہنی مارکر اس کی بہوکی طرف اشارہ کرنا حرام غیبت کے ڈمرے میں آئے گا' 'انکیونکہ اس کا مدعا اس فحض کی تنقیص کے سوا پچھ نہیں۔ اور کسی فخص کی دھوکا دی، ہے ایمانی اور فریب کا ری ہے کی ایسے فخص کو آگاہ کا کوئی اس کا مدعا اس فحض کی تنقیص کے سوا پچھ نہیں۔ اور کسی فظوم کا ظالم کی شکایت ایسے فخص کے سامنے کرنا جو اس مخصص کے سامنے کرنا جو اس کے ظلم سے نجات ولاسکتا ہے، یا اس کی مشکل کا کوئی حل نکال سکتا ہے، حرام غیبت نہیں۔ 'اور کسی ایسے فخص کے سامنے شکایت کرنا جو اس فلم کا کوئی تم ارک نہیں کرسکتا، حرام غیبت کے ڈمرے بیل آئے گا۔ خلاصہ یہ کہ جہال غیبت سے مقصود اس کے شرھے بہت ، یا نا ہو، وہ حرام فیبت نہیں ، اور جہال بیہ مقصد نہ ہو، وہ حرام ہے، والنداعلم!

غیبت کے کیامعنی ہیں؟ نیز جن کی غیبت کی ہو، وہ معلوم نہ ہوں تو کیا کیا جائے؟

سوال:... میں نے اپنی زندگی کے پندرہ سالوں میں تجانے کتنے لوگوں کی غیبت کی ہوگی ،اورغیبت کی معانی بھی ای انسان سے ، گل جاتی ہے، لیکن مجھے تو ان لوگوں کی تعداد بھی نہیں معلوم جن کی میں نے غیبت کی ہے۔ اور بیشتر تو اس دُنیا ہی میں نہیں ، مجھے ان غیبتوں کی معافی مس طرح ال سکتی ہے؟ اور اس کا کیا کفارہ ہے؟ نیزغیبت کی حد کیا ہے؟ یعنی کہاں سے شروع ہوتی ہے؟

جواب:...فیبت کے معنی میں چینے پیچھے کسی کی رُائی کرنا،اور بیترام ہے۔ ''جن کی بُرائی کی ہے،اگروہ یاد ہوں و ان سے معانی مانکی جائے ،اوراگر یاد نہ ہوں تو اللہ تعالیٰ سے دُعا کی جائے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت فرمادیں اور میں نے جواُن کی فیبت

<sup>(</sup>۱) عن أبى هريرة قال. قيل: يا رسول الله! ما الغيبة؟ قال. ذكرك أخاك بما يكره، قال أرتيت إن كان فيه ما أقول ا قال ا إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته وإن لم يكن فيه ما تقول فقد مهته. (ترمذي ج: ٢ ص: ١٥، باب ما جاء في الغيبة).

<sup>(</sup>٢) وكما تكون الغيبة باللسان صريحًا تكون أيضًا بالقعل .... .. وبغمّز العين والإشارة باليد وكلّ ما يفهم مه المقصود فهو داخل في الغيبة وهو حرام (الدر المختار ج: ٢ ص: ٢ ه-٥٠٠ ٣١، كتاب الحظر والإباحة، فصل في البيع).

<sup>(</sup>٣) وإذا كان الرجل يصوم وينصلي ويضر الناس بيده ولسانه فذكره بما فيه ليس بغيبة حتّى لو أخبر السلطان بذالك ليزجره لا إلم عليه. (الدر المختار ج: ٢ ص: ٩٠٨).

<sup>(</sup>٣) عن أبني هريرة قال قيل: يا رسول الله! ما الغيبة؟ قال: ذكرك أخاك بما يكره، قال: أرئيت إن كان فيه ما أقول قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهتّه (ترمذي ج: ٢ ص: ٥ ا ، باب ما جاء في الغيبة).

كى ب،الله تعالى اليغ فضل ساس كى معافى دِلواد ،

فوٹو والے بورڈ والی کمپنی کےخلاف تقریرغیبت نہیں

سوال: اليك محترمه ملغ نے خواتین كے اجتاع كے سامنے اشتہارى بورڈ (جس پرعورت كا فونو بنا ہوتا ہے) كوتقرير كا موضوع بنایا، ایک تمینی کا نام لے کر اس پر تنقید کی اور بہال تک کہد گئیں کہ: " سفید داڑھی والے عورتوں کی کمانی کھاتے ہیں ' پیکار کر کہا كه: '' باگركونى فلال تمپنى والول كى رشته داريهال موجود ہے تو جارا پيغام ان كو پہنچادے' خواتين نے ايک خاتون كى طرف اشار ه كيا كه بیان کی رشته دار ہے ،سواس خاتون نے وعدہ کیا کہ میں آپ کا پیغام پہنچا دُوں گی۔ بیددا قعدا یک جمعہ کو ہوا، ہفتے کو ممپنی کے مالک کومعلوم ہوا، ندکورہ بورڈ اس کی اطلاع میں نہیں تھا، بہر حال بورڈ فورأصاف کرادیا گیا۔ آئندہ بدھ کو پھرای محتر مہنے ایک دُوسرے عدیقے میں تقریر کی ،ای بورڈ کوموضوع تقریر بنایا، و بی سوال کیا کہ اگران کا کوئی رشتہ داریہاں ہے تو ہمارا پیغام پہنچ دے۔سوال بیہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا جمعہ کے دن جو پہلی تقریر کی تھی وہ نیبت ہے جومردہ بھائی کا گوشت کھانے کے برابر ہے؟ اور جو بدھ کوتقریر کی تھی وہ بہتان ہے، كيونكم بورد اس ي قبل بالكل ممل طور يرمنايا جاچكاتها؟

جواب:...جو گناہ اعلانیہ کیا جاتا ہو، اس کو بیان کرنا غیبت نہیں'' اس لئے اس خاتون کی پہلی تقریر صحیح تقی اوریہ غیبت کے ذیں میں نہیں آتی۔ بورڈ صاف کر کے اگر اس خاتون کو اطلاع نہیں کی گئی تو اس خاتون کی بدھ کی تقریر بھی سیجے تھی ، کیونکہ ضروری نہیں کہاں کو بورڈ کے صاف کردیئے جانے کاعلم بھی ہوگیا ہو،اس میں قصوراس خانون کانہیں بلکہ کمپنی والوں کا ہے۔

جب کسی کی غیبت ہوجائے تو فوراً اس ہے معافی ما تک لے یااس کے لئے دُعائے خیر کرے

سوال:..مولاناصاحب! میں نے خدا تعالیٰ ہے عبد کیا تھا کہ کی غیبت نہیں کروں گی الیکن دوبار واس ، وت ہدیمیں مبتلا ہوگئی ہوں۔ فی زمانہ بیائر انگ اس قدرعام ہے کہ اس کو ٹر انگی نہیں سمجھا جاتا۔ میں اگر خود نہ کروں تو ؤوسرے بوگ مجھے یا تیں کرتے ہیں، نەسنول تو تک چڑھی كہلاتی ہول-آپ برائے مہريانی فرمائے كەميل كس طرح اس عادت بدہ ہے چھانكارا حاصل كروں؟ عہد

ا) عس أنسس قبال: قبال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان من كفارة الغيبة أن تستعفر لمن اغتبته تقول: اللّهم اغفر لنا وله. رواه البيهقي. (مشكُّوة ص: ١٥ ٣ ٪، باب حفظ اللسان والغيبة والشتم، أيضًا: شامي ج: ٧ ص: ١٠ ٣). أيضًا ﴿ فإن عجز عن دالك كله بأن كان صاحب الغيبة ميتًا أو غائبًا مثلًا فليستغفر الله تعالى والمرجو من فضله أن يرضي خصماءه فإنه حواد كريم. زارشاد الساري إلى مناسك المُلَا على القارئ ص:٣، طبع دار فكر، بيروت).

 <sup>(</sup>٢) فتماح غيبة محهول ومتنظاهر بقبينج ولمصاهرة ولسود إعتقاد تجريزًا منه. (درمحتار). وفي تنبيه الغافلين للفقه أبىوالىيىث. الغيمة على أربعة أوجه ...إلح. هي مباح وهو ان يغتاب معلنًا بفسقه أو صاحب بدعة وإن اعتاب الفاسق ليحذره الساس يشاب عليه لأنه من النهي عن المنكر. أقول والإباحة لا تنافي الوجوب في بعض المواضع الآتية. (قوله ومتظاهر بقسيح وهـو الـذي لَا يستتر عنه ولَا يؤثر عنده إذا قيل عنه انه يفعل كذا اهـ ابن الشحنة قال في تبيين انحارم فيجوز ذكره بما يحاهر به لا عبره الخ. (ردالحتار ج: ٧ ص: ٩ ٠ ٣، كتاب الحظر والإباحة، فصل في البيع).

#### تو ژنے کا کیا کفارہ اوا کروں؟

جواب: ببرتوڑنے کا کفار ہو ہو ہی ہے جو تھم توڑنے کا ہے۔ یعنی ویں مسکینوں کو دو دوقتہ کھانا کھل نا، اور اس کی طاقت نہ ہو تو تین ول کے روزے رکھنا۔ باتی غیبت بہت بڑا گناہ ہے، حدیث میں اس کو زنا ہے بدتر فر مایا ہے۔ اس فری عادت کا ملاح بہت اہتمام ہے کرنا چاہے اور اس میں کسی کی ملامت کی پروائیس کرنی چاہئے۔ اور اس کا علاج ہے کہ اقراب ق آ دی بیہ و پے کہ میں کسی ک غیبت کرے' مردہ بھائی کا گوشت' کھار ہا ہول'، اور بیہ میں اپنی نیکیاں اس کو وے رہا ہول'، اور بیر خانص حمافت ہے کہ جس ک گذائی کررہا ہے اس کو اپنی نیکیاں و سے رہا ہے۔ قوس جہ ہو جائے تو فور اس سے معافی ما تک لے، اور اگر میمکن نہ ہو تواس کے لئے دُعائے خرکرے ، ان شاء اللہ تعالی اس تدبیرے بیعادت جائی رہی گ

## غلط كام كركے معافی نه مائلنے والے كومعاف كرنا

سوال:...اگرکوئی شخص غلط کام کرتا ہے اور لوگول نے اسے غلط کام کرتے ہوئے دیکھا بھی ہو، اور غلط کام کرنے والا معانی نہ ہائے گئے ، توکیا چربھی اسے معان کر دیتا جا ہے؟ اور اگرکوئی بغیر معافی مائے نہ معان کرے تو غلطی کس کی ہوگی؟

جواب:...فعط کام کرنے والے کواپی غلطی کا اقرار کر کے معانی مانگنی جاہئے ،لیکن اس کے معافی مانگنے کے بغیر اگر اس کو معاف کر دیا جائے تو بہت بڑی اور اچھی بات ہے۔

# باہم ناراضتی والوں میں ہے جو بھی پہل کرے گا گناہ ہے نی جائے گا

سوال:...' مسلمان کے لئے جائز نہیں کہ وہ تین دن ہے زیاد واپنے بھائی سے قطع تعلق کرے۔ ' یہ ہورے ہیارے ہی مسلیٰ اللّٰہ علیہ وسلم کا اِرشادِ کرامی ہے۔ اگر ہماری کسی ہے ناراضتگی ہو، جا ہے قلطی کسی کی بھی ہو، کیکن اگرا کیے فریق بات میں پہل کرے یا

 (۱) "وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم" الآية قال الشعبي العهد يمين وكفارته كفارة يمين. (تفسير مظهرى ج ۵ ص:٣٩٥، أيضًا: هداية ج:٢ ص:٣٨٠).

 "فكفارت إطعام عشرة مملكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد قصيام ثلثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم" (المائدة: ٩٨).

(٣) وعن أبي سعيد وجابر قالًا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الغيبة أشد من الزنا . رالح. (مشكوة ص: ١٥٠ ٣) باب حفظ اللسان والغيبة والشتم، الفصل الثالث).

(٣) "ولا يغنب بعصهم بعصًا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه مينًا فكرهنموه، واتقوا الله" الآية (الحجرات ١٢).

(۵) عن أبى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رحم الله عبدًا كانت الخيه عنده مظلمة في عرض أو مال فجانه
 فاستحلّه قبل أن يؤخذ وليس ثم دينار ولا درهم فإن كانت له حسنات أخذ من حسناته وإن لم تكن له حسنات حملوا عليه من
 سيئاتهم. (ترمذي شريف ج: ۲ ص: ۲۷ )، أبواب صفة القيامة).

(٢) عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ان من كفارة الغيبة أن يستغفر لمن اغتبه تقول اللهم اعفر لنا وله. (مشكوة ج. ٢ ص. ١٥ ٣)، باب حفظ اللسان والغيبة والشتم، القصل الثالث).

(٤) "إِنَّ اللهُ يحب الحسنين" (البقرة: ١٩٥).

بات کرے،لیکن وُ وسرا فریق بات نہ کرے، کیا جو شخص بات کرلیتا ہے وہ اپنے فرض سے سبکد وٹن ہو گیا یا کیا کرے؟ جبکہ وُ وسرا بات :

جواب:... بيرگناه سے نج جائے گااور دُوسرا گناہ گارر ہے گا۔ (۱)

تلبرکیاہے؟

سوال:...آپ نے اسلامی صفح کا آغاز کیا ہے، میسلسلہ بہت پندآیا، ہماری طرف سے مبارک باد قبول سیجئے۔اگر آپ تکبر ىرروشنى ۋالىس تۇ مېر بانى ہوگى\_

جواب:... تکبر کے معنی ہیں: کسی دینی یا دُنیوی کمال میں اپنے کو دُوسروں سے اس طرح برد اسمجھنا کہ دُوسروں کوحقیر سمجے ہے میا تكبركے دوجز ہيں:

ا:...ا ہے آپ کو بڑا سمجھنا۔ ان۔..رُ وسروں کوحقیر مجھنا۔

تکبر بہت ہی بُری پیاری ہے،قر آن وحدیث میں اس کی اتنی بُرائی آتی ہے کہ پڑھ کررو تکنے کھڑے ہوجاتے ہیں۔ آج ہم میں سے اکثریت اس بیاری میں بتلا ہے، اس کا علاج کسی ماہرز وحانی طبیب سے با قاعدہ کرانا جا ہے۔

" تم مدرے میں نہ پڑھو، پڑھ کرکیا کرو گے؟" کہنے والے کو کتنا گناہ ہوگا؟

سوال: البعض دفعه إنسان جائية ہوئے بھی ماا جا تک اس سے ایسے ایسے زبان سے اغاظ نکلتے ہیں ، مثال کے طور پر اگر کس نے یو چھا:تم کیا کرتے ہو؟ توجواب میں کہا: کچھنیں احتیٰ کہ پچھ کرتا ضرور ہے۔اس طرح کسی نے کہا:تمہارے یاس پیسے ہیں؟ کہ: نہیں! اور پسے ہوتے ہیں۔ یا اس طرح کسی کو کہد یا کہ:تم مدرہے میں نہ پڑھو۔ یا: کیا کرو کے پڑھ کر؟ یا: علماء گہرائی تک نہیں پہنچ تے۔الغرض!اس طرح دُومرےالفاظ بھی،اگر اِنسان ہےالی غلطیاں ہوجا کیں، دُومرافخص اس پڑمل کرلے، جیسے تم مدر سے میں نہ پڑھو، یہ قرآن نہ پڑھو، یاعالم بن کرکیا کرو گے؟ تواس کا گناہ بھی اس مخف کو ہوگا جس نے بیلفظ کیے جواس پڑھل کرتا ہے اورا ہے تعلیم نہ د صل کرنے کا جرمطے گا اور ایساشخص خود تعلیم نے بن حاصل کرے تو اس کواس کا اجرمطے گایاس کا ثواب جے تعلیم سے روکا اس کو دے دیاج ئے گا؟ جب انسان ہے ایسے الفاظ گناہ کے نگل جا نمیں یاوہ جان بوجھ کر کہدوے تواسے کیا کرنا چاہتے کہ اس کے مید گناہ

(١) عن أبيي هـريـرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لَا يحل لمؤمن أن يهجر مؤمنا فوق ثلاث، فإن مرت به ثلاث فلينقه فليسلم عليه فإن رد عليه السلام فقد اشتركا في الأجر، وإن لم يرد عليه فقد باء بالإثم وخرح المسلم من الهجرة. رواه أبو دارُد. رمشكوة ص:٣٢٨، باب ما ينهي عنه من التهاجر والتقاطع واتباع العورات، الفصل الثامي).

<sup>(</sup>٢) "ولَا تسمش في الأرض مرحًا، إن الله لا يحب كل مختال فخور" (لقمان:١٨). أيضًا: عن ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عديمه ومسلم: لا يدخل الجنَّة من كان في قلبه مثقال ذرَّة من كبر ..... الكبر بطر الحق وعمط الناس . إلخ. وعر أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: الكيرياء ردائي، والعظمة إراري، فمن بارعني واحدًا مهما ادحلته النار، وفي رواية: قذفته في النار. (مشكُّوة ص:٣٣٣، باب الغضب والكبر، الفصل الأوّل).

(غسطیاں)معاف ہوجا کیں؟ اور دُوسرے کااس کی بات بِمُل کرنے کا گناہ بھی اس برنہ بڑے؟

جواب:...ایسے گناہ کے الفاظ لگالنے پر توبہ کرنی چاہئے۔حدیث شریف میں ہے کہ لوگوں کوزبان کے الفاظ ہی اوند ھے منہ دوزخ میں ڈالیس گے۔ اگر ایسے شخص کے کہنے پر دین تعلیم چھوڑ دی تو کہنے والے کو بھی گناہ ہوگا، اور اس کے کہنے پر ٹمل کرنے والے کو بھی گناہ ہوگا، اور اس کے کہنے پر ٹمل کرنے والے کو بھی ۔ (۲)

## خانهٔ کعبه کی طرف یا وُں پھیلانا

سوال:...خانهٔ کعبہ کی طرف پیر کرنے میں کوئی قباحت تونہیں ہے؟ جب اِمام دُعا کراتا ہے اس وفت اس کے پیر بھی کعبے کی طرف ہوتے ہیں۔

۔ جواب:...فانة كعبدكى طرف پاؤں پھيلانا خلاف ادب ہے۔ إمام كائس طرح جينھناعرفا كتبے كى طرف پاؤں پھيلانانبيس بھاجاتا۔

# كعبة اللدى طرف ياؤل كرك ليننا

سوال: ... كعبى كاطرف بإؤل كرك لينف سے كناه بوتا ہے، منع ہے، يا إحتر امانبيل ليثنا جا ہے؟

جواب: ... کعبہ شریف کی طرف پاؤں نہ کرنا، اس کے اِحترام کی بنا پر ہے، اور کعبہ شریف کی بےحرمتی گناہ ہے، ایک شخص کو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اس کو ایامت سے معزول کردیا۔ (۳)

# خانهٔ کعبه کی طرف یا وَل کرکے سونا

سوال:...فانهٔ کعبد کی جانب پیر پھیلا کرسونا سوءا دب ہے، کیا ای طرح بیت المقدس کی طرف پیر پھیلا کرسونا گستاخی ہے، کیا بیت المقدس کی طرف بھی پیر پھیلا کرسونامنع ہے؟

(۱) عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العبد ليتكلم بالكلمة ...... وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقى لها مالًا يهوى بها في جهنم. رواه البخاري. (مشكّوة ص: ١ ١٣، باب حفظ اللسان والغيبة والشتم).

(٢) من سنّ سُنّة حسنة عمل بها من بعده كان له أجرها ...... ومن سنّ سُنّة سيئة فعمل بها بعده كان عليه وزره . الخ (كنز العمال ج. ١٥ ص: ٥٨٠، أيضًا: مشكّوة ص: ٣٣، كتاب العلم، الفصل الأوّل).

(٣) ويكره مُدالرجلين إلى القبلة في النوم وغيرها عمدًا. (عالمگيري ج:٥ ص:٩١٩، أيضًا البحر الرائق ح:٢ ص٣٩٠).

(٣) عن السائب بن خلاد وهو رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان رجلًا أمّ قوم فبصق في القبلة ورسول الله صلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم لقومه حين فرغ: لا يصلى لكم فأراد بعد ذالك ان يصلى لهم فصلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلكر ذالك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال وحسبت انه قال. وحسبت انه قال. إنك قد آذيت الله ورسوله. رواه ابو داورد. (مشكوة ص: 12، باب المساجد ومواضع الصلاة، الفصل الثاني).

جواب: قبلے کی طرف پاؤل پھیلانا کروہ ہے، لیکن بیت المقدی کی طرف پاؤں پھیلانے کے مکروہ ہونے کی مجھے تصریح نہیں میں ،البتہ إبرائیم بختی اور دیگر بعض ا کابر کے نز دیک بیت المقدی کا بھی وہی اوب ہے جو قبیے کا ہے۔

# كيا قبلے كى طرف يا وَل كرنے ہے جاليس دِن كى نمازيں ضائع ہوجاتی ہيں؟

سوال:..ا گرہم قبلے کی طرف پاؤں کرتے ہیں تو کیا ہماری چالیس دِن کی نمازیں ضائع ہوجاتی ہیں؟

جواب:..قبله شریف کی قصداً تو بین کفر ہے، اور بغیر قصد واراوہ کے بھی ایسا کوئی تعل نہیں کرنا جا ہے جو خلاف ادب ہوہ گراس سے تمازیں ضائع نہیں ہول گی۔

# تنکھے کی ہوا کے لئے قبلے کی طرف یا وال کرنا

' سوال:...مسلمانوں کے زدیک قبلے اور قطب کا بہت اِحترام کیا جاتا ہے، سوتے وقت، بینھے وقت اس بات کا خاص خیل رکھا جا تا ہے کہ پیرنہ ہونے پائیس کینی کے بین مسئلہ ہے کہ آج کل مسہریاں دیوار ہے سیٹ تو کردیتے ہیں گر تھے تک تھے کی ہوانہیں کینی پاتی ہاتی صورت ہیں ول چاہتا ہے کہ پیروں کی طرف سرکریں، لیکن وہی قبلے کی طرف پیر ہونے کا قرر ہتا ہے، جبکہ سرپر ہوانہ لگنے ہے پوری گردن رات بھر پسینے ہیں گیلی رہتی ہے، بعض اوقات سر میں درد بھی ہوجا تا ہے، ایسی صورت میں اگر پیر قبلے کی طرف کر لیس تو کہا گناہ ہوگا؟

جواب:... دِل به کیون نبیں چاہتا کہ مسہری کی ترتیب بدل لیں اور قبلے کا اِحترام کمحوظ رکھیں ...؟ قبلے کی طرف پاؤں کرنا گناہ ہوگا۔

# بيت المقدس كي طرف يا وُن كرناا ورتھو كنا

سوال: .. بعض نوگ کہتے ہیں کہ ثمال کی جانب ہیت المقدی ہے، اس لئے بیت اللہ کی طرح اس کا بھی احترام له زم ہے، مثلاً چار پائی پر نیٹ کر پاؤں پھیلا نا، یا ویسے ہی، اس طرف تھو کنا، چیٹاب، پاخانے میں اس طرف منہ کرنا یا چیٹے کرنا وغیرہ، جس طرح بیت اللہ کے احترام کے خلاف ہے بعینہ (بیت المقدی کی طرف) بھی خلاف احترام ہے، کیا اس میں بھی یہی قیود وشرا مُطاہیں؟

جواب: ... بیت المقدل ملے تبلہ تھا، جومنسوخ ہوگیا، اوراس کے بعد خاند کعبہ کو قبلہ بناویا گیا، اس لئے بہت المقدل کے

 <sup>(</sup>١) ويكره تحريمًا إستقبال القبلة بالفرج ولو في الخلاء ...... وكما كره مد رجليه في نوم أو عيره إليها أي عمدًا لأنه إساءة أدب. (الدر المختار ج: ١ ص: ١٥٥) أيضًا: البحر الرائق ج: ٢ ص: ٣٧).

 <sup>(</sup>۲) وفي تتمة الفتاوئ من استخف بالقرآن أو بالمسجد أو بنحوه مما يعظم في الشوع كفر. (شرح فقه أكبر ص.٢٠٥).
 (٣) يكره مبد الرجلين إلى القبلة في النوم وغيره عمدًا. (عالمگيري ج:٥ ص.٩١٩، أيضًا البحر الرائق ح ٢ ص.٣٩).

اَ حکام وہ تونہیں رہے جو قبلے کے تھے، تاہم جہاں تک ممکن ہوسکے اس کا اِحتر ام کیا جائے۔

# بیت المقدس کے متعلق کہنا کہ "بیاب قبلہ اوّل ہیں"

سوال:... بیت المقدس قبلدا قل اب بھی ہے، یا صرف پہلے تھا؟ یعنی کوئی مسلمان یوں کے کہ بیت المقدس قبلدا قل اب نہیں ہوا؟ نہیں ہے، پہلے تھا۔ کواس کا اِحتر ام واوب آئی جگہ قائم رہے اور رہے گا۔ اس طرح کہنے سے عقیدہ یا ایمان میں کوئی ضل تو نہیں ہوا؟ جواب:... قبلہ اقبل کے معنی ہی ہے ہیں کہ وہ پہلے قبلہ تھا، بعد میں نہیں رہا۔ اس لئے یہ کہنا کہ: '' قبلہ اقبل اب نہیں'' غدط ہے۔ ہاں! یہ کہنا گہ: '' قبلہ اقبل اب نہیں۔

## خانة كعبه كي تصوير والا دروازه

سوال:... ہماری معجد کا مرکزی دروازہ کی صاحب نے عطید دیا ہے، اس دروازے کے ایک پٹ پر فان کعبداور ایک دروازے پر معجد کا مرکزی دروازہ کی صاحب نے عطید دیا ہے، اس دروازے کے ایک بٹ پر فان کعبداور ایک دروازہ مجد کی دروازہ معجد کی ایک ہے ہیں نگا ہے ہیں، یددروازہ معجد کی عادد یواری کا مرکزی دروازہ ہے، اس طرح کا دروازہ انگا نا جا تزہے یا نہیں؟

جواب: ... کوئی حرج نہیں۔

# لیٹ کرنمازکس طرح پڑھیں کہ یاؤں قبلے کی طرف نہ ہوں؟

سوال:...لیك كرنماز پڑھنے كى صورت ميں پاؤں قبلے كی طرف ہوں گے۔

جواب:...خدانخواستہ لیٹ کرنماز پڑھنے کی نوبت آئے تو چھپے بڑا گدار کھ لیا جائے تا کہ منہ قبلے کی طرف ہوجائے اور کھٹنے کھڑے کرکے پاؤں سمیٹ لئے جائمیں ،اس طرح پاؤں قبلے کی طرف نہیں ہوں گے۔

## قبلے کی طرف یا وں کرے لیٹنا

سوال:...میرے ذہن میں پچھا مجھنیں ہیں جن کومرف آپ ہی دُور کر سکتے ہیں، وہ یہ کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ قبلے کی طرف پاک کر کے نہ تو سونا جا اور نہ ہی تھو کنا جا ہے ، کیا میسیح ہے؟

جواب: .. قبله شریف کی طرف یا وَل کرنا ہے ادبی ہے، اس لئے جا ترنہیں۔ (۱)

# كيا قبلے كى طرف ياؤل كرنے والے كول كرناواجب ہے؟

سوال:... بزرگوں سے سنا ہے کہ قبلہ شریف کی طرف جو تخص ٹائٹیں پھیلا کر سور ہا ہواس کو تل کرنا واجب ہے۔ کیا جو تخص

<sup>(</sup>١) ويكره تحريمًا إستقبال القبلة بالفرج إلى أن قال وكما كره مدّرجليه في نوم أو غيره إليها أي عمدًا لأنه أساءة أدب. (درمختار ح. ١ ص ٢٥٥٠، أيضًا: البحر الرائق ج. ٢ ص ٣٦).

قبلہ شریف کی طرف مندکر کے پیشاب کرے اور پیشاب کرے بھی کھڑا ہو کرتو برائے مہر بانی بتا کمیں کہ کیا اس طرف پیشاب کرنے والے کافل بھی واجب ہے؟

جواب:...قبله شریف کی طرف پاؤل پھیلا تا ہے اور اس طرف پیٹاب کرنا گناہ ہے۔ کین اس گناہ پر تا کناہ ہے۔ کین اس گناہ پر تا کرنا گناہ ہے۔ کرنا ہوں کہ بھیلا تا ہے اور اس طرف پیٹاب کرنا گناہ ہے۔ کہ اور اس گناہ پر قبل کرنا ہے۔ وہ کی مسلمان ہو، البنة اگرا بسے افعال کعبہ شریف کی تو بین کی نبیت سے کرتا ہے تو بیکفر ہے۔ (۳)

### بیٹ کے بل سونا

سوال:... پیٹ کے بل سونے سے متعلق میں نے ایک ڈانجسٹ میں پڑھاتھا کہ آ دمی نفسیاتی مرض میں جتلا ہو ج تا ہے ، بیہ بات ٹھیک ہے یانہیں؟

جواب:... پیٹ کے بل سونا مَکر وہ ہے، اور حدیث میں اس کوشیطان کے انداز کا لیننا فرمایا ہے۔نفسیاتی مرض کا مجھے علم نبیس۔

# بلاعذر كھڑ ہے ہوكر ياني بينا

سوال:...کیاشرعابلاعذر کھڑ ہے ہوکر پانی پی سکتے ہیں؟ جواب:... بلاضرورت کھڑ ہے ہوکر پانی پینا خلاف ادب ہے۔ (۵)

### وعوت میں کھڑ ہے ہوکر کھا نا بینا

سوال:...جارے ہاں دموتوں پرتمام لوگ کھڑے ہو کر کھاتے ہیے جیں ،ایسے موقع پر جب بیٹھنے کا اِنتظام نہ کیا گیا ہو، کیا کیا جائے؟ کن حالات میں کھڑے ہوکر یائی چیا دُرست ہے؟

 <sup>(</sup>۱) ويكره تمحريسًا إستقبال القبلة بالفرج ولو في الخلاء، بالمدّ بيت التغوط، وكذا استدبارها وكما كره لبالغ إمساك
صيى يبول نحوها وكما كره مدّ رجليه في نوم أو غيره إليها أي عمدًا لأنه اساءة أدب. (درمختار على الشامي ج: ا
 ص. ٢٥٥، طبع ايج ايم سعيد كراچي).

<sup>(</sup>٢) "ولا تقتلوا النفس التي حرَّم الله إلَّا بالحق" (بني إسرائيل: ٣٣).

٣) وفي تتمة الفتاوي من استخف بالقرآن أو بالمسجد أو بنحوه مما يعظم في الشرع كفر. (شرح فقه اكبر ص ٢٠٥).

 <sup>(</sup>٣) عن أبني هريرة رضى الله عنه قال. وأي رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلًا مضطجعًا على بطنه فقال إن هذه صجعة لا يحبّها الله. (ترمذي شريف ج: ٢ ص ١٠١٠) ما جاء في كراهية الإضطجاع على البطن، أبو داؤد ج: ٢ ص ٣٣١).

 <sup>(</sup>۵) عن أبى سعيد الخدرى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهنى عن الشرب قائمًا. وفي شرحه قال النووى. والصواب
 فيها ان النهى فيها محمول على كراهة التنزيه. (صحيح مسلم مع شرحه ج: ٢ ص: ٤٣ ا، باب في الشرب قائمًا).

جواب :...الیمی دعوت ہی میں نہیں جانا جا ہے۔ دعوت کا قبول کرنا سنت ہے، بشرطیکہ اس میں سنت کی رعایت بھی ک گئی ہو۔

# مجبوري كى بنابراً لنه باتھ سے لكھنا

سوال:... میں اُلئے ہاتھ (یا تھ ) ہے لکھتا ہوں ، اور اللہ، رسول اور بھی ہزرگ ہستیوں اور صحابہ کا نام بھی لکھنا پڑتا ہے، میں سید سعے ہاتھ سے نبیل لکھ سکتا ہوں ، کوشش بھی کی تھی ، ایک دولائن ہے زیادہ نبیل لکھ سکا ، اور آپ کو پتا ہے کہ امتحان میں صرف تین تھینئے کے دفت میں چھ یاسات سوالات حل کرنے ہوتے ہیں ، میرا ہا تھی ہاتھ ہے لکھنا گنا ہ تونہیں ؟

جواب:...مجبوری کی بناپراُلٹے ہاتھ ہے لکھتے ہیں تو کوئی حرج نہیں۔<sup>(\*)</sup>

# ا گرسید ہے ہاتھ سے نہ لکھ سکتا ہوتو کیا اُلٹے ہاتھ ہے لکھنا گناہ ہے؟

سوال: ... بیراسوال بیہ کے دمیراسیدها ہاتھ لکھنے میں کامنہیں کرتا، میں اُلٹے ہاتھ سے خطالکھتا ہوں، میرا دوست کہتا ہے کہ اُلٹے ہاتھ سے آپ اللّٰہ کا نام لکھتے ہیں، بیر گناہ ہے۔ میں نے بہت کوشش کی ہے کہ سیدھے ہاتھ سے نکھوں، کیکن میراسیدها ہاتھ لکھنے میں کامنیس کرتا، حالانکہ میں کھانا پیتا اور باتی سب کام سیدھے ہاتھ سے کرتا ہوں، لیکن لکھنے میں سیدها ہاتھ نہیں چاتا ، آپ جھے بنائے کہ بیر گناہ ہے کہیں؟

جواب:...اگرآپ سیدھے ہاتھ سے بین لکھ سکتے تو اُلئے ہاتھ سے لکھنے میں کوئی گناہ بیں۔تا ہم سیدھے کے بجائے اُلئے ہاتھ سے لکھنا اچھانہیں ،آپ کوشش کریں کہ آپ کا سیدھا ہاتھ لکھنے میں رواں ہوجائے۔

## بإخانے میں تھو کنا

سوال:...میں نے ساہ کہ پاخانے میں تموکنامنع ہے، کیا ہے ہے؟ جواب:...خلاف ادب ہے۔

# لوگوں کی ایڈا کا ہاعث بننا شرعاً جائز نہیں

سوال:...آپ نے روز نامہ'' جنگ'' جمعدایڈیشن ۳ردئمبر ۱۹۸۳ء کی اشاعت میں کالم'' آپ کے مسائل اور اُن کاحل'' میں ایک صاحب کے ایک سوال کے جواب میں لکھا ہے کہ مکان کرائے پر دینا اور لیما جا تز ہے۔ بیتو سیح ہے، لیکن الیم صورت میں کہ

 <sup>(1)</sup> عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهلي أن يشرب الرجل قائمًا. قال قتادة: فقلنا. فالأكل؟ فقال: ذاك أشرً أو أحبث. (صحيح مسلم ج: ٢ ص: ٢٢ م، باب في الشرب قائمًا).

 <sup>(</sup>٢) قال السيد العذر ما يتعذر عليه المعنى على موجب الشرع إلّا يتحمل ضرر زائد. (قواعد الفقه ص:٣٤٥).

 <sup>(</sup>٣) ولا ينظر لعورت إلا لحاجة ولا ينظر إلى ما يخرج منه ولا يبزق ولا يتمخط ولا يتنحنح ... إلخ. (عالمگيري ج: ١ ص.٥٠). وفي الشامية. ولا يبزق في البول. (ودالحتار ج: ١ ص:٣٥٥، مطلب في الفرق بين الإستبراء).

ایک خف جے لوگ وین دار مسلمان بیجے ہوں، نیز دہ خود مجی وین کا در سال می تعلیم دینے کا دعوے دار ہو، کی رہائٹی علاقے میں مکان خرید کرایسے کا رہ باریا کا رخانے کے لئے جواس رہائٹی علاقے کے لحاظے نہ نہ قافونی، نہ ہی اخلاقی طور پر جائز دمناسب ہو، زیادہ کرائے کے لائے پر دے، جو وہاں کے رہنے دالوں کے لئے افریت اور پریٹانی کا باعث ہو، یہاں تک کہ لوگوں کو گڑکا پانی بینا اور استعمال کرنا پڑے (مال پر دار گاڑیوں کی آمد و رفت سے گڑاور پائی کی پائپ لائیس ٹوٹ بھوٹ جانے کی وجہ سے )، نیز الی ایندارسانی کی بنیا دکوئتم کرانے کے لئے لوگوں کی براور انہ گڑارشات کو مختلف جیلے بہانوں سے ٹالبار ہے اور اپنی بات پر قائم رہنے کے لئے ارسانی کی بنیا در تا ہوں گئار تکاب بھی کرے، اس سلسلے میں قرآن وصدیت کی روشنی میں آپ کا کیا جواب ہے؟
جواب: ۔۔۔ کو مختص کے لئے ایسے تصرفات شرعا بھی جائز ہیں جولوگوں کی ایذ ارسانی کے موجب ہوں۔ (۱)

آپ كامل قابل مبارك ہے

سوال:... میں دات کوسوتے وقت اپنے بستر پرلیٹ کربسم اللہ الرحمٰن الرحیم کا دِرد، آیت انگری ، وُی ہے صدیق ہُوُ رود شریف پڑھتا ہوں اور پھراس کے بعد خدا ہے اپنے گنا ہوں کی معافی ، وُ عائے حاجات ما نگنا ہوں ۔ کیا میرا بیمل صحیح ہے؟ بستر پر لیٹتے وقت وضویس ہوتا ہوں ،جسم اور کپڑے صاف ہوتے ہیں ، کیا بستر پر لیٹتے وقت اس طرح پڑھنا چاہیے یا نہیں؟ جواب دے کر ضرور مطلع کریں۔

> جواب:..آپ کامل سیح اور مبارک ہے۔ گھر میں عور توں کے سامنے اِستنجا خشک کرنا

سوال:... جھے یہ کہتے ہوئے آتی تو شرم ہے، گرمسکداہم ہے۔ میرے ایک دوست کے والداور پچا وغیرہ کی عادت ہے کہ جب وہ گھر میں بھی ہوں تو چیشاب کے بعد گھر میں بی ازار بندسنجالے وٹوانی (چیشاب کو ڈھیلے ہے خشک کرنا) کرتے ہیں، میرے دوست کو تو جوشرم آتی ہے میں خودشر مندہ ہوجا تا ہوں کہ ان کے گھر میں ان کی بیٹیاں، بیٹے سب ہوتے ہیں اور انہیں ذرا إحساس نہیں ہوتا ہے کہ یہ گئی نُری بات ہے۔ ایک بادمیری بہن نے میرے دوست کی بہن ہے کہا، تو اس نے کہا: میں کیا کہ سکتی ہوں، ابا کوخود سوچنا چ ہے۔ آپ براہ مہر بائی بیتا کی کہا اسلام میں اس طرح وٹوائی کوئٹے نہیں کیا گیا؟ اہم بات ہے کہ میرے دوست کے والد بانچوں وقت کے نمازی ہیں، میرا دوست کہتا ہے کہ: میرے والد کیا، پنجاب کے بیشتر و بیبات کے نہایت پر بیز گارلوگ ای طرح کرتے ہیں۔

 <sup>(</sup>۱) عن عبدالله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر
 ما نهى الله عنه. (بحارى شريف ج: ١ ص: ٢، باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده).

جواب:... بیمل حیا کے خلاف ہے، ان کو ابیانہیں کرنا جاہئے۔ اِستنجا خٹک کرنے کے لئے اس کی ضرورت ہو تو اِستنجا خانے میں اس سے فارغ ہولیا کریں۔

## د بارغیر میں رہنے والے کس طرح رہیں؟

سوال :... پاکستان میں زیادہ پہنے کی توکری نہیں ملتی اور زندگی کے ذوسر ہے معاملات میں رشوت زیادہ چاتی ہے، تو کیا صرف ان وجوہات کی وجہ ہے کسی مسلمان کے لئے جائز ہے کدامر یکا جیے ملک میں رہے؟ کیونکہ وہاں پُر ائیاں بہت عام جیں، کیا کسی مسلمان کے لئے جائز ہے کہ وہ امریکن شہریت حاصل کرنے کے لئے اپنی سابقہ شہریت سے مسلمان کے لئے جائز ہے کہ وہ امریکن شہریت حاصل کرنے کے لئے اپنی سابقہ شہریت سے وشہردار ہونا پڑتا ہے اور حلف اُٹھا تا پڑتا ہے کہ میں امریکن قوانین کا پابندر ہوں گا۔ اور ان توانین میں جیسے کہ ذوسری شادی نہیں کرستے ، یعنی پچھامریکن قوانین اسلامی شریعت سے متصادم ہوتے ہیں، کیا مسلمان کے لئے جائز ہے کہ وہ صرف ایسے مستقبل کی خاطراس شم کے حلف اُٹھ سکتا ہے؟ عصری علم حاصل کرنے کے لئے امریکا میں ہمارے نوجوان رہتے ہیں، تو کیا ہمارا پہلی شریعت کے خلاف تونہیں؟

جواب:..ایک جنت توشداد نے بنائی تھی ،اورایک جنت دورجدید کے شداد (مغربی ممالک) نے بنائی ہے۔ان لوگوں کو آخرت پر ایمان تو ہے نہیں ،اس لئے انہوں نے ڈنیا کی راحت وسکون کے تمام وسائل جمع کرلئے ہیں۔امریکا چونکہ کافروں کی جنت (۲) ہے ،اس لئے ہمارے بھی نیوں کو آخرت والی جنت کی اتنی رغبت و کشش نہیں جنتی امریکا کی شہریت مل جانے کی ہے۔اگر سی کو اس کر بین کارڈ''مل جائے اوالیہ ختے میدان محشر ہیں کی وجنت کا تک مل جائے۔

ایک مسلمان کاهم نظرتو آخرت ہونی چاہے ،اور یہ کدؤنیا کی دوروز وزندگی تو جیسے کیے تکی وتر ٹی کے ساتھ تزربی جائے گ،
لیکن ہماری آخرت بر بادئیں ہونی چاہئے۔ گر ہمارے بھائیوں پر آئ وُنیا طبلی ، زیادہ سے زیادہ کمانے اور وُنیا کی آرائش وآس نش کی ہوں اتنی غالب ہوگئی ہے کہ آخرت کا نصور ہی مث کیا اور قبر وحشر کا عقیدہ گویا ختم ہور ہا ہے۔اس لئے کسی کوج نزونا جائز کی پرواہی نہیں۔ بہرحال کسب معاش کے لئے یا علوم وفنون حاصل کرنے کے لئے غیر ملک جانے سے ہماری شریعت منع نہیں کرتی۔البت سے

<sup>(</sup>۱) عن أبي هريرة عن البي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان بضع وسبعون شعبة، والحياء شعبة من الإيمان. (مسلم ج: ا ص. ٣٤). أيضًا عن جابر قال: كان التبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد البراز إنطلق حتى لا يراه أحد. رواه أبو داؤد. وعن أنس قال كان السبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد الحاجة لم يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض. رواه الترمذي. (مشكرة ص ٣٢٠). وفي السرقاة. لم يرفع ثوبه حتى يدنو أي يقرب من الأرض احترازًا عن كشف العورة بغير ضرورة وهذا من أدب قضاء الحاجة، قال الطيبي يستوى فيه الصحراء والبنيان. (مرقاة شرح المشكوة ج: ١ ص: ٢٨٩، الفصل الثابي، باب آداب الخلاء).

<sup>(</sup>٢) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدنيا سجن المؤمن وجنّة الكافر. رواه مسلم. (مشكوة ص. ٣٣٩، كتاب الرقاق، الفصل الأوّل).

تا كيد ضروركرتى ہے كەتمبارے دِين كا نقصال نبيس ہونا جاہئے ،اور تمباري آخرت برباد نبيس ہونی جاہئے۔

امریکا اورمغربی ممالک میں بھی اللہ تعالیٰ کے بہت سے نیک بندے آباد ہیں، جن کی نیکی و پارسائی پر رشک آتا ہے۔ جو لوگ امریکا جا کیل یا کسی اور ملک میں جا کمیں ان کولازم ہے کہ اسپنے وین کی حفاظت کا اہتمام کریں اور ڈنیا کمانے کے چکر میں اس قدر غرق نہ ہوجا کیں کہ دُنیا سے خالی ہاتھ جا کمیں اور وین وائیان کی دولت سے محروم ہوجا کمیں۔ ان حضرات کومندرجہ ذیل آمور کا اہتمام کرنا جا ہے:

انداپنے دینی فرائض سے عافل نہ ہوں ، جتی الوسع نماز باجماعت کا اہتمام کریں ادر چوہیں تھنے ہیں اپنے وفت کا ایک حصہ قرآن کریم کی تلاوت ، ذکر وسیع اور دینی کتابوں کے مطالع کے لئے مخصوص رکھیں۔اور ان چیزوں کی ایسی پابندی کریں جس طرح غذا اور دوا کا اہتمام کیا جاتا ہے ،غذا و دوااگر انسانی بدن کو زندہ و تو اتار کھنے کے لئے ضروری ہے ، توبیہ چیزیں زوح کی غذا ہیں ، ان کے بغیر زوح تو انائیس روعتی۔

۲:...کفاراورلا دِین لوگوں کی محبت میں بیٹھنے ہے گریز کریں اور کفار کو جو تعتیں اللہ تقالی نے دے رکھی ہیں ، ان کواہیا ہمجھیں جیسے اس قیدی کو ، جس کے لئے سزائے موت کا تھم ہو چکا ہے ، تمام آسائش مہیا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے ۔الفرض! کفار کی نعتوں کو عبرت کی نگاہ ہے دیکھیں ، اوران چیز دن پر رال نہ ٹیکا کمیں۔ کفارو فجار کی نقالی ہے پر ہیز کریں ، کیونکہ ملاون اور مبغوض لوگوں کی نقالی ہے پر ہیز کریں ، کیونکہ ملاون اور مبغوض لوگوں کی نقالی ہمی آ دی کوانی کے ذمرے میں شامل کرادیتی ہے۔ (۳)

":...ان مما لک شن حرام وطال کا تصوّر بہت کمزور ہے، جبکہ ایک مسلمان کے لئے ہر ہرقدم پر بیدد کھنالازم ہے کہ بید چیز طال ہے یا حرام؟ جائز ہاں لئے ان بھائیوں سے التماس ہے کہ اپنے وین کے طال وحرام کو کسی لحد فراموش ندکریں، اور اس بات کا یفین رکھیں کہ ہمارے وین نے جن چیز وں کو حرام قرار دیا ہے ورحقیقت وہ زہر ہے، جس کے کھائے سے آ دمی ہلاک ہوجاتا ہے، اگر ہمیں کی کھائے میں ملا ہواز ہر نظر نہ آئے تو کسی ایسے فضی کی بات پراعما وکرتے جیں جولائتی اعتباداور سے ہو۔ آنخضرت ملی اللہ عبد وسلم کا لاکتی اعتباداور سے ہونا اور آپ ملی اللہ علیہ وسلم کا حقائق سے باؤن اللہ واقف ہونا ایسی حقیقت ہے جو ہر مسلمان کا جزوا کیان ہے، پس جن چیز دں کورسول اکرم مسلمی اللہ علیہ وسلم کا راح ایمان سے ای طرح پر ہیز کر تا لازم ہے، جس طرح زہر ہم

 <sup>(</sup>١) عن عمرو بن عوف قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فوالله لا الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى عليكم أن
 تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها وتهلككم كما أهلكتهم. متفق عليه. (مشكوة
 ص.٣٠٠).

 <sup>(</sup>٢) عن سهل بن سعد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرًا مها شربة. رواه أحمد. (مشكّوة ص: ١٣٣١، كتاب الرقاق، القصل الأوّل).

<sup>(</sup>٣) عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تشبه يقوم فهو منهم. رواه أحمد. (مشكوة ص٣٤٥).

 <sup>(</sup>٣) عن عبدالله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعًا لما جنت به.
 (مشكوة ص: ٣٠، باب الإعتضام بالكتاب والسُّنَّة، القصل الثاني).

ے پر ہیز کیا جاتا ہے۔

۳:...آوی، آوی کود کی کر بنآ ہے یا جگڑتا ہے، ان مغربی اور امریکی معاشروں میں انسان کے بگاڑ کا سامان تو قدم قدم پر ہے، کی انسان کی اصلاح وفلاح کا چرچا بہت کم ہے، اس لئے ان مما لک میں رہنے والے مسلمان بھائیوں کولازم ہے کہ اپنے علاقے اور حلقے میں اجھے اور نیک لوگوں کو تلاش کر کے مجھوفت ان کے ساتھ گڑا رنے کا الترام کریں۔ اس کے لئے سب سے زیادہ موزوں رعوت وتبایغ کا کام ہے، جو حفزات اس کام میں جڑے ہوں ان کے ساتھ کچھ وقت ضرور لگائیں۔ حق تعالی شاندان تمام بھو ئیوں کے بین وائیان کی حفاظت فرما کیں۔

3:...ان بھائیوں سے ایک گزارش ہے کہ دین کے مسائل جڑھن سے دریافت نہ کریں ، کیونکہ بعض مسائل بہت نازک ہیں ، اس لئے کسی مختق عالم ہے مسائل بوچھا کریں۔اگران ممالک ہیں کوئی لائق اعتاد عالم موجود ہیں تو ٹھیک، ورنداب تو دُنیاسٹ کر ایک مختل افتیار کرگئی ہے، پاکستان کے مقتق اٹل علم سے ٹیلیفون پرمسائل دریافت کرسکتے ہیں یا ڈاک کے دریعے مسائل کا جواب معدوم کر سکتے ہیں یا ڈاک کے دریعے مسائل کا جواب معدوم کر سکتے ہیں۔

# معصوم بچوں کی ول جوئی کے لئے بسکٹ بانٹنا

سوال: ...ایک حاجی صاحب باشرع ہیں، وہ اپنی ڈکان پر جھوٹے بجوں کوستے بسکٹ باٹنا کرتے ہیں، کسی بچے کو ایک اور
کسی کو دو۔ یمل موصوف کی دانست ہیں تو اب کا باعث ہے۔ جمعے پیرطریق کارپندنہیں آیا، میرا خیال بیہ کدروزانہ بسکٹ با نفخ
ہے بچوں کو ما تکنے کی عادت پڑ سکتی ہے اور موصوف کی خود نمائی کا ذریعہ بھی بن جاتا ہے۔ آپ اس مسئلے کاحل بتا کیں کہ کیا بیمل تو اب
ہے؟ اس کو جاری رکھنا کہ انہوں ہے؟

جواب:...ووہزرگ معصوم بچوں کی دِل جوئی کوکار خیر بچھتے ہیں،اور آپ کے دونوں اندیشے بھی معقول ہیں،وہ ہزرگ اس کوخود ہی ترک کردیں تو ٹھیک ہے،ورنداس کے جائزیا کمروہ ہونے کافتو کی دینامشکل ہے۔

## لوگوں کاراستہ بند کرناا ورمسلمانوں ہے نفرت کرنا شرعاً کیساہے؟

سوال:... ہارے علاقے میں ایک مولانا صاحب رہتے ہیں، جو کہ جمعہ اور عیدین پڑھاتے ہیں، پچھروز قبل انہوں نے محکہ اوقاف سے لکرلوگوں کے راستے اور قانونی گزرگا ہوں کونٹک کرنا اور بند کرنا شروع کرویا، جس سے لوگوں کو بہت بڑی مصیبت کا سامنا کرنا پڑرہا ہے، علاقے کے لوگوں نے خدا کے واسطے دیئے گروہ صاحب ٹس سے سنبیل ہوئے۔ تو پھر وگوں نے میوپل کمینی اور اوقاف سے فریاد کی اور انہوں نے بھی علاقے کے لوگوں کے مسئلے کو جائز قرار دیا اور کہا کہ مولانا تاصاحب جس طرح کریں ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ آپ سے شریعت کی روشنی میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کس مسلمان کا راستہ بند کرنا یا ذہنی کوفت پہنچانا شریعت میں کہاں تک دُرست ہوادراس کی سزا کہا ہے؟

جواب: ... لوگول كاراسته بندكر تا گناه كبيره ہے۔ (١)

سوال:.. کیاان حالات میں ان صاحب کے پیچیے جمعہ اورعیدین کی نماز ہوتی ہے؟ جو کہ دِل میں مسلم نوں سے غرت کرتا ہے۔

جواب نه. ان صاحب کومسلمانون ہے نفرت نہیں کرنا جاہئے اورلوگوں کی ایڈ ارسانی سے تو بہ کرنی جاہے ،اگر دوا پنار دیہ تبدیل نہ کریں تومسلمانوں کو جاہئے کہ اس کی جگہہ ڈوسراا مام وخطیب مقرر کرلین۔

### گناہ گارآ دمی کے ساتھ تعلقات رکھنا

سوال:...ایک آدی زانی ہو، چوراورڈاکوہو، پیموں کا مال کھاتا ہو، مال دار ہواور صدقہ زکو ۃ وصول کرتا ہو، وعدہ خلافی کرتا ہو، جھوٹ اور بکواس کرتا ہو، اپنی احجمائی اور صدافت کے لئے لوگوں کے سامنے تشمیل کھاتا ہوکہ یس نے فلاں کے ساتھ بیا چھائی کی اور اس کا کام کیا۔ کیاا نیے شخص کے ساتھ معاملات رکھنا، اس کے ساتھ اُٹھنا، کھانا چینااور اس کے چیجے نمازیں پڑھنا جائز ہے یا کہ نہیں؟ قرآن مجیداور حدیث رسول انڈسلی انڈ علیہ وسلم کی روشنی میں اس کے متعلق کیا تھم ہے؟ جواب سے مطلع کریں۔

جواب:... یفخص گناہ کا رمسلمان ہے، اس ہے دوستانہ تعلقات تو ندر کھے جائیں،لیکن ایک مسلمان کے جوحقوق ہیں، مثلاً: یہ بُری اور نمانہ جنازہ وغیرہ ان کوادا کیا جائے ،اور اگر قدرت ہواور نفع کی تو تع ہوتو اس ہے ان گنا ہوں کے چیٹرانے کی کوشش کی جائے ،ایسے خص کے پیچھے نماز کر ووتر مجی ہے۔ (۱۰)

## غلطى معاف كرنا يابدله لينا

سوال:...اگر جارامسلمان بعائی کوئی خلطی کرتا ہے تو کیا جمیں اس کی خلطی معاف کردینی جاہتے یا اس سے انتقام لینا جا ہے؟ جواب:...معاف کردینا فضل ہے، اور شرعی صدود کے اندر رہتے ہوئے بدلہ لینا جائز ہے۔

 <sup>(</sup>۱) عن عبدالله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر
 ما نهى الله عند (بخارى ج: ۱ ص: ۲، باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده).

<sup>(</sup>٣) وأما الفاسق فقد عللوا كراهة تقديمه بأنه لا يهتم لأمر دينه. (فتاوئ شامي ج: ١ ص: ٥٦٠، باب الإمامة).

<sup>(</sup>٣) عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما نقصت صلقة من مال وما زاد الله عبدًا بعفو إلا عزا وما تواصع أحد لله إلا رفعه الله. وفي شرح المسلم: قوله صلى الله عليه وسلم: وما زاد الله عبدًا يعفو إلا عزا قيه أيضًا وجهان أحدهما أنه على ظاهره وان من عرف بالعفو والصفح ساد وعظم في القلوب وزاد عزه واكرامه والثاني أن المراد اجره في الآحرة وعره هناك. رشرح النوو على صحيح المسلم ج: ٢ ص: ١٣١، ياب استحباب العفو والتواضع).

 <sup>(</sup>٣) "وحزاء سيئة سيئة مثلها قمن عفا وأصلح فأجره على الله، إنه لا يحب الظّلمين" (الشُّوريْ: ٣٠). أيضًا وفي التفسير
 والمعنى أنه بحب إذا قويلت الإساءة أن تقابل ممثلها من غير زيادة. (تفسير نسفى ج: ٣ ص: ٢٥٨، طبع دار ابن كثير).

### إصلاح كى نىين سے دوسى جائز ہے

سوال: سوال بیہ کے میراایک دوست ہے جس کا نام "ایم اے اے شاہ" ہے، جو کہ ایک ایجھے فاندان سے تعلق رکھت ہے، بین نے اس دوست کا ہرموڑ پر ساتھ دیا اور اس کو حضرت محرصلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے رائے پر لے گیا اور وہ کافی دن تک صحیح رائے پر چلتار ہا، لیکن اب وہ فلط رائے پر چلا گیا ہے اور پورے شہر میں رُسوا ہو گیا ہے، آپ یہ بتا کیس آیا ہیں اس کے ساتھ رہوں یا نہیں ؟

جواب:...اگراس کی اصلاح کی نیت سے ساتھ رہیں تو ٹھیک ہے، در نداس سے الگ ہو جا کیں تا کداس کی غلار دی کی وجہ ہے آپ کے جھے میں بدنا می ندآئے۔

# ذہنی اِنتشارے کیے بیں؟

سوال: ... بی میٹرک کا طالب علم ہوں ، اور میرے و ماغ بیں طرح طرح کے خیالات آتے رہتے ہیں ، میں آپ ہے یہ جو سوالات پوچور ہا ہوں ، ان کے بارے میں مختلف سجدوں میں بھی کہا تھا ، گر مجھے بہت انسوس ہوتا ہے کہ ایک مجد کے إمام کے جوابات و میرک مجد کے امام کے جوابات و مرک مجد کے امام کے جوابات و مرک مجد کے امام کے جواب کے برنکس ہوتے ہیں ، اور وہ ایک و وسرے کو ٹر اکتے ہیں ، آخر یہ تضاد کیوں ہے؟ ہم سب ایک و ین کے مانے والے ہوتے ہوئے ہی ایک و وسرے بالکل مختلف ہیں ، آخر ایسا کیوں؟

جواب: ... یہ بات خود ہی لوگ جانتے ہیں جوا ہے اُلئے سید سے جواب دیتے ہیں۔ البنة اس ذہنی انتشارے بہنے کی تد ہیر بید ہے کہ حرف ای ہے کہ جائے۔ ہورا اعتماد ہو، دینی رہنمائی کے لئے صرف ای ہے رُجوع کیا جائے۔ ہرتئم کے کیج کی لئے سرف ای ہے رُجوع کیا جائے۔ ہرتئم کے کیج کی لوگوں سے دینی مسائل دریافت نہ کئے جا کیں، ورنہ 'نیم حکیم خطرۂ جان، اور ٹیم مُلَّا خطرۂ ایمان' تو مشہور ضرب انش ہے۔

# فخش كلامي مسلمان كاشيوه ببيس

سوال:..دیکر برعتوں کی طرح جدید دور کی ایک برعت لوگوں میں بڑھتی ہوئی فخش کلای بھی ہے، جو بہار ہے معاشرے میں پوری طرح بھیل بھی ہے، اور نوعمر لڑکے، نوجوان، بلکہ پوڑھے افراد بھی اس میں جٹلا نظر آتے ہیں، آپ کی دفتر میں ، ؤکان پر، یا کی بازار دغیرہ کی طرف نکل جا ئیں، آپ کے کا نوں میں ایسی ایسی نگی گالیاں او ' کھر ت نائی دیں گے جے پابند شرع کوئی فردین کرشرم ہے سر جھکالے۔ نہایت افسوس کی بات ہے کہ ایسی گفتگو کرنے والے اور اس کے خاطب کے لئے اب بیہ کوئی معیوب بات بی نہیں رہی ۔ مزید جیرت کی بات میں مزہ یا زور پیدا کرتے ہے گئا وار تھیں رشتوں کی گالیاں بغیر کسی اشته اس کے صرف بات میں مزہ یا زور پیدا کرنے کے لئے دی جاتی ہیں۔ آپ ہے گزارش ہے کہ کسی قریبی اشاعت میں آپ بہارے معاشرے میں روان پا جانے والی اس عادت خبیشہ کے خلاف دعیدیں اور مزائم میں گریفر مائی میں ، تا کہ اس عادت خبیشہ کے خلاف دعیدیں اور مزائم میں الشرعلیہ وسلم ہے وارد چند حدیثیں اور اس کے خلاف وعیدیں اور مزائم میں آپ نیا کہ اس کی آگا تھا درک ہو ہیں ۔

جواب: الجش كامى مسلمان كاشيوه نبيس، آنخضرت سلى الله عليه وسلم في اس كومنافق كى علامت فرما يا ب حديث شريف مي ب كه جار با تيس اليك بين كان جار بين كان بين كان بين كان بين بيائ جائين وه خالص منافق بهوگا، اور جس شخص كے اندران ميں سے ايك بات بائى جائے اس ميں نفاق كى ايك خصلت يائى جاتى ہے، يہاں تك كه اس كوچيوڑو ہے:

ا:...جب ال کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت کرے۔

۲:...اور جب بات کرے او حجموث بولے۔

مون...اور جب معامره کرے تو بدعبدی کرے۔

الله: اور جب کسی سے جھٹر ایا مباحث کرے تو فحش کلامی کرے (مختلوۃ من: ۱۷)۔

اور جارے بیٹے رحمہ اللہ نے '' فضائل بلغ ''میں در منٹور کے حوالے سے بیر حدیث نقل کی ہے کہ نہی کر بیم صلی اللہ علیہ وسم نے فرمایا کہ جب میری اُمت وُنیا کو بڑی چیز سیجھنے گئے گی تو اِسلام کی ہیبت ووقعت اس کے قلوب سے نقل جائے گی ، اور جب امر بالمعروف اور نہی عن اُمنکر کوچھوڑ بیٹھے گی تو وحی کی برکات سے محروم ہوجائے گی ، اور جب آپس میں گالی گلوچ اِفقتیار کر ہے گی تو اللہ جل شانۂ کی نگاہ ہے کرجائے گی۔' الفرض! مسلمانوں کو آپس میں گالی گلوچ اور فیش کلای کرنا بہت یُری اور ناپسند بیدہ عادت ہے ، اس کو ترک کرنا جا ہے کہ تی مت کے دن جب نامی میں میگالیاں نگلیں گی تو کتنی شرمندگی ہوگی ...؟

#### بریلوی حضرات کا گالیاں دینا،خصوصاً حضرت تفانوی کو

سوال:...بریلوی مسلک کوگ علائے دیو بندکوگالیاں دیتے ہیں، میں نے وجہ پوچھی تو کہا کہ بیلوگ کا فر ہیں اور حضور صلی امتد علیہ حسلی اللہ علیہ مسلک کے لوگ علائے دیو بندکوگالیاں دیتے ہیں، میں نے وجہ پوچھی تو کہا کہ بیلوگ کا فر ہیں اور حضور صلی امتد علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہیں۔ خاص طور پر حضرت کی کوئ کا اشرف علی تھا نوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بیات کو گستاخی سمجھتے ہیں؟ اور کیا کسی کو بلا دجہ گالی دینا جرم ہے؟

جواب:..ان حضرات کو حضرت اقدی مولانا اشرف علی تعانوی رحمه الله تعالیٰ کے بارے میں غلط بہی ہوئی ہے، ور نه حضرت کیم الله مت قدی سرؤنہایت عالم ربانی اور رسول الله علیہ وسلم سے عشق اور محبت رکھنے والے بزرگ ہتے، جس کا انداز و حضرت کی کتابیں پڑھنے ہے ہوتا ہے۔

<sup>(</sup>١) عن عبدالله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربع من كن فيه كان منافقًا خالصًا، وس كانت فيه حصلة منهـن كـانـت فيـه حصلة من النفاق، حتَّى يدعها، إذا اؤتمن خان، وإذا حلَّث كلب، وإذا عاهد غدر، وإذا حاصم فحر. متفق عليهـ (مشكّرة ص:١٤، باب الكبائر وعلامات النفاق، كتاب الإيمان، طبع قديمي).

<sup>(</sup>٢) عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا عظمت أمّتى الدنيا نزعت منها هيبة الإسلام، وإذا تركت الأمر بالمعروف والمهى عن المنكر حرمت بركة الوحى، وإذا تسابّت أمّتى سقطت من عين الله. كذا في الدرر عن الحكم الترمذي. (فضائل اعمال ص:٢٢٨، فضائل تبليغ، حديث نمبر).

# مچھلی کا شکار کرنے کے لئے چھوٹی مجھلی کنڈی میں لگا نا

سوال: پیچھلی کا شکار کرنے کے لئے ایک جیموٹی مجھلی کنڈی میں لگا کر بڑی مجھلی کچڑتے ہیں، حالا نکہ وہ جیموٹی مجھلی تکلیف ہے مرجاتی ہے، توبید کنا وتونہیں؟

جواب:...زندہ مچھلی کوئنڈی میں نگا ناظلم اور ممنوع ہے۔<sup>(۱)</sup>

### چېرے پر مارنے کی ممانعت کیوں ہے؟

سوال:...سنا گیاہے کہ رسول کر بیم سنی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کے چبرے پڑھیٹر مارنے والا گن ہگارہے، کیونکہ چبرہ خود ضدانے ہنایاہے، اور ہاتی تمام جسم فرشتوں نے بنایاہے، کیا پینچ ہے؟

# كيامقروض آ دمى ي قرض دين والاكوئى كام ليسكتا هي؟

سوال:...انسان ایک و مرے کے بغیر گزارہ نہیں کرسکتا، خاص کر بھائی بہنوں، رشتہ داروں اور دوست احباب کے بغیر، اب انہیں قرض دینے کے بعد بھالت مجبوری ان ہے کوئی کام لے سکتے جیں یا بیسود ہوگا؟ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ کسی کو قرض دینے کے بعد دُھوپ میں اس کے گھر کے سائے ہے فی کرگز رے اور فر مایا کہ: بیسود تھا۔ لیکن ہم درج بالہ لوگوں کے بغیر کیے گزارا کریں؟

جواب: این عزیزوں اور رشند داروں ہے جو کام قرض دیئے بغیر بھی نے سکتے ہیں، ایسا کام لینا سوونیں ، اور اگر میکام قرض کی وجہ ہی سے لیا ہے تو میر بھی ایک طرح کا سود ہے۔ بزرگ کے جس قصے کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے، وہ بزرگ ہورے! م

(١) وكره كل تعذيب بلا فائدة مثل قطع الرأس والسلخ قبل أن تبرد أي تسكن عن الإضطراب ... إلخ. (الدر المختار ج. ١)
 ص: ٢٩١، كتاب الذبائح، طبع ايج ايم سعيد).

(٣) عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قاتل أحدكم أخاه فلا يلطمن الوجه .. وفي حديث ابس حاتم عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: إذا قاتل أحدكم أخاه فليجتنب الوجه فإن الله حلق آدم على صورته. وفي شرح المسلم قال العلماء هذا تصريح بالنهى عن ضرب الوجه لأنه لطيف يجمع الماسن وأعضاءه نفيسة لطيفة .... ويدخل في النهى إذا ضرب زوحته أو ولمده أو عبده ضوب تأديب فليجتنب الوجه (شرح النووي على الصحيح المسلم ج.٢ ص ٣٢٤، باب المهى عن صرب الوجه). أيضًا: عن حكيم بن معاوية القشيري عن أبيه قال: قلت: يا رسول الله ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال. أن تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسبت ولا تضرب الوجه ... إلخ واحد من الحقوق، الفصل الثاني).

ابوصنيفه رحمة الله عليه بين، مكران كالبيل تقوي يرتفافتوي يرتبين \_

#### بالهمى تعلقات اورتحا ئف كانتادله كرنا

سوال:... آئ کل ہم اپنے ذاتی مفادات اور اُغراض کور ججے ویتے ہیں، اور عموماً ای بنا پر تعلقات قائم کے جاتے ہیں، تعلقات کے قیم کے جاتے ہیں، تعلقات کے قیم کے بنائے تعلقات صرف تعلقات کے قیم کے کئے باور جو تحا لف شدوے سکے،اے کوئی اہمیت نہیں دی جاتی تعلقات صرف ما کی کی بنیاد پر ہوتے ہیں، اِنسانی رِشتوں کی بنیاد پر ہیں۔ کیا اِسلام کی رُوسے باہمی تعلقات کے تیام کے لئے قیمتی تحفوں اور لیمن دین کا جادلہ ضروری ہے؟

جواب: بہتخا نف دینا ؤوسر ہے آ دی کی خوش نو دی کے لئے ہوتا ہے، کیکن اس کے لئے ضروری ہے کہ آ دمی اپنی میثیت کو ہمی کمحوظ رکھے ، اپنی حیثیت سے بڑھ کرتھا کف دے گا تو بعد میں پریٹان ہوگا۔

# " يعلسنت كے خلاف ہى توہے "بي گستا خاندالفاظ ہيں

سوال:... چند ون پہلے ہیں نے اپنی بیٹی کی شادی کی ،اس میں زور وشور سے دعوت کی ،اس دعوت سے پہلے کی لوگوں نے بھے منع کیا تھا کہ دعوت مت کرو، کیونکہ لڑکی والوں کی دعوت کر ناسنت کے خلاف ہی تو ہے، میں ان کو کہتار ہا کہ:'' سنت کے خلاف ہی تو ہے، جیسے ہم سنت مؤکد و ہمیشا وانہیں کرتے ،اس طرح اس کو بھی کرلیا، تو کیا ہوگا۔' انہوں نے ساتھ سے بھی کہد یا تھا کہ اس کے نتائج بہت برے ہوں گے۔ اب حالت یہ ہے کہ میں لکھ نہیں سکتا، طلاق تو ہو ہی گئی ، اور بھی کئی ایسے واقعے ہو گئے جس کی وجہ سے میں بہت پریثان ہوں ، اور لوگ اب کہتے ہیں کہ بیسب سنت کے خلاف کا متبجہ ہے۔ اب آپ جومشورہ ویں ، میں اس پرعمل کروں گا ، یہ بھی بتا میں کہ کیا واقعی بیفول سنت کے خلاف کا ویتے ہو گئے ۔

جواب: ... برکی والوں کا دعوت کرناسنت کے خلاف ہے، اور آپ نے جو بیدالفاظ کیے کہ: '' سنت کے خلاف کرلیا تو کیا ہوا'' بیدالفاظ گتا خانہ بھے، جن کی نحوست پڑی۔ ان الفاظ سے تو ہر کریں، اور اپنے حالات وُرست ہونے کے لئے خداتعالی ہے وُ عاکریں۔

راز نہ بتانے کا عہد کرنے والی اگر کسی ایسے خفس کوراز بتادے جسے پہلے سے معلوم تھا تو کیا حکم ہے؟

سوال:...اگرکوئی خاتون بیعبد کرے اور قتم کھائے کہ بیل کسی کا راز کسی کونیس بتا وَل گی ، پھر کسی ایسے فتص کو بیراز بتادے جس کو پہلے ہے معلوم ہوتو بیعبد کی خلاف ورزی شار ہوگی؟

<sup>(</sup>١) حدائق الحنصة ص: ٢٤، ازمولوي فقير مجملي، طبع كمتيدس مبيل لا بور-

#### جواب:...گناہ گار بھی ہوگی، اور عہد کی خلاف ورزی کی وجہ ہے تہم تو ڑنے کا کفارہ بھی لازم ہوگا۔ (۳) گوشت کا کاروبار کرنے والوں کو'' قصائی'' کہنا

سوال: ..ہم لوگ گوشت کا کارو بارکرتے ہیں اورلوگول کی خدمت کر کے روزی کما ناہمار امتفصود ہے،لیکن ہمارے اس پیشے کولوگ اچھ نہیں بچھتے اور ہمیں'' قصالی'' کے ہتک آمیز لفظ سے پکارتے ہیں، حالانکہ قصالی کے معنی ظالم اور خونخوار کے ہیں، کیااس طرح تو بین آمیزالفاظ کا اِستعال ہم مسلمانوں کے لئے وُرست ہے؟

جواب:...اسلام میں چشے کی بنا پر ذالت اور عزّت کا معیار نہیں، بلکہ تقویٰ عزّت کا معیار ہے۔ "اس لئے موشت کے کاروہار کا پیشہا چھانہ مجھنا غلط ہے، اور اسی طرح گوشت فروخت کرنے والوں کو'' قصائی'' کہدکران کی تو بین کرنا بھی تیجے نہیں ۔ اگر كو كَي تَخْصُ " قصالَيٰ" ثريم عني مين إستعال كرتا ہے تو وہ بُرے القاب اِستعال كرنے كے زُمرے ميں آتا ہے، جس كى اسلامى تعلیمات میں سخت ممانعت ہے۔ اس لئے گوشت کے کاروبار کرنے والوں کے لئے ایسے الفاظ استعمال کرنے جاہئیں جس سے توبين كالبهلونه لكلتا مو\_

#### نمازيز هنااور چغل خوری کرنا

سوال:...اوگ نماز پڑھتے ہیں اور جموٹ بولتے ہیں اور چغل خوری کرتے ہیں۔ کمپنی میں ملازمت کرتے ہیں اور اپنے مفادی خاطر حجوث بولتے ہیں، ایک دُوسرے کے خلاف جموٹ بول کرنوکری سے نکلوادینا، یا چغل خوری کر کے بدنام کرنا، تواسے لوگوں کے لئے کیا سز ااور جزاہے؟ اوراس کے لئے کیا علم ہے؟

**جواب :...جموٹ بولنا، چنلی کھانا، کسی کو ایز ایبنجانا اورجموٹ سجے بول کر بلا وجہ ملازمت سے نگلوا نا، سب گناہ ہیں، الله تعالی** مسلمانوں کوان لعنتوں سے بچائیں۔ بیر گناہ تماز روزے کے نور کو بھی مٹادیتے ہیں۔ حدیث شریف میں ان گناہوں پر بزی بزی سزائيں بيان كى تى بيں ، مثلاً ايك حديث بيں ہے كہ: " چغل خور جنت ميں داخل نبيس ہوگا۔ " (۵) ايك حديث بيں ہے كہ: " جموث،

<sup>(</sup>١) عن أنس قبال: قبلهما خيطينها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلَّا قال· لَا إيمان لمن لَا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. (مشكّرة ص: ١٥) كتاب الإيمان، الفصل الثاني).

<sup>(</sup>٢) كفارة اليميس عتق رقبة يجزى ما فيها يجزى في الظهار وإن شاء كسا عشرة مساكين كل واحد توبًا وان شاء أطعم عشرة مساكين ...... قإن لم يقدر على أحد الأشياء الثلاثة صام ثلاثة أيام متتابعات. (هداية ح: ٢ ص. ١٨٥، كتاب الأيمان، باب ما يكون يمينًا وما لَا يكون يمينًا).

 <sup>(</sup>٣) إن أكرمكم عند الله أتفكم (الحجرات: ١٣).

<sup>(</sup>٣) ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الإسم الفسوق بعد الإيمان (الحجرات: ١١).

<sup>(</sup>٥) عن حذيفة قال. صمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنَّة قتات. متفق عليه. وفي رواية مسلم المام. (مشكّرة ص ١١٣م، باب حفظ اللسان والغيبة والشتم، الفصل الأوّل).

ا یمان کے ساتھ جمع نہیں ہوسکتا۔'' اللہ بچائے ،کسی مسلمان کا ایسے گنا ہوں میں بہتلا ہونا بہت ہی ڈرادرخوف کی بات ہے۔

# نماز پڑھنااورجھوٹ بولنائسی کوستانا وغیرہ کیسافعل ہے؟

سوال:...میرا آپ سے بیسوال ہے کہ نماز پڑھنا اور جھوٹ بولنا،غریبوں کاحق مارنا،کسی کو ناج کزستانا، اپنے عہدے کا ناجائز فائدہ اُٹھانااور حق تلفی کرنا، بیسب کیسےافعال ہیں؟اورالیےلوگوں کا قر آن میں کیاتھم آیاہے؟

جواب: ... جموت بولنا، غریبول کاحق مارنا، کسی کوستانا، کسی کی حق تلفی کرتا، بیسب بزی گناہ بیں، قیامت کے دن اہل حقوق کوان کے حقوق ولائے جا کیل گے اور ایسے شخص کو خالی ہاتھ جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ جوشخص کسی کاحق ، رہتا ہے، وہ جونماز روز ہ کرتا ہے۔ اور نیک کام کرتا ہے، وہ جونماز کرقیامت کے ہوا در نیک کام کرتا ہے، وہ دراصل ان اہلِ حقوق کے لئے کرتا ہے۔ بڑا ہی سعاوت مند ہے وہ شخص جوکسی کاحق لے کرقیامت کے دن بارگا والہی میں پیش ہوکہ لوگوں کے حقوق اس کی گرون دن بارگا والہی میں الی حالت میں پیش ہوکہ لوگوں کے حقوق اس کی گرون میں ہول ۔ جونوگ غریبوں اور کمز وروں کے حقوق اس نے ذھے لیتے ہیں، دراصل ان کوقیامت کی چیشی یا ذہیں۔

#### ایک بھی کی شکایات اوراُن کے جوابات

سوال:...میرا نام شاکله سجان ہے، ہیں آٹھویں جماعت کی طالبہ ہوں۔ جھے اپنے اس ملک کے لوگوں سے شکایتیں ہیں، میں آپ کے سامنے اپنی شکایتیں چیش کرنا جا ہتی ہوں۔اگر آپ نے میری شکایت نہ چھاپی تو میں سمجھوں گی مجھے نظرانداز کردیا گیاہے۔

میری پہلی شکایت:... مجھے شکایت یہاں کے ڈاکٹر دل ہے ہے، جو بڑے ہی ہے وفا ہوتے ہیں۔ یہ بات سی ہے ہے کہ ڈاکٹر بیارم یضوں کا علاج کرکے انہیں صحت دیتے ہیں، لیکن عام کلینک کے برتکس بڑے بڑے اسپتالوں میں تو ڈاکٹر ایک ڈوسرے سے جستے ہیں۔ اگرکوئی ڈاکٹر ایپ کرمرد ہا ہو، تواس کے پاس جستے ہیں۔ اگرکوئی ڈاکٹر ایپ کرمرد ہا ہو، تواس کے پاس جستے ہیں۔ اگرکوئی ڈاکٹر ایپ کرمرد ہا ہو، تواس کے پاس جسلے ہیں کہ درکرنے کے بجائے وہ بیسوچتے ہیں کہ بیمریض فلال کا ہے، اے اس کے پاس ہونا چاہئے تھا، بیمیرا مریض تو نہیں ہے۔ وہ کیوں نہیں سوچتے کہ اگرای بیانگ پران کا بھائی ہوتا، تو کیا وہ پھر بھی اپنی بات پراڑے دہے۔۔۔؟

میری دُومری شکایت: . میری دُومری شکایت ان لوگوں سے ہے جنہوں نے ہمارے ملک کا امن ختم کرویا ہے۔ آخر کیوں؟ کیول بیلوگ ایک دُومرے کی جان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں؟ کب تک بیلوگ اغوا، چوری، فائر نگ کرتے رہیں گے؟ آخران

(۱) عن صفوا بن سليم انه قبل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أيكون المؤمن جبانًا؟ قال: نعم افقيل له أيكون المؤمن بحيلًا قال بعم افقيل له أيكون المؤمن كذَابًا؟ قال: لَا! رواه مالك والبيهقى في شعب الإيمان (مشكوة ص ١٣٠). (٢) عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون ما المفلس قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا مناع! فقال إن المفلس من أمّتي من يأتي يوم القيامة بصلوة وصيام وزكوة ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسعك دم هذا، وضوب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه، أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار رواه مسلم (مشكوة ص ٣٥٥، باب الظلم، الفصل الأول).

لوگوں کو بیسب پچھ کرنے سے کیا مل رہا ہے؟ چید...! تو وہ بیرمخت مزدوری کر کے بھی کماسکتے ہیں۔ کیا ان کو اپنے بہن بھا ئیوں،
ماں باپ پر فائز مگ کرتے ہوئے شرمندگی محسول نہیں ہوتی؟ لوگوں کا تو جینا حرام ہو چکا ہے، لوگ اپنے گھروں سے نگلتے ہوئے ڈرتے ہیں، کیا ان کا بیڈورہم ختم نہیں کر سکتے ؟ ہیں پولیس والوں اور حکومت پاکستان سے درخواست کرتی ہوں کہ دہ اس شکایت پرخور کریں۔
جو اب: ... ہیاری بچی! آپ کا خطاتو ہیں نے چھاپ دیا، اور اَب آپ کے لئے اس شکایت کا موقع نہیں رہا کہ'' اگر آپ نے میری شکایت نہ چھا لی تو ہیں مجھوگی کہ آپ نے جھے نظر انداز کردیا۔''

آپ کی پہلی شکایت کا جواب بیہ ہے کہ سمارے ڈاکٹرالیے ٹیس ہوتے۔ ڈاکٹر صاحبان اکثر و بیٹنتر بڑے خوش اخلاق ، ہمدر د اور جذبہ خدمت خلق سے سرشار ہوتے ہیں ، وُ تھی اِنسانیت کی خدمت کرنا ان کا واقعی نصب اُنعین ہوتا ہے۔ ہاں! بعض ایسے بھی ہیں جن کا آپ نے ذکر کیا ہے ، انہیں دِین و ند ہب اور اِنسان واِنسانیت سے کوئی دیجی نہیں ، انہیں پہیے سے مجت ہے اور بس…!

دل ہارہ برس پہلے کی ہات ہے، جھے در وگردہ کی شکایت ہوئی، میرے ایک مخددم ومحترم نے ایک 'اسپیٹلسٹ' ہے دقت لیا، اور جھے ان کے' کلینک' میں لے گئے۔ موصوف نے زبان ہلانے کی زحمت سے بچتے ہوئے جھے' بیڈ' پر لیٹنے کا اشارہ ویا، میں نے بھد جان ان کے اشارہ چٹم واہرو کی تیل کی۔ موصوف بی کری ہے ایک گھونسا میر سے پیٹ کے ایک طرف، و وسرا، وُ وسرا کا وسری کے ایک طرف، وُ وسرا، وُ وسری کے بھے طرف مارکر فر ہایا: '' ایک گھڑا پائی پیا کرو!' کیجئے یہ تھی ان کی تجویز وشخیص! '' او نچی دُ کان پھیکا بگوان' ۔ میرے مخدوم نے جو جھے '' اسپیٹلسٹ' کے پاس بڑے اصرار کے ساتھ لے کر گئے تھے، گراں قدر '' فیس' کا نذراندان کی خدمت میں پیش کیا اور بم چلے آئے۔ اس ناکارہ کوان کی رونت اور اپنی جمافت پرآج تک جیرت ہے۔

وراصل ایسے لوگوں نے سالہاسال کی محنت کے ساتھ'' کوری'' تو کرلیا، نیکن کسی انسان کے پاس بیٹھ کرآ دمیت کا کورس نہیں کیا۔

ری آپ کی دُوسری شکایت! تواس پرتو بے شار کالم لکھے جانچے ہیں، بینا کارواس پر کیا لکھے اور کیا نہ لکھے؟ اللہ تعالی نے قرآن مجید میں فرمایا ہے:

ترجمہ:... آپ کہدد یکئے کدوہ (اللہ تعالیٰ) اس پر قادر ہے کہ تم پر کوئی عذاب تمہارے أو پر ہے بھیج وے (جیسے پھر، یا ہوا، یا بارش طوفانی ) یا تم بارے یا وَل کے ہے (جیسے زلزلہ یا غرق ہوجانا) یا کہ تم کوگروہ گروہ سب کو بھڑاد ہے، اور تمہارے ایک کو دُوسرے کی لڑائی (کا حرہ) چکھادے۔''(ا)

اس آیت میں آسانی عذاب کی تین شکلیں فیر کرفر مائی گئی ہیں۔ آسان سے عذاب کا نازل ہوتا، زیمن سے عذاب کا پھوٹ نکلنا، اور مختلف گروہوں اور مکر بوں میں بٹ کرایک و مرے کے دریے آزار ہونا۔ اس ناکارہ کی رائے یہ ہے کہ ہماری شامت اعمال کی وجہ سے عذاب ِ الہٰی کی یہ تیسری صورت ہم پر مسلط کردی گئی ہے۔ مسلمانوں کی یہ کمزوری.. مشیت الٰہٰی کے ماتحت ... ہمیشہ رہی ہے

 <sup>(</sup>١) قبل هنو النقادر على أن يبعث عليكم عذابًا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعًا ويُذيق بعصكم بأس بعص.
 (الأنعام ٢٥٠).

کہ ڈشمن ان کے درمیان غلط فہمیاں پیدا کر کے ان کواڑا نے میں کامیاب ہوجاتے ہیں، اور پھران کو جنگ وجدال کی بھٹی میں جاتا ہوا اور فتنہ و فساد کی چھٹی میں بھٹی کی سرزااور اور فتنہ و فساد کی چھٹی میں بھٹی کی سرزااور ماری تاہجی کا کرشمہ ہے۔ اگر ہم آپس میں بھائی بھائی بین کررہتے ، جیسا کہ جارے پیارے آتا حضرت محمد رسول اللہ سمی القد علیہ وسلم مے ہمیں تاکید فرمائی تھی اور میں بھائی جوتی ، بلکہ دُنیا میں جنت کا نمونہ ہوتی۔

شکرے کے سعودی عرب میں قبل ، اغواء فائر نگ کی واردا تیں نہ ہونے کے برابر ہیں ، دہاں بہت ہے إسلامی قوا نین کا نفاذ ہے ، اس لئے عوام عافیت سے رہتے ہیں ، اور دہال کی حکومت اور پولیس عوام کی تمہبانی کرتی ہے۔

### علاقاني تعصبات أبهار كرمسلمانون مين إنتشار ببيدا كرنا

سوال: ... حضورا کرم صلی الله علیه و علم کی ایک حدیث پچھاس طرح ہے ہے کہ تمام مسلمان ایک جسم کی ما نند ہیں ،اوران کی خوثی وغم ایک ہیں۔ بینی اگر جسم کی ما نند ہیں ،اوران کی خوثی وغم ایک ہیں۔ بینی مسلمانوں کو اس طرح مل جل کر رہنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ دُوسری طرف ہمارے ملک کے پچھ بوڑھے سیاست دان زبان اورعلاقے کی بنیاد پرتعصب کی اِنتہا کو پہنچ گئے ہیں اورنو جوانوں کو اس حد تک بہکا دیا ہے کہ وہ اپنے ہی مسلمان بھا ئیوں کی جان و مال کو نقصان پہنچاتے ہوئے ہیں ڈرتے ۔ کی ایسے لوگ جومسلمانوں کے درمیان نفاق پیدا کریں قرآن وحدیث کی روشنی جس منافق کہلائیں گے یانہیں؟

جواب: ...مسلمان تو مشرق کے ہوں یا مغرب کے، جمد داحد کی طرح ہیں۔ جولوگ علاقائی تعصبات أبھار کرمسلمانوں کے درمیان نفرت و بیزاری کی نفتا بیدا کرتے ہیں، وہ درحقیقت مسلمان ہیں بی بین ۔ وہ تو مسلمانوں کے از لی دشمن ہیں اور اپنے بغض وعناد کی چھری سے جمعہ ملت کو کا ثنا چاہتے ہیں۔ ہمارے بھولے بھالے نو جوان از لی دشمنوں کے پُر فریب نعروں سے متاثر ہوکر انہی کے لیے میں لے ملانا شروع کردیتے ہیں۔ معزت بی موفانا محمد یوسف دبلوئ .. تبلینی جماعت کے سابق ایام ...فر ماید کرتے تھے: یہ اُمت رسول الند صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خون پینے بہا کر بڑی محنت سے تیار کی ہے، جو محض اس کو کانے گا المتد تع اُل اس کو کانے ڈالیس گے۔

<sup>()</sup> عن المعمان بن بشير قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل المجمد إذا اشتكى منه عضو تداغى له سائر الجمد بالسهر والحمني. (وفي رواية عنه) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. المؤمنون كرحل واحد، إن اشتكى رأسه تداغى سائر الجمد بالحمني والسهر. (صحيح مسلم ج: ٢ ص ١٠٢١، باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضفهم).

 <sup>(</sup>٢) عن جبير بن مطعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس مناً من دعا إلى عصبية، وليس منا من قاتل عصبية، وليس منا من مات على عصبية. رواه أبو داؤد. (مشكوة ص: ١٨ اس، باب المفاخرة والعصبية، الفصل الثاني).

# سلام ومصافحه

#### اسلام میں سلام کرنے کی اہمیت

سوال:...اسلام بین سلام کرنا یاسلام کا جواب دیناا ہمیت رکھتا ہے، کیامسلمان کوسلام کرنے بیں پہل کرنی جا ہے؟ صرف مسلمان کےسلام کا جواب دینا جا ہے یا غیرمسلم کو بھی سلام کا جواب دینا جا ہے؟

جواب:...ملام كهناسنت ب، اوراس كاجواب ديناواجب ب- "جو پيبلے سلام كرے اس كوجيں نيكياں ملتى بيں اور جواب دينے والے كودس فيرمسلم كوابندا بيں سلام نه كہا جائے اور اگروہ سلام كے توجواب ميں صرف" وليم" كهدويا جائے۔

### سلام کے وقت پیشانی پر ہاتھ رکھنا اور بوسہ دینا

سوال:...اسلام میں ملاقات کامسنون طریقہ کیا ہے؟ پیشانی تک ہاتھ اُٹھا کرسرکو ذرا جھکا کرسلام کرنا کیسا ہے؟ نیز بعض ملاقا توں میں دیکھا گیا ہے کہ گلے ملتے وقت پیشانی یا کنیٹی کو بوسہ دیتے ہیں ، یہ جائز ہے یا نہیں؟

جواب:...سلام کے دفت پیشانی پر ہاتھ رکھنا یا جھکنا سیح نہیں، بلکہ بدعت ہے۔مصافحہ کی اجازت ہے، اور تعظیم یا شفقت کے طور پر چومنے کی بھی اجازت ہے۔

<sup>(</sup>١) إن السلام سُنّة واستماعه مستحبٌ وجوابه أي رقه فرض كفاية واسماع رده واجب. (ردالحتار ج: ٢ ص:٣١٣).

 <sup>(</sup>٢) عن أنس قبال: قبال رسول الله صبلي الله عبلينه وسبلم: إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا: وعليكم. (بخارى ج:٢)
 ص:٩٢٥، باب كيف الردعلي أهل الذمة السلام).

 <sup>(</sup>٣) عن عطاء الخراساني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تصافحوا يذهب الغل. (مشكوة ج: ٢ ص: ٣٠٣).
 (كالمصافحة) أي كما تجوز المصافحة الأنها سُنَّة قديمة متواترة لقوله عليه السلام من صافح أخاه المسلم وحرك يده تناثرت دنوبه. (درمختار ج: ٢ ص: ٣٨١، كتاب الحظر والإباحة، باب الإستبراء وغيره).

<sup>(</sup>٣) عن ذارع وكان في وفد قيس قال: لمّا قدمنا المدينة فجعلنا تتبادر من رواحلنا فنقبل يد رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجله. (مشكوة ج ٢ ص ٢٠٠٠). ولا بأس بتقبيل يد الرجل العالم والمتورع على سبيل التبرك ...... وتقبيل رأسه أى العالم أجود. (درمختار ج: ٢ ص ٣٨٣). أيضًا: قال الإمام العيني بعد كلام فعلم إباحة تقبيل اليد والرِّجل والرأس والكشيح كما علم من الأحاديث المتقدمة إباحتها على الجبهة وبين العينين وعلى الشفتين على وجه المبرة والإكرام. (رد اعتار ح: ١ ص ٣٨٠، كتاب الحظر والإباحة، باب الإسبتراء وغيره).

#### مصافحہ ایک ہاتھ ہے سنت ہے یا دونوں ہے؟

سوال:...مصافحه ایک ہاتھ ہے ہوتا ہے یا دونوں ہاتھوں ہے سنت ہے؟ حدیث سے ثبوت فراہم فر مائیں۔ جواب:...جے بخاری (ج:۲ ص:۹۲۷) میں حضرت ابنِ مسعود رضی الله عنه کاارشاد ہے:

"علمني النبي صلى الله عليه وسلم التشهد وكفّي بين كفّيه."

ترجمه:... " مجهة أتخضرت صلى الله عليه وسلم في التحيات سكهائي، اور اس طرح سكمائي كدميرا باته

آ تخضرت صلی الله علیه وسلم کے دونوں ہاتھوں کے درمیان تھا۔"

ا، م بخاری رحمداللد نے بیحدیث باب المصافحة " کے تحت ذکر قرمائی ہے، اوراس کے تصل "باب الا محد بالدین" کا عنوان قائم کر کے اس صدیث کو کر رذکر قرمایا ہے، جس سے تابت ہوتا ہے کہ دونوں ہاتھ سے مصافحہ کرنا سنت نبوی ہے، علاوہ ازیں مصافحہ کی رُوح، جیسا کہ شاہ ولی القدمحدث وہلوگ نے تحریر قرمایا ہے:

"الياملان بعائى سے بشاشت ہے بین آنا، باہمی اُلفت و محبت كا ظهار ہے۔"

(جِية الله البالغ ع: ٢ ص: ١٩٨ آداب العجبة )

اور فطرت سلیمہ ہے رُجوع کیا جائے تو صاف محسوں ہوگا کہ دونوں ہاتھ سے مصافحہ کرنے میں اپنے مسلمان ہمائی کے سامنے تو اصاف محسوں ہوگا کہ دونوں ہاتھ سے مصافحہ کرنے میں ہیں پائی جاتی ۔ سامنے تو اصنع ، اکسار، اُلفت و محبت اور بشاشت کی جو کیفیت پائی جاتی ہے، وہ ایک ہاتھ سے مصافحہ کرنے میں ہیں پائی جاتی ۔

#### نماز فجراورعصركے بعدنماز بوں كا آپس ميںمصافحه كرنا

سوال:..نماز فجر اورعصر میں موجود نمازی آپس میں اور إمام صاحب سے مصافی کرتے ہیں، جوحضور صلی الله علیہ وسلم کی سنت سے بہنیت تواب بیکی علماء فرماتے ہیں کرحضور صلی الله علیہ وسلم معانقة، مصافحہ برابر کیا کرتے ہے، اس سلسلے ہیں جوحدیث صی بہی ہودہ بھی تحریر فرما کمیں۔

جواب:..سلام اورمصافحہ ان اوگوں کے لئے مسنون ہے جو باہر سے مجلس میں آئیں۔ ہجر وعصر کے بعد سلام اور مصافحہ کا جو رواح آپ کی ایک کی معمول نہیں تھا، لہذا یہ کا جو رواح آپ کی سان اس کا معمول نہیں تھا، لہذا یہ رواح بدعت ہے کہاں اس کا معمول نہیں تھا، لہذا یہ رواح بدعت ہے۔

تسى غيرمحرَم عورت كوسلام كرنا

سوال: کسی غیرمحرم مردکاکسی غیرمحرم عورت کوسلام دینا جائز ہے یا کہیں؟ یاسلام کا جواب دیناضروری ہے؟

 <sup>(</sup>١) وذالك لأن التبشيش فيما بين المسلمين وتوادهم وتلاطفهم وإشاعة ذكر الله فيما بينهم يرضى بها رب العالمين.

 <sup>(</sup>٢) وأمّا ما اعتاده الماس من المصافحة بعد صلوة الصبح والعصر فلا أصل له في الشرع. (شامي ج ٢ ص ٣٨١).

جواب:...اگر دِل مِی غلط دسوسہ پیدا ہونے کا اندیشہ ہوتو جائز نہیں ، درند دُرست ہے۔ چونکہ جوان مرد دعورت کے باہم سلام کرنے سے غلط خیالات پیدا ہونے کا اندیشہ ہے اس لئے یہ منوع ہے ،البتہ من رسیدہ پڑھیا خاتون کوسلام کر سکتے ہیں۔

#### نامحرم عورت كسلام كاجواب ديناشرعاً كيهاب؟

سوال: بورتوں کو نامحرَم مروسلام نہیں کرسکتا، اگر عورت سلام میں پہل کردے تو جواب دیا جائے یانہیں؟ میرے کام کاج میں عمو ما ایسا ہوتا ہے کہ مختلف گھروں میں جاتا پڑتا ہے ، بعض خوا تین کو میں ، اور وہ جھے جانتی ہیں، گو کہ ہم سلام نہ کریں مگراوّل تو وہ خوا تین پردہ نہیں کرتیں ، دوئم ہے کہ جس کام کے متعلق میں ان کے گھر گیا ہوں اس پر بات چیت ہوتی ہے ، انہذا پوچھنا ہے کہ ایس عورتوں کوسلام کیا جائے یانہیں؟ یاسلام کا جواب دیا جائے یانہیں؟

جواب: ...جوان عورتوں کوسلام کہنا جائز نہیں ،اگروہ سلام کریں تو دِل میں جواب دے دیا جائے۔ نامحزم مردوں اورعورتوں کوایک ڈوسرے کے سامنے بے محابا آنا جائز نہیں ،''اگر کوئی مخص فسادِ معاشرت کی وجہ سے اس میں جنتا ابوتو اس کے سوااور کیا کہا جاسکتا ہے کہ وہ اِستغفار کرتا رہے۔

#### كسى مخصوص آ دمى كوسلام كهنے والے كے سلام كاجواب دينا

سوال: بین ایک کمپنی میں ملازم ہوں ،اور میر بے ساتھ دیگر دوست صاحبان بھی کام کرتے ہیں ،اورکو کی فخص ہا ہر سے آت ہے اور ایک فخص کو مخاطب کر کے سلام کرتا ہے ،اور جس فخص کو اس نے مخاطب کیا وہ اس وقت بہت مصروفیت کی وجہ سے سلام کا جواب نہ دیس تو وہ فخص ہم سب کو نہ دیس تو وہ فخص ہم سب کو گرا بھلا کہدکر چل دیتا ہے۔

چواب:... بخلس بین کسی شخص کو مخاطب کر کے سلام نہ کہا جائے ، جب چندلوگ کسی جگہ موجود ہوں اور با ہر سے آکر کوئی شخص سلام کرے ، ان لوگوں بیں اگر بچھ آدمی اس کے سلام کا جواب دے دیں تو جواب کا حق ادا ہوجا تا ہے ، اس لئے آپ لوگول کوسلام کا جواب ضرور دینا جا ہے ۔

<sup>(</sup>۱) ولا يكلم الأجبية إلا عجوزًا إذا عطست أو سلّمت فيشمتها ويرد السلام عليها وإلّا لَا. (درمختار). وإلّا تكن عجوزًا بل سلّم عليها ولا يكن عجوزًا وه الرجل عليها بل شابة لا يشمتها ولا يرد السلام بلسانه بسب وإذا سلّمت المرأة الأجنبية على رجل إن كانت عجوزًا وه الرجل عليها السلام بلسانه بصوتٍ تسمع وإن كانت شابةً ردّ عليها في نفسه. (ود انحتار ج: ٢ ص: ٢١٩، كتاب الحظر والإباحة).

<sup>(</sup>٣) يَأْيَهَا البي قل الأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. (الأحزاب: ٥٩). أيضًا: وتمنع المرأة الشابية من كشف الرجه بيمن رجال لا لأنه عورة بل لخوف الفتنة. وفي الشرح: والمعنى تمنع س الكشف لخوف أن يرى الرجال وحهها فتقع الفتنة لأنه مع الكشف قد يقع النظر إليها بشهوة. (ود المحتار ج: ١ ص: ٢٠٣).

<sup>(</sup>سم) عن على بن أبي طالب قال: يجزئ عن الجماعة إذا مرّوا أن يسلم أحدهم ويجزئ عن الجلوس ان يرد أحدهم. (مشكوة ج: ٢ ص ٣٩٩، باب السلام، الفصل الثاني).

# مسلم وغیرمسلم مرد وعورت کا باہم مصافحہ کرتا کیساہے؟

سوال: ..عورت مسلمان ہوا در مرد غیرمسلم، یا مردمسلمان ہوا درعورت غیرمسلم تو ایسی صورت میں باہم مصافحہ کے لئے اسلام من كوئي منجائش ہے؟

#### غیرمسلم کوسلام کرنااوراس کےسلام کا جواب دینا

سوال:... آج کل ملا جلا معاشرہ ہے، جس میں غیرمسلم بھی ہیں، لوگ ان کوجھی سلام کرتے ہیں، غیرمسلم بھی سلام کردیتے ہیں،جس کا جواب بھی ویا جاتا ہے، یہ بتایا جائے کہ غیرمسلم کوسلام کرنا اورسلام کا جواب وینا کتاب وسنت کی روشنی میں حدیث کی رُو ہے منع ہے یا کہ صرف اخلاقی طور پرمنع ہے؟ کیا ایسی کوئی حدیث موجود ہے جس کے تحت منع کیا گیا ہو کہ غیرمسلم کو سلام وجواب ندکیا جائے؟

جواب :...سلام ایک دُعامِمی ہے اور اسلام کا شعار بھی ، اس لئے کسی غیر سلم کو'' السلام علیم'' نہ کہا جائے ، اور اگر وہ سلام كية ال ك جواب من صرف وعليم "كهده ياجائ ، مضمون عديث شريف من آياب:

"عن أنس رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا سلّم عليكم (مشكوة ص:١٩٨) أهل الكتاب فقولوا: وعليكم. متفق عليه."

ترجمه:... وحضرت الس رضي الله عنه يه روايت ب كه أتخضرت صلى الله عليه وسلم في فرمايا: جب الل كتاب تهمين سلام كمين توتم بواب مين وعليم " كهدويا كرو-"

#### والدين بانسي بزرگ كو جهك كرملنا

سوال:...والدين ياكسى بزرگ كو جمك كرملنا جائز ہے؟ جواب: ... جمكنے كائكم نبيں \_ (\*)

# سی برے کی تعظیم کے لئے کھڑ ہے ہونا

سوال:... بين كني مرتبه اخبار "جنك" مين " فرمانِ رسول معلى الله عليه وسلم" كي عنوان كي تحت شائع ہونے والى حديثوں مِن ایک حدیث پڑھ چکا ہوں، جس کا لب نباب کچھ یوں ہے کہ ایک مرتبہ صحابہ رضی الله عنهم کی محفل میں حضورِ اکرم صلی الله عدیہ وسلم

<sup>(</sup>١) زالًا من أجبية) فلا يحل مس وجهها وكفها. (در مختار ج: ٣ ص:٣١٤، كتاب الحظر والإباحة، طبع سعيد).

 <sup>(</sup>٢) عن أسس قال: قال رجلٌ يا رسول الله الرجل مناً يلقى أخاه أو صديقه، أينحنى له؟ قال: لا، قال: أفيلتزمه ويقبّله؟ قال لا، قال أفيأخذ بيده ويصافحه؟ قال: نعم. رواه الترمذي. (مشكُّوة ج: ٢ ص: ١ • ٣٠، باب المصافحة والمعانقة).

تشریف لائے تو سحابہ کرام ان کے احترام میں کھڑے ہو گئے ،جس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بخت ناپیند فر مایا اور اپنے احترام کے لئے کھڑے ہونے کوئع فر مایا۔

اب صورت حال بجھے یوں ہے کہ آئ کل کافی افراداسا تذہ بابزرگوں یا پھر بڑے عہدوں پر فائز حکمراں افراد کے احترام میں
کھڑے ہوکر استقبال کرتے ہیں، صدیث مبارکہ کی حقیقت ہے اٹکار تو ممکن نہیں لیکن شاید ہم کم فہم لوگ اس کی تشریح خدکر سکے
ہیں۔لہٰذا مہر یانی فر ماکر اس بات کی ممل وضاحت فرما کیں کہ آیا کسی بھی شخص (چاہے وہ والدین ہوں یا ملک کا صدر ہی کیوں نہ ہو)
کے لئے (اس حدیث کی روشنی میں) کھڑا ہونا جائز نہیں؟ یا پھراس حدیث شریف کامفہوم کچھاور ہے؟

جواب:... یہاں دو چیزیں الگ الگ ہیں، ایک ہیے کسی کا بیخواہش رکھنا کہ لوگ اس کے آنے پر کھڑے ہوا کریں، بید منتکبرین کا شیوہ ہے، اور حدیث میں اس کی شدید قدمت آئی ہے، چنانچدارشاد ہے: '' جس مخض کواس بات سے سسرت ہو کہ لوگ اس کے لئے سید ھے کھڑے ہوا کریں، اسے چاہئے کہ اپناٹھ کا تا دوزخ میں بنائے'' (مکلوۃ ص: ۲۰۳ مردایت ترفی وابودا کہ د)۔ (۱) بعض منتکبرافسران اپنے ماتخوں کے لئے قانون بناویتے ہیں کہ وہ ان کی تعظیم کے لئے کھڑے ہوا کریں، اورا گرکوئی ایسانہ کر سے تواس کی شکایت ہوتی ہے، اس پر عما ب ہوتا ہے اور اس کی ترتی روک کی جاتی ہے، ایسے افسران بلاشیداس ارشادِ نبوی کا مصداق ہیں کہ:'' انہیں چاہئے کہ اپناٹھ کا نادوزخ ہیں بنائیں۔''

اورایک ہے کہ کسی دوست بجبوب، ہزرگ اوراپ سے بڑے کے اکرام وعبت کے لئے لوگول کا ازخود کھڑا ہونا، ہے جا کز بلکہ مستخب ہے۔ صدیث بیل ہے کہ حضرت فاظمہرض اللہ عنہا جب آن خضرت سلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لا تیس او آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم ان کی آ مد پر کھڑے ہوجائے تنے، ان کا ہاتھ پکڑ کرچوشے اور ان کواپئی جگہ بٹھاتے تنے، اور جب آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم ان کی آ مد پر کھڑی ہوجا تیس، آپ کا دست مبارک پکڑ کرچوشیں اور آپ سلم ان کے پاس تشریف لے جانے تو وہ بھی آپ سلی اللہ علیہ وسلم کی آ مد پر کھڑی ہوجا تیس، آپ کا دست مبارک پکڑ کرچوشیں اور آپ سلی اللہ علیہ وسلم کواپئی جگہ بٹھا تیں۔ (مکلؤ ہ ص: ۲۰۰۷) ہے تیام، تیام جبت تھا۔ ایک موقع پر آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلی اللہ علیہ وسلم کے ایک موقع پر آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت سلی اللہ علیہ وسلم کے ایک موقع پر آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کے دھڑت

"قو موا اللی صیّد محما متفق علیه." (مکلوٰۃ ص:۳۰۳)

لینن ایپ سردار کی طرف کھڑے ہوجا دُ' بیرقیام اِکرام کے لئے تھا۔
ایک حدیث میں ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم مجد میں ہمارے ساتھ بیٹھے ہم سے گفتگو فرماتے تھے، پھر جب آپ کھڑے ہوجاتے تو ہم بھی کھڑے ہوجاتے تو ہم بھی کھڑے ہوجاتے اوراس وقت تک کھڑے رہے جب تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات میں

<sup>(</sup>١) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سوه أن يتمثل له الرجال فليتبوأ مقعده من النار\_ (مشكوة ص:٣٠٣).

 <sup>(</sup>۲) عن عائشة قالت: ما رأيت أحدا كان أشبه سمتا وهديا ودلاً وفي رواية حديثا وكلاما برسول الله صلى الله عليه وسلم من فاط منة كانت إذا دخلت عليه قام إليها فأخذ بيدها فقبّلها وأجلسها في مجلسه وكان إذا دخل عليها قامت إليه فأخذت بيده فقبّلته وأجلسته في مجلسها. رواه أبو داوُد. (مشكّوة ص: ٢٠٣، باب المصافحة والمعانقة، الفصل الثاني).

 <sup>(</sup>٣٤) (قوموا إلى سيدكم) قيل أى لتعظيمه ويستدل به على عدم كراهته ... إلخ. (مرقاة شرح مشكوة ج: ٨ ص: ٣٤٣).

ے کسی کے دولت کوے میں داخل نہ ہوجاتے (مفکلوں من ۳۰۳)۔ (۱)

یہ قیام تعظیم واجلال کے لئے تھا،اس لئے مریدین کامشائے کے لئے، تلاندہ کااسا تذہ کے لئے اور ماتخوں کا دکامِ بالا کے لئے کھڑ اہونا،اگراس سے مقصود تعظیم واجلال یا محبت واکرام ہوتو مستحب ہے، گرجس کے لئے لوگ کھڑے ہوت ہوں اس کے دِل میں یہ خواہش نہیں ہونی جائے گراگ کھڑے ہوں۔(\*)

#### إمام صاحب سے جھک کرمصافحہ کرنا

سوال:..خصوصاً نماز جمعہ کے بعداورعمو ما جب نمازختم ہوجاتی ہے تو بہت سے نمازی حضرات اِمام صاحب سے بڑھ پڑھ کرمصافحہ کرنے لگتے ہیں، اوراس دوران اچھا خاصا جھک جاتے ہیں گویا کہ زکوع کے مشابہ وجاتا ہے، اور اِمام صاحب اس پرکوئی اعتراض نہیں کرتے ،کیا بیسنت ہے کہ اِمام صاحب سے جھک کرمصافحہ کیا جائے؟

جواب:...مضافی کرتے وفت جھکنائیں جاہئے۔<sup>(۳)</sup>

# جوڈ وکرائے سینٹر کا سلام میں جھکنے کا قانون خلاف شرع ہے

سوال:...درج ذیل سئے میں شریت اسلامیہ کا تھم درکارہ: ہم چند طلباء جوڈوکرائے کے ایک سینٹر میں ٹریڈنگ حاصل کرتے ہیں، ہماری ٹریڈنگ کا بیاضول ہے کہ جب ہمی طلباء سینٹر میں داخل ہوتے ہیں توانہیں اپنا اساتذہ وغیرہ کے سرمنے ہاتھ کھلے چھوڑتے ہوئے اس قدر جھکنا پڑتا ہے جھے نماز میں ٹرکوع کی حالت ہوتی ہے۔ ہمارے سینٹر میں بعض دفعہ غیر ملکی اور فیر سلم اساتذہ بھی آتے ہیں اور ٹریڈنگ کا صول کے مطابق ہمیں ان کے سامنے بھی جھکنا پڑتا ہے، ہم نے اس محاطے میں احتجاج بھی کیا کہ اسلام اس کی اجازت نہیں ویتا۔ اساتذہ نے کہا کہ اگر آپ قرآن وحدیث کی روشنی میں ولؤل ویش کریں تو بیتا نون ختم کیا جاسکتا ہے تا کہ اسلام اُ مکام کی طاف ورزی نہ ہو۔ آپ سے گزارش ہے کہ اگر اسلام نہ کورہ بالامورت میں کی سامنے بھکنے کی اجازت نہیں ویتا تو اس کی وضاحت فرمائیں تا کہ ہم اپنے اساتذہ کوقائل کر سیں۔

جواب نہ آپ کی ٹریننگ کابیاُ صول کہ مینٹر میں داخل ہوتے وقت یا باہر سے آنے والے اس تذہ وغیرہ کے سامنے رُکوع کی طرح جھکنا پڑتا ہے، شرکی نقطۂ نظر سے جے نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سنے سلام کرتے وقت جھکنے کی ممانعت فر مائی ہے، چہ

 <sup>(</sup>١) عن أبي هريرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس معنا في المسجد بحدثنا فإذا قام قمما قياما حتى براه قد دخل بعض بيوت أزواجه. (مشكّوة ص:٣٠٣، باب القيام، الفصل الثالث).

<sup>(</sup>٢) (قوله ينجوز بن يندب القيام تعظيمًا للقادم) أى إذا كان ممن يستحق التعظيم ...... وفي مشكل الآثار القيام لعبره ليس بمكروه لعينه إنما المكروه محبة القيام لمن يقام له، فإن قام لمن لا يقام له لا يكره. (فتاوى شامى ج: ٢ ص: ٣٨٣). السر بمكروه لعينه إنما المكروه محبة القيام لمن يقام له، فإن قام لمن لا يقام له لا يكره. (فتاوى شامى ج: ٢ ص: ٣٨٣). (٣) عن ألس قال. قال رجل يا رسول الله الرجل منا يلقى أخاه أو صديقه، أينحنى له؟ قال: لا . إلح. (مشكوة ح. ٢ ص ١٠٠٠، باب المصافحة والمعانقة). وفي فتاوى الهندية: الإنحناء للسلطان أو لغيره مكروه لأنه يشبه فعل الجوس كذا في جواهر الأحلاطي ويكره الإنحناء عند التحية وبه ورد النهى كذا في التمرتاشي. (فتاوى هندية ج. ٥ ص. ٢١٩).

جائیکہ متنقل طور پراسا تذہ کی تعظیم کے لئے ان کے سامنے جھکٹا اور ڈکوع کرنا جائز ہو۔ حدیث شریف ہیں ہے، جس کا مفہوم ہے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مردی ہے کہ: '' ایک مخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریا فت کیا کہ جب کوئی مخص اپنے بھائی یا دوست سے مطرق اس کے سامنے جھکٹا جائز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: نہیں!'' (مفکلوٰۃ مں: ۲۰۰۱، بردایت ترندی)۔ ()

محیر میں بلند آواز سے سلام کرنا
میں اس فعل کو ناجائز اسلام کی اس فعل کو ناجائز اور افسروں کے سامنے جھکتے تھے، اسلام میں اس فعل کو ناجائز قرار دیا گیا۔ ٹریننگ کا فدکورہ اُصول اسلامی اُحکام کے منافی ہے، لہٰڈاؤ مددار حعزات کو چاہئے کہ وہ فور آئی تون کو ختم کریں۔ اگر وہ اسے ختم نہیں کرتے تو طلباء کے لئے لازمی ہے کہ وہ اس سے اٹکار کریں، اس لئے کہ خدا کی ناراضی میں مخلوق کی اطاعت جائز نہیں۔ (۲) مسجد میں بلند آ واڑ سے سملام کرنا

سوال:...مبحد میں بلند آواز ہے' السلام علیم' کبنا چاہئے یا نہیں؟ جَبَد' السلام علیم' کہنے ہے نمازیوں کی توجہ سلام کی طرف ہوجائے اور سنتوں یا نفلوں میں خلل پڑے،اور مسجد میں سلام کا جواب بلند آ واز سے دینا چاہئے یا نہیں؟

جواب:..اس طرح بلندآ واز سے سلام نہ کیا جائے جس سے نمازیوں کوتشویش ہو، البند کوئی فارغ بیٹھا ہوتو قریب آکر آ ہتہ۔۔ سلام کہددیا جائے۔

# السلام عليكم كے جواب ميں السلام عليكم كہنا

سوال:...دور حاضر میں جہاں نت نے فیشن وجود میں آئے ہیں وہاں ایک جدید فیشن یہی عام ہوتا جارہا ہے کہ جب دو
آدی آپس میں ملاقات کرتے ہیں تو دونوں' السلام علیم' کہتے ہیں، جواہا'' وعلیکم السلام' کوئی نہیں کہتا۔ افسوس تو اس بات کا ہے کہ
نمازیوں کی اکثریت بھی اس فیشن کو تیزی ہے اپناری ہے، نہ جانے کیوں لوگ' وعلیکم السلام' کہنے ہیں جھجکتے ہیں اور یہ بچھتے ہیں کہ
وعلیکم السلام کہنے ہے ان کے وقار میں بچھ کی آجائے گی۔

جواب:...دینیکم السلام کہنے میں عاربیں بلکہ جو تص السلام کیے میں پہل کرے،اس کے جواب میں ' وہیکم السلام' ' کہنا واجب ہے۔ غلط رواج کی اصلاح ہوں ہوسکتی ہے کہ اگر دونوں ایک ساتھ سلام کہددیں تو دونوں ایک وُ وسرے کے جواب میں ' وہلیکم

 <sup>(</sup>١) عس أنس قال: قال رجل: يا رسول الله الرجل منا يلقى أخاه أو صديقه أينحنى له؟ قال: لَا ... إلخ. (مشكوة ص١٠٠٠)
 باب المصافحة والمعانقة).

 <sup>(</sup>٢) عن النواس بن سمعان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الحالق. (مشكوة ج:٢)
 ص: ١ ٣٢١، كتاب الإمارة، الفصل الثاني).

<sup>(</sup>٣) وصبرح في النصياء ...... وحاصلها أنه يألم بالسلام على المشغولين بالخطبة أو الصلاة أو قراءة القرآن أو مذاكرة التعليم . والخد (رداغتار ح: ١ ص: ٢١٨) مطلب المواضع التي يكره فيها السلام).

<sup>(</sup>٣) قلت فهذا مع ما مر نفيد إختصاص وجوب الرديما إذا ابتدأ بلفظ السلام عليكم أو سلام عليكم وقدمنا أن للمجيب أن يقول في الصورتين . . . ومفاده أن ما صلح للإبتداء صلح للجواب . . . إلخد (رداغتار ج: ٢ ص: ٢ ٢ ٣).

السلام "كهاكري، اوراكرايك ميلية" السلام عليكم" كهدو يقودُ ومراصرف" وعليكم السلام" كهيه (١)

# ئی وی اوررید بوکی نیوز برعورت کے سلام کا جواب دینا

سوال: فی دی اور دیدیو پرخبروں سے پہلے نیوز ریڈر (خواتین) سلام کرتی ہیں، جیسا کہ تاکید ہے کہ سلام کا جواب دینا چاہئے، کیا بیخواتین جوسلام کرتی ہیں، اس کا جواب دینا چاہئے؟ اگر نہیں تو کیوں؟ اور اگر ہاں تو اس کی کوئی دلیل؟ أمید ہے تفصیلی جواب سے میری اور کئی مسلمانوں کی اُلجھن ختم کردیں گے۔

جواب:...میرےنز دیک تو عورتوں کا ٹی وی اور ریڈیو پر آنا بی شرعاً گناہ ہے، کیونکہ یہ بے پردگی اور بے حیائی ہے۔ان کے سلام کا جواب بھی نامحرتموں کے لئے تاروا ہے۔

# تلاوت كلام ياك كرنے والے كوسلام كبنا

سوال:...جب کوئی آ دمی کلام پاک کی تلاوت کرر باہو، ایک حالت میں اسے سلام دیا جاسکتا ہے کہ بیس؟ اگر سلام دے دیا جائے تو کیا اس پر جواب دیناوا جب ہوجا تا ہے؟

جواب:..اس کوسلام ندکہا جائے اور اس کے ذیے سلام کا جواب ضروری نیس۔

### عید کے روز معانقه کرنا شرعاً کیساہے؟

سوال: بیمید کے روزلوگ اظہار خوثی کے لئے مکلے ملتے ہیں ،شریعت میں اس کی کیا حیثیت ہے؟ بیسنت ہے ہستحب ہے بدعت ہے؟

جواب: بعیدین کا معانقہ کوئی دین ، شرع چیز تو ہے ہیں ، محض اظہار خوشی کی ایک رسم ہے ، اس کوسنت مجھنات میں ، اگر کوئی مختص اس کی ایک رسم ہے ، اس کوسنت مجھنات میں ، اگر کوئی مختص اس کوکار تو اب سمجھے تو بلا شبہ بدعت ہے ، لیکن اگر کار تو اب بیاضروری نہ مجھا جائے محض ایک مسلمان کی دِلجوئی کے لئے بیدسم اواکی جائے تو اُمید ہے گناہ نہ ہوگا۔

#### عيدكے بعدمصافحہ اورمعانقتہ

سوال:..مصافحہ اور معانقہ کی نضیات ہے اٹکارٹیس بھراس کی عید کے دن سے کیا خصوصیت ہے؟ ایک ہی گھر میں رہنے دالے عید پڑھنے کے بعد مصافحہ یا معانقہ کرتے ہیں ، کیا ہمارے نبی حضرت محمطفی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ علیہ پڑھنے کے بعد ایسان کیا کرتے تھے؟

 <sup>(</sup>۱) ويسلم الماشى على القاعد ..... وإذا التقيا فأفضلهما يسبقهما، فإن سلما معا يرد كل واحد إلح. (رداغتار ح. ١
 ص١١ ا ١٠ كتاب الحظر والإياحة، فصل في البيع، طبع سعيد).

<sup>(</sup>٢) صرح الفقهاء بعدم وجوب الرد في يعض المواضع ...... والمشتغل يقراءة القرآن. (رد اغتار ج. ١ ص: ١١٨).

جواب:..عید کے بعد مصافحہ یا معانقہ کرتا تھن ایک روائی چیز ہے، شرعا اس کی کوئی اصل نہیں، آنخضرت صلی امتدعدیہ دسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے ٹابت نہیں، اس لئے اس کو دین کی بات مجھٹا بدعت ہے، لوگ اس دن گلے ملنے کواریا ضروری مجھتے ہیں کہا گرکوئی اس رواج پڑمل نہ کرے تو اس کو پُر اسجھتے ہیں، اس لئے یہ رسم لاکتی ترک ہے۔

پرچم کوسلام

سوال:...اسکولوں میں منے کو اسمبل کرتے وقت ترانے کے بعد پرچم کوسلام کرتے ہیں، یکس قدر غلط یا سیجے ہے؟ یا بدا پنے وطن سے محبت کی علامت ہے؟

جواب :... پرچم کوسلام کرناغیرشری رسم ہے، اس کوتبدیل کرنا چاہئے۔ وطن سے محبت تو ایمان کی علامت ہے، تمر إظهار محبت کا پیطریقتہ کفار کی ایجاد ہے،مسلمانوں کو کفار کی تقلیدروانہیں۔ <sup>(۱)</sup>

جس مخص كامسلمان مونامعلوم نه مواس كے سلام كا جواب

سوال: ... میں ایک محفل میں جیٹھا کرتا ہوں ، اس محفل میں ایسا آ دمی آیا جن کے متعلق مجھے سوفیصد پتا ہے کہ بیآ دمی فیرمسلم ممالک سے تعلق رکھتا ہے ، گر مجھے بیر معلوم نہیں کہ آیا بیسلم ہے یا غیرمسلم؟ تو اس بارے میں بیلکھ دیں کہ میں ان کو' السلام علیکم'' کا جواب'' وعیکم السلام'' میں دے سکتا ہوں یانہیں؟

جواب:...اس کا'' السلام علیم'' کبنا تو بظاہراس کے مسلمان ہونے کی علامت ہے، پس اگر غالب گمان بیہوکہ بیمسلمان ہو" وظیم السلام'' سے جواب دینا جا ہے'' کیکن اگراس کا مسلمان ہونا دِل کونہ لگے تو صرف' وغلیم'' کہددیا جائے۔ (۲)

### بڑے بزرگ کی تعظیم کے لئے کھڑے ہونا

سوال:... میں نے ایک صدیت پڑھی تھی کہ ایک جگہ چند صحابہ کرام رضی الفہ عنہم بیٹھتے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس پہنچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھے کر صحابہ کرام گھڑ ہے ہوگئے ،جس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ ، بیٹھ مرف خداکوزیب دیتی ہے۔ اگر مید مدیث بیٹے ہے توا – اُستاد جنب کلاس میں داغل ہوتا ہے تو اُستاد کو دکھے کراڑ کے کھڑ ہے ہوجاتے ہیں ، ساسے نو بی افسر واسل ہوتا ہے تو تمام کارکن اس کو دکھے کرکھڑ ہے ہوجا ۔ ہیں ، ساسے نو بی افسر بیٹی اپنے آفیسروں کو دکھے کہ سے جب کو جاتے ہیں اور سلیوٹ مارتے ہیں۔ اس حدیث کی روشنی میں میتمام حرکات دُرست ہیں یا ان کوختم کر دیتا جا ہے؟ ہراہ کرم ممال کا جواب دے کرمنون فرما کیں ۔

 <sup>(</sup>١) لا تشبهوا باليهود ولا بالنصارئ. (ابن ماجة ص: ٩٩)\_

 <sup>(</sup>٢) اذا حييتم بتحية فحيّوا بأحسن منها أو ردّوها. (النساء: ٨٧).

<sup>(</sup>٣) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سلّم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم. (بخارى ج: ٢ ص. ٩٢٥).

جواب: ... بڑے کی تعظیم کے لئے کھڑے ہونا جائز ہے ،گر بڑے کو دِل میں بید خیال نہیں ہونا جا ہے کہ لوگ اس کے لئے کھڑے ہوں۔ آنی طور پراس کو پہندئیں فرماتے تھے کہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کے لئے کھڑے ہوں ،اس حدیث یاک کا بہی محمل ہے۔ (۱)

# سلام میں پہل کر ناافضل ہے تو لوگ پہل کیوں نہیں کرتے؟

سوال:...اسنام میں سلام کرنے کوایک افضل کام قرار دیا گیاہے،اوّل سلام کرنے والے کوزیا وہ تواب ہے،عموماً دیکھا گی ہے کہ بعض لوگ سلام میں پہل کرنے میں عمراً احتراز کرتے ہیں، پچھ عالم لوگوں کو بھی دیکھاہے وہ سلام کا جواب تو دیے ہیں لیکن پہل مجھ نہیں کرتے۔اس بارے میں شرقی اُحکام کیا ہیں؟

جواب:..سلام میں پہل کر ناافضل ہے، عالم کے لئے بھی اور دُوسروں کے لئے بھی۔ (۱)

### كياسلام نهكرنے والے كوسلام كرناضرورى ہے؟

سوال:... بین ایک شخص کوا کثر و بیشتر سلام کرتار ہا ہوں ، جب بھی وہ مخص ججھے دُوسری جگہ راستے میں ملاء میں نے عمر آاس کو سلام نہیں کیا ، بید ویصف سلام نہیں کیا ، بید ویصف بھی جھے سلام کرتا ہے یا نہیں؟ وہ شخص بغیر سلام کئے گزرگیا ، ایسا دو تین ہار ہوا ، اب وہ شخص سلام نہیں کرتا ہول۔ یوں وہ سلسلہ جومبری طرف سے شروع ہوا تھا منقطع ہوگیا ہے۔ آیا اس شخص کا اخلاتی جواز نہیں تھا کہ جب سلام قبول کرتا تھا تو آب موقع پروہ خود بھی سلام کرے؟ کیونکہ جتنا سلام کرنے کا احترام یا خیال میر اتھا ، اس کا بھی ہونا جائے ، ہم دونوں میں سے کون گنا ہے اوہ کو ایک میرا تھا ، اس کا بھی ہونا جائے ، ہم دونوں میں سے کون گنا ہے ا

جسب المسائر سال كالتظار نبيس كرنا جائية تفاكروه آب كوسلام كرے ، اورسلسلة سلام كوشقطع كرنے كى نوبت آئے۔

# نامحرتم كوساام كرنا

سوال: ... کیا نامحرَم عورتوں کوسلام کرنا جائے یاان کےسلام کا جواب دینا جائے؟ اگرسلام ہیں کرتے تو کہتے ہیں کہ ان کو ان کے سرائی ہوئی ہے، کیا نامحرَم عورتوں کو سرائی ہوتی ہے، کیا نامحرَم ان کے سرائی ہوتی ہے، کیا نامحرَم عورتوں کو سرائی ہوتی ہے، کیا نامحرَم عورتوں کوسلام کرنا یا جواب دینا جائز ہے؟ ذراتفصیل ہے جواب دیں۔

<sup>(</sup>۱) عن أسس قال: لم يكن شخص أحب إليهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا إذا رأوه لم يقوموا لما يعدمون من كراهيته لذالك. هذا حديث حسن صحيح غريب. (ترهذى ج: ۲ ص: ۱۰ باب ما جاء في كراهية قيام الرحل للرحل). أيضًا. (قوله يجوز بل يمدب القيام تعظيمًا للقادم) أي إذا كان ممن يستحق التعظيم. (فتاوي شامي ج ۲ ص ٣٨٣). (٢) عن أبى أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان أولى الناس بالله من بدأ بالسلام. رواه أحمد والترمذي وأبو داؤد. (مشكوة ص: ٣٩٨، باب السلام، طبع قديمي كتب خانه).

141

جواب: ... نامحرَم جوان عورت کوسلام کرنا اور اس کےسلام کا جواب دینا خوف فتند کی وجہ ہے نا جائز ہے، البتہ کوئی بری بوڑھی ہوتو اس کوسلام کہنا جائز ہے۔

جولوگ بیجھے ہیں کدان کو ماں باپ نے بچھ سکھایا ہی بیں ،ان سے بیکہا جائے کہ مال باپ نے بیں بلکہ خداور سول صلی اللہ علیہ وسلم سنے بی سکھایا ہے کہ کہ اور سول صلی اللہ علیہ وسلم نے بی سکھایا ہے کہ قتے کی جگہ سے بیچا جائے۔ اگر اللہ ورسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تھم برعمل کرنے سے کسی کی ول آزار می ہوتی ہے تواس کی پروانہ کی جائے ، کیونکہ می کی ول شکنی سے بیچ اے اپنی وین شکنی سے بیچنازیادہ اہم ہے۔

<sup>(</sup>١) وإذا سلّمت المرأة الأجنبية على رجل إن كانت عجوزًا رد الرجل عليها السلام يلسانه بصوتٍ تسمع وإن كانت شابةً وكانت شابةً وكذا الرجل إذا سلّم على إمرأة أجنبية فالجواب فيه على العكس. (رد الحتار ج: ٢ ص: ٣٢٩).

<sup>(</sup>٢) لقوله عليه الصلاة والسلام: إتقوا مواضع التهم، هو معنى قول عمر من سلك مسالك التهم اتهم، رواه الخرائطي في مكارم الأخلاق. (الموضوعات الكبري ص: ٩)، رقم الحديث: ١٥١، حرف الهمزة).

# تعليم

#### صنف ِنا زک اورمغر بی تعلیم کی نتاه کاریاں

سوال:...کیا خواتین کومر و جه عصری علوم اورمغر بی تعلیم ہے آ راستہ کرنا شرعاً نا جا تزہے؟ اس کے کیا کیا مف سد ہیں؟ تفصیل ہے روشنی ڈالیں۔

جواب:...مغربی تہذیب اور اس کے طرز تعلیم نے صنف نازک کو اقتصادی ، معاشرتی ، ماہی اور اخلاقی میدان میں کس طرح پورک ہوں کہ جہاں کے معصومیت ، حیااور شرافت کو مغربیت کی نسول کا رک سے کس طرح شکار کیا ہے۔ اس کے وقار ، اس کی عزّت ، اس کی اقد اراور وقا وار اندروایات کو دو رِ حاضر نے کس مغربیت کی نسول کا رک سے کس طرح شکار کیا ہے۔ اس کے وقار ، اس کی عزّت ، اس کی اقد اراور وقا وار اندروایات کو دو رِ حاضر نے کس طرح مجل کر رکھ دیا ہے ، اس کے احساسات ، جذیا ہے اور تصورات کو اضطراب ، بے چیٹی اور بے اطمینانی کے کس اندھیر سے مار میں اندھیر سے مار کی افیون کا اس دیا ہے۔ اس کے اور کہتے سات بھی شرم آتی ہے کہ مغربی تا جروں نے '' نصف کا نشہ پڑھے والوں کو ان پرغور وقکر کی مہلت نہیں دیتا ہمیں لکھتے پڑھے اور کہتے سنتے بھی شرم آتی ہے کہ مغربی تا جروں نے '' نصف انسانیت'' کو تعلیم و تہذیب ، فیش اور کچر ، مساوات اور تھو تی کی فریب نعروں سے تجارتی منڈی میں فروشتی سامان کی حیثیت د سے ذال ہے ہے۔ ذریدگی کا کون سا شعبہ ہے جس میں '' عورت' کے نام ، نفہ وکلام ، شکل وصورت اور تصویر اور فو ٹو کو فروغ تجارت کا ذریع نہیں میں بنایا ہے ۔ عورت کے فطری فرائفش برستوراس کے ذمہ ہیں ، خانہ داری اور آس انسانی کی پرورش کا پورا ہو جم وہ اس بھی اٹھ تی ہے کا ہو جم بھی میں نام اس کے خورت کے فطری فرائل کے زستگ سسٹم تک زندگی کے ایک ایک شیمت کی ایک شرح کا ہو جم بھی اس مظلوم اور نا تو اس کے تحیف کندھوں برڈال دیا ہے۔

مردوزن کی الگ الگ فطری تخلیق ، الگ الگ جسمانی ساخت ، الگ الگ و جنی صلاحیت ، الگ الگ جذبات واحساسات ،
الگ الگ طرزشست و برخاست کا فطری تقاضایه تھا کہ ان دونوں کے فطری فرائض بھی الگ الگ ہوتے ، دونوں کا میدانِ عمل ، ی
الگ الگ موتا ، دونوں کے حقوق و و اجبات بھی الگ الگ ہوتے ، دونوں کی زندگی کا دائر و کا اربھی الگ الگ ہوتا ، نیز جس طرح عورت الگ الگ ہوتا ، ونوں کے حقوق و و اجبات بھی الگ الگ ہوتے ، دونوں کی زندگی کا دائر و کا دائر و کا میدان عمل کے دوہ مردا ہے فطری الگ الگ ہوتا ، نیز جس طرح عورت این میں ممل طور پرخود معروف تگ و تاز ہونے کا بارخوداً تھائے اور صنف نازک کو '' اندرونِ خانہ' سے باہر اکال کر '' بیرونِ خانہ' رُسوانہ کرے۔
'' بیرونِ خانہ' رُسوانہ کرے۔

مردادر تورت بلاشبان گاڑی کے دو پہتے ہیں، کین بیگاڑی اپنی فطری رفتار کے ساتھ ای دقت چل سے گی، جبکہ ان دونوں پہیوں کواس گاڑی ہے دونوں جانب فٹ کیا جائے، گھر کے اندر تحورت ہواور گھر ہے باہر مرد ہو، کین اگر ان دونوں کوایک ہی جانب فٹ کر دیا جائے یا ہوارا کرلیا جائے کہ مرد بھی نصف گھر ہے باہر کے فرائض انجام دے اور نصف گھر کے اندر کے، ای طرح عورت کی زندگی کو اندراور باہر کے فرائض کی دوعملی میں بانٹ دیا جائے تو یا تو یہ گاڑی سرے سے جلے گی بی نہیں یا اگر چلے بھی تو فطری رفتار سے بیس جھے گی بی نہیں یا اگر چلے بھی تو فطری رفتار سے بیس جھے گی ، بلکہ اس کی رفتار میں کہی ، چکو لے ، بے اظمینانی اور سردردی کا اتنا عظیم طوفان ہوگا کہ انس نی زندگی نمونہ جنت نہیں بلکہ سرایا جہنم زار بن کررہ جائے گی۔

آج مغرب کے ارزان فروشوں نے صنف نازک کے گرال ہا ہا اقدار کوجن سنے داموں جے کرزندگی کے جہنم کا ایندھن خریدا ہے، اس سے مشرق ومغرب بیک زبان لرزہ برائدام اور نالہ کنال ہیں، اس نے '' صنف ضعیف'' کے طبق میدان عل ہی اس شرت سے تبقیدلگا یا کہ عورت کو مجبورا اپنا فطری مقام چھوڑ کرست وجوداور کسل پند' مرذ ' کے میدان عمل ہیں آ نا پڑا۔ اس جذب ہو فرداری صرف اور صرف مرد پر ڈالی تھی، اس مظلوم کومر دول کے دوش بدوش اس کا نصف بار آشانا پڑا۔ اس جذب ہو فرداری صرف اور مرف کر نیرون خاندزندگی' میں گامزن ہوئی توقدم قدم پراس کی نسوانیت کا نداق آڑا یا گیا، سب سے پہلے اس کے سامنے '' تعلیم'' کے خوش کن عنوان سے اسکول، کا لج اور بو نیورش کے درواز سے کھو لے گئے اور معصوم بچیوں کو آزادانہ طور پرلاکوں کے سامنے '' تعلیم'' کے خوش کن عنوان سے اسکول، کا لج اور بو نیورش کے درواز سے کھو لے گئے اور معصوم بچیوں کو آزادانہ طور پرلاکوں کی صفول میں بیٹے کرئی طرز زندگی سکھنے پر مجبور کیا گیا، گلو لے تعلیم کے جس کا رواج آگر چدگی جگہ بند کرد یا گیا ہے، لیکن انہی تک اس کی کی صفول میں بیٹے کرئی طرز زندگی سکھنے پر مجبور کیا گیا، گلو لے تعلیم کی دواز کو کردان کے اور معصوم بچیوں کو آزادانہ طور پرلاکوں کر میاں اوراز کول کی جگہ بند کرد یا گیا ہے، لیکن انہی تک اس کی کر موان پرانا میں موجود ہی ہو، مربر پیٹ کر ایف اور موجود کی میں موجود ہی ہو، میانا پڑا، کیا دول کو اپنی شراف کو ایف می میں موجود ہی میں میں اور کی معراح سے میں ایک کر ایک کر لیتی ہے، اس میں میں فرور میں گورنوں کو اپنی شراف کو موجود کی معراح سے میں کر ایک کی معراح سے میں کر ایک کر میں کی میٹور کی معراح سے میں کر ایک کی میں کر ایک کیک کر ایک کی موجود کی میں موجود کی میں موجود کر کر دول کی معراح سے میں کر ایک کر ایک کر کی میں کر ایک کی میں کر ایک کی موجود کی میں موجود کر

فدا فدا کر کے تعلیم فتم ہوئی، اب ملازمت کی تلاش کا مرحلہ پیش آیا، اس مرحلے میں کن کن لوگوں سے ملاقا تیس کر ناپزی،
کن کن حیاسوزمحفلوں میں حاضری دینا پڑی، کن کن شریفوں کے خندہ زیرلب کا نشانہ بنتا پڑا، ایک طویل داستان ہے جو ہراس خاتون کے سرے گزرتی ہے جسے میں حلہ پیش آیا ہو، مشرقی نداق میں اس مرحلے کی تعبیر یوں ہے:

کرکے بی اے اب رشیدہ ڈھونڈتی ہے نوکری لینے کے دینے پڑے اس گھرکی وریانی بھی دیکھ

روز نامیہ'' کو ہستان''لا ہور ۲۳س سے ۱۰ سے ۱۰ ساعت (خواتین کااخبار) میں ایک قابلِ احترام خانون کا ایک مضمون اس موضوع پرنظر سے گزرا، جس میں مذکورہ بالاس سے سنف نازک کی لاعلاج پر بیٹانیوں کی ہلکی می جھلک چیش کی گئی ہے ججھے دُوسروں ک خبر نہیں الیکن تے ہیں ہے کہ اپنی ایک بہن کی بجیب وغریب پر بیٹانی احوال کو پڑھ کر وِل ڈُوب گیا، گردن جھک گئی اور وِ ماغ میں نفسیاتی بران کی کیفیت حاری ہوگئی۔ میں سوچنے لگا کہ یا اللہ! شاطر فرنگ کتنا پڑا ظالم تھا، جس نے مشرقی خاتون کو'' جنت خانہ' ہے ہہ برنکال کر اس کے تمام ترضعف اور فطری نا تو انی کے باوجودا ہے ہے اطمینانی و بے چینی کے جہم میں دھکیل ویا۔ اس موقع پر مناسب معلوم ہوتا ہے کہ میں اپنی بہن کی ورد ناک کہانی کے چندا جزاء یہاں نقل کردوں ،محتر ملھتی ہیں:

'' بی جاہتا ہے اپنی ڈگریوں کو اٹھا کر بھاڑی ہی جمونک دول، سیمانے اپنی ایم اے تک کی ڈگریاں میز

پرزورے نُٹے دِیں اور کری پر گر کر بیٹانی کا پبینہ پوچھنے گئی، کیوں خیرتے ہے؟ ہیں نے جیرت ہے اس کے چیرے

کو ویکھا، آئ ڈگریوں کی کم بختی کیوں آگئی؟ انہیں حاصل کرنے کے لئے تو تم نے دن رات ایک کردیئے،

تہمارے چیرے پر کھنڈی ہوئی بیزردی اور ہمیشکی سروردی ان ڈگریوں ہی نے تو دی ہے۔''

ان ڈگریوں کے حاصل کرنے پر اسے مجورا دن رات ایک کردینا پڑا تھا، اور جس کے نیتیج میں چیرے کی زردی اور وائی سروردی میں وہ بیچاری مبتلا ہوکررہ گئی تھی۔ اس سوال کا جواب اس کی طرف سے کیا دیا گیا؟ ذرا اسے پڑھئے اور صنف نازک کی

"غیر فطری پریشانیوں' کا اندازہ سیجئے امحتر ملکھتی ہیں گہ:

"بیسوال من کروہ رو دینے کے انداز میں کہنے گئی: یہی تو وُ کھ کی بات ہے، ان وُ گریوں کو حاصل کرنے کا مقصدا گرفریم کروا کے دیوار پرآ ویزاں کرنا ہے تو پھرٹھیک ہے، بڑی سے بڑی وُ گری ہو، اعلیٰ سے اعلیٰ فریم میں لگا وُ اور گھروں میں لٹکا وُ، پراگر کو کی غریب جا ہے کہ اس کی محنت کا شمر مل جائے، تو مشکل ہے، وگریوں کو ماشھ پر سجا کردر، در کی خاک جیمانو، کا لجے اور دفتر وں کی چوکھٹیں گھساؤ، گرسولہ سال کی محنت کے عوض ملی ہوئی میں تھساؤ، گرسولہ سال کی محنت کے عوض ملی ہوئی میں تھساؤ، گرسولہ سال کی محنت کے عوض ملی ہوئی میں تیسند تمہیں کہیں نوکری نہ ولا سکے گی۔"

یہ تواس تعلیم کا صرف ایک پہلو ہے،اس کا دُوسرا پہلواس ہے بڑھ کر شجیدہ وغور وفکر کامستحق ہے،اس کی طرف بھی اشارہ کیا

میاہے:

"اور پھرتم جانتی ہو، وہ بنجیدگی ہے ہولی: بیدوہ زمانہ بیں جس بیں معمولی پڑھی تکھی گھر گرہستی کو بیجھنے والی عورت ہی آ ورش بھی جاتی ہو۔ آئ عظمت اور بڑائی کا معیار بدل گیا ہے، کسی بھی اخبار کے اشتہاروں کے کالم میں دیکے لو۔ ضرورت وشتہ کے عنوان ہے دیئے گئے اشتہار میں لیڈی ڈاکٹر اور پروفیسر کوکس طرح ترجیح دی گئے ہوتی ہے۔"

گویاا س تعلیم نے معاشرت واقتصادی کوئیس ساج کوبھی متاکز کیا ہے، ذہنیت بدل کررکھ دی ، مزاج بگاڑ دیے ، اقد ارکو جم مجروح کردیا ،کل تک جن چیز ول کوساجی تعلقات اور رشتہ بمنا کت کے لئے معیار قرار دیا جاتا تھا، اور وہ واقعتاً معیار تھیں بھی ،اس تعلیم ہینے نے ان تمام پرخط بنیخ تھینچ دیا ،شرافت اور بلندی کا معیار ،شستہ اخلاقی ، پاکیز وعاوات ،عفت وعصمت ، اقد ار واطوا نہیں رہے ، بلکہ صرف ایک معیار باتی رہ گیا ہے ، یعنی وہ لیڈی ڈاکٹر؟ یا پروفیسر؟ کس منصب پرفائز ہے اور ما ہوار کتنے روپے کماتی ہے۔ انا مقد وانا اليدراجعون! ممكن ہے جن لوگوں كوان تلخيول ہے دوجارت ہونا پڑا ہو، أبيل يہ واستان در و بے وزن معلوم ہو، كيكن جن كے سرسے يہ گزرى ہے ان كى شہادت كوآخر كيے نظراندازكر ديا جائے تعليم جديد كے تصيدہ خوانوں كوائي دردمند بيني اور بهن كا يہ بيان پورے فورد فكرے پڑھ كرا ہے موقف پر نظر ثانى كرنا پڑے كى محتر مدھتى ہيں:

" برسوں ای میدان میں وصلے کھانے کے بعد جب زندگی کے عملی میدان میں قدم رکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ سولہ برس کی محنت کا شروصرف کا غذ کا ایک پرزو ہے جوزندگی کے لق ورق صحراء میں کسی وقعت کا حال نہیں ، بیتو کسی کام بھی نہیں آ سکتا، پھر جی چاہتا ہے ، کاش! ڈھنگ سے برتن ما جھنے ہی سیکھ لئے ہوتے یا ہاتھ میں کوئی اور ہنر ہوتا کہ آج ہے کہی اور مختاجی کا احساس یوں شدت سے کچو کے زنگا تا۔ "

اس پربس نہیں اس تعلیم نے صنف ِ نازک کے جذبات پر جو گہرازخم کیا ہے اے معلوم کرنے کے لئے بدلتی ہوئی معاشرت پر بالا خانوں میں بیٹھ کرفخر کرنے والوں کواپٹی بہن کا یہ پیغام س لینا چاہئے ،اس پیغام میں اگر تلی کی جھلک اور بڑے کڑوے کسلے لہجے کی چیمن محسوس ہوتوانہیں سوچنا چاہئے کہ یہ کس کی آواز ہے مجتز مدکھتی ہیں:

''میں پوچھتی ہوں، کہاں ہیں وہ لوگ جو گھر کی چارد یواری ہیں مستور، معمولی ک تعلیم و تربیت حاصل کرنے وانی عورت کوآ ورش جان کرا ہے احساسات کے سب سے بلندا ستھان پر بٹھالیا کرتے ہتے، آج زندگی کی اقد اربی بدل گئیں، غریبوں کو چاہئے کہ اپنی لڑکیوں کو نرسیں بنوا یا کریں یا پھر پرائمری اسکولوں میں تمیں روپے ماہوار پر اُستانیاں لگاد یا کریں، اس سے آگے وہ پچھنیں کرسکتیں، کیونکہ شروع میں بی ان کا ہر احساس مناد یا جائے، یا شعور ہونے سے پہلے بی ان کاشعور تم کردیا جائے تا کہ وہ زندگی میں کوئی مقام حاصل کرنے کے لئے جدوجہد کرتی ہوئی پاگل نہ ہوجا کیں، کا غذ کے پرزوں کو سینے سے لگا لگا کر ان کی حسیات چوٹ نہ کھا جا کہیں۔''

اس تعلیم کے فضائل کی گنتی ہیں سرفیرست معیار زندگی کے بلند کرنے کا نام لیاجاتا ہے اور بڑے بڑے ہے سرویا دائل سے
سمجھایاجاتا ہے کہ جب بحک تعلیم عام نہ ہوگی زندگی کا معیار بلند نہیں ہوسکتا۔ اگر معیار زندگی سے چند بڑے لوگوں کا معیار زندگی مراد ہے
تو اور بات ہے، ور ندا گر مجموعی زندگی کا اوسط مراد ہے تو معاف یہے ! بید لیل واقعات سے کوئی سیل نہیں کھاتی ۔ اس اُلٹ تعلیم سے معیار
زندگی کے بلند کرنے کی اُمید باندھ لیمنا خواب خیالی سے زیادہ وقعت نہیں رکھتا۔ آخر امریکا بہاور سے زیادہ تعلیم کہال عام ہوگی ؟ اور
معیار زندگی کہال بلند ہوگا... ؟ لیکن امریکی صدر آنجمائی کینیڈی نے اعتراف کیا تھا کہ امریکا ہیں اب بھی ایسے لوگ موجود ہیں جنس
بیٹ بحر کر دود فعہ کھانا میسر نہیں ۔ بہی معیار زندگی کا ہوا ہے جس کے لئے معصوم صنف نازک کو گونا گوں پیچید گیوں میں جکڑ دیا گیا ہے
حالانکہ خود '' معیار زندگی' کے لئے کس کے پاس کوئی '' معیار' نہیں ہے کہ آخر سے کیا بلا؟ اس کے صدود کیا ہیں؟ یہ کہال سے شروع
ہوتی ہوتی ہونے کا نام لیتی ہے ... ؟ حتر مے کیا خوب کھا ہے :

"سیماب بی سے بنس دی اور بڑے ساٹ لیج میں ہولی: لوگ ہو چھتے ہیں تہمیں معیارزندگی بلند کرنا

ہے؟ انہیں کیا بناؤں کہ یہاں تو زندگی کا سرے ہے کوئی معیار ہی نہیں ہے،اسے اُونچا کیا کریں؟ ہم تو چ ہتے میں زندگی اگرزندگی بن کرگز رجائے تو ننیمت ہے۔''

اور بیاس" تعییم جدید"کے ایک مرصلے کا ذکر ہے، یعن ڈگری حاصل کرنے کے بعد توکری کی تواش، اس مرصلے کا ایک پہلو اور بھی ہے کہ سب تو نہیں لیکن" بڑے لوگ" اپنی بیٹیول کو بہاں سے مغرب کی بو نیورسٹیوں میں بھیج دینے میں کا میاب ہو ہ تے ہیں، مشرقی عورت مغربی ما حول میں جا کو تعلیم کے ساتھ کیا کیا سیکھ آتی ہوگی؟ اس کے لئے و ہیں کی محاشرت پر نظر کر لینا ہی کائی سبق آموز ہے، اور بہاں آکرین" بڑے گھر کی خواتین" مغربی طور طور بقول کی جو تبلغ فرماتی ہیں، وہ کافی حد تک عبرت ناک ہے۔ اور ان تعلیم مراحل کو طے کرنے کے بعد اگر کسی خوش بخت کو کوئی ملازمت میسرآ ہی گئی تو سمجھا جا تا ہے کہ مقصد زندگی حاصل ہوگی ہے، بد شہر مزعومہ مقصد ضرور حاصل ہوگیا ہوگا، لیکن اگر غور ہے دیکھا جائے تو معلوم ہوگا کہ زندگی بر باد ہوکر دہ گئی، اور چی لفظوں میں عورت کی زندگی مرد کی حرص وہوا کا نشانہ بن گئی۔ و راز ندگی کے ہر شعبے کی طرف نظر دوڑ او، جہاں جہاں عورت کو بکٹر آگیا ہے، و کا نیس نہیں جیش، جب تک کی حرص وہوا کا نشانہ بن گئی۔ و راز ندگی کے ہر شعبے کی طرف نظر دوڑ او، جہاں جہاں عورت کی روفق عورتوں سے ہے، سینما بال کی شان و شوکت عورتوں سے ہے، تفریکی پر وگر اموں میں عورت کی استقبال، ناچ اور ڈرامے کا شوکت عورتوں سے ہے، تفریکی پر وگر اموں میں عورت کا استقبال، غیر مکلی مہمائوں کی آمہ ہوتو بچیوں کا استقبال، ناچ اور ڈرامے کا طوفان ہوتو عورت حاضر، دیڈ یواشیشن پر انا وُنسری کی خدمت ہوتو عورت درکار، کیا بول اور درسالوں کی ذیرت عورت سے ، اخبار اور عوان بوتو عورت حاضر، دیڈ یواشیشن پر انا وُنسری کی خدمت ہوتو عورت درکار، کیا بول اور درسالوں کی ذیرت عورت سے ، اخبار اور عورت کا در وہارعورت کے دم قدم ہے۔

سیسیات میں صدارت اور وزارت کے لئے عورت، غیر ملکی وفو داور سفارت کے لئے عورت، ہوائی مہمانوں کی میزبان ملت کی بہن اور بیٹی، ہسپتانوں میں غیر محرم مردوں کی عیادت اور مرہم پٹی کرنے والی قوم کی نونہائ، وفتروں میں افسران بالا کے ماتخت کا م کرنے والی ملت کی خواتین، اور بعض نجی معاملات میں خدمت بجالانے والی قوم کی بہوبیٹیاں، بائے! اکبر مرحوم اگر آج بوتا تو کیا کچھ نہ کہتا:

بے پردہ کل جو آئیں نظر چند بیباں آگبر زمیں میں غیرت قومی سے گڑ گیا بوچھا جو اُن سے آپ کا بردہ دہ کیا ہوا؟ کہنے لگیں کہ:عقل یہ مردوں کی بڑ گیا!

الف:...ز بانے کا تغیر بھی مسلمان ، غیرت مند مسلمان اس منحوں تعلیم کے ابتدائی اثر ات کود کھے کر'' غیرت قومی'' ہے گرجایا کرتے تھے، کیکن آج کا مسلمان کہلانے والا ، جس کے لئے عورتوں کے منہ کا نقاب برد و عقل کی شکل افتیا رکز گیا ہے ، اس کے انتہائی '' آثارِ بد'' پر بھی ماتم نہیں کرتا ، وہ اس تعلیمی فضا کی پیدا کروہ ذہنی اور اخلاقی انار کی کو آنکھوں ہے دیکھتا ہے، سسکتی ہوئی اور دم تو ژتی ہوئی انسانیت کی آہ دفریا داورنا ایر گریدا ہے کا نول سے سنتا ہے، کیکن بڑے فخریدا نداز میں کہتا ہے۔

سعودی عرب میں شاہ فیصل کے دور میں جس وسیع پیانے پراصلاحات ہورہی ہیں ،اس کی خبریں ہمارے ہاں برابرچھتی رہتی

میں۔ ۲۷ مرک کے پاکستان ٹائمنر میں "سعودی عرب کا بدلتا ہوا معاشرہ" کے عنوان سے ایک مضمون شائع ہوا ہے، مضمون نگار "الرکیوں کی تعلیم" کے ذکر میں لکھتے ہیں:

'' ۱۹۲۱ء میں درعیہ میں لڑکیوں کے مدر سے کی پہلی جماعت شروع کی گئی، اس میں صرف ۱۲ طالبات تھیں ، اور لوگ اس بدعت سے پچھ متوحش سے تھے، اب اس تتم کے ۱۴ دیجی مراکز میں ۱۵۱۷ دن کی اور ۹۵۲ رات کی جماعتیں ہیں۔''

مضمون نگار کا کہنا ہے کہ ان سالوں بیل سعودی خواتین عزات کی زندگی ہے نگل کرعوا می سرگرمیوں بیل حصہ لینے گئی ہیں، وہ تعلیم حاصل کرنے کے بعد قومی تقمیر کے کاموں بیل شریک ہورہی ہیں، ان کے لئے مدارس ہیں بحثیبت اُسٹانیوں کے، سابی بہود کے اواروں میں بطور سابی کارکنوں کے اور مہیتالوں میں بحثیبت نرسوں کے برابر مواقع نگل رہے ہیں، (فکر ونظر جد: ۳ الله و: ۹-۰، من ۱۳۰۰) اس بنائے افتحار پراس کے سوااور کیا عرض کر سکتے ہیں:

نقا جو ناخوب بندرت وی خوب موا که غلامی میں بدل جاتا ہے تو مول کا ضمیر

#### علم کے حصول کے لئے چین جانے کی روایت

سوال: ... اکثر اخبارات ، رسائل، کتب، تقاریر وغیره بیل علم کے عنوان پر جب بھی بات چلتی ہے تو بیکها جاتا ہے، حضور صلی
الله علیہ وسلم نے فر مایا: "اگر تہمیں مخصیل علم کے لئے چین بھی جاتا پڑے تو جاؤ" آپ ذرا بتا ہے کہ آیا بیرحدیث کتب احادیث میں سے
کسی میں موجود ہے یانہیں؟

چواب:... بیرصدیث علامہ سیوطی نے جامع صغیر ج: ۳ ص: ۳۳ میں ابنِ عبدالبر کے حوالے سے نقل کی ہے۔ بعض حضرات نے اس کومن گھڑت (موضوع) کہا ہے۔ بہرحال بیرصدیث کسی درجے میں بھی لائق اعتبار ہوتو ''علم' سے مراد و بی علم (') ہو' جین'' کالفظ انتہائی سفر کے لئے ہے، کیونکہ جین اس وقت عربوں کے لئے بعید ترین ملک تھا۔

(۱) (ابن عدى) حدثنا محمد بن الحسن بن قتيبة حدثنا عباس بن إسماعيل حدثنا الحسن بن عطية الكوفى عن أبي عاتكة عبي أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اطلبوا العلم ولو بالصين فإن طلب العلم فريضة على كل مسلم. (العقيلي) حدثنا جعفر بن محمد الزعفراني حدثنا أحمد بن أبي شريح الوازى حدثنا حماد بن خالد الحياط حدثنا طريف بن سلمان أبو عاتكة قال: سمعت أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم اطلبوا العلم ولو بالصين فإن طلب العلم فريصة على كل مسلم. قال ابن حيان باطل لا أصل له، والحسن بن عطية ضعيف، وأبو عاتكة منكر الحديث. (قلت) الحسن روى عمه البحارى في التاريخ وأبو زرعة وروى له الترمذى وضعفه الأزدى والحديث أخرجه البيهقى في شعب الإيمان وابن عبدالبر في كتاب العلم. (اللآلي المصنوعة في الأحاديث الموضوعة ح: الص ١٩٣٠، طبع دار المعرفة بيروت).

(٢) عن عبدالله بن عنمرو بن العناص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العلم ثلاثة، وما سوى دالك فهو فضل، آية محكمة، أو سُنّة قائمة، أو فريضة عادلةً. (أبو داوُد ج: ٢ ص ٣٣٠، كتاب الفرائض، باب ما جاء في تعلم الفرائض..

# " وعلم حاصل كرو، جا ہے اس كے لئے چين ہى كيوں نہ جانا پڑے "كى شرعى حيثيت

سوال: .'' علم حاصل کرو، چاہاں کے لئے جین بی کیوں نہ جاتا پڑے'' اور'' علم حاصل کرتا ہرمسلمان مرد وعورت پر فرض ہے'' میرے ماموں کہتے ہیں کہاس علم ہے مراد ؤنیاوی اور دینی دونوں علم ہیں، کیونکہاں دفت چین میں اِسلامی تعلیم نہیں تھی، یا وہاں پر اِسلام ہی نہیں تھا۔

جواب:...انبیائے کرام علیم السلام وُنیا کمانے کی ترغیب دینے کے لئے نبیں آتے ، بلکہ وُنیا میں مجلے مگلے تک بھنے ہوئے لوگوں کوآخرت کی ترغیب دینے اور آخرت کا یقین پیدا کرنے کے لئے آتے ہیں۔چین دالی حدیث ہی غلط ہے۔ (۱)

### کونساعلم حاصل کرنا ضروری ہے؟ اور کتنا حاصل کرنا ضروری ہے؟

سوال:..علم حاصل کرواگر چہ چین میں طے۔'' علم حاصل کرو'' کا فقرہ، کیاعلم دین کے لئے کہا گیا ہے؟ کیا ہے ڈنیا کے تمام علوم کے لئے کہا گیا ہے؟ کیامر داور عورتوں پر ذنیوی علوم حاصل کرنا فرض ہے؟

جواب:...اوّل توبید بین موضوع اور باطل ہے۔ علاوہ ازیں انبیائے کرام علیم السلام کی دعوت کا موضوع وُ نیا کا علم ہے بی نہیں ، وہ تو آخرت کی دعوت دیتے ہیں ، اور انسانیت کو ان عقا کدواعمال اور اخلاق ومعاملات کی تعلیم دیتے ہیں جن سے ان کی آخرت بھڑ ہے نہیں ، بلکہ سنور جائے۔ اس کئے جوعلوم آج کا لجوں اور یو نیورسٹیوں ہیں پڑھائے جاتے ہیں وہ آخضرت مسلی ان کی آخرت بھڑ ہے ارشاد و علم حاصل کر و ' میں وافل نہیں ، ان کا حاصل کرنا جائز ہے یا نا جائز ؟ اور ضروری ہے یا غیرضروری ؟ یہ ایک انتدعلیہ وسلم کے ارشاد و علم حاصل کر و ' میں وافل نہیں ، ان کا حاصل کرنا جائز ہے یا نا جائز ؟ اور ضروری ہے یا غیرضروری ؟ یہ ایک بحث ہے۔

و یی علم بقدر ضرورت حاصل کرنا تو سب پرفرض ہے، اور دُنیاوی علوم کسب معاش کے لئے ہیں ، اور کسب معاش عور توں کے ذمہ نبیں ، بلکہ مردوں کے ذمہ ہے۔ ان کی تعلیم اتن کافی ہے کہ دینی رسائل پڑھ سکیس اور لکھ پڑھ سکیں۔ باتی سب زا کہ ہے۔

<sup>(</sup>١) حدث طريف بن سلمان أبو عاتكة قال: سمعت أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم: اطلبوا العلم ولو بالصين ..... . قال ابن حيان: بناطل لا أصل له، والمحسن بن عطية ضعيف، وأبو عاتكة منكر الحديث. (اللآلي المصنوعة في الأحاديث الموضوعة ج: ١ ص: ١٩٣٠).

<sup>(</sup>٢) أيضًا.

<sup>(</sup>٣) عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم ... إلخ. (مشكوة ص ٣٠٠، كتاب العلم). وفي السمرقاة: طلب العلم أي الشرعي فريضة أي مفروض فرض عين على كل مسلم .. ..... ومسلمة كما في رواية، قال الشراح المراد بالعلم ما لا مندوحة للعبد من تعلمه كمعرفة الصانع والعلم بوحدانيته ونبوة رسوله وكيفية الصلاة فإن تعلمه فرض عين ... إلخ. (مرقاة ج: اص ٣٣٣). أيضًا: اعلم أن تعلم العلم يكون فرض عين وهو بقدر ما يحتاج لدينه. (الدر المحتار ج: اص ٣٣٠، طبع سعيد).

<sup>(</sup>٣) "وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف" (البقرة:٢٢٣). تجب على الرجل نفقة إمرأته. إلخ. (عالمكيرى ح ١٠ ص ٥٦٠٠).

# دِی تعلیم کے ساتھ وُ نیاوی تعلیم حاصل کرنا

سوال:...اگرکوئی طالب علم وین تعلیم کے علاوہ وُنیاوی تعلیم مثلاً انجینئر تک،میڈیکل اور وُومری تعلیم حاصل کرے توشری لحاظ سے بیاس کے لئے جائز ہے بیانا جائز ہے؟ کیونکہ بہت ہے لوگ کہتے ہیں کہ وُنیاوی تعلیم حاصل کرنے سے مسلمان وین سے وُور ہوجا تا ہے، حالانکہ اگر دین تعلیم کے ساتھ ساتھ وُنیاوی علوم بھی حاصل کرے تو ظاہر ہے ملک وقوم کوڑتی حاصل ہوگی۔

جواسیہ:...اگر دِین کا نقصان نه ہوتو جائز ، بلکہ ضروری ہے۔

### كياائكريزى اسكول كھولنا جائز ہے؟

سوال:...ایک انگریزی اسکول کھولنا جا ہتی ہوں ،کیا شری لحاظ سے بیجا تزہے؟ جواب:...جائز ہے، بشرطیکہ بچوں کوان کی سطح کے مطابق دین بھی سکھا یا جائے۔

# کیااولا دکواچی تعلیم وتربیت اور شادی تک کی کفالت دالد کی ذمه داری ہے؟

سوال:...کیایاپ پرید فرمدداری عاکد ہوتی ہے کہ وہاڑکوں کواچھی تعلیم وتر بیت دے کران کی شاد یوں تک کفالت کرے؟ چواب:...اچھی تعلیم وتر بیت سے مراد اگر ویٹی تعلیم ہے ، تو واقعی پاپ کے ذیبے ہے، اور ڈنیوی تعلیم ولا ٹا پاپ کے ھے تیں۔ (۱)

# برطانيه مين مسلم بچوں كى تعليم وتربيت

سوال: ... بور پی ممالک میں نی نسل اسلام ہے دُور ہوتی جارہی ہے، ان کی تعلیم وتربیت کے لئے کیا لا تحمل اختیار کیا جائے؟

چواب: ... ہور ہی مما لک بیں تعلیم لازی اور مفت ہونے کی وجہ سے بہت مسائل جنم لے دہے ہیں، مسلمان بچول کوان اسکولوں بیں لازی تعلیم حاصل کرنا پڑتی ہے، اس وجہ سے ٹی شل ایک طرف اسلام سے دُور ہور ہی ہے، دُوس کر ف ان جی ایک اخلاتی پُر ایکاں پیدا ہور ہی جی جی وجہ سے دہ مسلمانوں کے معاشر سے بیں دینے کے قابل نہیں رہتے ۔ اس لئے مسلمانوں کواس اخلاتی پُر ایکاں پیدا ہور ہی جی مسلمانوں کواس مسلمانوں کواس طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے، مسبب سے بہتر تو ہے کہ مسلمان ان مما لک جی اپنے اسکول قائم کریں، اور ان اسکولوں میں بہترین عصری علوم کا اِنتظام کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان اسکولوں میں دینی تعلیم بھی ضرورت کے مطابق دی جائے۔ امریکا اور ساؤتھ افریقہ جی اس می کی شدت سے محسوں کی جار ہی ہے، دراصل انگلینڈ میں تعلیم فری ہے، اور لوگ اس فری تعلیم نے گئے جیں، لیکن انگلینڈ میں اسکا کی کی شدت سے محسوں کی جار ہی ہے، دراصل انگلینڈ میں تعلیم فری ہے، اور لوگ اس فری تعلیم نے اندہ اُنون کے گئے جیں، سلمانوں کے اپنے اسکولوں میں لازی طور پرفیس اواکر نی ہوگی۔

<sup>(</sup>١) وفي القنية: له إكراه طفله على تعليم القرآن وادب وعلم لفريضته على الوالدين. (الدر المختار ج ٣٠ ص: ٥٨) كتاب الحدود، باب التعزير، طبع ايج ايم سعيد).

بہرحال اگراہ اسکول قائم نہ کئے جا سکیں تو دُوسری صورت ہے ہے کہ مسلمان لازمی طور پر اپنے بچوں کو اسکول کے بعد مساجد میں بھیجیں اور ان مساجد میں قرآن کی تعلیم کے ساتھ صرور یات وین کی تعلیم دی جائے ، اس طرح مسلمان بچے اسکول کی تعلیم ساجد میں بھیجیں اور ان مساجد میں قرآن کی تعلیم کے ساتھ صرور یات وین کی تعلیم دی جائے آ کمی تو بچوں کو بھی ساتھ لے کرآئیں، سے لا وین اثر ات قبول نہیں کریں گے۔ اس طرح والدین کوچا ہے کہ وہ خود جب نماز کے لئے آ کمی تو بچوں کو بھی ساتھ لے کرآئیں، اس طرح کھر میں اسلام شعور اس کو مطابع کے لئے دیں، بچول کے ذہنول میں اسلام سے محبت اور وابعثی پیدا کریں، اس طرح نئ نسل میں اسلام شعور بیدار ہوگا اور قوم اور ڈن نسل محراف نہیں ہوگی۔ بیدار ہوگا اور قوم اور ڈن نسل محمراف نہیں ہوگی۔

### بیوی کی تعلیم و تا دیب میں کو تا ہی کر نا

سوال:... ہیں نے ''معارف القرآن' ہیں ایک جگہ پڑھا ہے کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ عذاب اس فض کو کیا جائے گا جس کے بال ہے ، ہیوی وغیرہ وین تعلیم سے بے فہر ہوں۔ ہیں ایک غریب آ دی ہوں، قرآن شریف کی تعلیم ایک دُوسر سے گا دَل میں دیتا ہوں ، اور دہ گا دَل میں دیتا ہوں ، اور دہ گا دَل میں دیتا ہوں ، اور دہ گا دَل میں میرے گا دَل میں دیتا ہوں ، اور دہ گا دَل میں ہیٹ وُور ہے ، دی دُول کے بعد اپنے گھر آتا ہوں ، دو وِلُوں کے بعد پھر چلا جاتا ہوں۔ میری ہودی نماز بڑھے کو کہتا ہوں تو پتائیں کیا کیا عذر ہوں۔ میری ہودی نماز بڑھے نو کہتا ہوں تو پتائیں کیا کیا عذر ہوں۔ میری ہودی نماز بڑھے نو کہتا ہوں تو پتائیں کیا کیا عذر ایان کرتی ہے۔ باقی قرآن شریف میں نے اس کوئیں پڑھایا ہے ، کیونکہ اگر گھریں جیٹھ کرتھنیم ویتا ہوں تو گزارہ کہاں ہے کریں؟ آج کم کی گھرکے فرج بہت بڑھ گئے ہیں، آ دئی تُواہ کے سوا گھر کا فرج کہاں سے لائے؟ اور اپنے گا دَل میں سب غریب لوگ ہیں ، وہ تخواہ کہیں دے سکتے ہیں، کیا میری ہودی کی بے وی کا یا نماز نہ پڑھے پرعذا ہوگا؟

جواب:...اگران کی تعلیم و تادیب میں کوتا بی کرتے ہیں تو آپ پر بھی ذمہ داری آئے گی۔(۱)

دِین تعلیم کی راه میں مشکلات نیز دِین اور دُنیاوی تعلیم

سوال انسیس نے بھین ہے آج تک وُنیاوی حاصل کی ہے، اب میں دین کی تعلیم کی طرف آنا جا ہتا ہوں ، کیا جھے کی قتم کی مشکلات پیش آئیں گی؟

سوال ۲:...میرے والدین کی خواہش ہے کہ میں ڈاکٹر بنوں ،انہوں نے میری تعلیم پر بڑاخر چہ کیا ہے ،اگر میں ڈاکٹر نہیں بنمآ ہوں توانہیں بہت افسوس اور دُ کھ ہوگا ، کیا انہیں دُ کھ میں بنتلا کر کے عالم دِین بنتا جا کڑ ہے؟

سوال ۳:...اگر میں ان کی خواہش کے مطابق ڈاکٹر بنوں اورا پنی جوانی کوڈاکٹری کی تعلیم میں صَر ف کروں تو اپنے دین کو قائم رکھ سکوں گا؟ میڈیکل کالجوں اوراسپتالوں میں مخلوط تعلیم اور ڈوسری ٹر ائیاں ہیں ، کیاان کا گناہ اور دبال بھی میرے سر ہوگا؟

<sup>(</sup>۱) "يَسَايها الذين الهنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا" (التحريم: ۱). وفي التفسيس: يَسَايها الذين امنوا قوّا أنفسكم بترك المعاصى وفعل الطاعات وأهليكم بأن تأخلوهم بما تأخلون به أنفسكم. (تفسير نسفى ج.٣ ص.٥٠٦، طبع دار ابن كثير، بيروت).

سوال سن...روز قیامت ایک عالم زین زیادہ متحق اجروثواب ہوگایاوہ مخص نے ہرتم کی مشکلات اور نامساعد حالات میں اپنے دین کو باقی رکھا؟

سوال ۵: کیااس نیت سے یو نیورٹی کے شعبۂ اسلامیات میں پڑھنااور پی ایکے ڈی کی ڈگری ٹینا کہ بعد میں پروفیسر بنول گا،اچھی تخواہ اور مراعات حاصل کروں گا.... دِین بھی ہوگا اور دُنیا بھی، جائز ہے؟ کیا مدرے کی تعلیم اور یو نیورٹی کی تعلیم میں کوئی فرق ہے؟

جواب ا:...آپ کومشکلات کا پیش آنا تولازم ہے۔

جواب ۲:...اگرآپ ڈاکٹر بن کر دِین برقائم روسکیں تو دالدین کی خوشنو دی کے لئے ڈاکٹر بن جا کیں۔

جواب سن کرائیوں کا گناہ تو یقینا ہوگا، اور بیش نہیں کہ سکتا کہ دین کوقائم رکھ عیس کے یانہیں؟ اگر اہل دین کے ساتھ تعلق جڑار ہاتو تو تع ہے کہ دین قائم رہ سکے گا۔

جواب ٣:... فلا هرب كه عالم حقاني كا جربزها مواموكا \_(١)

جواب ۵:... یو نیورٹی ہے پی ایج ڈی کرلینا تو ڈنیائی کے لئے ہوگا،آپائ ڈنیا کو دین بنا سکتے ہیں تو آپ کی ہمت ہے، اور مدرسہ کی تعلیم دین کے لئے ہے،اگر کو فی اس کو ڈنیا بنا لے توبیاس کی بے جمی ہے۔

#### خواتین کے لئے دُنیاوی تعلیم حاصل کرنے کی شرعی حیثیت

سوال: اہمیں ایک مسئلہ خواتین کی تعلیم کے بارے میں درپیش ہے، اس کا جواب تفصیل کے ساتھ شری نقالہ نظر سے چاہتے ہیں۔ کیونکہ یہاں علاء کی اس بارے ہیں متضادرائے ہیں، بعض علائے کرام کی رائے ہے کہ خواتین وُ نیاوی تعلیم حاصل نہیں کرسکتیں ، اوران کا بید وول ہے کہ خواتین لکھ نہیں سکتیں ('' لکھ' تو جہ طلب ہے ) جبکہ ان کا بید وول ہے کہ بیہ قرآن اور حدیم بنوی کی روشی میں فاہت کرسکتا ہوں۔ لیکن اس کے برعکس وُ دسرے علائے کرام کا بید وول ہے کہ خواتین بوفت ضرورت وُ اکثر بھی بن سکتی فیر بین بین تعلیم ہون آج کل ہیں، یعنی تعلیم اس کرسکتی ہیں۔ ان دونوں بیانات کو مدنظر رکھ کر جمیں تفصیل ہے مطلع کریں ، کیونکہ خواتین کا تعلیم ہونا آج کل ہیں، یعنی تعلیم میں مقابلہ میں ہوخواتین کے بھی جو دو معاشرے کا مشاہدہ کیا جائے تو ایک مردو اکثر بھورت وُ اکثر کے مقابلہ میں خواتین کی بخیر چائیں سکتے ۔۔

جناب محترم!ان تمام باتول كوقر آن وحديث كي روشني بين جميل آگاه كرين كه خوا تين تعليم ،نوكري كرسكتي بين كنهيس؟ جميل

<sup>(</sup>۱) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يشفع يوم القيامة ثلاثة: الأنبياء ثم العلماء ثم الشهداء. (ابن ماجة، باب ذكر الشهاعة ص ٣٢٠). أيضًا. وعن أبي أمامة الباهلي قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلان أحدهما عابد والآخر عالم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم . إلخ. (مشكوة ص ٣٣). عالم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تعلّم علمًا ممّا ينبغي به وجه الله لا يتعلّمه إلّا ليصيب به عرضًا من الديا لم يجد عون الجنّة يوم القيامة أي ريحها. (ابن ماجة ص ٢٢)، باب إنتفاع بالعلم والعمل به).

شرعی لحاظ ہے مطمئن کریں۔

جواب:...جدید تعلیم توبلاشبه ضروری ہے، کیکن دِین کی حفاظت و بقااس سے اہم ترہے۔ آج کل یو نیورسنیوں میں لڑ کے اور لڑ کیوں کی مخلوط تعلیم ہوتی ہے، اور اس تعلیم نے مردوز کن کے اِمتیاز اور ان کی منفی خصوصیات دلوازم کو کا لعدم کر دیا ہے، ان تمام چیزوں کی قربانی دے کرتعلیم حاصل کرنا ایک مسلمان کی عقل میں مشکل ہی ہے آسکتا ہے۔

ہاں!اگر جدید تعلیم ان قباحتوں سے معریٰ ہوتی اور اس سے دین کا کوئی نقصان نہ ہوتا،توغور کیا جاسکتا تھا کہ تعلیم بہتر ہے یا نہیں...؟ واللّٰداعلم!

# کبالز کی کا ڈاکٹر بننا ضروری ہے؟

سوال:...آپ نے اپنی کتاب'' آپ کے مسائل اور اُن کاحل' میں ایک فاتون کے موال کے جواب میں لکھا ہے کہ عورتوں کا ڈاکٹر بنتا ضرور کی نہیں۔ میں اس مسئلے پر اِختلاف بالکل نہیں کر رہی ،آپ علم والے بندے ہیں ، یقیناً بہتر جانے ہیں ، مگر میں اس کی ڈرائٹو بنتا جاننا جاننا جاموں گی ،اس لئے نہیں کہ میں خود ڈاکٹر ہوں ، بلکہ اس لئے کہ میری پچیاں ہیں اور ان کی تعلیم وتر بیت کے نقطۂ نگاہ سے بیہوال کر دہی ہوں۔

جواب:...آج کل از کیوں کو ڈاکٹر بننے کے لئے بے پردہ ہونا پڑتا ہے، مردوں کے ساتھ کام کرنا پڑتا ہے، اور بہت ی قباحتیں ایس ہیں جوشرعاً ناجا کز ہیں،اس لئے میں نے لکھاتھا کہ ان کا ڈاکٹر بنتا سے نہیں۔اگر مخلوط تعلیم کے بغیر ڈاکٹری تعلیم ممکن ہوتو اس صورت میں شرعاً اِجازت ہے۔

# ميذيك ، انجينر تك كالح مين تعليم حاصل كرنا جبكه ان مين مخلوط تعليم مو

سوال:...میڈیکل اور انجینئر کے کالجز جس تلوط تعلیم کارواج ہے،کیاشرعان اورول جس تعلیم حاصل کرنا جائزہ؟ جبکہ جنے بیس جنے بھی میڈیکل، انجینئر کے کالج اور بو نیورسٹیاں جی وہال تکوط تعلیم بی دی جاتی ہے، اگر جائز نہیں تو ڈاکٹر، انجینئر وغیرہ کیے بنیں گے؟ واضح رہے کہ علماء ومشائخ بھی ڈاکٹر وں اور انجینئر وں وغیرہ سے بوقت مِشرورت فائدہ صاصل کرتے ہیں۔ایک صاحب اس تعلیم کے خلاف بہت داویلاکرتے ہیں، انبذا تفصیل سے جواب کھئے۔

جواب:...میڈیکل ادرانجینئرنگ کالجز وغیرہ میں تلو طقعلیم کاروائ شرعاً جائز نہیں ہخت گناہ ومعصیت ہے۔ ذرمہ داراً فراد پراس رواج کوختم کرنا ضروری ہے۔ تاہم لڑکول اور مردول کے لئے ان إداروں میں مندرجہ ذیل شرائط کے ساتھ تعلیم حاصل کرنا دُرمت ہے، لیمنی شرعاً مخبائش ہے:

> ا:...ای نظام کو بدلنے کی جننی کوشش کر سکتے ہیں ، ضرور بالضرور کریں ، خصوصاً دُعا تو ہرا یک کرسکتا ہے۔ ۲:...نامحرَم لڑکیوں سے بالکل الگ تعلگ رہیں ، اگر کوئی اَ زخو درابطہ پیدا کرنا چاہے تو اسے تی سے نع کر دیں۔ ۳:... دفاظت قلب دنظر کا اِمِتمام کریں ، بدنظری ہے بجیں۔

س: فصوصى إستغفارا ورؤعائے حفاظت كا إجتمام كريں۔

٥: ..كى صاحب ول بزرك كى مجلس من جانے كامعمول بنائيں تاكە مجبت نيكان كے فوائد ماصل مون \_

٧ :... كرست إستغفار عكام ليس

اگران شرا نظر میل کیا جائے تو ان شاہ اللہ کافی فوا کہ خاصل ہوں گے۔جوصاحب موجودہ اِ داروں میں مخلوط تعلیم کواڑکوں کے
لئے بھی مطلقا نا جائز کہدرہ ہیں ، ان کاعمل و رست نہیں ہے ، اس طرح لوگوں میں بیتا ثر پیدا ہوگا کہ دین دار بننے کے بعد ڈاکٹر
والجینئر وغیرہ بننا جائز نہیں رہے گا ، لہٰذا لوگ دین ہی سے بیزار جی ...نعوذ باللہ!...الغرض بے پردہ ومغرب زدہ لاکیوں اور بے حس
افسروں کی غلطی کی سزادین وارطلبہ کو دینا کسی طرح بھی ورست نہیں۔ داقم الحروف ایسے دین دارطلبہ کو جانتا ہے جو اِن اِ داروں میں بھی
فدکورہ شرا نظ کے ساتھ تعلیم حاصل کر کے ہرطرح کے گناہ و اِبتلاے مخفی ظارے ہیں۔

آ خرمیں، میں ذ مہداراً فراد ہے اپیل کروں گا کہ وہ اس مخلوط تعلیمی نظام کوئتم کرنے کی کوشش کریں، ورنہ دُنیا وآخرت میں امند تعالیٰ کے غضب وعذاب ہے نے کئیس سکتے ...!

#### عورتوں کومردوں سے ناظرہ قرآن پڑھانے کی تربیت دِلوانا

سوال:..خواتین اساتذہ کوناظرہ قرآن مجیدے پڑھانے کی عملی تربیت مرداساتذہ سے دِلوائی جاسکتی ہے یا نہیں جبکہ اُست ذ اور شاگرد کے درمیان کسی تشم کا پردہ بھی مائل ندہو؟ نیزیہ کہ کیا اس سلسلے میں بیعذر معقول ہے کہ خواتین کی تربیت کے لئے خواتین اساتذہ موجود نیس الہٰ ذامرداسا تذہ سے تعلیم دِلوائی جارہی ہے۔

جواب:...اگر ناظرہ تعلیم ویتان قدر مشروری ہے تو کیا پردہ کا خیال رکھنا اس سے زیادہ مشروری نہیں؟ ایک ضروری کام کو اُنجام دینے کے لئے شریعت کے ایتے اہم اُصول کی خلاف درزی بھے جی نہیں آتی ...!

اگر ناظر اتعلیم اس قدراہم ہے،اور یقینا ہے،تو پردہ اور دیگر اِسلامی اوراَ خلاقی اُمورکا خیال رکھتے ہوئے کسی دِین دار متقی اور بڑی عمر کے بزرگ سے چند کورتو ل کونا ظر ہ تعلیم کی تربیت اس طرح دے دی جائے کہ آگے چل کروہ خِوا تمن دُومری عورتوں کواس تعلیم کی تربیت دے تکیس۔

# جوان عورت كومرد عقر آن مجيد كي تعليم دلوانا

سوال:..زیدی بیوی اُن پڑھ ہے، وہ چاہتا ہے کہ اسے بچوقر اَن مجید کی تعلیم ولائی جائے ، تکر ماحول اس تم کا ہے کہ تعلیم کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لئے اُسٹانی کا ملنامشکل ہے، تو کیا اس صورت میں شرعی لحاظ سے تامحرَم مرواس ضرورت کو پورا کرنے کا اہل ہے؟

جواب: ... جوان عورت كونامحرَم تعليم دِلا نا فقنه كا باعث بوگاءاس لئے جائز نبیل۔

#### جوعكم الله كاراسته نه دِكھائے وہ جہالت ہے!

سوال:...اسلام میں ہر مرداور عورت پر علم حاصل کرنالازم فرمایا ہے، جبکہ آج کے دور میں عورت اور مردعلم حاصل کرنے کے بعد ایک ٹی ترقی ہوسائٹی میں غیر مردوں کے ساتھ کے بعد ایک ٹی تبذیب ابنا لیتے ہیں، اور اپنے آپ کومہذب کہلاتے ہیں۔ عورتیں بال کو اکر اُو ٹی سوسائٹی میں غیر مردوں کے ساتھ ممل لل جاتی ہیں، بے پردہ باہر گھو منے میں فخر محسوں کرتی ہیں، بچراور کلبوں میں جانا ایک اچھا تعالی اور نہ جا اور نہ جانے کیا کیو... اور بہی حال مردحمنرات کا بھی ہے، تو کیا حافظ صاحب! اس تھم کی ماڈرن تعلیم حاصل کرنا لازم ہے جو دور جہالت سے نکالنے کے بہائے اُن اس میں و حکیل دے؟ حافظ صاحب! اس تھم کی ماڈرن اور جدید تعلیم کے متعلق قرآن اور حدیث کی روشن میں تفصیل سے بتا کیں کہ آیا ہم اس تھم کی تعلیم ، مل کر سکتے ہیں؟ اگر نہیں تو بھروہ کون کی تعلیم ہے جو ہمیں دور جہالت سے نکالے؟

جواب: ... آپ كسوال كاجواب فيخ سعدي ايك معرع بين دے كے بين:

علميكه راوتجق نمايد جهالت است

یعنی جوملم که اند تعالی کاراستدند دیکھائے ، وعلم بیس جہالت ہے...!

اسلام نے انسانوں برکون ساعلم فرض کیا ہے؟

سوال: ...وال بیا ہے کہ اسلام نے ہم پرکون ساعلم فرض کیا ہے؟ کیا وہ علم جوآج کل تعلیمی اواروں میں حاصل کررہے ہیں یا کوئی اور؟

جواب:...آج کل تعلیم گاہوں میں جوعلم پڑھایا جاتا ہے وہ علم نہیں، بلکہ ہنر، پیشہ اورفن ہے۔وہ بذات خود ندا جھا ہے نہ گرا۔اس کا انحصاراس کے سیجے یا غلط مقصدا وراستعمال پر ہے۔آنخضرت معلی الله علیہ وسلم نے جس علم کوفرض قرار دیا ہے،جس کے نضائل بیان فرمائے جیں اور جس کے حصول کی ترغیب دی ہے اس سے دین کاعلم مراد ہے اور اسی کے تھم میں ہوگا وہ علم بھی جو دین کے لئے وسیلے وذریعے کی حیثیت رکھتا ہو۔ (۱)

### كيامسلمان عوت جديدعلوم حاصل كرسكتي ہے؟

سوال: بین الحمد لله پرده کرتی بول الیکن جی کمپیوٹر سائنس کی تعلیم حاصل کررہی ہول ، آپ جھے یہ بتا ہے کہ اسلام میں جدید تعلیم حاصل کرنے پرکوئی پابندی تو نہیں ، جبکہ بیتعلیم ایسی ہے کہ آدمی گھر جیٹے کما سکتا ہے اس کومرد کے ماحول میں ملازمت کی خردرت نہیں چیشا۔ بیا کیا م ہے کہ ہم جو فالتو وقت ٹی وی وغیرہ کے ضرورت نہیں چیشا۔ بیا کیا م ہے کہ ہم جو فالتو وقت ٹی وی وغیرہ کے آگر ارکر گن ہ حاصل کرتے ہیں اس کے بینی (کمپیوٹر) کے سامنے بیٹھ کران لغویات سے فتی سکتے ہیں۔ میں نے ایک جگہ پڑھ تھ

 <sup>(</sup>١) قوله عنيه السلام: طلب العلم فريضة على كل مسلم أى ومسلمة كما في الرواية، والمراد بالعلم ما ألا مندوحة للعبد من تعلّمه كمعرفة الصابع والعلم يوحدانيته ونبوة رسوله وكيفية الصلاة فإنّ تعلّمه فرض عين. (على هامش مشكّرة ص ٣٣
 كتاب العلم).

کہ وہ علم جو دُنیاوی عزت حاصل کرنے کے لئے لیا جائے اس کے لئے عذاب ہے، لیکن میرے ول میں بی خیال ہے کہ ہم سلمان عورتوں کو پردے میں رہتے ہوئے ایسے علوم ضرور سکھنے چاہئیں کہ ہم کی بھی طرح ترتی یافتہ تو موں سے پیچھے خدر ہیں۔ نیز اپنے ہیروں پر ہم خود کھڑ ہیں۔ نیز وہ لوگ جو پر دہ وار عورتوں کو حقیر سیھتے ہیں اوران کے بارے میں بی خیال رکھتے ہیں کہ یہ تیا ان کو کیا بتا کہ کہیوٹر وغیرہ کیا ہوتا ہے؟ یا یہ کہان کو ایک تعلیم سے کیا واسط؟ اُمید ہے کہ آپ میرانظر یہ بھی ہوں گے، میرانظر یہ بست کہ ایک تعلیم کھورت ، مرد کے ماحول میں نگل کر کام کرنے کے بجائے گھر میں بیٹیو کر کمالے، بیذیادہ بہتر ہے کہیں؟ جو وقت اور سے کہ ایک تعلیم کھورت ، مرد کے ماحول میں نگل کر کام کرنے کے بجائے گھر میں بیٹیو کر کمالے، بیذیادہ بہتر ہے کہیں؟ جو وقت اور حالات آپ دیکھ در ہے ہیں ، آپ کی نظر میں کیا عورت کو ایک تعلیم حاصل کرنی چاہئے کہ وہ آپ اپنے ہیروں پرخود کھڑی ہو جائے؟ یہ حالات آپ دیکھ در ہے ہیں ، آپ کی نظر میں کیا فورت کو ایک تعلیم حاصل کرنی چاہئے کہ وہ آپ اپنے ہیروں پرخود کھڑی ہو جائے؟ یہ بتا ہے کہ نی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ جو ہمارے نبی کا فیصلہ ہوگا وہ بی ہمارا ایان شا واللہ فیصلہ ہوگا۔ اگر آپ بیل سے مطلم کی رہم میں تھور ہوں گی۔

جواب:...آپ کے خیالات ماشا ماللہ بہت سیح ہیں، کمپیوٹر کی تعلیم ہویا کوئی ذومری تعلیم واگرخوا تین ان علوم کو ہاپر دوحاصل کریں تو کوئی حرج نہیں تعلیم کے دوران یا ملازمت کے دوران نامحر مول ہے اِختلاط نہ ہو۔

#### كالجول ميس محبت كالهيل اور إسلامي تغليمات

سوال ا:...کیا محبت کوئی حقیقت ہے؟ (میری مراد صرف وہ محبت ہے جس کا ہمارے کالجز اور یو نیورسٹیز میں بڑا چرچا ہے، اور بڑے بڑے عقل مندا سے پچے بچھتے ہیں )۔

سوال ۱: ...کیااسلام بھی اسے حقیقت بھتا ہے؟ جبکہ ہمارے معاشرے یں ان لڑکیوں کواچھا سمجھا جاتا ہے جوشادی سے میں پہلے کسی مرد کا خیال تک اپنے دِل میں نہیں لا تھی۔ میں بھی اس پر یعنین رکھتی ہوں اور اس کے مطابق عمل کرتی ہوں نیکن جب سے میں نے کالج میں داخلہ لیا، وہ بھی ہمانت ہمجوری تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اب ایسا کرتا بہت مشکل ہے۔ اس سلسلے میں پہلے سات آٹھ مہینوں سے میں بہت پر بیٹان ہوں اور ہر دُومرے روز روتی ہوں لیکن پچھ بھے میں نہیں آتا کہ کیا کروں؟ اس سلسلے میں اسلام کیا سید معاراستہ بتا تا ہے؟ برائے مہر یانی تنظی بخش جواب دیجے گا، میں آپ کی بہت احسان مند ہوں گی۔

جواب:..اسلام میں مرد وعورت کے رشتہ محبت کی شکل تکاح تجویز کی گئی ہے،اس کے علاوہ اسلام'' دوی'' کی اجازت نہیں دیتا۔ ہماری تعلیم گاہوں میں لڑ کے لڑکیاں جس محبت کی نمائش کرتی ہیں، بیاسلام کی تعلیم نہیں بلکہ مغرب کی نقالی ہے، اور بیہ '' منقش سانپ''جس کوڈس لیتا ہے وہ اس کے ذہر کی تخی تاوم آخر محسوس کرتا ہے۔مغرب کواس محبت کے کھیل نے جنسی اٹاری کے جہنم میں دھکیلا ہے، ہمارے نو جوانوں کواس سے عبرت پکڑنی جائے۔

 <sup>(</sup>۱) عن ابن عباس قال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم تر للمتحابين مثل النكاحـ (مشكوة ج. ۲ ص ۲۲۸،
 كتاب النكاح، طبع قديمي)ـ

# انگریزی سیھنا جائز ہے اور انگریزی تہذیب سے بچنا ضروری ہے

سوال:...اگریزی زبان کوفر بها سلام میں کیا حیثیت حاصل ہے؟ کیونکہ ہمارے دالدین اس زبان سے خت تالاں ہیں اور اس کے سیجنے کے حق میں بیں بین آج کل کے دور میں اگریزی سیجے بغیر کوئی جارہ نہیں ہے، اس کے بغیر ہم ترتی نہیں کر سکتے، البندا آپ براو مہر بانی ہمیں بتا تمیں کہ مسلمانوں کے لئے انگریزی تعلیم حاصل کرنا کیسا ہے؟ کیونکہ بیر غیر مسلموں کی زبان ہے، کیا فرہب اسلام اس بات کی اجازت دیتا ہے کہم غیر مسلموں کی زبان سیکھیں؟

جواب:...انگریزی تعلیم ہے اگر دین کے ضائع ہونے کا اندیشہ ہوتو حرام ہے، اگر دین کی حفاظت کے ساتھ دُنیوی اور معاش معاشی مقاصد کے لئے حاصل کی جائے تو مباح (جائز) ہے، اوراگر دینی مقاصد کے لئے ہوتو کا رثو اب ہے۔ انگریزی زبان سیمنے پر اعتراض نیس ،لیکن کیا موجود و نظام تعلیم میں دین محفوظ روسکتاہے؟ انگریزی سیکھے، انگریزی تہذیب نہ سیکھے تو کوئی مضا کقہ نیس۔

#### مسلمان كااتكريزي زبان بولنا

سوال:...اگریزی چونکہ غیر مسلموں کی زبان ہے،اورووا ہے بولتے ہیں،کیامسلمان کے انگریزی بولنے سے گناوتو نہیں ہوگا؟

جواب:...اگر کسی کوانگریزی زبان بی آتی ہے تواس کو بولنے میں کوئی حرج نہیں۔لیکن اگر دُوسری زبان آتی ہے اور یکف زعب جمانے کے لئے انگریزی بولٹا ہے تواس کا گناہ ہوگا۔

# وین تعلیم کے لئے والدین کی اجازت ضروری نہیں

سوال:...آئ کل کمروں میں صرف دُنیادی تعلیم ہی کی ہا تھی ہوتی ہیں، دِین کی ہا تھی تو والدین بتاتے ہی نہیں، لہذا اگر کو کی شخص ایسے ماحول میں جانا جا ہتا ہو جہاں اس کے علم میں اور ایمان میں اضافہ ہوتا ہوا ور کھر والے اس کونہ جانے دیتے ہوں تو کیا ان کی اطاعت جائزہے؟

<sup>(</sup>۱) فتاوی عزیزی ص: ۵۹۹ طبع ایچ ایم سعید. آیضًا: إمداد الفتاوی ج: ۲ ص: ۲۲ ا ۲۳ ا ۹۳ ا ۹۳ ا ۱

 <sup>(</sup>١) قال في تبيين اضارم: وأما فرض الكفاية من العلم فهو كل علم لا يستثنى عنه في قوام امور الدنيا كالطب والحساب
والنحو واللغة والكلام ..... واصول الصناعات والفلاحة كالحياكة والسياسة والحجامة . . إلخ . (رداغتار ج: ١
ص: ٣٢، مقدمة، مطلب في فرض الكفاية وفرض العين).

 <sup>(</sup>٣) عن عمر بن الخطاب يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لإمرىء ما نوى ... إلح. (بخارى ج: ١ ص: ٢ باب كيف كان بدء الوحى).

<sup>(</sup>٣) إمداد الفتاوي ج: ١ ص: ١٢٣ ا.

جواب:... وین کا ضروری علم برمسلمان پرفرض ہے، اوراگر گھروائے کسی شری فرض کے اواکر نے سے مانع ہوں تو ان کی اطاعت جائز نہیں۔

#### ويني تعليم كانقاضا

سوال: . میں بارہویں جماعت پا*س کر کے*اب دین تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہوں۔حضرت سے میدریافت کرنا تھا کہ میں نیت کیار کھوں؟ اور دین کی تعلیم حاصل کرنے کا اصل مقصود کیا ہے؟ اور طالب علم اور اُستاذ کا تعلق کیسا ہونا جا ہے؟ طالب علم ہونے کے ناتے اُستاذ کے احترام اور اوب کے بارے میں پچھ ضروری یا تیں جو دین کاعلم حاصل کرنے میں ضروری ہوتی ہیں، اگر حضرت سمجمادیں تومیرے لئے بڑی کرم نوازی ہوگی۔

جواب:... دِی تعلیم سے مقصود صرف ایک ہے، یعن اللہ تعالیٰ کے أحکام معلوم کر کے ان برعمل کرنا اور رضائے اہی کے مطابق زندگی گزارنا بس رضائے البی کی نبیت کی جائے۔ علم کے آ داب کے لئے ایک رسالہ ' تعلیم السمنسع کے 'اور و وسرار سالہ " أواب المعتعلمين" جميا بواموجود ب،اس كوخريدكر يرمواوراس كمطابق عمل كرو

# مخلوط تعلیم کتنی عمر تک جائز ہے؟

سوال:... دین کتابوں کا مطالعہ کرنے سے حضور اکر م صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا جہاں تک پتا چاتا ہے اور آج کل کے نظام تعلیم ہے موازنہ کرتا ہوں تو ذہن میں پچھ سوالات بیدا ہوتے ہیں۔الف:...کیامخلوط تعلیم کا جواز شریعت میں ہے؟اگر ہے تو کتنی عمرتک کے بیچیاں انتھے بیٹے کرتعلیم حاصل کر سکتے ہیں؟ اگر جواز شریعت ہیں نہیں تو پھر ذ مددارا فرادعلیحدہ! تظام کیوں نہیں کرتے؟ جبكه علمائے حق اس برز وروسیتے ہیں۔

جواب:...دس سال کی عمر ہونے پربچوں کے بستر الگ کردینے کا تھم فر مایا گیا ہے۔ اس سے بیجی معلوم ہوسکتا ہے کہ بیچے بچیاں زیادہ سے زیادہ دس میارہ سال کی عمر تک ایک ساتھ پڑھ سکتے ہیں ،اس کے بعد مخلوط تعلیم نہیں ہونی جا ہے ۔ دور جدید میں مخلوط

 (١) واعملم أن تعملم الحلم يكون فرض عين وهو بقدر ما يعجاج لدينه ...إلخ. وفي تبيين المحارم: لا شك في فريضه علم الفرائض الخمس وعلم الإخلاص لأن صحة العمل موقوقة عليه وعلم الحلال والحرام وعلم الرياء . . إلح. (رداغتار مع الدر المحتار، مقدمة، مطلب في فرض الكفاية و فرض العين، ج: ١ ص:٣٢، طبع ايچ ايم سعيد).

(٢) عن النواس بن مسمعان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. (مشكوة ص: ١٣٢١ كتاب الإمارة، طبع سعيد).

٣) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تعلم علما ممّا ينبغي به وجه الله لَا يتعلّمه إلّا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يحد عرف الجنة يعني ريحا. (ابن ماجة ص:٢٢، باب إنتفاع بالعلم والعمل يه).

(٣) عن عمرو بن شعيب عن آبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مُرُوا أولَادكم بالصلوة وهم أبناءُ سبع سنين، واضربوهم عليها وهم أيناءً عشر، وقرّقوا بينهم في المضاجع. (أبوداؤد ج: ١ ص:٤٨، ٤٩، مشكوة ص٥٨٠، كتاب الصلاة، الفصل الثاني)\_

تعلیم بے خدا تہذیب کی ایجاد کردہ بدعت ہے، جونا گفتنی قباحتوں پرمشمل ہے۔معلوم نہیں ہمارے مقتدر حضرات اس نظام تعلیم میں کیوں تبدیلی نہیں فرماتے؟ جبکہ جدا گانہ تعلیم کامطالبہ صرف علمائے کرام بی کانہیں طلبہ اور طالبات کا بھی ہے۔

مخلوط نظام تعلیم کا گناه کس پر ہوگا؟

سوال:... بین آٹھویں جماعت کاطالب علم ہول، وُوسرے اسکولوں کی طرح ہمارے اسکول بین بھی ( کو۔ ایجو کیشن ) مخلوط نظام تعلیم ہے، بیدوبا کراچی بین تو بہت زیادہ ہے۔ جتاب! بیس نے برزگوں سے ستا ہے کہ دین کے مسائل پوچھنے میں ہم مسلمانوں کو شرم نہیں کرنی جا ہے۔ خرض یہ ہے کہ اس تی یافتہ دور میں کڑکے اور لڑکیاں بہت جلد بالغ ہوجاتے ہیں، باتی رہی ہی کسروی کی آراور نیلی ویژن نے پوری کردی ہے۔

جنب والا! ہماری کلاس میں بالغ لڑ کے اورلز کیاں جب ال کر بیٹے ہیں تو دونوں کے جذبات برا بیختہ ہوتے ہیں، اس کے علاوہ لڑکیاں اپنے دوست لڑکوں کواس وقت اپنے گھر آنے کی دعوت ویت ہیں جبدان کے گھروالے گھر ہیں نہیں ہوتے۔ اس طرح ہمارے اسکول میں مرداورعورت اکٹھے تعلیم دیتے ہیں، جب خوبصورت عورت اُسٹانی پڑھانے کے سے خوب'' میک آپ' کے ساتھ سامنے آتی ہول میں مرداورعورت اکٹھے تعلیم دیتے ہیں، جب خوبصورت عورت اُسٹانی پڑھانے کے سے خوب'' میک آپ' کے ساتھ سامنے آتی ہول سامنے آتی ہول سامنے آتی ہول سامنے آتی ہول کے بول کا کیا حال ہوگا؟ جناب! چندسالوں میں بہت بجیب وغریب واقعات چیش آئے جن کو زبان پراورقعم کی زد میں لاتے ہوئے ہوگے تارے ہوگے اُسے علیمن واقعات چیش آتے ہوئے اسے ان کواسکول سے ڈورج کرنا پڑا، اور کتنے واقعات اپنے ہیں جو ہوتے ہیں گین ہرا کیک ڈورم سے کے عوب پر پردہ ڈالتے ہوئے اسے منظرعام پرنہیں لاتا۔

ا:... کیا پاکستان جواسلام کے نام پر حاصل کیا گیااس میں مخلوط نظام تعلیم شرعاً جاء: ہے؟

۲:...کی انتدادراس کے رسول صلی انتدعلیہ وسلم نے غیر محرَم مردوں اور عور توں کو آپس میں ٹل جل کر تعلیم و پینے ہتھیم حاصل کرنے یو جینکوں میں ملازم یاکسی اورادار ۔ میں کام کرنے کی اجازت دی ہے جبکدا یہے میں تمام عور تیں بے پروہ بوں؟ سوز...کیا یا کستان میں پروے کا کوئی قانون نافذ نہیں؟

سى يا كاوط نظام تعليم عدا سلام كافراق بيس أرايا جار باع؟

۵: . کیا مخلوط نظام تعلیم اور مخلوط ملازمتول کا گناه ارباب حکومت پر ہے؟ لڑکول پر ہے یا لڑکیوں پر ہے؟ مردوں پر ہے یا عورتوں پر ہے؟ ان میں ہے کون سے سے زیاد د نیز اب الٰہی کا مشتق ہے؟

جواب:..آپ کا خط کی تبعرے کا مختاج نہیں، پہ حکومت کی، والدین کی اور معاشرے کے حساس افراد کی آنکھیں کھولنے کے لئے کا خط کی تبعر کے ان بہترت ہے جو کہ حکوط (کو-ایجوکیشن) اسکولوں اور اداروں میں اپنے بچوں اور بجیوں کی لئے کا فی ہے اور ان لوگوں کے لئے تازیات عبرت ہے جو کہ حکوط (کو-ایجوکیشن) اسکولوں اور اداروں میں اپنے بچوں اور بجیوں کو تعلیم ان کے کو تعلیم دلوانا فخر سجھتے ہیں۔ان والدین کوسوچٹا جا ہے کہ بیس پر مخلوط نظام تعلیم ان کے کو تعلیم دلوانا فخر سجھتے ہیں۔ان والدین کوسوچٹا جا ہے کہ بیس پر مخلوط نظام تعلیم ان کے

بچوں کی عز تول کا جناز ہ نہ نکال وے اور کہیں ان کے بہترین مستقبل کے سہانے خواب ڈ میر نہ ہوجا کیں۔

#### مرد ، عورت کے اکٹھاج کرنے سے مخلوط تعلیم کا جواز نہیں ملتا

سوال:...گزارش بیہ ہے کہ روز نامہ' جنگ'' کراچی میں ایک خاتون کا انٹر دیوشائع ہوا ہے، اس کے انٹر دیو میں ایک سوال وجواب بیہ ہے:

'' سوال: ... پاکستان ایک اسلامی مملکت ہے، گریبال پر اِسلامی نقطۂ نظر سے خواتین کے لئے تعلیمی ماحول کچھوزیا دوخوشگوارنییں ہے، جیسے خواتین یو نیورٹی کا قیام عمل میں نہلا ناوغیرہ ،اس سلسلے میں آپ بچھوا ظہار خیال فرمائے۔

جواب:... پاکتان میں ہر لحاظ سے تعلیم ماحول خوشگوار ہے، میں دراصل اس کی جمایت میں نہیں ہوں، کیونکہ جب ہم نے خوومر دوں کے شانہ بشانہ چلنا ہے تو پھر یہ یلیحدگی کیوں؟ اسلام کا ایک اہم فریضہ ہوں، کیونکہ جب اس میں خوا تین علیحہ ہوتیں ہوتیں تو تعلیم حاصل کرنے میں کیوں علیحہ ہوں؟ اور ہماری قوم بردی مہذب وشائستہ ہے، میں نہیں بھوتی کہ خوا تین کو کلو طقعلیم حاصل کرنے میں کوئی وُ شواری چیش آتی ہے، جب میں نے انجینئر گگ کی تو میں واحداد کی تھی اور ایک ہزارال کے سے بھر مجھے کوئی وُ شواری چیش نہیں آئی۔ زمانۂ طالب علمی میں طلبہ وطالبات ایک وُ وسرے کے بہت معاون و مددگار ہوتے ہیں۔''

حضرت! اب سوال یہ ہے کہ کیا مخلو طقعلیم حج کی طرح جائز ہے؟ اس خانون کامخلو طقعلیم کو حج جیسے اہم اور دِبنی فریضے پر قیاس کر کے مخلوط تعلیم کومیح قرار دیٹا کیسا ہے؟ اور کیا واقعی خوا تین کومخلوط تعلیم حاصل کرنے میں کوئی دُشواری چیش نہیں آتی ؟ اُمید واثق ہے کہ آپ تشفی فرمائیں گے۔

جواب: ... ج کے مقامات تو مرد وجورت کے لئے ایک ہی ہیں، اس لئے مرد وجورت دونوں کوا کشے من سک ادا کرنے ہوتے ہیں، کیکن تھم دہاں بھی بہی ہے کہ عورتیں حتی الوسع حجاب کا اہتمام رکھیں، مردوں کے ساتھ اختلاط نہ کریں، اور مردن محرم عورتوں کو نظر اُٹھا کر نہ دیکھیں۔ فرنہ کھیں اور جذبات بھی مقدس ومعصوم ہوتے ہیں اور القد تع لٰی کا خوا بھی مقدس اور جذبات بھی مقدس ومعصوم ہوتے ہیں اور القد تع لٰی کا خوا بھی غالب ہوتا ہے۔ اس کے مقامات بھی مقدس کا جیسا ماحول ہے معلوم ہے، پھروہاں لڑکے لڑکیاں بن تھن کرج تی ہیں،

(۱) والمرأة في جميع ذالك كالرجل، لأنها مخاطبة كالرجال غير أنّها لا تكشف رأسها لأنّها عورة، وتكشف وجهها لفوله عليه السالم: إحرام المرأة على وجهها، ولو سدلت شيئًا على وجهها وجافته عنه جاز هكذا روى عن عائشة و لأنه ممزلة الإسعاط الله على السائل بالخل، ولا ترفع صوتها بالتلبية ولا ترسل ولا تسعلي بين المسلمين، لأنه مخلّ يستر العورة و لا تستلم الحجر إدا كرا مسك جمع لأنّها ممنوعة عن مماسة الرجال إلّا أن تجد الموضع خاليًا. وهداية ص ٢٥٥، كتاب الحج). وفي الفتح لقوله عليه السلام. إحرام المرأة في وجهها .... وحديث عائشة رضى الله عنها أخرجه أبو داود و ابن ماجة قالت كان الركبان يمرون بسا و سحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات فإذا أحادونا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها فإذا حاوزونا كشعناه، قالوا والمستحب أن تسدل على وجهها شيئًا وتجافيه ..إلخ. (فتح القدير ج.٢ ص ١٩٥).

جذبات بھی بیجانی ہوتے ہیں واس لئے تعلیم گاہوں کوخانہ کعبداور دیکر مقامات مقدسہ پر قیاس کرنا کھلی حماقت ہے۔

## كيا آج بھى دِين تعليم كے ساتھ رُوحانى تربيت كا إنتظام ہے؟

سوال: ... کی مشہور اِسلامی شخصیتوں کی تربیت زیادہ ترکس بلند پابیاسلامی ورُوحانی شخصیت نے کی ہوئی تھی ، کیا بیاب بھی ممکن ہے کہ بہترطریقے سے اپنی اولا دکو اِسلامی تعلیمات دِلوانے کی خاطر والدین اپنی اولا دکوکسی رُوحانی اُستاذ کے حوالے کرد ہے کہ وہ اولا دکوتھیم وتربیت دیں؟

جواب:...ا چھے اور معیاری دینی مدارس میں یہی کچھ تو ہوتا ہے، جس میں منتند د کامل خدا ترس اسا تذہ علاء بچوں کی اسلامی وزوحانی طرز پرتر بیت کرتے ہیں۔

### '' جس کا کوئی اُستاد نہیں اُس کا اُستاد شیطان ہے'' کی حیثیت

سوال:...' جس کا کوئی اُستاد نبیس، اُس کا اُستاد شیطان ہے'' کیا یہ بات سیح ہے؟ قرآن وحدیث میں کہاں لکھا ہے؟ براہ کرام حوالہ ضرور دیں تا کہ تحقیق ہو سکے۔

جواب: ... بدبزرگوں کا ارشاد ہے۔ ہر کام کے سکھنے کے لئے کسی اُستاذ اور رہنما کی ضرورت ہوتی ہے، اپنے نفس کی اِصلاح نہیں ہوتی، ا اِصلاح اوراس کے اندر کی بیار یوں کاعلاج کرنے کے لئے بھی کسی شیخ ومرشد کی ضرورت ہے، بغیر مرشد کے فس کی اِصلاح نہیں ہوتی، ہمکہ شیطان ایسے شخص کو گھرا ہی میں ڈال و بتا ہے۔ اس لئے بزرگوں کا بیمقولہ سے ہے۔ کیونکہ تجربشام ہے کہ جو شخص کسی محقق کی رہنمائی کے بغیرر یاضت ومجاہدات شروع کرویتا ہے، شیطان اس کو بہکا دیتا ہے۔

#### یے ملی اور بے ملی کے وبال کامواز نہ

سوال: ... ایک مسلمان ایسے فعل کو جانتا ہے کہ جس کے کرنے کا تھم القد کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ویا ہے ، اورایک کا م ایس ہے جس کے کرنے کی ممانعت کی گئی ہے ، لیکن مسلمان جانے ہو جھتے ہوئے بھی ان پڑھل نہیں کرتا۔ سوال کا منشا یہ ہے کہ کیا ایک ایسا فخص زیادہ گنا ہے کہ ویا ہوگئے ہوئے بھی کی دجہ سے پھر بھی اس کا مرتکب ہویا وہ فخص بہتر ہے جو گنا ہ والے کا مرکز بازے شوق و فوق کے ساتھ انجام دیتا ہو؟

() جواب: ...الله تعالی نے ہمیں کن باتوں کے کرنے کا ،اور کن باتوں سے بازرہے کا تھم ویا ،ان کا جانتا مستقل فرض ہے۔ اور ان بڑ کمل کرنامستقل فرض ہے۔ اور جس نے شریعت کا تھم اور ان بڑ کمل کرنامستقل فرض ہے۔ اور جس نے شریعت کا تھم معلوم کرنے کی کوشش کی ، اس نے ایک فرض اوا کرلیا۔ ایک اس کے فرے رہا۔ الغرض! بے علمی مستقل جرم ہے اور بے مملی مستقل ۔ اس

 <sup>(</sup>١) واعلم أن تعلم العلم يكون فرض عين وهو بقدر ما يحتاج لدينه ... الخروقي تبيين اغارم: لا شك في فريضة علم
 الفرائص الحمس وعلم الإخلاص لأن صحة العمل موقوفة عليه وعلم الحلال والحرام وعلم الرياء ... الخر (شامى ج. ١
 ص٣٢، مقدمة، مطلب في فرض الكفاية وفرض العين، طبع اينج ايم سعيد).

کئے اس شخص کی حالت بدتر ہے جو شرعی تھم جاننے کی کوشش ہی نہیں کرتا۔

دوم بید بر جو شخص الله ورسول کے تھم کو جانتا ہوگا، وہ اگر تھم کی خلاف ورزی کرے گاتو کم از کم اپنے آپ کو بھرم اور گن ہگارتو سمجھے گا، گناہ کو گناہ اور ترام کو ترام ہوائے گا۔ اور جو شخص جانتا ہی تہیں کہ بین تھم النبی کوتو ڈر ہا ہوں، اور اپنے جہل اور نادانی کی وجہ سے گناہ کو گناہ ہی تہیں سمجھے گا، نہ وہ اپنے آپ کو گناہ گار اور تصور وارتصور کرے گا۔ ظاہر ہے کہ جو بھرم اپنے جرم کو جرم ہی نہ سمجھے، اس کی حالت اس شخص سے بدتر ہے جوابیخ آپ کو تصور وارتسمجھے اور اپنے جرم کا معترف ہو۔

سوم یہ کہ جو شخص گناہ کو گناہ سمجھے، کم از کم اس کوتو ہر واستغفار کی تو آبوگی ، اور ہوسکتا ہے کہ کسی وقت اس کواپی حالت پر ندامت ہواور وہ گناہ سے تائب ہوجائے۔ لیکن جس جائل کو بہی معلوم نہیں کہ وہ گناہ کررہا ہے ، وہ بھی تو ہر واستغفار نیں کرےگا ، اور نہ اس کے ہارے میں بیاتی حالت بہلی حالت سے زیادہ خطرناک ہے۔ اس کے ہارے میں بیاتی حالت بہلی حالت سے زیادہ خطرناک ہے۔ اللہ تعالیٰ ہرمسلمان کواسی خضب سے محفوظ رکھے ...!

نملي بينقى سيصنيكي شرعي حيثيت

سوال:... میں خواجہ شمس الدین عظیمی کی شاگر دی میں ٹیلی پہنتی سیکھنا جا ہتی ہوں ، کیا ٹیلی پہنتی سیکھنا صحیح ہے؟ مجھے یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ خواجہ شمس الدین ہر بلوی ہے ، تو کیا ایک ہر بلوی مخت سے سیکھنا اور وہ بھی زوحانی علم ، سیح ہے یانہیں؟ معلوم ہوا ہے کہ خواجہ شمس الدین ہر بلوی ہے ، تو کیا ایک ہر بلوی محت اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتنس ہوچھو، ایسی لغویات میں وقت ضائع نہ کیا جائے۔

<sup>(</sup>۱) واعلم أن تعلم العلم يكون ...... حرامًا وهو علم الفلسفة والشعبذة والتنجيم والرمل وعلوم الطبائعيين والسحر .. إلخ (الدر المختار ج: ١ ص: ٣٣)، مقدمة).

# تبليغ وين

#### تبليغ كي ضرورت وابميت

سوال:... میرا مسئلة بلیغ سے متعلق ہے، قرآن پاک کی آیت کا ترجہ لکھتا ہوں: '' تم بہترین أمت ہو، نوگوں کے لئے نکا نے ہو، تم لوگ نیک کام کا تھم کرتے ہوا ور اُر سے کا ترجہ اُن اور نکا نے گئے ہو، تم لوگ نیک کام کا تھم کرتے ہوا ور اُر سے کا ترجہ اُن اور نک کاموں کے کرنے کو کہا کر سے اور اُر سے کا ترجہ اُن میں سے ایک جماعت الی ہوئی ضروری ہے جو خیر کی طرف بلائے اور نیک کاموں کے کرنے کو کہا کر سے اور اُر سے کام سے منع کر سے ایک جماعت الی ہوئی ضروری ہے جو خیر کی طرف بلائے اور نیک کاموں کے کرنے کو کہا کر سے اور اُر کے کام سے منع کر سے، ایک ور سے کامیاب ہوں گے۔'' ایک حدیث میں نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ:'' جو شخص کسی ناجا رُز کام کو ہوتے ہوئے والے میں اُر اس پر قدرت ہوتو اس کو ہاتھ سے بند کر دے ، ایک قدرت نہ ہوتو ول میں اُر اس پر قدرت ہوتو اس کو ہاتھ سے بند کر دے ، ایک قدرت نہ ہوتو ول میں اُر اُس کے منا ہوم ہے :'' تم ام نیک اٹھال جہاد کے مقابلے میں ایک قطرہ جیں ، اور تبلغ ویں ایک سمندر ہے ، اور جہ د ، تبلغ کے مقابلے میں ایک قطرہ جیں ، اور تبلغ ویں ایک قطرہ ہے' آیت اور حدیث کی موثنی میں ان کا جواب دیں۔

جواب: ... آپ نے سی کھا ہے، دین کی دعوت دینا، لوگوں کو نیک کا موں پر نگانا اور کرے کا موں سے رو کنا بہت برا امل () ہمسلمان پرفرض ہے کہ اپنی اصلاح کے ساتھ ساتھ اپنے مسلمان بھائیوں کی فکر کرے اور بقدر اِستطاعت ان کونیکیوں پرلگائے اور کُر ائیوں سے بچائے ۔ آخری حدیث جو آپ نے کھی ہے، یہ میری نظر سے نبیل گزری۔

#### کیاتبلیغی جماعت سے جڑناضروری ہے؟

سوال:...جماعت کے بارے میں آپ کی کیارائے ہے؟ کیااس کام میں جڑنے کے علاوہ بھی اصلاح اور ایک مخصوص ذمہ داری بحثیت حضوص کی کیارائے ہے؟ کیااس کام میں جڑنے کے علاوہ بھی اصلاح اور ایک مخصوص ذمہ داری بحثیت حضوصلی اللہ علیہ وسلم کے ایک مسلمان اُمٹی ہونے کے اوا ہوسکتی ہے؟ ایک مسلمان کے ذرمے کیا ہے؟ وہ کیسے اپنی زندگی کا زخ صحیح کرے؟ اور ساری انسانیت کے لئے فکر مند کیونکر ہو؟

جواب:... جماعت بہت مبارک کام کر رہی ہے، اس میں جتنا وقت بھی لگایا جا کےضرور لگانا جاہئے ، اس سے اپنی اور

<sup>(</sup>١) قال تعالى. يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات. (آل عمران: ١١٣). قال تعالى كتم خير أمّة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون يالله. (آل عمران: ١١٠).

اُمت کی اصلاح کی فکر پیدا ہوتی ہے، اورائے نفس کی اصلاح کے لئے کسی شیخ کامل محقق کے ساتھ اصلاحی تعلق رکھن جا ہے۔ کیاتبلیغ کرنا ہرمسلمان پرفرض ہے؟

سوال: کیادِینِ اسلام کی تبلیغ کرنا ہرمسلمان پرفرض ہے؟ جبکہ بیکام تو اُحسن طریقے پرعلائے کرام ہی کر سکتے ہیں ،قر آن یا ک اور حدیث نبوی کی روشن میں جواب عنایت فرمائیں۔

جواب:..اس کی تبلیغ وه بھی کرسکتاہے، چنانچیآ تخضرت صلی الله علیه وسلم کا اِرشاد ہے: "به لمغو ۱ عبنی و لمو آیة" (مشکوۃ ح:۱ ص:۲۳)\_

سوال:...جس آ دمی کا خودکلمه نماز وُرست نه ہو،تو کیااس پر بھی دینِ اسلام کی تبلیغ کرنا فرض ہے؟ اگر ہےتو ایسافخص کس طرح تبلیغ کرے؟ ہے مل آ دی بھی تبلیغ کرے یانہیں؟

جواب:...ایسے آ دمی کوخودایئے آپ کو بلنے کرنا فرض ہے، اوریہ بلنے ای صورت میں ہوسکتی ہے، جبکہ اپنے ماحول کوچھوڑ کر تبلنے والوں کے ساتھ جائے ، تا کہ اس کومعلوم ہو کہ میرے اندر کیا کیا کوتا ہیاں ہیں؟ ان کوتا ہیوں کی اِصلاح کرے۔ \* 1 •

## تبلیغی جماعت کامل بہت مبارک ہے

سوال: "بليني جماعت كيار عين آپ كيا تأثرات بي؟

جواب:... دین کی دعوت دین کو زنده کرنے کا ذرایعہ ہے،خودائے دِل میں بھی ایمان زنده ہوتا ہے،اورأمت کے إيمان میں بھی تازگ بیدا ہوتی ہے،اس کے تبلیغی جماعت کاعمل بہت مبارک ہے۔

## اسلام کے نام پر کام کرنے والی تبلیغی جماعت زیادہ سیجے ہے

سوال:...اس ونت اسلام کے نام پر بہت ی پارٹیاں کام کررہی ہیں، جن کا انداز ایک دُوسرے سے مختلف ہے، مثلاً: ا:... بزورِ اسلحه بنام جهاده طالبان ، مجابد بن تشمير فلسطين وغيره - ٢:...سيا وصحابه - ٣:... بزورِعوام سياى جماعتيس مثلاً جمعيت علائے اسلام، جماعت اسلامی وغیرہ۔ ۲۲: تبلیغی طرزمثلاً دعوت اسلامی تبلیغی جماعت، ان میں ہے کون نبوی طرز پر ہے؟

جواب: "تبلیغی جماعت جوکام کررہی ہے، وہ سی ہے، سنت کے مطابق ہے، اور اس کے نتائج بحمہ اللہ بہت عمدہ ہیں۔اس جماعت کے ساتھ ضرور جڑنا چاہئے ۔افغانستان میں طالبان کی جماعت،وہ بھی ٹھیک ہے،ان کے علاوہ باقی جماعتوں کے بارے میں مجھ کہنا بے ضرورت ہے۔ سیاس جماعتیں اپنے طور پر کام کررہی ہیں ، ان میں سے جو محض اللہ کی خاطر وین کی سربلندی کے لئے کام كرتاب وه إن شاء الله! الله تعالى كے بال اجريائے گاء والله اعلم!

 <sup>(</sup>١) تـزكية الأخلاق من أهم الأمور عند القوم .... ولا يتسير ذالك إلا بالجاهدة على يد شيخ أكمل، قد جاهد نفسه، وخالف هواه وتنخلَّى عن الأخلاق الذميمة، وتحلي بالأخلاق الحميدة ...... فكما أن العلم بالتعلم من العلماء كذالك الخُلق بالتخلق على يد العرفاء، فالخلق الحسن صفة سيد المرسلين. (إعلاء السُّنن ج: ١٨ ص: ٣٣٢ كتاب الأدب).

## طا نف ہے واپسی پرآتخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جے کے موقع پر تبلیغ کرنا

سوال: ... كياطائف سے داليى برآب صلى الله عليه وسلم كونيائي سے روك ديا كيا تھا؟ اور آب صلى الله عليه وسلم صرف حج كے موقع پر بی دین کی تبلیغ کر سکتے تھے؟

جواب:...کفارک جانب ہے تبلیغ پر پابندی نگانے کی ہمیشہ کوشش ہوتی رہی ہمین یہ یابندی آ پ صلی القدعلیہ وسلم نے جمعی قبول نہیں فرمائی ،البنتہ جب بیدد یکھا کہ الل مکہ میں فی الحال قبول حق کی اِستعداد نہیں اور نہ یمہاں رہ کرآ زادانہ بینج کےمواقع ہیں تو آپ صلی القدعلیہ وسلم نے موسم جج میں باہر سے آئے والے قبائل کو دعوت پیش کرنے کا زیادہ اہتمام فرمایا <sup>(۱)</sup>جس سے بیہ مقصد تھا کہ اگر باہر كوئي محفوظ حكمه اورمضبوط جماعت ميسرآ جائة آپ صلى الله عليه وسلم وبال ججرت كرجاتي \_

#### کیانماز کی وعوت اورسنت کی تلقین ہی تبلیغ ہے؟

سوال: "تبلیغ کے کیامعنی ہیں؟ اور اس کا دائرۂ کار کیا ہے؟ کیا نماز کی دعوت اور سنت کی تلقین ہی تبلیغ ہے؟ اگر کوئی مخص معاشرے کوسنوارنے کے لئے جدوجہد کرتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ بیافتدار کے لئے ایسا کرتا ہے۔اور کہتے ہیں کہ سنت برعمل کریں تو دُنیا قدمول میں خود بخو د آجائے گی، حالا نکہ مقصد اصلاح معاشرہ ہے اور معاشرے کوان بُرائیوں سے بچانامقصود ہے جواسے دیمک کی طرح جاث رہی ہیں۔ یو چھنا ہے کہ اس محض یا جماعت کا یعل کس حد تک اسلام کےمطابق ہے؟ کیا یہ بلیغ کی مدمیں شامل ہے؟ جواب:...معاشرہ افراد ہے تشکیل یا تا ہے، افراد کی اصلاح ہوگی تو معاشرے کی اصلاح ہوگی، اور جب تک افراد کی اصلاح نہیں ہوتی ،اصلاحِ معاشرہ کی کوئی صورت ممکن نہیں۔ یس جوحضرات بھی افرادسازی کا کام کررے ہیں وہ دعوت وتبلیغ کا کام کر

تبلغ کا دائر وکارتو پورے دین پر حادی ہے، تمرنماز دین کا اوّ لین ستون ہے، ' جب تک نماز کی دعوت نبیں چلے گی اورلوگ نماز پرنہیں آئیں گے، ندان میں دین آئے گااور ندان کی اصلاح ہوگی ،اور ہر کام میں سنت نبوی کواپنانے کی دعوت ، درحقیقت پورے دین کی دعوت ہے، کیونکدسنت ہی دین کی شاہراہ ہے،اس لئے بلاشبہ نماز اورسنت کی دعوت ہی دین کی تبلیغ ہے۔

#### تبلیغی اجتماعات کی دُعامیں شامل ہونے کے لئے سفر کرنا

سوال: يَنْبَيْنِي جِمَاعت كَاجِمَاعات مِن وعظ ہوتا ہے، اور انفتآم پر بلندآ واز ہے دُ عا ہوتی ہے، ایک دُ عاماً نگتا ہے اور با تی سب آمین کہتے ہیں، اس پر بڑے بڑے مصارف کرکے ؤور دراز سے لوگ سفر کرکے شریک ہونے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس کو اجماع كاصل مقصد بجھتے ہیں،اگركوئی اس میں شريك نه ہواوراً ٹھر كر چلا جائے تو تصوّر كيا جاتا ہے كہ اس نے اجماع میں شركت ہی نہيں

<sup>(</sup>١) تعميل كـ لِنَّ المَاطَلَةُو: سيرة المصطفى ج: ١ ص:٥٠٥، تأليف. مولانا محمد إدريس كاندهلوي رحمه الله.

 <sup>(</sup>٢) عن معاذ قال: قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلي الجنة ...... قال: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة. (مشكرة ج ١٠ ص ٢٠٠١، كتاب الإيمان، الفصل الثاني، طبع قديمي).

ک - بنده بھی اس میں شریک ہونے کا بردا آرز ومند ہوتا ہے اور تلاوت قر آن سے اس کوزیادہ باعث بواب مجمعتا ہے، کیا یا نظریہ دُرست ہے یانہیں؟

جواب: تبلینی جماعت کے اجماعات بڑے مغید ہوتے ہیں اور ان میں شرکت باعثِ آجر وثواب ہے۔ اِختمامِ اِجماع پر جو دُ عا ہوتی ہے، وہ مؤر اور رِفت انگیز ہوتی ہے، اجماع اور اس دُ عالیں شرکت کے لئے سفر باعثِ اُجر ہوگا، اِن شاء اللہ۔ قرآن کریم کی تلاوت اپنی جگہ بہت اہم اور باعثِ تُواب ہے، دونوں کا تقائل نہ کیا جائے، بلکہ تلاوت بھی کی جائے اور اِجماع میں شرکت بھی کی جائے۔

## عورتوں کا تبلیغی جماعتوں میں جانا کیساہے؟

سوال: يورتون كاتبليني جماعتون مين جانا كيهايج؟

جواب: "بلغ والوں نے مستورات کے بلغ میں جانے کے لئے خاص اُصول وشرائط رکھے ہیں، ان اُصولوں کی پابندی کرتے ہوئے ورتوں کا تبلی ہوں جانا بہت ہی ضروری ہے، اس سے دین کی فکرا ہے اندر بھی پیدا ہوگی اور اُمت ہیں دین و ین والے اعمال زندہ ہوں گے۔

### دعوت وبليغ كے لئے أصول وضوابط كے ساتھ نكلنے والى جماعت كاشرى تھم

سوال:...دعوت وتبلغ كے سلسلے ميں جومستورات كى جماعتيں اپنے گھروں سے نكل كردين سيجھنے اور پھر عمل ميں لانے كے واسطے خاص أصول دضوا بلا كے تحت كام كرتى ہيں ،كيا أزرُ وئے شرع جائز ہے؟ مالل جواب سے مشرف فرمائيں۔

جواب: بورتوں کا ضرورت کی بنا پرسفر کرنا خاص شرائط کے ساتھ جائز ہے۔ مستورات بیں وین سے بے پروائی عام ہے، اور چونکہ پہلا کمتب مال کی گود ہے اس لئے عورتوں کی دین سے دُوری ان کی اپنی ذات تک محدود نہیں رہتی، بلکہ اس سے آئندہ نسلیس بھی متاثر ہوتی ہیں، اس بنا پر ہردور ہیں مصلحین اُمت عورتوں کی اِصلاح کے لئے بطورخاص فکرمندرہے ہیں۔ چنا نچے حصرت علیم الامت مولا نااشرف علی تعالوی قدس سرؤ'' بہتی زیور'' کے دیباہے ہی تحریر فرماتے ہیں:

" حقیر ناچیز اشرف علی تعانوی حنفی مظہر مدعا ہے کہ ایک مدت سے ہندوستان کی مورتوں کے دین کی جائی دکھیر دکھیر ناچیز اشرف علی تعانوی حنفی مظہر مدعا ہے کہ ایک مدت سے ہندوستان کی مورتوں کے دین ک جائی دکھیر کھیر کھی کہ بیتا ہی صرف ان کے دین کے در نہیں تھی کہ بیتا ہی مسرف ان کے دین تک محدود نہیں تھی ، بلکہ دین سے گزر کران کی دُنیا تک بی می ، اور ان کی ذات سے گزر کران کے

<sup>(</sup>۱) عن أبي هريرة عن البي صلى الله عليه وسلم: إن الله تبارك ملائكة سيارة فضلا بيغون مجالس الذكر .... قال يقولون: رَتَ فيهم فلان عبد خطاء إلّما مرّ فجلس معهم قال: فيقول وله غفرتُ هم القوم لَا يشقى بهم جليسهم. (مسلم ج:٢ ص:٣٣٣، فضل مجالس الذكر).

<sup>(</sup>٢) قبال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفًا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها . والخد (الرمذى ج ٢ ص ١ الم عاجاء في من قرأ حرفًا من القرآن ما له من الأجر).

بچوں بلکہ بہت سے آثار سے ان کے شوہرول تک اثر کرگئی میں اور جس رفار سے بیتا ہی برحتی جاتی تھی اس کے انداز سے سے بیمطوم ہوتا تھا کہ اگر چند دِن اور إصلاح ند کی جائے تو شاید بیمرض قریب تریب لاعلاج ہوجائے ........"

حضرت علیم الامت کی اس تحریر پرتریا کی صدی پوری بودنی ہے، اوراس طویل عرصے بیس مردوں اورعورتوں کی دین سے دوری اور عفلت و بے زار کی بیس جو بے پناہ اِضافہ ہو چکا ہے وہ محتاج بیان تہیں۔ اس لئے مصلحینِ اُمت کو اس معاسلے بیس مزید مخلت کا بیس مرمز وہ کی ضرورت ہے کہ عورتوں کی اِصلاح کے لئے کیا تھ بیری اِختیار کی جا کیں۔ حضرت عکیم الامت نے اس مرض غفلت کا بیاج ہوئی خفلت کا بیس جو بر فریایا تھا کہ مستورات کی و بی تعلیم کا اِنتظام کیا جائے اوران کو مسائل شرعیہ ہے آگاہ کرنے کا اِبہما م کیا جائے۔ اور حضرت کی اس جمشی زیور'' کھوا کرعورتوں کے لئے ضروری مسائل کا کھمل نصاب بھی مدون کرادیا تھا، کیکن افسوس ہے کہ ففلت یہاں تک برج سے گئی کہ مسلمان اس نسخ شفا کو اِستعال کرنے کے بھی رواوار نہیں ، اس لئے ضرورت محسول ہوئی کہ مسلمانوں کو اس علاج کی طرف متوجہ کئی کہ مسلمان اس نسخ شفا کو اِستعال کرنے کے بھی رواوار نہیں ، اس لئے ضرورت محسول ہوئی کہ مسلمانوں کو اس علاج کی طرف متوجہ کرنے کے لئے مستورات کے علقوں بیس بھی و بین کی دعوت کو یوان دیا جائے ، چنا نچہ اکا ہرنے اس پرطویل غور وفرکر کیا ، علاء وصلی ہ سے مشورے ہوئے اور طویل مشاورت کے بعد اس کے لئے ایک خاص نظام تھیل دیا جمل اور شرگ اُ دکا م می پوری رہ بیت رکھے ہوئے مستورات کی جماعت بی نظامی گوری دیا ہے ۔ مستورات کی جماعت بی نظامی کا ارادہ کرے ، اس کے مستورات کی جماعت میں نگائے کا ارادہ کرے ، اس کے مستورات کی جماعت میں نگائے کا ارادہ کرے میں بیاری ہو، وغیرہ وو غیرہ والی نے وورشر انظ کی با بندی کے ساتھ میں میاری ہو، وغیرہ والی میں کہ ماعت نگھیں۔

اس نا کارہ نے ان قبود وشرا کط کا اور اس بے بچک نظام کا خود مطالعہ بھی کیا ہے اور اپنی محرَم مستورات کے ساتھواس راستے میں لکل کر بحد اللہ ان شرا کط وقیود کی پابندی کا عملی طور پڑ بچشم خود مشاہدہ بھی کیا ہے۔ جس سے اس نظام کے بار سے میں کمل اِطمینان نصیب ہوا۔ مستورات کی جماعتوں کے نگلے کا منہوم عام طور سے بیس مجماعاتا ہے کہ بید مستورات بھی خدا نخواستہ گلیوں ، بازاروں کا مشت کرتی ہوں گی ، حالا نکہ بین قطعاً خااف واقعہ ہے ، جہال مستورات کی جماعت جاتی ہے ، وہال پہلے با پروہ مکان کا اِنتخاب کیا جاتا ہے ، جماعت اس مکان میں قیام کرتی ہے ، ان کے محرَم کو مسجد میں تھہراتے ہیں ، اور اس محلے کی مستورات کو ان کے مردوں کو رادوں کے ذریعے اس مکان میں جمع ہونے اور وین کی با تیں سیکھنے کی دعوت وی جاتی ہے ۔ الفرض مردوں اور عورتوں کے اختلاط کا دُوردُ ورتک کو کی شائے نہیں ہوتا۔

الحمدللہ! دعوت کے اس نظام سے مستورات کے طبقے کو بہت نقع پانچے رہاہے، سیٹروں خوا تین اس کی برکت سے کمل شری پردے کی پابند ہوگئ ہیں، اوران کے گھرول میں دین داری کی خاص فضا پیدا ہوگئ ہے۔ اس لئے بینا کا رواس کا پر نیر کا شدت ہے ہی ک ہے اور تمام دین داراوراالی علم معزات کی خدمت میں عرض کرتا ہے کہ ووا پٹی محرّم مستورات کے ساتھ اس راستے میں نکل کراس کا م کا عملاً مشاہد وفر ما کمیں، اِن شا واللہ دوائس کی برکات کو واضح طور پرمحسوس فرما کمیں گے۔

#### مستورات پروے میں مع محرَم امر بالمعروف كرسكتي ہيں

سوال :...جس طرح مردوں پر دین کا کام بینی امر بالمعروف اور نہی عن المئر لازمی ہے، ای طرح عورتوں کے لئے بھی دین کی محنت بینی امر بالمعروف اور نہی عن المئکر مع محرّم کے بحالت پردہ جائز ہے یا نہیں؟ ایک شخص بحالت پردہ عورتوں کو دین کے اَ حکام بیان کرسکتا ہے یانہیں؟

جواب:...اگرمستورات کو پرویے میں وعظ وقعیحت کی جائے اور وعظ وقعیحت کرنے والا اپنے دِل کی حفاظت کرے تو کوئی مضا کقہ نہیں ، اِن شا والنداس کا اجر وثو اب ہوگا۔

## نسواني تبليغي جماعت اورقاري محمه طبيب صاحب كتحرير

سوال: بہلیق آحہاب نے چندسالوں سے نسوائی جماعتیں شروع کی ہیں، بندے کہم ہیں بید ویں اور عمل و رست نہیں معلوم ہوتا معلوم ہوتا ہے کہ آل محترم اس عمل کی اباحت اور جواز کے قائل ہیں۔ مناسب معلوم ہوا کہ اس سلسلے ہیں چند با تیں جو ذہن میں ہیں ہیں ہیں گئی کہ وال تا کہ جوموقف آل محترم کے نزدیک آسے ہو، اس سے مطلع اور مستفید ہوسکوں۔ میں ہیں ہیں گئی کروں تا کہ جوموقف آل محترم کے نزدیک آسے ہو، اس سے مطلع اور مستفید ہوسکوں۔ حضرت قاری محمد طیب صاحب رحمة اللہ علیہ کی آیک تحریب میں چیش خدمت ہے۔ نیز جامعہ مدنیہ لا ہور کا فتوی ہمی چیش خدمت ہے۔ ہیر جاملہ مدنیہ لا ہور کا فتوی ہمی چیش خدمت ہے۔ ہیر جاملہ مدنیہ لا ہور کا فتوی ہمی چیش خدمت ہے۔ ہیر جاملہ مدنیہ لا ہور کا فتوی ہمی چیش خدمت ہے۔ ہیر جاملہ مدنیہ لا ہور کا فتوی ہمی جوہو، اسے واضح فر ماکر اِحسان فر مادیں۔

جواب:...آپ کا محط میں نے رکھ دیا ہے، مجھے آئی کمی تحریریں پڑھنے کی فرصت نہیں،میرا اُب بھی وہی موقف ہے کہ جن شرا نظ کے ساتھ تبلیغ والے مستورات کی جماعت نکالتے ہیں، وہ نہایت منر وری ہے،اوراس میں اِن شا واللہ خیر و برکت ہے۔

## عورتون كاتبليغ مين جانا جائز ہے تو أمال عائشة كيون بين كئيں؟

سوال: ... کیافرماتے ہیں علائے دین اس سنے میں کرورت با پردہ ہو کرتہ نے کے لئے باہر نکل جائے اور حال بدہ کر آن

کے الفاظ ہیں کے فورت گر پہنچی رہے ، اور جا ہلیت کی طرح گر سے باہر نہ لئے۔ کیونکہ عورت کی اجتماع میں اورای طرح ہماعت کی فماز اور جعد کی نماز وغیرہ میں شرکت نہیں کرسکتی ، ای طرح تہلیغ میں گھر سے باہر جانا ، غیر عرض کی آ واز سننا وغیرہ شال ہوتا ہے۔ نیز جو عورتی تہلیغ پر جاتی ہیں ، اگر ان کا کوئی شیر خوار بچہ ہوتو وہ اپنے گھر میں یا اگر گھر میں نہوتو کی ہمائے کے گھر میں جھوڑ کر تبلیغ کے لئے تک تا کہ عورتوں کی تبلیغ جائز ہے تو تمام انسانوں کی مال ، امال عائشہ رضی اللہ عنہا نے دیکام کیوں چھوڑ ا؟ حال بدہ کہ ہم نے علائے کرام سے سنا ہے کہ تمام حورتوں میں جاہلیت کی تمام موجود تھیں اور وہ وہ ین سے ناوا تف تھیں۔

<sup>(</sup>۱) عس أبى سعيد الخدرى قال: قالت النساء للنبى صلى الله عليه وسلم: غلبنا عليك الرجال فاجعل لنا يوما من نفسك، فوعـدهنَ يومًا لقيهنَ فيه فوعظهنَ وأمرهنَ فكان فيما قال لهنّ: ما منكن امرأة تقدم ثلاثة من ولدها إلّا كان لها ححانًا من النار، فقالت امرأة: واثنين؟ فقال واثنين. (صحيح بخارى ح: ١ ص: ٣٠، باب هل يجعل للنساء يوم على حدة في العدم).

جواب: بہن شرائط کے ساتھ تبلیغ والوں نے عورتوں کو تبلیغ میں نگلنے کی اِ جازت دی ہے، ان شرائط کے ساتھ نگلنا جائز اور وُرست ہے۔اس کئے کہ عورتوں میں اکثر جہالت ہے، اس لئے وہ گھر میں رہتے ہوئے دین مسائل سے غافل رہتی ہیں، جس طرح کہ عورت کا جج وعمرہ پر جانا یا وُوسری ضرور بیات کے لئے جانا جائز اور مجھے ہے، ای طرح تبلیغ کے لئے جانا، بشرطیکہ پورا تجاب ہواور محرم ساتھ ہو، مجھے اور جائز ہے، واللہ اعلم!

## خاوند بیرونِ ملک ہوتو کیا بیٹے کے ساتھ تبلیغ میں شوہر کی اِ جازت کے بغیر جائز ہے؟

جواب:... وین سیمنے کے لئے اپنے بیٹے کے ساتھ تبلیق کام میں ضرور حصہ لیں۔ شوہر کی طرف سے صریح اجازت کی ضرورت نہیں۔ آخرا گرآپ بیار ہوجا کیں (خدانخواستہ) اور تین دن کے لئے اسپتال جانا، ناگزیر ہوجائے تو کیا شوہر کی طرف سے اس کی اِجازت نہیں ہوگی؟ یہی حالت تبلیغ کی سمجھ لیں۔

۲:...جو دِین دار حضرات مورتوں کو تبلغ کے لئے جانے تیں ویتے ان کا طرز ممل سیح نہیں ، اور'' وقرن نی بیوتکن' سے ان کا استدلال غلط ہے، کیونکہ طبعی یا شری ضرورتوں کے لئے باپر دہ نکلنا اس آ بہت کے خلاف نہیں۔ آ خر دُوسری ضرورتوں کے لئے ان کی عورتیں بھی سنرکرتی ہوں گی۔اس دفت بیآ بت کسی کے ذبحن میں بھی نہیں آتی ۔علاوہ ازیں دعوت وتبلغ کے لئے (ان شرائط کے ساتھ جوخوا تین کے لئے مقرر جیں) نکلنا تو اس آ بت شریف کے تعلیم ودعوت کے لئے ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بہت ی خوا تین جن کا ممل اس آ بت کے خلاف تھا، وہ اس راستے پر تکلیں تو ان کی زندگی میں اِنتظاب بیدا ہوگیا، اور وہ پردہ شری کی یا بندی کرنے تھیں۔

الغرض دعوت كراست من عورتول كومقرّره شرائط كے ساتھ ضرور جانا جا ہے۔

## كياتبليغ كے لئے بہلے مدرسه كى تعليم ضرورى ہے؟

سوال: البعض لوگ كہتے ہيں كه: " يہلن عالموں كا كام ہے، اس ميں جولوگ برختيں جانے ،ان كوچا ہے كه وہ پہلے مدرسه ميں جاكر دِين كا كام سيكھ ليس، بعد ميں بيكام كريں، ورندان كي تبلغ حرام ہے۔ " كيا يہ سيح ہے؟ جواب:...غلط ہے، جتنی بات مسلمان کوآتی ہو، اس کی تبلیغ کرسکتا ہے۔ اور تبلیغ میں نکلنے کا مقصد سب سے پہلے خود سیکھنا ہے، اس لئے تبلیغ کے مل کو بھی چاتا پھر تا مدرسہ محمتا جائے۔

لوگول كوخير كى طرف بلانا قابل قدر ہے كيكن انداز تندنه ہونا جا ہے

سوال:... جناب! من بذات خود تماز پڑھتا ہوں اور دُوسروں کو نماز پڑھنے کی تھیجت کرتا ہوں۔ لیکن ہمارے ایک صوفی صاحب ہیں، انہوں نے جھے منع فرماتے ہوئے کہا کہ: '' جناب! آپ کی کو نماز کے لئے زیادہ بخت الفاظ میں نہ کہا کریں، کیونکہ آپ کے ہار ہار کہنے کے باوجود دُوسرا آ دمی نماز پڑھنے ہے انکار کرنے تو اس طرح انکار کرنے ہے آپ گنہگار ہوتے ہیں۔''لیکن جناب! میرامشن تو یہ ہے بھی اور تھا بھی کہ اگر میں کی کو بار بار کہنا ہوں اور اگر آج وہ انکار کرتا ہے تو کوئی بات نہیں، شاید کل اس کے دیاغ میں میری بات بیش جائے اور وہ نماز شروع کردے۔ میں تو یہاں تک سوچنا ہوں کہ چلو آج نہیں تو میرے مرنے کے بعد میری آ وازیں ان کے کا نوں میں کو بختے لیس اور شاید بھری نہ نماز شروع کردی۔ اس سلط میں آپ میری رہنمائی فرما نمیں کہ جھے کیا کرنا چا ہے؟ اُمید ہے کہا تو تا ہوں وہ یہ گی کی روثنی میں میری پریشائی دُور فرما نمیں گھے کیا کرنا چا ہے؟ اُمید ہے آپ تر آن وصدیث کی روثنی میں میری پریشائی دُور فرما نمیں گھے۔

جواب:...آپ کا جذبہ تبلیخ قابل قدر ہے، بھولے ہوئے بھائیوں کو خیر کی طرف لانے اور بلانے کی ہرمکن کوشش کرنی چاہئے ،لیکن انداز گفتگو خیرخوا ہانہ ہوتا چاہئے ،خت اور تندیس ، تا کہ آپ کے انداز گفتگو ہے لوگوں میں نماز سے نفرت پیدانہ ہو۔ (۱)

## عربتائے بغیرتبلغ پر چلے جانا کیساہے؟

سوال: .. بعض لوگ اپنا شہریا اپنا ملک چھوڈ کر، اپنا الله وعیال کو بیر بتائے بغیر کردہ کہاں جارہ ہیں؟ اور کتنے دن کے لئے جارہ ہیں؟ چپ چپ چپ نکل جاتے ہیں، اور کسی مقام پر پہنچ کرا پے گھر والوں کو بذر بعیہ خط و غیرہ بھی کوئی اطلاع نہیں و ہے ، بلکہ اس اجنبی شہریا ملک کے مسلمانوں کا کلمہ ڈرست کرائے اور نماز کی تلقین کرنے ہیں معروف رہبے ہیں۔ اکثر ان کے اہل خانہ کواس عمل اس اجنبی شہریا ملک کے مسلمانوں کا کلمہ ڈرست کرائے اور نماز کی تلقین کرنے ہیں معروف رہبے ہیں۔ اکثر ان کے اہل خانہ کواس عمل سے پریشانی ہوتی ہے اور خرج و غیرہ نہ لئے کی وجہ ہے شکاے تبھی پیدا ہوجاتی ہے۔ وہ لوگ اس طرح ۵،۵ یا ۲۰۲۲ ماہ مکہ ایک ایک سال باہر گزارتے ہیں، اس کووہ ' چپ ' دینا کہتے ہیں، نیزخود بھی ہجھتے ہیں اور ڈوسرے لوگوں کو سمجھاتے ہیں کہ جو جتنا لہ بچند و بتا ہے جا وہ اتنا تا کا مل مسلمان بن جاتا ہے۔ بیگل کہاں تک ڈرست ہے؟ اور کتاب وسنت کے مطابق ہے؟ کیا محابہ کرائم نے بھی اس میں اس علی کوئیا کہا جائے گا؟ کیونکہ اُردو ہیں تو چلہ صرف جالیس دن کا ہوتا ہے، وہ بھی پیر، فقیر اور زوحانی عامل کی وظیفہ و غیرہ پرجنی کی مزت کے لئے استعمال کرتے ہیں۔

<sup>(</sup>۱) عن عهدالله بن عبدر قبال: قبال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بلّغوا عنّى ولو آية ... إلخ. (مشكّوة ج: ١ ص٣٢٠، كتاب العلم، طبع قديمي كتب خانه).

<sup>(</sup>٢) ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. (التحل: ١٢٥).

جواب: ایسا بے وقوف تو شاید ہی وُنیا میں کوئی ہوجوسال چھ مہینے کے لئے ملک سے باہر جلا جائے ، ندگھر والوں کو بت کے مندوہاں جا کرا طلاع وے ، ندان کے نان ونفقہ کا سوپے ، ایسی فرضی صورتوں پر تو اُحکام جاری نہیں کئے جاتے ۔ جہاں تک دین کے سکھنے سکھ نے کا ممل انوں کے ذمے فرض ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیجم اجھیں اور بزرگان دین بھی ہماری طرح گھروں میں بیٹھے رہتے تو شاید ہم بھی مسلمانوں کے ذمے فرض ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیجم اجھیں اور بزرگان دین بھی ہماری طرح گھروں میں بیٹھے رہتے تو شاید ہم بھی مسلمان نہ ہوتے ، ندآپ کوسوال کی ضرورت ہوتی، ندکی کو جواب دینے گی۔ جوان بیبیوں کو چھوڑ کر جو اوگ چند کے کہانے کے لئے سعودیہ ، وُنگ ، امریکہ چلے جاتے ہیں اور گئی گی سال تک نہیں لوٹے ، ان کے بارے میں آپ کومسئلہ پو چھنے کا خیال مسئلہ نہیں پوچھا! جولوگ وین سکھنے کے لئے مہینے دو مہینے ، چار مہینے کے لئے جاتے ہیں ، ان کے بارے میں آپ کومسئلہ پو چھنے کا خیال آیو ۔ میرامشورہ یہ ہے کہ گھر کے لوگوں کے نان ونفقہ کا انتظام کر کے آپ بھی چار مہینے کے لئے تو ضرورتشریف لے جا کیس ، اس کے بعد آپ جھے کھیں ، کے ونکہ آپ وقت آپ جو پھی جو کھی کے دیا جو گئے۔

#### ماں باپ کی اجازت کے بغیر بلنے میں جانا

سوال:...اگر کی مجدگارڈن کراچی جائیں تولوگ' وہائی' کہتے ہیں، اور دُوسری طرف جانے ہے' ہر بلوی' اور' برعی''
ہونے کا خطاب ملتا ہے۔ میرے ناقص مشاہدے میں یہ بیچارے تبلینی جماعت والے میچے ہیں، اور میں ہر جعرات کو جاتا ہوں، مگریہ
میری ناقص نہم میں نہیں آتا کہ ماں باپ بوڑھوں کی بھی رضا مندی اور ان کی بھی خدمت فرض ہے، میر امطلب ہے، جب وقت ہے تو
جاؤ، بہت سے تو مال اگر بیار ہے تو بھی چلے جاتے ہیں، میں نے دو مرتبہ تین تین دن لگائے ہیں۔ آپ براو کرم ہتلا ہے کہ ان کی
اجازت کے بغیرہم جماعت میں جاسکتے ہیں پانہیں؟

جواب : ... بلینی جماعت کے بارے میں آپ نے سی کھا ہے کہ بدا چھے اوگ ہیں ، ان کی نقل وحرکت کی برکت سے اللہ تعالی نے براروں انسانوں کی زند کیاں بدل دی ہیں ، اس لئے ان لوگوں کے ساتھ جتناوقت گزرے سعادت ہے۔

ر ہا یہ کہ والدین کی اجازت کے بغیر جانا جائزہے یا نہیں؟ تواس میں تفصیل ہے۔ اگر والدین خدمت کے مختاج ہوں اور کوئی دُوسرا خدمت کرنے والا بھی شہوہ تب تو ان کو چھوڑ کر ہرگز شہانا چاہئے۔ اور اگر ان کو خدمت کی ضرورت نہیں ہمحض اس وجہ سے روکتے ہیں کہ ان کے دِل میں دِین کی عظمت نہیں، ور شاگر بھی لڑکا دُوسر ہے شہر بلکہ غیر ملک میں ملازمت کے لئے جانا چاہتے والدین بڑی خوشی سے اس کو بھیج دیں گے، کیونکہ دُنیا کی قیمت انہیں معلوم ہے، دِین کی معلوم نہیں ، تو ایسی حالت میں تبلیغ میں جانے کے لئے

(۱) قال تعالى وقطى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانًا، إمّا يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أبّ ولا تنهرهما وقل لهما قولًا كريمًا، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة الآية (بني إسرائيل ٢٣). أيدًا يفرض على صبى وبالغ له أبوان أو أحدهما لأن طاعتهما قرض عين. وفي الشامية: قوله وبائغ له أبوان مفاده انهما لا يأثمان في منعه والا لكنان له الحروج ...... مع انهما في سعة من منعه إذا كان يدخلهما من ذالك مشقة شديدة. (ردانجتار على الدر المحتار حسم سر ٢٢٠)، مطلب طاعة الوالدين قرض عين، طبع ايج ايم سعيدي.

والدین کی رضامندی کوئی شرطانیں ، کیونکہ تبلیغ میں نکلنا در حقیقت ایمان کیفئے کے لئے ہے، اور ایمان کا سیکمنا اہم ترین فرض ہے۔ (۱) حیار ماہ سے زیادہ تبلیغ میں نکلنے سے بیوی کی حق تلفی ہوتی ہے تو تبلیغ والے بیرحق تلفی کیوں کرتے ہیں؟

سوال:...لوگ ہم ہے پوچھتے ہیں کہ چار ماہ ہے زیادہ جماعت تبلیغ میں لکلناعورت کی حق تلفی کی وجہ ہے نا جا تز ہے ،لو جماعت والے نا جا ئز کا اِر تکاب کر کے کیوں جماعت میں نکلتے ہیں؟ بیمسئلے لوگوں کوکس دلیل ہے سمجھایا جائے؟

جواب:...اگرصاحب فودمعاف کردے، یا اس کواس کے قل کا معاوضہ دے کرانٹد تعالی معاف کرادیں تو ان بلافیس وکیلوں کے پاس کیا جست رہے گی؟ اور بینجی کہ بیر ق تنافی ان کو وین ہی کے کام میں کیوں یا دآتی ہے؟ لوگ بیو یوں کوچھوڑ کر ڈینا کا کوڑا جمع کرنے کے لئے کئی کئی سال کا فرملکوں میں گزارآتے ہیں،اس وقت کسی کوچی تلفی کا فلسفہ کیوں یا ذہیں آتا...؟

## تبلیغی جماعت سے والدین کا پنی اولا دکومنع کرنا

سوال:..بہلغے دین کا سلسلہ جیسا کہ آپ کو جھے ہے بہتر علم ہوگا ،اگر ہم تبلیفی کاموں میں حصہ لیں نیکن گھر والے اس کام سے اس لئے منع کریں کہ رشتہ داروں میں ان کی ناک کٹ جائے گی ، وہ کسی کومنہ دِ کھانے کے قابل ندر ہیں سے کہ ان کالڑکا' د تبلیفی'' ہو گیا ہے ،الی صورت میں کیا کرنا جا ہے؟ کیا اس مبارک کام کو مچھوڑ دینا جا ہے؟

جواب: "بلغ کا کام ہرگز نہ چھوڑ ہے الیکن والدین کی ہے اولی بھی نہ کی جائے، کلکہ نہایت صبر وقل ہے ان کی کڑوی باتوں کو برواشت کیا جائے۔ بیلوگ بھارے دُنیا کی عزت ومنصب کی قدر جانتے ہیں، وین کی قدرو قیمت نہیں جانتے۔ضرورت ہے کہ ان کوکسی تدبیرے بیسمجھایا جائے کہ دین کی پابندی عزت کی چیز ہے اور بے دینی ذات کی چیز ہے۔

## تبلیغ کرنااورمسجدوں میں پڑاؤڈالنا کیساہے؟

سوال: "بلیغ کا کرنا کیماہے؟ اور بلیغی جماعت کا بستر ول سمیت مسجد میں پڑا اوڈ النے کے متعلق کی تھم ہے؟ جواب: "ببیغ کے نام سے جو کام ہور ہاہے، اس کا سب سے بڑا فائدہ خود اہنے اندر وین میں پختی پیدا کرنا اور اپنے مسلمان بھائیوں کورسول الندسلی اللہ علیہ دسلم والے طریقوں کی دعوت دیتا ہے۔ تجربہ بیہ ہے کہ اپنے ماحول میں رہتے ہوئے آ دمی میں

 <sup>(</sup>۱) طلب العلم والفقه إذا صحت النية أفضل أعمال البر وكذا الإشتقال بزيادة العلم إذا صحت البية لأنه أعم نفعًا للكن بشرط ان لا يدخل النقصار في قرائضه. (فتاوئ بزازية على هامش الهندية ج: ٢ ص ٣٤٨٠، الفصل السادس والعشرون في الأوقاف، فتاوى شامي ج: ٢ ص ٢٠٠٠، فصل في البيع).

<sup>(</sup>٢) وقطى رك ألا تعبدوا إلا إياه وبالولدين إحسناه إمّا يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أبّ ولا تنهرهما وقل لهما قولًا كريمًا، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل ربّ ارحمهما كما ربّياني صغيرًا. (بني إسرائيل، ٢٣، ٢٣).

دِین کی فکر پیدائبیں ہوتی ، بیمیوں فرائف کا تارک رہتا ہے اور بیمیوں گنا ہوں میں بتلا رہتا ہے ، عمریں گزرجاتی ہیں مگر کلمہ ، نماز بھی صحیح کرنے کی فکرنہیں ہوتی ۔ تبلیغ میں نکل کراحساس ہوتا ہے کہ میں نے کتنی عمر ففلت اور بے قدری کی نذر کر دی ، اوراپی کتنی عمر فعالت کردی۔ اس لئے تبلیغ میں نکلنا بہت ضروری ہے ، اور جب تک آ دمی اس راستے میں نکل نہ جائے اس کی حقیقت سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ چونکہ تبلیغ میں نکلنے سے مقصد و بین کا سیکھنا اور سکھا نا ہے ، اور دین کا مرکز مساجد ہیں ، اس لئے تبلیغی جماعتوں کا خدا کے گھر وں میں اعتکاف کی نیت سے تھم کر دین کی محت کرنا بالکل بجااور دُرست ہے۔

## « تبلیغی نصاب" کی کمز ورروایتوں کامسجد میں پڑھنا

سوال:...کیا' دستیلینی نصاب' میں پجوحدیثیں کمزورشہادتوں والی بھی ہیں؟اگر ہیں تواس کامسجداور گھر میں پڑھنا کیساہے؟ جواب:...فضائل میں کمزورروایت بھی تیول کرلی جاتی ہے۔ (۱)

#### تبلیغی جماعت پراعتراض کرے والوں کو کیا جواب دیں؟

سوال:..موجودہ دور میں تبلیغی جماعت کام کرتی ہے، ہر کسی کونماز کی طرف بلانا اتعلیم وغیرہ کرنا ، محرلوگ اکثر مخالفت اس طرح کرتے ہیں کہ بیرجالل ہیں ، اپنی طرف ہے جیدیا تھی بنائی ہیں ، فقط وہی بیان کرتے ہیں۔

جواب: ...جونوگ اعتر اض کرتے ہیں، ان سے کہا جائے کہ بھائی تمن چلے ، ایک چلہ ، دس دن ، تمن دن جم عت میں نکل کرد کیمو، پھرا تی رائے کا اظہار کرو، جب تک وقت ندلگاؤ، اس کام کی حقیقت سمجھ میں ہیں آئے گی ، اور کسی چیز کی حقیقت سمجھ بغیراس کے بارے میں رائے ویٹا فلط ہوتا ہے۔

## پچاس برس سے بلنج کا کام ہونے کے باوجودمعاشرے کا بگاڑ جوں کا توں ہے تو تبلیغ کا کیا فائدہ؟

جواب:..اس پر جیے بھی ایک اشکال ہے مسلمان مسلمان رہتے ہوئے دین کی بات کرتے ہیں الیکن دِن بدن ان کے اندرے دِین کل رہاہے، توان کے مسلمان رہنے کا کیا قائدہ..؟

٢:... آپ نے میدد مکھا کہ بلنے والے بلنے کردہے ہیں بلیکن پُرائی پیمل دی ہے بلیمن میٹیس و مکھا کہ اگر تبلنغ کا کام ایک کمے

 <sup>(</sup>۱) وينجوز عند أهل الحديث وغيرهم التساهل في الأسانيد ورواية ما سوئ من الضعيف والعمل به من غير بيان ضعفه في غير صفات الله تعالى والأحكام كالحلال والحرام وغيرهما وذاكب كالقصص وفضائل الأعمال والمواعظ وغيرهما ممّا لَا تعلق له بالعقائد والأحكام. (تدريب الراوى ص: ٩٢ ١ ، طبع دار الفكر، بيروت).

كے لئے فرض كروبند ہوجاتا ہے تو پراس أمت كاكيا حال ہوتا؟

":...آپ بی تو دیکھتے ہیں کہ تبلیغ بھی ہورہی ہے، کیکن نرائی بھی بڑھ دہی ہے، جناب نے بھی اس پر بھی غور فر مایا کہ انگلینڈ اور دُوسرے مما لک میں جہاں حلال گوشت بھی میسر نہیں تھا، وہاں اللہ تعالی نے ہزار وں مساجد کی شکل پیدا فر مادی ہے، اب عیسائیوں نے کرجے بیچے شروع کردیئے ہیں، اگر تبلیغ کا کام نہ ہوتا تو اسلام کامبجز وکس طرح زُونما ہوتا...؟ واللہ اعلم!

کیا بُرائی میں مبتلا انسان وُ وسرے کونفیحت کرسکتا ہے؟ نیز کسی کو اس کی کوتا ہیاں جتا نا کیباہے؟

سوال: ... بین ایک طائب علم ہوں، طالب علم ساتھیوں کی محفل بین شراب اور پھر خود کئی کا تذکرہ چل نکلا، بین نے توب
کرتے ہوئے کہا کہ شراب '' اُمّ الغبائث' ہے اور'' خود گئی' حرام ہے، اس پرایک طالب علم ساتھی نے جھے ہے دریافت کیا کہ آپ نماز
پڑھتے ہیں؟ بین نے شرمندگی کے ساتھ عرض کیا: نہیں! پھرانہوں نے جھے اِحساس والایا کہ آپ داڑھی بھی مونڈتے ہیں؟ بین نے سر
نشلیم خم کیا، اس پرموصوف فر انے لگے کہ: '' جب آپ نماز (فرض ہے) ادائیس کرتے جس کے متعلق سب سے پہلے پرسش ہوگی اور
داڑھی بھی مونڈتے ہیں تو پھر حرام (شراب اور دیگر معاشرتی ٹرائیاں) جن کا درجہ بعد ہیں آتا ہے، ان کے متعلق کیول فکر مند ہوتے
ہیں؟'' واضح رہے کہ موصوف خود بے نمازی اور کلین شیو ہیں۔ مندرجہ بالا تفصیل کی روشی ہیں مندرجہ ذیل سوالات کے جوابات
مرحمت فرما کر ہم تمام دوستوں کی اُلبحین ڈور فرما کیں۔

سوال:...کیا کوئی مخص جوخود ان کوتا ہیوں اور گنا ہوں کا مرتکب ہور ہا ہو، کسی وُ دسرے مخفل کی وہی کوتا ہیاں گنوانے اور تھیجت کرنے کاحق رکھتاہے؟

سوال: ... کیا بے نمازی مخص کو دہ تمام حرام اور ممانعت اختیار کر لینے جا جئیں جن کا درجہ بعد میں آتا ہے، اور جن سے دہ ممل

<sup>(</sup>١) قال تعالى ويل لكل همزة لمزة (الهُمزة: ١). وقال تعالى: ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب (الحجرات، ١١). (٢) قال تعالى. كنتم خير أمة أخرجت ثلناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. (آل عمران)

طور پریبلوتبی کرتاہے؟

جواب: ...ا یک جرم وُ دسرے جرم کے اور ایک گناہ وُ دسرے گناہ کے جواز کی وجنہیں بن جاتا۔ جو محض وُ دسرے گناہوں سے بچتا ہے مگر نماز نہیں پڑھتا اس کو بیتو کہا جائے گا کہ: '' جب ماشاء اللہ آپ وُ دسرے گناہوں سے بچتے ہیں تو آپ کوترک نماز کے گناہ سے بھی بچتا ہے مگر نماز کے گناہ سے بھی بچتے تو وُ دسرے گناہوں سے کیوں پر ہیز گناہ سے بھی بچنا جائز نہیں کہ: '' جب آپ ترک نماز کے گناہ سے نہیں بچتے تو وُ دسرے گناہوں سے کیوں پر ہیز کرتے ہیں؟'' بات سے کہ جووو وسرے گناہوں سے بچتا ہے، مگر ایک بڑے گناہ میں جتنا ہے، اللہ تعالی اس کو کسی دن اس گناہ سے نہیں وَ نی عطافر مادیں گئے۔ علاوہ ازیں ہرگناہ ایک مستقل ہو جو ہے، جس کو آ دمی اسے اُوپر ما در ہاہے، ہیں اگر کوئی آ دمی کسی گناہ میں جنتا ہے تو اس کے یہ معنی ہرگزنہیں کہ وُ نیا بحری گندگیوں کوآ دمی سیٹنا شروع کردے۔

سوال:...ناصح كاطر زِمل اوراندا زِنْصِيحت وُرست تَعَايا غلط؟

جواب:...اُوپر کے جوابات ہے معلوم ہو گیا ہوگا ،ان کا طرزِ عمل قطعاً غلط تھا ،اور یہ نصیحت ہی نہیں تھی تو'' اندازِ نصیحت''

کي بوگا...؟

## سمینی سے چھٹی لئے بغیر تبلیغ پر جانا

سوال :... میں جہاں کام کرتا ہوں ، وہاں میر ہے ساتھ چارا ورسائقی ہیں ، عمو ما یہ ہوتا ہے کہ ایک ایک ساتھی یہ دودو ، دس ہار دن کے لئے کام پرنہیں آتے ہیں اور حاضری گئی رہتی ہے ، یہ چھٹیاں باری باری ہوتی ہیں ، جب میری باری آتی ہے تو میں اکثر دس دن کے لئے تبدیغ پرنکل جاتا ہوں اور حاضری گئی ہے۔ اب بتائے کہ یہ میر اتبلیغ کے لئے جانا کیسا ہے؟ کیا اُسٹا گنا و تو نہیں؟ میرے جانے ہے گئی کوکو کی نقصان بھی نہیں ہوتا۔ مفصل جو اب دیجئے ، اور میر ہے جانے کا افسر وں کو پتانہیں چاتا۔

جواب:...کمپنی سے رُخصت کئے بغیر غیر حاضری کرنا خیانت ہے،اوراس وفت کوکسی وُ وسرے کام میں استعمال کرنا ناجا تز اور حرام ہے۔ آپ کولازم ہے کہ غیر حاضری کے دنوں کی تخواہ وصول نہ کیا کریں۔ (۱)

## امر بالمعروف، نبى عن المنكر كى شرعى حيثيت

سوال:... قرآن مجیدیں اور احادیث مبارکہ یں بھی الی کی احادیث مبارکہ ہیں اور ان آیات اور احادیث کامنہوم اس طرح بندآ ہے کہ مسلمان کے لئے نہ صرف ہیں کہ خود نیک عمل کرے بلکہ دُوسروں کو بھی ان کی تلقین کرے، اس طرح نہ صرف خود کرے مکر کے میں وعیدیں کرے کامول سے پر ہیز کرے بلکہ دُوسروں کو بھی اس سے بیچنے کی ترغیب دے۔ اس کا م کونہ کرنے پراحادیث مبارکہ میں وعیدیں

<sup>(</sup>۱) قوله: والأجير الخاص هو الذي يستحق الأجرة بتسليم نفسه في المدة .... .. وانما سمى خاص لأنه يختص بعمله دول غيره، لأنه لا يصح أن يعمل لغيره في المدة (الجوهرة النيرة ص: ٢٦٩، كتاب الإجارة). الثابي وهو الأجير الحاص، ويسمى أجير وحيد، وهو من يعمل لواحد عملًا مؤقتًا بالتخصيص ...... كمن استوجر شهرا للخدمة أو شهرًا لرعي الغسم المسمّى بأجر مسمّى ..... وليس للخاص أن يعمل لغيره، ولو عمل نقص من أجرته بقدر ما عمل (الدر المختار ج. ٢ ص ٢٩٠، ٢٠ باب ضمان الأجير، طبع سعيد كراچي).

بھی آئی ہیں ،سوال سے ہے کہ امر بالمعروف ونہی عن المئكر فرض ہے، یا فرضِ کقامیہ، یا واجب ہے؟ یا کوئی اورشکل یا ہیر کر مختلف صور توں میں مختلف تھم؟

جواب: ..مسئلہ بہت تفصیل رکھتاہے بخضریہ کہ امر بالمعروف ونہی عن المنکر فرض ہے، دوٹرطوں کے ساتھ ، ایک بیہ کہ بیہ شخص مسئلے سے ناواقف ہو، ووم بیہ کہ قبول کی توقع عالب ہو،اگر بیدوٹرطیس نہ پائی جائیں تو فرض نہیں ،البتہ بشر طِلفع مستحب ہے اورا گر نفع کے بجائے اٹھ بیٹہ نقصان کا ہوتومستحب نہیں۔ <sup>(۱)</sup>

سوال:... آج کل دعوت وتبلیغ کے نام ہے مجدوں میں جومخت ہور ہی ہے، اوراس سلسلے میں جواجتاء ہے ہوتے ہیں، ان میں جڑنا یا شمولیت اختیار کرنا فرض ہے بیااس کی کیا حیثیت ہے؟ اس کے علاوہ یہ کہ میں بہت سے علائے کرام کی مجانس میں جاتا رہتا ہوں، نیکن انہوں نے بھی چالیس ون، چار مہینے یا اجتماعات پر زور نہیں دیا بلکہ یہ حضرات اکابرین انفرادی اعمال پر اور ڈبدوتفویٰ پر زیادہ زورو ہے ہیں، میری رہنمائی فرمائیں کہ ایک مسلمان کوئس طرح کھل زندگی گزارتا چاہئے؟

جواب: ...وعوت وتبلیخ کی جومحت چل رہی ہے، اس کے دوڑ خیں، ایک اچرا اصلاح اور اپنے اندر دین کی طلب پیدا کرنا، پس جس شخص کو ضرور یات دین ہے واقفیت، اپنی اصلاح کی فکر اور بزرگول سے رابطہ وتعلق ہو، اس کے لئے بیکا فی ہے۔ اور جس شخص کو بہ چیز حاصل نہ ہو، اس کے لئے اس تبلیغ کے کام میں جڑ نابطور بدلیت فرض ہے۔ اور دُوسرا دُنْ دُوسروں کی اصلاح کی فکر کرنا ہے، بیفرض کو بہ چیز حاصل نہ ہو، اس کے لئے اس تبلیغ کے کام میں جڑ نابطور بدلیت فرض ہے۔ اور دُوسرا دُنْ دُوسروں کی اصلاح کی فکر کرنا ہے، بیفرض کیا بہ ہے۔ جو محفق اس کام میں جڑ تا ہے، ستحق آ جر ہوگا، اور جینے لوگ اس کی محنت ہے اس کام میں گئیں گے، ان سب کا اجراس کے نامی جل میں درج ہوگا، اور جونیس جڑ تا وہ گنا ہگار تو نہیں، اس اُجرِ خاص ہے البتہ محروم ہے، مگر یہ کہ اس سے بھی زیاوہ اہم کام میں مشغول ہو۔

## امر بالمعروف اورنهى عن المنكر عذاب إلى روكن كاذر بعدب

سوال:...السلام علیم ورحمة الله و برکانة! إن شاء الله بخیریت بول گے۔ " بینات " کی تربیل جاری ہے، بروقت پر چہ طنے پر خوشی کا اظہار کرر ہا بول ۔ فدا کرے" بینات " اُمت مسلمہ کی اُمنگوں کا آئینہ دار بن جائے۔ ایک عرض ہے کہ یہ و بی رسالہ خالص و بی بونا جا ہے ، کسی پر اعتراض وشنج مجھے پہند نہیں ، اس سے نفرت کا جذبہ اُ بھرتا ہے۔ صدر ضیاء الحق کے بیانات پر اعتراضات یقینا عوام

(۱) ان الأمر بـالــمـعـروف عــلـى وجوه إن كان يعلم باكبر رأيه أنه لو أمر بالمعروف يقبلون ذالك منه ويصعون عن المسكر
 فــالأمر واحب عليه ولا يسعه تركه ولو علم باكبر رأيه أنه لو أمرهم بـالكــ قذفوه ...... ولا يصبر على ذالك ويقع بيسهم
 عــداوة .... فتركه أفضل .إلخــ (فتاوئ عالمگيرى ج: ۵ ص: ۳۵۲، ۳۵۳).

(٢) واعلم أن تعلم العلم يكون فرض وهو بقدر ما يحتاج لدينه وفي الشامية أى العلم الموصل إلى الآخرة . . . . قال العلامي في فصوله من فرائض الإسلام تعلم ما يحتاج إليه العبد في إقامة دينه وإخلاص عمله لله ومعاشرة عباده. (فتاوي شامي ج ١٠ ص ٢٠٠، مقدمة الكتاب، مطلب في فرض الكفاية وفرض العين).

(٣) اعلم الديم العلم ..... قرض كفاية، وهو ما زاد عليه لنفع غيره. وفي الشامية: ما زاد عليه أي على قدر يحتاح لدينه في الحال. (درمختار مع رداغتار ج: ١ ص: ٣١، مطلب في قرض الكفاية وفرض العين).

میں نفرت کھینے کا ذریعہ بنرآ ہے، جس سے مملکت کی بنیادی کھو کھلی پڑجانے کا خطرہ ضرور ہے۔ ویسے بھی ملک اندرونی اور بیرونی خطرات سے دوجار ہے، کہیں بھارت آئسیں دکھارہا ہے، تو کہیں کارال اِنظامیہ کی شہ پررُوس کی آ دازسی جاتی ہے، کہیں خمینی کے اسلامی اِنقلاب کی آمد آمد کی خبریں سننے میں آجاتی جی بہیں ملک کے اندرہ تعوز اگروپ، کلہا ڈاگروپ وغیرہ کی صدا کیں سننے میں آری ہیں۔ خرض ایسے حالات میں ذرای چرگاری بھی پورے پاکستان کا شیرازہ بھیر سنتی ہے، اس صورت میں پھریے دمداری کس پر ماکہ ہوگی ؟اس بارے میں اگر تفصیل ہے روشنی ڈالی جائے تو نوازش ہوگی۔

جواب:...آپ کابیہ اِرشادتو بجاہے کہ وطن عزیز بہت سے اندرونی و بیرونی خطرات میں گھراہواہے،اور یہ بات بھی ہالکل صحیح ہے کہ ان حالات میں حکومت سے بے اعتمادی پیدا کرنا قرین عقل ودانش نہیں،لیکن آنجناب کومعلوم ہے کہ'' بینات'' میں یاراتم الحروف کی کسیا کی فیطے کے بارے میں کمی اور تحر ف زنی نہیں گائی: الحروف کی کسیا کی فیطے کے بارے میں کمی اب کشائی اور حرف زنی نہیں گائی: کارمملکت خسر وال دائند

لیکن جہال تک دینی غلطیوں کا تعلق ہے، اس پرٹو کنا ندصرف بیک اہلِ علم کا فرض ہے، (اور جھے افسوس اور ندامت کے ساتھ اعتراف ہے کہ ہم بیفرض ایک فیصد بھی اوانہیں کر پارہے) بلکہ بیخود صدر محترم کے حق جس فیر کا باعث ہے۔ اس سلسے جس آپ کو امیر المؤمنین حضرت معاویہ بن الی سفیان رضی اللہ عنہا کا واقعہ سنا تا ہوں، جو حضرت مولانا محمد پوسف وہلوی قدس سرؤ نے "حیا ہا السی بہ" جن فقل کیا ہے:

"وأخرج الطبراني وأبو يعلى عن أبي قيل! عن معاوية بن أبي سفيان رضى الله عنه معهدا أنه صعد المنبر يوم القمامة فقال عند خطبته: إنما المال مالنا، والفيء فيتنا، فمن شتنا أعطيناه، فمن شتنا منعناه، فلم يجبه أحد، فلما كان في الجمعة الثانية قال مثل ذالك، فلم يجبه أحد، فلما كان في الجمعة الثانية قال مثل مقالته، فقام إليه رجل ممن حضر فلم يجبه أحد، فلما كان في الجمعة الثالثة قال مثل مقالته، فقام إليه رجل ممن حضر المسجد فقال: كلا! إنما المال مالنا والفيء فيتنا، فمن حال بيتنا وبينه حاكمناه إلى الله بأسيافنا. فنزل معاوية رضى الله عنه فأرسل إلى الرجل فأدخله، فقال القوم: هلك الرجل! ثم دخيل الناس فوجدوا الرجل معه على السرير، فقال معاوية رضى الله عنه للناس: إن هذا أحياني أحياه الله، مسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سيكون بعدى أمراء يقولون ولا يرد عليهم يتقاحمون في النار كما تتقاحم القردة. وإن تكلمت أول جمعة فلم يرد على أحد، فخشيت أن أكون منهم ثم تكلمت في الجمعة الثائلة فقام هذا الرجل، فرد على، فقلت في نفسى: إنّى من القوم، ثم تكلمت في الجمعة الثائلة فقام هذا الرجل، فرد على،

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل (يعني مجمع الزوائد) والظاهر "أبي قبيل" اسمه حي بن هاني المعاقري وهو لقة، كذا في كتاب الجرح والتمذيل لإبن أبي حاتم الرازي. (ج:١ ص.٢٤٥).

ف أحياني أحياه الله." قال الهيشمي: (ج:٥ ص:٢٣٦) رواه الطبراني في الكبير والأوسط وأبو يعلى ورجاله ثقات، النهلي.

اور بینه صرف صد دمحترم کے حق میں خبر و برکت کی چیز ہے، بلکہ اُمت کی صلاح وفلات بھی اس پر منحصر ہے، چنانچ دعفرت حذیفہ دمنی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے إرشا دفر مایا:

"والمذى نفسى بيده! لتأمون بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليهم عذابًا من عنده ثم لمدعنه ولا يستجاب لكم. "(رواه الترمذى، مشكرة ص: ٣٣٦) ترجمه:..." الل ذات كي شم جس ك تبغي مل ميرى جان بي التهمين معروف كاعكم كرنا بوكا اور يُرانَى سيرى جان بي التهمين معروف كاعكم كرنا بوكا اور يُرانَى سيرى جان مي التهمين معروف كاعكم كرنا بوكا اور يُرانَى سيرى جان مي التهمين معروف كاعكم كرنا بوكا اور تهارى سيروكنا بوگاه ورند قريب بي كرانله تعالى تم يراينا عذاب نازل كرد ب يجرتم ال سيدة عاكي كروه اور تهارى دُعاكين بين من عن عاكين من عن عاكم سيري عالم الله تعالى الله عنهم الله عنه عنه كروه اور تهارى دُعاكين بين منه كل عنه كل منه كل عنه كل منه كل عنه كل

إرشادات نبويه كى ردشى ميں راقم الحردف كا إحساس يہ ہے كه امر بالمعروف اور نبى عن المنكر كاعمل عذاب إللى كورو كنے كا ذريعہ ہے۔ آج اُمت پر جوطرح طرح كے مصائب ٹوٹ رہے ہيں،اور ہم گونا گول خطرات ميں گھرے ہوئے ہيں۔اس كى بڑى وجہ يہ ہے كہ اسلامى معاشرے كى" إحتساني حس' كمزور،اور" نبى عن المنكر" كى آ واز بہت دھيمى ہوگئ ہے، جس دِن بي آ واز بالكل خاموش ہوجائے گیاس دن جمیں اللہ تعالیٰ کی گرفت ہے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ ہمیں اس روز بدہے محفوظ رکھیں۔ تبليغ كافريضه اورگھر بلوذ مه دارياں

سوال:..بعض حفزات سدروزه، عشره، حاليس روزه، حارمهينے ياسال كے لئے اكثر گھريار چھوڑ كرعلاقے ياشهر سے باہر جاتے ہیں تا کہ دِین کی بات سیکھیں اور سکھا ئیں ،اکٹر لوگ اس کوسنت اور کچھلوگ اس کوفرض کا درجہ دیتے ہیں۔ایک عالم صاحب نے کہ ہے کہ بیسنت ہے، ندفرض، بلکہ بیا یک بزرگوں کا طریقہہے، تا کہ عام لوگ دِین کی باتیں سمجھیں اور اس پڑمل کریں۔اس کی حیثیت واضح فرما نمیں۔

جواب:...وعوت وتبليغ ميں نگلنے ہے مقصودا بني اصلاح اوراہينے إيمان ادر عمل كوٹھيك كرنا ہے، اور إيمان كاسيكونا فرض ہے، تواس کا ذریعہ بھی فرض ہوگا،البتدا گرکوئی ایمان کوسیج کر چکاا درضروری اعمال میں بھی کوتا ہی نہ کرتا ہوتواس کے لینے فرض کا درجہ

سوال: "بہلنغ پر جانے والے پچھ حضرات گھر والوں کا خیال کئے بغیر چلے جاتے ہیں، جس سے ان کے بیوی بچوں وغیر وکو معاش پریشانی موتی ہے اور انہیں قرض مانگنایر تاہے۔

جواب:...ان کو جاہئے کہ غیر حاضری کے دنوں کا بندوبست کر کے جائیں ،خوا و قرض لے کر ، بچوں کو پریشان نہ

سوال :...ای طرح کچھ حضرات اکثر اپنے گھر میں بتائے بغیر پچھ لوگوں کومہمان بنا کر لے آتے ہیں ، اور بیا یک سے زیادہ مرتبہ ہوتا ہے، آج کل کے معاشی حالات میں گھروالے اس طرزِممل سے پریشان ہوتے ہیں اورلوگ ان کے متعمق غلط باتیں کرتے ہیں۔

جواب:..اس میں گھر دالوں کی پر بیثانی کی نؤ کوئی بات نہیں،جس محض کے ذیے گھر کے اخراجات ہیں اس کوفکر مند ہونے ک ضرورت ہے۔غلط با تیں تولوگ انبیاء واولیاء کے بارے میں بھی مشہور کرتے رہے ہیں بحوام کی با توں کی طرف التفات كرنا ہى غلط ے۔ دیکھنا یہ ہے کہ شرعی نقط بنظر سے سی ہے یانہیں؟ وہ میں اُو پر ذکر کر چکا ہوں۔

سوال:...اکثر لوگ ای دخیہ سے تعلیمی حلقوں میں جو کہ عشاء کی نماز کے بعد متجدوں میں ہوتی ہیں،شرکت سے کتر اتے ہیں،اورا پے رشتہ داروں کو بھی روکتے ہیں، کیونکہ ان محفلول ہیں سدروز ہوغیرہ کی دعوت دی جاتی ہےاوراس پرزورو یا جاتا ہے۔ جواب:...جولوگ اس ہے کتراتے ہیں، وہ اپنا نقصان کرتے ہیں، مرنے کے بعد ان کو پتا چلے گا کہ وہ اپنا کتنا نقصان كركے كئے اور تبليغ والے كتنا كما كر كئے ...!

 <sup>(</sup>١) قوله تجب النفقة للزوجة على زوجها والكسوة بقدر حالهما ...... لقوله تعالى: لينفق ذو سعة من سعته إلخـ (البحر الرائق ج: ٣ ص: ١٨٨) باب النفقة، طبع دار المعرفة بيروت).

#### تبليغ اورجهاد

سوال: تبلیغ اور جهاد دونول فرض ہیں ،ترجے کس کودی جائے گی؟ وضاحت فرمادیں۔

جواب:... جہاں سیحے شرائط کے ساتھ جہاد ہور ہا ہو، وہاں جہاد بھی فرض کفایہ ہے، اور دعوت وتبلیغ کا کام اپنی جگہ اہم ترین فرض ہے۔اگر مسلمانوں کے ایمان کو محفوظ کرلیا جائے تو جہاد بھی سیحے طریقے ہے ہو سکے گا، اس لئے عام مسلمانوں کو تو تبلیغ کے کام کا مشورہ دیا جائے گا۔ ہاں! جہاں جہاد بالسیف کی ضرورت ہو، وہاں جہاد ضروری ہوگا۔

199

#### جهاد پرجانا جا ہے یا جہانے میں جانا جا ہے؟

سوال: ... جارے علاقے میں کھ لوگ ایسے ہو گئے جی جو تبلیغ میں لگ جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ جہاد والے سیح نہیں ، اور جہاد والے کہتے جی کہ تبلیغ والے سیح نہیں ، اور دونوں ایک ؤوسرے پر طنز کرتے جیں۔ آپ دونوں کے بارے میں واضح فر مائے کہ پہلے جہد میں جانا چاہئے یا تبلیغ میں؟ کیونکہ جہاد والوں میں بھی بڑے براے علائے کرام ہوتے جیں اور تبلیغ والوں میں بھی ، ہم کس کی بات مانیں؟

جواب:...میں تواس کا قائل ہوں کہ بلنے میں بھی جاتا جاہئے ،اوراللہ تعالیٰ تو فیق عطافر مائے تو جہاد میں بھی جاتا جاہے۔اور ایک دُوسرے سے اُلجھنا اورلڑ نائیس جاہئے ،وہ بھی دِین کا کام ہے،اوروہ بھی دِین کا کام ہے۔

## بيكهناكه: '' دعوت كے بغير جتنے دِين كام ہورہے ہيں، وہ قرآن وحديث كےخلاف ہيں''

سوال:...ا یک فض جو کہ بلی جماعت کے ساتھ مسلک ہے، کہتا ہے کہ دعوت کے بغیر جتنے بھی دینی کام ہورہ ہیں، وہ قرآن وصدیث کے خلاف ہیں، مثلاً شیعیت کے خلاف جو کام ہور ہا ہے، اس ہے اُمت کو نقصان ہور ہا ہے۔ اور یہ بھی کہا کہ تم نبذت کی تحریک نے اُمت کو بخیر سلم ہیں، اس ہے اُمت مسلمہ کوکو کُل کے تحریک نے اُمت کو بخیر مسلم ہیں، اس ہے اُمت مسلمہ کوکو کُل کے تحریک نے اُمت کی تربانیوں کی تو ہیں نہیں ہے؟ شریعت میں ایسے خص کے بارے ہیں کیا تھم ہے؟ فائد وہ بین پہنچا۔ کیا یہ علائے کرام اورا کا ہرین اُمت کی قربانیوں کی تو ہیں نہیں ہے؟ شریعت میں ایسے خص کے بارے میں کیا تھم ہے؟ جواب: ... یہ صاحب اپنے ذہن کے مطابق ٹھیک کہتے ہیں، لیکن ضروری نہیں کہ میں یا آپ اس کی رائے سے شفق بھی ہوں۔ اصل مداری تعالی شانۂ کے یہاں قبولیت پر ہے، جوآ دی خالص اللہ کی رضا کے لئے دین کا کام کرتا ہے، اِن شاء اہندوہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے۔ نتیجہ ہمارے اِختیار ہیں نہیں، بلکہ اللہ کے اختیار ہیں ہے۔ بہت سے انبیائے کرام علیم الصورة والسلام ایسے بارگاہ میں مقبول ہے۔ نتیجہ ہمارے اِختیار ہیں بیک اللہ کے اختیار ہیں ہے۔ بہت سے انبیائے کرام علیم الصورة والسلام ایسے بارگاہ میں مقبول ہے۔ نتیجہ ہمارے اِختیار ہیں بیک اللہ کے اختیار ہیں۔ بہت سے انبیائے کرام علیم الصورة والسلام ایسے بارگاہ میں مقبول ہے۔ نتیجہ ہمارے اِختیار ہیں بیک اللہ کے اختیار ہیں۔ بہت سے انبیائے کرام علیم الصورة والسلام ایسے

<sup>(</sup>۱) (هو فرض كفاية) كل ما فرض لغيره فهو فرض كفاية إذا حصل المقصود بالبعض ... . (ابتداء) . إن قام به البعض ولو عبيد أو نساء سقط عن الكل وإلا يقم به أحد في زمن ما أثموا بتركه أى أثم الكل من المكلفين. وفي الشرح وحاصله أن فرض الكفاية ما يكفي فيه إقامة البعض عن الكل لأن المقصود حصوله في نفسه من مجموع المكلفين كتغسيل الميت وتكفينه ورد السلام بخلاف فرض العين. (رد المتارج: ٣ ص: ١٢٣ ، مطلب في الفرق بين قرض العين وفرض الكفاية، طبع ايج ايم سعيد كراچي).

ہوئے ہیں جنہوں نے اللہ کی رضا کے لئے لوگول کو دین کی دعوت دی، گران پرایک بھی آ دمی ایمان نہیں لایا۔ حضرت نوح علیہ السلام ساڑھے نوسوسال اپنی قوم کو دین چق کی دعوت دیتے رہے ، ان پر صرف آسی ہیا ہی آ دمی ایمان لائے۔ ہمروال مقصود رضائے الہی ہے ، انتد تعالی راضی ہوجا کیں قواس کے بعد کی اور تینچے کا انتظار نہیں۔ شرط یہ ہے کہ کام اللہ کے کیا جائے ، انتد کی رضا کے لئے کیا جائے اور شریعت کے خلاف نہ ہو۔ قادیا نیول کو غیر مسلم قرار دیا جانا ، یہ حضرات علائے کرام کا بہت بڑا کا رنا مہ ہے ، اللہ تعالی ان کو جزائے فیرعطافر مائے ، واللہ اعلم ا

## كياتبلغ مين نكل كرخرج كرنے كا توابسات لا كھ كناہے؟

سوال:...جوہلینے والے کہتے ہیں کہ اللہ کے راستے ہیں نگل کراپنے اُوپرایک روپیے فرج کرنے کا تواب سات لا کھ روپ معدقہ کرنے کے ہراہر ملتاہے ، اور ایک نماز پڑھنے کا تواب انچاس کروڑ نماز وں جتنا ملتاہے ، کیا یہ بھے ہے؟ جواب:...حدیث سے یہ مضمون ٹابت ہوتاہے۔

#### تبليغي جماعت يسمتعلق چندسوال

سوال: يبيغي جماعت دالے کیے لوگ ہیں؟

جواب:...بہت اجھے لوگ ہیں ،اپنے دین کے لئے مشقت اُٹھاتے ہیں۔

سوال:..بلینی جماعت والے کہتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں نکلو، اللہ کے راستے میں ایک نماز کا ثواب انچاس کروڑ نماز وں کے برابر ہے، نیکن میں نے سنا ہے کہ بیٹو اب جہاد فی سبیل اللہ میں ہے؟

جواب: تبلیق کام بھی جہاد فی سبیل اللہ کے علم میں ہے۔

سوال: يبليني معزات كتيم بين كرانفرادي عمل ساجمًا عمل افعنل ب-

جواب :...اجها عي كام من شريك مونا جائية ،كين دُوسر عوقت من النيخ انفرادى المال كالجمي امتمام كرنا جائية -

(۱) وأوجى إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد المن ...... وما المن معه إلّا قليل. (هود: ٣٦-٣٠). كال الإمام ابن كثير اروما المن معه إلّا قليل) أى نَزَرٌ يَسِيرٌ مع طول المدة، والمقام بين أظهرهم ألف سنة إلّا خمسين عامًا، فعن ابن عباس: كانوا ثمانين نفسًا .. إلخ. (تفسير ابن كثير ج:٣٠ ص:٥٣٥، سورة هوك، طبع وشيديه).

<sup>(</sup>٢) يددا ماديث كجموع مستخط كياجا تا بعده يه إلى: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان الصلاة والصهام والذكر والمناعف على المفقة في سبيل الله عز وجل سبعمائة ضعف (أبوداؤد ج: ١ ص: ٣٣٨، باب في تضعيف الذكر في سبيل الله عز وجل). والشاني: من أرسل بنفقة في سبيل الله وأقام في بيته فله بكل درهم سبع مائة درهم ومن غزى بنفسه في سبيل الله وأنفق في وجه ذالك فله بكل درهم سبع مائة ألف درهم (ابن ماجة ص: ١٩٨ ، باب قضل المنفقة في سبيل الله تعالى).

## كيا درس وتدريس، خطابت، فتوى كاكام كرنے والوں كے لئے بھى تبليغى كام ضرورى ہے وگرنه آخرت میں پوچھ ہوگی؟

سوال: "بلینی جماعت کے پچھ ساتھیوں کا کہنا ہے کہ تمام اُمت ِمسلمہ کی ہدایت واصلاح صرف اور صرف جماعت کی موجود وترتیب پرکام کرنے میں ہے،خوا وعوام الناس ہوں یا علمائے دین ،مدرس حصرات ہول یامفتی صاحبان ،ان کو بھی اس ترتیب پر کام کرتا جاہئے، نیز ان کاریجی کہنا ہے کہ ایک عالم مفتی ، مدرس جو صرف درس وقد رئیں ، خطابت اور فتوی کا کام سرانجام دے رہاہے، اورایک عالم جوموجود و ترتیب (تبلیل ترتیب) پر بھی کام کررہاہے ، توبیاس عالم ،اس مدرس سے بردها ہواہے ، جواس ترتیب کو اِفتیار نہیں کرتا۔ اور پچوبلینی سائقی ایسے عالم وین کے درسِ قرآن میں (جوموجود و ترتیب کو اِختیارنہیں کرتا) شریک نہیں ہوتے ہیں ، کیا ہے نقط انظرة رست ہے؟

جواب:...اال علم جو دِین کی ضروری خدمات میں مشغول ہیں ان کوہمی جب فرصت مطے تبلینی جماعت کے کام کی تصرت کرنی جاہئے تبلیغ والوں کا اپنے کام کو آفعنل کہناان کے اعتبار سے بچے ہے۔اور عالم دین کے درس میں شرکت نہ کرنا ہے وتو فی ہے ،اور عالم دين كاجماعت ككام كى كالفت كرنا بحى حماقت ب،نداس كوثواب سلے كا،ندان كور

سوال: .. بعض تبلینی ساتھیوں کا رہمی کہنا ہے کہ تمام و وسری ترتیوں والوں کواس ترتیب ہے وقت لگانے کے بعد اپنی اپنی ترتبیوں میں کام کرنا جا ہے ، کیونکہ ہیر ایمان کی تحریک ہے ، اورا یے علماء حضرات ہے جو جماعت کی ترتب پر کام نیس کرتے ، ان ہے تمام ترشعبول کو افتیار کرنے کے باوجوداس کام کونہ کرنے کی ہو چھ ہوگ ۔ کیا بی خیال تعیف ہے؟

جواب:...إن بالول كونبليغ والے معزوت مانتے ہوں ہے۔ میں توبہ جانتا ہول کہ جولوگ بھی إخلاص كے ساتھ دين كے مسی شعبے میں مشغول ہیں اِن شاءاللہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سائے میں ہوں گے، اور جو وین کے خدام کی مخالفت كرتے بين،ان كے بارے يكن خطره ب،انتدتعالى حفاظت قرمائے،والتداعلم!

## کیاموجودہ تبلیغی جماعت کا کورس بدعت ہے؟

سوال:...زید کہتا ہے کہ وہ بات جو دین نئی بیدا کی گئی ہو بدعت ہے، اس تعریف کی رُو ہے مولا تا محمہ إلياس کی تبليغی جماعت کے موجود وطریقتۂ کارلیعنی زندگی میں جارً ماہ ،سال میں جالیس دِن ، ہر ماہ میں سدروز ہ ،اور شب جعدوغیر ہمی بہت ہے کیونکہ نی اکرم صلی الله علیه وسلم یا خلفائے راشد میں اور دُوسرے صحابہ کرام نیز تابعین اور متعقد میں بزرگوں کے ہاں تبلیغ کا پیخصوص کورس کہیں بھی نہیں ملاء اور پھراس مخصوص کورس پرنبکیفی حضرات کا نہایت ہی یابندی ہے عمل کرناء کیا یہ کورس بدعت نہیں ہے؟ زید کہتا ہے کہاس نے ایک ثقدراوی سے سنا ہے کہ مولاتا قاری محمد طبیب صاحب مہتم وارالعلوم و یوبنداور مولانا اسعد مدنی ابن مولاتا حسین احمد نی سنے مجمى اس جماعت كونا پسند فرمايا ہے۔اس كے علاوہ زيدمولا تا عبدالسلام صاحب (آف نوشيره) خليفہ خاص حضرت حكيم الامت مولانا اشرف علی تفانویؒ کی کتاب'' شاہراو تبلیغ'' کا حوالہ بھی ویتا ہے جو کہ بلیغی جماعت کے خلاف لکھی گئی ہے، اور جگہ جگہ اُ سے بدعت ثابت کیا ہے۔ واضح رہے کہ یہ کتاب راقم الحروف کے پاس بھی موجود ہے۔

جواب :... وین کی دعوت و بلیخ تو اعلی در ہے کی عمادت ہے، اور قرآن کریم اور حدیث بنوی میں جا بجا اُس کی تا کید موجود ہے، وین سیکھنے اور سکھانے کے لئے جماعت بلغ وقت فارغ کرنے کا جومطالبہ کرتی ہے، وہ بھی کوئی نئی ایجاد نہیں، بلکہ بمیشہ ہے مسلمان اس کے لئے وقت فارغ کرتے رہے ہیں۔ آنخضرت سلمی اللہ علیہ وقو د بھیجنا تا بت ہے۔ رہی سدوزہ، ایک چلہ مسلمان اس کے لئے وقت فارغ کرتے رہے ہیں۔ آنخضرت سلمی اللہ علیہ وقو د بھیجنا تا بت ہے۔ رہی سدوزہ، ایک چلہ تمن چلہ اور سات چلہ کی تخصیص تو بیخود مقصود نہیں، بلکہ مقصود یہ ہے کہ مسلمان وین کے لئے وقت فارغ کرنے کے تدریجا عادی جو جا کیں اور ان کورفتہ رفتہ ویں سے تعلق اور لگا و پیدا ہوجائے، ہیں جس طرح وی مدارس ہیں ۹ سالہ، سات سالہ (کورس) انساب جو جا کیں اور ان کورفتہ رفتہ ویں سے تعلق اور لگا و پیدا ہوجائے، ہیں جس طرح وی مدارس ہیں ۹ سالہ، سات سالہ (کورس) انساب تجویز کیا جا تا ہے، اور آئ تک کسی کواس کے بدعت ہونے کا وسوسہ بھی نہیں، ای طرح تبلیغی او قات کو بھی بدعت کہنا صحیح نہیں۔

آپ کے ثقہ راوی کی بیروایت کہ حضرت تھیم الاسلام مولا نامحمہ طیب صاحب مدخلا، حضرت بیخ الاسلام مدنی اور حضرت مولا نامحمہ اسعد مدنی مدخلائے نے جماعت تبلیغی کو ناپسندید وقرار دیا ہے، میر سے علم کی حد تک صحیح نہیں۔اس کے برنکس ان بزرگوں کا تبلیغی اجتماعات سے خطاب کرنا اور اوقات کا مطالبہ کرنا میر سے علم میں ہے۔

حضرت قاضی عبدالسلام صاحب منطلئ کتاب میری نظرے گزری ہے، اس میں نہ قاس آبینی کام کو غلط کہا گیا ہے، نہ فاص اوقات کے مطالب کو، بلکہ بعض افراد جماعت جو غلطیاں کرتے ہیں، اور بعض خام لوگوں کا جوذ ہن غلط بن جہ تا ہے، اُس کی اِصداح کی ہے۔ حضرت قاضی صاحب منظلئ کا گارشات ہے جھے اِ تفاق نہیں، اور کتاب کالب والجہ بھی کافی شخت ہے۔ تا ہم نفس بلغ کو وو بھی غلط نہیں کہتے، اور ہماری گفتگونفس بلغ ہی ہے متعلق ہے۔ راقم الحروف اپنے موارض ومشاغل کی وجہ ہے بلغی جماعت کے نظام می علم حصرتیں لے سکتا ایکن پورے شرح صدر کے ساتھ یہ کہ سکتا ہے کہ اس جماعت کے نظام میں اور اُصول وفر و ح کو خوب جانی میں مصربین لے سکتا ایکن پورے شرح صدر کے ساتھ یہ کہ سکتا ہے کہ اس جماعت کے نام میں پرکھ کرد یکھا ہے، میرے علم میں اس ہے بہتر اِسلام کی واع کوئی جماعت نہیں۔ جولوگ کسی درج میں بھی اس جماعت کے کام میں حصر اس کو اس سعادت سے ضرور وائد وائد وائد ہو گئا ہے۔ اور جوکسی وجہ سے اس میں حصر نیں لے سکتے ، کم از کم ورج میں ان کو اس سعادت سے ضرور وائد وائد وائد ہو ایک کا فقد آذنته ان کو اس کام کے تی میں کلم یز خیر ضرور کر کہنا چا ہے ، مخلص خدام و ین کی مخالفت پری تھین بات ہے: "مین عمادی لی و لیا فقد آذنته ان کو اس کام کے تی میں کلم یز خیر ضرور کر کہنا چا ہے ، مخلص خدام و ین کی مخالفت پری تھین بات ہے: "مین عمادی لی و لیا فقد آذنته ان کو اس کام کے تی میں کلم یہ خوار میں کام کے تی میں کلم یہ خوار ہو کہنا ہوں کام کر ان کو اس کام کے تی میں کلم یہ خوار کو کہنا ہو ہو کہنا ہو ہو کہنا ہو گئا گفت پری تھین بات ہے: "مین عمادی لی و لیا فقد آذنته میا کو اس کام کے تی میں کی کھیلئا ہوں کام کے تی میں کی کھیلئا ہوں کر میں کی خوار میں کہنا ہوں کی کھیلئا ہوں کی کھیلئا ہوں کی کھیلئا ہوں کو کھیلئا ہوں کی کھیلئا ہوں کھیلئا ہوں کی کھیلئا ہوں کو کھیلئا ہوں کی کھیلئا ہوں کی کھیلئا ہوں کی کھیلئا ہوں کھیلئا ہوں کی کھیلئا ہوں کھیلئا ہوں کی کھیلئا ہوں کھیلئا ہوں کھیلئا ہوں کھیلئا ہوں کھیلئا ہوں کو کھیلئا ہوں کی کھیلئا ہوں کھیلئا ہوں کھیلئا ہوں کھیلئا ہوں کی کھیلئا ہوں کھیلئا ہوں کھیلئا ہوں کھیلئا ہوں کھیلئا ہوں کھیل

## تبليغ والول كابيكهنا كه: "جوالله كراسة مين وفت نبين لگاتے وه ممراه بين "

سوال: بہلغی جماعت والے اپنی تقریروں وہانات میں بار بار یہ کہتے ہیں کہ جواللہ کے رائے میں وقت نہیں لگاتے، وہ عمراہ ہیں، اور ان کے اندر ایمان نہیں ہے۔ اگر وقت لگانا انتا ہی ضروری ہے کہ اس کے بغیر ہدایت نہیں ملتی، تو پہلی صدی کے

<sup>(</sup>۱) عن أبى هريرة قبال: قبال رسول الله صبلى الله عليه وسلم: أن الله قال: مَن عادى لى وليًا فقد آذنته بالحرب إلخ. (صحيح بخارى، كتاب الرقاق، باب التواضع ج: ٢ ص: ٢٣٠).

مسلمانوں سے لے کرآج سے سوسال میلے تک کے تمام مسلمان .. بعود باللہ ... مراہ بیں؟

۲:...بلیغی جماعت والے بار باراپے بیانات میں علماء پرلٹن طعن کرتے ہیں کہ علم اور چیز ہے،اور ہدایت اور چیز ہے،اورجو عالم اللہ کے راستے میں نہیں لکانا، وہ بھی گمراہ ہے۔آپ کا کیا خیال ہے؟

جواب:...آ نبخاب نے نمبر ااور ۳ میں تبلیغ والوں کے بارے میں جو پچھلکھا ہے، اپنی پوری زندگی میں میں نے یہ آپ کی تحریم میں بندے ہیں ہیں۔ آپ کی تحریم میں بندے میں نہیں آپ کی بیٹ ہے۔ آپ کی جو با تیں آپ نے ذکر کی ہیں، یہ سننے میں نہیں آپ کیں۔ اگر کے میں بوتو وہ قطعاً جاال اور بیوتو ف ہے، اس نے تبلیغ کو مجمائی نہیں۔

#### عام آ دمی اخلاقی تباہی کوؤور کرنے کے لئے کیا کرے؟

سوال: ... بهم جبیها کوئی عام انسان اس اخلاقی جابی کودُ ورکرنے کے لئے کیا اِقد ام کرسکتا ہے؟

جواب:...عام آدمی کولازی ہے کہ سب ہے ذیادہ اور سب سے پہلے اپنی اصلاح کی فکر کر ہے، تا کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالی کی بارگاہ میں شرمندہ نہ ہو، اس کے ساتھ جہاں تک ممکن ہود وسروں کی اصلاح کی بھی کوشش کر ہے، تا کہ جہاں تک ممکن ہو اللہ تعالیٰ کے بندوں کوشیطان کے چنگل سے چھڑا کران کو دوز خ سے بچایا جا سکے، اور اس اِصلاح کا سب سے بہترین طریقہ دعوت وتبلیغ کا کام ہے۔

#### كياتبكيغ والول كاشب جمعه كالإجتماع بدعت ہے؟

سوال:...ہارے یہاں ایک امم محرکا کہنا ہے کہلیفی مراکز میں شب جمد کا ابتاع محیح نہیں ہے، بلکہ بدعت ہے، کیونکہ تبلیغی والوں نے اس شب کوعما دت اور وعظ وقسیحت کے لئے مخصوص کر رکھا ہے، جبکہ حضورا کرم سلی اللہ علیہ وسلم نے شب جمعہ کوعبادت کے لئے مخصوص کر سے اس منعموص کرنے ہے۔ وہ اس حدیث کا حوالہ سلم شریف کے صفحہ: ۱۲ یا ۱۲ اپر بتاتے ہیں، کیا یہ حدیث کے ہے؟ اس کا مغہوم کیا ہے؟

## عالیس دن، جارمہینے،سات مہینے،سال کے لئے بیوی کوچھوڑ کر تبلیغ میں جانا کیسا ہے؟

سوال: اندرون ملک اور بیرون ملک چالیس دن، چار مہینے، سات مہینے یا ساڑھے سات مہینے اور سال کے لئے جماعت مہینے اور سال کے منع فر مایا تھا، بیرون جماعت میں، حضرت عمر رضی اللہ عند نے فوجیوں کو چار مہینے سے زیادہ اپنے گھر اور بیوی سے وُ دور ہے منع فر مایا تھا، بیرون ملک یا اندرون سات یا ساڑھے سات مہینے یا سال کے لئے بیوی کوچھوڑ کر جانے سے اس تھم کی خلاف ورزی تو نہیں ہوتی ؟

جواب :... ہر مخص کے حالات مختلف ہوتے ہیں، ہر مخص کواینے حالات لکھ کرمشورہ کرنا جا ہے۔

## کیاتبلیغی اینے اِجماعات میں غیر تبلیغی کو بیان ہیں کرنے دیتے ؟

سوال: تبلیغی لوگ اپنے اِجماعات میں کسی ایسے عالم کوتقر برنہیں کرنے دیتے جو دفت نہ لگا تا ہو، اور جو عالم نہ بھی ہو، مگر پس کا وفت لگامو، اس کو بیان کرنے دیتے ہیں، کیاان کا بیمل تعیک ہے؟

جواب :... يد بات غلط ب كربيلين والمصرف اى كوبيان ك لئ كيتري، جس في وقت لكايا مو، حضرت مولانا سيد حسين احمد مدنى، حصرت مفتى محمد كفايت الله، حصرت مولانا قارى محمد طيب، حصرت مولانا محمد بوسف بنورى، حضرت مولانا مفتى محمد شفيع نوراللدمرا قدہم ہا قاعدہ تبلیغی اجتماعات اور تبلیغی مجمع میں بیان فرماتے رہے ہیں ،البتہ میرے جبیہا آ دمی ، جوتبلیغ کو مجمعتا ہی نہیں ،اس کو عٰالبًا كمزانبيں كرتے ہوں گے۔

#### ڈ وسروں کی اِصلاح کی فکر کرنے میں نوگوں کے طعنے

سوال:... پس ارکان اسلام کی پابندی کرتا ہوں اور کوشش کرتا ہوں کہ دُومروں کو بھی ہات بتاؤں ،لیکن جواب میں مجمع طعنے دیئے جاتے ہیں، إنفرادى اور إجماعى طور پر مجھے كيا كرنا جا ہے؟

جواب: ... آپ کے إيمانی جذبات لائق قدر ہيں ، مرچند باتوں کوذبن ميں رکھنا ضروری ہے:

ا:...قیامت کے دن ہر مخص ہے اس کے اعمال واخلاق کا سوال ہوگا، اس کئے سب سے اہم ترین فرض یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کواللہ تعالی کی رضا کے مطابق ڈھالیں۔

۲:... دُوسروں کو دِینِ حِن کی دعوت دینا بھی ضروری ہے، لیکن دعوت کے اُصول کو سیکھنا اور ان کی مشق کرنالازم ہے، انبیائے كرام عليهم السلام كاحوصله ديمين إلوكول في الأكوكيا كيانبين كها يمرانهول في الله تعالى كي رضاك لئے سب يجه برواشت كيا۔ ٣:... ہرمسلمان کی اِصلاح کی فکر کرنی جاہئے ،لیکن ساری وُنیا انبیائے کرام علیہم السلام کی دعوت سے نبیس مانی ، اس لئے منوانے کی فکر چھوڑ دیٹی جائے۔

٣ :... الى بدعت من نفرت اعلامت إيمان ميس سے اليكن اس ميں بھى حد إعتدال سے تجاوز نبيس كرنا جا ہے ۔

#### شیعوں اور قادیا نیوں کونبلیغ میں نکلنے کی دعوت دینا

سوال: .. بعض دفعه خروج دؤخول میں بیلوگ شیعوں اور قادیا نیوں کو بھی تکالتے ہیں، بیام جھی چیز ہے؟ جواب: ...کی مخص کے بارے میں بیمعلوم ندہو کہ بیقاد بانی یا شیعہ ہے، اس کے بارے میں تو میں کہنہیں سکتا، ورنہ کسی قادياني اشيعه كتبلغ من نكلفى وعوت نيس دية ، والسلام!

#### '' فضائلِ اعمال'' پر چندشبہات کا جواب

سوال:...ا یک دوست انڈیا سے کتاب لائے ہیں: '' تبلیقی نصاب، ایک مطالعہ'' تا بش مہدی صاحب نے تری کی ہے، ان
کی دعوت ہے کہ'' تبلیقی نصاب' ہیں موضوع ، نیف اور عقل ہے بعید ، کتاب وسنت کی تعلیمات کے بریکس واقعات اور سب پھی ہی
اس تبلیقی نصاب میں موجود ہے۔ اور شخ الحدیث نے عربی ہی احادیث الکھودی ہیں اور عربی ہی ہی ہی تا دیا کہ بیروایت موضوع ہے،
ضعیف ہے یام دود و گرا رو میں بنیس اکھا جو ہے ایمائی ہیں آئی ہے۔ اور گزارش کی ہے کہ علائے دیو بنداس کتاب ہے ایمی احادیث اور حکایات و خواب و ور کرویں جو اسلامی مزاح ہے میل نہیں کھاتی ہیں، اور یہ کتاب صرف رضائے الیمی کے لئے اور گراہیت سے اور حکایات و خواب و ور کرویں جو اسلامی مزاح ہے میل نہیں کھاتی ہیں، اور یہ کتاب صرف رضائے الیمی کے لئے اور گراہیت سے واقف ہیں اور بچانے کے لئے بی کتھی ہے۔ ای کتاب میں کھا ہے کہ ویو بند کے بڑے بڑے اگا برجمی شخ الحدیث کی اس کتاب ہے واقف ہیں اور ان کی حیات میں جب بھی اکا ہر بین دیو بند ہے کہا گیا تو جواب بیا لگ کے ''اگر تبلیتی نصاب کی مندرجہ بالا غلطیوں پر تقید گی گئی تو ہے الحدیث ٹاراض ہوجا کیں گئی ہو اور پہلی ہی بھی اس کے اور پہلیا ہی بھی اور ہی ہیں و ٹی میاب کی بدولت بہت سے دوست جو کہ دین الایمان' دیو بند ہیں، یا تھے ، اس طرف تو جدفر مائی اور بمت کی ، وغیرہ و غیرہ و غیرہ و آئی ای کتاب کی بدولت بہت سے دوست جو کہ میں کھات ہیں محت نہیں رکھتا، میں خواب تا ہو )، میں بی صلاحیت ٹیس رکھتا، میں خواب تا ہو )، میں بی صلاحیت ٹیس رکھتا، اس لئے حضرت کی ضورت میں بی چید چیز میں عوش کہ ترون ہوں۔

اند. " تحریف قرآن کا عظیم نموند" کے تحت جو پھو تھا ہے، خلاصد کھ دیتا ہوں۔ قرآنِ علیم کی کی بھی آیت یا جسلے کا وہ مغہوم اخذ کر ناجو خشائے خداوندی کے برعکس ہو تجریف کہ بلاتا ہے، اور جس نے قرآن علیم جس تحریف کی ، گویا اسلام کی بنیاد ہلا دی ، اورا پیے فضی کا تعلق اسلام ہے کس صد تک قائم روسکتا ہے؟ قار کین واقف جیس کہ سورہ قرکی آیت: "و لفلہ بسو لا المقوران لللہ کو فھیل من مسلہ محسد کے سو" کا ترجمہ ہر عالم نے وہی کیا ہے جو خشائے خداوندی ہے، اس کے بعدمولا نااشر ف علی تفانوی ، شخ الهند مولا ناشاہ رفیع الدین ، مولا ناشاہ عبدالقاور وہلوگ کا ترجمہ چش کیا ، پھر ہے کوئی شاہ وٹی الشری کیا تھا ہوں: " تحقیق ہم نے قرآن کو تعیم ہو تھا اور وہلوگ کا ترجمہ چش کیا ، پھر ہے کوئی شیحت پکڑنے والا " فضائل قرآن میں : می کہ ہو اسل بات بھی نے قرآن کو تعیم کا حفظ یا وہ ہوجانا در حقیقت بیخود قرآن شریف کا ایک کھلا چڑ وہے ، ور ندائ سے آدمی ، تہائی مقدار کی کتاب بھی یا دہونا مشکل ہی تھیں بلکہ قریب بھال مقدار کی کتاب بھی یا دہونا مشکل ہی تھیں بلکہ قریب بھال ہورا حسان ذکر فرایا ، اور باراس پر جبیہ فرمائی ، آیت کا ترجمہ: " ہم نے کلام پاک کو حفظ کرنے کے لئے مہل کرد کھا ہے ، کوئی ہے حفظ کرنے والا " ( فضائل می دیم ) ۔

ا:... حضرت شیخ الحدیث کے والداور حضرت حسین کے تحت ہے: سیّد السادات حضرت حسین اپنے بھائی حضرت حسن ہے ہمائی حضرت حسن ہے بھی ایک مسلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے وقت اور بھی کم تھی ، بینی چے برس اور چند مہینے کی ایک سمال جھوٹے تنے ، اس لئے ان کی عمر حضور اکرم سلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے وقت اور بھی کم تھی ، بینی چے برس اور چند مہینے کی ، چے برس کا بچہ کیا وین کی یا توں کو محفوظ کر سکتا ہے؟ لیکن إمام حسین کی روایتیں حدیث کی کتابوں میں نقل کی جاتی ہیں ، محدثین نے

انبیں اس جماعت میں شار کیا ہے جن سے آٹھ حدیثیں منقول ہیں۔

حکایات صحابہ میں: ۱۹۳ میں حضرت شیخ الحدیث نے فاکدہ کے تحت بدیتایا ہے کہ اس میں کے باتی واقعات حضرت حسین ایک بیس و وسرے بہت ہے محابہ کی زندگیوں میں بھی یائے جاتے ہیں۔ پھر فاکدے کے خمن میں حضرت شیخ الحدیث نے اس ہے بھی زیادہ قابل ذکر فائن کے گر کی انداز فر مایا ہے: '' میں نے اپنے والدصاحب تورانلہ مرقدہ ہے بھی بار بارسنا ہے اور اپنے گھر کی بوڑھیوں ہے بھی سنا ہے کہ تری انداز فر مایا ہے: '' میں نے اپنے والدصاحب کا جب وُ ووج چیڑایا گیا تو پاؤیارہ حفظ سے چکا تھا، اور ساتویں برس کی عمر میں قرآن شریف پورا حفظ ہو چکا تھا، اور اپنے والد صاحب کا جب وُ ووج چیڑایا گیا تو پاؤیارہ حفظ ہو چکا تھا، اور اپنے والد علی میرے دا داصاحب سے خلی فاری کا بھی محتد ہے جسہ بوستان ،گلستان ،سکندر نامہ وغیرہ بھی یو میک میں ارابینا میں ایک ا

ملاحظ فرم کیں کہ حضرت مؤلف نے کس سادگی اور حکمت کے ساتھ اپنے باپ کو حضرت حسین رضی القد عنداور و اور ہے محابہ ا واکا بر پر فوقیت و بے دی ، اگر حضرت حسین نے چے برس کی عمریس چند حدیثیں یا دکرلیس تو کون می قابل ذکر بات ہوگئ ، اس تسم کی فہائنتیں تو وُوسر نے لوگوں میں بھی پائی جاتی ہیں ، اگر باعث جیرت بات تو یہ ہے کہ حضرت شیخ کے والعہ نے ماں کا وُودھ چھوڑ نے سے قبل نی پاؤیارہ حفظ کرلیا جبکہ بچے اس عمریش بول بھی مشکل یاتے ہیں ، یہ واقعہ بیان کرے مؤلف مے تم منے اپنے والدکونہ صرف یہ کہ صحابہ کرام پر فوقیت و بے دی بلکہ حضرات انہیا علیم السلام سے بھی آئے بڑھا دیا ، اس تشم کے واقعات تو ان کی زندگیوں میں شو و نادر بی ملیس کے ، حضرت عیسیٰ عدیدالسلام ماں کی گودیش محض چند ہی الفاظ بول سکے بتھ ، جبکہ یہاں یا وَیارہ حفظ کا ذکر ہے۔

سا:..." آخضور سلی الله علیه وسلم پرایک عظیم بہتان "کے تحت ہے: خون کو خدا تعالی نے حرام قرار دیا ہے، خواہ وہ کسی کا بھی خون ہو، ارشاد خداوندی ہے: "إنسمَا حَرَّم عَلَيْكُمُ الْمَنْدَةَ وَالدَّم وَلَهُ حَمَّ الْمُخْذِدُونِ" (الحل: ۱۱۵) سور وَ ابقر وہ آیت: ۱۱۵ اور سور وہ الما کدۃ آیت: ۱۱۳ بیل بھی بیتی من وعن موجود ہے، بیا بیک مُسلَّمہ اُصول ہے کہ جس معاطع بیل قرآن یا حدیث کا صریح تھم موجود ہو، الما کدۃ آیت: ۱۳ بیل بھی بیتی من وعن موجود ہے، بیا بیک مُسلَّمہ اُصول ہے کہ جس معاطع بیل قرآن یا حدیث کا صریح تھم موجود ہو، اس بیل کسی تشم کی تاویل و منطق کی گئوائش نہیں باتی رہتی ۔ لہٰذاقر آن کی رُوسے خون بھیشہ ہیشہ اور ہر فر دِ بشر کے لئے حرام ہے، اب اس بیل کسی سے کوئی اسے جائز قرار دیتا ہے تو گویا وہ خدا کے تھم کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ ان معروضات کے بعد شیخ الحد یہ ٹی کی ایک کاوش فکر مائیں۔

حضویافدی صلی الدعلیدوسلم نے ایک مرتبہ بینگیال آگوا کیں اور جوخون نکلاوہ حضرت عبداللہ بن زبیررضی اللہ عنہ کودیا کہاں کو کہیں دبادی، وہ سے اور آئے رعرض کیا کہ بادیا، حضویت کی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا: کہاں؟ عرض کیا: میں نے پی لیا، حضور سلی اللہ عبیہ وسلم نے فرمایا: جس کے بدن میں میراخون جائے گا،اس کو جنم کی آئے نہیں چھوسکتی (حکایات صحابہ میں: ۱۷۲)۔

کے ہاتھوں ای مضمون کی وُ دسری روایت بھی ملاحظ بہو۔

اُحد کی ٹڑائی میں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چیرہ انور یا سرمبارک میں خود کے دو حلقے تھس گئے تھے۔ اخ، تو حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ کے والد ماجد مالک بن سٹان نے اپنے لیوں سے اس خون کو چوس لیا .... الخ (حکایت صحابہ میں۔ ورس کی سے اس خون کو چوس کی استان کے طور پر لکھودی ہے، پوری نہیں لکھی۔ میں۔ ورس کی سے صرف اشارے کے طور پر لکھودی ہے، پوری نہیں لکھی۔ ا یک ہی مضمون کی بیدومنقولہ روایتیں ہیں، ایک فیمیس کے حوالے ہے، اور دُومری قرق العیون کے حوالے ہے، بیدونوں کتابیں اہلِ علم کے نزویک' میلا واکبز''،' میلا دِگو ہر'یا'' یوسف زلیخا''اور'' جنگ زینون' جیسی غیرِمتنداور گمراہ کن ہیں۔

پہلی بات تو یہ ہے کہ ایسی خلاف شریعت حرکت کوئی صحابی رسول وانت ہرگز ہرگز نہیں کرسکنا، ایسے خون کا حرام ہونا تر آن جید میں صریح طور پر موجود ہے، کیکن اگر تھوڑی وہر کے لئے باول نخواستہ پیفرض بی کرلیا جائے کہ حضرت ابن نے بیراور ما لک بن سنان رضی اللہ عنہمانے محبت میں آکر اپنے محبوب کا خون فی لیا ہوگا، اگر چہ وِل اس کے لئے بھی آمادہ نہیں ہے، گرید بات کس طرح مان لی جائے کہ حضورصلی القدعید و کلم نے ان وونوں صحابہ کواس خلاف قرآن کمل سے دوئے یائ کرنے کے بجائے انہیں دوز نے سے خلاصی کی خوشنجری و سے دی اور یہ کہ کرکہ جس کے بدن میں میراخون جائے گائی وجہنم کی آگر نہیں چھو سکے گی، آئندہ کے لئے اجازت بلکہ کرخوب میں اللہ علیہ وکلی رسول تھے، نبی ورسول کا ایک ایک سائس اس کی شریعت کا نمائندہ ہوتا ہے، نبی کی زبان سے نکلی ہوئی بات شریعت بن جاتی ہے، اس لئے ایک عظیم ستی کی طرف، رہتم کی غلط بات کا اختساب عددرجہ نا جائز اور نا دُرست ہے، ان سب کے علاوہ آنمی طور سلم کی نظافت طبعی بھی اس روایت کی تحذیب کرتی ہے۔

عالبًا حضرت في المديد على متعدا الله عليه وسلم الله عليه وسلم كي بيعديث ضرور كرري هوكى: "همن كذب على متعدا الم المبيو أ مقعده من المنار" بلاشر حضرت في الحديث في بيد بسندروايت بيان كركرسول پرايك عظيم إنهام كاارتكاب كياب، پجر فائده كوث في الله عليه وسلم كفتلات بإخانه بيشاب وغيروسب باك بين، ال لئه الله على وفي إشكال بين فائد بيشاب وغيروسب باك بين، ال لئه الله على وفي إشكال بين وفي إشكال بين موجود بيا حضور ( وكايات محابة من ١٤١١) \_ ليكن موصوف مرحوم في بين بتايا كه أبين بيه بات كهال سي في براه راست قر آن بين موجود بيا حضور صلى الله عليه والمائد عليه والمديث توال دُنيا من الله عليه والمدين توال دُنيا والله عن من الله عليه والمدين توال دُنيا كرائم من عندروال من كالم المين الله عليه بين المائم كي فلا من كل فلا من كي فدمت بين التماس به كدوه كي متندروال من كم اذكم اليه كايك بي صحابي كي فلا الذي يقاله والمناور باك بول في الله والمناور باك بول في الله والمناور باك بول في الله عند بي الن كالم بول والن والم المناور والمناور باك بول في المناور باك بول في الناور باك بول في الله المناور والمناور والمناو

۳۱:.. بیا بجوب کے تحت میں میں ایک بی بات نقل کرتا ہوں ، فضائل صدقات ص: ۲۲س پر ایک برزگ کے بارے میں بتایا ہے کہ دہ دہ در دزاند ۱۰۰۰ رکعتیں کھڑے ہوگوں ۱۰۰۰ بیٹے کر پڑھا کرتے تھے، جبکہ ایک رکعت فی منٹ کے صاب اس طرح ۳۳ میں بتایا ہے کہ دہ در دزاند ۱۰۰۰ رکعتیں کھڑے ہوتے ہیں ، آخر طرید ۹ محضے کہاں ۔ آ۔ یکن دواب کا منتظر رہوں گا۔ محسنوں میں ممکن ہے ، اور شب وروز میں کل ۲۳ محضے ہوتے ہیں ، آخر طرید ۹ محضے کہاں ۔ آ۔ یکن دواب کا منتظر رہوں گا۔ مہتاب احمد بسلفت میان

جَوابٍ:... الْحَمُدُ اللهِ وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِيُنَ اصْطَفَى!

تابش مہدی کی بیکتاب کی سال پہلے نظرے گزری تھی،اور بعض احباب کے اصرار پر بیددا عیہ بھی اُس وقت پیدا ہوا تھا کہ اس کا جواب لکھ جائے ،لیکن کتاب کے مطالع کے بعد معلوم ہوا کہ کتاب کا مصنف نہ تو علم حدیث کے ن سے واقف ہے،اور نہ دیگر اسل می عنوم پراس کی نظرہے،اس بے جارے کے علم وہم کا حدودِ آربعہ کھاُردوکتب ورسائل کا سطی مطالعہ ہے،اوربس...! ایسے خض ک تر دید کے دریے ہونامحض اضاعت ِ دفت ہے۔

دُوسری طرف حضرت شیخ توراللہ مرقدۂ کے رسائل کوئل تعالی شانہ نے ایک مقبولیت عطافر ہار کھی ہے کہ دُنیا بھر کی مختلف زبانوں میں ان رسائل کا ندا کرہ ہور ہاہے، اور دن رات کے چوہیں گھنٹوں میں شاید ایک لیے بھی ایسانہ گزرتا ہوگا، جس میں دُنیا کے کئی فیٹوں میں شاید ایک لیے بھی ایسانہ گزرتا ہوگا، جس میں دُنیا کے سنے میں ان رسائل کے سننے سنانے کا شغل جاری ندر جتا ہو۔ ظاہر ہے کہ بیم تعبولیت محض من جانب اللہ ہے، کی انسان کی سعی و کسب کا نتیجہ نہیں۔ پس جبکہ حضرت مصنف کے اِخلاص وللہیت کی برکت سے حق تعالی شانہ نے ان کتابوں کو ایس خارتی عادت مقبولیت عطافر مارکھی ہے تو تا بش مہدی جیسے لوگوں کی سطی تقید ہے ان کا کیا جگڑتا ہے؟

علاوہ ازیں سنت اللہ ای طرح جاری ہے کہ جس شخصیت کوئن جانب اللہ شرف قبولیت کا جامہ پہنایا جاتا ہے، پجمدلوگ ایسی شخصیت کی پوشین دری اور اس پر بے جاتنقید کواپنامحبوب مشغلہ بنالیتے ہیں ، اس قانون سے اللہ تعالی نے انبیائے کرام میسیم انسلام کو بھی مشتلی نہیں فرمایا، جبیبا کہ ارشادِ خداوندی ہے:

"وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيَ عَدُوًّا شَيْطِيْنَ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ يُوْجِي بَعْضُهُمُ اللَّي بَعْضِ أَرُخُونَ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ يُوْجِي بَعْضُهُمُ اللَّي بَعْضِ أَرُخُونَ الْقَوْلِ غُرُورًا، وَلَوْ شَآءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَلَرُهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ." (الالدام:١١٢)

ترجمہ: "اورای طرح ہم نے ہر ہی کے دعمن بہت سے شیطان پیدا کئے، پھوآ دمی اور پھو دئن،
جن میں سے بعضے دُوسر سے بعضوں کو پچنی چپڑی باتوں کا وسوسہ ڈالنے رہتے تھے تا کہ ان کو دھو کے میں ڈال
دیں، اوراگراللہ تعالیٰ چاہتا تو بیا ہے کام نہ کر سکتے ، سوان لوگوں اور جو پچھ بیافتر اپر دازی کررہے ہیں اس کوآپ
رہنے دہیجے ۔"

اور یہ چیز ان اکابر کے رفع درجات کا ذریعہ ہے، جیسا کہ شیعہ کے انہا مات آج تک حضرات شیخین رمنی اللہ عنہا کے رفع درجات کا ذریعہ ہے اللہ عنہا کہ شیعہ کے انہا مات کا ذریعہ ہیں بھی اللہ عنہا کے دفع درجات کا ذریعہ ہیں بھی تابش مبدی جیسے لوگوں کا دجود صروری تھا، اب اگر تابش مبدی کے تمام الزامات کا معقول اور مدلل جواب بھی لکھ دیا جائے تب بھی ان صاحب کو' رُجوع'' کرنے اور اپنی تلطی کا اعتراف کرنے کی تو نی نہیں ہوگی، بلکہ شیطان ان کوئے شئے تکتے تلقین کرتا رہے گا۔

الغرض! ان وجوہ واسباب کی بنا پرتا بش مہدی کے تغیدی رسالے کا جواب لکھٹا غیرضروری بلکہ کا رعبث معلوم ہوا۔ یہی وجہ ہے کہ آنجناب کا گرامی نامہ بھی کی مہینوں سے رکھا ہے، لیکن اس کا جواب دینے کو بی نہ چاہا، آج آپ کی خاطر دل پر جرکر کے قلم ہاتھ میں لیا ہے، کوشش کروں گا کہ آپ کے چارسوالوں کا جواب گوخقر ہو، گرشانی ہوتا کہ آپ کی پریشانی و ورہوجائے۔

ا: يتح يف قرآن كاالزام:

سوره تمركى آيت: ٢٣ "وَلَقَدُ يُسَوِّنَا الْقُوَّانَ لِللِّهُ تُو فَهَلْ مِنْ مُلَدِّكِو "كاجورَجمه حضرت تَّ و .. مدمر قدة ف " فضائلِ قرآن "مِن كياب، يُعِنْ: "جم في كلام ياك كوحفظ كرة كے لئے جل كرد كھا ہے ، كوئى ہے حفظ كرنے والا؟" تابش مہدی اپنے محدوو سطحی مطالعے کی بنا پراس کے ہارے میں تحریفِ قرآن کا'' فتو کُن' سادر فریاتے ہیں، کیونکہ یہ ترجمہ عام اُردوترا جم کے خلاف ہے، اگران کومتندع کی تفاسیر کے دیکھنے کا اتفاق ہوا ہوتا تو انہیں معلوم ہوتا کہ حضرت شیخ نورائقد مرقدہ کا بیان کروہ بھی سیح ہے اور یہ بھی سلف صالحین ہے منقول ہے، کیونکہ اس آیت کر بمد کے دومفہوم بیان کئے گئے ہیں،اورا پی حکمہ دونوں سیح ہیں۔

ایک بیکد:" ہم نے قرآن کو حفظ کے لئے آسان کردیا ہے۔"

اوروُ وسرايد كه: " بهم في قرآن كوفيحت حاصل كرنے كے لئے آسان كرويا ہے۔ "

لعض اکابرنے دونوں مفہوم نقل کردیئے ہیں، اور بعض نے صرف ایک کو اختیار فرمایا ہے، اور بعض نے دونوں کو ذکر کر کے ایک کوتر جے دی ہے، جومفہوم حضرت شیخ نوراللّہ مرقدہ نے اختیار کیا ہے، اس کے لئے چند تفاسیر کے حوالے ذکر کردینا کائی ہے۔ ا:..تفسیر جلالین میں ہے:

"سقلناه للحفظ أو هياناه للتذكر" (حلالين ج ٢٠ ص: ١٣١ سورة الفعر)
ترجمه:... " بم في اس كوآسان كرديا بحفظ كے لئے ، يا مبيا كردكھا ب فيبحت حاصل كرنے كے لئے ."

٢: .. تغيركشاف يس ب:

"أى سهلناه للاذكار والإتعاظ .... وقيل: ولقد سهلناه للحفظ وأعنا عليه من أراد حفظه، فهل من طالب لحفظ ليعان عليه .... ويروى أن كتب أهل الأديان نحو التوراة والإنجيل لا يتلوها أهلها الانظرا، ولا يحفظونها ظاهراً كما القرآن." (٢٠٥٠ ص ٣٥٠) ترجمه: " بم في اس قرآن ولا يحفظونها ظاهراً كما القرآن المسلم في اس قرار الما كيا به من المراح الما كيا به المراح وفظ كرفيا كيا به المراح وفظ كرفيا كيا به المان كردها والماكيات المان كودفظ كرفيا كيا به المان كردها به المان المان كردها به المان كردها كمان كردها كالمان كردها به المان كردها المان كردها ك

"﴿وَلَقَدُ يَسُرُنَا الْقُرُانَ ﴾ أى سهلناه ﴿لِلدِّكُو ﴾ أى للحفظ والقرائة ﴿فَهَلُ مِنَ مُذَكِو ﴾ أى من ذاكر يذكره ويقرأه، والمعنى هو الحث على قرائته وتعلمه، قال سعيد ابن جبير: ليس من كتب الله كتاب يقوأ كله ظاهرًا الا القوآن ـ " (زادالسير ع: ٨ ص: ٩٥،٩٣) ترجمه: " اورام ن آمان كرديا قرآن كود كرك المحقظ وقرائت كے لئے ، إلى كيا ہے كوئى ياد كرنے والا، جوال كويا وكر كا وريع عادر يرشع ؟ اور تقصود قرآن كريم كي قرأت اوراس كي سيكن كي ترغيب ولانا ہے ـ

سعید بن جبیر کہتے ہیں کہ: قرآ اِن کریم کے سوا کتبِ اِلہید میں کوئی کتاب ایسی ہیں جو پوری کی پوری حفظ پڑھی جاتی ہو۔''

ا مام ابن جوزیؒ نے صرف و بی مفہوم اختیار کیا ہے جو حضرت بیٹنے نو راللہ مرفقہ نے'' فضائل قرآن' میں ذکر فر مایا۔ ہم: ۔۔ تغییر قرطبی میں ہے:

"أى سهّلناه للحفظ وأعنا عليه من أراد حفظه فهل من طالب لحفظه فيعان عليه .... وقال سعيد بن جبير: ليس من كتب الله كتاب يقرأ كله ظاهرًا اللا القرآن."

(ج: ١١ ص:١٣١)

٥: آفسرابن کشریس ب:

"أى سهّلناه لفظه، ويسرنا معناه لمن أراد ليتذكّر الناس ..... قال مجاهد: ﴿وَلَقَدُ يَسُّرُنَا الْقُرُانَ لِلذَكْرِ ﴾ يعنى هونّا قرائته، وقال السدّى: يسرنا تلاوته على الألسن، وقال السدّى: يسرنا تلاوته على الألسن، وقال الضحاك: قال ابن عباس رضى الله عنه: لو لَا أن الله يسره على لسان الآدميين ما استطاع أحد من الخلق أن يتكلم بكلام الله عز وجل وقوله: ﴿فَهَلُ مِنْ مُدَّكِرٍ ﴾ أى فهل من متذكر بهذا القرآن الذي يسر الله حفظه ومعناه." (مُحَمَّرُ عُيران كثير ج:٣٥ ص:١٥٠)

مندرجه بالاعبارت سے واضح ہے کہ جومغہوم حضرت شیخ توراللد مرقدہ نے ذکر فرمایا، ووتر جمان القرآن حضرت عبدالله بن

عباس رضی الله عنها ہے اور تابعین میں ہے امام باہر، قادہ ہنجاک، مطرور اق اور سدی حمیم اللہ ہے منقول ہے۔ ۲:.. تغییر البحر المحیط میں ہے:

"أى للادّكار والماتّعاظ .... وقيل: للذكر للحفظ، أى سهّلناه للحفظ .... وقال ابن جبير: لم يستظهر شيء من الكتب الإلهية غير القرآن."

(ج: ٨ ص: ١٤٨ طبع دار الفكر، بيروت)

ترجمہ: "لینی ہم نے قرآن کو نصیحت کرنے کے لئے آسان کردیا ہے ....اور کہا گیا ہے کہ ذکر ہے مراوحفظ ہے، لینی ہم نے اس کو حفظ کے لئے آسان کردیا ہے ....ابن جبیر قرماتے ہیں کہ: قرآن کے سواکت الہیمیں ہے کوئی کتاب حفظ نہیں کی گئے۔"

2: .. تغيير أوح المعاني مي إ:

"للذكر أى للتذكر والإتّعاظ .... وقيل: المعنى سهّلنا القرآن للحفظ .... فهل من طالب لحفظه ليعان عليه؟ ومن هنا قال ابن جبير: لم يستظهر شيء من الكتب الإلهية غير القرآن، وأخرج ابن المنذر وجماعة عن مجاهد أنه قال: يسّرنا القرآن هونا قرائته."

(تفسیر دوح المعانی ج: ٢٤ ص: ١١٨ سورة القعر ١١٠ طبع دشیدیه کوئنه)

ترجمه: " بم نے قرآن کو ذکر کے لئے یعنی فیسے حاصل کرنے کے لئے آسان کردیا ہے .....

اور کہا گیا ہے کہ: آیت کے معنی ہے ہیں کہ ہم نے قرآن کو حفظ کرنے کے لئے آسان کردیا ہے ..... پس کیا کوئی

اس کے حفظ کرنے کا طالب ہے کہ حفظ کرنے کے لئے اس کی اعاشت کی جائے۔ اس بنا پر سعید بن جیر قرات کی ہیں کہ: کتب الہیے ہیں قرآن کے علاوہ کوئی کتاب حفظ نہیں کی گئی۔ ابنِ منذر اور ایک جماعت نے حضرت مجابد ہے کہ انہوں نے فرمایا: ہم نے قرآن کو اس کردکھا ہے، یعنی ہم نے اس کی قرات کو آسان کر کھا ہے۔ "

٨:..تفيرمظهري مس ب:

 "﴿ وَلَقَدُ يَسُّرُنَا ﴾ سهلنا ﴿ الْقُرُانَ لِلذِّكْرِ ﴾ ليت ذكر ويعتبر به، وقال سعيد بن جبير: يسرناه للحفظ والقرائة، وليس شيء من كتب الله يقرأ كله ظاهرًا الله القرآن."

(تفسیر البغوی المسمّی معالم التنزیل ص: ۲۲۱، سورة القمر آیا: ۱، طبع ادارة تالیفات اشرفیه)

ترجمه:..." اورجم نے قرآن کو جل کردکھائے ذکر کے لئے ، تاکداس کے ذریعے فیصحت وعبرت حاصل
کی جائے ، اورسعیدین جبر قرمائے بیں کہ: ہم نے اس کو حفظ وقر اُئت کے لئے آسان کردکھاہے، اور کتب الہیم
میں قرآن کریم کے علاوہ اور کوئی کیا ہائی نہیں جس کو حفظ کیا جاتا ہو۔"

ا: تغیرکیریں ہے:

"ثم قال تعالى. ﴿ولَـقَـدْ يَسَّرُنَا الْقُرَانَ لِلذِّكِرِ فَهَلُ مِنْ مُّدَّكِرٍ ﴾ وفيه وجوه، الأوّل: للمحفظ، فيمكن حفظه ويسهل، ولم يكن شيء من كتب الله تعالى يحفظ على ظهر القلب غير القرآن، وقوله تعالى. ﴿فهلُ مِنْ مُّذَكِرِ ﴾ أى هل من يحفظه ويتلوه؟"

اتفسیو کبیو للواذی ج: ۱۰ ص: ۲۰۰۰ طبع کمتیطوم اسلامیاً دو بازادل ہور)
ترجمہ: " کی حرفر مایا: "اور ہم نے قر آن کو آسان کر رکھا ہے، پس کیا ہے کوئی یا دکرنے والا؟" اس
س کی وجوہ ہیں، اقل بید کہ ذکر کے لئے، ہے مراد ہے: "حفظ کرنے کے لئے" پس اس کا حفظ کرناممکن اور سہل
ہے، اور کتیب الہید ہیں قر آن کے سواکوئی کتاب الی تہیں جوز بانی حفظ کی جاتی ہو۔ اور ارش وخداوندی" فیلسل من مُذہبو" کا مطلب یہ ہے کہ ہے نوئی جواس کو حفظ کرے اور اس کی حلاوت کرے؟"

مندرجہ بالاحوالوں ہے واضی جوابوگا کہ حصرت شیخ نوراللہ مرقد ؤکر کردہ مغیوم کو نہ صرف ہے کہ اکا برمغسرین نے ذکر کیا ہے، بلکہ بہت ہے اکا برنے بی مفہوم بیان فرمایا ہے، اوراس مفہوم کے بیان کرنے والوں میں نام آتے ہیں؛ حضرت ترجمان القرآن عبداللہ بن عبال مصابر وتاتی جیسے اکا برصحابر وتا بعین کے لیکن تابش مہدی صدب کے زدیک بیمفہوم بیان کرنا قرآن کر بھر ہے، افار اللہ وَ إِنْ آ اِلَيْهِ وَ اِنْ آ اِلَيْهِ وَ اِنْ آ اِلَيْهِ وَ اِنْ آ اِلْمَا وَ اَلْمَا وَ اللّٰهِ وَ اِلْمَا آ اِللّٰهِ وَ اِلْمَا آ اِللّٰهِ وَ اِلْمَا آ اِلْمَا وَ اللّٰمِ وَ اِلْمَا وَ اللّٰمِ وَ اللّٰمِ وَ اِلْمَا وَ اللّٰمِ وَ اللّٰمَ وَ اللّٰمَا وَاللّٰمَا وَ اللّٰمَا وَ اللّٰمَا وَ اللّٰمَا وَاللّٰمَا وَاللّٰمَا وَاللّٰمَا وَالْمَا وَاللّٰمَا وَاللّٰمِ وَاللّٰمِ وَاللّٰمَا وَاللّٰمِ وَاللّٰمَا وَاللّٰمَا وَاللّٰمَا وَاللّٰمَا وَاللّٰمِ وَاللّٰمَا وَاللّٰمِ وَاللّٰمِ وَاللّٰمَا

ال وضاحت كے بعد تا بنتى مبدى ہے دريافت كيا جائے كہ ئياان كوا بِي تلطى كا اعتراف كرنے اورا يك جيل اغدر محدث اور عارف رئے اورا يك جيل اغدر محدث اور عارف ربانی پرتحریف كالزام واپس لینے كی توفیق ہوگى؟ اور كیاان كے خیال جن مندرجه بالا اكابر مفسرين سب كے سب قرآن كی تحریف كرئے والے تھے؟ نعو فد بالله من الجهل و الغباوة!

٢:...ا ين والدكوح هرات صحابة پر فوقيت دينے كى تہمت

حضرت شیخ نورالله مرقدهٔ نے حضرات محابہ کرام رضوان الله علیهم اجمعین کے بچپن کی یاد داشت کے جو دا قعات لکھے ہیں، ان کے تحت بیافا کہ دورج فرمایا ہے:

'' بچین کا زمانہ حافظے کی توت کا زمانہ ہوتا ہے ، اس وقت کا یاد کیا ہوا کہ سی بھی نہیں بھوتا ، ایسے وقت

ميں اگر قرآن پاك حفظ كراد ياجائے توندكو كى دفت ہو، ندوفت خرچ ہو۔''

اور پھراس فائدہ کی وضاحت کے لئے اپنے والد ماجد کا قصہ ذکر فرمایا ہے،اس کے آخر میں لکھتے ہیں:

" یہ پُرانے زمانے کا قصر نہیں ہے،ای صدی کا واقعہ ہے،لبذایہ بھی نہیں کہا جاسکنا کہ صحابہ جیسے قوی

اورجمتیں اب کہاں ہے لائی جا کمی؟"

اس سے واضح ہوج تا ہے کہ فائدہ میں جو بچین کے اندر قر آنِ کریم حفظ کرانے کی ترغیب دی گئی تھی کہ اس کی تا ئید کے لئے والمد ماجد کا واقعہ ذکر فر مایا ہے۔

" حکایات محابہ" جب سے تألیف ہوئی ہے، اس کو بلامبالغہ کروڑوں انسانوں نے پڑھاسنا ہوگا، نیکن اس واقعے کے سیاق و سہاق سے بیخبیٹ مضمون بھی کئ کے ذہن میں نہیں آیا، جوتا بش مبدی نے اخذ کیا ہے، جوضمون نہ مصنف کے ذہن میں ہو، نہاس ک سیاق وسہاتی سے اخذ کیا جا سکتا ہو، اور نہ اس کے لاکھوں قاریوں کے حاشیہ خیال میں بھی گزرا ہو، اس کومصنف کی طرف منسوب کرنا، آپ ہی فیصلہ کرسکتے ہیں کہ دیانت وا مانت کی کون ہے؟

اور حضرت بینی کی نمیدنا وعلیہ الصلوٰ قا والسلام کا واقعہ کا سیّد ناعیسیٰ علی نمیدنا وعلیہ الصلوٰ قا والسلام سے مقابلہ کرنا بھی حماقت و غباوت کی حد ہے۔ حضرت بیسیٰ علی نمیدنا وعلیہ الصلوٰ قا والسلام کا واقعہ ولا وت کے ابتدائی آیام کا ہے، جیسا کہ قر آن کریم میں ارشاد ہے کہ بیدائش کے بعد حضرت مریم رضی اللہ عنہا نے کے کواُ تھائے ہوئے قوم میں آئیں ،لوگوں نے و کھیے بی چہ میگو کیاں شروع کیس اور حضرت مریم رضی اللہ عنہا کے ہارے میں ناشا کستہ الفاظ کے ،ان کے جواب میں حضرت مریم رضی اللہ عنہا نے بچے کی طرف اشارہ کردیا، تب حضرت میسیٰ علی مین وعلیہ الصلوٰ قا والسلام نے فرمایا:

"إِنِّى عَبْدُ اللهِ النَّانِى الْكِتَابَ وَجَعَلَنِى نَبِيًا، وَجَعَلِنِى مُبْرَكًا أَيْنَ مَا كُنْتُ وَأَوْضَائِى بِالصَّلُوةِ وَالزَّكُوةِ مَا ذُمْتُ حَيَّا، وَبَرًا مِوَالِدَتِى وَلَمْ يَجْعَلْنِى جَبَّارًا شَقَيًّا، وَالسَّلَامُ عَلَى يَوْمَ وَالصَّلُوةِ وَالزَّكُوةِ مَا ذُمْتُ حَيَّا، وَبَرًا مِوَالِدَتِى وَلَمْ يَجْعَلْنِى جَبَّارًا شَقَيًّا، وَالسَّلَامُ عَلَى يَوْمَ وَلِدَتُ وَيَوْمَ أَمُونُ وَيَوْمَ أَمُونُ مَيْءَ مَا يُنْ مَا كُنْتُ حَيَّاد " (مريم:٣٣)

ترجمہ:... ' وہ بچہ (خود ہی) بول اُٹھا کہ میں اللّٰد کا (خاص) بندہ ہوں ، اس نے جھے کو کتاب (لیعنی باید اوراس نے جھے کو بی بنایا (لیعنی بنایا رائیں کا اور جھے کو برکت والا بنایا ، میں جہاں کہیں بھی ہوں ، اوراس نے جھے کو نماز اورز کو قاکا کھم دیا جب تک میں (وُنیا میں ) زندہ رہوں اور جھے کو میری والدہ کا خدمت گزار بنایا اور میں کو نماز اورز کو قاکا کا خدمت گزار بنایا اور میں اس نے جھے کو مرکش بد بخت نہیں بنایا ، اور جھے پر (اللّٰہ کی جانب سے ) سلام ہے جس روز میں پیدا ہوا ، اور جس روز مردن کا ، اور جس روز قیامت ) میں زندہ کر کے اُٹھایا جاؤں گا۔''

کہال طفل میک روزہ کا ایس نصبح و بلیغ تقریر کرنا، اور کہاں دوسال کے بیچے کا قر آنِ کریم کی چندسور تیں یا دکر لینا! کیا ان دونوں کے درمیان کوئی مناسبت ہے...؟

تابش مبدى جانة مون يانه جائة مول اليكن المل عقل جائة بين كه ذير هسال كابيهم وأبول للما به الرجه مهين

کی طویل مدت میں حضرت شیخ نور القد مرقدہ کے والد ماجد نے یاؤیارہ یاد کرلیا تو اس میں تعجب کی کوئی بات ہے؟ اور اس کا مواز نہ حضرت میں علیہ السلام کے مجز و تنظم فی المہد ہے کرنا تا بش مہدی جیسے غیر معمولی'' و بین' لوگوں ہی کا کام ہوسکتا ہے، ورنہ کون عقل مند ہوگا جو دو و دھائی سالہ نے کے چند تھے وئی سورتیں یاد کر لینے کوایک خارتی عاوت واقعہ اور ججز و عیسوی سے بالاتر اُ بجو بہ بجھنے لگے ۔؟

سا: ... حضرت ابن زبیر رضی اللہ عنہما کا واقعہ

تیسرے سوال کے تحت تا بش مہدی نے جو بچھ کھھاہے ،اس کا تجزیہ کیا جائے تا دو بحثیں نگلتی ہیں۔اوّل یہ کہ ابن زبیراور ملک بن سنان رضی القدعنہما کے جو واقعات حضرت شیخ نوّراللّہ مرقدہ نے ذکر فرمائے ہیں ،وہ متند ہیں یانبیں ؟ وُ وسری بحث یہ کہ آنخضرت مسلی اللّہ عدیہ وسلم کے فضلات کا کیا تھم ہے ،وہ یاک ہیں یانایاک؟

جہاں تک مہلی بحث کاتعلق ہے،اس سلسلے میں ریگز ارش ہے کہ رید دونوں واقعے مشند ہیں،اور صدیث کی کتابوں میں سند کے ساتھ روایت کئے گئے ہیں۔

چنانچدائن زبیررضی الله عند کاواقعه متعدّ دسندول کے ساتھ متعدّ دصحابه کرامؓ ہے مردی ہے،حوالے کے لئے درج ذیل کتابول کی مراجعت کی جائے:

متدرک حاکم (ج:۳ من:۵۵)، حلیة الاولیاء (ج:۱ من:۳۳)، سنن کبری بیبی (ج:۷ من:۷۱)، کنز العمال بروایت ابن عساکر (ج:۳ من:۳۹)، گلز العمال بروایت ابویعلی والبیبی فی بروایت ابن عساکر (ج:۳۱ من:۳۹)، الاصابه بروایت ابویعلی والبیبی فی الدلائل (ج:۲ من:۳۱)، الاصابه براعلام النبلاء للذ بی (ج:۳ من:۳۱)، النصائص الکبری (ج:۲ من:۳۱)۔

اب اس واقعے کے ثبوت کے بارے میں چندا کا برمحد ٹین کی آرا وطلاحظ فرما کیں۔

ا مام بیملی رحمداللد من کری (ج: عصن عند) بین ای واقعے کو حضرت عبدالله بن زبیر رضی الله عنهما سے روایت کرنے کے بعد لکھتے ہیں :

"قال الشيخ رحمه الله: وروى ذلك من وجه آخر عن أسماء بنت أبي بكر وعن سلمان في شرب ابن الزبير رضى الله عنهم دمه."

(۱) إبراهيم بن عصيّه ..... قال سمعت عامر بن عبدالله بن الزبير يحدث إن أباه حدثه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحتجم فلما فرغ قال: يا عبدالله الذهب يهذا الدم فأهرقه حيث لا يراك أحد، فلما برزت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عمدت إلى الدم فحسوته فلما رجعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما صنعت يا عبدالله؟ قال بعلته في مكان ظننت انه خاف على الناس ... إلخ. (مستدرك حاكم ج: ٣ ص: ٥٥٣، كتاب معرفة المصحابة، طبع دار الكتب العربي، بيروت، وأيضًا في حلية الأولياء ج: ١ ص: ٣٣٠، عبدالله بن الزبير ٢٣، طبع دار الكتب العلمية، سن الكبرى للبيهةي ج: ٢ ص: ٢٤ ص: ٢٤ باب تركه الإنكار على من شرب بوله ودمه، طبع دار المعرفة بيروت، كنز العمال بروايت ابن عساكر ج ١١ ص ٢٠٣، عبدالله بن الزبير رضى الله عنه، رقم الحديث: ٣٤٢٢٣، طبع مؤسسة الرسالة، مجمع الزوائد بروايت طبراني وبزار ح ٨ ص: ٣٤٠، دلائل النبوة للبيهقي ج: ٢ ص: ٣١٠، سير أعلام النبلاء ج. ٢ ص: ٣١٠، الخصائص الكبرى ج ٢٠ ص: ٣٥٠).

ترجمہ:..'' حضرت ابنِ زبیر رضی اللّٰه عنہما کے آنخضرت صلی اللّٰه علیہ وسلم کے خون پی جانے کا واقعہ حضرت اساء بنت الی بکراور حضرت سلمان فاری رضی اللّٰه عنہم ہے بھی متعدّدا سانید سے مروی ہے۔'' حافظ نورالدین بیٹی مجمع الرّدواکد (ج:۸ مں:۲۷) ہیں اس واقعے کو خصالَصِ نبوی کے باب میں درج کرنے کے بعد

لكھتے ہيں:

"رواه الطبرانی والبزّار ورجال البزّار رجال الصحیح غیر هنید بن القاسم وهو ثقة." ترجمه:... میطبرانی اور بزار کی روایت ب، اور بزار کی تمام راوی سیح کے راوی میں ، سوائے ہید بن القاسم کے ، اور وہ بھی ثقہ ہیں۔"

حافظ مش الدین ذہبی رحمہ اللہ نے تلخیص متدرک (ج:۳ مں:۵۵۳) میں اس پرسکوت کیا ہے، اور سیراعلام النبلاء (ج:۳ م:۳۶۱) میں لکھتے ہیں:

"رواه أبو يعلى في مسنده وما علمت في هنيد جرحةً."

ترجمہ: " بیصدیث إمام ابویعلیٰ نے اپنی مندیس روایت کی ہے اور بنید راوی کے بارے میں کسی میں کسی میں کسی کے علاقہ میں ا

جرح كاعلم بين-"

کنزالعمال (ج:۱۳ ص:۲۹۱) بین اس کوابن عسا کر کے حوالے سے قال کرنے کے بعد لکھا ہے:"ر جسالیہ ثقبات" (اس کے تمام راوی ثقتہ بیں )۔

ما لك بن سنان كا دا قعه:

حضرت ابوسعید خدری رضی الله عند کے وال ما جدحضرت مالک بن سنان رضی الله عند کا جو واقعه حضرت بین فر را مقدم قد ہ " قرق العیون" کے حوالے سے نقل کیا ہے ، الاصابہ (ج: ۳ می: ۳۴۳) میں بیواقعه ابن ابی عاصم ، بغوی ، بیحی ابن السکن اور سنن سعید بن منصور کے حوالے سے نقل کیا ہے۔ (۱)

تاریخ خمیس اور قرق العیون تو تابش مهدی ایسے الل علم کے نزدیک غیر مستنداور گراه کن کتابیں ہیں، لیکن تابش مهدی سے دریافت سیجئے کہ مدیث کی مندرجہ بالا کتابیں اور بیا کا برمحد ثین ، جن کا بیس نے حوالہ دیا ہے، کیا وہ بھی .. نعوذ باللہ ... غیر مستنداور گراہ کن ہیں؟ اور یہ بھی دریافت سیجئے کہ تابش مہدی اپنے جہل کی وجہ سے ان مشہور ومعروف ما خذسے تا واقف سے یا ان کارشته منکرین

(۱) مالک بن سنان بن عبید بن تعلبة الأنصار الخدری والد أبی سعید ...... وروی ابن أبی عاصم والبغوی من طریق موسی بن محمد بن علی الأنصاری ...... قال أصیب وجه رسول الله صلی الله علیه وسلم فاستقبله مالک بن سان فمص المدم عن وجهه ثم از در ده فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم: من ینظر إلی من خالطه دمه دمی فلینظر إلی مالک بن سنان، وأخرجه ابن السكن من وجه آخر من روایة مصعب بن الأسقع عن ربیح بن عبدالرحمٰن عن أبی سعید عن أبی سعید بن معید عن أبی معید عن أبی سعید بن عبدالوحمٰن عن أبی معید عن أبی سعید بسعید بن منصور عن ابن وهب عن عمرو بن الحرث عن عمرو بن السائب أنه بلغه أن مالكا والد أبی سعید فذكر نحوه و (الإصابة فی تمییز الصحابة ج: ۳ ص: ۳۳۲،۳۳۵ حرف المیم، القسم الأوّل، طبع دار صادر) .

حدیث ہے اُستوار ہے؟ کہ نہ آئیس کتب حدیث پر اِعتاد ہے، جن میں بیوا قعات متعدّدا سانید کے ساتھ تخ تن کئے گئے ہیں،اور نہان اکا برمحد ٹینؓ پر اعتاد ہے جنھول نے ان واقعات کی توثیق فر مائی ہے۔

دُ وسرى بحث فضلات نبوى كاحكم:

ایک سوال کے جواب میں بیمسکلہ ضروری تفصیل کے ساتھ ذکر کر چکا ہوں کہ ندا ہب آر بعد کے حققین کے زویک آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فضلات پاک ہیں ، اور اس کے سئے إمام اللہ علیہ وسلم کے فضلات پاک ہیں ، اور اس کے سئے إمام ابوضیفہ ، ام نووی ، حافظ ابن جم عسقلائی ، حافظ بدرالدین عبی ، مُثلًا علی قاری ، علامہ ابن عابدین شائ ، مولانا محمہ انورشاہ شمیری اور مولانا محمہ انوری کے حوالے ذکر کر چکا ہوں ، یہ جواب ' بینات' محرم الحرام ۹ ، ۱۲ ہے ہیں شائع ہو چکا ہے ، آپ کی سہولت کے سئے اس کا قتباس درج ذیل ہے :

" جواب نسمبری گزشت تحریر کا خلاصہ بیتھا کہ اقل تو معلوم کیا جائے کہ بیدوا تعد کسی مستند کتاب ہیں موجود ہے یا نہیں؟ دوم بیر کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نضلات کے بارے میں اہل علم وا کا براً تمہ دین کی شخصی کی ایس کے تعدید جوشہات پیش آسکتے ہیں،ان کی تو جید ہو عتی ہے،اب ان دونوں کمتوں کی وضاحت کرتا ہوں۔

آمرِاوّل بدکہ بدواقعہ کی متند کتاب میں ہے بانہیں؟ حافظ جلال الدین سیوطیّ کی کتاب' خصائص کبریٰ' میں آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کی اخبیازی خصوصیات جمع کی گئی جیں، اس کی وُومری جلد کے صفحہ: ۲۵۲ کا فوٹو آپ کو بھیج رہا ہوں، جس کا عنوان ہے: '' آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کی بیخصوصیت کہ آپ کا بول و براز پاک تھا'' اس عنوان کے تحت انہوں نے احادیث قتل کی جیں، ان میں سے دواحادیث، جن کو میں نے نشان زو کردیا ہے، کا ترجمہ بیہے:

اند..ابویعلیٰ ، حاکم ، دارقطنی ، طبرانی اور ابوئیم نے سند کے ساتھ حضرت اُمّ ایمن رضی اللہ عنہا ہے روایت کی وقت مٹی کے پیچے ہوئے ایک برتن میں پیشاب کیا ، دایت کی وقت مٹی کے پیچے ہوئے ایک برتن میں پیشاب کیا ، پس میں رات کو اُنٹی ، جھے بیا سنتی ، میں نے وہ پیالہ فی لیا ، بسی اللہ علیہ وسلم کو بتایا ، بس میں رات کو اُنٹی ، جھے بیا سنتی ، میں نے وہ پیالہ فی لیا ، بسی نہ ہوگی تا ورا بویعلیٰ کی روایت میں ہے آئے میرت میں ہے کہ بعدتم پیٹ کی تعلیم کی شاہر وگی۔ اور ابویعلیٰ کی روایت میں ہے کہ بعدتم پیٹ کی تعلیم کی شاہر وگی۔

اند. طبرانی اور بہتی نے بسند سیح حکیمہ بنت اُمیمہ سے اور انہوں نے اپنی والدہ حضرت اُمیمہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی ہے کہ آنخضرت سلی اللہ علیہ وکا وو عنہا سے روایت کی ہے کہ آنخضرت سلی اللہ علیہ وکا وو بہتا ہے کہ آنخصرت سلی اللہ علیہ وکا وی بیٹا ہے کہ ایک مرتبہ (صبح) اُشھے ،اس کو بہتا ہے باک و بیٹا ہے کرلیا کرتے تھے اور اسے اپنی جاریا گیا کے بیچے دکھو ہے تھے ، آپ ایک مرتبہ (صبح) اُشھے ،اس کو بال شبیں ملا ،اس کے بارے میں دریافت فر مایا ، تو بتایا گیا کہ اس کو برونا می حضرت اُم سلم کی خادمہ اللہ کیا تو وہاں نہیں ملا ،اس کے بارے میں دریافت فر مایا ، تو بتایا گیا کہ اس کو برونا می حضرت اُم سلم کی خادمہ

نے نوش کرلیا، آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ:اس نے آگ ہے ،پچاؤ کے لئے حصار بنالیا۔ بید دونوں روابیتیں متند ہیں اور محدثین کی ایک بڑی جماعت نے ان کی تخریج کی ہے، اور ا کا براُ مت نے ان واقعات کو بلائکیرنش کیا ہے اور انہیں خصائص نبوی ہیں شار کیا ہے۔

أمرِدوم:.. آنخضرت صلى الله عليه وسلم ك فضلات كم بارك مين اكابرأمت كي تختيق: ا:... حافظ ابن مجرعسقلاني دهمه الله ، فتح الباري" بساب المسماء المادى يغسل به شعر الإنسان"

(ج: ١ ص: ٢٤٢ مطبوعة لا جور) بيس لكصة بين:

"وقد تكاثرت الأدلة على طهارة فضلاته، وعدّ الأنمة ذلك من حصائصه فلا يلتف الى ما وقع في كتب كثير من الشافعية مما يخالف ذلك، فقد استقر الأمر بين أثمتهم على القول بالطهارة."

ترجمہ:.. " آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کے فضلات کے پاک ہونے کے دلائل حد کثرت کو پہنچے ہوئے ہیں، اور اُئمہ نے اس کو آپ سلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں شار کیا ہے، لیس بہت سے شافعیہ کی کتابوں میں جواس کے خلاف پایا جاتا ہے، وہ لائق اِلتہ اس کے ورمیان طہارت کے قول ہی برمعاملہ آن تھمراہے۔"

الله عليه والما الفريد الله ين يمنى في عندة القارى (ج: ٢ ص: ٣٥ مطبوعه وارالفكر بيروت) بين آنخضرت ملى الله عليه وسلم كفنط ت كي طبهارت كودلاك سے تابت كيا ہے، اور شافعيه بين سے جولوگ اس كے خلاف ك قائل جيں، ان پر بليغ رّدّ كيا ہے، اور جلد: ٢ صفح : ٤٩ مين حضرت امام ابوضيفة كا آنخضرت صلى الله عليه وسلم كي بول اور باتى فضلات كي طبارت كا قول نقل كيا ہے۔ (۱)

(۱) وقال بعض شراح البخارى في بوله و دمه وجهان والأليق الطهارة و ذكر القاضي حسين في العفرة و حهين و أنكر بعضهم على الغزالي وحكايتهما فيها و زعم نجاستها بالإتفاق قلت يا للغزالي من هفوات حتى في تعلقات النبي عليه الصلاة والسلام وقد وردت أحاديث كثيرة ان جماعة شربوا دم النبي صلى الله عليه وسلم منهم أبو طيبة المحاحم، وعلام من قريش ححم السي عليه المصلاة والسلام وواه البزار والطبراني والحاكم والبيهقي وأبو نعيم في المحلية ويروى عن على رضى الله تعالى عنه انه شرب دم النبي عليه الصلاة والسلام وروى أيضًا ان أم أيمن شربت بول النبي عليه الصلاة والسلام وأخرج الطبراني في الأوسط في رواية سلمي بول النبي عليه الصلاة والسلام رواه الحاكم والدارقطني والطبراني وأبو نُعيم وأخرج الطبراني في الأوسط في رواية سلمي إمراق أبي رافع انها شربت بعض ماء غسل به رمول الله عليه الصلاة والسلام فقال لها: حرم الله بدنك على البار. زعمدة القارى ج ٢٠ ص ٣٥٠، باب المماء الذي يعسل به شعر الإنسان، طبع دار الفكر بيروت). وأيضًا: ولتن سلمنا ان المراد هو المماء الذي يتقاطر من أعضاله الشويقة فأبوحيفة ينكر هذا ويقول بنجاسة ذاك حاشاه منه وكيف يقول ذالك وهو يقول المماء الذي يتقاطر من أعضاله الشويقة فأبوحيفة ينكر هذا ويقول بنجاسة ذاك حاشاه منه وكيف يقول ذالك وهو يقول الفكر بيروت).

سن... امام نوویؒ نے شرح مہذب (ج:۱ من:۳۳۲) میں بول اور دیگر فضلات کے بارے میں شافعیہ کے دونوں قول نقل کر کے طہارت کے قول کوموجہ قرار دیاہے،وہ لکھتے ہیں:

"حديث شرب المرأة البول صحيح، رواه الدارقطني، وقال: هو حديث صحيح، وهو كافٍ في الإحتجاج لكل القضلات قياسًا .... الخ."

ترجمہ:...' عورت کے پیٹاب پینے کا واقعہ ہے ، إمام دار تطنیٰ نے اس کور دوایت کر کے سیح کہا ہے، اور بیصد بٹ تمام فضلات کی طہارت کے استدلال کے لئے کافی ہے۔''

٣:...علامها بن عابدين شائ لكيت بين:

"صبحَح بعض أنمة الشافعية طهارة بوله صلى الله عليه وسلم وسالر فضلا ته، وبه قال أبو حنيفة كما نقله في "المواهب اللدنية" عن شرح البخاري للعيني."

(رد المحتاد ج: اس:۲۱۸ مطبور کراچی)

ترجمہ:..! بعض أئمه شافعیدنے آپ ملی الله علیہ وسلم کے بول اور باقی فضلات کی طب رت کوسی قرار دیا ہے۔'' دیا ہے اب ام ابوطنیفہ بھی اس کے قائل ہیں جیسا کہ مواہب لدنیہ بیس علامہ بیتی کی شرح بخاری ہے فقل کیا ہے۔'' دیا ہے اور کی تاری '' جمع الور کی شرح الشمائل'' (ج: ۲ می: ۲ مطبوعہ معرے اسام) بیں اس پرطویل کا ام کے بعد لکھتے ہیں:

"قال ابن حنجر: وبهالما استدل جمع من أثمتنا المتقدمين وغيرهم على طهارة فضلاته صلى الله عليه وسلم وهو المختار وفاقًا لجمع من المتأخرين فقد تكاثرت الأدلة عليه وعدة الأثمة من خصائصه صلى الله عليه وسلم."

(جع الوسائل شرح الشمائل ج:٢ ص:٢ معر٤١٣١٥)

ترجمہ:... ابن جُرِ کہتے ہیں کہ: جارے انکہ متقدین کی ایک جماعت اور ویکر حضرات نے ان احادیث ہے ان احادیث ہے آنخضرت معلی اللہ علیہ وسلم کے فضلات کی طہارت پر استدلال کیا ہے، متأخرین کی جماعت کی موافقت میں بھی مختار ہے، کونکہ اس پر دلائل بہ کثرت ہیں اور اُنکہ نے اس کو آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کے خصائص میں شارکیا ہے۔''

٧:...إمام العصر مولانا محمد انورشاه تشميري فرماية مين:

"ثم مسألة طهارة فضلات الأنبياء توجد في كتب المذاهب الأربعة."

(نيض الباري ج:١ ص:٢٥٠)

ترجمه:... فضلات انبياء كى طبارت كاستله قدا بب أربعه كى كما بول من موجود ب- "

2: ... محدث العصر حضرت مولانا محمد يوسف بنوريٌّ لكهت بين:

"وقد صرّح أهل المداهب الأربعة بطهارة فضلات الأنبياء .... الخـ"

(معارف أستن ج:ا ص:۹۸)

ترجمہ: ''نداہب اُربعہ کے حضرات نے نضلات انبیاء کے پاک ہونے کی تصریح کی ہے۔''
الحمد للہ!ان دونول کتول کی دضاحت تو بعقد بضرورت ہو چکی ، یہ واقعہ متند ہے،ادر نداہب اربعہ کے
اُنمہ فقہاء نے ان احادیث کوشلیم کرتے ہوئے نضلات انبیاء کیم السلام کی طہارت کا تول نقل کیا ہے،اس کے
بعد اگراعتراض کیا جائے تو اس کوضعف اِنمان ہی کہا جاسکتا ہے۔

اوراس پرچندمز بدخوالول کااضا فدکرتا مول:

ا:...! مام بیمنی نے سنن کبری میں کتاب النکاح کے ذیل میں آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کے چند خصائص ذکر کئے ہیں ، ای سلسلے میں ایک باب کاعنون ہے :

> "باب تركه الإنكار على من شرب بوله و دمه" (ج: ٤ ص: ١٤ طبع دار المعرفة) ترجمه:... " جن حضرات في آپكايول ودَم پياءان يرآپ لى الله عليه وسلم كا اتكار نه كرنا\_"

اوراک کے تحت تمن واقعات سند کے ساتھ ذکر کئے ہیں، حضرت اُمیمہ منا کا واقعہ، حضرت عبداللہ بن زبیر کا واقعہ اور حضرت سفینہ گا واقعہ۔

۲:...اُ و پر ذکرکر چکا بول که إمام حافظ نورالدین پیمی شخصی کی مجمع الزوا ندیش ان دافغات کوخصالص نبوی میں ذکر کیا ہے۔ ۳:...اور حافظ جلال الدین سیوطیؒ نے خصائص کبری میں بیوا قعات درج ذیل عنوان کے تحت ذکر فرمائے ہیں: "باب اختصاصه صلی الله علیه و سلم بطهارة دمه و بوله و غانطه"

ترجمه:... " آنخضرت صلى الله عليه وسلم كى ال خصوصيت كابيان كه آپ صلى الله عليه وسم ك فضلات

،...نقرشانی کی کتاب"نهایة الحتاج" (ج: اص:۲۳۲) می ہے:

"وشمل كلامه نجاسة الفضلات من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ما صححاه وحمل القائل بذلك الأخبار التي يدل ظاهرها للطهارة كعدم انكاره صلى الله عليه وسلم شرب أمّ أيمن بوله على التداوى، لكن جزم البغوى وغيره بطهارتها، وصححه القاضى وغيره، ونقله العمراني عن الخراسانيين، وصححه السبكي والبارزى والزركشي، وقال ابن الرفعة: انه الذي اعتقده وألقى الله به، وقال البلقيني: ان به الفتوى، وصححه القاياني، وقال: انه الحق، وقال الحافظ بن حجر: تكاثرت الأدلة على ذلك وعده الأثمة في خصائصه، فلا يلتفت الى خلافه، وان وقع في كتب كثير من الشافعية، فقد استقر الأمر من أثمتهم على القول بالطهارة، انتهاى، وأفتى به الوالد رحمه الله تعالى وهو المعتمد."

(نهاية المحتاج ع: ا س:۲۳۲)

ترجمہ:... اورمصنف کا کلام شامل ہے، آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فضلات کو، اور دونوں حضرات لینی رافعی اور نو دی ) نے اس تول کی تھیج کی ہے، اور جولوگ اس کے قائل ہیں انہوں نے ان احادیث کو جو

(۱) (عن) حكيمة بنت اميمة عن اميمة أمّها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبول في قدح من عيدان، ثم وضع تحت سريره فبال، فوصع تحت سريره، فجاء، فأراده، فإذا القدح ليس فيه شيء فقال لإمرأة يقال لها بركة كانت تخدمه لأم حبيبة جائت معها من أرض الحبشة: أين البول الذي كان في هذا القدح؟ قالت: شربته يا وسول الله! قال (أي القاسم) سمعت عامر بن عبدالله بن الزبير يحدث عن أبيه قال: إحتجم وسول الله صلى الله عليه وسلم، وأعطاني دمه وقال. إذهب فورة لا يبحث عنه سبع أو كلب أو إنسان، قال: فتنحيت فشربته، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال. ما صنعت؟ قلت. صنعت الذي أمرتني! قال ما أراك إلا قد شربته؟ قلت: نعم! وروى عن سفينة أنه شربه ....... (عن) سفينة عن جده قال إحتجم النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال لي: خذ هذا الدم فادفته من الدواب والطير، أو قال الناس والدواب، شك ابن أبي فديك، قال. فضعيت به فضربته، قال: ثم سألني فأخبرته أني شربته، فضحك. (منن الكبري للبيهقي ج ع ص: ٦٤ بات تركه الإنكار على من شرب بوله ودمه، طبع دار المعرفة، بيروت).

بظاہر طہارت پرولالت کرتی ہیں، جیے آخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کا اُمِّ ایمن کے شرب بول پر تکیر نہ کرنا، ان کو علاج پرمحمول کیا ہے، لیکن اِمام بنوی و فیرہ نے قطعیت کے ساتھ فضلات بوی کو پاک قرار دیا ہے، اور قاضی و غیرہ نے ای کوسیح کہا ہے، اور عمرانی نے خراسانیوں ہے اس کوفل کر کے سیح قرار دیا ہے، اور اہام بی ، بارزی اور کئی نے ای کوسیح قرار دیا ہے، اور اہام بی می عقیدہ رکھتا ہوں اور ای پر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں واضر ہوں گا، علامہ بھی تقد کہ ای بارگاہ میں عاضر ہوں گا، علامہ بھی تی کہ: ای پرفتوی ہے، اور قایانی نے ای کوسیح کہا ہے اور فر مایا ہے کہ: بہی حق ما صربوں گا، علامہ بھی تی کہ: اس پر دلائل ہے گڑت ہیں، اور اُمّد نے اس کو آخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کی ہوں ہے، اور حافظ ابن چرافر ماتے ہیں کہ: اس پر دلائل ہے گڑت ہیں، اور اُمّد نے اس کو آخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات ہیں شار کیا ہے، کہن اس کے خلاف کا قول لائق اِلقات نہیں، اگر چدوہ بہت سے شافعہ کی کہ بوں میں درج ہوا ہے، کیونکہ اُمر شافعیہ کے نزد یک معاملہ طہارت کے قول پر آنظ ہرا ہے۔ میرے والد ماجد (شخ شہا ب اللہ ین رفی ) رحمہ اللہ تعالیٰ نے ای پرفتوی و یا ہے اور یکی لائق اِعتاد ہے۔''

"وهذه الفضلات من النبى صلى الله عليه وسلم طاهرة كما جزم به البغوى وغيره، وصححه القاضى وغيره، وأفتى به شيخى خلافًا لما فى الشرح الصغير، والتحقيق من المنجاسة لأن بركة الحبشية شربت بوله صلى الله عليه وسلم، فقال: "لن تلج النار بطنك" صححه الدار قطنى، وقال أبو جعفر الترمذى: دم النبى صلى الله عليه وسلم طاهر، لأن أبا طيبة شربه وفعل مثل ذلك ابن الزبير وهو غلام حين أعطاه النبى صلى الله عليه وسلم دم حجامته ليدفنه فشربه، فقال له النبى صلى الله عليه وسلم: من خالط دمه دمى لم تمسّه النار."

ر جمد:.. "اور آنخضرت صلی الله علیه وسلم کے بیضنلات پاک تھے، جیسا کہ إمام بغوی وغیرہ نے تظعیت کے ساتھ یہ فیملہ فرمایا ہے، اور قاضی وغیرہ نے ای کوسی قرار دیا ہے، اور میرے شیخ (شہاب رمایی)
نے ای پرفتوی دیا ہے، بخلاف اس کے جوشرح صغیرا ورخفیق جی نجاست کا قول و کرکیا ہے، کیونکہ برکہ صغیر نے آگ جی نے آخضرت صلی الله علیه وسلم سنے فرمایا کہ: " تیرا پید آگ جی ان آخضرت صلی الله علیه وسلم سنے فرمایا کہ: " تیرا پید آگ جی داخل نہ ہوگا" اس حدیث کو امام دارقطنی نے صبح کہا ہے، ایوجعفر ترفی فرماتے جی کہ: آخضرت صلی الله علیہ وسلم کا خون پاک تھا، کیونکہ ابوطیہ درضی الله عند نے اس کونوش کیا اور حضرت این زیبر نے بھی کہی کیا جبکہ وہ نوعم لائے تھے، جب آخضرت صلی الله علیہ وسلم نے بینکیاں لگوا کر ان کو وہ خون وفن کرنے کے لئے ویا تو انہوں نے پی لیا، اس پر آخضرت صلی الله علیہ وسلم نے ان کوفر مایا: جس کے خون جی میرا خون مل گیا اس کو آئش دوز خ نہیں مینچ گی۔"

٢:..فقه مالكي كي كتاب "مخ الجليل شرح مخقر الخليل" (ج: اص: ٥٨) مي ب:

"إِلَّا الْأَنبِياء عليهم الصلاة والسلام فضلتهم طاهرة ولو قبل بعثتهم

لاصطفائهم واستنجائهم كان للتنظيف والتشريع."

ترجمہ:...' (آومی کے فضلات ناپاک ہیں) سوائے انبیائے کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کے، کہان کے فضلات پاک ہیں، خواہ ان کی بعثت سے قبل ہو، بوجہان کے برگزیدہ ہونے کے، اوران کا استنجا کرنا تنظیف وتشریع کے لئے تھا۔''

ا کا براُ مت کی اس قتم کی تصریحات بے شار ہیں ، ان کے مقابلے میں تا بش مہدی جیسے لوگوں کی رائے کی کیا قیمت ہے؟ اس کا فیصلہ ہر مخص کرسکتا ہے ...!

اور جب بیمعلوم ہو چکا کہ طہارتِ فضلات، آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی خصوصیت ہے جس پر بقول حافظ الد نیا ابن حجز ' ہر کثر ت ولائل جمع جیں' اور فدا جب اَر بعہ کے اُئمہ و محققین اس کے قائل جیں ، تو اس مسئلے پرعمو مات سے استدلال کرنا صحیح نہیں ، ہلکہ قاد یا نیوں کی ہی جہل آمیز حرکت ہے ، وہ لوگ بھی عمو مات سے استدلال کر کے حضرت عیسی علی میں وعلیہ والصلوٰ ق والسلام کی خصوصیت ، بین باپ بیدائش اور رفع آسانی کا افکار کیا کرتے جیں ۔ افسوں ہے کہ تابش مہدی بھی برعم خود قرآن سے استدلال کرتے ہوئے جہل مرکب کے اس کرشے جیں ، جس بیں ان سے پہلے بہت لوگ کرنے جیں ۔

٣:... بزار ركعت برصنے كاوا تعد:

حضرت بینیخ نوّراللّه مرفقه نے ایک بزرگ کا وافغه نقل کیا ہے کہ وہ ایک ہزار دکھت کھڑے ہوکر اور ایک ہزار دکھت ہیئے کر پڑھا کرتے بنتے۔ تابش مہدی ہمیں منٹول کا حساب لگا کر بتاتے ہیں کہ چوہیں تھنئے کے محدود وفت میں یہ کیونکرممکن ہے؟ اس کا جواب میہ ہے کہ حضرات انہیاء کیہم السلام کے معجزات اور حضرات ولیاء اللّه کی کرامات کے واقعات کومحض عقلی وحکوسلوں اور دیاضی کے حسابات کے ذریعہ جھٹلا ناعقل مندی نہیں، بلکہ عقلیت کا ہمینہ ہے۔

مسلمان جس طرح انبیائے کرام ملیم السلام مے مجرات کو برحق مانے ہیں ، ای طرح ان کا میمی عقیدہ ہے کہ:

"كوامات الأولياء حق" (شوح عقائد نسفى ص:١٣٣) ترجمه:..." اولياء الله كي كرامات يرقق بين ـ"

جوخارتی عادت اُمرکی نئی برحق کے ہاتھ پرظاہر ہو، وہ" معجز ہ" کہلاتا ہے، اور جو کسی وئی اللہ کے ہاتھ پر ظاہر ہوا سے " کرامت" کہاجا تا ہے۔

إمام إعظم الوصنيف رحمه الله تعالى "الفقه الأكبر" من فرمات بين:

"والآيات للأنبياء والكرامات للأولياء حق" (الفقه الأكبر مع شوحه ص ٩٥٠) ترجمه: " انبيائ كرامتيس برحق مين "

### فيخ على قارئ اس كى شرح مى لكهة بين:

"والآيات أى خوارق العادات المسمّاة بالمعجزات للأنبياء والكرامات للأولياء خق أى ثابت بالكتاب والسُّنة ولا عبرة بمخالفة المعتزلة وأهل البدعة في انكار الكرامة، والفرق بينهما أن المعجزة أمر خارق للعادة كاحياء ميّت واعدام جيل على وفق التحدّى وهو كرامة وهو دعوى الرسالة .... والكرامة خارق للعادة إلّا أنّها غير مقرونة بالتحدّى وهو كرامة للولى وعلامة لصدق النبي فان كرامة التابع كرامة المتبوع."

(شرح فقد اكبر ص: ٩٥ مطبوع يجتب أن دالي ١٣٨٨ه)

ترجہ:..' انبیاء پیم السلام کی آیات لینی وہ خارتی عادت اُمورجن کو بجزات کہا جاتا ہے اور اولیاء کی کرامات برحق ہیں، اور معتز لہ اور اللی بدعت جو کرامت کے منکر ہیں، ان کی مخالفت کا کوئی اعتبار نہیں اور مجزہ و کرامت کے درمیان فرق ہے ہے کہ' مجز ہ' وہ خارتی عادت اَمر ہے جو بطور تحدی لینی دعوائے رسالت و نبوت کے ساتھ ہو، جسے کسی مردے کو زندہ کردینا، یا کسی جماعت کو ہلاک کردینا، اور'' کرامت' خارتی عادت اَمر کو کہتے ہیں، مگروہ تحدی کے ساتھ مقرون نہیں ہوتی اور (ایسا خارتی عادت، جو کسی ولی کے ہاتھ پر خلا ہر ہو) وہ ولی کی کرامت ہے اور اس کے متبوع نبی کے سچا ہونے کی علامت ہے، کوئلہ جو چیز تا نع کے لئے موجب شرف و کرامت ہو، وہ اس کے متبوع نبی کے سچا ہونے کی علامت ہے، کوئلہ جو چیز تا نع کے لئے موجب شرف و

ا مطحادي اينعقيده من (جوتمام المرسنة كيهال مُسلّم م) لكفة إلى:

"ونؤمن بما جاء من كرامتهم وصح عن الثقات من روايتهم"

(العقيدة الطحاوية ص:٣٣، طبع دار المعارف الإسلامية، بلوچستان)

ترجمہ:... اور اولیاء اللہ کی کرامت کے جو واقعات منقول ہیں، اور ثقة راویوں کی روایات سے میکھ ٹابت ہیں، ہم ان پرایمان رکھتے ہیں۔''

اس كے ماشيد ميں شخ محربن مانع لكھتے ہيں:

"كرامات الأولياء حق ثابتة بالكتاب والسُّنة وهي متواترة لَا ينكرها إلّا أهل البدع كالمعتزلة ومن نحا نحوهم من المتكلمين، وقد ضلّل أهل الحق من أنكرها، لأنه بانكاره صادم الكتاب والسُّنة ومن عارضهما وصادمهما برأيه الفاسد وعقله الكاسد فهو ضالً مبتدع."

(العقيدة الطحاوية من ٣٣٤، طبوع والرّ "العارة الاسلامية الراياة إو الوجتان)

ترجمہ:... اولیاء اللہ کی کرامتیں برحق ہیں، کتاب وسنت سے ثابت ہیں، اور یہ متواتر ہیں، ان کے منکر صرف الل بدعت ہیں، عیم معتز لہتم کے منگلمین، اور الل حق منگر کرامات کو گمراہ قرار دیتے ہیں، کیونکہ وہ

ا ہے اس انکارے کتاب دسنت سے شرا تا ہے ، اور جو خص اپنی فاسدرائے اور کھوٹی عقل کے ذریعہ کتاب دسنت سے فکرا وَاور مقابلہ کرے ، وہ گمراہ اور مبتدع ہے۔''

عقیدہ نسفیہ میں اولیاء اللہ کی کرامات کی مثالیں ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے:

"وكرامات الأولياء حق فتظهر الكرامة على طريق نقض العادة للولى من قطع المسافة البعيدة في المدة القليلة وظهور الطعام والشراب واللباس عند الحاجة والمشي على الماء والطيران في الهواء وكلام الجماد والعجماء واندفاع المتوجه من البلاء وكفاية المهم عن الأعداء وغير ذلك من الأشياء."

(شرح عقا تُرْسَى ص: ١٣٨٠، و، بعد)

ترجمہ:.. ' اور اولیاء اللہ کی کرامات برحق ہیں، پس وئی کے لئے بطور خرقی عادت کے کرامت ظاہر ہوتی ہے، مثلاً : قلیل مرتب ہیں طویل مسافت طے کرلینا، بوقت ِ حاجت غیب سے کھانے، پانی اور لہاس کا ظاہر ہوجانا، پانی پر چلنا، ہوا میں اُڑنا، جمادات وحیوانات کا گفتگو کرنا، آنے والی مصیبت کا ٹل ج نا، دُشمنوں کے مقابلے میں مہمات کی کفایت ہوناوغیر و دغیرو۔''

معجزہ وکرامت کی ایک صورت ہے ہے کہ عمولی کھاٹا یا پانی بہت سے لوگوں کو کائی ہوجائے ، احادیث میں اس کے متعدّد واقعت نذکور ہیں ، ادرادلیاء اللہ کے سوانے میں بھی ہے چیز تواتر کے ساتھ منقول ہے ، اور جس طرح معجزہ وکرامت کے طور پر کھانے پینے کی چیز میں خارق عادت بر کمت ہوجاتی ہے ، ای طرح وقت میں بھی ایسی خارق عادت برکت ہوجاتی ہے کہ عقل و قیاس کے تمام پیانے ٹوٹ جاتے ہیں ، ایسی خارق عادت برکت کی ایک مثال معراج شریف کا واقعہ ہے۔

چنانچ آنخضرت ملی الله علیه وسلم جب معرائ پرتشریف لے گئة وطویل مسافت طے کرکے پہلے مکہ کر مدے بیت المقدی پہنچ، وہاں انہیائے کرام جیسی السلام کی اِمامت فرمائی، پھر وہاں ہے آ تانوں پرتشریف لے گئے اور آ تانوں ہے بھی اُوپر لام کاں تک پہنچ، جنت ودوزخ کی میر فرمائی، اب اگران تمام اُمور کوعقل وقیاس کے پیانوں سے تاپا جائے توان واقع ت معراخ کے لئے اربوں کھر بوں سال کاعرصہ درکار ہے، لیکن قدرتِ خداوندی سے بیسب پھیدات کے ایک جھے جس بوا، اس طرح اگر بطور خرق عوت الله تعالیٰ نے کسی مقبول بندے کے اوقات میں غیر معمولی برکست فرمادی بواور اس نے محدود وقت جس دو ہزار رکستیں پڑھی بول، تو محن عقلی موشکا فیوں کے ذریعے انکاروہی محفی کرسکتا ہے جواغبیائے کرام علیم السلام کے جزات کااور حسنوا میتو اولیا ، الله رسم الله کی کرامات کا منکر ہے، اور جیسا کے اور معلوم ہواایسا شخص زمر و انگیسنت سے خارج ہے۔

جذب تابش مہدی صاحب برعم خود جرح و تعدیل کے اسلیم سے مسلیم ہوکر حضرت بیٹنی تورانلد مرقدہ کے خلاف نبرد آز مائی کے سئے نکلے تھے الیکن حضرت بیٹنی نورانلد مرقدہ کی کرامت و کیلئے کہوہ راہ مجبول کراٹل باطل اور اٹل بدعت کی صف میں جا کھڑے ہوئے: وہ شیفتہ کہ وُھوم تھی حضرت کے ذُہد کی! میں کیا کہول کہ دات مجھے کس کے گھر لیے؟ حضرت اِ مام ابوصنیفدر حمداللہ اور دیگر بہت ہے اکا بر کے کثر تِ عبادت کے واقعات تو اتر کے ساتھ منقول ہیں، کین بہت سے عقلیت گزیدہ حضرات تا بش مہدی کی طرح ان کوعش اپنی عقل کے زورے زدّ کیا کرتے ہیں، اور شایدیہ بیچارے اپنی ذہنی وفکری پرواز کے لحاظ ہے معذور بھی ہیں، کیونکہ:

#### '' فکر ہر*کس بعقد ر*ہمت اوست''

شپرہ چشم اگر آفتاب کے دجود کا انکار کرے تو اس کومعذور سمجھنا چاہئے ،لیکن جن لوگوں کومعلوم ہے کہ حق تعالی شانہ کا معاملہ ان کے خاص بندوں کے ساتھ وونبیں ہوتا، جوہم جیسوں کے ساتھ ہوا کرتا ہے ، وہ ایسے واقعات کے انکار کی جراُت نہیں کرتے…! تبلیغی جماعت کا فیضان ، ایک سوال کا جواب

سوال:...آپ کی خدمت اقد کی میں ایک پر چہ بنام' تبلیغی جماعت، احادیث کی روثنی میں' جوظیہ مجد کے مول تا ہے کسی مخص ریاض احمد کے نام ہے بٹو ایا ہے، بیش خدمت ہے، اس میں من جملااد رباتوں کے تیمری حدیث میں تحریک ہے:' انہیں جہاں پانٹل کردینا کہ قیامت کے دن ان کے قاتل کے لئے بڑا آجروثو اب ہے۔'' (بناری جلد: ۲ من ۲۰۲۱) ایک ہت عرض خدمت ہے کہ واقعی بعض حضرات اس جی عت کے بہت جلد مشتعل ہوجاتے ہیں اور بجائے کی اعتراض اور سوال کے جواب دینے کے یا قائل کرنے کے باتھا پائی اور صدید ہے کہ گائی قد تک صرف کتاب پڑھن اوّ لین فرض جھتے کہ بہت جلد مشتعل ہوجاتے ہیں۔ وو سرے یہ کوگ کی عدتک صرف کتاب پڑھن اوّ لین فرض جھتے ہیں، مرحم کی زندگی میں اکر ام مسلم وغیرہ سے تعلق نہیں، ہین سائی بات نہیں بلکہ میرا ذاتی مشاہدہ ہے۔ سب سے بڑی بات یہ کہ یہ لوگ برسہا برس نگالیں گرحم کی نواز کی بات یہ ہے کہ یہ جبکہ سلمان کے لئے قرآن کر کر چونکات ہے آجر تین نظتے ، اور صرف تبلی نصاب ہی پڑھتے ہیں، قرآن پاک سے استفادہ نہیں کر حمل کوگ برسہا برس نگالیں گرم کی ہی ہیں ہی تحراج کر آن پاک سے استفادہ نہیں گھتے ہیں کہ زندگی میں ان سے جب قرآن پاک کا ذکر کر دوتو ہیں ، کہتے ہیں کہت ہیں کہت ہیں ہی کہتے ہیں کہ زندگی میں ایک ہوگ ہی ایمان ہی سکھاتے رہتے ہیں، قرآن پر بھی نہیں آتے ، بلکہ ٹی لوگ ایمان ہی سکھاتے رہتے ہیں، گرم ہی نہیں آتے ہیں کہتی ہیں اس بہت میں ہوگ ہی روشی میں بالکل دورا ہے پر کھڑ ابول ۔ براؤ کرم میں بالکل دورا ہے پر کھڑ ابول ۔ براؤ کرم رہنی ٹی روشی میں بالکل دورا ہے پر کھڑ ابول ۔ براؤ کرم رہنی ٹی رہنی ٹی رہنی میں بالکل دورا ہے پر کھڑ ابول ۔ براؤ کرم رہنی ٹی رہنی ٹی رہنی میں بالکل دورا ہے پر کھڑ ابول ۔ براؤ کرم رہنی ٹی رہنی ٹی رہنی میں بالکل دورا ہے پر کھڑ ابول ۔ براؤ کرم رہنی ٹی رہنی ٹی رہنی میں بالکل دورا ہے پر کھڑ ابول ۔ براؤ کرم میں اس براؤ کر کوئی اور ہیا دائی ہیں ہیں ہیں ہوں ہوں کہ ہوں ہوں کے لئے ہیں؟

جواب: "بلینی جماعت کے بارے میں جناب ریاض احمصاحب کا جو اشتہاراآپ نے بھیجا ہے، اس سم کی چیزیں تو میری نظرے پہنے بھی گزرتی رہی ہیں، ان کا تو براور است بلینی جماعت پڑئیں بلکہ علائے دیوبند پراعتراض ہے، جس کو وہ'' دیوبندی فتنہ' سے تعبیر کرتے ہیں، نعوذ بالند! حالا نکد حضرات علائے دیوبند سے اللہ تعالیٰ نے دینی خدمات کا جو کام گزشتہ صدی میں لیا ہے وہ ہر آنکھوں والے کے سامنے ہے۔ جواحادیث شریف ریاض احمدصاحب نے قال کی ہیں، شراح حدیث کا تفاق ہے کہ وہ ان خوارج کے متعلق ہیں جنموں نے حضرت علی کرتم اللہ وجہ کے دمانے میں ان کے خلاف خروج کیا تھا اور وہ حضرت عثمان ، حضرت علی اور دیگر تمام صی بہ کرام رضی المدعنیم کو نعوذ باللہ کرے الفاظ سے یاد کرتے تھے۔ علی نے دیوبند کا یا تبلینی جماعت کا ان سے رشتہ جوڑنا، اورخوارج کے صی بہ کرام رضی المدعنیم کو نعوذ باللہ کرے الفاظ سے یاد کرتے تھے۔ علی نے دیوبند کا یا تبلینی جماعت کا ان سے رشتہ جوڑنا، اورخوارج کے صی بہ کرام رضی المدعنیم کو نعوذ باللہ کرے الفاظ سے یاد کرتے تھے۔ علی نے دیوبند کا یا تبلینی جماعت کا ان سے رشتہ جوڑنا، اورخوارج کے

بارے میں جو احادیث وارد ہیں ان کو نہ صرف عام مسلمانوں یہ، بلکہ اکا بر اولیاء القد (حضرت قطب العائم مولان رشید احمد منوی ، جیہ الماسلام مولانا محمد الله مولانا محمد الله مولانا محمد مولانا مولا

ر ہا آپ کا بیارشاد کہ: ''تبلیغ والے کسی سوال کا جواب وینے کے بجائے ہاتھا پائی یا گالی گلوچ پراُ تر آتے ہیں' ممکن ہے آپ کوالیسے لوگوں سے سابقہ پڑا ہو،لیکن اس نا کارہ کو قریباً جالیس برس ہے اکا برتبلیغ کود کیھنے اور ان کے پاس بیٹھنے اور ان کی ہاتیں سننے کا موقع ال رہاہے،میرے سامنے تو کوئی ایسا واقعہ چیش نہیں آیا۔

اورآپ کا بیار شاد کہ: ''تبلیغ والے چیم نمروں سے نگلتے اور دین کی وُوسری مہمات کی طرف تو جہیں ویتے'' بیابی ہم از کم میرے مشاہدے کے تو خلاف ہے، ہزاروں مثالیں تو میر سے سائے ہیں کہ تبلیغ میں لگنے سے پہلے وہ بانکل آزاد تھے، اور تبیغ میں لگنے سے پہلے وہ بانکل آزاد تھے، اور تبیغ میں لگنے کے بعد انہوں نے شصرف خود قرآنِ کریم پڑھا، بلک اپنی اولاد کو بھی قرآن مجید حفظ کرایا اور انگریز کی پڑھانے کے بجائے انہیں وی تعلیم میں لگایا، وینی مدارس قائم کے ہمجدیں آباد کیس، حلال وحرام اور جائز و تاجائز کی ان کے دل میں فکر پیدا ہوئی، اور وو ہر جھوئی بری بات میں دینی مسائل دریافت کرنے گئے۔ بہت ممکن ہے کہ بعض کے قتم کے لوگوں سے کو تاہیاں ہوتی ہوں، بیکن اس کی ذمہ داری تبلیغ پرڈال دینا، ایسابی ہوگا کہ مسلمانوں کی بد تعملیوں کی ذمہ داری اسلام پرڈال کر نعوذ باللہ اسلام ہی کو بدنام کیا جائے گئے۔ جس طرح ایک مسلمان کی بد تملی یا کو تابی اسلام پرچی عمل نہ کرنے کی وجہ سے ہو سکتی ہے، نہ کہ خود آلینی کام کی وجہ سے، ای طرح آگری بابی بیا برگلی بھی تبلیغ کے کام کو بوری طرح ہفتم نہ کرنے کی وجہ سے ہو سکتی ہے، نہ کہ خود تبلیغی کام کی وجہ سے، اور لائق ملامت اگر کی کو تابی یا برگلی بھی تبلیغ کے کام کو بوری طرح ہفتم نہ کرنے کی وجہ سے ہو سکتی ہے، نہ کہ خود تبلیغی کام کی وجہ سے، اور لائق ملامت اگر

ے تووہ فردہے ، نہ کہ لیا ہے۔

آپ نے لکھا ہے کہ آپ تقریباُوں سال ہے تبلغ ہے مسلک ہیں، گراب آپ کا دِل اس ہے ہے گیا ہے، یہ قو معوم نہیں کہ دس سال تک آپ نے بیلغ میں کتنا وقت لگایا؟ تاہم دِل ہے جانے کی ایک وجہ یہ بھی ہو کتی ہے کہ تبلغ میں کتنا وقت لگایا؟ تاہم دِل ہے جانے کی ایک وجہ یہ بھی ہو گئی ہے کہ تبلغ میں اُونے کا م کے لئے اُصوبوں اور آ داب کی رعایت کی ضرورت ہے، وہ آپ سے نہیں ہو گئی، اس صورت ہیں آپ کو آپی کو تاہی پر تو ہہ واستغفار کرنا جا ہے اور یہ وہ تاہم پڑھنی جا ہے:

"اَللَّهُمَّ اِنِّيُ أَعُوٰذُ بِكَ عَنِ الْحُورِ بَعْدَ الْكُورِ، رَبَّنَا لَا تُزِعْ قُلُوبَنَا بَعُدَ اِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ اللَّهُمَّ اِنِّي أَعُولُهُ بَنَا بَعْدَ اِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَا تُزِعْ قُلُوبَنَا بَعُدَ اِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَا تُوعًابُ" لَذَنكَ رَحْمَةً اِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ"

### تبليغي جماعت براعتراضات كي حقيقت

سوال:...اُمید ہے کہ آنجناب بعافیت ہوں گے،اور شب وروز دِین کی عالی محنت میں سائل وکوشاں ہوں گے،امتد تعالیٰ اس برتا حیات ثابت قدم رہنے کی تو فیق عنایت فرمائیں۔ (آمین)

یہ بات بلامبالغہ کہت ہوں کہ آپ کی تصنیف وتحریر ہے بندہ کے دِل میں آنجناب کا جتنا اِحتر ام سایا ہوا ہے شایدا تا قدرو
اِحتر ام اِسِنے والد کا بھی میرے دِل میں نہیں ہوگا۔ میر اتعلق چونکہ تبلیفی جماعت کے ساتھ ہے اور تبلیغی جماعت کے بارے میں آپ کی
آراء کی دفعہ نظروں سے گزری ہے، جس میں آپ نے تبلیغی جماعت کی تائید بہت عقیدت مندی اور زبردست واو لے کے ساتھ کی
تقید ہے مندی اور زبردست واو لے کے ساتھ کی
تقید ہے مندی اور نبردست واو لے کے ساتھ کی
تھی۔ چونکہ بیکا م ہمارا ایک مقصدی فریضہ ہے اگر چہ ہمیں اس کا م کوشر رح صدر کے ساتھ کرنا چا ہے محض تقلیدی طریقہ پڑئیں ، لیکن پھر
بھی علما وحضرات کی تائید اس پُرفتن وور میں بہت ضروری ہے اور بار بارضروری ہے۔

اس سلسے میں آپ ہے استدعا ہے کہ آئ کل ایک جماعت پھرتی ہے، جن کی اچھی خاصی داڑھی بھی ہوتی ہے، یہ جماعت مختلف شہروں میں آکر لاؤڈ اسپیکر کے ذریعہ نماز وروز ہاوراس تنم کے اعتصابال کی آواز لگاتے ہیں، مثلاً: جموث نہ بولو، چور کی نہ کرو، وغیرہ وفیرہ اور ساتھ ہی رسالے بھی تقسیم کرتے ہیں، جس کا نام ' ضرب چی ' رکھا ہے اور مصنف کا نام نتیق الرحل گیلا کی لکھا ہے۔ اس دفعہ یہ جماعت ہمارے شہر شلع پشین کوئٹہ میں آئی تھی ، اور ساتھ ہی بہت سے رسالے بھی لائے تھے، جلدی جلدی کچھ آوازیں لگا کر رسالے تھے، جلدی جلدی کچھ آوازیں لگا کر رسالے تھے، جلدی جگھ آوازیں لگا کر

ان رسالوں میں عجیب قسم کی خرافات اور بکوال کھی ہوئی تھی ، رسالے کے اکثر صفحوں پر بڑی بڑی سرخیاں قائم کر کے تبلیغی جماعت پر الزام لگائے تھے، ایک صفحے پر جس کی نقل آپ کے پاس بھیج رہا ہوں آپ کی کتاب ''عصرِ حاضر'' کاسہارالے کر لکھ تھا کہ مفتی محمد پوسف لدھیانوی نے اس جماعت کو فلٹ قرار دیا ہے، اب تبلیغی جماعت کے اپنے اکا برین نے اس جماعت کو فلٹ قرار دینا شروع کر دیا۔

گزارش بیہے کہ آپ کے بارے میں میراسینہ بالکل صاف ہے،لیکن اُمت کے سادہ لوح انسانوں کا اس فتنے میں سینسے کا

شدید خطرہ ہے،اس لئے اخبار کے ذریعے اس جماعت کا دجل آشکارا کریں،اورا یک بار پھر تبلیغی جماعت کو اپنے زریں خیالات سے نواز نے کی زحمت فرما کر باطل فرقوں کی حوصلہ تھنی کریں، تا کہ ہمارے علاقے کے بلکہ پورے پاکستان کے سروہ لورج ہوشد فتنے سے نج جاکمیں۔جواب جلدا زجلہ پوری تفصیل کے ساتھ مطلوب ہے۔

جواب: ... كرم ومحترم! زيد مجده السلام عليكم ورحمة الندو بركانة!

آب نے عتیق الرحمٰن گیلائی نام کے کی صحف کاؤ کرکیا ہے کہ اس نے بلیغی جماعت کے خلاف ہفدت لکھے ہیں،اوران میں کہا گیا ہے کہ اس بھا جن کہا گیا ہے۔اور دیا ہے،اور دیا کہا گیا ہے کہا گا جماعت کو بدنام کرنے کے لئے مستقل مہم چلا رہے ہیں،اور بہت سے مادولوح لوگ ان سے متاکر جورہے ہیں،اس سلسلے میں چندا مورلکھتا ہوں، بہت خورے ان کو پڑھیں:

ا: "بلغ والول كاجس مسجد ميں گشت يابيان ہوتا ہے، اس سے پہلے ان الفاظ ميں اس كا علان كيا جاتا ہے:

" حضرات! ہمارى اور سارے انسانوں كى كاميا لى اللہ تعالىٰ كے حكموں كو پوراكر نے اور آنخضرت صلى اللہ عليہ وسلم كے مبارك طريقوں پر چلنے ميں ہے، اس كے لئے ايك محنت كی ضرورت ہے، اس محنت ك سلسلے ميں نماز كے بعد بات ہوگى، آپ سب حضرات تشريف رئيس، إن شاءاللہ برانفع ہوگا۔ "

یہ ہے دعوت وہلنے کی وہ ' محنت' جوہلینی جماعت کا موضوع ہے ،اورجس کا اعلان ہر مسجد میں ہوتا ہے۔

۲:...القد ق بندول کو اللہ توالی کی طرف بلانا یہ وہ پاک مقصد ہے جس کے لئے حضرات انبیائے کرام عیم السوم کو معنوث فرمایا ، اوران حضرات نے بغیر کس اجر می مضل منائی کے لئے وعوت الی اللہ کا فریضانی مردیا ، اس راستے میں ن کے سے مصائب ومشکلات کے پہاڑا تے ، انبیں ایڈ انمیں رضائے اللی کے فیر کی ٹی ، انبیں ستایا گیا ، ان کا گئیں ، انبیں دھرکا یا اور فرایا گیا ، ان کا گئیں ، انبیں دھرکا یا اور فرایا گیا ، ان کا گئیں ، انبیں دھرکا یا اور فرات نے محض رضائے اللی کے اور فرایا گیا ، ان کا کان وضائت اللی کے استقامت میں لفزش نہیں آئی ، بلکہ تمام تر مصائب ومشکلات کو ان حضرات انبیائے کرام عیم اللی کے لئے برواشت کیا ، اور اس کے لئے جان و مال اور عزت و آبروکی کسی قربانی ہو اس میں جہاں یہ واضح ہوجا تا ہے کہ بیر حضرات ایمان و مقین ، صبر و استقامت اور بلند ہمتی کے گئے بیں ، ان میں جہاں یہ واضح ہوجا تا ہے کہ بیر حضرات ایمان و مقین ، وہاں یہ محکوم ہوجا تا ہے کہ وعوت الی اللہ کا مقصد کس قدر مظیم الشان اور عالی مقصد ہے کہاں مقصد کے لئے حضرات انبیائے کرام علیم السال مے فوق العادت قربائیاں پیش کیں ۔

"أ... آنخضرت على الله عليه وملم خاتم النهيين بين آپ على الله عليه وملم پرسلسله نبؤت ختم كرديا كيا، اور آپ على الله هيه ومهم كي بعد كي فخض كونبؤت ورسالت كے منصب رفع پرفائز نبيل كيا جائے گا، آپ على الله عليه وسلم كي ختم نبؤت كے فيل ميں وعوت الى الله كا يدكام، جس كے لئے حضرات انبيائے كرام عليهم السلام كو كھڑا كيا تھا، اب آپ على الله عليه وسلم كى أمت كے سپر دكرديا كيا، چن نجه الله تقائى كا ارشاد ہے:

"وَلَتَكُنُ مِّنَكُمُ أُمَّةٌ يَّدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعُرُوفِ وَيَنْهَوُن عَنِ الْمُنْكر، وَأُولِيَكُ مُمُ الْمُفْلِحُون." (آل مران: ١٠٣)

ترجمہ: "اورتم میں ایک جماعت ایک ہونا ضروری ہے کہ خیر کی طرف بلایا کریں اور نیک کام کرنے کوکہا کریں اور نیک کام کرنے کوکہا کریں اور بیا ہوں گے۔'' (ترجمہ حضرت تمانویؒ) نیز إرش دہے:

"كُنتُمُ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتُ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعُرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُوْمِنُونَ باللهِ۔"

ترجمہ:...''تم لوگ اچھی جماعت ہو کہ وہ جماعت لوگوں کے لئے ظاہر کی گئی ہے، تم لوگ نیک
کاموں کو بتلاتے ہواور کر کی ہاتوں سے روکتے ہواور اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہو۔'
ان آیات شریفہ میں دعوت الی اللہ، امر بالمعروف اور نہی عن المئر کا کام اُمت محمد بید (علی صاحبہا الصلوات والتسلیمات)
کے سپر دکر کے اے'' خیر اُمت'' کا لقب دیا گیا ہے، جس ہے معلوم ہوتا ہے کہ اس اُمت کا'' خیر اُمت'' ہونا اس مب رک کام کی وجہ

۲۰۰۰۰ ان آیات شریفه میں دعوت إلی الله کا جوفر بینسامت کے سروکیا گیا ہے، الحمد نند اکہ بیا مت اس فریضے ہے بھی فال نہیں ہوئی، بلکہ حضرات صحابہ کرام رضوان الله علیم اجمعین سے لے کرآج تک اکا براُمت اس مقدس خدمت کو بجالاتے رہے ہیں، اور عوت إلی الله حضر صحاب مقدس کے سے افراداور جماعتیں میدان میں آئی رہی ہیں۔ بھی قال و جہاد کے ذریعے ، بھی وعظ و ارشاد کی شکل میں ، بھی درس و قدریس کی صورت میں ، بھی تصنیف و تالیف کے ذریعے ، بھی مدارس اور خانق ہوں کے قیام کے طریقے ہے ، بھی اصلاح و ارشاد کے راستے ہے ، بھی قضا و افخاء کے ذریعے ہے ، بھی باطل اور گراہ فرقوں کے ساتھ مناظرہ و مبحثہ کے ذریعے ، بھی افرادی طور پر ، بھی اجتماعی و بلیغ کے ذریعے ، بیسب کی سب وعوت الی الله ہی کی مختلف اور اس کے مختلف فران ایسانہیں جس میں کا م کرنے شعبے ہیں۔ الحمد مند او کوت الی اہلہ کا کوئی میدان ایسانہیں جس کو اُمت نے خالی چھوڑ و یا ہو، اور کوئی شعبہ ایسانہیں ، جس میں کا م کرنے والی ایک محتد ہے موجود نہ ہو، فالمحمد اللہ علی ذالک!

2: بینتی جماعت جس طرز پردخوت إنی الله کاکام کررہی ہے، بیست نبوی اور طریقہ سلف صالحین کے جین مطابق ہے۔
حضرت اقد س مول ناشاہ محر إلیاس کا ند ہلوی آم دہلوی آم دہلوی آمت کے معتمدا ورمنظور نظر سے ۔ ان کی زندگی کا ایک ایک مولان خلیل احمر سہار نپوری مہاجر مدتی کے خلیف اور اپنے دور کے تمام اکا براً مت کے معتمدا ورمنظور نظر سے ۔ ان کی زندگی کا ایک ایک عمل سنت نبوی کے سانچ میں ڈھلا ہوا تھا، وہ ایمان و إعمام، ذُہدوتو کل، ایثار وہ ہدروی، مبر و إستقامت، بلندنظری و بعند ہمتی اور عمل سنت نبوی کے سانچ میں ڈھلا ہوا تھا، وہ ایمان و إغمام، ذُهدوتو کل، ایثار وہ ہدروی، مبر و إستقامت، بلندنظری و بعند ہمتی اور اخلاق واوص ف میں ف کن الاقران سے ، جن تعالی شانہ نے ان سے دین کی وقوت و تبلیغ کا تجدیدی کام لیا، اور اللہ تعالی نے ماقیت کے جدید طون ن کے مقد بے میں ان پر' معمومی دعوت' کا طریقہ منکشف فر مایا، اور انہوں نے ایک عام سے عام آوی کو بھی دین کی دعوت کے کام میں گیا، حضرت مولانا محمر الیاس کے دوت سے آج تک' تبلیغی جماعت' ای نجے اور ای نقشے پروعوت الی اللہ کا کام کر رہی ہے، اور انجمد بند اثم الجمد بند اثم الجمد بند اس کے ذریعے کروڑ وں افراد کو جن تعالی نے فتی و فجور کی تاریکیوں سے نکال کرشریعت مطہرہ کی رہی ہے، اور انجمد بند اثم الجمد بند اس کے ذریعے کروڑ وں افراد کو جن تعالی نے فتی و فجور کی تاریکیوں سے نکال کرشریعت مطہرہ کی

یا بندی اورسنت نبوی کے مطابق زندگی ڈھالنے کا جذبہ عطافر مادیا ہے۔

۲: بینی جماعت کے اس مبارک کام پرلوگوں کی طرف سے ناواقفی کی وجہ سے نکتہ چینیاں بھی ہوئیں ،اس کے کام میں رکاوٹیں بیدا کرنے کی کوشش بھی کی گئی ،اوران کو بدنام کرنے کے لئے افسانے بھی گھڑے گئے ،لیکن بیا مقد کا کام ہے،الحمد مند اکہ ان کا وثوں کے باوجود القد تعالی شانہ کی رحمت وعن بت منام رکاوٹوں کے باوجود القد تعالی شانہ کی رحمت وعن بت سے قوی اُمید ہے کہ وہ وہ ایک بندوں کواس کام کے لئے کھڑ اکرتے رہیں گے۔

ے:...اس ناکارہ کوایک عرصہ تک تبلینی اسفار میں شریک ہونے کی سعادت حاصل ہوئی ہے، اور آکا برتبیغ کی نجی ہے نجی محفلوں میں بیٹھنے اوران کے حالات کا بغور مطالعہ کرنے کا موقع ملاہے، جن تعالیٰ شانہ کالا کھالا کھ شکر ہے کہ اس ناکارہ کواس سلسے میں جس قد رقریب سے قریب ہونے کا موقع ملاہے، آئی قد راس کام کی افادیت اوراس کام میں لگنے والے حضرات کی حقانیت اس ناکارہ کر صفحت گئی ہے، اس لئے بیناکارہ کام انشرال اور پوری بھیرت کے ساتھ یہ اظہار کرنا ضروری مجھتا ہے کہ تبلیغی جماعت کا کام نہایت مبرک ہے، اُمت محمد بید (علی صاحبہا الصلوات والتسلیمات) کی نشاً قو ٹانیکاؤر رہے ہے، اور تمام مسلمان بھائیوں کا اس بابرکت کام میں لگن وُنیا و آخرت کی سعادتوں کافر رہے ہے، جن تعالیٰ شانہ جمیں اپنی رضاو مجت نصیب فرما کیں اور وُنیا و آخرت میں اپنے مقبول بندوں کی دفاقت و معیت نصیب فرما کمیں۔

### تضوق

### بيعت كى تعريف اورا ہميت

سوال:...بیعت کے کیامعنی ہیں؟ کیاکسی پیرِکامل کی بیعت کرنالازی ہے؟

چواب: ... بیعت کا مطلب ہے کہ کسی مرشدِ کا طلق میں سنت کے ہاتھ پراپنے گنا ہوں سے تو بہ کرنا اور آئندہ اس کی رہ نمی آئی میں وین پر چلنے کا عہد کرنا۔ بیتے ہے اور صحابہ کرام کا آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کرنا ٹابت ہے۔ جب تک کسی اللہ والے سے را بط نہ ہو، نفس کی اصلاح نہیں ہوتی، اور وین پر چلنا مشکل ہوتا ہے، اس لئے کسی بزرگ سے اصلاحی تعلق تو ضروری ہے، اب لئے کسی بزرگ سے اصلاحی تعلق تو ضروری ہے، اب بیت ضروری نہیں۔

## پیر کی پہچان

سوال:...کیا اللِ سنت والجماعت حنی ند بب میں ایسے پیروں بزرگوں کو مانا جائے جس کے سر پر ند دستار نبوی ہو، ندست یعنی داڑھی مبارک؟

چواب:... پیراورمرشدنو وہی ہوسکتا ہے جوسنت نبوی کی پیروی کرنے والا ہو، جوشخص فرائض و واجبات اورسنت نبوی کا تارک ہو، وہ پیرنیس بلکہ دِین کا ڈاکو ہے۔

(۱) عن عوف بن مالك الأشجعي قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ألا تبايعون رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فرددها ثلاث مرات، فقدمنا أيدينا فبايعناه، فقلنا: يا رسول الله! قد بايعناك فعلني م؟ قال على أن تعبد الله ولا تشركوا به شيئًا والصنوات الحمس واسر كلمة خفيفة أن لا تسألوا الناس شيئًا ... إلخ. (سنن النسائي ج. ا ص٠٥٠).

(٢) تنزكية الأخلاق من أهم الأمور عند القوم ..... ولا يتيسر ذالك إلا بالجاهدة على يد شيخ أكمل، قد جاهد نفسه، وخالف هواه، وتخلى عن الأخلاق الذهيمة، وتحلى بالأخلاق الحميدة، ومن ظن من نفسه أنه يظفر بذالك بمجرد العلم ودرس الكتب فقد صل ضلالًا بعيدًا، فكما ان العلم بالتعلم من العلماء كذالك النُحلق بالتخلق على يد العرفاء، فالحلق الحسن صفة سيّد المرسيس إلخ (اعلاء السّين ج: ١٨ ص ٣٣٢ كتاب الأدب، طبع إدارة القرآن).

(٣) کفترت تفانویؒ فرماتے ہیں: شیخ کال کی پہچان: شیخ کائل دوہے جس میں بدعلامات ہوں: اُ بیقد برضرورت علم دِین رکھتا ہو۔ ۲ - عقا کمروا عمل و خلاق میں شرع کا پابند ہو۔ ۳- دُنیا کی حرص ندر کھتا ہو، کمال کا دعویٰ نہ کرتا ہو کہ یہ بھی شعبۂ وُنیا ہے۔ ۳- کسی شیخ کال کی محبت میں چندے رہا ہو۔ ۵ اس زمانے کے منصف علماء دمشارُخ اس کواچھا بچھتے ہوں۔ ۲ بنبعت عوام کے خواص یعنی قبیم، دِین دارلوگ اس کی طرف زیادہ ،کل ہوں۔ ۷ - اس ہے جولوگ بیعت بین ان میں اکثر کی حالت باعتبار اِنتاع شرع وقلت حرص وُنیا کے انتہاں ہوں۔ ۔ ۔ اس

### بیعت کی شرعی حیثیت ، نیز تعویذات کرنا

سوال: فاندان میں ایک فاتون ہیں، جوایک پیرصاحب کی مرید ہیں، ان پیرصاحب کو میں نے دیکھا ہے، انہائی شریف اور قائل اعتماد آوی ہیں۔ پہر حال اس فاتون سے سی بات پر بحث ہوگئ، جس میں وہ فر مانے کئیں کہ پیری مریدی تو حضوصی التدعیہ وسم کے زمانے سے آربی ہے اور لوگ حضوصلی التدعلیہ وسلم سے بھی تعویذ وغیرہ لیا کرتے تھے، اس کے علاوہ جو شخص وس ء التدعیہ وسم کے زمانے سے بھا گے گا، وہ انتہائی گنا ہگار ہے، اور جو نذرو نیاز کا ندگھا کیں اور دُرود و صلم نہ پڑھیں وہ کا فروں سے اور پیرول فقیرول کی صحبت سے بھا گے گا، وہ انتہائی گنا ہگار ہے، اور جو نذرو نیاز کا ندگھا کیں اور دُرود و صلم نہ پڑھیں وہ کا فروں کے برتر ہیں۔ اور قیامت کے دن حضوصلی اللہ علیہ وسلم تمام مسلمانوں کو بخشوالیں گے۔ بیٹس نے ان کی ہیں بیٹیس منٹ کی باتوں کا نوس کا اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کی بخشش کی دُعافر مار ہے تھے تو اللہ تعالی نے انہیں اس بات سے منع فرمایہ ، تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کو نہ بخشوا سکے تو ان گنا ہگار مسلمانوں کی سفرش کیوں کریں گے؟ میں نے خاتون سے تو کہد دیا، لیکن جمعے یاد نہیں آیا کہ یہ بات میں نے کسی حدیث میں پڑھی ہے یا کسی قرآنی آئی تر جمہ ہے۔ بہر حال اگر ایس ہو تو آپ اور دی ہوئی تمام باتوں کی تفصیل اگر قرآن سے دیں تو سپارہ کا نم راور آیت کا نام اکہ دیں، اور اگر حدیث میں ہو تو ایسا ہو تو آپ اور حق نم مر بانی فرما کر لکھ دیں۔

جواب:... بید مسائل بہت تفصیل طلب ہیں، بہتر ہوگا کہ آپ پچھ فرصت نکال کر میرے پاس تشریف لا ئیں، تا کہ ان مسائل کے بارے میں اسلام کا سیح نفطۂ نظر عرض کر سکول مختصراً ہی کہ:

ا:... پیننج کامل جوشر نیعت کا پابند، سنت نبوی کا پیرواور بدعات وزسوم ہے آ زاد ہے ،اس سے تعلق قائم کر نا ضروری ہے۔ پیننج کامل کی چندعلامات ذکر کرتا ہوں ، جوا کا ہرنے بیان فرمائی ہیں :

الله : .. ضرور يات وين كاعلم ركفتا مو

الله المركم المل كالمحبت مين ربا موراوراس ك فيخ في الركوبيعت لين كي اجازت وي مو

ا ال کی صحبت میں بیٹھ کر آخرت کا شوق بیدا ہو، اور دُنیا کی محبت ہے ول سروہ وجائے۔

ا اس کے مریدوں کی اکثریت شریعت کی پابند ہو، اور رُسوم وبدعات سے پر میز کرتی ہو۔

ا الله الله الله الله المسكمة مورد بل اخلاق محجهور نے اوراخلاق حسنه كى تلقين كى صلاحيت ركھة ہو۔

۱۶۰ دهم یدول کی غیرشری حرکتول پرروک ثوک کرتا ہو۔

<sup>(</sup>بقده شیه خورگزشد) ۸-وه شیخ تعلیم تلقین میں اپنم ریدول کے حال پر شفقت رکھتا ہو،اوران کی کو کی ٹر کی بات سنے یاد کیھے قو ان کوروک ٹوک کرتا ہو، بیانہ ہوکہ ہرا کیک کوائل کی مرضی پر چھوڑ دے۔ ۹-اس کی صحبت میں چند بار بیٹھنے ہے دُنیا کی محبت میں کی اور حق تعالی کی محبت میں ترقی محسوس ہوتی ہو۔ ۱۰-خود بھی وہ ذاکر وشاغل ہو۔ (تربیت السالک ص:۱۰، شیخ کامل کی بیجیان ، تالیف مصرت تھا نوٹ )۔

۲:...مشائے سے جو بیعت کرتے ہیں ، یہ 'بیعت تو بہ' کہلاتی ہے اور بیآ نخضرت صلی اللّٰہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ '' ۱۳...تعویذ ات جائز ہیں ، تکران کی حیثیت صرف علاج کی ہے۔ صرف تعویذ ات کے لئے ہیری مریدی کرنا وُ کان داری ہے ، ایسے ہیرے لوگوں کو دین کا نفع نہیں پہنچتا۔

۳:...اولیاء اللہ سے نفرت غلط ہے، پیرفقیرا گرشریعت کے پابند ہوں تو ان کی خدمت میں حاضری اکسیر ہے، در نہ زہر قاتل ۔

نندرونیاز کا کھاناغریوں کو کھانا جاہتے ، مال داراوگوں کوئبیں ، ادر تذرصرف اللہ تعالیٰ کی جائز ہے ،غیراللہ کی جائز نہیں ، بلکہ شرک ہے۔

۲:... وُرود وسلام آنخفرت صلی الله علیه وسلم پرعمری ایک بار پڑھنا فرض ہے، جس مجلس میں آپ صلی الله علیه وسلم کا نام نامی آ ہے اس میں ایک باروُرود وشریف پڑھنا واجب ہے، اور جب بھی آپ صلی الله علیه وسلم کا نام آئے وُرود شریف پڑھنا واجب ہے، اور جب بھی آپ صلی الله علیه وسلم کا نام آئے وُرود شریف پڑھنا مستحب ہے۔ وُرود شریف کا کثر ت سے ورد کرنا اعلیٰ ور ہے کی عباوت ہے، اور وُرود وسلام کی لاؤڈ آئیکیکروں پراؤان وینا بدعت ہے، جولوگ وُرود وسلام کی سرجبالت ہے۔

ے:... آپ کا بیفقرہ کہ: '' جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کونہ بخشوا سکے تو محنام گارمسلمانوں کی سفارش کیوں کریں سکے' نہایت گتاخی کے الفاظ ہیں ، ان ہے تو بہ سیجئے۔

٨:.. آنخضرت صلى الله عليه وسلم كوالدين شريفين كے بارے ميں زبان بندر كھناضرورى ہے۔

(٣) والنذر للمخلوق لا يجوز لأنه عبادة والعبادة لا تكون لمخلوق. (رداغتار مع الدر المختار ج ٢٠ ص ٣٣٩).

(٣) وقد جرم بهذا القول أيضًا المحقق ابن الهمام في زاد الفقير، فقال مقتضى الدليل افتراضها في العمر مرة، وإيجابها كلما ذكر، إلّا أن يتحد المحلس فيستحب التكرار بالتكرار ... إلخ. (فتاوئ شامي ج: ١ ص:١٥ ٥، مطلب هل نفع . إلخ).

(۵) من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد (بخاري شريف ج: آص: ۳۵۱، مسلم ج. ۲ ص ۷۵۰). وهي (أي البدعة) اعتقاد خلاف المعروف عن الرسول صلى الله عليه وسلم لا بمعاندة بل بنوع شبهة. (درمختار ج ۱ ص ۵۲۰).

(۲) وبالحملة كما قال بعض انحققين: إنه لا ينبغي ذكر هذه المسئلة إلا مع مزيد الأدب، وليست من المسائل التي يضر جهلها أو يسأل عنها في القبر أو في الموقف، فحفظ اللسان عن التكلم فيها إلا بخير أولى وأسلم. (ردانحتار ج: ۳ ص ۱۸۵، باب نكاح الكافر).

9:... آنخضرت صلی الله علیه وسلم کی شفاعت قیامت کے دن گنامگار مسلمانوں کے لئے برحق ہے، اور اس کا انکار گمرا ہی ہے، آنخضرت صلی الله علیه وسلم کا ارشاد ہے:

"شفاعتي لأهل الكبائر من أمّتي."

(رواہ الترمذی وابو داؤد عن أسی، ورواہ ابن ماجة عن جابر، مشکوق من، ۴۹۳) ترجمہ:... میری شفاعت میری أمت كے الل كبائر كے لئے ہے۔''

مرشد كامل كى صفات

سوال: ایک شخص جس کی عمر آخر یا ۲۵ سال ہے، بین تو قر آن شریف پڑھا ہوا ہے، نداس ونی زآتی ہے، اور ندبی اس کو یکی معلومات سے آگا بی ہے، ان کا تعلق ہمارے گھرانے سے ہاب گھر کے تمام افراد بجھے ان صاحب کی بیعت کرنے کو کہتے ہیں اور میدکام مجھے میری عقل اور علم کے خلاف نظر آتا ہے، آپ کی کیارائے ہے؟

جواب: کسی مرشد کے ہاتھ پر بیعت ہونا اپنی اصلاح کے لئے ہوتا ہے، اور مرشد کامل وہ ہے جس میں مندرجہ ذیل ہوتیں

ان ضرورت كے موافق دين كاعلم ركھتا ہو۔

۲:..اس کے عقائد ،انٹمال اور اخلاق شریعت کے مطابق ہوں۔

٣: ... ونيا كى حرص ندر كهتا موه كمال كا دعوى نه كرتا مو ـ

١٠٠٠ .. كسى مرشد كامل تنبع سنت كي خدمت مين ربابو، اوراس كي طرف سے بيعت لينے كي اجازت اسے حاصل ہو۔

۵:..اس زمانے کے عالم اور بزرگان وین اس کے بارے میں اچھی رائے رکھتے ہوں۔

٢: ... اس سے تعلق ریکھنے والے بھے داراور دِین دارلوگ ہوں اورشر بعت کے یابند ہول۔

ے:...وہ اپنے مریدوں کی اصلاح کا خیال رکھتا ہو، اور ان ہے کوئی شریعت کے خلاف کام ہوجائے تو اس پرروک ٹوک

کرتا ہو.

٨:...اس كے باس بيضے سے القد تعالى كى محبت بي اضافه مو، دُنيا كى محبت كم مور

جس شخص میں بیصفات نہ ہوں، وہ مرشد بنانے کے لائق نہیں، بلکہ وہ دین وایمان کا رہزن ہے، اوراس سے پر ہیز کر نا (۱) واجب ہے۔ مولا نارُوئ فرماتے ہیں:

> اے بسا البلیس آدم روئے ہست پس ہر بدستے ند باید داد دست

<sup>(</sup>١) حواله ك ليح كزشته صفح كاحاشي نمبرا، اورس: ٢٣١ كاحاشي نمبر ٣ ملاحظه يجينيه

یعنی بہت سے ابلیس انسانوں کے بھیس میں آتے ہیں،اس لئے ہرخص کے ہاتھ میں ہاتھ ندوینا جا ہے۔

## بیک وقت دو بزرگول سے اصلاحی تعلق قائم کرنا

سوال:...كياايك وقت مين دوبزركون يا اصلاح تعلق قائم كيا جاسكا ہے؟

جواب:...املاحی تعلق تو ایک بی شیخ ہے ہوتا جا ہے ، البتہ اگر شیخ و در ہوں تو ان کی اجازت ہے کسی مقامی بزرگ کی خدمت میں حاضری اوراس ہے استفادے کا مضا کقتر ہیں۔

### كئى الله والول كي صحبت ميں جانا

سوال:...ایک دِین دار مخف این اوقات میں ہے وقت نکال کراللہ دالوں کی محبت میں جا کران کے بیانات سنتا ہے، کیا اس طرح مختلف اللہ دالوں کی محبت اِنتتیار کرنا دُرست ہے؟

جواب: .. بخلف حضرات كى خدمت مين جائے مين كوئى حرج نبين ، البته إصلاح تعلق ايك سے بونا جا ہے ، والله اعلم!

## پہلے شیخ کی زندگی میں دُ وسرے سے بیعت ہونا

۔ سوال:...اگرکس مخص نے پہلے ہی بیعت کی ہو، اور وہ دوبارہ کس کے پاس بیعت کرئے، تو کیا اس کی پہلی بیعت ختم ہوجائے گی؟

جواب:...وہ پہلے بزرگ جن کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، وہ زندہ جن یا فوت ہو گئے جی ؟ اگر زندہ جی تو بیدد مکھنا ہے کہ ان سے مناسبت ہوئی ہے یائیس؟ اگر زِندہ ہول اور مناسبت نہ ہوتو ان سے بیعت فتم کر کے وسر سے بزرگ سے بیعت کرسکتا ہے۔

## دُعاما تك كربزرك كى بيعت ختم كرنے سے بيعت ہوجائے گى ، پچھ گنا وہيں ہوگا

سوال:...اگر کوئی شخص اینے دل میں نیت کرلے یا نماز کے بعد وُعا مائلے کہ اس نے جن بزرگ کی بیعت کی ہے ، اس کو اینے اُورِ ختم کر تا ہے تو کیا بیعت ختم ہوجائے گی؟

جواب: ... بي بان اختم موجائے گا۔

سوال:...اس كوكيا مناه مطيحا؟

جواب :.. کوئی گناونیں۔

سوال:...اگردہ غلطی ہے ایسا کر بیٹھا ہوتو کیا کفارہ دینے ہے بیعت بحال ہوجائے گی یادو ہارہ بیعت کرنا ہوگی؟ جواب:...اگراس بزرگ کے ساتھ متاسبت نہیں ہوئی تو بیعت بحال کرنے کی ضرورت نہیں بھی اور ہے بیعت ہوجائے۔ سوال:...بیعت کے لئے عمر کی حدمقر زہے یانہیں؟

جواب: شبيس، بالغ موناجائے۔

### فوت شدہ بزرگ سے بیعت ہونا

سوال: کوئی ایسے بزرگ جو انتقال کر چکے بول ،ان کے انتقال کے کافی عرصے بعد کوئی شخص ان کے اسے بیعت کرو سکتاہے؟ مثن کے طور پرائ طرح بیعت کروائی جائے:'' میں (بیعت کرنے والا) اپناہاتھائ (بیعت کروائے والا) کے ،تھے میں ویتا ہوں اوران کے ذریعے سے (فلال) بزرگ (جو اِنتقال کر چکے ہیں) کے ہاتھ میں دیتا ہوں ،اوران کی بیعت کرتا ہوں''؟ میں ویتا ہوں ،اوران کی بیعت کرتا ہوں''؟ جواب: بیعت سے تقصودا پی اصلاح کروانا ہے ،ای فوت شدہ بزرگ سے بیعت کے کوئی معنی نہیں۔

### ذ کرِ جهر، پاس انفاس

سوال:...گلک بیں پیچوع سے ایک ایبا گروہ وجود میں آیا ہے جوناک سے سانس کے ذریعے (منہ بند کرئے) ذکر ہے۔ کرتے ہیں اورعوام الن س کوبھی اس کی ترغیب دیتے ہیں، جس کو بیلوگ پاس انفاس کا نام دیتے ہیں۔ ہراہ کرم، س کی صدافت کے متعنق وضاحت مطلوب ہے۔

جواب:...مشائخ کے ہاں ذکر کی مختلف ترکیبیں رائج ہیں، پس بیلوٹ اگر کس صاحب سلسلہ بھی سنت شن کی ہدایت کے مطابق کرتے ہیں تو تھیک ہے، ورند غلط ہے۔

سوال:...گروہ مذکور کہتاہے کہ:'' ذکر ہذاہے بیت اللہ شریف کی زیارت، ممردوں کا حال جانتا اورعذاب قبر کامش ہدہ ذکر کے عالم میں ہوجا تاہے۔'' نیز بیذ کرروشنی بجما کررات کو کمیاجا تاہے۔

جواب: آپ نے ان لوگوں کا جو تول کھا ہے: '' ذکر بنرا سے بیت اللہ شریف کی زیارت ، مردوں کا حال جاناا در مذاب قبر کا مشاہدہ ذکر کے عالم میں ہوجاتا ہے 'اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان لوگوں کا شیخ محقق نہیں ، کونکہ یہ چیزیں نہ مقاصد میں سے ہیں ، شدان کی خاطر ذکر کیا جاتا ہے ، ذکر اللہ میں ان چیزوں کو مقصد بنانا گراہی ہے ، ذکر سے مقصود محض رضائے تق ہوئی چ ہے ، اس کے ماسوا سب باطل ہے ، اگر بغیر سعی ومحنت کے کوئی چیز حاصل ہوجائے ، تو محمود ہے ، گرمقصود نہیں ، اس کی طرف مطلق التقات نہیں ہونا جاتا ہے ، اکس کی طرف مطلق التقات نہیں ہونا جاتا ہے ، کشف قبوریا اس طرح کی اور چیزی محنت وریاضت سے کا فروں کو بھی حاصل ہو بھی جی ہیں ، اس لئے ان کو کم ال مقصود ہجانے جبالت وضلالت ہے۔

## مرا تبہا ہے شخ کے بتائے ہوئے طریقے پر کرنا جا ہے

سوال: بمراقبه كاكياطريقة ٢٠ اوراس يش كسطر تبينها جا ٢٠ اورمرا قبركس طرح كرنا جا ٢٠ براومهر وللمنفسل تحريفر مائي كا، نيزاس كے متعلق كتب كبال سے دستياب ہو عتى جير؟

جواب:..مراقبہ برخص کے مناسب حال ہوتا ہے، جس کا کسی شیخ کامل سے تعلق ہووہ اپنے شیخ کے بنائے ہوئے طریقے کے مطابق سے مطابق

میں پڑنالغواورنضول ہے۔

## ذ کر جہر جائز ہے، مگر آ واز ضرورت سے زیادہ بلندنہ کی جائے

سوال: ذکر جبر جائز ہے یا نہیں؟ جیسے تلاوت قرآن پاک یا کلمۃ طیبہ کا ورد کرتا، یا کہ '' اللہ، اللہ'' کرتا، یا '' اللہ ہو'' پڑھنا زوروشور ہے جائز ہے یانہیں؟ کیونکہ اکثر پیرمرشد جو کہ عالم بھی ہوتے ہیں ذکر جبرے کرتے ہیں۔

جواب:...ذکر جبر جائز ہے، بزرگول کے بعض سلسلول میں بطور علاج ذکر جبر کی تعلیم ہے، تا ہم جبرخود مقصور نہیں، بلکہ آواز ضرورت سے زیادہ بیندنہ کرے۔ نیز کسی نمازی کی نماز میں اور سونے والے کی نیند میں اس سے خلل نہ آئے۔

## بيعت اوراصلاح نفس

سوال:... خیال پیدا ہوتا ہے کہ کیا کسی شخ کی بیعت کرنا واجب اور ضروری ہے؟ اگرید ند ہوسکے یا کسی بزرگ کی صحبت بھی نصیب ند ہوئی ہوتو اس مخص کی تمام عمر کی نماز اور روز اند کی تلاوت کلام پاک اور کوئی پچیس برس سے تبجد وغیرہ مزید نوافل شکرانداور تسبیح ت سب بریار گئیں ،اور کیا اللہ تعالیٰ اینے فضل وکرم ہے اس مخص کی بخشش نے فرما کیں گے؟

جواب:... بیٹے سے بیعت ہایں معنی تو واجب نہیں کہ اس کے بغیر کو لیکل بی معتبر نہ ہو ہیکن یا یں معنی ضروری ہے کہ اس کے بغیر نفس کی اصلاح نہیں ہوتی ، زوحانی وقبی امراض (نماز ، روزہ ، ذکر واَ ذکار کے باوجود ) باقی رہنے ہیں ، پیٹنے کی جو تیوں سے نفس کی اصلاح ہوتی ہے۔

## تزكية نفس كس طرح بوسكتا ہے؟

سوال:...مولانا صاحب! بیس نے اپنے بررگول سے ساہ اور پڑھا بھی ہے کہ بڑکیہ تفس کے واسطے بزرگول سے اپنی حاست نہیں چھپٹی چاہئے ۔مولانا صاحب! مسئلہ یہ ہے کہ بیس ایک ویٹی مدر ہے کی طالبہ ہوں اور الحمد نقد! ایک ویٹی تعرافے سے تعلق رکھتی ہوں، لیکن میں اپنے تزکیہ نفس سے ابھی تک محروم ہوں۔ کیونکہ میر سے اغدر جموث، کبر، فخر، خود پسندی، غیب جوئی، طعنہ زئی وغیرہ یہ کہ ہروہ یہ ری موجود ہے جو سلمان کی شان کے خلاف ہے، عبادت میں بالکل ولٹیس لگا، ندبی کوئی حلہ وست محسول ہوئی ہے، دُنیا کی محبت انتہائی گھر کر چگ ہے، مزاخ عاشقانہ ہے، جس کی وجہ سے ربی تھی پوری ہوگئی ہے۔مولانا صاحب! آپ ضرور ہضرور جھے تزکیہ نفس کا طریقہ بتلا کر ممنون فرما کیں، کیونکہ مجھے خوف ہے کہ کہیں یہ کتب اور ان کی عبارات بجائے میرے واسطے خرو بہنے میرے واسطے جست ندبین جا کیں، اور یوم قیامت مجھے فضیحت ورُسوائی سے ووجا رہو تا پڑے۔آپ مجھ طریقہ بتلا کم میں، اور یوم قیامت مجھے فضیحت ورُسوائی سے ووجا رہو تا پڑے۔آپ مجھ طریقہ بتلا کم میں ماضر ہوگئی ہوں، کیونکہ میرے میں تاؤم حیات آپ کے واسطے و عائے خیر کرون گی۔مولانا صاحب! بیس ندی تو آپ کی فدمت میں حاضر ہوگئی ہوں، کیونکہ میرے میں تاؤم سے کہ میرے قائے کے در سے میں حاضر ہوگئی ہوں، کیونکہ میرے میں تاؤم سے ایک خدمت میں حاضر ہوگئی ہوں، کیونکہ میرے

 <sup>(</sup>١) وفي حاشية الحموى عن الإمام الشعراني أجمع العلماء سلفًا وخلفًا على إستحباب ذكر الجماعة في المساجد وغيرها إلا أن يشوش جهرهم على نائم أو مصلي أو قارئ. (رد الحتار ج: ١ ص: ٢٢٠ باب ما يفسدُ الصلاة وما يكره فيها).

والدصاحب جماعت میں مینے ہوئے ہیں، اور کوئی محرَم ہیں، اور نہ بی براور است جواب لے سکتی ہوں، کیونکہ میرے واسطے اس میں بہت می قباحتیں ہیں۔

جواب: ... میری بینی اتمهارا خط بزارون خطوں میں ہے ایک ہے، جس میں اپ نفس کی طرف ہے فکر مندی اور اصلاحِ نفس کی ضرورت کا اظہار کیا گیا ہے، اور یہ بھی وی قتیا میں کی رکت ہے۔ امام سفیان اور گرات ہیں کہ: '' بم نے تو غیراللہ کے سام مال کیا تھا ( یعنی علم شروع کرئے ہے پہلے تھے نیت کا خیال نہیں تھا) کیکن اس نے انکار کردیا کہ بیس تو اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور کی کے لئے ہوئے کا نہیں ۔'' اللہ تعالیٰ تمہیں پر کتیں عطافر ہا کمیں ، اور اپنی رضا کے مطابق چلنے کی تو فیق عطافر ہا کر صافات تو نتا ہ بیس سے بنا کیں ۔ نفس کی اصلاح ویز کید کا تھے طریقہ ہے کہ اپنے والدگرامی کے مشورے ہے کہ مقتی تمبی سنت شخے ہے اصلاح تو نتا ہے ہیں ، اور اصلاح کے لئے وہ جونسخ تجویز فر ما کمیں اس پڑھل کرتی رہیں ۔ میری بنی ا یہ با تمی اور اپنے حالات کی ان کو اطلاع دیتی رہیں ، اور اصلاح کے لئے وہ جونسخ تجویز فر ما کمیں اس پڑھل کرتی رہیں ۔ میری بنی ایہ با تمی اس لکھنے کی نہیں ہوتی ، کیکن تم نے جو ابی لفافہ بھی نہیں بھیجا، بلکہ پتا بھی نہیں اکھا ، اس لئے مجبوراً اخبار کے ذریعے جو اب دے رہا ہوں ۔ اور جب تک یکسوئی کے ساتھ کی جامع الشرائل شن ہے تعلق قائم نہیں کرلیتیں اس وقت تک امام خزائل کے رسالے '' تبلیخ وین'' کاغور سے مطالعہ کریں۔ ۔

## كسى شخ ہے إصلاحی تعلق ہونا جا ہے

سوال:... بندہ ایک دینی مدرے کا طالب علم ہے، اور پھروت تبلیغ میں بھی لگاچکا ہے، بندہ کواکا برک سوائح حیات کے مطالع ہے ایک ہات مشترک معلوم ہوئی کہ ان سب نے کی نہ کی بزرگ جوشع سنت تھے، ہے إصلاح تعلق قائم کیا۔ بعض بزرگوں کے بیانات میں شرکت سے یہ ہات معلوم ہوئی کہ آپ دائے ونڈکی شور کی جماعت میں شامل جیں، اس سلسلے میں آپ کی رہنم نی کا طالب ہوں، نیز بندہ اپنے مخلہ کی مسجد میں مجمی محمار جد کا بیان بھی کرتا ہے، آیا اس میں اِختا فی مسائل بیان کئے جا کیں یانہیں؟ اور بیان کے کئے کون کی کہ اور مطالعہ در کھی جائے؟

جواب: ... یہ بات تو بہت سیح ہے کہ کی شخ ہے اصلائ تعلق ہونا چاہئے ، لیکن بینا کارہ اس کا اہل نہیں۔ اور یہ بات بھی فلط ہے کہ یہ نام اور یہ بات بھی فلط ہے کہ یہ نام کا روز کی جماعت میں ہے۔ اس لئے اکا برتبلنے ہے مشورہ کرلیں۔ محلّہ کی سید میں بیان کا مضا اُقد نہیں ، مگر طریہ ہے کہ اوٹ بٹا تک باتیں نہ کا خشا فی مسائل بیان کئے جا کیں ، بلکہ حضرت شیخ نور اللّہ مرقدہ کی کتابوں میں سے کوئی کتاب بڑھ کر سنادی جائے ، والسلام۔

مرید پہلے اپنے پیر کے بتائے ہوئے وطا کف پورے کرے بعد میں دُوسرے سوال:...اگرکوئی فنص کی صاحب طریقت ہے بیت ہوتو پیرصاحب کے بتائے ہوئے اَذ کارپہلے پڑھے یا وہ اُذ کارجن

<sup>(</sup>١) تعلمت العلم لغير الله فأبّى العلم أن يكون إلّا الله (إحياء علوم الدين للفزالي ج: ١ ص: ٥٦، بيان وظائف المرشد المعلم، طبع دار المعرفة بيروت).

کا کتب فضائل میں ذکر ملتا ہے، جیسے رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا ہے: جوشخص کے کوسور و کیلیمین پڑھ لے گا (شام تک کی اس کی حاجتیں پوری ہوجا کیں گی۔ وغیرہ وغیرہ ۔ اگر کسی آ دمی کے پاس وقت کم ہوتو دہ کون سے اذکار پڑھے؟ احادیث میں فذکورہ یا صاحب طریقت کے جس سے بیعت ہو؟ اس طرح اگر کوئی بیعت سے پہلے احادیث کے آذکار کو پڑھ رہا ہواور وہ ہند کر لے تو گناہ تو شہیں؟ تہجد کی نماز چند دن پڑھتا ہوں، چندون نہیں پڑھتا ، اس کے متعلق واضح فرمادیں، نیز بغیر وضوحیار پائی پر لینے لیٹے احادیث شریف کی کتاب پڑھ رہا ہو، گن ہمگار ہوگایا ہے ادب؟ کیا ڈرود شریف بغیر وضو پڑھ سکتا ہے؟

جواب:...جن اوراد واُؤ کارکومعمول بنالیا جائے ،خواہ شیخ کے بتائے ہے، یاازخود ، ان کے جھوڑنے ہیں ہے برکتی ہوتی ہے ،اس لئے بھی معمول ت کی پابندی کرنی چاہئے ،اورا یک وقت نہ کر سکے تو دُوسرے وقت پورے کرلے بہجد کی نماز میں ازخود ناغہ نہ کرے۔ بغیر وضوعد بٹ شریف کی کتاب پڑھنا خلاف ان کی ہے، وُرودشریف بے وضوجا کڑے، باوضو پڑھے تو اور بھی اچھا ہے۔

## قید' معروف'' کی حکمتیں

سوال:...آیت کا ترجمہ: ''اے نی! (صلی الله علیہ وسلم) جب ایمان الانے والی عورتیں تمہارے پاس ان ہاتوں پر بیعت کرنے کے لئے آئیں کہ وہ ابقد کے ساتھ شرک نہ کریں گی اور کسی جا ئز تھکم میں تنہاری نافر مانی نہ کریں گی تو ان کی بیعت قبول کرلو۔ ''
لفظ'' جا ئز'' کا مفہوم میری سمجھ میں نہیں آتا؟ واضح فرمادیں۔ کیا نبی کا تھکم'' جائز'' کے علاوہ اور پچھ ہوسکتا ہے؟

جواب: ... ' به نزهم' ترجمه بقرآن کریم کے لفظ معروف ' کا ادبا آپ کا بیشبرک ' نیصلی الله علیه وسلم کاهم جائز کے علاوہ پچھا ور ہوسکتا ہے ' ' وراصل آپ بیدوریافت کرتا جائے ہیں کر آن کریم نے ' معروف ' کی قید کیوں لگائی؟ اس کی دو محسیل سمجھ میں آتی ہیں۔ ایک بیدواقعی ہے یعنی آپ کا ہر تھم جائز اور معروف ہے ، اس لئے ہر تھم نبوی کی تقیل کی جائے ، اس کی نظیر قرآن کریم کی وو مری آیت ہے : ' اِنْبِعُوا اَنْحِسَنَ مَا اَنْفِلَ اِلَیکُمُ '' ' احسن' کی قید ہے اس پر عبید کرنامقصود ہے کہ جو پھوٹ تعالی شاند کی جائے ، اس کی بیروی کرو۔ وو مری حکمت بید کہ بیعت کی شاند کی جائب ہے ، واحسن ہی احسن ہی اس لئے بغیر کی دغد نے اس کے بغیر کی دغد نے اس کے بغیر کی دغد نے اس کی بیروی کرو۔ وو مری حکمت بید کہ بیعت کی سنت تو آپ صلی الله علیہ وسلم کے بعد بھی جاری رہے گی مگر غیر مشروط اطاعت نہیں ہوگی ، اس لئے '' فی معروف' کی قید آپ صلی الله علیہ وسلم کی اطاعت کو معروف کے ساتھ علیہ وسلم کی اطاعت کو معروف کے ساتھ مشروط کیا ہو غیر نبی کی اطاعت کو معروف کے ساتھ مشروط کیا ہو قیر نبی کی اطاعت فیم معروف کے ساتھ مشروط کیا ہو قیم نبی کی اطاعت فیم معروف کے ساتھ مشروط کیا ہو قیم نبی کی اطاعت فیم معروف کے ساتھ مشروط کیا ہو قیم نبی کی اطاعت فیم معروف کی ساتھ کی مشروط کیا ہو قیم نبی کی اطاعت فیم معروف کے ساتھ مشروط کیا ہو قیم نبی کی اطاعت فیم معروف کی اس کی جائز ہو تکتی ہے ۔ ۔ ؟

شريعت اورطريقت كافرق

سوال: يشريعت اورطريقت من كيافرق ٢٠

 <sup>(</sup>١) ومندوب في نيف وثلاثين موضعًا ذكرتها في الخزائن ...إلخ. وفي الشرح: قوله ذكرتها في الخرائل ... فمها ولعصب وقراءة وحديث وروايته و دراسة علم ...إلخ. (ردالحتار ج: ١ ص: ٩٩، كتاب الطهارة).

جواب:...املاحِ اعمال سے جو حصہ متعلق ہے وہ'' شریعت'' کہلاتا ہے، اور اصلاحِ قلب سے جومتعلق ہے اسے '' طریقت'' کہتے ہیں۔ (')

### بغیراجازت کے بیعت کرنا

سوال :...کیاکسی ایسے بزرگ کی بیعت کرتا جائز ہے جو کسی بزرگ کی قبر سے فیض حاصل کرنے کا دعویٰ کرتا ہو؟ اور کسی پیری بزرگ نے زندگی میں اسے اینا خلیفہ نہ بنایا ہو۔

جواب:... بغير إجازت وخلافت كے سلسانيوں چاتا۔

### نماز،روز ہ وغیرہ کونہ ماننے والے پیر کی شرعی حیثیت

سوال:... پنجاب میں ایک پیرصاحب ہیں، ان کے مرید کافی تعداد میں ہرسائڈ پھیلے ہوئے ہیں، ان کے مرید کھے ہمارے عزیز بھی ہیں، پیرصاحب فقیری لائن کے ہیں، ندان کی داڑھی ہے، ادر ندی دہ نماز روزے کے پابند ہیں، وہ کہتے ہیں:
" ہماری ہردفت کی نماز ہی نماز ہے' وہ اپ مریدوں سے کہتے ہیں کہ: " ہم تمبارے نماز، روزے کے ذمددار ہیں، تم اداکرویانہ کرو۔ " اور فاص بات سے کہ وہاں جو بھی چلا جائے اس کی مراد ضرور پوری ہوتی ہے، آپ سے پوچھنا سے کہ میکس تک سے کہ اور ان کے مرید کافی لوگوں کو گمراہ کررہے ہیں، آپ جو اب اخبار ہیں شائع کریں، مہریانی ہوگی۔
شائع کریں، مہریانی ہوگی۔

جواب:... پیرومرشدتو دہ ہوتا ہے جوخود بھی آنخضرت معلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنا ہو، اور اپنے متعلقین کو بھی ای راستے پر چلنے کی دعوت دیتا ہو۔ جوخص نماز روزے کا قائل نہ ہو، وہ مسلمان ہی نہیں، بلکہ گمراہ اور بے دین ہے۔ جولوگ ایسے بد دین کے بھندے میں بھنے ہوئے ہیں، اگر وہ قیامت کے دن آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کی اُمت میں اپنا حشر جا ہتے ہیں تو وہ اپنے ایمان کی تجدید کریں، اور اس مخض سے تعلق فتم کرلیں۔ اگر اسلامی محومت ہوتی تو ایسے زید بین کوسر اے اِرتد اود بی نماز، روزہ، جج، زکو ق

<sup>(</sup>۱) کیم الامت معزت مولانا اشرف علی تفانوی رحمه الله ترحم رفر مات بیل کد: "شریعت "نام ب بجوعه و کام تنظیفه کا اس میل، ممال کام راد و باطنی سب آئے اور متعقد مین کی بصطلاح میں لفظ "فته" کواس کام ادف بجھتے تھے، جیسے امام الاحنیف رحمه الله ہے فقہ کی یتحریف منقول ب: "معرفة النفس ما فها و ما علیها" ۔ پھرمتا ترین کی بصطلاح میں شریعت کے جزومتاتی با محالی ظاہره کا نام" فقه" ہوگیا ، اور دُوسری جزومتعاتی با محال باطنے کا نام" تعوف" ہوگی ، ان اعمال باطنی طریقوں کو" طریقت" کہتے ہیں۔ (تربیت السالک ص: ۱۱، طبح وار الاشاعت)۔

<sup>(</sup>٢) لَا نبراع في تكفير من أنكر من ضروريات الدين. (اكفار الملحدين ص: ١٢٠). أيضًا: والمراد بالضروريات على ما اشتهر في الكتب ما علم كونه من دين محمد صلى الله عليه وسلم بالضرورة بأن تواتر عنه واستفاض وعلمته العامة كالوحدانية والنبوة ...... ووجوب الصلاة والزكاة وحرمة الخمر ونحوها. (اكفار الملحدين ص٣٤٢٠)

اسلام کے ارکان ہیں، یہ آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کو بھی معاف ندہوئے، اور نہ آپ ملی اللہ علیہ وسلم نے کسی کی طرف سے ان کی ذمہ داری اُٹھائی، کیا اس مخص کا خدائے تعالی سے تعلق آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم سے بھی ہڑ مدکر ہے؟ توبہ! توبہ! یہ لوگوں کے فرائض کی فرمہ داری اپنے سرائی تاہے؟ (۱)

ر ہامرادوں کا بورا ہونا تو وُنیا میں اللہ تعالیٰ کنوں اورخنز میروں کو بھی رزق دیتے ہیں جھن وُنیوی مرادیں بوری ہونا مقبولیت کی دلیل نہیں، بلکہ اس کی وہی مثال ہے کہ جس شخص کے لئے سزائے موت کا تھم ہو چکا ہو، جیل میں اس کی ہرمراد پوری کی جاتی ہے۔

#### بيعت كامقصد

سوال:...ہمارے خاندان کے ایک بزرگ ہیں، جو" پیر" بھی ہیں، اورلوگوں کو بیعت بھی کرتے ہیں، گرانہیں شہیویشن و کھے رہ دیکھنے کا بے صدشوق ہے، اور کٹر ت سے ٹیلیویٹ و کھتے ہیں، یہاں تک کہ ہم جب ان کے گھر جاتے ہیں تو وہ ٹیلیویٹ و کھے رہے ہوتے ہیں، ایسا لگتا ہے جیسے ہوتے ہیں، ٹماز سے سلام پھیرتے ہی ٹیلیویٹ و کھتا ٹروع کر دیتے ہیں۔ ان کے ساتھ ان کے مرید بھی دیکھتے ہیں، ایسا لگتا ہے جیسے وہ اس کو جائز کہتے ہیں۔ ایسے خص کے ہاتھ بیعت کرنا کیسا ہے؟ اور اس سے اپنی اِصلاح کر دانا کیسا ہے؟ براو کرم قرآن وصد بہ کی روشنی میں وضاحت کردیں۔

جواب: ... برتو معلوم نہیں کہ لوگ ان ' بزرگ' ہے کس مقصد کے لئے بیعت کرتے ہیں؟ اگر بیعت سے مقصود نہیو یون در کھنے کی تربیت حاصل کرنا ہے، بد بزرگ اس کے لئے غالبًا موزوں ترین شخصیت بول کے۔ اور اگر بیعت سے مقصود اپنے امراض فضانی کی اِصلاح اور سلوک کی منزلیس طے کرنا ہے تو بیہ مقصد نہیو یون و کیجنے والوں کی بیعت سے حاصل نہیں ہوگا ، اس کے لئے کسی عارف ربانی کی ضرورت ہوگی ، جوسلوک الی اللہ کی را و درسم اور منزل سے واقف ہو۔

#### دُ نیادار پیر

سوال: ... امارے مخلے میں ایک پیر صاحب گاؤں ہے ہر سال آتے ہیں ، اور یکھ عرصہ یہاں قیام پذیر ہوتے ہیں ، لوگ ان کو بہت مانے ہیں ، لیکن میراول نہیں مانٹا کہ میں ان کے پاس جاؤں یام ید ہوں ، وجہ یہ ہے کہ وہ مسجد میں جا کر نماز با جماعت ادا نہیں کرتے ، بلک گھریر ، بلک گھریر ، بلک ہے ہیں ۔ دمضان المبارک ہیں بھی مسجد میں جائے ، نماز اکیا بی اداکرتے ہیں ، جبکہ مسجد ہے گھر کا فاصلہ چند بی قدم ہے ۔ کیا پیرصاحب مسجد سے بائد درجہ رکھتے ہیں ؟ جمھے دوستوں سے اختلاف ہے ، آپ قرآن وحدیث کی روشنی مسئلے مسئلے طلفر مائیں ۔

<sup>(</sup>١) ولا تزر وازرة وزر أخرى وان تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربني، الآية\_ (فاطر: ١٥).

جواب:...جوشخص بغیرعذرشرگ کے جماعت کا تارک ہووہ فائل ہے، اس سے بیعت ہونا جا ئزنبیں، اگر بیاری معذور ہےتواس کا تھم دُوسراہے۔

### مریدوں کی داڑھی منڈ انے والے پیر کی بیعت

سوال:...ایک پیراپ مریدوں کی داڑھی منڈادیتا ہے، یہ کہ کر کہ:'' ہمارے سلسلے میں داڑھی نہیں ہے' ایسے پیر کے بارے میں شریعت کیا کہتی ہے؟

جواب:...وه گراه ہے،اس سے بیت حرام ہے۔

## ایک عورت پراینے مرشد کی کس حد تک خدمت کرنا ضروری ہے؟

سوال:... بیعت کرنے کے بعد ایک عورت یالا کی پراپنے مرشد کی کس حد تک خدمت کرنا اور اس کے تھم پر چان ضروری ہے؟ کیونکہ ایک مردتو اپنے مرشد کے پائی رات روسکتا ہے، جبکہ ایک عورت یالا کی کس طرح اس کا بیتھم بجالا سکتی ہے؟ میرے مرشد کا خیال ہے کہ دونوں کے لئے ایک بی تھم ہے، بعنی اگر مرشد کے تو اس کی ہر بات کو ما نااور تھم بجالا ناضروری ہے۔ جبکہ میری ناتص عقل اس بات کو شکیم نیں کرتی ہے، مثال یہ ہے کہ مرشد نے تھم دیا کہ تہمیں رات بارہ ہے تک رکنا ہے ادر کا مرکز ہے، جبکہ اس کو گھر جانے اور اکس کی رات بارہ ہے تک رکنا ہے ادر کا مرکز ہے، جبکہ اس کو گھر جانے اور اکس کی رات بارہ ہے تک رکنا ہے ادر کا مرکز ہے، جبکہ اس کو گھر جانے اور اکس کی رات بارہ ہے تک رکنا ہے ادر کا مرکز ہے، جبکہ اس کو گھر جانے اور اکس کے بارے میں کیا شرق تھم ہے؟

جواب:...مرشدے اِصلای تعلق اللہ تعالیٰ کا راستہ معلوم کرنے کے لئے ہوتا ہے،اس کی خدمت کرنے کے لئے ہیں۔ اگر مرشد رات کو ہارہ بجے تک زینے کا کہتا ہے تو دواس لائق نہیں کہ اس سے تعلق رکھا جائے ،اُس سے تعلق فتم کر دیں،واللہ اعلم!

### ایک شعر کا مطلب

سوال:...مندرجه ذیل شعری تشریح فر مادین اور شیح مفهوم واضح فر مادین:

(۱) وعن عبدالله بن مسعود قال لقد رأيتنا وما يتخلف عن الصلاة إلّا منافق قد علم نفاقد (العقه الحفى وأدلّته ج۱ ص ٢٠٣، باب صلاة الجماعة، فصل صلاة الجماعة). ثم اعلم ان ترك الفرض أو الواجب ولو مرة بلا عذر كبيرة وكذا ارتكاب الحرام وترك السُنّة مرة بلا عذر تساهلًا وتكاملًا لها صغير وكذا إرتكاب الكراهة والإصرار على ترك السُنّة ...... كبيرة. (شرح فقه الأكبر ص: ٢٩ طبع دهلي).

(٢) ص: ٢٣٣ كاهاشيةبرا ملاحظةرماني-

<sup>(</sup>٣) وإذا ثبت انها سُنَّة مؤكدة قربة من الواجب فإنها تسقط في حال العذر مثل المطر والريح في الليلة المظامة إلخ. (الفقه الحفى وأدلَّته ج: ١ ص: ٢٠٤٠، جواز الجماعة في النافلة). أيضًا: فلا تجب على مريص ومقعد وزم ومقطوع بد ورجل من حلاف ... ولا على من حال بيته وبينها مطر وطين إلخ. وفي الشرح وتتمة) مجموع الأعذار التي مرت متنا وشرحًا عشرون الخ. (رد المحتار مع الدر المختار ج: ١ ص: ٥٥٧، كتاب الطهارات).

<sup>(</sup>١١) ص: ٢١١ كاهاشية بمر ١١ اور ص: ٢٣٣ كاهاشية بمرا الاحظافر ما كين-

# خدا ان کا مربی وہ مربی تھے خلائق کے میرے مولامیرے ادی بے شک شخر بانی

جواب: ... بین کامل این مستفیدین کی تربیت واصلاح کرتا ہے اور حضرات صوفیہ کا اتفاق ہے کہ بینے کو اصلاح و تربیت ک تدابیر من جانب ابتدالقاء کی جاتی ہیں۔ یہی مطلب ہے اس شعر کا کہ اللہ تعالیٰ کالطف وعنایت ان کی تربیت کرتی تھی اوروہ خلق خدا کی اصلاح و تربیت القاء و اِلہام ربانی کے مطابق فرماتے ہے۔

### ذکر کی ایک کیفیت کے بارے میں

سوال:...بنده ایک دن ذکر میر مشغول تھا، کیاد کیمآ ہوں کہ میرے جسم کرد تکنے کھڑے ہو مے اور طبیعت نہایت مسرور ہے اور میرے جسم کے تمام اعضاء سے بلکہ بال بال سے اللہ کی آواز آرہی ہے، اور چند منٹ یہ کیفیت رہی اس کے بعد فتم الحمد للد! آپ کی دُعاوں سے تمام معمولات اواکر تا ہوں ، دُعاوٰں کا مختاج ہوں ، اس کے متعلق کچھ فرمائیں۔

جواب:... بیر کیفیت مبارک ہے جمود ہے ،تمرمقعود نہیں ، اس کو کمال نہ سمجھا جائے ،صرف حصولِ رضائے النی کومقصود بھا جائے ۔

## خدانعالی کے قرب اور آنخضرت صلی الله علیه وسلم کی محبت کا ذریعه

سوال:...خدانعالیٰ کا قرب و بندگی اور رسول کریم صلی الله علیه وسلم کی محبت کے حصول کا ذریعہ بتائیں۔ جواب:...اس کا ایک ہی طریقہ ہے ، اور وہ ہے آنخضرت صلی الله علیه وسلم کی کمل پیروی۔ (۱)

## فرائض كا تارك دين كالبيثوانبيس بوسكتا

سوال:...ایک پیرصاحب محلے میں آئے، مریدوں کے جمرمت میں جیٹے تھے کہ اُذان کی آواز آئی، میں نے کہا: نماز ک تیاری کریں، ہم تو مسجد میں چلے گئے مگر پیرصاحب کہنے لگے: میں نفل پڑھ لیتا ہوں۔ آخرابیا کیوں ہے؟ نماز تو ہرمسلمان پر فرض ہے کیا ہیر پر فرض نہیں؟

جواب:... بیہ بات تو ان پیرصاحب سے دریافت کرنی جائے تھی کہ جولوگ فرائض کے تارک ہوں ، کیا وہ دِین کے پیشوا ن سکتے ہیں...؟

ا پنے آپ کوافضل بیجھتے ہوئے کسی وُ وسرے کی اِ قند امیں نماز اُ دانہ کرنے والے کا شرعی تھم سوال:...اگرکوئی فنص اپنے آپ کوافضل بچھتے ہوئے کسی کی افتد امیں نماز نہ پڑھے جتی کہ اپنے والداور فوٹ وقطب سے

 <sup>(</sup>١) ومن ينظم الله والرسول فأو لَتْك مع الله إن أنعم الله عليهم ...... (النساء: ٢٩). ومن ينظع الله ورسوله فقد فار فوزًا
 عظيمًا (الأحزاب: ١٤).

افضل ہونے کا دعویٰ کرے تو کیاا بیے مخص کی بیروی جائز ہے؟ آپ کی رہنمائی کی لوگوں کو گرای ہے بچائے گ۔

جواب: اگرائ فخص کی د ماغی حالت شخیج نہیں، تو معفرور ہے، ورنہ بلاعذر ترک جماعت حرام ہے، اور ایب فخص جو ترک جماعت کواپنامعمول بنالے، فاسق اور گنا و کبیر و کامر تکب ہے، اس کوتو بہ کرنی چاہئے۔ <sup>(۱)</sup>

### سابقه گناہوں ہے تو بہ

سوال: ..عبدالله ماضی میں نبیرہ گناہوں کا مرتکب رہاہے، اب توبہ کر کے نمازی بن گیاہے، نماز کے مسائل بھی سیسے ہیں، تبلیغی جماعت میں وفت بھی لگایاہے، لوگ اس کے ماضی کوئیس جانے ،اس کو نیک سیجھتے ہیں، اگر لوگ فرض نماز کی اِمامت کے لئے اس کوئیس تو کیا و وا مامت کرا دیا کرے یائبیں؟

جواب:.. بتو بہ کے بعدوہ امامت کراسکتا ہے، کیونکہ تو بہ کی صورت میں پچھلے تمام ممناہ ایسے معاف ہوجائے ہیں جیسے کئے ہی نہیں گئے تھے۔ (۱)

بندگی بہے کہ آدمی اپنی ساری تجویزیں چھوڑ کرایے آپ کومشیت الہی کے سپر دکروے

سوال :... یس نے نیم جازی کے تاریخی ناول پڑھ کر سابقہ مسلمان شخصیتوں کے حالات پڑھ کرول میں سوچا کہ میں بھی ایک مثالی انس ن بوں ، گرحالات کی ستم ظریفی کہ آج تک پریشان ہوں ، اور ہر موڑ پر تاکای ، بی ناکای ہے ہے۔ اور پڑھنے کو ہی نہیں چاہتا ، سرکے بال شخع ہور ہے ہیں ، لوگ فدات آڑاتے ہیں ، بڑی مشکل ہے میڈیکل کے ایف ایس می میں نمبرلا یا ہوں ۔ گراب بھی پڑھنے کا شوق نہیں ، سب سے زیادہ بات جھے اللہ تعالی پر ایک اندھا اعتماد ہے جس کی وجہ ہے نہیں پڑھ سکتا ۔ میرے اندر جاسوی کی صلاحیت موجود ہے ، ہر اِمتحان میں میں نے فرسٹ پوزیشن حاصل کی ہے ، ابتدائی طور پر اور آخری میں نے فرزی ہنے اور صحائی اور مثالی شخصیت بنے کی تمنا کی ہے ، نہ نوکری اور چھوکری کی اور نہ بی دولت کی گر آج تک قبول نہیں ہوئی ، برا پر بیثان ہوں ، فدار ااس برے میں میری مدفر مادیں ، نوازش ہوگی ۔

جواب:...آپ کا خط بڑے فور دخل ہے پڑھا،آپ جتنے کام کے آدمی ہیں،افسوں کشیجے راہنمائی نہ ہونے کی وجہ ہے آپ نے اتنائ اپنے آپ کوا کجھنوں میں ڈال رکھا ہے۔ چند تکات پرغور فرمائیں:

ان آپ نے چندناول پڑھ کریے فیصلہ کرلیا کہ' میں بیبوں گا' اور پھراس کو خداسے ما نگنا شروع کردیا، اور جب وہ چیز میسر آتی نظرنہ آئی تو ہریشان ہوکر گھلنے لگے، ذراغور سیجئے! خدانعالی کے مقابلے میں مجھے اور آپ کوائی تجویز کا کیاحق ہے؟ بندہ کا اعلی ترین

<sup>(</sup>۱) تارك الجماعة يستوجب اساءة، ولا يقبل شهادته إذا تركها إستخفافًا بذالك ومجانة. (البحر الرائق ح١٠ ص ٣١٥ باب الإمامة).

 <sup>(</sup>٢) عن عبدالله بن مسعود رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له.
 (مشكوة ج١٠ ص:٢٠٢، باب الإستغفار والتوبة، الفصل الثالث).

مقعودتوالتدتعالی کی رضاورا پئی ہی کواس کی رضائے گئا کرنا ہے، نہ کہ خود فیصلے کر کے خداتعالی کواپے فیصلوں کا پابند بنانا۔

۲:...اگرایک حالت آپ کو بھلی معلوم ہوئی تھی تو ضرور کی تو نہیں کہ وہ علم النبی میں آپ کے لئے واقعتا بھی اچھی ہو۔ مثلاً ببی جہاد کی اُمنگ ہے، اگر آپ سے دریافت کیا جائے کہ آپ کا مقصد جہاد سے کیا ہے؟ تو آپ یبی جواب دیں گے کہ رضائے النبی ، اب جباد کی اُمنگ ہے، اگر آپ جہاد سے بیمقصد ضرور حاصل کرلیں جبکہ آپ رضائے النبی کو پہلے بی سے چھوڑ کر پریشان ہورہے جی تو کیا تو تع کی جاسمتی ہے کہ آپ جہاد سے بیمقصد ضرور حاصل کرلیں گے؟ اوراگر یبی رضائے النبی آپ کو والدین کی خدمت، اہل دین کی صحبت معیت سے حاصل ہوجائے تو آپ کو راستے کی تجویز کا کی

سند...جس طرح والدین بیچ کی ہر ضد اور ہٹ وحرمی پوری نہیں کرتے ،ای طرح اللہ تعالیٰ بھی جو بندے کے نفع نقصان کو والدین سے زیادہ جانتے ہیں ،اس کی ہر ضد پوری نہیں فرماتے ، پس بندگی ہے ہے کہ آ دمی اپنی ساری تجویز کرا ہے آپ کو مشیت اللہ کے سپر دکر دے ،اور اس کی مثال '' مرد و بدست زندہ'' کی ہوئی جائے ،ایسا بندہ گویار حمت اللی کی آغوش ہیں ہوتا ہے ،اور عن بہت خداوندی ہر لھاس کے شامل حاں رہتی ہے۔ان دونون کا فرق خود محسوس سیجنے ۔ایک شخص خود محوکریں کھاتا ہوا چاتا ہے: '' نہ ہاتھ ہاگ ہے۔ اور نہ یا ہے دکا ہے۔ کہ اور نہ مرے کوکوئی اُٹھائے ہوئے چل رہا ہے۔

آپ فی الحال میرے ان نکات پرخور کریں ، اگر بات دِل کو لگے تو آئندہ کے لائحمُل کے لئے جھے سے زبانی بات سیجئے ، اور اگر میری بیہ باتیں دِل کونہ گلیں تو خط کو بھاڑ کر پھینک دیجئے ، اور جو سجھ میں آتا ہے کئے جائے ، والسلام!

### دُوس ہے کے گناہ کاافشا کرنا

سوال:...میں نے حدیث میں پڑھاہے کہ اگرخود ہے کوئی گناہ سرز د ہوجائے تواسے فاش نبیس کرنا جاہتے ،تو کیا ؤوسرے کا گناہ دیکھے کربھی خاموش رہنا جاہئے؟

جواب: ... جی ہاں! کسی کو گناہ کرتے دیکھیں تو لوگوں میں اس کوافشانہ کیا جائے'' البتہ اس شخص کو تنہائی میں نہایت خیرخوا ہی کے ساتھ تھیجت کرنی جاہئے۔

## گناه كبيره كى تعدادكتنى ہے؟

سوال:...شریعت میں گناو کبیرہ کی تعداد کتنی ہے؟ اور مجرم وُ نیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کے عذاب ہے کس طرح نجات یائے گا؟ کیا گنا و کبیر و کے عذاب ہے نجات ممکن ہے؟

جواب: "گناہ کی تعداد بعض حضرات نے نوسویا اس سے زیادہ کی ہے۔ اگر آ دمی ہے ول سے تو بہ کر لے اور اپنے گنا ہوں کی تلافی کر لے، مثلاً نماز ، روزہ ، جج ، زکو ق، اس کے ذہبے ہوں تو ان کو آدا کر لے اور حق تعالیٰ شانۂ ہے استغفار اور معافی

<sup>(</sup>١) عن أبي هويرة رصى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وصلم قال ...... ومن ستر على مسلم في الدنيا ستر الله عليه في الدنيا والآحرة. (ترمذي ح: ٢ ص: ١٣ أبواب البر والصلة، باب ما جاء في الستر على المسلمين).

ما کے تواللہ تعالی کی رحمت ہے اُمید ہے کہ اس کومعاف کردیں گے۔(۱)

### اپنے آپ کو دُ وسروں سے کمتر سمجھنا

سوال:..تبلیغی جب گشت پر نکلتے ہیں تو ہدایت دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ جس کو دعوت دینا ہے اس کو اپنے ہے کمترنہیں سجھنا چاہئے۔ان کی بات توضیح ہے،لیکن جب عصر کی نماز باجماعت ادا کر چکے ہوں ادراس مخص نے اہمی تک نماز ادانہیں کی تو کہتے ہیں آپ سی نماز اوا کر چکے ہواور بابرکت جماعت کے ساتھ ہو۔ تو بندے کے دِل میں خیال آتا ہے کہ اس نے نمازنبیں پڑھی، بالفاظِ ويكر دِل ميں خيال سا آتا ہے كه نيكى كے بعد إنسان كوتكبرتونييں كرنا جاہتے اليكن ايك مرور حاصل ہوتا ہے،مہر ہانی فر پاكراس ير بجھ روشنی ڈالیں۔

جواب:...ا پنے کو دُوسروں ہے کمتر مجھنااس طریقے پر ہے کہ آ دمی میاندیشدر کھے کہ میں باد جودا ہے ظاہری نیک اعمال کے خدانخواستہ کس گناہ پر پکڑا جاؤں ، اور میتخص عنایت خداوندی کا مورد بن جائے ، میمرا قبہ اگر رہے تو عجب ،خود پسندی اور تکبر پیدا نہیں ہوگا۔ باتی کسی نیک کام ہے خوشی ہونا بیا لیک فطری بات ہے۔

### دِین و دُنیا کے حقوق

سوال:... بخدمت جناب محترم مولا ناصاحب! سلام مسنون کے بعد عرض ہے کہ آج کل ہماری کلاس میں بیمسئلہ زیر بحث ر ہا کرتا ہے کہ دِین اور ذنیا کے حقوق برابر ہیں، یعنی ندریم ، ندوہ زیاوہ۔ بلکہ جماری اسلامیات کی پیچرار نے تو یہاں تک کہدویا ہے کہ اگر پڑوں میں کوئی بیار ہےاوراس کوڈاکٹر کے پاس لے جاتا ہےاور إدھرتماز کا بھی وقت ہےتو نماز کوچھوڑ کر پڑوی بیار کاحق اوا کرو،اور ڈ اکٹر کے پاس مریض کو لے جاؤ، یا اگر والدین بیار ہیں، جب بھی ان کی خدمت کے لئے نماز چھوڑی جاسکتی ہے۔ براو کرم بذریعہ اخبار'' جنگ''مطلع فرمائیں کہ دین وؤنیا برابر ہے؟ یا دین غالب رہنا جا ہے؟ اوروہ کون ہے مواقع ہیں جہاں دین کے احکام چھوڑ کر ونیا کا کام کرلینا بہترہے؟

جواب نسائیک بھی موقع ایسانہیں جہاں دین کے اُحکام چھوڑ کر دُنیا کا کام کرلینا بہتر ہو! اور کچی بات تو یہ ہے کہ ایک مسممان کے منہ سے وین اور دُنیا کو دو خانوں میں بانٹ کران کے درمیان موازنہ کیا جانا ہی غلط ہے۔مسلمان تو وُنیا کے جو کام بھی کرے گا دین کےمطالبے اور تقاضے کےمطابق ہی کرے گا۔مثلاً: آپ کی ذکر کروہ دومثالوں ہی کو لیجئے ، دین کا ایک تقاضا نماز پڑھنے

 (١) وعن ابن عباس كما رواه عبدالرزاق والطبراني هي الى السبعين أقرب منها الى السبع وقال أكبر تلامذته سعيد بن جبير رضي الله عنهما هي الى السبعمائة أقرب يعني باعتبار اصناف أنواعها، وروى الطبراني هذه المقالة عن سعيد عل ابن عباس نفسه أن رجلا قال لابن عباس: كم الكيائر سبع هي؟ قال: هي الى السبعمائة أقرب منها الى سبع عير أنه لا كبيرة مع الإستغفار أي التوبة بشروطها، ولا صغيرة مع الإصرار. (مقدمة الزواجر عن اقتراف الكبائر ج: ١ ص: ٩).

کا ہے، اور دُوسر ؛ نقاضا مریض کو ڈاکٹر کے پاس لے جانے کا ، ایک مسلمان اپنے دونوں دینی مطالبوں کو جمع کر ہے گا ، اگر نماز کے وقت میں مختائش ہے اور مریض کی حالت نازک ہے تو وہ مریض کو ڈاکٹر کے پاس پہنچا کر نماز پڑھے گا ، اور اگر نماز کا وقت مو خر ہور ہا ہے تو کہ بہر حال دونوں دینی تقاضے ہیں اور دونوں میں الاہم فالاہم کے اُصول کے مطابق تر تب ق نم کر ناہوگی ، ایک کو لے کر دُوسر کو چھوڑ نا جہل ہے۔ ای طرح اگر والدین ایسے لاچار ہیں کہ ان کو چھوڑ کر مبحد نہیں جاسکتا اور کوئی دُوسر اان کی گہداشت کرنے وا راہمی نہیں تو یہ نماز گھر پر پڑھے گا ، یہ بھی دین ہی کے تقاضے کے مطابق ہے ۔ ختھر یہ کہ ایک مسلمان کہی دین کو چھوڑ نیا کو مقدم کرنے وا راہمی نہیں تو یہ نماز گھر پر پڑھے گا ، یہ بھی دین ہی کے تقاضے کے مطابق ہے ۔ ختھر یہ کہ ایک مقہرم اس کی اہمیت اور کرد نیا کو مقدم کرنے کی جرائے نہیں کرسکتا ، اس لئے آپ کی لیکچرارصا حبہ کا فلنے غلط ہے ، انہوں نے دین کا میچے مفہوم اس کی اہمیت اور اس کے نقاضوں کو ٹھیک سے سمجھا ہی نہیں۔

### عبادت میں دِل نہ کگنے کا سبب اور اُس کا علاج

سوال:...ایک مشکل در پیش ہے کہ پچھ دن تک نماز میں انچھی طرح دِل لگ جاتا ہے اگر کوئی گناہ سرز د ہوجا تا ہے ،عبادت میں دِل نہیں لگتا ،کوئی وظیفہ بتا کمیں۔

جواب: ... گناہ کی نحوست اور تار کی کا بیراثر ہے، اس کا تدارک بیہ ہے کہ جب بھی وہ گناہ کا نقاضا ہوتو ہمت کر ہے بچا جائے، رفتہ رفتہ مزاحمت بیدا ہوجائے گی اور گناہ ہوئی جائے تو فور آندامت کے ساتھ دِل کھول کرتو بہ کر لی جائے ، ایک دفعہ خوب تو بہ کرنے کے بعد گناہ کے خیال کو دِل سے نکال دیا جائے ، یار بارگناہ کا تصور بھی قلب کر پریشان کردیتا ہے، ہے اختیارا گرخیال آئے تو پھر تو بی تجدید کر لی جائے ، ان چیز ول کے لئے وظیفے نہیں ہوتے ، تد ابیراورعلائ ہوتے ہیں۔ اور اس کے لئے ضرورت ہوتی ہے کہ کمی شیخ محقق کے ساتھ تعلق قائم کرلیا جائے ، اور اسے طبیب بھے کر پوری کیفیت اس سے بیان کردی جائے ، پھر جو پھر تجویز فرمادیں اس یوگل کیا جائے۔

## حضرت شیخ ہے وابستگی برشکر

سوال:... آپ کی مبارک تصنیف فرمود و کتاب موسوم به " حضرت شیخ الحدیث مولا نامحد ذکریا مهاجرید فی نورانند مرقد هٔ اوران کے خلفائے کرام" ( کمن ۳ جلد ) کا مطالعہ کررہا ہوں ،حضرت شیخ اقدی قدی الله سرهٔ العزیز کے حالات بھی مجیب ہیں ، اینا تو یہ حال ہے کہ حضرت رحمۃ الله علیہ کے متعلق پڑھ کرا ہے آپ سے نفرت ہونے لگتی ہے کہ کیا ہم بھی انسان ہیں؟ اورا یک مایوی چھاجاتی ہے۔

جواب: ایک تأثریہ ہے جوآپ نے لکھا ہے،اورایک اور تأثر ہے جو بے حداُ میدافز ااور راحت بخش ہے،وہ یہ کہ اگر چہ ہم اس لائق بھی نہ تھے کہانسانوں میں شار ہوتے ،گر مالک کا کس قد راحسانِ عظیم اورکیسی عنایت ورحمت ہے کہ جمیس اپنے ایسے مقبول بندوں سے وابستہ فر مادیا ہے،اور جب انہوں نے بیعنایت بغیر کی استحقاق کے فرمائی ہے تو ان کی رحمت وعنایت سے اُ مید ہے کہ اس نسبت كى ماج ركيس كم اورجمين ال مقبولان إلى كى معيت نصيب فرما تيس كم وان شاء الله بثم إن شاء الله!

گرچداز نیکال نیم کیکن به نیکال بسته ام در ریاض آفرینش رشته گلدسته ام

وُنیا کی محبت ختم کرنے اور آخرت کی فکر پیدا کرنے کانسخہ

سوال :...اس وقت ہم جن مسائل ہے دوچار ہیں آپ کوعلم ہی ہے، دُنیا کی حدور جہمجت اور آخرت کی حدور جہفظت نے ہمارے قلوب کو اندھا کیا ہوا ہے، اور حرام ، حلال کا فرق ثبتا جارہا ہے، زیادہ ایے مضابین کی اش عت کی ج نے جن ہے دُنیا کی ہے ہاتی اور آخرت کی ترغیب، آخرت کی تیاری میں مدول سکے، اور حرام کی معزتیں اور حلال کی برکتیں نہایت مفصل بیان کی جائیں، حتی کہ حکومت کو مشورہ و یا جائے کہ ایساسیس تعلیمی اواروں، اکیڈمیوں، ٹریڈنگ سینٹروں، سرکاری شعبوں میں وقا فو قا پڑھائے اور دُہرائے جا کیں کو مشورہ و یا جائے کہ ایساسلیس تعلیمی اواروں، اکیڈمیوں، ٹریڈنگ سینٹروں، سرکاری شعبوں میں وقا فو قا پڑھائے اور دُہرائے جا کیں کیونکہ جس شخص کوجس چیز کا بخو بی علم ہوتا ہے اور وہ علم دُہرایا جاتا رہے تو کم از کم وہ اس کے قریب سینکے ہے۔ دُوررہے۔

جواب: ... آپ کامشورہ قابل قدر ہے، لیکن جواصل مشکل پیش آربی ہوہ ہے کہ ہمارے دِل و دِماغ نور اِ مِمان کے ساتھ منورہ و نے کے بجائے اگر یہ بیت کی ظلمت ہے تاریک ہورہ ہیں، اس لئے ہمارے معاشرے کے موثر افراد وطبقات نصر ف سیکر سی و فسط اور سیاہ وسفید کی تمیز کھو بیٹے ہیں، بلکر سیح کو فلا اور فلا کو کھی اور سفید کو سیاہ کو فی نہ کوئی تا ویل تراش کی جاتی حوالے ہے کوئی بات کی جاتی ہے تو ہمارے ذبن اس کو بھٹم نہیں کرتے، بلکدا پنے ذوق کے مطابق کوئی نہ کوئی تا ویل تراش کی جاتی ہے۔ صری اُ اُدکام اِلٰی ہے روگروائی کے لئے ایس تا ویلیں گھڑی جاتی ہیں کہ الجیس بھی انگشت بدنداں رہ جائے۔ اس مرض کا اصل علاج ہے ہے کہ دِلوں میں پھر نے نور اِ مِمان بیدا کیا جائے ، ایسا ایمان جو تھم خداوندی کے سامنے کی مصلحت کی پروانہ کر ہا اور سول علاج ہے ہوں کہ دورواج کی طرف نظر اُ فی کر دیکھتا بھی گوارانہ کرے ۔ صحابہ استحلی امتد علیہ وسلم کی اندھ نہم فرماتے ہیں کہ: '' ہم نے پہلے ایمان سیکھا تھا، اس کے بعد قر آن وسنت کوسیکھا تھا۔'' ایمارے پاس قرآن وسنت کو سیکھا تھا۔'' ہم نے پہلے ایمان سیکھا تھا، اس کے بعد قر آن وسنت کوسیکھا تھا۔'' ایمارے پاس قرآن وسنت کو سیکھا تھا۔'' ایمان بھی سیکھنے کی موجود ہوں ،گرافسوں کہ ہم نے ایمان سیکھنے کی مشی نہیں کی ، اب تو شاید بہت سے ذبنوں سے یہ بات نگل چک ہے کہ ایمان بھی سیکھنے کے موجود ہوں ،گرافسوں کہ ہم نے ایمان سیکھنے کی مشی نہیں کی ، اب تو شاید بہت سے ذبنوں سے یہ بات نگل چک ہے کہ ایمان بھی سیکھنے کی موجود ہوں ،گرافسوں کہ ہم نے ایمان سیکھنے کی موجود ہوں ،گرافسوں کہ ہم نے ایمان سیکھنے کی موجود تو تبلیغ کے کام میں وقت نگایا جائے۔

خيالات فاسده ،نظر بدكاعلاج

سوال:...خيالات فاسده، گندے غليظ وساوس، نظريد، جيے جرائم كاإر تكاب موتار ہتا ہے، بھى بھى فورا ندامت پشيدنى ہوتى

<sup>(</sup>۱) عبدلة بن عمر وغيرهما تعلمنا الإيمان ثم تعلمنا القرآن فازددنا إيمانًا، وإنكم تتعلمون القرآن ثم تتعلمون الإيمان. (الفتاوى الكبرى ج: ۳ ص: ۳۲۳، مسألة في قول النبي صلى الله عليه وسلم: انزل القرآن على سعة أحرف، طبع دار الكتب العلمية، بيروت).

ہے اور بھی ندامت پاس سے بھی نہیں گزرتی ، داڑھی منڈ دانے ہے ، راگ ناچ گانااس طرح سے ہرگندے فعل سے نفرت ہے ، اس کے مرتبین سے نفرت ہے ، نیکن مجھے بے لذت گنا ہول کی خواہشات کا غلبدر ہتا ہے۔

جواب: . خیالات فاسدہ ، وساوی وغیرہ جن کوآپ مرض تجھ رہے ہیں ، بیمرض نہیں ، بلکہ غیر اِفتیاری اُمور ہیں ، جن پر موَا فذہ نہیں ، بلکہ مجاہدہ ہے۔ آپ کسی فارغ وقت میں'' مراقبہ وُعائی'' کیا کریں ، باوضو قبلہ زُرخ بینھ کرآ تکھیں اور زبان بند کر کے اپنی حالت القد تعالی کے سامنے پیش کردیں اور وِل میں اللہ ہے عرض کریں کہ یا اللہ! میری حالت تو آپ کے سامنے ہے ، آپ قادرِ مطلق ہیں ، میری حالت انجی کردہ بجے اور مجھے آخرت میں رُسوانہ بجے ہے۔

## کیازیادہ ہننے سے عمر کم ہوتی ہے؟

سوال:...ایک جگہ درمالے میں، میں نے چندا قوال ذریں پڑھ، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ: '' ہننے ہے عمر م ہوتی ہے اور رُعب داب جاتا رہتا ہے' وضاحت طلب بات یہ ہے کہ اس کا قو مطلب یہ بہت ہے کہ آوی کو ہنتا نہیں جا ہے کہ کو کہ عمر کم ہوتی ہے، آخر یہ سمعنی اور مفہوم میں کہا گیا؟ جہاں تک ہننے ہے رُعب داب جاتا رہتا ہے، آئی یہ بہت ہوقار کم ہوجاتا ہے۔ قول ہے کہ جوخور یادہ ہنتا ہے اس کی جیبت ووقار کم ہوجاتا ہے۔ مرکاردوعالم ملی القد علیہ وسلم نے زیادہ ہننے ہے منع کیا ہے، حضور ملی اللہ علیہ وسلم کا کہنا ہے کہ ذیادہ ہننے ہے بچو، کہ یہ ول مردہ ہوجاتا ہے۔ ہوادر چبرے کا نور ختم ہوجاتا ہے۔

جواب: " ہننے سے عمر کم ہوتی ہے ' بیفقرہ اس نا کارہ نے بھی شاید پہلی بارآ پ کے خطیس پڑھا، یا دنہیں کہ کہیں وُ وسری چکہ بھی پڑھا ہوں اس کے جب تک ٹھیک طرح سے بیمعلوم نہ ہوکہ بیس کا قول ہے؟ اس کی توجیہ کرنے کی ضرورت نہیں۔اورا گرفھیک طرح سے ثابت ہوج کے توبیہ بی کہ سکتے ہیں کہ جس طرح مقناطیس لوہے کو بھینچنا ہے اور کوئی اس کی وجہ نہیں بتا سکتا ،ای طرح ممکن ہے زیادہ ہننے کی خاصیت عمر کا کم ہوتا ہو،اور ہم اس کی وجہ نہ بتا تھیں۔واللہ الح

## اسلام میں اچھی بات رائج کرنے سے کیامراد ہے؟

سوال: " اخبار جہاں " ہیں ایک صاحب نے ایک حدیث کا ذکر کیا ہے کہ رسول انڈسلی انڈ علیہ و کلم نے فر مایا ہے کہ: جو
شخص اسلام میں کوئی انہی بات رائج کرے گا ، اے تو اب ملے گا اور اس پڑل کرنے والوں کے برابر مزید تو اب بھی ہوگا۔ " اخبار
" جنگ " مؤرخہ کے برگی ۱۹۸۱ء میں بھی ایک مضمون کے سلسلے میں اس حدیث کا ذکر کیا گیا ہے ، اگر ایس کوئی حدیث موجود ہے تو خیال
یہ پیدا ہوتا ہے کہ قیامت تک ہر زمانے میں ایسے لوگ بھی پیدا ہوتے رہیں گے ، جن کے اپنے ذاتی خیال اور قابلیت کی رُو ہے بہت ہی
انچی با تیں اسلام میں رائج کی جاسکتی ہیں۔ اس طرح تو دُنیا کے اختیام تک اچھی باتوں کے جموعے نے باکل ایک نیاسلام وجود میں
اسکتا ہے - جبکہ ہی راایمان ہے کہ خدا ہے بہتر انچی با تیں کون جان سکتا ہے؟ اس نے قیامت تک کے لئے جتنی بھی انچی با تیں ہوسکتی
تھیں سب اسلام میں شامل کردیں اور حضور صلی انڈ علیہ و کمل کے زمانے میں ہی اسلام مکمل کردیا اور حضور صلی انڈ علیہ و کمل اور آپ ک

صی بہ کرام رضی اللہ عنبم نے بہتر سے بہتر عبادات کے طریقوں پڑھل کر کے ہمارے لئے نمونہ بھی مہیا کر دیا۔ کیا آج کے دور کے کوئی مفکر صی بہ کرائم سے بہتر عبادات کا طریقہ پیدا کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں؟ یا پچھا چھی با تنبی اسلام کھمل ہونے کے وقت رہ گئے تھیں، جو آج دریافت ہوئی ہیں، لہٰذاان کورائج کرنا حدیثِ نہ کورہ کی زوسے تو اب ہوگا۔

جواب:... بيرهديث يحمسكم (ج: اص: ٣٢٧) بيل ہے، اورآپ کو جواس بيل إشكال ہواوہ صديث كامفہوم نه بجھنے كى وجه سے ہے۔ سیج مسلم میں اس حدیث کا قصد ندکور ہے ، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک موقع بر آنخضرت صلی الله عدیہ وسلم نے پچھ حاجت مندول کوصد قہ دینے کی ترغیب دی تھی ، ایک انصاری دراہم کا ایک بڑا تو ڑا اُٹھالا ہے ، ان کود کچے کر ؤ وسرے حضرات بھی ہے در بے صدقہ دینے لگے،اس پر آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا۔للہٰ دااس حدیث میں'' انچھی بات'' سے مراد ہے وہ نیک کام جن کی شریعت نے ترغیب دی ہے، جن کارواج مسلمانول میں نہیں رہا۔ برنکس اس کے '' کری بات' کے رواج ویبے والے پراپنا بھی و بال ہوگا ، اور وُ وسرے عمل کرنے والوں کا بھی۔ اور مرور زیانہ کی وجہ ہے نیکل کے بہت سے کا مول کولوگ بھول جاتے ہیں اوران کا رواج یا مث جاتا ہے یا کم ہوجاتا ہے، اور رفتہ رفتہ بہت ی زائیاں اسلامی معاشرے میں درآتی ہیں،مثلاً: داڑھی رکھنا نیکی ہے، واجب اسلامی ہے،سنت ِرسول صلّی اللّٰدعلیہ وسلم ہے، اسلامی شعار ہے، اور داڑھی منڈ انا گناہ ہے، ٹر ائی ہے،حرام ہے،نیکن مسلمانوں میں یہ ٹر ائی الی عام ہوگئی ہے کہاس پرکسی کوندامت بھی نہیں ، اور بہت ہے لوگ تواہے گناہ بھی نہیں سیجھتے ، بلکہاس کے برنکس واڑھی رکھنے کوعیب اورعار سمجی جاتا ہے، پس جولوگ داڑھی کورواج دیں گے،ان کواپنا بھی ثواب طے گااور جولوگ ان کےرواج دینے کے نتیج میں اس نیکی کواپنا کیں ہے،ان کا ثواب بھی ان کو ملے گا۔اس کے برنکس جس مخص نے واڑھی منڈ انے کارواج ڈالا اس کواپنے فعل حرام کا بھی سمناہ ملے گا اور اس کے بعد جتنے لوگ قیامت تک اس تعل<sub>ِ حرا</sub>م کے مرتکب ہوں گے، ان کا بھی۔ حدیث شریف میں ہے کہ ؤنیا میں جتے قتل ناحق ہوتے ہیں، آ دم علیہ السلام کے جیٹے قائتل کو ہر قتل کا ایک حصہ ملتا ہے، کیونکہ یہ پہلا مخص ہے جس نے قتل کی بنیا دوّا لی۔' الغرض! حدیث میں جس انچھی ہات یا نیکی کے رواج وینے کی فضیلت ذکر کی گئی ہے، اس سے وہ چیز مراد ہے جس کواللہ ورسول نیکی کتے ہیں۔

## سكون قلب كاعلاج

سوال:... میں بچپن سے نماز روز ہے کی پابند ہوں ، روز انہ تلاوت قر آن حکیم بھی کرتی ہوں ، ہروفت اللہ تعالیٰ کو یاو کرتی رہتی ہوں ، تمر میرے دِل کوسکون بااطمینان نہیں ملتا۔ نماز پڑھتے وفت بھول جاتی ہوں کون می سورت پڑھ رہی ہوں ، کون سا

<sup>(</sup>۱) صيت كام الته يهيئة عن المنفر بن جرير عن أبيه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم من سَنَ في الإسلام سُنَة حسنة فله أجرها الأنصار بصرة كادت كفه تعجز عنها ...... فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سَنَ في الإسلام سُنَة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده .. إلخ. (صحيح مسلم ج: ۱ ص: ٣٢٤، باب الحث على الصدقة ولو بشق نمرة .. إلخ). (۲) عن عبد الله بن مسعود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقتل نفس ظلمًا إلّا كان على ابن آدم الأوّل كف من دمها لأنه كان أوّل من سنّ القتل. (تفسير ابن كثير، سورة المائدة ج: ٢ ص: ٥٢٣ طبع رشيديه).

سجدہ کرناہے؟

دُوسری بات میہ کے اولا دکی طرف سے کھی ہیں ہے، دوجوان لڑکے ہیں، کین نہ تو دِل انگا کر پڑھتے ہیں اور نہ اب کہیں کام کرتے ہیں، جدھر کام ملتا ہے چند وِن سیحے کام کرتے ہیں پھر چھوڑ دیتے ہیں، کہیں مستقل کام نہیں کرتے ، خدارا بچھے کوئی وظیفہ بتادیں، یا گرممکن ہوتو تعویذ بھیجے دیں، جس سے میرے دِل کوسکون نصیب ہو۔ میری یا دواشت سیحے طور پر کام کرے، لڑکوں کے لئے بھی کوئی عمل بتا دیں تا کہ وہ کسی مستقل طور پر کام پر لگے رہیں۔

جواب: ...الله تعالى كى يادى ولول كوسكون ملتائي، الله تعالى دل برساجائي - آپ ايخ تمام معاملات كوالله تعالى ك سپردكرد يجئي ،صرف بيد كيمية كه الله تعالى مجمد سه راضي بي يانبيس؟ صبح وشام به بره ها سيجئه:

ا:...تيسراكلمهايك شيح ـ

۲:...دُرود شریف.

":..." أَسُتَغُفِرُ اللهُ رَبِّى مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ وَٱتُوْبُ اللهِ" اَيك لَبْعِ-":..." حَسْبُنَا اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ" ايك تَبْعِ-

تكبر كاعلاج

سوال:...ایک فضی جوصوم دصلوٰ ہ کا پابندہ، تج بھی کیا ہوا ہے، اور لوگوں پراحسان کرتا ہے گراحسان کر کے جہانا اوراس
پر بیخواہش رکھنا کہ جس پراحسان کیا ہے وہ اسے پوچھتا رہے، ٹی سنائی باتوں پر بغیر تحقیق کے ممل کرتا ہے، وُ وسروں کی کُر ائی کرتا ہے،
وُ وسرے کے اندر عیب نکالتا ہے، اپنے اور اپنی بیوی اور اولا و اور وایا و کے سوااس کی نظروں جس سب جھوٹے ہیں، اپنی پارسائی اور
صاف و نی کا پرچارا پی زبان سے کرتا ہے، اپنی بیٹی اور دایا دکو خود اپنے گھر جس رکھا ہوا ہے، مگر اپنے بیٹے کوسسرال والوں سے نفرت
ولائے کی تلقین کرتا ہے، بیٹے سے بہو برختی کرنے کو کہتا ہے، اور بہوکوالی بات کہتا ہے جیسے وہ بہت زیادہ چاہتا ہے، الزام تراشی اس

جواب: ابعض لوگ تکبر کے مرض میں جتلا ہوتے ہیں ، اور اس مرض کی وہ علامات ہیں جوآپ نے لکھی ہیں۔ اگر وہ فخص وُ دسروں کی بُرائی کرتا ہے ، تو بُرائی کرنے میں کسرآپ نے بھی نہیں جھوڑی ، آ دمی کو وُ دسروں کے بجائے اپنے عیوب پرنظر رکھنی چاہئے ، یہ وہ کسروں کے بجائے اپنے عیوب پرنظر رکھنی چاہئے ، یہ وہ کس کستاری پرشکر کرنا بھی بھی جائے ہے۔ اس نے مب کا پر دہ ڈ معانپ رکھا ہے ، اپنے عیوب کوسوچتا اور اللہ تعالی کی ستاری پرشکر کرنا بی تکبر کا علاج ہے۔

بدامنی اورفسادات...عذابِ الٰہی کی ایک شکل

سوال:...آج کے اس پڑمصائب دور میں جبکہ ہم مسلمانوں کے ایمان غالبًا تبسرے درجے ہے گزررہ ہیں اور فرقہ

<sup>(</sup>١) الذين اموا وتطمئن قلوبهم بذكر الله الآبذكر الله تطمئن القلوب. (الرعد:٢٨).

واریت اور سانی بندشوں کا شکار ہیں اس دور میں قتل و غارت، ڈکیتیاں، بدائنی، بدکاری غرضیکہ تمام سابی کرائیاں (سوشل کیول) بھی خاصلہ اور سانی بندشوں کا شکار ہیں اس کے کہنے پر (قرآن وحدیث پر) عمل کرتے ہیں تو بداشہ بہت ہیں۔ اس کے کہنے پر (قرآن وحدیث پر) عمل کرتے ہیں تو بداشہ بہت ہیں۔ اور سیح ہیں، کو کہ ہر مسلمان مؤمن نہیں ہوتا، اس لئے آز مائش پر پور انہیں آز تا۔ میرا عمایہ ہے کہ انسان جوالیک دُوسرے کا خون بہا دیتا ہے چاہے وہ اپنی حقاظت میں یا دُوسرے کی دُشنی میں، یہ کہاں تک دُرست ہے؟ مطلب یہ کہ کو کی شخص اپنے جان و مال کی حفاظت میں اگر دُوسرے مسلمان کا خون بہا دیتا ہے یا اپنی ذَن (عورت) چاہے وہ اس بہن یا ہوگ ہوں ہوا کی خاطر خون بہا ویتا ہے بالا پی ذَن (عورت) چاہے وہ اس بہن یا ہوگ ہوں ہوان کو خون بہا بیکتے ہیں؟ کو تکہ عدل وانصاف اس مال کی حفاظت کرتا ہے تو ہم کی صورت میں ہتھیا را ٹھا کیتے ہیں اور اپنے مسلمان بھائی کا خون بہا بیکتے ہیں؟ کو تکہ عدل وانصاف اس معاشرے ہیں تقریباً ختم ہو چکا ہے۔

جواب: ... جس بدائنی اور فساد کا آپ نے ذکر کیا ہے، پر عذاب الی ہے، جو ہماری شامت اعمال کی وجہ ہے ہم پر مسلط ہوا

ہوا ہے۔ اس کا علاج ہیے کہ ہم اللہ تعالٰی کی بارگاہ میں کچی تو ہے کر ہیں، تمام ظاہری و باطنی گنا ہوں کو چھوڑ نے کا عہد کریں اور اللہ تعالٰی سے تمام اجتماعی و بالغی گنا ہوں کو چھوڑ نے کا عہد کریں اور اللہ تعالٰی سے ہوا گناہ سلمان کو آل کرتا کفروشرک کے بعد سب سے ہوا گناہ ہے، جس کی سزاقر آن کریم نے جہنم میں بتائی ہے جس میں وہ ہمیشہ دہے گا۔ اس کے باتھ کی مسلمان کا کوئی و ترہ موجود ہو، اور جوآخرت کی جڑا وسراکا قائل ہواس کو اس سے سو بار تو ہر کی چاہئے کہ اس کے باتھ کی مسلمان کے خون سے رتگین ہوں۔ جو مسلمان ان ہنگاموں میں ہے گناہ مارا گیا کہ اس کا کی کوئل کرنے کا ادادہ جیس تھا وہ شہید ہے، اور جوگروہ ایک و وسرے کوئل کرنے کا ادادہ جیس تھا وہ شہید ہے، اور جوگروہ ایک و وسرے کوئل کرنے کا ادادہ جیس تھا وہ شہید ہے، اور جوگروہ ایک و وسرے کوئل کرنے ہوئے کہ اس کے در پے تھان میں قائل اور متقول دونوں جبنم کا بیدھن ہیں۔ آگر کی مسلمان پر ناحق حملہ کیا اور اس نے اپنہ دفاع کرتے ہوئے حملہ آور کو مارو یا تو وہ گناہ سے کہ کیا وہ وہ میں جادر حملہ آور میں جادر ہمالہ آور کو مارو یا تو وہ گناہ سے کہ کی اور حملہ آور میں جادر حملہ آور میں جادر حملہ آور میں جادر ہمالہ آور کو مارو یا تو وہ گناہ سے کہ کی اور سے نہ کر کے اور حملہ آور میں جادر عملہ آور میں ہوئیا۔

خيالات فاسده اورنظر بدكاعلاج

سوالى:... مجه من ايك مرض بيب كه جب كى كوكناه من مشغول ديكما بول تواس من ول كونكير بوق ب اورافسوس بهى موتا

<sup>(</sup>١) وما أصابكم من مصيبة فيما كسبت أيديكم. (الشورى: ٣٢).

 <sup>(</sup>۲) وينسقوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارًا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا محرمين.
 (هود:۵۲).

<sup>(</sup>٣) ومن يقتل مؤمنًا متعمدًا فجزاؤه جهنم خُلدًا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعدّ له عذابًا عظيمًا. (النساء ٩٣).

<sup>(</sup>٣) ﴿ وَهُ مَكُلُفُ مَسَلَّمَ طَاهِرِ قُتَلَ ظُلُمًا ﴾ بغير حق (بجارحة) أي بما يوجب القصاص. (وداختار ج: ٢ ﴿ ٢٣٨٠).

<sup>(</sup>٥) عن أبى هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسى بيده! لا تذهب الدنيا حتى يأتى على الناس يوم لا يدرى القاتل في أن المقتول في النار. (رواه مسلم ح ٢ القاتل في النار. (رواه مسلم ح ٢ ص٣٠٠، كتاب الفتن، الفصل الأوّل).

ہے، اس کی اور گناہ کی حقارت بھی ہوتی ہے، لیکن جب خود ہے گناہ کا ارتکاب ہوتا ہے تو نہ خوف، نہ حقارت، نہ نفرت، نہ انکار، نہ حیا کچھ بھی نہیں ہوتا، ہاں مخلوق کا خوف ہوتا ہے کہ کسی کو پہانہ لگ جائے، فِرات ہوگی، اس کے باوجود گناہ ہے؛ جنناب نہیں ہوتا۔

جواب:...گناہ اور گناہ گارے کبیدگی تو علامت ایمان ہے، تاہم یہ اِخمال کہ پیخص مجھ سے حالا و مآلا اچھا ہو، بس اس کا اِستحضار کانی ہے،اس سے زیادہ کاانسان مکلف نہیں ہے۔

سوال:...آج کُل زیبائش، عربانی عام ہے، جب بھی ضرورت کے لئے لکانا ہوں تو غیرمحرَم پرنظرِ بد کے جرم کا ارتکاب ہوجا تا ہے،نظر بدسے بچنامیرے جیسے کے لئے تو بہت ہی مشکل ہے۔

جواب:...بوراً نظر ہنالی جائے، خیالات کا بجوم غیرا ختیاری ہوتو معنز بیں، بلکہ بجوم خیالات کے باوجود ہالقصد دوبارہ نہ ویکمنا مجاہدہ ہے، اور اِن شاءاللہ اس پراُجر ملے گا، اس کے ساتھ اِستنظار کرلیا جائے ، اِن شاءاللہ خیالات کے اثرات قلب سے وُحل جائیں مے۔

<sup>(</sup>١) عن بريدة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلى: يا على! لا تتبع النظرة النظرة، فإنّ لك الأولى وليست لك الآخرة. رواه أحمد والترمذي وأبو دارُد والدارمي. (مشكوة ص: ٢٢٩، باب النظر إلى المخطوبة وبيان العورات).

# خواب کی حقیقت اوراس کی تعبیر

#### خواب کی حقیقت اوراس کی تعبیر

سوال:... آپ ہے ایک ایسا مسئلہ دریافت کرنا ہے جو کہ میرے ذہمن میں عرصے سے کھٹک رہا ہے، اور وہ بہ ہے کہ: الف: -خواب کی شریعت میں کیا حیثیت ہے؟ ب: -کیا ہے جے کہ بعض خواب بشارت ہوتے ہیں اور بعض خواب شیطانی وسوسہ سے پیدا ہوتے ہیں؟ ج: - نیز رید کہ کیا خواب کی تعبیر ہم علائے کرام سے یا کسی اور سے معلوم کر سکتے ہیں؟

جواب:..خواب شرعاً جمت نہیں'، اچھاخواب مؤمن کے لئے بشارت کا درجہ رکھتا ہے،اس کی تعبیر کسی مجھدار، نیک آ دمی ہے معلوم کرنی جاہئے جون تعبیر کا ماہر ہو۔

### حضورصلی الله علیه وسلم کی خواب میں زیارت کی حقیقت

سوال: ... پچھے دنوں میرے ایک دوست ہے تفتگو کے دوران اس نے کہا کہ حضور صلی انتدعلیہ وسلم بھی بھی کسی می بی یا از دائے مطہرات کے خواب میں تشریف بلائے از دائے مطہرات کے خواب میں تشریف لائے بین کوئی ہے دعوں کی ہے دعوں کی ہے دعوں کی ہے دعوں کی ہے دائے ہیں اس کے خواب میں تشریف لائے ہیں ۔ اس بات سے ہم پریشان ہیں کہ آیا بھر ہم جو پڑھتے ہیں کہ فلال ہزرگ کے خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں ، کہال تک صدافت ہے؟

جواب: ... آپ کے اس دوست کی یہ بات ہی غلط ہے کہ آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم بھی کسی محالی کے خواب میں تشریف نہیں لائے ،صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجتعین کے زمانے کے متعدد واقعات موجود ہیں۔خواب میں آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کی زیارت برح ہے ، صحیح حدیث میں آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:

<sup>(</sup>١) إن الرؤيا من غير الأنبياء لا يحكم بها شرعًا على حالٍ إلّا أن تعرض على ما في أيدينا من الأحكام الشرعية فإن سوعتها عمل بمقتطاها، والا وجب تركها والإعراض، وإنما فائدتها البشارة أو الندارة خاصة وأما إستفادة الأحكام فلا إلغ. والعصام للشاطبي ج: ١ ص: ٢٦٠ طبع بيروت).

<sup>(</sup>٢) عن أبي رزيس العقيلي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رؤيا المؤمن جزاً من أربعين جزاً من النبوة وهي على رجل طائر ما لم يتحدث بها فإذا تحدث بها مقطت، قال واحسبه قال ولا تحدث بها إلّا لبيبًا أو حبيبًا. (ترمدى ج.٢ ص ٥٣، أبواب الرؤ. ، باب ان الرؤيا المؤمن جزء من ستة وأربعين جزءً من النبوّة).

"من راني في المنام فقد راني، فإن الشيطان لا يتمثل في صورتي. متفق عليه." (مَكْنُوةٍ ص:٣٩٣)

ترجمہ:... جس نے خواب میں مجھے دیکھااس نے کچ مجھے ہی دیکھا، کیونکہ شیطان میری شکل میں نہیں آ سکتا ۔''

اس حدیث شریف سے معلوم ہوا کہ جولوگ خواب میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے منکر ہیں، وہ اس حدیث شریف سے ناواقف ہیں۔خواب میں زیارت شریفہ کے واقعات اس قدر بے شار ہیں؛ کہ اس کاا ٹکارمکن نہیں۔

خواب میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح دونوں شانوں کے درمیان گوشت کا اُنجراہوا ممکزاد کھنا

سوال: ... ہم حضور صلی امند علیہ وسلم کے بارے میں سنتے ہیں کہ آپ صلی امند علیہ وسلم کی مبر نبؤت اس طرح کی تھی کہ دونوں شانوں کے درمیان گوشت کا ایک انجرا ہوا نکڑا تھا، اور اس پر بال بھی ہتھ۔ دو تین ماہ پہلے میں نے ایک خواب و یکھا کہ اس طرح کا معاملہ میرے ساتھ بھی ہے، لینی اس طرح میرے دونوں شانوں کے درمیان بھی گوشت کا اُنجرا ہوا نکڑا ہے، اور اس پر بال بھی ہیں، یہ معاملہ میرے ساتھ بھی ہے، اور اس پر بال بھی ہیں، یہ میں سے بالک میں میں دیکھا، اس کی تعبیر مرحمت فرمائیں۔

خواب میں کسی کا کہنا کہ: '' تو نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی گستاخی کی ہے'' کی تعبیر

سوال:... میں نے خواب میں دیکھا کہ میں جار ہاہوں، ایک لڑکا، جس کی عمر تقریباً ۲-۲۲ سال ہوگی، جھے کہت ہے، جس کا مغہوم کچھ یوں ہے کہ'' آپ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گتا خی کی ہے'' پھر میں اس سے کہتا ہوں کہ میر سے لئے بچھ بخشش کی مخبائش ہے؟ اب اللہ کی ذات بہتر جانتی ہے کہ اس نے کیا جواب دیا۔ پھر اس نے ایک چیز کواو پر پھینکا، جب وہ نے آئی تو اس سے آگ بھڑک اُٹھی، میں روتا ہوا اپنی ماں کے پاس گیا، اور اس کے پاوں پکڑے کہ تو بچھ کومعاف کر دے۔ اس کے الفاظ پکھ اس سے آگ بھڑک اللہ علیہ وہلم کی شان میں گتا نی ہوگئ ایس سے تھے جسے اس نے جھے معاف کر دیا۔ لیکن پھر میں نے اس کو بتایا کہ جھے ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وہلم کی شان میں گتا نی ہوگئ ہے، اس موقع پر ماں کے قریب میرے بھائی اور بہن بھی موجود تھے۔ سب نے ال کر میرے ان الفاظ پر استعفار کہا، پھر میں جاگ گیا۔ بظاہر بھے پچھ یا ذمیس کہ جھے کہا گئا تا تی ہوئی ہو گئی ہوئی ہو بھائی میں بوگنا کے مول ہو، اللہ جو اب :...جن تعالی شان بھی جو گتا نی ہوئی ہو، اللہ جو اب :...جن تعالی شان بھی جو گتا فی ہوئی ہو، اللہ جو اب :...جن تعالی شان بھی جو گتا فر مائے ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ دسلم کی شان میں جو گتا فی ہو کہ ہو، اللہ جو اب :...جن تعالی شان بھی جو گتا ور آپ کو معاف فر مائے ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ دسلم کی شان میں جو گتا فی ہو کہ ہو، اللہ جو اب :...جن تعالی شان میں جو گتا فی ہو کہ ہو، اللہ

تعالی اس کومعاف فرمائے۔ اس کے لئے اہمالی طور پرؤعا کرلینا کافی ہے کہ یا اللہ! جو گتا خی بھی جھے ہے ہوئی ہو، میں اس پرمہ فی کا خواستگار ہوں۔ کلم شریف اور دُرودشریف کٹرت ہے پڑھا جائے۔ ایک اہم بات یہ کہ دسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنا بھی بالواسط گتا نی ہے، اس لئے آپ خور کریں کہ آپ کی سنت کی مخالفت تو نہیں کر دہ ؟ اگر ایسا ہے تو اس مخالفت کو چھوڑ دیں اور اللہ تعالی سے معانی مائٹیں۔

## خواب میں آنخضرت صلی الله علیه وسلم کو کم عمراور مختضر داڑھی والا دیکھنا

سوالی :... • ۴ رجہادی الاولی ۱۲ ۱۸ او کوش نے تواب دیکھا کہ جسے ہیں جدید متورہ کی کسی مضافاتی بہتی ہیں ہوں، جس میں پہلے ہر ۔ بجرے درخت بھی ہیں، اور بہر ہو بھی ہے۔ ای دوران نماز کا دقت ہوجاتا ہے، نماز کی تیاری کے لئے جب بیت الخلا اعلیٰ کرتا ہوں تو چند ہوسیدہ سے بیت الخلاقطر آتے ہیں، جب طہارت کے لئے ان کے قریب جاتا ہوں تو دیکتا ہوں کہ وہ گندگ سے بحرے ہوئے ہیں، یو کیے کر اپنے آپ ہے کہتا ہوں کہ یہاں تو استخابیں ہوسکتا، یہاں تو اور تا پاک ہوجا کے تھوڑی کی تااثر کے بعد وضو و فیرہ سے قار کی جہاں تو استخابیں ہوسکتا، یہاں تو اور تا پاک ہوجا کے تھوڑی کی تااثر کے بعد وضو و فیرہ سے قار کی جب ہیں ہوگیا ہوں۔ اس میں استخاب ہوں کہ یہاں تو استخابی ہو ہوجا تا ہوں۔ اس کے بعد وضو و فیرہ سے قار کی جب ہیں ہیں ہیں کہوگی نماز پر حد ہم بعد میں پہلی کو کی تو کہ ہوں ہوگیا ہوں تو کیا دیکھت ہیں ہیں کہوگی نماز پر جو ہو ہیں ہوں تو کیا تا ہوں کہ یہ ہیں ہیں کہوگی تو کہ ہوں الذھلی اللہ علیہ و کم کرے ہو کر نماز آوا فر مارہ ہیں، میں جب کو کی تا ہوں ہو جا تا ہوں اور آپ کوا چھی ظر آتے ہو کر نماز آلا و نماز کی ہوں ، جناب رسول الند صلی اللہ علیہ و کہا ہوں ، جناب رسول اللہ علیہ و کہا ہوں ، وہا ہوں ، جناب رسول اللہ علیہ و کہا ہوں ہوں اور ہیں ، اس کے مطابق ایک ہوتا ہوں ، جناب میں شائد علیہ و کم کا جو علیہ مبارک اللہ اللہ اور اور کی میں ہوں اور تو جس میں اللہ علیہ و کہا ہوں ، وہا ہیں ہوں اند میں ہوت کو کھائی دی ، اور دور اواز ھی مبرک بھی میں ہیں ہوت کے میں ہوت کو کیا ہوں اند میں اللہ علیہ و کہا ہوں ، جن ہوت کی اور نہیں کرسات ہور کیا وہ سے کہ خواب ہیں اگر آخضرت سلی اللہ علیہ و کما تھوں اس کے جن وہ اس کے مطابق ایک ہو سنا ہوں کہ خواب ہیں اگر آخضرت سلی اللہ علیہ و کما تو کیا وہ اس کے جن سا ہو کہ خواب ہیں اگر آخضرت سلی اللہ علیہ و کما تو اور خواب ہیں اگر آخضرت سلی اللہ علیہ و کما تو کیا وہ آئی اور آخیا ہوں وہ آئی کہ وہ اس کے جن وہ اس کے موال کو اور ہونے کی مناب کہ خواب ہیں اگر آخضرت سلی اللہ علیہ و کما تو کہ کو کہ اور کہ کی اور کیا ہوں کہ کو کہ کی کہ دور کے میں کہ کو کہ کو کہ کی کہ کو کہ کی کہ کی کہ کی کہ کو کہ

انكيابيدواقعي جناب رسول التصلى الندعليدوسلم كي زيارت تتي ؟

٣:...ا كرزيارت تحى تولوكون من اس كا إظهار كرنا كيساب؟

٣:...اللدى اس تعت كوشكر كے اعتبار يولوكوں من طامركرنا كيما ہے؟

٣: .. سأل نے خواب کی ابتدایس جو گندگی دیمی ہے، وہ کیاتھی؟

جواب:...بدرسول الله صلى الله عليه وسلم بن كى زيارت تفى اليكن و يجعنه والول كواسية اعمال كے مطابق آپ صلى الله عليه وسلم

کی شکل نظر آتی ہے۔ اگر اس طید کے مطابق نظر آئے ، جوا حادیث اور شائل کی کتابوں میں آتا ہے، تو اللہ کاشکر اُ داکر ناچ ہے ، اور اگر کوئی بات اس کے خلاف نظر آئے تو اس کواپنی کو تا بی اور گذرگی شار کرنا چاہئے۔ اور اللہ تعالیٰ سے تو بداور استغفار کرنا چاہئے۔ آپ کو جو گندگی میں بھری ہوئی جگہیں نظر آئیں ، وہ اپنے نفس کی گندگیاں تھیں ، معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے اعمال سنت کے مطابق نہیں ہیں ، کسی قشم کی لغویات میں تم جتلا ہو، اس لئے اخلاص کے ساتھ تمام گنا ہوں سے تو بہ کرو، اور کثر ت سے وُرود شریف پڑھو، والند اعلم!

#### خواب میں قیامت کا دیکھنا

سوال: ... بین کم از کم ایک مینے یا دو مینے کے بعد ہر دفعہ خواب میں یوم حشر دیکتار ہتا ہوں اور اپنے آپ کو خی رہ بیں اور پاتا ہوں۔ پیچلے وٹوں ایک جیرت انگیز اور خم ناک خواب دیکھا، دیکتا ہوں کہ لوگوں میں پالچل مجی ہوئی ہے، میں بہت گھرایا ہوا ہوں اور ایک سرخ رنگ کی موٹر کا دہے، جس میں ہمارے کالونی کے عالم سوار ہیں، میرے ایک پچا بھی ان کے ساتھ سوار ہیں، وہ میرے پاس کے گزرے، میں نے بیٹنے کے لئے عالم ہے بہت سنت کی، گرانہوں نے جھے ایک دریا کے کنارے جھوڑ دیا جہاں یوم حشر تھا، اور کا ریس سوار نہ ہونے دیا۔ بچانے بھی اس کی بہت سنت کی کہ اس کو بیٹنے کے لئے جگہ دے دیں، گرانہوں نے کہا کہ بیہ بہت گنا ہمارے اس لئے وہیں چھوڑ دو۔ میں نے کہا کہ بیہ بہت گنا ہمار دیکھی ہے، اس لئے وہیں چھوڑ دو۔ میں نے کا رہے چھے دیکھوں ہے، اس خواب میں قیامت سے کیامرا دہو عمق ہے؟

جواب:..خواب میں قیامت کا منظرد مکمنامبارک ہے، محرحق تعالیٰ شانہ کی رحمت سے مایوں نبیس ہونا جا ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ کے کسی نیک بندے سے اپناتعلق جوڑلیں، اِن شاءاللہ آپ کی پریشانی کی کیفیت ختم ہوجائے گی۔

#### خواب میں والدین کی ناراضگی کا مطلب

سوالی:...میرے والدین کا انتقال ہو چکا ہے، اس کے بعدے آج تک جہاں بچھے نیند آئی، میرے والدین کس اُن جائی رُدح کو ہمراہ لے کرمیرے خواب میں دِکھائی دیتے ہیں، ان رُوحوں کی مسلسل خواب میں آمد نے جھے ذہنی طور پر پریشان کردیا ہے، کبھی ہمارے ابوکسی پر ناراض ہوتے دِکھائی دیتے ہیں۔ ہم چھی ہیں تین بھائی ہیں۔ مولا ناصا حب! لوگ کہتے ہیں: '' کوئی گھر میں فوت ہونے والا ہوتا ہے تو بیڈرومیں مرنے والوں کو لینے آئی ہیں 'لیکن میں تو بارہ ماہ اپنے والدین کی زوحوں کو کسی غیررُ و ح سے ہمراہ خواب میں دیکھتی ہوں، میں با قاعدہ پانچ وقت نماز پڑھتی ہوں، تلاوت بھی کرتی ہوں، ثواب بھی ان کی رُ وح اور کل رُ وحوں کو پیش کرتی ہوں۔ خدا کے لئے اس کا جواب ضروری عمایت سیجیے ، میں سوچ سوچ کر پریشان ہو بھی ہوں۔

جواب: ... بیر خیال بالکل غلط ہے کہ اگر کوئی مرنے والا ہوتا ہے تو فوت شدہ لوگ مرنے والے کو لینے آتے ہیں ، آپ کو خواب میں جو والدین کی زیارت کثرت ہے ہوتی ہے ہے آپ کی نہایت محبت کی علامت ہے، لوگ تو اپنے والدین کی خواب میں زیارت کے لئے ترستے ہیں اور آپ اپنی ناواقعی کی وجہ ہے اس سے پریشان ہیں۔ آپ کے ابو کا ناراض و کھائی و بنا بھی آپ لوگوں کی اصلاح وتر بیت کے لئے ہے۔ بہر صال آپ لوگوں کو اس سے پریشان ہر گرنہیں ہونا چاہئے ، البتہ خلاف شریعت کا موں کوترک کرنے کا ا ہتم م كرنا چ بنے ، اور اپنے والدين كے لئے وُعائے اِستغفار كرتے رہنا جا ہنے۔

#### خواب میں رشتہ دارکوسمندر میں تیرتے ہوئے دیکھنا

سوال: ... میری کافی واوں ہے خواہش تھی کہ میر ہے جو کزیز انقال کر بھے ہیں، ان کوخواب ہیں دیکھوں، ایک روز ہیں وَ عا کر کے سویا تو خواب ہیں ویکھا کہ ایک بہت بڑا سمندر ہے، جس ہیں صاف شفاف یا نی ہے، اس ہیں حد نگاہ تک مرد حضرات نہارر ہے ہیں، جن کا نصف حصہ بینے کا پانی کے اندر ہے، اوراُو پر کا نصف پانی ہے باہر ہے، سب نو جوان ہیں، اور پانی ہیں بہت خوش ہو کرنہاتے جاتے ہیں، جس وقت وہ پانی پر باتھ مارتے ہیں، پانی پر جاندی کی بی چک بیدا ہوتی تھی، جو کہ بہت اچھی لگ رہی تھی ۔ ہیں ہیں نے کوشش کی کہ دو یکھوں کہ بیکون لوگ ہیں؟ اس خیال سے ہیں سمندر کے کنارے ایک اُو ٹی جگہ کھڑ اہوگیا، استنے ہیں سمندر ہیں تیرتے ہوئے کی کہ دو یکھوں کہ بیکون لوگ ہیں؟ اس خیال سے ہیں سمندر کے کنارے ایک اُو گھوں کہ ایک کو باتھ کا اشارہ کیا اور بھی سے تھم ہرنے کو کہا، ہیں زُک گیا اور ان صاحب کا اِنظار کرنے لگا، جب وہ صاحب کن رے پر آئے تو ہیں نے اُن کو بیچان لیا، وہ میرے قریب کے دشتہ دار تھے، وہ جھے تیر نائیس آتا تھا، میری خاموثی کا بہی مطلب تھا، پر میں اُن اُن کو بیچان لیا، وہ میرے قریب کے دشتہ دار تھے، وہ جھے تیر نائیس آتا تھا، میری خاموثی کا بہی مطلب تھا، پر میں اُن اُن ہوں وہ بی آئے اُن کی اُن ان ہور بی تھی۔ آز راو کرم اس خواب کی تعیبر ارشاو فریا دیں۔

جواب:..خوابوں کی تعبیری تو مجھے آتی نہیں ، بظاہر بیخواب بہت اچھاہے ، اور جن لوگوں کو آپ نے پانی پر تیرتے ہوئے دیکھ ہے ، وہ جنتی ہیں ، انڈرتعالیٰ ہم سب کو جنت والے اعمال کرنے کی تو فیق عطافر مائے۔

#### خواب میں اپنے آپ کونور کے منبع میں دیجھنا

سوال:... میں راولپنڈی میں بطور بسلغ ختم نبوت تعینات ہوں ، آنجناب سے دُعاوَں کی درخواست ہے۔مسلہ یہ ہے کہ
ایک آدی جو پابندِصوم وصلو قاور باشرع ہے، اور طریقت وتصوف میں اولیا واللہ سے وابستہ ہے، وہ اپنے آپ کوخواب میں ایک نور
کے منبع میں دیکھے اور غائباند آ دازیہ سے کے '' اصلی محمد عبدی ورسوئی' اب اس خواب و کیھنے والے کوکیا یہ '' اصلی محمد عبدی ورسوئی' پڑھنا
عیا ہے ؟ اس خواب کی کیا تعبیر ہے؟

جواب:... دِلْ ہے دُعا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ جھے اور آپ کواور تمام رُفقاء کو اِخلاص کے ساتھ اپنا کام کرنے کی توفق عطا فرما ئیں ۔خواب میں سنے گئے الفاظ کا ضبط متیقن نہیں، اس لئے 'صل علیٰ محمد عبدی ورسولی'' ہوگا، کو یا اس مخفس کو کثر سے دُرود شریف کا اِش رہ کیا گیا ہے۔

## خواب میں اپنے سامنے بھرے ہوئے موتی دیکھنا

سوال: ..ایک باشرع پابند صوم وصلوق آ دمی خواب میں میدد یکھا ہے کہ اس کے دائیں ہاتھ کی مضی میں بہت سارے سبز وسفیدرنگ کے موتی ہیں ،اور پچھ بکھرے موتی اس کے سامنے زمین پرموجود ہیں ، جن کووہ اُٹھ کر پہلے سے موجود موتیوں میں ملاکرا پنی

اوك ميں إكثها كر ليتا ہے،اس خواب كى كياتجير ہوگى؟

جواب: ... بزوسفید موتی علم و حکمت کی دلیل ہیں، اور حکمت آنخضرت صلی الله علیہ و سکت کا نام ہے، جو موتی گرے ہوئے ہیں، وو کے ہیں، وہ ان سنتوں پر مل ہیں البتدان پر مل کی کوشش کر رہا ہے، اس کو جیا ہے کہ اتباع سنت کا اِہتمام کرے، اور جو سنتی ضائع کردی تی ہیں ان کا بھی اِہتمام کرے، والسلام۔

### خواب میں بیند کی لڑکی کے شوہر کو آل کرنا

سوال: ... میں ایک از کی سے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہوں، میں نے اس سے بارے میں ایک خواب دیکھا ہے کہ اس کی کسی دوسر مے فحص سے شادی ہوگی ہے، میں اس کے گھر میں گیا ہوں اور پوچھتا ہوں کہ یہاں کیا کر رہی ہو؟ اس نے کہا کہ اس گھر میں میری شادی ہوگی ہے، میں نے کہا کہ اس گھر میں میری شادی ہوگی ہے، میں نے کہا: آپ کو شادی ہوگی ہے، میں نے کہا: آپ کو میراعلم نہیں تھا؟ اس نے کہا کہ بین کے مرضی ہے! میں نے کہا: آپ کو میراعلم نہیں تھا؟ اس نے کہا کہ: میں جورتھی والدین نے کردی! میں واپس آگیا۔ پھر گیا اور اس کے شو ہر کونش کر دیا، اور لڑکی کو لے آپ اور میں بہت پریشان ہوں، آنجنا برائے مہر یا فی آپ کے جیرا ارشاد فرمادی، بیا تو اربالی پرکی رات کا خواب ہے۔

جواب:...اس کڑی سے شادی کرنا آپ کے لئے مناسب نہیں، اس کا خیال دِل سے نکال دیں، اور اللہ تعالی سے التجا کریں کہ دہ آپ کو اِمتحان میں نہ ڈالیں۔

### خواب میں حضور صلی الله علیه وسلم کی زیارت ضروری نہیں

سوال: ... مين حضور عليه السلام كاخواب مين ديداركرنا جا بهنا بول ،طريقه ياوظيفه كيا بوگا؟

چواب:..خواب بین دیدار بهت بی محمود ہے،لیکن اگر کمی کوعمر مجرند ہو، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اُ حکام پر پورا پورا ممل کرتا ہو، إن شاء اللہ معنوی تعلق اس کو حاصل ہے، اور بھی مقصودِ اعظم ہے، اور اس کا طریقہ اتباع سنت اور کثرت سے وُرووشریف پڑھنا ہے۔

#### نرہب سے باغی ذہن والے کا خواب اور اس کی تعبیر

سوال:...ایک پی نے اپنائیک طویل اور عجیب وغریب خواب ذکر کیا تھا، جس میں طبیعت کی جذباتیت کی بنا پر تشکیک،
الحادادرا عمالی صالحہ سے بے رغبتی کا تذکرہ کرتے ہوئے ایک خواب بیان کیا، جس میں عالم برزخ میں رُوحوں کی آپس میں ملاقات،
مل نکہ سے گفتگواور القد تبارک وقع ٹی کی تجلیات کے نورانی کے دول میں زیارت اور اللّٰہ رَبَ رحیم کی مہر بان وَ ات سے شرف ہم کل می کا حسین وجمیل منظر پیش کیا تھا اس پر چند حروف رقم کرتا ہوں تا کہ خواب کی وُنیا کا بچھ فاکہ بھی سامنے آجائے اور خدکورہ خواب کے جو تعیمی مبلوؤں کا تذکرہ بھی ہوجائے۔

جواب :... بني ! ميرے پاس ائے لمے خط پڑھنے كى فرصت نہيں ہوتى ، گرتمہارا خط اس كے باوجودا وّل ہے آخرتك پورا

پڑھا۔ پہلے یہ جھالو کہ خواب میں آ دمی کے خیالات جواس کے تحت الشعور اور لاشعور میں دیے ہوئے ہوتے ہیں، مختلف صور تول میں متشکل ہوجاتے ہیں، اس لئے یہ پہاچلانا کہ خواب کے کون ہے اجزاءاصل واقعہ ہیں اور کون سے ذہنی خیالات کی ہیداوار؟ ہزامشکل ہوتا ہے۔

دُ وسری بات میلموظ رکھنی چاہئے کہ خواب کے جواُجزاء آ دمی کے ذہنی خیالات سے مادرا ہوں، وہ بھی تعبیر کے حق ج ہوتے بیں ،ان کے ظاہری مفہوم مراز نہیں ہوتے۔

تیسری بات یہ یادر بنی چاہیے کہ ما بعد الموت (قبراور حشر) کے حالات اس دُنیا میں کامل وکمن طاہر نہیں ہوسکتے ، نہ بیداری میں اور نہ خواب میں ، اس سلنے کہ ہماری اس زندگی کا پیاندان کا متحمل ہی نہیں ہوسکتا ، اس لئے خواب میں ما بعد الموت کے جومنا ظر وکھائے جاتے ہیں ، وہ ایک ہلکی سی جھلک ہوتی ہے۔

ان بین باتوں کواچی طرح تبجہ لینے کے بعداب اپنے خواب پرخور کیجے؟ آپ کا ذہن فدہب سے باغی اور خدا کا مشکر تھا،
موت کے بعد کی زندگی کا قائل نہیں تھا، اس لئے حق تعالی شانڈ نے آپ کوخواب ہیں اس زندگی کے بارے ہیں (آپ کی توت پر راشت کی رعایت رکھتے ہوئے) چند ہلکے تھلکے مناظر دکھائے۔ نائی اماں نے جس پوسٹ آفس کی بات کی تھی، اس سے مراد دُعا و استخفار اور ایصالی ثواب ہے، جو زندوں کی طرف سے مرحویین کو کیا جاتا ہے۔ اور فرشتوں کے ساتھ آپ کی گفتگو اور آپ کو رتب اس حقیقت کی طرف اشارہ تھا کہ مسلمان اُرواح کی وہاں ملا تات ہوتی ہے۔ اور فرشتوں کے ساتھ آپ کی گفتگو اور آپ کو رتب اعالمین سے ما قات کے لئے جانا اس طرف اِشارہ تھا کہ مسلمان اُرواح کی وہاں ملا تات ہوتی ہے۔ اور فرشتوں کے ساتھ آپ کی گفتگو اور آپ کو رتب اعالمین سے ما قات کے لئے جانا اس طرف اِشارہ تھا کہ اہل اِیمان کے ساتھ بہت رحمت و شفقت کا معاملہ کیا جا تا ہے۔ اور نماز، اعالمین سے مراد وت کے بارے بیس سوالات اس بات پر شبہ بھی کہ وہاں بھی چڑیں کا م آئی ہیں، جن کو یہاں ہم لوگ ''فشلو ہے کاری'' الفاظ سے جھے تو وجد آگیا کہ:'' میں آپ کو شخصی مہر بیان اور شفقت بھری آواز!'' واقعی حق تعالی شانہ' کے کلام کی جن نہیں سے کہا ہی گئی کہ کلام ابنی میں میں اور اس کی لذت اور حرآ فریلی کی کیفیت سے الفاظ کا ناطقہ بند ہے۔ یہ آپ کو ذرای جھک دیکائی گئی کہ کلام ابنی میں تھی کہ اس آواز میں کتی کہ کلام کی کاشرف عطافر مائیں گی کہ کلام ابنی میں تھی کی کا شرف عطافر مائیں گے۔ اللہ شانہ این بھی ہم کلامی کا شرف عطافر مائیں گے۔ اللہ شانہ این بھی کی کی کاشرف عطافر مائیں گے۔ اللہ تی بھی بیدولت کرئی نصیب فرمائیں۔

حق تعالی شانہ کے دیدار کی جو کیفیت آپ نے قلم بندگ ہے، وہ مخض ایک ہلی پھلکی می تثیل ہے، ورنہ ساری وُنیا کی اول ک ممتا بھی کیجا کر لی جائے اور پوری کا نئات کا حسن و جمال بھی کسی ایک چیز ہیں مر تکز ہوجائے، تو وہ اس پاک ذات کی اونی مخلوق ہوگ، مخلوق کو خوات سے کیا نبعت؟ اور اس بے مثال ذات عالی کی کیا مثال؟ بہر حال بیسارے مناظر آپ کے ذہنی پیانے کے مطابق سے اور آپ کی ' اِنکا بِ خدا کی آگ' پر نشتر لگاناتھا کہ کیا بیسب کے ہود کھے کر بھی خدا کا اِنکار کروگ؟ اب میں آپ سے بیموض کروں گا کہ آپ کا یہ خواب مبارک ہے اور اس میں آپ کو تنبیہ کی گئی ہے کہ اپنی زندگی کی لائن تبدیل کریں اور اللہ تعالی سے ملاقات کی تیاری میں مشغوں ہوجا ئیں۔ جوان ہونے کے بعد آپ سے حقوق الشداور حقوق العباد میں جوجوکوتا ہیاں ہوئی ہیں ،عبادات میں سستی ہوئی ہے ، اس سے توب کریں اور ان تمام چیزوں کی علافی کریں۔ ہاں! یہ بات بھی یا در کھیں کہ خوابوں سے نہ کوئی ولی بنتا ہے اور نہ یہ احت اور اللہ ورسول کے ذریعہ بنتے ہیں۔ اس لئے خواب کوکوئی اہمیت نہ دی جائے، بلکہ بیداری کے اعمال، اخلاق، عقائد کو ڈرست کرنے اور اللہ ورسول کے مطابق بنانے پر پوری تو جہ اور ہمت لگانی چاہئے۔ میری معروضات کا خلاصہ یہ ہے کہ مابعد الموت کے بیتمام مناظر جوآپ کو دکھائی گئی، وہاں کے جتنے حالات مجھیں آ بحتے ہیں وہ سب رسول اللہ صلی اللہ عیہ دسم کے ہیں ان کی حقیقت آئی ہی نہیں جوآپ کو دکھائی گئی، وہاں کے جتنے حالات مجھیمیں آ بحتے ہیں وہ سب رسول اللہ صلی اللہ عیہ دسم بیان فرما ہے ہیں، اس سے زیادہ وہاں کے حالات مجھیمیں آ سکتے، جب تک کہ وہاں جاکر ان کا مشاہدہ نہ ہوجا ہے۔ بہر حال آپ کا فرض ہے کہ اب آپ زندگی کی لائن کو بدلیں تا کہ جب آپ یہاں سے جاکیں تو آپ کا شار 'دمو منا سے قات ت' ہیں ہو، اور اس کے لئے ضروری ہے کہ کی گئے تنجی سنت سے اصلاتی تعلق قائم کرلیں، اور ان کی ہدایات کے مطابق زندگی گزاریں، واللہ الموفق!

## ناموں سے متعلق

#### بچوں کے نام رکھنے کا طریقنہ

سوال:..مسلمان بچے کانام تجویز کرتے وقت قرآن شریف سے نام کے حردف نگالنااور بیچے کے نام کے حروف کے اعداد اور تاریخ پیدائش کے اعداد کوآپس میں ملاکر نام رکھنے کا طریقہ کس حد تک دُرست ہے؟ بیچے کا نام تجویز کرنے کا سجح اسلامی طریقہ کیا ہے؟ قرآن وسنت کی زوسے بتا کیں۔

جواب:..قرآن وسنت بین علم الاعداد پراعتا دکرنے کی اجازت نبیں ،لبذاریطریقد غلط ہے۔ نام رکھنے کا سیح طریقہ ہے ہے کہ القد تعالی کے اسائے حسنی اور نبی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم کے اسائے حسنی کی طرف نسبت کرکے نام رکھے جا کیں ،ای طرح صحابہ کرام رضی اللہ عشہم اورا ہے برزرگوں کے ناموں پر نام رکھے جا کیں۔ (۱)

#### ناموں میں شخفیف کرنا

سوال:... بیرا پورانام' عبدالقادر' ہے ، گرتعلی اسادیں جھے' قادر' لکھا گیا ہے جو کہ میرے لئے ایک پریثان کن مسئلہ ہے، اور' قادر' ہے' عبدالقادر' کروانا بہت ہی چیدہ طریقۂ کارہے، اس لئے میں اپنا نام' قادر' ہی رکھنا چاہتا ہوں۔ ہم طور پر نوگ مجمی مجھے' قادر' ہی کہدکر مخاطب کرتے ہیں جبکہ بینام ضدا کی صفت ہے، اس نام کے کیااوصاف ہیں؟ کیا میں بینام رکھ سکتا ہوں؟ جواب:..' القادر' اللہ تعالیٰ کا پاک نام ہے، اور' عبدالقادر' کے معنی ہیں:' قادر کا بندہ' ، اور جب' عبدالقادر' کی جگہ

(۱) ولا اتباع قول من ادّعي علم الحروف المتهجيات لأنه في معنى الكاهن انتهى. ومن جملة علم الحروف قال المصحف حبث يفتحونه وينظرون في أول الصفحة أى حرف وافقه وكذا في سابع الورقة السابعة فإن جاء حرف من الحروف المركبة من تحسلاكم حكموا بأنه غير مستحسر وفي سائر الحروف بخلاف ذالك. وقد صرّح ابن العجمي في منسكه وقال. لا يأحد الفال من المصحف، طبع مجتباني دهلي).

(٢) عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحب أسمائكم إلى الله عبدالله وعبدالرحم. (صحيح مسلم ج ٢٠ ص ٢٠١، كتناب الآداب، بناب النهى عن التكنى بأبى القاسم وبيان ما يستحب من الأسماء). قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سمّرا بأسماء الأنبياء ولا تسمّوا بأسماء الملائكة. (فيض القدير شرح جامع الصغير ج ٢ ص ٣٥٥٣ طبع بيرورت). أيضًا عن أبى وهب الجشمى وكانت له صحبة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسموا بأسماء الأبياء، أحب الأسماء إلى الله عبدالله وعبدالرحمن . إلخ. (سنن أبى داوًد، ج: ٣ ص: ١٣٠٠ كتاب الأدب، باب في تغيير الأسماء).

صرف" قادر" كَبْخِ لِكُانُواس كَمْ عَنْ بِيهُوتْ كَهِ بندے كانام الله تعالى كے نام پرد كارد يا گيااوراس كا گناه ہو تا بالكل واضح ہے۔ " حضرت مفتی محمد شفیعی "معارف القرآن" جلد: ٣ صفحہ: ١٣٢١ مِن لکھتے ہیں:

" افسول ہے کہ آئ کل عام مسلمان اس غلطی میں جتالا ہیں، کچھلوگ تو وہ ہیں جنھوں نے اسلامی نام بی رکھنہ چھوڑ ویے ، ان کی صورت وسیرت سے تو پہلے بھی مسلمان جھناان کامشکل تھا، نام سے پتا چل جتا تھا،

اب نے نام انگریزی طرز کے رکھ جانے گئے، لڑکیوں کے نام خوا تمین اسلام کے طرز کے خلاف خد ہجہ،
عائشہ، فاطمہ کے بجائے سیم ، شہناز ، نجمہ، پروین ہونے گئے۔ اس سے زیادہ افسوسناک بیہے کہ جن ہوگوں کے اسلامی نام ہیں : عبدالرخان ، عبدالرخان ، عبدالرخان ، عبدالرخان ، عبدالفنار ، عبدالقدوس وغیرہ ان میں تخفیف کا بیا غلط طریقہ اختیار کرلیا گیا کہ صرف آخری لفظ ان کے نام کی جگہ بیکارا جاتا ہے، رخمٰن ، خالق، رزّاق ، غفار کا خطاب انسانوں کو دیا جارہا ہے ۔ اور اس سے زیادہ غضب کی بات بیہ ہے کہ " قدرت اللہ "کو" اللہ صاحب "اور" قدرت طلاب خدا " کو" فدا صاحب " کے نام سے بیکارا جاتا ہے۔ بیسب نا جائز وحرام اور گناہ کمیرہ ہے ، جنتی مرتبہ بیلفظ بیکارا فدا شاخ ہیں مرتبہ بیلفظ بیکارا

میر گناہ ہے لندّت اور بے فائدہ ایساہے جس کو ہمارے ہزاروں بھائی اپنے شب وروز کا مشغلہ بنائے ہوئے ہیں اور کوئی فکرنہیں کرتے کہ اس ذراس حرکت کا انجام کتنا خطرناک ہے۔''

#### ناموں کوچے ادانہ کرنا

سوال:... ہمارے معاشرے میں اڑکیوں کے نام ان کے باپ کے ساتھ نسلک ہوتے ہیں، جیسے: رضیہ عبدالرحیم، فاطمہ کلیم وغیرہ ۔ ان کی تغلیمی اسناد بھی اس نام ہے ہوتی ہیں، شادی کے بعدان کے ناموں کے ساتھ شوہر کے نام مثلاً رضیہ رحیم کی جگہ رضیہ جمال، فاطمہ کلیم کی جگہ فاطمہ کا شف، خدانخواستہ شوہر فوت ہوجا تا ہے تو پھر بینام تبدیل ہوجاتے ہیں۔ ان نامول کی شرعی حیثیت کیا ہے؟

جواب:... باپ کا یا شوہر کا نام محض شناخت کے لئے ہوتا ہے، بی کی جب تک شادی نہیں ہوتی اس وفت تک اس کی شناخت" دخترِ فلاں'' کے ساتھ ہوتی ہے، اور شادی کے بعد" زوجینولاں'' کے ساتھ ۔شرعاً'' دخترِ فلاں'' کہنا بھی صحیح ہے اور'' زوجیہُ فلاں'' کہنا بھی سے ہے اور'' زوجیہُ فلاں'' کہنا بھی ہے۔ اور '' زوجیہُ فلاں'' کہنا بھی ۔

 <sup>(1)</sup> ومن قال لمخلوق: يا قدوس، أو القيوم أو الرحمن أو قال أسماء من أسماء الله الخالق كفر، التهني. وهو يفيد أنه من لمخلوق يا عزيز ونحوهم، يكفر أيضًا، إلا إن أراد بهما المعنى اللغوى، والأحوط أن يقول: يا عبدالقدير، يا عبدالرحمل.
 (شرح فقه الأكبر ص: ٢٣٨، طبع مجتبائي، دهلي).

#### بچوں کے غیر إسلامی نام رکھنا

سوال:... آج کل بہت ہے لوگ اپنے بچوں کے نام اسلام کے ناموں ( لینی جو نام پہلے لوگ رکھتے تھے ) کے مطابق نہیں رکھتے ، کیا اس ہے گناونہیں ہوتا؟

جواب:...اولا دیے حقوق میں ہے ایک حق ہے تھی ہے کہاس کے نام ایٹھے رکھے جا کمیں ،اس لئے مسلمانوں کا اپنی اولا د ک نام غیراسل می رکھتا گراہے۔ (۱)

" آسيه"نام رکھنا

سوال:...میرانام'' آسیه خاتون' ہے اور میں بہت ہے لوگوں ہے سن سن کر ننگ آپھی ہوں کہ اس نام کے معنی غط ہیں اور بینام بھی نہیں رکھنا جائے۔

یں است جواب:..لوگ غلط کہتے ہیں،'' آسیہ''نام سے ہے، عین اور صاد کے ساتھ'' عاصیہ'' نام غلط ہے، اور ان دونوں کے مغنی میں زمین وآسان کا فرق ہے۔

#### '' محمد احمر''نام رکھنا کیساہے؟

سوال:...کیا'' محمداحد'' بچکانام دکھ سکتے ہیں؟ جواب:...کوئی حرج نہیں۔

### كيا بيج كانام "محد" ركھنے كى حديث ميں فضيلت آئى ہے؟

سوال: کیاکمی می حدیث بین بیآیا ہے کہ اگر کسی کے تین لڑکے پیدا ہوئے اور اس نے کسی بھی لڑکے کا نام'' محد'' پر ندر کھا تو وہ تیامت کے روز بد بخت میں شار ہوگا، اور اگر محمد پر نام کسی بچے کا رکھ لیا تو وہ بروز قیامت حصرت محمد سلی انقد علیہ وسلم کی شفاعت کا موجب ہوگا؟

جواب:... بدبخت ہونے کے بارے میں تو مجھے مدیث یا دنیس الیکن سے صدیث نی ہے کہ جس مخص نے اپنے بنچے کا نام

(١) عبن أبي الدرداء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم وأسماء آبائكم، فأحسوا أسمائكم. (سنن أبي داوُد ج:٢ ص: ٣٢٠، باب في تغيير الأسماء، طبع سعيد).

(٢) عن ابن عمر أنه ابنة لعمر كانت يقال لها عاصية فسمّاها رسول الله صلى الله عليه وسلم جميلة. (صحيح مسلم ج: ٢ ص ٢٠٨، كتباب الآداب، بياب إستنجاب تغيير الإسم القبيح إلى حسن، وشامى ج: ٢ ص: ١٨، ١٠ الإستبراء وعيره، فصل في البيع، أبودارُد ج: ٢ ص ٣٢٨٠ كتاب الأدب، باب في تغير الإسم القبيح).

(٣) عن حابر بن عبدالله أن رجلًا من الأنصار ولد له غلام فأراد أن يسمّيه محمدًا فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقال أحسنت الأنصار تسمّوا بإسمى ولا تكتنوا بكنيتي. (مسلم ج: ٢ ص: ٢٠١). أيضًا: فلا ينافى أن إسم محمد وأحمد أحب إلى الله تعالى من حميع الأسماء فإنه لم يختر لنبيه إلّا ما هو أحب إليه، هذا هو الصواب. (فتاوي شامى ج: ٢ ص ١٤٠).

" محد''رکھا،اس کی شفاعت ہوگی ،اللہ ہمیں بھی نصیب فر مائے۔

"محمريبار"نام ركھنا

سوال: ..من نے اپنے بیٹے کا نام'' محمد بیاز' رکھاہے، کیابینام تھیک ہے؟ جواب:...بینام تھیک ہے؟ جواب:...بینام تھیک ہے، گل سحابہ کا نام تھا، واللہ اعلم!

" عارش" نام رکھنا دُرست نہیں

سوال:...میرے بیٹے کا نام'' عارش'' ہے،سب کہدرہے ہیں کدبینام بیج نبیں ہے،تو کیانام بدل وُوں؟ نیز عارش کے معنی مجی بتاویں۔

جواب: "" عارش "اور" عامرش "فنول نام بین ،اس کی جگه "محمه عامر" نام رکیس \_ (")

"جشيدسين" نام ركهنا

سوال:...میرانام' جمشید حسین' ہے، کیامیراموجودہ نام ٹھیک ہے؟ جواب:...بینام سیح ہے، بدلنے کی ضرورت نبیں۔

"أسامه "اور" صفوان " كامطلب

سوال:... أسامه 'اور" مغوان ' نام كامطلب بتاد بيجة ـ جواب:... أسامه 'شيركو كيته بين اور" صفوان ' چثان كو ـ (٥)

" حارث" نام رکھنا

سوال: .. كيا" مارث "اسلامي نام بي؟ اوراس كفظيم عنى كيابي؟

(١) ورد من ولـد لـه مولود فسمّاه محمدًا كان هو ومولوده في الجنة رواه ابن عساكر عن أمامة رفعه ... إلخ. (فتاوئ شامي
 ج: ٢ ص: ١٩ ٢، فصل في البيع).

(۲) فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له غلام إسمه رباح، ومولى إسمه يسار فاقراره صلى الله عليه وسلم هذين
 الإسمين يدل على الجواز.. (تكملة فتح الملهم ج: ٣ ص: ٢١٢).

(٣) (تتمة) التسمية بإسم لم يذكره الله تعالى في عبادة ولا ذكره رسوله صلى الله عليه وسلم ولا يستعمله المسلمون تكلموا
فيد، والأولى أن لا يفعل. (فتاوئ شامى ج: ١ ص: ٢٥٠). أيضًا: بزازية على الهندية ج: ١ ص: ٣٤٠ كتاب الكراهية).

(٣) عصباح اللغات ص:٣٣.

۵) مفردات في غريب القرآن للاصفهائي ص:۲۸۳، طبع نور محمد كراچي.

جواب: '' حارث' سیح نام ہے،ال کے معنی ہیں:'' کمیتی کرنے والا بحنت کرنے والا ہ''' سوال:...میرے بیٹے کا نام'' حارث' ہے اور جھے'' حارث' نام کے متعلق سے پتا چلا ہے کہ بینام شیطان کے ناموں میں سماک نام سریق کیا جاتنز کر دور نام تردیل کر لومیا ہوئ

ے ایک نام ہے، تو کیا یہ جانے کے بعد نام تبدیل کرلیما جاہے؟ جواب: بہیں! سیجے نام ہے، تبدیل کرنے کی ضرورت نہیں۔ (۲)

" خزیمه"نام رکهنا

سوال:...' تبلینی نصاب میں ایک نام' زینب بنت خزیمہ 'پڑھا،' خزیمہ 'نام جھے پندآیا، آپ ہے بیمعلوم کرنا ہے کہ '' خزیمہ'' کامطلب کیا ہے؟ کیا یہ کسی محالی کا نام تھا؟ کیا جس بینام اپنے لڑکے کار کھ سکتا ہوں؟

جواب:...' نزیر' متعدّ د صحابه کرام کا نام نما،ان می نزیمه بن ثابت انصاری مشهور میں، جن کا لقب' و والشها د تین' ہے ( بینی ان کی ایک گواہی دومردول کے برابر ہے )۔

اینے نام کے ساتھ شوہر کا نام رکھنا

سوال:...اگرکوئی عورت اپنے نام کے ساتھ خاوند کا نام لگائے تو یہ کیسا ہے؟ جواب:...کوئی حرج نہیں ،انگریزی طرز ہے۔

بچوں کے نام کیا تاریخ بیدائش کے حساب سے رکھے جا کیں؟

سوال:...كيابچوں كے نام تاريخ بيدائش كے حساب سے ركھنے جاہئيں؟ عددوغيره طاكر بہتراورا وجھ عنى والے نام ركھ لينے

(۱) المقرادت في غريب القرآن للاصفهائي ص: ۱۱۲ طبع تور محمد.

 <sup>(</sup>۲) كيونكه متعدد صحابه كرامٌ كايرتام تماه مثلًا: حارث بن أن بحادث بن تزير وغيره عن أبي وهب المجشمي و كانت له صحبة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قسموا بأسماء الأنبياء وأحب الأسماء إلى الله عبدالله وعيدائر حمل، وأصدقها حارث وهمام وأقبحها حرب ومرة. (أبو داوٌد ج: ۲ ص: ۳۲۰، باب في تغيير الأسماء، طبع ايج ايم سعيد).

<sup>(</sup>٣) مثلًا: خزيمة بن اوس بن يزيد ...... ذكره موسلى بن عقبة فيمن شهد بدرًا ، خزيمة بن ثابت بن العَاكِهُ .... الأنصارى الأوسى . . ... من السابقين الأولين شهد بدرًا وما بعدها ...... وى الداوقطى من طريق أبى حيفة عن حماد عن إبراهيم عن أبى عبدالله الجدلى عن خزيمة بن ثابت ان النبى صلى الله عليه وسلم جعل شهادته شهادة وجلين .... خزيمة بن ثابت الأنصارى آخر ووى ابن عساكر في تاريخه من طريق الحكم بن عيينة أنه قيل له أشهد خزيمة بن ثابت المحمل .... ومات ذوالشهادتين في زمن عثمان خزيمة بن ثابت السلمى، خزيمة بن جزى بن شهاب العبد . . الخر والإصابة في تمييز الصحابة ج: ١ ص ٢٢٥، ٢٢٣، ياب خ، ز، طبع دار المعرفة ببروت) .

<sup>(</sup>٣) التسمية بإسم لم يذكره الله تعالى في عباده ولا ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا استعمله المسلمون تكلموا فيه والأولى أن لا يفعل رعالمكيرية ج: ٥ ص: ٣١٢، الباب الثاني والعشرون في تسمية الأولاد وكناهم والعقيقة).

ع ہنیں؟ اسلام کی رُوسے جواب بتا ہے۔

جواب: عدد ملاکر نام رکھنافعنول چیز ہے، معنی ومغہوم کے لحاظ ہے نام احجمار کھنا جا ہے۔ البنۃ تاریخی نام رکھنا جس کے ذریعہ کنِ پیدائش محفوظ ہوجائے ، سیح ہے۔

#### لفظ "محمر" كواسية نام كاجز بنانا

سوال:...شری امتبارے کیا'' محمہ'' کالفظ اپنے نام کے ساتھ لگانا دُرست ہے یانہیں؟ بعض لوگوں کا کہن ہے کہ اگر بینام زمین پرلکھا ہواگر جائے تو کیااس کی بےاد نی نہیں ہوتی؟ اور کیااس کواپنے نام کے ساتھ نہ لگایا جائے تو بہتر ہوگا؟

جواب:.. آنخضرت ملی الله علیه وسلم کااسم گرای این نام کے ساتھ ملانا ؤرست ہے، کلکہ اگر آنخضرت ملی امتد علیہ وسلم کے نام نامی پر بنچ کا نام'' محمد' رکھا جائے تو اس کی فضیلت حدیث میں آئی ہے۔ اس پاک نام کا زمین پر گرا نا ہے ادبی ہے ، کہیں مل جائے تو اوب واحتر ام کے ساتھ اُٹھا کر کسی ایسی جگہ رکھ دیا جائے جہاں ہے ادبی کا اندیشہ ندہو۔

## كسى كے نام كے ساتھ لفظ "محمد" كے أو ير" ص" كھنا

سوال:...و ولوگ جن کے تام ہے پہلے یا بعد'' محمہ'' آتا ہے،'' محمہ'' کے اُد پر چھوٹا سا''م'' نگادیتے ہیں ،آخر کیوں؟ حقیقت میں'' م''مختصرا'' محمصلی اللہ علیہ دسلم'' کی نشائد ہی کرتا ہے۔

جواب: ... آنخضرت ملی الله علیه وسلم کے اسم گرامی کے سوائسی اور کے نام پر'' مو' کی علامت نہیں لکھنی جاہئے۔ جن ناموں میں لفظ ''محد'' استعمال ہوتا ہے، ووان ناموں کا جز ہوتا ہے، آنخضرت ملی الله علیه وسلم کے نام نامی کی حیثیت اس کی نہیں ہوتی۔ '''

#### ''محر''نام پر'' ص'' کانشان لگانا

سوال: ...كيا" محر"ك نام كساته وسلى الله عليه وسلم" يا" م" لكمنا ضرورى بي من في اكثر" محر"ك نام كساته"

(۱) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سموا بأسماء الأنبياء ...إلخ. (فيض القدير ج: ٤ ص:٣٥٥٣). أيضًا: عن ابن عـمـر قـال: قـال رسـول الله صـلـى الله عـليـه وسـلـم: ان أحـب الأسماء إلى الله: عبدالله وعبدالرحمل. (صحيح مسلم ج: ٢ ص: ٢٠١، باب النهى عن التكنى بأبي القاسم وبيان ما يستحب من الأسماء).

(٢) عن أنس رضى الله عنه قال ...... قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسموا ياسمى ولا تكتنوا بكنيتى. (صحيح مسلم ج.٢ ص.٢٠ كتاب الأدب). أيضًا: ان إسم محمد وأحمد أحب إلى الله تعالى من جميع الأسماء فإنه لم يختر لنبيّه الا ما هو أحب إليه. (فتارئ شامى ج:٢ ص:١٦ ، فصل في البيع).

(٣) وورد من ولدله مولود فسماه محمدًا كان هو ومولوده في الجنّة، رواه ابن عساكر عن أمامة رفعه. (فتاوي شامي ح: ٢ ص ١٤٠، فصل في البيع).

(٣) قال الجمهور من العلماء: لا يجوز أفراد غير الأنبياء بالصلاة لأن هذا قد صار شعارًا للأنبياء إذا ذكروا فلا يلكن بهم غيرهم. (تفسير ابن كثير ج:٥ ص:٢٢٨، سورة الأحزاب، طبع رشيديه كوئثه).

م " لکھا ہوا دیکھا ہے، اگر لکھنا ضروری ہے تو کیا اس طرح بھی کہ روز نامہ" جنگ' اخبار کے فلمی صفحے کی اثنا عت میں فلم" محمہ بن قسم'' کے" محمہ'' کے اُورِ بھی" م " لگا تھا۔ نعوذ باللہ اس کامغبوم وُ دمرا نگاتا ہے، یہ کیوں؟

جواب:... آنخضرت صلی الندعلیه وسلم کانام نامی من کر ڈرود پڑھنا ضروری ہے،اور قلم ہے لکھتا بہت اچھی بات ہے۔ مگر جب بیاسم مبارک کسی اور مخص کے نام کا جز ہو،اس وقت اس پڑ' م'' کا نشان ہیں لگانا چاہئے ، کیونکہ دو آنخضرت صلی الندعلیہ وسلم کا نام نہیں ہوتا۔

### "عبدالرحل عبدالرزاق"كو رحلن اور رزاق سي يكارنا

سوال:...' عبدالرحمٰن،عبدالخالق،عبدالرذاق عامرے ہاں عام رواج بیہے کہ ' عید' کوچھوڑ کرصرف' رحمٰن ، خالق اور رزّاق' وغیرہ کہہ کر پکارتے ہیں،اس طرح کے نام تو اللہ تعالیٰ کے ہیں،کیابیناموں کی بےاد بی نہیں ہے؟

جواب: " عبد 'کالفظ بٹاکر اللہ تعالی کے ناموں کے ساتھ بندے کو پکارنا نہایت ہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نام دوشم کے بین ایک شم ان اسائے مبارکہ کی ہے جن کا استعال و وسرے کے لئے ہوئی ٹیس سکتا ، جیسے: '' اللہ ، رحمٰن ، خالق ، ر آق' وغیرہ۔ ان کا غیراللہ کے لئے استعال کرنا قطعی حرام اور گتا ٹی ہے ، جیسے کسی کا نام '' عبداللہ '' ہواور'' عبد'' کو بٹاکر اس محض کو'' اللہ صاحب'' کہا جائے ، یا'' عبدالحن '' کو' خالق صاحب'' کہا جائے ، یا'' عبدالخالق'' کو' خالق صاحب'' کہا جائے ، بیصری گانا واور حرام ہے۔ اور واری تعبدالرحمٰن '' کو' وطن صاحب'' کہا جائے ، یا'' عبدالخالق '' کو' خالق صاحب'' کہا جائے ، بیصری گانا واور حرام ہے۔ اور واری ہے جن کا استعال غیراللہ کے لئے بھی آیا ہے ، جیسے قرآن مجید جس آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کو' رؤف رجیم'' فرمایا گیا ہے ، ایسے ناموں کی وسرے کے لئے ہولئے کہی حد تک مخوائش ہو عتی ہے ، لیکن '' عبد'' کے لفظ کو بٹاکر اللہ تعالیٰ کا نام فرمایا گیا ہے ، ایسے ناموں کے وصرے کے لئے ہولئے کہی حد تک مخوائش ہو عتی ہے ، لیکن '' عبد'' کے لفظ کو بٹاکر اللہ تعالیٰ کا نام

<sup>(</sup>۱) والآية تدل على وجوب الصلوة والسلام في الجملة ولو في العمر مرة وبه قال أبوحنيفة ...إلخ. (تفسير مظهري ج: ١) ص: ٣٤٣، طبع مكتبه اشاعت العلوم، دهلي.

<sup>(</sup>٢) مسئلة: قد استحب أهل الكتابة أن يكور الكاتب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كلما كتبه ... إلخ. (ابن كثير ج: ٥ ص: ٢٢٤ طبع وشيديه، سورة الأحزاب). أيضًا: وقال بعض أهل الحديث: كان لي جار فمات فرؤى في المنام فقيل له: ما فعل الله بك، قال: غفر لي! قيل: بم ذاك؟ قال: كنت إذا كتبتُ ذكر وسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث كتبت "صلى الله عليه وسلم في الحديث كتبت "صلى الله عليه وسلم". (جلاء الأقهام في الصاؤة والسلام على خير الأنام ص: ٢٣٠).

 <sup>(</sup>٣) قبال المجمهور من العلماء: لا يجوز أفراد غير الأنبياء بالصلاة لأن هذا قد صار شعارًا للأنبياء إذا ذكروا . إلخ. (تفسير ابن كثير ج٠٥ ص:٢٢٨ سورة الأحزاب، طبع رشيديه كوثله).

<sup>(</sup>٣) قَال أَبُو اللَّيَث: لَا أَحبُ للعجم أن يَسَمُّوا عبدالرحمُن وعبدالرحيم، لأنهم لَا يعرفون تفسيره ويسمّونه بالتصغير. تتارخانية. وهذا مشتهر في زمانتا، حيث ينادون من اسمه عبدالرحيم وعبدالكريم أو عبدالعزيز مثلًا فيقولون وحيم وكريم وعزيز . . . . . ومن إسمه عبدالقادر قويدر وهذا مع قصده كفر . (شامي ج: ١ ص: ١٣٤ فصل في البيع). أيضًا ومن قال لمحلوق الممخلوق: يا قدوس، أو القيوم، أو الرحمن، أو قال اسمًا من أسماء الله التحالق، كفر . انتهى وهو يفيد أنه من قال لمحلوق المعنى عزير ونحوهم يكفر أيضًا، إلّا إن أواد بهما المعنى اللغوى، والأحوط أن يقول: يا عبدالقدير يا عبدالرحمن (شرح فقه الأكبر ص: ١٩٣ عبدالرحمن).

بندے کے لئے استعال کرنا ہرگز جائز نہیں۔ بہت ہے لوگ اس گناہ میں جتلا میں اور میمض نخفلت اور بے پر دائی کا کرشمہ ہے۔ در مسیح اللّذ' نام رکھنا

سوال:...میرے بھائی کا نام'' مسیح اللہ'' ہے، بہت ہے آ دمی کہتے میں کہ:'' بیعیسائی جیسا نام ہے، کیاتم عیسائی ہو؟ اس نام کوتبد مِل کردو'' بتائے بینام دُرست ہے یانہیں؟

جواب :... بينام مي بي كيا" محميلي "نام ركف آدى عيما كي جوجاتا ب...

بچی کا نام'' تحریم''رکھناشرعاً کیساہے؟

سوال:... بیں نے اپنی بیٹی کا نام'' تحریم''رکھاہے، معنوی اعتبار سے اس لفظ کا مطلب ہے: ا-حرمت والی، ۲-نماز سے پہلے پڑھی جانے والی تجبیر یعنی' تکبیر تجریم''، سامنع کی گئی وغیر ور پچھ علاء وعام لوگوں کا خیال ہے کہ بیں نے بیٹی کا نام وُرست نہیں رکھا، براہِ کرم آپ اس سنسلے میں میری راہ نمائی فرما کیں۔

جواب:...'' تحریم'' کے معنی ہیں:'' حرام کرنا''،آپخودد مکھ لیجئے کہ بینام بی کے لئے کس صدتک موزوں ہے...! <sup>(۳)</sup>

مسلمان كانام غيرمسلمون جبيبا هونا

سوال: ... اندیا کے مشہور قلم اسٹار'' ولیپ کمار''مسلمان ہیں، لیکن ان کا نام جوزیادہ مشہور ہے وہ ہندو تام ہے، کیابیاسلام کی روشنی میں جائز ہے؟

جواب:...جائزنبیں۔'' '' پرویز''نام رکھنا سیج نہیں

سوال:... میں کافی عرصے ہے من رہا ہوں کہ'' پرویز'' نام رکھنا اچھانہیں ہے، جب بزرگوں ہے اس کی وجہ پوچی گئی تو صرف اتن وضاحت کی گئی کہ بینام اچھانہیں۔ میرے کافی دوستوں کا بینام ہے۔ صفحہ'' کتاب وسنت کی روشیٰ 'میں'' اخبار جہاں''میں

(١) والتسميمة بإسم يوجد في كتاب الله كالعلى والكبير والرشيد والبديع جائزة، لأنه من الأسماء المشتركة ويراد في حق العباد غير ما يراد في حق الله تعالى، كذا في السراجية. (فتاوي عالمگيري ج:٥ ص:٣٢٣ كتاب الكراهية).

(٢) قال تعالى: إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيهًا في الدنيا والأخرة ومن العقربين (آل عمران ٢٥). وفي التفسير: والمسيح لقب من الألقاب المشرفة كالصديق والفاروق وأصله مشيحًا بالعبرانية، ومعناه المبارك ... وفي التفسيح الأرض بالسياحة، لا المبارك ... وقيل سمى مسيحًا لأنه كان لا يمسح ذا عاهة إلّا برأ أو لأنه كان يمسح الأرض بالسياحة، لا يستوطن مكانًا. (تفسير نسفى ج: ١ ص:٢٥٥)، طبع دار ابن كثير، بيروت).

(۳) حرام كرنا ، ثما نعت كرنا ، حرمت كرنا ، شيت با عده كرم كم ل دفع ثما ذهل الله اكبركهنا ، جمع تحريمات . (فيروز اللغات ت-ح ص : ۳۳۸) .
 (۳) التعسميسة بهاسسم لمسم يسلد كره الله تعالى و رمسوله في عبارة و لا يستعمله المسلمون الأولى أن لا يفعل. (فتاوى بزازية على

( ۱) "المستعيد بوسم مع يند فراه مدي ورسوله في حياره ولا يستنده المستون الورقي الدينة ومارك الرواد المعالم المتفرقات). هامش الهندية ج: ١ ص: ٣٤٠ كتاب الكواهية، الفصل التاسع في المتفرقات).

جواب:...' پرویز''شاہِ ایران کا نام تھا، جس نے آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کا نامہ میارک جاک کردیا تھ ( نعوذ بابقہ)، یا ہمارے زمانے میں مشہور منکر حدیث کا نام تھا،اب خودسوچ لیجئے ایسے کا فرکے نام پر نام رکھنا کیسا ہے...؟ (۱)

### '' فیروز''نام رکھناشرعاً کیساہے؟

سوال:...' فیروز' نام رکھنا کیساہے؟ جَبِدایک محالی کا نام بھی فیروز تھا، اور عمرِ فاروق رضی التدعنہ کے قاتل کا نام بھی

جواب: ... ' فیروز' نام کا کوئی مضا کفتر بین ، باتی اگر کوئی حضرت عمر رضی الله عنه کے قاتل کی نیت سے بینام رکھتا ہے توجیسی

### نبی صلی الله علیه وسلم کے نام براینا نام رکھنا

سوال:...ميرامسئله نام كے بارے بيں ہے،ميرانام" محمر" ہے، چنانچه بيل بيمعلوم كرنا جا ہتا ہوں كه ميرابيانام سحيح ہے كه وں اس میر است اور بہت ہے لوگ بھی اس نام کے بارے میں بیاعتراض کرتے ہیں کہ چونکہ بینام ہمارے نی صلی اللہ عددوسلم كاس، چنانجداس كى بداد بى موتى بــ

جواب :... آنخضرت صلی الله علیه وسلم کے اسم مبارک پر بچوں کے نام رکھنا، صحابہ کرام رضی الله عنهم سے آج تک مسمانوں میں رائے ہے، اور آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی اجازت ثابت ہے، بلکہ ایک حدیث میں اس نام کے رکھنے ک فضيلت آئي ہے۔ (م

<sup>(</sup>١) ان ابن عساس أخبره أن رمسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بكتابه إلى كسوئ (أي پرويز) فأمره أن يدفعه إلى عظيم البحريين يدفعه عظيم البحرين إلى كسرى فلمّا قرأه كسرى مزّقه ..... قال: فدعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمرّقوا كل ممزّق. (صحيح البخاري ج: ٣ ص: ٤٩٠ ا، كتاب أخبار الآحاد، باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث من الأمراء والرسل واحدًا بعد واحدٍ).

<sup>(</sup>٢) إنما الأعمال بالنيات وإنما لِامرىء ما توى. (صحيح البخاري ج: ١ ص: ٢). الأمور بمقاصدها. (الأشباه والنظائر). ٣) عن أنس قال ...... فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسمّوا ياسمي، ولَا تكتنوا بكنيتي. (صحيح مسلم ح ٢ ص ٢٠١ كتاب الأدب). وفي الشامية: إن إسم محمد وأحمد أحب إلى الله تعالى من جميع الأسماء فإنه لم يختر لنبيه إلا ما هو أحب إليه ...إلخ. (فتاوي شامي ج: ٢ ص: ١٤ ٣)، فيصل في البيع). وفيه أيضًا: وورد من ولد له مولود فسمّاه محمدًا كان هو ومولوده في الجنَّة، رواه ابن عساكر عن أمامة رفعه. (رداغتار ج: ٢ ص: ١ ١ ٣)، فصل في البيع).

### " عبدالمصطفى" أور فلام الله أنام ركهنا

سوال:... عبدالمصطفیٰ "اور" غلام الله "نام رکھنا کیماہے؟ جبکہ "عبد" کے معنی بندے اور" غلام "کے معنی بیٹے کے ہیں؟ جواب:... "عبدالمصطفیٰ "کے نام سے بعض اکا برنے منع فربایا ہے کہ اس میں عبدیت کی نسبت غیراللہ کی طرف ہے۔ "غلام اللہ "میں غلام کے معنی "عبد" کے ہیں۔ "غلام "کے معنی بیٹے کے نہ تنہا در ہیں، نہ مراد ہیں، اس لئے بینا مسجے ہے، واللہ اعلم!

### الركيوں كے نام' شازيه، روبينه، شاہينہ كيسے ہيں؟

سوال:...کیالز کیوں کے نام''شازید، روبینداورشاہینہ' غیراسلامی نام ہیں؟ جواب:...مہل نام ہیں۔

#### "الله داد، الله وتداور الله بار" يسع بندول كومخاطب كرنا

سوال:...کیااللہ تعالیٰ کے ذاتی ناموں سے کسی انسان کو مخاطب کرنا جائز ہے؟ جیسے'' رخمٰن ،اللہ داو، اللہ دینہ، اللہ یار' وغیرہ، کیونکہ میں نے کسی اسلامی کتاب جو کہ اساسے الٰہی کے موضوع پڑتمی، میں پڑھاتھا کہ اللہ کے ذاتی نام انسان نہ اپنا ئے تو اچھا ہے، اور اللہ کے صفاتی اور فطی نام ہی اپنانے چاہئیں۔ براہ کرم آپ اس پرروشی ڈالیس تا کہ زاہ نمائی مل سکے۔ ،

جواب:... ' رحلٰ 'اور' الله ' توالله تعالی کے پاک نام ہیں، کیکن ' الله دینہ 'اور' الله یار' توالله تعالی کے نام ہیں، کیونکه ' الله دینه' ترجمہ ہے' عطاء الله ' کا ،اور' الله یار' ترجمہ ہے' ولی الله ' کا ۔اس لئے آپ کی ذکر کردومثالیں صحح نہیں ۔ جہاں تک الله تعالیٰ کے ذاتی اور صفاتی ناموں کا تعلق ہے، تواہل علم فرماتے ہیں کہ الله تعالیٰ کا پاک نام ' الله ' تواسم ذاتی ہے اور باتی تمام نام صفاتی ہیں ، ان صفاتی ناموں میں ' رحلٰ ' ذاتی نام کی ما نند ہے کہ کی دُوسر کو ' رحلٰ ' کہنا جائز نہیں ۔ ' اسی طرح دُوسر ہوں نام ایسے ہیں ،ان صفاتی ناموں میں ' رحلٰ ' ذاتی نام کی ما نند ہے کہ کی دُوسر کو ' رحلٰ ' کہنا جائز نہیں ۔ البتہ بعض نام ایسے ہیں کہ دُوسروں کے ہیں جن کا کسی دُوسر میں کو استعال جائز نہیں ،مثلاً کی کو ' رَبّ العالمین ' کہنا جائز نہیں ۔ البتہ بعض نام ایسے ہیں کہ دُوسروں کے لئے بھی ان کو استعال کیا گیا ہے ،مثلاً ' دوئے' 'اور' رحیم' 'الله تعالیٰ کے نام ہیں ،کیکن قرآن مجید میں آئخضرت صلی الله علیہ وسلم کو بھی

 <sup>(</sup>۱) قال العلامة ابن عابدين: ولا يسمّيه حكيمًا ولا أبا الحكم ولا أبا عيسلى ولا عبد فلان ...... ويؤخذ من قوله ولا عبد
 فلان مسع التسمية بعبدالنبي، ونقل المناوى عن الدميرى انه قيل بالجواز بقصد التشريف بالنسبة و الأكثر على المنع خشية
 اعتقاد حقيقة العبودية كما لا يجوز عبدالدار. (رد المحتار ج: ٢ ص: ١٨ اس، فصل في البيع).

<sup>(</sup>٢) ويلحق ..... أى عبدالله وعبدالوحمل ما كان مثلهما كعبدالوحيم وعبدالملك، وتفضيل التسمية بهما محمول على من أراد التسمي بالعبودية الأنهم كانوا يسمّون عبدشمس وعبدالدار. (شامي ج. "ص. ١٤١٣).

 <sup>(</sup>٣) وفيه إسمان من أسماء الله تعالى المخصوصة به لا يسمّى بهما غيره وهما الله والرحمل. (أحكام القرآن للجصاص
 ج ؛ ص ٩١).

'' رؤف رحیم'' فرمایا گیاہے۔ اس طرح'' شکور' اللہ تعالیٰ کا نام ہے، کیکن قر آنِ کریم میں بندوں کو بھی'' شکور' فرمایا گیاہے۔ '' پس اللہ تعالیٰ کے اسائے مبار کہ کوکسی دُوسرے پر بولنا جائزہے یانہیں؟ اس کا ضابطہ بیڈنکلا کہ معنی ومفہوم کے لحاظ سے اگروہ نام اللہ تعالیٰ کے لئے مختص ہے تو اس کوکسی دُوسرے کے لئے استعمال کرتا جائز نہیں، اور اگر دواللہ تعالیٰ کے سرتھ مختص نہیں تو دُوسروں کے لئے اس کا استعمال جائزہے۔ '''

" نائله"نام رکھنا

سوال:...'' نائلۂ' کیاعر فی لفظ ہے؟ اس کے کیامعتی ہیں؟ میں نے سنا ہے کہ بیعزیٰ، لات اور نائلہ وغیرہ بتوں کے نام ہیں، جن کی سی زمانے میں بوجا کی جاتی تھی بھی آج کل'' نائلۂ' نام اڑکیوں کا بڑے شوق سے رکھا جار ہاہے، کیا شرعا'' نائلۂ' نام رکھنا جائز ہے؟

جواب:... بی ہاں! ناکلہ عربی لفظ ہے، جس کے معنی ہیں: '' عطیہ بخی، حاصل کرنے والی''۔ بیعض سی بیات کا بھی نام تھ ...اور حضرت عثمان رضی اللّٰدعنہ کی اہلیہ کا بھی ...اگر بیٹا جا سَز ہوتا تو آنخضرت صلی اللّٰدعلیہ وسلم اس کوتبدیل کرنے کا تھم فر ماتے۔ (''

لري كانام "كنزه"، إرم"، 'رقيه"، كلثوم "ركهنا

سوال:...میرے بال بیٹی کی پیدائش ہوئی ہے، میرے والدصاحب نے اس کا نام'' زینہ' یا'' کلؤم' رکھنے کی تجویز دی، جبکہ میرے افراد نے اس کا نام'' ارم' 'یا'' جویز یہ' رکھنے کی تجویز دی ہے، جبکہ میرے افراد نے اس کا نام'' ارم' 'یا'' جویز یہ' رکھنے کی تجویز دی ہے، جبکہ میں '' میمونہ' رکھنا چاہتا ہوں ، آنجنا بر رہنمائی فرما کی کہون سانام اچھا ہے؟ اور اس کے معنی کیا ہیں؟ جواب:...'' میمونہ' اچھانام ہے، بھی رکھا جائے، اس کے معنی '' مبارک' کے ہیں، یعنی بایر کست۔ (۵)

"سارہ"، ایمن"نام رکھنا، نیزان کے معنی

سوال: " ساره "اور "اين "نام اسلامي هيهاس كامطلب يامنهوم بحى بتاو يجير

<sup>(</sup>١) "لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريصٌ عليكم بالمؤمنين رءوف رحيم" (التوبة:٢٨١).

<sup>(</sup>٢) "إنه كان عبدًا شكورًا" (الإسراء: ٣).

 <sup>(</sup>٣) والتسمية بإسم يوجد في كتاب الله تعالى كالعلى والكبير والرشيد والبديع جائزة الأنه من أسماء المشتركة ويراد في
 حق العباد غير ما يراد في حق الله تعالى، كذا في السراجية. (عالمگيرية ج: ٥ ص: ٣٢٢، كتاب الكراهية).

<sup>(</sup>٣) مثلًا مائدة بنت الربيع بن قيس بن عامر ..... الأنصارية أخت عبدالله بن الربيع البدرى ..... فأسلمت وبايعت، نائلة بنت سلامة بن وقش ..... ذكرها ابن سعد وقال: أسلمت وبايعت. نائلة بنت عبيد بن الحر بن عمرو بن الجعد . . . الأنصارية من بنى ساعدة ذكرها ابن حبيب في المبايعات .. إلخ. (الإصابة في تمييز الصحابة ج ٣٠ ص. ١١ ١٣ م حرف النون القسم الأول، طبع دار صادر، بيروت).

<sup>(</sup>٥) المنجد متوجم ص:١٥٣ ا، طَعُ وارالا ثاعت كراجي\_

#### جواب: "سارہ" کے معنی خوش کرنے والی، اور" ایمن" کے معنی مبارک\_(")

#### " حمنه "اور" زنيرا" كامعنى كياب بيزكياب إسلامى نام بير؟

سوال:...میری بڑی بیٹی کا نام'' حمنہ'' ہے، جبکہ چھوٹی بیٹی کا نام'' زنیرا'' ہے، ان دونوں ناموں کی تشریح فر مادیں کہ بیہ اسلامی نام ہیں یانہیں؟ اوران کا مطلب کیاہے؟

جواب ن...' حسنه' توضیح نام ہے، ایک محابیکا نام ہے۔ اور' زنیرہ' بھی ایک محابیکا نام ہے، یالونڈی تھیں اوران کواللہ كراسة مين عذاب دياجا تا تقاء حصرت ابو بكر رضى الله عند في ان كوخر بدكر آزادكر ديا تعا۔ (٣)

### " تنزيله" نام سيح بيكن اگر بدلنا جا بين تو" شكوره" ركه يس

سوال:...آپ سے بیمعلوم کرنا ہے کہ "تنزیلہ "نام سی ہے؟ میں نے اپنی پی کا نام" تنزیلہ سیم" رکھا ہے، پی میں عقل کی بہت کی ہے، ب انتها ضد کرتی ہے، پڑھنے میں ول نہیں لگاتی، اکثر بیار رہتی ہے، اگریدنام مناسب نہیں تو براو کرم کوئی مناسب نام تجویز فر مادیں۔والدہ کا نام سیمایروین اور والد کا نام سیم احمہے۔

جواب:...کری ومحتری،السلام علیم، بچی کا نام'' تنزیلهٔ' تو نمیک ہے،لیکن میرا بی جاہتا ہے کہ بچی کا نام'' هیورو''رکیس، میں اس کے لئے وُ عاکرتا ہوں کہ انٹد تعالی اس کوعقل کی تیز کرے اور مال باپ کی آنکھوں کی شھنڈک کرے ، وہ انٹد تعالیٰ کی صابر وشاکر بندی بنے اور ہٹ دھرمی اور ضد کی عادت اللہ تعالیٰ بدل دے۔

#### " لاعبه"نام رکھنا

سوال: ...ميرے بعائى في الى بكى كانام "لائب كھاہ، البيسكى في بتاياہ كدلائب جنت ميں حورول كى سردارہ، كيا

جواب:...بينام 'لائب البيس 'لاعب 'ب "ئ"كماته اور" كا كيماته ما ته ما ته عام كي ب

 <sup>(1)</sup> الممنجد مترجم ص: ١٤٣٠ مطبع وارالا شاعت كراجي ..

<sup>(</sup>٢) المنجد مترجم ص:١٥٢ ا، طبح دارالاشاعت كراري.

قال أبو عمر كانت من المبايعات وشهدت (٣) - حسمنية بسبت جبحش الأصفية أخت أم المؤمنين زينب وإخولها أحدًا ... إلخ. (الإصابة في تمييز الصحابة ج: ٣ ص: ٢٧٥ حرف الحاء القسم الأوّل، طبع دار صادر).

<sup>(</sup>٣) ٢٦٥ (زنيرة) ..... كانت من السابقات إلى الإسلام وممن يعذب في الله ..... وهي مذكورة في السبعة الذين اشتراهم أبوبكر الصديق وأنقذهم التعذيب. (الإصابة في تمييز الصحابة ج: ٣ ص: ١ ٣١، كتاب النساء، حرف الزاي المعجمة، القسم الأول، طبع دار صادر).

### بچی کا نام'' کا کنات' رکھنا

سوال:...میری بینی کانام'' کائنات' ہے، بینام رکھنے میں کوئی حرج تونبیں؟ جواب :...'' کائنات'' کلوق کو کہتے ہیں، اب دیکھ لیجئے کہ پینچے ہے یانبیں...؟(۱)

#### لرُكَى كا نام' إقرأ''' فبها''یا'' وُعا''رکھنا

سوال: ... ہنارے گھر کسی بچے کی ولا دت ہونے والی ہے، ہناری گھر کی مورتوں کا پردگرام ہے کہ اگرلڑ کی پیدا ہوئی تواس کا نام'' إقراً''یا'' فبہا''یا'' وُعا'' رکھیں گے۔ بیس نے ان سے کہاہے کہ بیتو کوئی ٹام بیس ہے، رکھیں تو کوئی صحابیات بیس سے کسی کا نام رکھیں ،گران کا ان ناموں پر اِصرار ہے اور یہ کہتے ہیں کہ ایک توابیا نام رکھنا ہے جوآس پاس کسی اور کا نہ ہو، وُومرے ان ناموں کے معنی توضیح ہیں ۔ تو آپ انہیں ان کے ذہن کے مطابق ولیل دے کر سمجھائیں کہ بیا ہے نام رکھنے سے باز آجا کیں۔

جواب:...دلیل کوتو عورتیں سمجھانہیں کرتیں ،اور جب کرنے پرآئیں تو کسی کی مانتی بھی نہیں ،اپٹی منوایا کرتی ہیں۔اس کئے میں اس میں مداخلت نہیں کرتا ، وہ عورتیں خود مجھے سے یو چھٹا پسند کریں توالبتہ بتلا دُل گا۔

### " شاہین" نام رکھنا، نیز اس کے معنی

سوال:...' شاہین 'نام کے کیامعن ہیں؟ یکس زبان کالفظہے؟ اوراس کا زندگی پر کیا اثر ہوتا ہے؟ کیا نام تاریخ اسلام میں وقعت رکھتاہے؟

جواب:...آج کل لوگ بینام رکھتے ہیں،'' شاہین''ایک پرندے کوبھی کہتے ہیں جو شکار کرتا ہے،' اوراس کے اثرات مجھے معلوم نہیں ،سلف صالحین کے یہاں اس نام کے رکھنے کا رواج نہیں تھا۔

### بچی کا نام'' ما کشه' رکھنا

سوال:... بین اپن بین کانام' مائشهٔ رکھنا چاہتا ہوں ، آیا بین بین کارکھسکتا ہوں؟ نیز اس کے معنی کیا ہیں؟ جواب:... جھے' مائشہ' کے معنی معلوم نہیں ، قاموں میں لکھا ہے کہ صوف کا بالوں کے ساتھ ملانا ، اور بھیڑ کے وُ ووھ کو بحری کے دُ ودھ سے ملانا ، اور خبر کے پچھے حصے کو چھپانا ، ایسا کرنے والی عورت' مائشہ' کہلاتی ہے ، واللہ اعلم!

<sup>(</sup>١) التسمية بإسم لم يذكره الله تعالى في عباده ولا ذكره رسوله صلى الله عليه وسلم ولا يستعمله المسلمون تكلموا فيه، والأولى أن لا يفعل. (فتاوئ شامي ج: ٢ ص: ١٤ ٣)، فصل في البيع).

<sup>(</sup>٢) فيروز اللغات ص:٨٣٥، طبع فيروز سنز.

 <sup>(</sup>٣) أَلْمُهُـشُ: خَلْطُ الْصُوف بالشّعر، وخلط لبن الطّأن بلبن الماعز، وكتم يعض الخير، وحلب ما في الضراع، وخلط كل شيء. (القاموس انحيط لفيروز آبادي، فصل الميم ص: ٨٤٢).

### لڑ کی کا نام'' صنم'' رکھنااحچھانہیں، تبدیل کردیں

سوال:... ہمارے ایک بھائی نے اپنی بٹی کا نام' صنم'' رکھاہے، اوران کا کہناہے کہ یہ ہمارے رشتہ دارمولا ناصاحب نے پندکیا ہے، ہوا یہ کہ جب میں نے ان کوعد بلہ، زینت ، فرحت اور صنم وغیرہ تامول میں ہے کوئی ایک تجویز کرنے کا کہا تو انہوں نے صنم پیند کیا ،اورساتھ ریجی کہا کہا گرچے منم کے معنی بت کے ہیں لیکن بت (مجسمہاور ذات) تو ہرشے کا ہوتا ہے،اوراس کے بغیرتو کوئی چیز ممکن الوجود ہی نہیں ہے۔ میں نے ان صاحب ہے کہا کہ نم چونکہ بت کوہی کہاجا تا ہے اور بت وہی ہوتا ہے عرف میں جس کی أزرا و شرک عباوت اور پرسنش ہوتی ہے،اور دوم ہیک منم ایک بازاری لفظ ہے جس کو بدکر داراو باش اور ہوں پرست لوگ اپنی محبو باؤل کے لئے بکثرت اِستعال کرتے ہیں، اس کئے آپ کوئی وُ دسرامناسب نام رکھیں تو بہتر ہوگا۔ گھروہ تو مانے کے لئے تیار ہی نہیں ہیں اور ان کا اِصرار ہے کہ منم اچھاا ورعمدہ نام ہے جو مختصر بھی ہے اور ایک عالم دین کا پہند کردہ بھی۔اب آپ سے درخواست ہے کہ اس نام کی شرى خو بى بدى ، اور حيثيت واصح فر ما كرشكريد كاموقع دي\_

جواب:...'' منم'' احپمانام نبیں، وجو ہات آپ نے سیح ذِکر کی ہیں، بہتر ہے کہ اس نام کو بدل لیں، کوئی احپمانام رکمیں''

#### شرعاً کون ہے نام رکھنامنع ہیں؟

سوال:...خدمت اقدى مين عرض بيب كدمير المرمىجدك يروس مين ب،اورمىجدك إمام صاحب كے وعظ ولفيحت اور ورس کی آواز بآسانی چینجی ہے، میں بہت یا بندی سے سنتی ہوں۔ایک دِن درس میں انہوں نے چند نام شار کرائے جن کا رکھنا شرعاً جائز فر ہایا، جن میں ہے ایک نام'' فرحان'' مجھے یاو ہے۔آنجناب ہے اِستدعا ہے کہوہ تمام اساء جن کے رکھنے کی حدیث میںممانعت آئی ہے، یاشرعاً نا جائز ہیں ، برائے مہر بانی انہیں تحر مرفر مادیں تا کدان ناموں کے دیکھنے سے نے سکیں۔

جواب:... بہتر صورت تومیہ ہے کہ کوئی بھی نام رکھنے ہے قبل کسی متند عالم ہے زجوع کرلیا جائے ، کیونکہ آج کل عوام جہالت کی وجہ سے غلااور بازاری نام رکھ لیتے ہیں بمثلاً: زنار ، انیل ، وغیرہ۔البتذاحادیث میں چند ناموں سے منع کیا گیا ہے: یہار ، ر ہاح ، جیح ،الکح ، برکت ، بر ہ ، عاصیہ حرب ، مزہ ، اَصرم ، بیعلی ، ملک الاملاک (شہنشاہ )۔ البتہ بعد میں : افلح ، بیار ، برکت ، نافع ، بیعلی

التسمية بإسم لم يذكره الله تعالى في عباده ولا ذكره رسوله صلى الله عليه وسلم ولا يستعمله المسلمون تكلموا فيه، والأولى أن لا يفعل. (فتارئ شامي ج: ٦ ص: ١١/ فصل في البيع).

 <sup>(</sup>۲) عس مسمرة بن جندب قال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نسمى رقيقنا بأربعة أسماء: أفلح ورباح ويسار ونافع . .... وفي رواية ... . ولا نجيحًا ..... وفي رواية جابر ..... بيعلِّي وببركة، وفي رواية ابن عمر ..... عير اسم عاصية وقال انت جميلة وفي رواية ...... بره ..... وفي رواية ملك الأملاك ... إلخ (صحيح مسلم ج. ٢ ص ٢٠٨، ٢٠٨، كتاب الآداب، باب استحباب تغيير الإسم القبيح إلى حسن، طبع مير محمد كتب خانه).

نام رکھنے ہے تع کرنا ترک فرمادیا تھا۔ <sup>(۱)</sup>

### '' الرحمٰن'' كسى انجمن كا نام ركهنا

سوال:.. بھارے علاقے میں ایک ' الرحمٰن فلا می سوسائی'' ٹامی ایک انجمن قائم ہوئی، بیاجمن دِین اور فلا می کام انجام دیق ہے۔ بتلائے'' الرحمٰن' بمسی انجمن کا ٹام رکھنا جائز ہے؟

جواب :... الرحمٰن الله تعالى كاخاص نام ہے كسى فرديا بجمن كابينام ركھنا جائز نبيس \_ (")

#### اینے نام کے ساتھ'' حافظ' لگانا

سوال:...اگرکوئی لڑکی یا لڑکا حافظ ہواور اپنے نام کے آگے" حافظ 'لگاسکتا ہے یانہیں؟ جیسے" ارم' نام ہے تو'' حافظ ارم'' لکھ عتی ہے یا کہ یکتی ہے یانہیں؟

جواب: ... اگرد یا کاری مقصود نه بوتو جا تز ہے۔

### این نام کے ساتھ '' شاہ'' لکھنا یا کسی کو' شاہ جی'' کہنا کیسا ہے؟

سوال:...ایک حدیث میں نے پڑھی تھی، کی جیشی اللہ تعالیٰ معاف فر مائے، جس کامفہوم پچھاس طرح ہے کہ اگر کو کی شخص اپنے نام کے ساتھ' شاہ' کھے یا کہلوائے، جیسے' شاہ بی''،' شاہ صاحب' وغیرہ تو وہ مخص گناہ گار ہوگا، کیونکہ بینام صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کوئی زیب دیتا ہے، کیا بیات سیجے ہے؟

جواب:...حدیث میں 'شہنشاہ' کہلوانے کی ممانعت آئی ہے، جس کے معنی میں ' بادشاہوں کا بادشاہ' ، بداللہ تعالیٰ کی شان ہے۔ ' سید' وغیرہ کو جو ' شاہ صاحب' کہتے ہیں،اس کی ممانعت نہیں۔ (۳)

(۱) قال أخبرني أبو زبير انه سمع جابر بن عبدالله يقول: أراد النبي صلى الله عليه وسلم ان ينهى عن أن يسمى بيعلى وببركة وبأقلح وبيسار وبنافع وبنحو ذالك ثم رأيته سكت بعد عنها فلم يقل شيئًا ثم قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينه عن ذالك ثم تركه وصحيح مسلم ج: ٢ ص: ٢٠٤، باب كراهة التسمية بالأسماء القبيحة وبنافع و نحوه، طبع قديمي كتب محانه).

(۲) قال أبر بكر الجصاص: وفيه إسمان من أسماء الله تعالى المخصوصة به لا يسمّى بهما عيره وهما الله والرحمن. وقال في موضع أحر · وهو مع ذالك إسم مختصر بالله تعالى لا يسمّى به غيره. (أحكام القرآن ج: ١ ص: ٩ – ٩ ١).

(٣) عن أبى هريرة رواية قال: أخنع إسم عند الله وقال سفيان غير مرة أخنع الأسماء عند الله رجل تسمنى ملك الأملاك، قال سفيان يقول غيره تفيسيره شاهان شاه. (صحيح البخارى ج: ٢ ص: ١١٩ ، كتاب الأدب، باب أبغض الأسماء إلى الله تبارك وتعالى).

#### ''سيّد'' کی تعریف

سوال: ..سیدکون ہے؟ کیا بیکوئی اعزاز ہے؟ یا خونی دشتے کی وجہ ہوتا ہے؟ اگرخونی دشتے سے ہوتا ہے اگرخونی دشتے سے ہوتا ہے۔ اوراگر بین حضرت فی طمیدگی اولا دسیّد ہے تو الله علیہ وسلم کی نرینداولا دنیتی ، اورمسلمانوں کے ہال نسب والدی طرف سے ثابت ہوتا ہے۔ اوراگر بین حضرت فی طمیدگی اولا دسیّد ہے تو وُسری بیٹیول کی اولا وسیّد کیول نہیں تظہر الی گئی؟ کیا حضرت علی ہے شادی کی وجہ سے ایسا ہے؟ حالانکہ الله تق لی فرماتے ہیں: ''اِنَّ اکْکُورَ مَکُمُ عِنْدُ اللهِ اَتَقْلَی ہُمُ '' اوراآ ہے سلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ: ''کُلُّ تَقِیّی وَنَقِیی فَھُو آلِی '' دُوسری طرف ید دیما گیا ہے کہ آکھ منتقب منتا کہ اللہ علیہ وسلم نے حضرت منتا کو ایک مجود کھانے ہے منتا فرمایا کہ وہ صدقہ ہے آیا ہوا ہے، فرمایا کہ صدقہ ہارے لئے جائز نہیں۔ بیٹا ہم کرتا ہے کہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم ان کوا پئی اولا و سیحت سے (خونی دیئے کے اعتبار سے)۔ اس لئے غالبًا لوگ کہتے ہیں کہ صدقہ ، ذکو ہ وغیرہ مساوات کے لئے ناجائز ہے۔ لیکن سوال پیا ہوتا ہے کہ درخقیقت سیّدکون ہے؟ جبکہ شیدہ حضرات خودکوسیّد بیکھتے ہیں، کیا یہ دِشتہ داری کی وجہ سے یا مسلک کی وجہ سے یا مسلم کورکھی کی وجہ سے یا مسلم کورکھی کورکھی کورکھی کورکھی کورکھی کی وجہ سے یا مسلم کورکھی کورکھی کورکھی کورکھی کورکھی کورکھی کے وہ کورکھی کی اس کورکھی کورکھی کی کورکھی کورکھی کورکھی کورکھی کورکھی کورکھی کورکھی کورکھی کورکھی کی کورکھی کی کورکھی کورکھی کورکھی کورکھی کورکھی کورکھی کورکھی کورکھی کورکھی

جواب: "" سيد" كونوى معنى: رئيس، سردار، مخدوم اورآقا كي جيل آ تخضرت صلى الله عليه وسلم كى اولا وأبح دكا بهار به خدوم اور سردار بونا ايك اليي بديمى بات ب كه مير ب خيال جيل و في مسلمان اس كى دليل كا مختاج نبيس آ تخضرت صلى القدعليه وسلم كاسبطا كبرسيدنا حسن رضى الله عند كي بار ب عيل يفرمانا: "إنّ ابنسي هذا سيد ... الغ" دونو ل دخوول كى دليل به - ايك اولا و فاطمة كوا بنا بينا فرمانا، دُوسر ب ان كو "سيد" فرمانا - اورآ مخضرت صلى الله عليه وسلم كى ذُرّ يت طيبه اوراولا و أطبار كا سلسله بجائه صلى الله عليه وسلم كى ذُرّ يت طيبه اوراولا و أطبار كا سلسله بجائه مستقل باب ال پرقائم كيا به يقت بيات باخت صاصبه صلى الله عليه و سلم، ان أو لاد بناته ينسب إليه ... الغ" آ تخضرت صلى الله عليه و سلم، ان أو لاد بناته ينسب إليه ... الغ" آ تخضرت صلى الله عليه و سلم، ان أو لاد بناته ينسب إليه ... الغ" آ تخضرت صلى الله عليه و سلم كى ديم بحى كوئى شبه نه قا -

ب شک عنداللہ مقبولیت کا مدار ایمان و تقویٰ پر ہے، لیکن آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کی اولا وِاَطبهار کا ہمارے لئے واجب الاحترام ہونا ہوجہ آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کے احتراب کی تعظیم فرع ہے لئے سلی اللہ علیہ وسلم کی اولا وِاَ مجاد کے لئے صدقے کا حرام ہونا بھی ای عظمت و محبت کی ایک ش خ ہے۔ کیونکہ صدقہ میل و کچیل ہے، اور آ ہے سلی اللہ علیہ وسلم کو اور آ ہے کے ضائدان کو، لوگول کے میل و کچیل سے پاک رکھا گیا ہے۔ ہدیہ چونکہ علامت سے خلوص و محبت کا ماس لئے مدیدان کے لئے حلال اور طبیب ہے۔

'' سیّد'' کون ہوتا ہے؟ بیلو اُو پرعرض کر چکا۔جولوگ حضرات ابو بکراور عمر دعثمان رضی اللّه عنہم سے کیندر کھتے ہیں ، وہ سیّدنہیں ، ایسے لوگوں کا اپنے آپ کوسیّد کہنا بدترین جرم ہے ، جن کا سلسلۂ نسب تک مشتبہ ہے۔

### "سيد" كامصداق كون يا

سوال:... جناب عالى! من آب كااسلام صفحه بإبندى سے پڑھتا ہوں۔مسائل اوران كاحل پڑھ كرميرى ويني معلومات

میں برااضا فہ ہوا۔میرے ذہمن میں بھی ایک سوال ہے، جس کاحل جا ہتا ہوں۔ اُمیدہے کہ جناب تسلی بخش جواب سے تمام قارئین کی معلومات میں اضافہ فرما کیں گے۔اسلام سے قبل ہندوستان میں بت پرست قوم آبادتھی، جو کہ اپنے عقا کد کے اعتبار سے جار ذاتو ل میں بٹی ہوئی تھی۔ ا - برہمن ، ۳ - چھتری ، ۳ - ولیش ، ۴ - شودر \_ پھران میں بھی درجہ بندی تھی ،کوئی اُونیا ،کوئی نیا ،اس بناپر برہمن کے نام کے ساتھ اس کی شناخت کا کوئی لفظ شامل ہوتا ہے، جیسے: '' دو بے ، تربیدی، چوبے'' وغیرہ، جس وقت ہندوستان میں اسدام کاظہور ہوا،اورلوگ انفرادی اوراجتماعی حیثیت ہے سلمان ہونے لگے، مگراسلام قبول کرنے کے باوجودان میں ہندوانہ ذہنیت باتی ربی جو کہ آج تک مسلمان کسی نہ کسی شکل میں ہندوؤں کے رسم ورواج کواپنائے ہوئے ہیں۔ چٹانچہ ہندوؤں کی طرح مسلمانوں نے بھی جار ذا تیں بنالیں۔'' برہمن'' کے مقالبے میں'' سیّد''' چھتری'' کے مقالبے میں'' پٹھان'،اور بقیہ نوگ کوئی'' شیخ'' ہے،کوئی''مغل'۔ '' سیّد' کے دوطیقے ہیں، ٹی سیّد، شیعہ سیّد۔ کھران میں مزید درجہ بندی ہے جو کہ ہر'' سیّد' اسینے نام کے ساتھ شناخت کے لئے کوئی لفظ استعال کرتا ہے۔ جیسے:'' صدیقی، فاروتی ،عثانی ،علوی جعفری'' وغیرہ۔ایک صاحب نے مجھے بتایا کہ:'' میراتعلق ایک ایسے گروہ ے ہے جو ہندوستان میں شراب کی تجارت کرتا تھا،سب لوگ اجماعی حیثیت سے مسلمان ہو مجئے، بعد کو خیال آیا کہ ہم کون سے مسلمان ہیں؟ سب نے فیصلہ کیا کہ ہم لوگ صدقی ول سے مسلمان ہوئے ہیں، اس لئے ہم سب" صدیقی" مسلمان ہیں، ای وجہ سے میں ا ہے کو'' صدیق'' لکھتا ہوں۔''اب میں اصل مدعا بیان کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ: ایک موقع پر لفظِ'' سید'' پر بات ہوری تھی تو میرے ایک دوست (جو کداسکول ماسرین) نے کہا:'' ابوب صاحب! آپ بھی سیّد ہیں' میں نے کہا:'' میں تو سیّد نہیں ہوں' تو انہوں نے ایک مونی می کتاب لا کر جھے کو دی اور کہا کہ اس کو پڑھئے۔ یہ کتاب کراچی کے ایک صاحب نے لکھی ہے اور غالبًا وہ دومر تبہ حجیب چکی ہے،اس میں لفظ" سید" پر بری محقیق کی تن ہے،اس میں بتایا ہے کہ لفظ" سید" نہتو خاندانی ہے اور نہ سلی ، پدلفظ اسلام ہے ال عرب میں استعال ہوتا تھا،'' سید'' کے معنی سردار کے ہیں، خاندان کے سربراہ کو'' سید'' کہتے تھے، یہود ونصاری سب ہی اس لفظ کو استعال کرتے تھے، ہرایک زبان میں کوئی ندکوئی لفظ عزّت داحرٓ ام کے لئے استعال ہوتا ہے۔ چنانچہ انگریزی میں'' مسٹر' اور ہندی میں'' شری مان''، اُردو میں" جناب عالیٰ 'و' محترم' \_بطور ثبوت انہول نے ایسے مضامین اور کتابیں دِ کھا کیں جہاں لفظ ' سیّد' استعال ہواہے، کتابوں کے نام و مصنفین کے ناموں کے ساتھ کہیں لفظ اِ' سید' استعمال ہوا ہے، کسی جگد لفظ ' سید' احتر ام و برزگ کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ '' سیّد خاندان' اس حد تک پہنچ گئے ہیں کہ میں نے سناہے کہ لوگ اپنی لڑ کیوں کی شادی نہیں کرتے ہیں کہ ان کو کوئی اصل'' سیّد' لڑ کا تہیں ملتا ہے۔اب مندرجہ بالا وضاحت کے بعد میں بیمعلوم کرنا جا ہتا ہوں کہ اسلامی اَحکامات کی روشن میں:

دوم:...جولوگ پی تعریف خود کرتے ہیں، یعنی'' سید'' کہہ کر بیا طاہر کرتے ہیں کہ میں سروار ہوں،عزّت دار ہوں اور قابلِ احتر ام ہوں ، ہزرگ ہوں،خواہ اس کا کردار کچھ ہی ہو، کیا بید ُرست ہے؟ اس کے لئے کیا تھم ہے؟ سوم:...جولوگ'' سید'' کا بہانہ کر کے لڑکیوں کی شادی نہیں کرتے ،ایسے لوگوں کے لئے کیا تھم ہے؟

جواب: .. آپ كسوال من چندا مور قابل تحقيق بير.

اوّل:... آنخضرت صلّی الله علیه وسلم کی محبت ہر مسلمان کا جزو ایمان اور آپ صلی الله علیه وسلم کی ذات تمام الل ایمان کے کئے سب سے بڑھ کرمجوب ومحترم ہے، جبیا کہ ارشاور بانی:

"اَلنَّبِيُّ اَوْلَى بِالْمُوْمِنِينَ مِنْ اَنْفُسِهِمُ وَازُواجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ" (الالااب:٦)

اور صديث:

"لَا يؤمن أحدكم حتى أكون أحبّ إليه من والده وولده والناس أجمعين"

(صحیح البخاری ج: ۱ ص: ۷۰ کتاب الإیمان، مشکوق ج: ۱ ص: ۱۰ کتاب الایمان، الفصل الأوّل) سے داشح ہے۔ اور آپ صلی اللّه علیہ وسلم سے محبت کالازی نتیجہ آپ صلی اللّه علیہ وسلم کے تعلقین سے محبت ہے، جس در ہے کا تعلق ہوگا، ای در ہے کی محبت بھی ہوگی۔

ووم:... ہر مخص کوطبعاً اپنی اولا و سے محبت ہوتی ہے، پس آنخضرت صلی اللّٰدعلیہ دسلم کی آل و اولا و سے محبت رکھنا مجسی اہلِ ایمان کے لئے تقاضائے ایمان ہے،اورمنعد دنصوص میں اس کا حکم بھی ہے۔ <sup>(۱)</sup>

چہارم: ... کی مخص کا آنخصرت ملی اللہ علیہ وسلم کے فاندان میں پیدا ہونا ایک غیرا ختیاری فضیلت ہے، جولائق شکرتو بلاشبہ ہے مگرلائق فخربیں، کیونکہ آپ ملی اللہ علیہ وسلم کے نب اور نسبت کی ذمہ داریاں بھی بہت نازک ہیں، اولا داینے ہاپ کی جانشین ای وقت کہلاتی ہے جبکہ اس کے نقش قدم پر ہو۔ جو خص شیرادہ ہوکر جو ہڑوں والے کام کرے، وہ چو ہڑوں سے بدتہ مجھا جاتا ہے، بلکہ اس کے نسب میں بھی شبہ ہوجا تا ہے کہ اس کا نسب واقعت بادشاہ سے ثابت بھی ہے یا نہیں؟ ای طرح جو لوگ آنخصرت ملی اللہ علیہ وسلم کے فاندان میں پیدا ہوکر گندے عقائد، گندے اعمال اور گندے اخلاق میں جبتال ہوتے ہیں ان کی حالت زیاوہ خطرناک ہے، اور ان کے فاندان میں پیدا ہوکر گندے عقائد، گندے اعمال اور گندے اخلاق میں جبتال ہوتے ہیں ان کی حالت زیاوہ خطرناک ہے، اور ان کے

<sup>(</sup>۱) عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحبوا الله لما يغذو كم من نعمه وأحبّوني بحث الله وأحبّوا أهل بيتي بحُبّي. (ترمذي ج:٢ ص: ٢ ١٩، مناقب أهل بيت).

 <sup>(</sup>۲) عن الحسن (البصرى) أنه مسمع أبا بكرة سمعت النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر والحسن إلى جانبه ينظر إلى
 الساس مرّةً وإليه مرّةٌ، ويقول: ابنى ظذا سيّدٌ ولعلّ الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين. (صحيح البخارى ج. ا
 ص٠٠٥، مناقب الحسن والحسين).

<sup>(</sup>m) جامع الترمذي ج. ٣ ص: ١٤ م، باب مناقب أبو محمد الحسن بن على بن أبي طالب و الحسين ... إلخ.

بارے میں اندیشہ کہ پرنوح کی طرح ان کے حق میں بھی ''اِنّے کیسَ مِنْ اَهْلِکَ اِنّهٔ عَمَلَ غَیْرُ صَالِحِ '' (ہود:۲۳) نہ فرہ دیا جائے، چنانچہ ایک مرتبہ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے قریش سے خصوصی خطاب کرتے ہوئے قرمایا تھا:

"وأنتم ألا تسمعون (ان أوليساؤه الا المتقون) فان كنتم أولئك فداك والا فانظروا يأتى الناس بالأعمال يوم القيامة وتأتون بالأثقال فنعرض عنكم. ثم رفع يديه فقال: يا أيها الناس! ان قريشًا أهل أمانة فمن بغاهم العواثر أكبه الله بمنخريه، قالها ثلاثًا."

(جمع الزوائدج: ١٠ ص:٢١)

ترجمہ:.. '' کیائم ینہیں کن رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ کے دوست صرف متنی اور پر ہیزگارلوگ ہیں، لیں اگر تم بھی متنی اور پر ہیزگار ہوتب تو ٹھیک ہے، ورنہ دیکھو! ایسانہ ہو کہ قیامت کے دن وُ دسر بےلوگ تو اہم ل لے کر آئی ہو جھولا دکر آؤ، جس کے نتیج ہیں ہم تم سے مند موڑ لیس۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ووٹوں ہاتھ اُٹھ کرفر مایا: لوگو! ہے شک قریش اہل امانت ہیں، لیس جو خص ان سے خیانت کرے گا اور ان کی لغزشیں تلاش کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو نتیوں کے بل او ندھا کر دیں گے۔''

پس سیّدوں کواپنے عقائد، اعمال اورا خلاق واُحوال کا جائزہ لےکرد کجھنا چاہئے کہ وہ اپنے جدِاَ مجدسیّدا لکا نئات صلی اللّٰہ علیہ وسلم ہے کس قدر مناسبت رکھتے ہیں؟ نصاریٰ کی شکل وصورت اور وضع وقطع اپنا کر اور بدکر داروں اور بدقما شوں کے اخلاق واعمال اختیار کرکے'' سیّد'' کہلا نالائقِ شرم ہے۔

پنجم :... یہ گفتگونوان حفرات کے بارے میں ہے جوشیح النسب'' سیّد' ہیں ایکن اس دور میں بہت ہے جعلی سیّد ہوئے ہیں۔امیرِشریعت سیّدعطاءاللّٰدشاہ بخاریؒ نے ایک ایسے ہی سیّد کے بارے میں مزاحاً فرمایا تھا:'' بھی اہم تو قدیم سے سیّد ہلے آتے ہیں، ہمارے سیّد ہونے میں تو شبہ ہوسکتا ہے کہ خدا جانے سیّد ہیں بھی یانہیں ، مکرفلاں صاحب کے سیّد ہونے میں کوئی شہرییں ، کیونکہ وہ تو میری آنکھوں کے سامنے سیّد بنا ہے۔''

ية على سيّد كُنْ جرائم كم تكب بي، ادّل: اليخ نسب كا تبديل كرنا، بس بردوز ش كى وعيد ب، صديث بي ب:

"من ادغى اللى غير أبيه ... فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف و لا عدل."

(مقلوة ص: ٢٣٩)

ترجمہ:...' جس نے اپنانسب تبدیل کیا ....اس پراللہ کی لعنت ، فرشتوں کی لعنت اور تمام انسانوں کی لعنت ، اس کا ندفرض قبول ہوگا نہ قل۔''

ان لوگوں كا دُوس إجرم آنخضرت صلى الله عليه وسلم كى طرف محض جعوثى نسبت كرنا ہے اور آنخضرت صلى الله عليه وسلم كى طرف

<sup>(</sup>١) وروى عن السبى صلى الله عليه وسلم أنه قال: من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم انه غير أبيه فالجنّة عليه حرام. (أحكام القرآن للجصاص ح٣٠ ص:٣٥٣، زير آيت: ادعوهم لإباءهم، طبع سهيل اكيلمي).

جھوٹی نسبت کرنابدترین گناہ اور ذلیل ترین ترکت ہے۔ تیسرے ان لوگوں کا مقصد تھی جمونا گخر ہے اور ٹخر و تعنی ، خالق و تخلوق دونوں کی نظر میں رذالت اور کمینگی کی علامت ہے۔ چوتھے بیلوگ اپنے رؤیل اخلاق وانکال کی وجہ ہے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈریتِ طیبہ کے لئے نگ وعارا وربدنا می کا باعث بنتے ہیں اور لوگ ان کود کھے کر یول سجھتے ہیں کہ سیّد (نعوذ باللہ) ایسے ہی ہوتے ہیں۔

ششم :... محران نقی اور جعلی سیدول کی وجہ سے ہمارے لئے بیجا تر نہیں ہوگا کہ ہم اولا دِرسول کی تو ہین و گستا فی کریں۔ ایک بزرگ کامشہور واقعہ ہے کہ ایک باران سے کس صاحب نے اپنی کوئی ضرورت و حاجت مندی ذکر کی اور کہا کہ ہیں رسول الندسلی القد علیہ وسلم کی اولا وہیں سے ہموں ، مجھ سے تعاون فرما ہے ۔ ان (بزرگ ) کے منہ سے ہما ختہ نگل گیا کہ اس کی کیا دلیل ہے کہ تم اولا و رسول ہو؟ وو صاحب اس کا کیا جواب و ہے ؟ خاموش رہ گئے۔ رات کو وہ بزرگ خواب و کیھتے ہیں کہ میدانی محشر قائم ہے اور لوگ شفاعت کے لئے آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہِ عالی میں حاضر ہور ہے ہیں ، یہ بزرگ بھی حاضر ہوئے اور عرض کیا: یا رسول اللہ! میں آپ کا اُمتی ہوں ، میری بھی شفاعت فرما ہے ۔ آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے فرما یا کہ: تمہارے اُمتی ہون کی کیا دلیل ہے؟ اگر میری اولا و کا اولا و ہوتا بغیر دلیل کے قبلی شلیم ہوتا بغیر دلیل کے کیے تسلیم کیا جائے؟ اس بزرگ کو اپنی نظمی پر تھیہ میری اولا و کا اولا و ہوتا بغیر دلیل کے کیے تسلیم کیا جائے؟ اس بزرگ کو اپنی نظمی پر تھیہ موئی ، اور اللہ تو الی کی بارگاہ ہیں تو ہی ۔

بہت ہوگا۔ ان کے خرے ملی اللہ علیہ وسلم کے از واج واحباب (رضی اللہ عنم ) کے حق بیں گتا خیاں کرتے ہیں اور ان کے مقابے میں اب بعض لوگ آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کی آل واولاد کی بے ادبی کرنے گئے ہیں۔ جن صاحب کی موٹی می کتاب کا آپ نے حوالہ دیا ہے، جھے ان صاحب کے ہارے ہیں معلوم ہے کہ اس کا تعلق بھی ای گروہ سے ہے، اور بیلوگ آخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کی آل واولاد کے خلاف نفرت و بغض کا اظہار کرنے کے لئے وقعاً فو قعاً مختلف شوشے چھوڑتے رہتے ہیں، جن کا عقل وایمان سے دُور کا واولاد کے خلاف نفرت و بغض کا اظہار کرنے کے لئے وقعاً فو قعاً مختلف شوشے چھوڑتے رہتے ہیں، جن کا عقل وایمان سے دُور کی آل واولاد کے خلاف نفرت و بغض کا اظہار کرنے کے لئے وقعاً فو قعاً مختلف شوشے چھوڑتے رہتے ہیں، جن کا عقل وایمان سے دُور ہی ہوں ہو چھا کہ ہمارے آ قاصلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہمار کی مرواز میں آپ اگر ان کو اصطفاح جو ان کو احراز انا" سید" کہا جائے تو تا گوار کی کی دجہ کیا ہے؟ کیا ہمارے آ قاصلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہمارے کے لائق اِحرام نہیں؟ اگر ہم ان کو احرازان" سید" کہتے ہیں تو آخر یہ س ویلی عظی یا شری ہے معنوع ہے؟

ہفتم :..اللہ تعالیٰ نے برادریاں، خاندان ، قویس، فاتیں خود بنائی ہیں، جیسا کہ خود فرمایا ہے: "وَ جَعَلُن لَ مُحُوبُنا وَ قَبَآئِلَ" (الحِرات: ۱۳) اوراس میں بہت مصلحتیں رکھی ہیں جن کی طرف "لِعَعَارَ فُوا" کے لفظ سے اشار وفرمایا ہے، اوراس میں شک نہیں کہ صفات واخلاق اور ملکات بیشتر "أبّا عنْ جَدِّ" منتقل ہوتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ بعض خاندان اپی خاندانی روایات اوراخلاق و صفات کی بنا پر ممتاز سمجھے جاتے ہیں اور دُوسر سے بعض خاندان اس اخلاقی معیار کو قائم کرنے سے قاصر رہتے ہیں، یہ بات روز مرت مشاہد سے کی ہے، جس پر کسی استدلال کی ضرورت نہیں ۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بعض خاندانوں کے تفوق کو برقر اررکھا ہے، چنانچ مشہور ارشاد ہے: "انسانوں کی بھی کا نیس ہیں، جس طرح سونے چاندی کی کا نیس ہوتی ہیں، جولوگ جا ہلیت ہیں شریف ومعرز ز تے وہ اسلام میں بھی بہتر ومعزَّز ہوں گے، جبکہ دِین کا فہم حاصل کرلیں۔ 'اس ارشاد میں آپ صلی اللہ عدیہ وسلم نے خاندانوں کوسونے چاندی کی کا نوں کے ساتھ تشبیہ دی ہے کہ بعض کا نیس اعلی اور عمدہ ہوتی ہیں اور بعض ناقص اور گھنیا۔ علاوہ ازیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاندانی قریب کے مطاب ہیں۔ خاندانی قریب کے فضائل بیان فرمائے ہیں، جوحدیث کے ہرطالب علم کومعلوم ہیں۔ (۱)

ہ جھتم :.. بعض خاندانوں کا بعض ہے اعلی واشرف ہونا تو عقلاً وشرعاً مسلم ہے، کیکن اس مسئے میں دوسکلین غلطیاں کی جاتی ہیں، اوّل میہ کہ بعض خاندانوں کوغروراور فخر کا ذریعہ بچھتے ہیں، حالا تکہ الله تعالیٰ کے نزدیک عزت وکرامت کی چیز خاندان نہیں، بلکہ آدمی کا ذاتی تامیط ہے، جیسا کہ:"اِنَّ اَکُو مَتُ ہُم عَنْدُ اللهِ اَتْفَاکُم "(الجرات: ۱۳) ہیں صراحنا بیان فر ہایا ہے، پس ذاتی اعمال ہے تطع نظر کر کے کس محفظ میں مصدیق، فاروتی ہونے پر فخر کر تا اور ال نسبتوں کو فخر کے طور پر اپنے تام کے ستھ چسپال کرنا، اس کی حماقت اور مردود ویت کی علامت ہے، احادیث شریفہ میں نسب پر فخر کرنے کی شدید ندمت آئی ہے۔ (۱۳)

دُوسری غلطی اس کے بڑکس ہیں جاتی ہے کہ معزّز خاندانوں کی توجین و تنقیص کی جاتی ہے اور دلیل ہے پیش کی جاتی ہے کہ
اسلام پیں نسب اور خاندان کوئی چیز بی نہیں، یہ بات اس حد تک توضیح ہے کہ قرب عنداللہ بیں خاندان بیں پیدا ہوکرا پی بدعمی و بدکرواری
اعمالی صالحہ کی بدولت ولایت کے اعلیٰ ترین مقامات طے کرسکتا ہے اور دُوسر افخض اعلیٰ ترین خاندان بیں پیدا ہوکرا پی بدعمی و بدکرواری
کی وجہ ہے جہنم کا کندہ بن سکتا ہے۔ شخ سعدی تصح جیں کہ: ' ایک اعرائی اپنے جیئے کوضیحت کر رہا تھا کہ بیٹا اعمل کر، قیامت کے دن یہ
پوچھا جائے گا کہ تو کیا کہ اگر لایا؟ یہنیں پوچھیں کے کہ تیرانسب نامہ کیا تھا؟' الفرض کی فرد کی فضیلت و ہز رگ کا مدار خاندان پرنہیں
بلکہ علم و کل اور دُہدوتھو کی پر ہے۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے وُنیوی مصالح کے لئے خاندان اور شعوب وقبائل بنا ہے ہیں، اوران پر
کھو وغیرہ کے بعض مسائل بھی جاری ہوتے ہیں، مثلاً : آئخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے ذکو قاطال نہیں۔ اس لئے خاندان کا مذھا بھی کبر ہے۔

<sup>(</sup>١) عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الناس معادن كمعادن الذهب والفضة خيارهم في الجاهلية خيارهم في الجاهلية خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، رواه مسلم. ومشكّوة ج: ١ ص:٣٢، كتاب العلم، الفصل الأوّل).

 <sup>(</sup>۲) عن جابر بن مسمرة قال: مسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يزال الإسلام عزيزًا إلى الني عشر خليفة كلهم
 من قريش، وفي روايمة لا يمزال أمر الناس ماضيًا ما ولهم النا عشر رجلًا كلهم من قريش. (مشكّوة ج: ۲ ص: ۵۵۰، باب
 مناقب قريش وذكر القبائل).

<sup>(</sup>٣) عن أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: لينتهين أقوام يفتخرون بآبائهم الذين ماتوا إنما هم قحمٌ من جهمٌ أو ليكوسٌ أهون على الله من الجُعل الذي يدهده الخراء بأنفه إن الله قد أذهب عنكم غبية الجاهلية وفخرها بالآباء إمما هو مؤمن تـقــيّ أو فاجر شقى الناس كلهم بنو آدم وآدم من تراب. رواه الترمذي وأبوداؤد. (مشكّوة ج. ٢ ص. ٢ م، باب المفاحرة والعصبية، طبع قديمي كتب خانه).

<sup>(</sup>٣) وجعلنكم شعوبًا وقيائل لتعارفوا. (الحجرات:١٣).

<sup>(</sup>۵) قال (ای محمد بن زیاد) سمعت أبا هریرة قال: أخذ الحسن بن علی تمرة من تمرة الصدقة فجعلها فی فیه فقال النبی صلی الله علیه و سمعت أبا هریرة قال: أخذ الحسن بن علی تمرة من تمرة الصدقة فجعلها فی فیه فقال النبی صلی الله علیه و سلم قال أما شعرت إنّا لا ناكل الصدقة. (بخاری ج: اص: ۲۰۲، كتاب الزكرة، باب ما یذكر فی الصدقة للنبی صلی الله علیه و سلم و آله، طبع نور محمد).

نہم :... فاندانوں پر فخر اور خرور کا ایک شعبہ ہے کہ سیّد فاندان کی لڑکی کا غیرسیّد لڑکے سے نکاح جائز نہیں سمجھا جاتا،
حالا نکہ والدین کی رضامندی سے سیّدلڑکی کا نکاح کسی بھی مسلمان سے ہوسکتا ہے، البتہ والدین کی رضامندی کے بغیر چونکہ بہت ی
فاندانی اُ مجھنیں بیدا ہوجاتی ہیں، اس لئے غیر کقو ہیں لڑکی کا والدین کی رضامندی کے بغیر نکاح نہیں ہوسکتا۔ تاریخ کی کتابوں ہیں
ہے کہ ساوات کے جدا مجد حضرت علی بن حسین (رضی اللّہ عتبما) نے جو '' زین العابدین'' کے لقب سے مشہور ہیں، اپنے غلام کو آزاد
کر کے اپنی ہمشیرہ کا نکاح اس کے ساتھ کردیا، اور اپنی باندی کو آزاد کر کے اپنا تکاح اس سے کرلیا۔ اُموی فلیفہ ہشم م بن عبد الملک
نے ان کو پیغام بھیجا کہ:'' آپ نے فاندان میں دشتے مل سکتے ہیں، گر
آپ نے اسے ایک غلام کے حبال معقد ہیں وے دیا، اور آپ کو اسپنے لئے اُو نیچ سے اُو نیچارشتال سک تھا گر آپ نے ایک باندی کو
آزاد کر کے ہیوی بنالیا۔''

جواب میں حضرت زین العابدین رضی اللہ عند نے تحریر فرمایا: '' تمہارے لئے رسول اللہ علیہ وسلم کی وات میں بہترین نمونہ ہے۔ (بیقر آن کریم کی آیت کا ایک کلڑا ہے) آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارثہ کو آزاد کر کے اپنی (پھوپھی زاد) بہن (حضرت زین بنت جھش رضی اللہ عنها) کا عقد ان سے کردیا، اور حضرت صفیہ (رضی اللہ عنہا) کو آزاد کر کے ان سے اپنا عقد کرایا، میں نے رسول اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زیرہ کیا ہے۔'' (ا)

مجھامیدے کا پ کسوال نامے کے جواب میں مختمر إشارات کافی موں مے، وَ الله الْحَمْدُ أَوْلًا وَآجِواا

#### اچھے، ہُر ہے ناموں کے اثرات

سوال:...شریعت کی روشن میں میہ بتا کیں کہ کسی کے نام کا اس شخصیت پر اثر ہوتا ہے؟ مثال کے طور پر'' زید'' کے حالات خراب ہیں ،اب وہ اپنا تام بدل لیتا ہے تو کیا اس کے نام بدلنے ہے اس کی شخصیت پر اثر پڑے گا؟

جواب:..ا جھے نام کے ایٹھے اڑات اور کرے نام کے کرے اثرات تو بلاشبہ ہوتے ہیں، ای بنا پراچھا نام رکھنے کا تھم ہے، کیکن'' زید'' تو کرانام ہیں کہاس کی وجہ سے زید کے حالات خراب ہوں اور نام بدل دینے سے اس کے حالات وُرست ہوجا کیں۔ اس لئے آپ کی مثال وُرست نہیں۔

 <sup>(</sup>۱) أخبرنا على بن محمد عن عثمان بن عثمان قال: زوج على بن حسين ابنة من مولاة وأعتق جارية له وتزوّجها، فكتب إليه عبدالملك بن مروان يعيّره بذلك ككتب إليه على: قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، قد أعتق رسول الله صلى الله عليه وسلم صغية بست حُيّى وتـزوجها وأعتـق زيـد بن حارثـة وزوجّه ابنة عمّته زينب بنت جحش. (طبقات ابن سعد ج.۵ ص.٣١٣).

<sup>(</sup>٢) عن أبن المسيّب عن أبيه أن أباه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما اسمك؟ قال: حزن! قال أنت سهل! قال. لا أغيّر إسمًا سمّانيه أبي، قال ابن المسيّب: فما زالت الحزونة فينا بعد. (صحيح البخاري ج: ٢ ص: ١٢ ه، كتاب الأدب، باب تحويل الإسم إلى إسم هو أحسن منه، طبع مير محمد كتب خانه).

#### " اصحاب" اور"صحب" دونوں الفاظ ہم معنی ہیں

سوال: رید یو پاکتان اور ٹیلی ویژن پرکورس کی صورت میں دُرووشریف پڑھا جاتا ہے، اس کے تمام الفاظ یہ بیں:
"اللّٰهم صل علی محمد وعلی آلم و صحبه و بازک و سلّم "براوکرم مطلع کریں کہ "اصحابه" اور "صحبه" دونوں الفاظ کا مطلب ایک بی ہے یا تمام اصحاب کے لئے جمع کے صیفے میں لفظ "اصحب اب "کا استعال دُرست بوگا؟ آپ کے جواب پر رید ہو یا گارتان اور ٹیلی ویژن کوتو جدوی جائے۔

جواب:..."صبحبه" اور"اصحابه" دونول لفظ مجم بین، اوردونول کاایک بی مطلب ہے، بیددونول لفظ جمع کے

#### سیغ ہیں۔ کیاکس شخص کو' ویل'' کہنا غلط ہے؟

سوال :..ا یک صاحب فر ماتے ہیں کہ: '' پر وی ملک بھارت میں وکیل کو' بھاڑو' اور ہیرسٹر کو' مہ بھاڑو' کہ ج تا ہے، اہذا بھر ہم ہیں کہ ایک کہیں گے۔'' عرض کیا کہ: '' وہاں کی بات چھوڑی، وہاں تو بت پرتی بھی ہوتی ہے، جو ہمارے ندہب میں ناج نزیہ بھاڑو افا نازیبا آپ استعال فر مارہ ہیں وہ تو ہمارے ہاں بہت ہی کہ معنی میں لئے جاتے ہیں، لینی فاحشہ ورتوں کی ناج نزی کی کھانے والے لوگ۔ ہمارے ہاں تو تفاح کے وقت وُولہا اور وُلہن کے بھی وکیل ہوتے ہیں، آبیت تر آئی میں وکیل اس طرح آیا ہے: '' حسب نا اللہ و نعم الو کیل ''اور ہمیں اس کی ہیروی کرتے ہوئ ایک بہتر مدوگار بنے کی پوری کوشش کرنی چاہئے'' تو وہ صاحب '' حسب نا اللہ و نعم الو کیل ''اور ہمیں اس کی ہیروی کرتے ہوئ ایک بہتر مدوگار بنے کی پوری کوشش کرنی چاہئے'' تو وہ صاحب میرے بارے میں فرماتے ہیں: '' تم کفر کے مرتکب ہورہ ہو مفت خدائے آپنے لئے رکھی ہے اے خود سے منسوب کرتے ہو' رواضح رہے کہ میراہ برگر نیر مطلب نہیں ، میرا مطلب خدائی ہیروی ہی کے صاحب! اگر خدااور اس کے فرشتے نبی پاکسٹی انقد ملیدو کم میراہ گرند ہوا ہو تی کیا گرا طاعت رَلی پر وُرود جمین اور ایمان والوں کو بھی اس کا تھم ہواور ہم بھی وُرود کیجیں تو وہ کام جواللہ پاک نے کیا، وہی ہم نے بھی کیا گرا طاعت رَلی میر وہ کیا ، شدکو برتو بلو بائد کوئی انشر میاں کی ہواور ہم بھی وُرود کیجیں تو وہ کام جواللہ پاکس کیا ، شدکو بائد کوئی انشر میاں کی کوشش کر یں تو پاو ضدا! کیا واقعی ان حضرت کی رائے میرے لئے جمین میں انی چاہئوں گئی کوشش کر یں تو پاو ضدا! کیا واقعی ان حضرت کی رائے میرے لئے جمین مانی چاہئے۔

جواب: ...الله تعالیٰ کے پاک تام دوطری کے ہیں، ایک وہ جن کا اطلاق کی وُوسرے پر جائز نہیں ۔ اور وُوسرے وہ جن کا اطلاق کی وُوسرے پر جائز نہیں ۔ اور وُوسرے وہ جن کا اطلاق کسی وُوسرے پر بھی جائز ہے، مثلاً: الله تعالیٰ کا تام '' الروف'' بھی ہے، '' الرحیم'' بھی ہے، حالاتک قرآنِ کریم ہیں بیصفات رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے لئے بھی ذکر کی گئی ہیں، ای طرح الله تعالیٰ کا ایک تام '' الوکیل'' بھی ہے، اس کا استعمال وُوسروں کے لئے بھی

 <sup>(</sup>١) وهو مع ذالك إسم مختص بالله تعالى لا يسمّى به غيره. (أحكام القرآن للجصاص ج: ١ ص ٩٠، باب القول في انها من فاتحة الكتاب، طبع سهيل اكيثمي).

<sup>(</sup>٢) مثلًا: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنّتم حريص عليكم بالمؤمنين رءوف رحيم. (التوبة: ٢٨ ١).

ج سُزے، اگر چہدونوں جگہ کے مفہوم میں وہی فرق ہے جو خالق اور مخلوق کے درمیان ہے، پس آپ کا موقف میں ہے اور ان صاحب کا

#### كنيت كوبطورنام استنعال كرنا

سوال:...ميرانام" ابوبكر" ب، ايك دفعه ايك عالم صاحب علاقات بمونى توانهون في محصه كها تعاكه يرتوكوني نام نہیں، صرف کنیت ہے۔ برائے میر یانی شریعت کی رُوسے جھے مشورہ دیجئے کہ میں اپنا نام تبدیل کرلوں یا نام بو ھا دُوں بینی نام کے بعد" ابوبكر' استعال كرول؟

چواب:...کنیت کوبھی توبطور نام کے استعال کیا جاسکتاہے، آپ کا نام بچے ہے، بدلنے کی ضرورت نہیں۔<sup>(۱)</sup>

#### '' ابوالقاسم'' کنیت رکھنا

سوال:... ہمارے شہرمیاں چنوں میں ایک محض ہے جس کا نام صوفی محد اثیر ہے، وہ عطریات کا کام کرتا ہے، اس نے ایک مدرسہ بھی بنایا ہوا ہے،اس نے ایک کتاب بھی کمعی ہے جس کا نام "اسرار إبراميميه" ہے،اس كتاب پرانبول نے اپني كنيت" ابوالقاسم" اللمی ہے، لین بمعدنام کے یون لکھا ہے: '' ابوالقاسم صوفی محربشیر'۔ان کے مدرسد کی جانب سے جو اِشتہار لکاتا ہے اس پر کنیت' ابو القاسم'' لکھا ہوتا ہے، اور میں نے ساہے کہ'' ابوالقاسم'' کنیت صرف حضورصلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے، کوئی اپلی کنیت'' ابو القاسم "نبیں رکھسکتا۔ برائے مہر یانی اصادیث ہے ثابت کریں کہ" ابوالقاسم" کنیت صرف حضور سلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے یا نہیں؟ حضور کے علاوہ اور کو کی بھی اپنی کنیت ' ابوالقاسم''ر کھ سکتا ہے؟

جواب:...ملکلوة شریف میں ص: ۷۰ سے حاشیہ میں "مرقاة" سے نقل کیا ہے کہ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کی کنیت پر '' ابوالقاسم'' کی کنیت رکھنے کی مما نعت جمہور سلف اور فقہائے امصار کے نز دیک آپ سلی اللہ علیہ وسلم کی حیات تک محدود تھی ، آپ سلی الله عبيه وسلم كے بعد اس كى اجازت ہے۔ البنة إمام شافعتي اور اللي ظاہر اب بھى ممانعت كے قائل ہيں۔ (\*\*)

(١) كَيْرَنْدُ مُحَابِدٌ عَهِ إِنْ كَاثْبُوت بِهِ بَخَارِي شُريف شي بِ: قالت عائشة وأبوسعيد وابن عباس وكان أبوبكر مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغار. (بخاري ج: ١ ص:٥١٥، بـاب مناقب المهاجرين وفضلهم منهم أبوبكو عبدالله بن أبي قحافة). أيضًا: ولو كني ابنه الصغير بأبي بكر وغيره كرهه بعضهم وعامتهم لا يكره لأن الناس يويده ن به التفاؤل، تتار خانية. (ر داغتار ج: ٢ ص: ١٨ ٣ م كتاب الحظر والإباحة، فصل في البيع).

(٢) - وثانيهما أن هذا الحكم كان في بدء الأمر ثم نسخ قيباح التكتّي اليوم بأبي القاسم لكل أحد سواء فيه من إسمه محمد أو غيـره وعـلته التباس خطابه بحطاب غيره ..... وهي الإشتباه وهو متعيّن في حال حياته صلى الله عايـ، وسلم قال وهذا مذهب مالك وبه قال جمهور السلف وفقهاء الأمصار. (مشكُّوة ج:٢ ص:٧٠٧ حاشية٥. أيضًا في مرقاة المفاتيح شرح مشُّكوة المصابيح، باب الأسامي ج: ٣ ص: ٥٩٤، طبع بمبثى).

 (٣) أحدها أنه لا ينحل التكنّي بأبي القاسم أصلًا سواء كان إسمه محمدًا أو أحمد أو لم يكن له إسم وهو مذهب الشافعي وأهل الظاهر. (ايصًا).

## ا بنے نام کے ساتھ '' صدیقی'' یا'' عثمانی''بطور خلص رکھنا

سوال:...اگر کوئی شخص اینے نام کے ساتھ تحکص" صدیقی" یا" فاروتی"،" عثمانی" یا" علوی" شجر وُ نسب کے حساب سے نہیں ،عقیدت ومحبت کی وجہ سے ملاتا ہے ،مثلاً'' خلام سرؤ رصد بقی'' نام کے ساتھ ملانا جائز ہے یانہیں؟ عقیدت دمحبت کی وجہ ہے۔ جواب :..عقیدت و محبت کے اظہار کے لئے کسی بزرگ کی طرف نسبت کرنے کا تو مف نقد نہیں الیکن " صدیق" ایا '' فاروتی'' وغیرہ کہلانے میں تکسیس و تدلیس پائی جاتی ہے، شنے والے بہی سمجھیں گے کہ حضرت کوان بزرگوں ہے نسبی تعلق ہےا ورغلط نسب جن ناحرام ہے،اس کئے یہ محی دُرست نہ ہوگا۔

#### لقب اور خلص رکھنا شرعاً کیساہے؟

سوال:..ایک مدیث نظرے گزری جوحسب ونسب کے بارے میں پھھاس طرح ہے جیسے کوئی مخف '' بھنخ ''' مدیقی'' نہیں، گراپے آپ کو'' صدیقی'' لکھے، یا'' قریشی''نہیں ہے،اپنے آپ کو'' قریشی'' کے یانسا'' انصاری''نہیں ہےاوراپنے آپ كو" انصارى" كيم، يا" سيد" نبيس ب،" سيد" كيم، رسول الله على الله عليه وسلم في فرمايا ب كه جو من اين باب كي نسبت جيمور كر مسی وُ وسرے کی طرف اپنی نسبت کرے تو جنت اس پرحرام ہے۔ (مسلم، بخاری، ابوداؤد) مندرجہ بالاحدیث کی روشنی میں اگر شاعر، معنف، آرنسٹ، اویب اور وُوسرے مختلف حضرات شوقیدا بناتخلص: پروانہ، ناز، آی، ناشاوغیرہ رکھ لیتے ہیں کیا رہمی ای زُمرے من آتے ہیں؟

جواب: ... بیحدیث نب تبدیل کرنے سے متعلق ہے یکی لقب یا تخص کے اختیار کرنے کی (بشرطیکہ وہ بذات خود غلانہ ہو )اس می*ں مما نعت نہیں۔* 

## اینے نام کے ساتھ غیرمسلم کے نام کوبطور تخلص رکھنا

سوال:..اگرکوئی آ دی اینے نام کے ساتھ تھل کے لئے کسی ہندو کے نام رکھ لے تو کیا پید رست ہے اسلام کی روشی میں؟ جواب :...جونام ہندوؤں کے ساتھ مخصوص ہیں ان کوسی مسلمان کے نام کا جزینا ناسیج نہیں۔

#### ستاروں کے نام پرنام رکھنااور خاص بیتھر پہننا

سوال:... بيفرهاييئه كه بيستارگان د كمچه كرمثلاً: ستاره عطارد، برج سنبله پر نام ركها جا تا ہے، اور پھر پقر لا جوروي، نيم،

<sup>(</sup>١) الكبيرة الثانية والثالثة والتسعون بعد المأنتين، تبرر الإنسان من نسبه أو من والده وانتسابه إلى غير أبيه مع علمه ببطلان ذالك، أخرج الشيخان وأبوداؤد عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ادعي إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنَّة عليه حرام. (الزواجر عن اقتراف الكباتو ج: ٢ ص: ٢٢، طبع دار المعرفة، بيروت، بخارى ج. ٢ ص ٢١٩، باب غزوة الطائف، مسلم ج: ١ ص: ٥٤، باب بيان حال إيمان من رغب . إلح).

زرتون وغيره پہنانے كے لئے كہاجا تاہے، يرشرى طور پركهال تك جائز ہے اوراس كى كيا حيثيت ہے؟

جواب: ان چیزوں پر یفین کرنا بے خداقو مول کا کام ہے، ایک مسلمان کوان چیزوں پر اعتاد کرنے کی مما نعت ہے۔ (۱)

كيا پيدائش سے چند گھنٹوں بعدمرنے والے بچوں كے نام ركھناضرورى ہے؟

سوال:...جو بچے زند و پیدا ہوئے اور چندگھنٹول ما چند دن بعد مرگئے ، ان کے نام رکھنا ضروری ہیں اور ایسے بچے جو دس پندر وسال قبل مرچکے جن کے نام اس وقت نہیں رکھے گئے تو کیااب ان کے نام رکھ دیرتاضروری ہے؟ جواب :...ایسے بچوں کے نام رکھنے چاہئیں۔ <sup>(۱)</sup>

غلط نام سے بیکارنا یا والد کو' بھائی'' کہنا، والدہ کو'' آیا'' کہنا کیساہے؟

سوال: ... کھولوگوں کے گھروں میں ایساروائ ہے کہ بچے اور بلکہ بڑے بھی اپنے رشتہ داروں کو غلط نام سے پکارتے ہیں، مثلاً: بچہا پی ماں کو'' بھا بھی'' اور باپ کو'' بھی ٹی'' کہہ کر پکارتا ہے، ای طرح باپ کواس کے نام کے ساتھ'' بھی ٹی'' کہہ کر پکارنا جیسے '' ستار بھائی''''' عبداللہ بھائی'' وغیرہ، ای طرح بچھ بچا پی ماں کو'' با تی'' کہہ کر پکارتے ہیں یا'' آیا'' کہتے ہیں، آپ سے دریافت کرنا ہے کہ اس طرح نام لینا شرعاً کیسا ہے؟

جواب:... فلط نام سے پکار نا تو ظاہر ہے کہ فلط ہی ہے، اور پجھ نیس کی تو ہیں بھی ہے،اس لئے اس سے احتر از کرنا جا ہے۔اور جن گھروں میں اس کا غلط روائ ہے اسے تبدیل کرنا جا ہے۔

#### غلطنام سے بکارنا

سوال:...اکثرلوگوں کے نام عبدالصمد عبدالحمید ،عبدالقهار ،عبدالرحيم ،عبدالرحن وغیرہ رکھے جاتے ہیں جبکہ دیکھ سے کمیا ہے کہلوگ ان کوصرف صد ،حمید ، قنب راور رحیم وغیرہ کہہ کر پکارتے ہیں ، پورانام نبیں لیتے ، حالانکہ بیا نتہائی سخت کن ہ ہے ، کیونکہ بیتمام نام

(١) وعن قدادة قال: خلق الله تعالى هذه النجوم لثلاث: جعلها زينة للسماء ورجومًا للشياطين وعلامات يُهتدى بها، فمن تاوّل فيها بغير ذالك أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا يعلم، رواه البخارة علية. في رواية رزير وتكلف ما لا يعنيه وما لا علم لمه به وما عجز عن علمه الأنبياء والملاتكة. وعن الربيع مثله وزاد: والله ما جعل الله في نجم حياة أحد ولا رزقه ولا موته واما يفترون على المكذب ويتعللون بالبجوم. (مشكوة ص:٣٩٣، باب الكهامة، القصل الثالث، طبع قديمي).

(۲) وروى إذا ولد الأحدكم وقد قدمات قلا يدفته حتى يسمّيه إن كان ذكرًا باسم الذكر وإن كان أنثى قياسم لَفنى وإن لم
 يعرف قياسم يصلح لهما. (شامى ج: ۲ ص: ۱۵ اس، كتاب الحظر والإباحة، قصل في البيع).

(٣) ويكره أن يدعو الرجل أياه وأن تدعو المرأة زوجها بإسمه قوله ويكره أن يدعو إلخ بل لا يد من لفظ يفيد التعظيم كيا
 سيّدي ونحوه لمزيد حقهما على الولد والزوجة (ردانحتار ج: ٢ ص: ١٨ ٣)، فصل في البيع).

الله تعالى كے صفاتی نام ہیں، كوئی انسان (نعوذ باللہ) صدیعنی بے نیاز، حمید یعنی جس کی حمد کی جائے ، اور قبهار، رحمن، غفار کیونکر ہوسکتا ہے؟ ان نامول کی تحمل تو صرف اور صرف الله کی ذات عالی ہے۔ مہر بانی فر ماکر اس سلسلے ہیں ہجھ روشنی ڈالیس کے مسلمانوں کواس قتم کے نام رکھنے جا بمیں یانہیں؟

جواب:...نام توبہت اجھے ہیں اور ضرور رکھنا چاہئیں ،گرجیبا کہ آپ نے لکھا ہے کہ غلط نام سے پکارنا ڈرست نہیں بلکہ گناہ ہے،اس لئے پورانام لینا جاہئے۔

<sup>(</sup>۱) قال تعالى: ولا تسلمزوا أنفسكم ولا تنبازوا بالألقاب بئس الإسم القسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأو لنك هم الظلمون (الحجرات: ۱۱) قال العلامة ابن عابدين: حيث ينادون من إسمه عبدالرحيم، عبدالكريم أو عبدالعزيز مثلا في قولون وحيم، كريم وعزيز بتشديد ياء التصغير، ومن إسمه عبدالقادر قويدر وهذا مع قصده كفر (رداغتار ج: ۲ ص ۲۵ ام، كتاب الحظر والإباحة، فصل في البيع).

#### داڑھی

" دارهی توشیطان کی بھی ہے " کہنے دالا کیامسلمان رہتاہے؟

جواب:..اس سوال کے جواب من چندا مورع ض کرتا ہوں۔

اوّل:...داڑھی منڈانا اور کترانا (جبکہ ایک مشت ہے کم ہو) تمام فقہاء کے نزدیک حرام اور گن و کبیرہ ہے، اور داڑھی منڈانے اور کترانے والا فاسق اور گنا ہگارہے۔

<sup>(</sup>۱) قال ابس عابدين. نقلًا عن الصحيحين عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم "أحفوا الشوارب وأعفوا اللحية" قال لأنه صح عن ابن عمر راوى هذا الحديث أنه كان يأخذ الفاضل عن القيضة ...... وعن النبي صلى الله عليه وسلم يحمل الإعفار على إعفائها عن أن يأحذ غالبها أو كلها كما هو فعل مجوس الأعاجم من حلق لحاهم. ويؤيده ما في مسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: جزوا الشوارب وأعفوا اللخي خالفوا الجوس. (شامى ج: ٢ ص ١٨٠٨)، كتاب الحطر والإباحة). أيضًا: تنظويل اللحية إذا كانت بقدر المسنون وهو القبضة ..... وأما الأخذ منها وهي دون دالك كما يفعله بعض المغاربة ومحنئة الرجال فلم يبحه أحد. (رد الحتار ج: ٢ ص ١٥٠)، كتاب الحظر والإباحة، فصل في البيع).

دوم: ..فاس کی اَذان واِ قامت اور اِمامت کرو قِرِ کی ہے، یہ مسکلہ فقہِ خفی کی تقریباً تمام کتابوں میں درج ہے۔

سوم: ان صاحب کا ضد میں آکر داڑھی صاف کرادینا اور یہ کہنا کہ: '' مجھے پہلے ہی داڑھی وابوں سے غرت ہے' یا یہ کہ '' واڑھی تو شیطان کی جمعی ہے ہے ہے۔ نہا ہے السناک بات ہے۔ یہ شیطان کی مسلمان کے صرف گنا ہگار مہنے ہوگا ہے، شیطان کی مسلمان کے صرف گنا ہگار مہنے وہ مہنے پر راضی نہیں ہوتا ، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ مسلمان اپنے کئے پر ندامت کے آنسو بہا کر سارے گن و معاف کر الیت ہے، اس سے وہ کوشش کرتا ہے کہ اس کے منہ سے کلم بھر کوشش کرتا ہے کہ اس کے منہ سے کلم بھر کوشش کرتا ہے کہ اس کے منہ سے کلم بھر کا این اور اس کے منہ سے کلم بھر کوشش کرتا ہے کہ اس کے منہ سے کلم بھر کا این اور اس کے منہ سے کلم بھر اس کے منہ سے کلم بھر اس کے منہ سے کلم بھر اسے کیا تا ہے گار اس کے منہ سے کلم بھر اسے گنا ہا تا ہے۔ ''

میں جانتا ہوں کہ ان صاحب کا مقصد نہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تکم کورّ ڈکرٹا ہوگا نہ تمام انبیائے کرام میہم السوام ، می بہ کرام اور اولیائے کرام سے نفرت کا اظہار کرٹا ہوگا ، بلکہ بیا لیہ ایسالفظ ہے جو غضے میں اس کے منہ سے ہساختہ نکل گیا ، یا زیادہ صحیح لفظوں میں ، شیطان نے اشتعال ولا کراس کے منہ سے نکلوا دیا ، لیکن و کیھنے کی بات یہ ہے کہ یہ الفاظ کتے تھیں ہیں اور ان کا نتیجہ کی نکلتا ہے؟ اس لئے میں ان صاحب سے گزارش کرول گا کہ وہ ان الفاظ سے تو بہ کریں اور چونکہ ان الفاظ سے اندیشے کفر ہے ، اس لئے ان صاحب کوچا ہے کہ ان اور نکاح کی بھی احتیا طاتجہ یہ کرلیں ، قناوی عالمگیری میں ہے:

" جن الفاظ ك كفر مون باشمون من اختلاف موان ك قائل كوبطور إحتياط تجديد ثكاح اورتوبه كا

 <sup>(</sup>۱) وأما الفاسق فقد عللوا كراهة تقديمه بأنه لا يهتم لأمر دينه، وبأن في تقديمه للإمامة تعظيمه وقد وجب عليهم إهانته شرعًا. (فناوئ شامي ج: ۱ ص: ۵۲۰ باب الإمامة، طبع سعيد).

 <sup>(</sup>۲) رجل قال الآخر الحلق رأسك، وقلم أظفاركم فإن هذه سُنَّة، فقال: لَا أفعل وإن كان سُنَّة، فهذا كفر، الأنه قال على سبيل الإنكار والرد، وكذا في سائر السُّن خصوصًا في سُنَّة هي معروفة وثبوتها بالتواتر. مجمع الأبهر ج. ١ ص. ١٩٣ كتاب السير، باب المرتد، طبع إحياء التراث العوبي، أيضًا: شرح فقه الأكبر ص: ١٤٢).

<sup>(</sup>٣) عن ابن عمر رضى الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال. احفوا الشوارب واعفوا اللحى وفي رواية أنه أمر بإحهاء الشوارب وإعفاء اللحية وصحيح مسلم ج: اص: ١٢٩) وعن ابن عمر رضى الله عنهما قال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خالفوا المشركين، أوفروا اللخي واحقوا الشوارب (مشكّوة ص: ٣٨٠) عن أبي هريرة رصى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جزّوا الشوارب وارخوا اللّخي خالفوا الجوس وصحيح مسلم ج اص ١٢٩). عن ريد بن أرقم رصى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لم يأخذ من شاربه قليس منا (مشكوة ص ٣٨١).

اوراپے الفاظ واپس لینے کا حکم کیا جائے گا۔''(۱)

چہرم: آپ کا بیدسئلہ بڑاتا توضیح تھا،لیکن آپ نے مسئلہ بٹاتے ہوئے انداز ابیاا اختیار کیا کہ ان صاحب نے غضے اور اشتعال میں آکر کلمہ کفر منہ سے نکال دیا، گویا آپ نے اس کو گناہ سے کفر کی طرف دھکیل دیا، یہ دعوت، حکمت کے خلاف تھی،اس لئے آپ کو بھی اس پر استغفار کرنا چاہئے اور اپنے مسلمان بھائی کی اصلاح کے لئے وُ عاکر ٹی چاہئے،اس کو اشتعال دِل کراس کے مقابلے پر شیطان کی مدنہیں کر ٹی چاہئے۔

" مجھ داڑھی کے نام سے نفرت ہے" کہنے دالے کا شرعی تھم

سوال: بیں ایک تقریب میں گیا تھا، وہاں ایک لڑی کے دشتے کی بابت با تیں ہور ہی تھیں ،لڑی کی والدہ نے فرمایا کہ:
'' پیدشتہ مجھے منظور نبیں ہے ،اس کئے کہ لڑکے کے واڑھی ہے۔' جب بیکہا گیا کہ لڑکا آفیسر گریڈ کا ہے تعلیم یافتہ ہے اور داڑھی تو اور بھی انجھی چیز ہے، اس زمانے میں راغب براسلام ہے۔ تو فرمایا کہ:'' مجھے داڑھی کے نام سے نفرت ہے'' آپ فرہ کیں کہ داڑھی کی سے تفریت ہے'' آپ فرہ کی ایسا کہنے والا گنا ہگار نہیں ہوا؟ اور اگر ہوا تو اس کا کفارہ کیا ہے اور گناہ کا ورجہ کیا ہے؟

جواب:...داڑھی آنخضرت ملی الله علیہ وسلم کی سنت ہے، آنخضرت ملی الله علیہ وسلم نے اس کے رکھنے کا تھم فرمایا۔" داڑھی منڈے کے لئے ہلاکت کی بدؤ عافر مائی اور اس کی شکل دیکھنا گوارانہیں فرمایا۔" اس لئے داڑھی رکھنا شرعاً واجب ہے اور اس کا منڈ انا اور ایک مشت ہے کم ہونے کی صورت میں اس کا کا ٹنا تمام آئمہ دین کے نزدیک حرام ہے۔

جومسلمان بہ کہے کہ: '' جھے فلال شرعی تھم سے نفرت ہے'' وہ مسلمان نہیں رہا، کا فرمرتد بن جاتا ہے۔ جوخص آنخضرت سلی اللّٰہ علیہ وسلم کی شکل سے نفرت کر ہے وہ مسلمان کیے رہ سکتا ہے ۔۔ ؟ بیرخاتون کسی داڑھی دالے کواپی لڑکی دے یا نہ دے، گراس پر کفر

(۱) قال ابن عابدين: نعم سيذكر الشارح أن ما يكون كفرًا إتفاقًا يبطل العمل والنكاح، وما فيه حلاف يؤمر بالإستغفار والتوبة وتجديد النكاح. (شامى ج: ۳ ص: ۲۳۰، أيضًا: الفتاوى البزازية على هامش فتاوى العالمكيرية ج: ۲ ص: ۳۲۱). (۲) عن ابس عسمر عن النبسي صلى الله عليه وصلم أنه أمر بإحفاء الشوارب وإعفاء اللحية، وفي رواية خالفوا المشركين، أحفوا الشوارب واعفوا اللخي. (مسلم ج: ا ص: ۲۹، عن ۱۰۵ ص ۱۰۵).

(٣) فكره النظر إليهما وقال: ويلكما! من أمركما بهذا؟ قال: أمرنا ربنا، يعنيان كسرى. (البداية والنهاية ج٠٣ ص: ٢٤٠٠ حياة الصحابة ج: الص: ١١٥).

(٣) قال ابن عابدين وأخذ أطراف اللحية والسُّنَة فيها القبضة ... ولذا يحرم على الرجل قطع لحية. (شامى ج. ٢ ص ١٠٠٠). أيضًا أو تـطويـل اللحية إذا كانت بقدر المستون وهو القبضة ...... وأما الأخذ منها وهى دون دالك كما يفعله بعض المغاربة ومخنثة الرجال فلم يبحه أحد. (شامى ج: ٢ ص: ١١٦)، عالمگيرية ج: ٥ ص: ٣٥٨).

(۵) كفر الحنفية بألهاظ كثيرة وأفعال تصدر من المتهتكين لدلالتها على الإستخفاف بالدين . . . بل بالمواظبة على ترك سُنة إستخفاف بالدين . . . بل بالمواظبة على ترك سُنة إستخفاف بالذي ما بسبب انها انما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم زيادة أو إستقباحها . . إلخ ـ (المسايرة مع شرحها المسامرة ص:٣٢٤).

ے تو بہ کر ٹااور ایمان کی اور نکاح کی تجدید کر نالازم ہے۔ (۱)

### داڑھی کا جھولا ہے ہوئے کارٹون سے شعائرِ اِسلامی کی تو ہین

سوال: ..ان خط کے ساتھ بندہ ایک کارٹون کو بن جھیج رہا ہے جس میں دوآ دمیوں کے یا وُں تک داڑھیاں بنائی گئی ہیں اور وُ وسری جگہ اس کا جھولا بنا کرایک بچی اس پرجھول رہی ہے۔ بیکارٹون عام کرنے کے لئے مشہور ٹیوں کے کا رخانے نے ٹی فیوں میں بیبٹ دیا ہے، ایک عام مسلمان کے بیدد مکھ کررو نگلنے کھڑے ہوجاتے ہیں۔شعائر اِسلام کی بیہ بےحرمتی اور بےعزتی اور پھرا سے ملک میں جہاں" اسلام، اسلام" کہتے تھکتے نہیں۔بدشمی سے پاکستانی قانون میں جو گندگی کے ڈھیریعنی انگریزی قانون کا بدرا ہوا نام ہے، کوئی آرڈی نینس موجود تیں جوشعائر اسلام کو تخفظ دے سکے، ورنداس مینی کے خلاف قانونی کارروائی کی ج تی ہم افسوس کے علاوہ کچھ بھی نہیں کر سکتے اورا پنا کام صرف لکھنے اور بولنے تک محدودر کھتے ہیں کہ یہ بھی ایمان کا ڈومرادرجہ ہے۔لہذا میرے یہ جذبات قارئین تک پہنچائیں اورا گرکزشیں تواس ممپنی کےخلاف کارروائی کرین تا کہ پھرکوئی شعائز إسلام کااس طرح نداق ندأ ژائے۔

جواب :... به اسلامی شعائر کی صریح بے حرمتی ہے، تمام مسلمانوں کا فرض ہے کہ ایسے نا نہج رشر روں کو کیفرِ کر دار تک کہنچانے کے بئے ان کےخلاف صدائے احتجاج بلند کریں اور قانون ٹافذ کرنے والے اداروں کا فرض ہے کدان کےخلاف انضاطی کارروائی کریں۔شعائرِ اِسلام کی تفحیک تفریبے۔ اور ایک اسلامی ملک میں ایسے تفر کی تھلی چھٹی دینا خضب ِ الہی کووعوت دینا ہے۔

### ا کابرین اُمت نے داڑھی منڈ انے کو گنا و کبیر وشار کیا ہے

سوال:...ا كابرينِ أمت ميں مولانا اشرف على تھانوڭ اور مولانا مفتى محمد شفيع صاحبٌ نے اپنی اپنی كتابور ميں داڑھى منذوانے کو گنا و کبیرہ کی فہرست میں شامل کیوں نبیں کیا؟

> جواب: ... جعزت تفانويّ ''امدادالفتاويّ ' (ج: ۴ من: ۲۲۳) مين لکيت بين: " وارتهی رکھنا واجب اور قبضے سے زائد کٹانا حرام ہے۔"

نوٹ:... يہان" قبضے الدكانے" سے مراديہ ہے كہ جس كى داڑھى قبضے سے زائد ہواس كو قبضے سے زائد حصے كاك ناتو جائزے،اوراتنا کٹانا کہ جس کی وجہ سے داڑھی قبضے سے کم رہ جائے،بیرام ہے۔

(١) وفي شرح الوهبانية للشرنبلالي: ما يكون كفرًا إتفاقًا يبطل العمل والنكاح، وأولَاده أولَاد الزه، وما فيه حلاف يؤمر بالإستغفار والتوبة (أي تجديد الإسلام) وتجديد النكاح. (فتاوي شامي ج: ٣ ص:٢٣٧، مطلب جملة من لا يقتل إذا ارتد). (٣) من أهان الشريعة أو المسائل اللتي لَابُد منها كفر. (شرح فقه الأكبر ص٣٠٠١ طبع قديمي). وفيه أيصًا. من استحق سالقران أو بالمسجد أو بنحوها مما يعظم في الشرع، كفر. (شرح فقه الأكبر ص:٦٤ ١). يكفر إذا وصف الله تعالى بما لًا ينييق به أو سحر بإسم من أسمائه أو بأمر من أوامره أو أنكر وعده ووعيده أو جعل له شريكًا أو ولدًا أو روحة أو نسبه إلى الجهل أو العجز أو النقص. (عالمكيرية ج:٢ ص:٢٥٨، الباب التاسع في أحكام المرتدين).

اورصفحه:۲۲۱ ير لکھتے ہيں:

''ایک تو داڑھی کا منڈ انایا کٹانا معصیت ہے ہی ،گراُوپر سے اِصرار کرنا اور مانعین سے معارضہ کرنا، بیال سے زیادہ تخت معصیت ہے۔'' اور صفحہ: ۲۲۲ پر لکھتے ہیں:

" حدیث میں جن افعال کوتغیر طلق الله بموجب لعن فرمایا ہے ، داڑھی منڈ دانایا کٹانا بالمشامدہ اس سے زیادہ تغیر کا اتباع شیطان ہوتا اور اتباع شیطان کا موجب لعنت وموجب خسران وموجب وتوع فی الغرور، موجب جہنم ہونامنصوص ہے ، اب ندمت شدیدہ میں کیا شک رہاہے؟"

ان عبارتوں میں حضرت نفانوی رحمۃ اللّٰہ علیہ داڑھی منڈانے اور کٹانے کوحرام ،معصیت ،موجب ِلعنت ،موجب ِخسران اورموجب ِجہنم فرمارہے ہیں ، کیااس کے بعد بھی آپ کا بیر کہنا وُرست ہے کہ حضرت نفانویؒ نے اس گناہ کو کبیرہ گنہ ہوں کی فہرست میں شامل نہیں کیا...؟

مولا نامفتی محرشفیج صاحب آیت کریمہ: "لَا تَبُدِیلَ لِنَعَلْقِ اللهِ" کی تفییر میں لکھتے ہیں: "وہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی صورت کو بگاڑا کریں گے، اور یہ اعمالِ فسق میں سے ہے، جسے داڑھی منڈانا، بدن گدواناوغیرہ۔"

(معارف القرآن ج:۲ ص:۹۹)

مفتی صاحب کے بقول جب داڑھی منڈ انا اعمال فستی میں ہے ہے، اور داڑھی منڈ انے والا فاسق ہے، تو کسی ہے پوچھے لیجئے کہ جس گنا ہے آومی فاستی ہوجائے وہ صغیرہ ہوتا ہے یا کبیرہ...؟

#### " رسالەدا ژهى كامسكك<sup>"</sup>

سوال ا:... داڑھی کی شرع حیثیت کیا ہے، واجب ہے یا سنت؟ اور داڑھی منڈ اٹا جائز ہے یا مکروہ یا حرام؟ بہت سے حضرات یہ بھے جی کہ داڑھی رکھنا ایک سنت ہے، اگر کوئی رکھے تو اچھی بات ہے اور ندر کھے تب بھی کوئی گناہ نیس۔ یہ نظریہ کہاں تک صحیح ہے؟

سوال ۲:..شریعت میں داڑھی کی کوئی مقدار مقرر ہے یانہیں؟اگر ہے تو کتنی؟

سوال ۳:...بعض حفاظ کی عادت ہے کہ وہ رمضان مبارک سے پچھے پہلے واڑھی رکھ لیتے ہیں اور رمضان المبارک کے بعد صاف کردیتے ہیں ،ایسے حافظوں کوتر اور کے میں إمام بنانا جائز ہے یانہیں؟ اوران کے پیچھے نماز ڈرست ہے یانہیں؟

سوال ۱۰:..بعض لوگ داڑھی ہے نفرت کرتے ہیں اور اسے نظرِ حقارت ہے دیکھتے ہیں، اگر اولا ویا اعزّ ہیں ہے کو کی داڑھی رکھنا چاہے تو اسے روکتے ہیں اور طعنے ویتے ہیں، اور پچھلوگ شادی کے لئے داڑھی صاف ہونے کی شرط لگاتے ہیں، ایسے لوگوں کا کیا تھم ہے؟ سوال ۵:...بعض لوگ سفر جج نے دوران داڑھی رکھ لیتے ہیں اور جج ہے واپسی پرصاف کر اویتے ہیں ، کیاا یے لو وں کا حج صحیح ہے؟

سوال ۱:..بعض حضرات اس لئے داڑھی نہیں رکھتے کہ اگر ہم داڑھی رکھ کرکوئی غلط کام کریں گے تو اس ہے داڑھی دالوں کی بدنا می اور داڑھی کی بے حرمتی ہوگی۔ایسے حضرات کے بارے میں کیا تھم ہے؟

جواب :...داڑھی منڈ انا یا کتر انا ( جبکہ ایک مشت ہے کم ہو ) حرام اور گناہ کبیرہ ہے ، اس سلسلے میں پہلے چندا حادیث لکھتا ہوں ، س کے بعد ان کے فوائد ذکر کر د ں گا۔

ترجمہ:...' حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاوفر ، یا کہ: وس چیزیں فطرت میں واخل ہیں ،مونچھوں کا کٹوانااور داڑھی کا بڑھانا...الخے''

"عن ابن عمر رضى الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: احفوا الشوارب واعفو اللّحي."

ترجمہ:..'' ابن عمر رضی الندعنہما سے روایت ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سنے فر مایا کہ: مونچھوں کو کٹوا ؤاور داڑھی بڑھا ؤ۔''

"وفحی دوایة: انه أمر باحفاء الشوادب واعفاء اللحیة." (صیح مسلم ن: اص:۱۲۹) ترجمه:..." اورایک روایت میں ہے کہ آپ صلی الله علیه وسلم نے موتچھوں کو کٹوانے اور واڑھی کو بڑھائے کا تھم فرمایا۔"

":... "عن ابن عمر رضى الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خالفوا المشركين، أوفروا اللحى واحفوا الشوارب." (متن طير المشور سناوة سناوة المسركين، أوفروا اللحى واحفوا الشوارب."

ترجمه: ... 'ابن عمر رضی الندعنهما ہے روابیت ہے کہ رسول الندسلی الله علیہ وسلم نے فر ما یا: مشرکوں ک مخالفت کرو، داڑھیاں بڑھا دَاورمو چھیں کٹا ؤ۔''

"":..." عن أبي هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حزّوا الشّوارب وارخوا اللخي، خالفوا الجوس."

ترجمہ:...'' حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: موجیس کٹوا وَاورداڑھیاں ہڑھاؤ، مجوسیوں کی مخالفت کرو۔''

٥ :... "عن زيد بن أرقم رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لم

يأخذ من شاربه فليس مناء" (رواه احدوالتر مذي والنمائي، مشكوة ص:۸۱)

ترجمہ: '' زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو مونچھیں نہ کٹوائے وہ ہم میں سے نہیں۔''

١٤٠٠. "عن ابن عباس رضى الله عنهما قال قال النبى صلى الله عليه وسلم: لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال."

(رواه البخاري مفتكوة ص: ٣٨٠)

تر جمد:... مضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ: امله کی تعنت ہوان مردوں پر جو عورتوں کی مشابہت کرتے ہیں، اور الله کی لعنت ہوان عورتوں پر جو مردوں کی مشابہت کرتے ہیں، اور الله کی لعنت ہوان عورتوں پر جو مردوں کی مشابہت کرتی ہیں۔" مردوں کی مشابہت کرتی ہیں۔" فوائد:

ا:... پہلی حدیث سے معلوم ہوا کہ موقیس کٹانا اور داڑھی بڑھانا انسان کی فطرت سلیمہ کا نقاضا ہے، اور موقیس بڑھ نا اور داڑھی کٹانا خلاف فطرت ہے کہ شیطان لعین نے خدا تعال داڑھی کٹانا خلاف فطرت ہے، اور جولوگ ایسا کرتے ہیں وہ فطرة اللّٰد کو بگاڑتے ہیں۔ قرآن مجید ہیں ہے کہ شیطان لعین نے خدا تعال سے کہا تھا کہ ہیں اونا وآ دم کو گراہ کروں گا، اور بیان الکو آک کہ وہ اللّٰہ تعالیٰ کی تخلیق کو بگاڑا کریں۔ تفسیر حقانی اور بیان القرآن وغیرہ میں ہے کہ داڑھی منڈ انا بھی تخلیق خداوندی کو بگاڑ نے ہیں داخل ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مردانہ چرے کو فطرة واڑھی کی زینت و وجا ہت عطافر مائی ہے۔ پس جولوگ داڑھی منڈ اتے ہیں وہ اغوائے شیطان کی وجہ سے نہ صرف اپنے چرے کو بلکہ اپنی فطرت کو سخ کرتے ہیں۔

چونکه حضرات انبیا علیهم السلام کا طریقه بی صحیح فطرت انسانی کا معیار ہے، اس کے فطرت سے مراوا نبیائے کرام علیهم السلام کا طریقه اوران کی سنت بھی ہوسکتی ہے۔ اس صورت میں مطلب بیہوگا کہ موجھیں کٹوانا اور واڑھی بڑھانا ایک لا کھ چوہیں ہزار (یا کم و بیش ) انبیائے کرام عیبهم السلام کی متفقہ سنت ہے۔ اور بیوہ مقدل جماعت ہے کہ آنخصرت سلی اللہ علیہ وسلم کوان کی اقتداء کا تھم دیا گیا ہے: "أُو لَیْنِکَ اللّٰهِ اللّٰهِ فَیْهُ مَا اللّٰهُ فَیْهُ مَا اللّٰهِ فَیْهُ مَا اللّٰهِ اللّٰهُ فَیْهُ مَا اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ فَیْهُ مَا اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰمُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰمُ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ الل

<sup>(</sup>١) قوله تبعالي وإن يبدعون إلّا شيطانًا مريدًا لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك تصيبًا مفروضًا ولأضنهم ولأمنينَهم ولَامونهم فليبتكن اذان الأنعام ولَامرتهم فليغيّرن خلق الله ...... ينعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطل إلّا غرورًا. والنساء ١١٩).

<sup>(</sup>٢) قال النووى. وأما الفطرة، فقد اختلف في المراد بها ههنا ...... قالوا: ومعناه. أنها من سُنن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم. (شرح مسلم للنووى ج. ١ ص: ١٢٨). وفي المرقاة: الفطرة أي فطرة الإسلام خمس، قال القاضى وعيره فسرت الفطرة بالسُّة القديمة التي اختارها الأنبياء واتفقت الشرائع وكأنها أمر جبلي فطروا عليه، قال السيوطي وهذا أحسن ما قيل في تفسيرها وأحمعه. (مرقاة شرح مشكوة ج: ٣ ص: ٣٥٥ باب الترجل، طبع بمبئي).

السلام کے طریقے کی مخالفت کرتے ہیں۔ گویا اس صدیث میں تنبیہ فر مائی گئی ہے کہ داڑھی منڈ انا تمین گنا ہوں کا مجموعہ ہے۔ ۱-انسانی فطرت کی خلاف ورزی، ۲-اغوائے شیطان سے اللہ تعالیٰ کی تخلیق کو بگاڑ نا، ۳-اور انبیائے کرام علیم السلام کی مخالفت۔ ہی ان تمین وجوہ ہے داڑھی منڈ دانا حرام ہے۔

۲:...وُ وسری حدیث میں مونچھیں کٹوانے اور داڑھی بڑھانے کا تکم دیا گیا ہےا در تکم نبوی کی تغییل ہرمسلمان پر واجب اور اس کی مخالفت حرام ہے، پس اس وجہ ہے بھی داڑھی رکھتا واجب اور اس کا منڈ ا تا حرام ہوا۔

۳:... تیسری اور چوتھی حدیث میں فر مایا گیا ہے کہ مونچیس کٹوا نااور داڑھی رکھنامسلمانوں کا شعار ہے ،اس کے برنکس مونچیس بڑھا نا اور داڑھی میڈان مجوسیوں اور مشرکوں کا شعار ہے ، اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اُمت کومسمانوں کا شعار اپنانے اور مجوسیوں کے شعار کی مخالفت کرنے کی تاکید فر مائی ہے۔ اسلامی شعار کوچھوڑ کرکسی گمراہ تو م کا شعار اختیار کرناحرام ہے ، چنانچہ آنخضرت صلی النہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے :

> "من تشبه بقوم فهو منهم." (جامع مغیر ج:۲ ص:۸) ترجمه:... جوفع کی قوم کی مشابهت کرے دوائبی میں سے ہوگا۔"

پس جولوگ داڑھی منڈ اتے ہیں وہ مسلمانوں کا شعار ترک کر کے اٹل کفر کا شعار اپناتے ہیں، جس کی مخالفت کا رسول اللہ صلی القد علیہ وسلم نے تھم فر ما با ، اس لئے ان کو و عیدِ نبوی سے ڈرنا چاہئے کہ ان کا حشر بھی قیامت کے دن انہی غیر قوموں ہیں نہ ہو۔ نعوذ باللہ!

سان یا نیجویں صدیت میں فرمایا گیا ہے کہ جولوگ مو چھیں نہیں کو اتے وہ جاری جناعت میں شامل نہیں ، ظاہر ہے کہ بہی تھم داڑھی منڈ اتے داڑھی منڈ انے کا ہے ، پس بیان لوگوں کے لئے بہت ہی بخت وعید ہے جو محض نفسانی خواہش یا شیطانی اغوا کی وجہ سے داڑھی منڈ اتے میں ، اور اس کی وجہ سے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لئے اپنی جماعت سے خارج ہونے کا اعلان فرمار ہے ہیں ، کیا کوئی مسلمان جس کورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذرائجی تعلق ہے ، اس وسلی کو برداشت کرسکتا ہے ...؟

اور آنخضرت ملی الله علیه و مندانے کے گناہ ہے اس قدر نفرت تھی کہ جب شاہ ایران کے قاصد آنخضرت ملی الله عدید وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو ان کی داڑھیاں منڈی ہوئی اور موٹیعیں بڑھی ہوئی تعین :

"فكره النظر اليهما، وقال: ويلكما! من امركما بهذا؟ قالاً: أمرنا ربا بعنيان كسرى، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وللكن ربّى أمرنى باعفاء لحيتى وقصً شاربى." (البدايدوالنهاي عنام عنه عنام عنام عنام عنام المنابيع عنام عنام المنابع المنابع

ر ١) من شبه نفسه بالكفار في اللباس وغيره أو بالفساق أو الفجار أو بأهل التصوف والصلحاء الأبرار فهو منهم، أى في الإثم والخير، قال الطيسي: هذا عام في الخلق والنُّحلق والشعار، ولما كان الشعار أظهر في الشبه، وذكر في هذا الباب، قلت. بل الشعار هو المدار لا غير. (مرقاة شرح مشكوة ج: ٨ ص١٥٥٠ كتاب اللباس). ترجمہ:.. " پس آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے ان کی طرف نظر کرنا بھی پہندنہ کیا اور قر مایا: تمہاری ہلاکت ہو! تمہیں پیشکل نگاڑنے کا کس نے تھم دیا ہے؟ وہ بولے کہ: بیرہارے تب بعنی شاوا بران کا تھم ہے۔ رسول الدصلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: لیکن میرے تب نے تو مجھے داڑھی پڑھانے اور موجھیں کٹوانے کا تھم فر مایا ہے۔"

پس جولوگ آنخضرت ملی الله علیه وسلم کرت کے مطاف ورزی کر کے جوسیوں کے خدا کے مکم کی پیروی کرتے ہیں، ان کوسو بارسوچنا جا ہے کہ وو قیامت کے دن آنخضرت ملی الله علیہ وسلم کی بارگاہ میں کیامنہ دکھا تھیں ہے؟ اور اگر آنخضرت ملی الله علیہ وسلم فرما تھیں گے: آمر اگر آنخضرت ملی الله علیہ وسلم فرما تھیں کہ: تم اپنی شکل بگاڑنے کی وجہ سے جماری جماعت سے خارج ہو، توشفا هت کی اُمیدکس سے دکھیں ہے؟

۵:...اس پانچویں مدیث سے بیسی معلوم ہوا کہ موجھیں بڑھانا (اوراس طرح داڑھی منڈ انا اور کنز انا) حرام اور گنا و کبیرہ ہے، کیونکہ آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کسی گنا و کبیر و پر بی ایسی وعید قرما سکتے ہیں کہ ایسا کرنے والا جماری جماعت سے نبیس ہے۔

۱۱: جمش مدیث بین آنخفرت ملی الله علیه وسلم نے لعنت قرماتی ہے ان مردوں پر جو تورتوں کی مشابہت کریں اوران عورتوں پر جو تورتوں کی مشابہت کریں اوران عورتوں پر جو مردوں کی مشابہت کریں۔ اس مدیث کی شرح بین مُلَّا علی قاری صاحب مرقاۃ لکھتے ہیں کہ: "لسعس الله" کا فقرہ، جملہ بلور بددُ عا بھی ہوسکتا ہے، بینی ان لوگوں پر الله تعالی لعنت جملہ بلور بددُ عا بھی ہوسکتا ہے، بینی ان لوگوں پر الله تعالی لعنت فرماتے ہیں۔ (۱)

داڑھی منڈانے میں گزشتہ بالا قباحتوں کے علاوہ ایک قباحت مورتوں سے مشابہت کی بھی ہے، کیونکہ مورتوں اور مرووں کے درمیان اللہ تعالیٰ نے داڑھی کا امتیاز رکھاہے، ہیں داڑھی منڈانے والا اس امتیاز کومٹا کرمورتوں سے مشابہت کرتا ہے، جو خدا اور رسول صلی اللہ علیہ دسلم کی لعنت کا موجب ہے۔

ان تمام نصوص کے پیشِ نظر فقیائے اُمت اس پر شنق ہیں کہ داڑھی بڑھانا داجب ہے، اور بیداسلام کا شعار ہے، اور اس کا منذانا یا کترانا (جبکہ حدِشری ہے کم ہو) حرام اور گناو کبیرہ ہے، جس پر دسول انٹدسلی انٹد علیہ دسلم نے سخت وعیدیں فرمائی ہیں۔ انٹد تعالیٰ ہرمسلمان کواس فعل حرام ہے بہتے کی تو فیق عطافر مائے۔

جواب ٢:...احادیثِ بالا میں داڑھی کے بوحانے کا تھم دیا گیاہے اور ترفدی کتاب الادب (ج:٢ ص:١٠٠) کی ایک روایت میں جوسند کے اعتبارے کم روایت میں جوسند کے اعتبارے کم روایت میں جوسند کے اعتبارے کم روایت میں دوایت اس کی وضاحت میں بخاری کتاب اللهاس (ج:٢ ص:٨٥٨) کی روایت سے ہوتی ہے کہ حضرت ابن محرض کا ان دیا کرتے تھے۔ اس کی وضاحت میں بخاری کتاب اللهاس (ج:٢ ص:٨٥٨) کی روایت سے ہوتی ہے کہ حضرت ابن محرض

 <sup>(</sup>۱) (وعنه) أي ابن هباس (قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله) يحتمل الإخبار والدعاء. (مرقاة شرح مشكوة لمكر على القارئ ج: ٣ ص: ٣٠٠، باب الترجل، طبع أصح المطابع بمبئي).

<sup>(</sup>٢) أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من لحيته من عرضها وطولها هذا حليث غريب. (تومذي ج: ٢ ص: ١٠٥).

امتد عنها مج وعمرے سے فارغ ہونے کے موقع پر إحرام کھولتے تو داڑھی کو تھی میں لے کر زائد حصد کاٹ دیا کرتے تھے۔ حضرت ابو ہر برہ وضی انقد عند سے بھی ای مضمون کی روایت منقول ہے (نصب الرابی ج: ۲ ص:۳۵۸)۔ اس سے داضح ہوج تا ہے کہ داڑھی کی شرق مقدار کم از کم ایک مشت ہے (ہوایہ کتاب الصوم)۔

پس جس طرح واڑھی منڈ انا حرام ہے، ای طرح واڑھی ایک مشت ہے کم کرنا بھی حرام ہے، ورمختار میں ہے:

"و أما الأخد منها و هی دون ذلک کما يفعله بعض المغاربة و مخنثة الرجال فلم
يبحه أحد، و أخذ كلها فعل يهود الهند و مجوس الأعاجم." (ثای طبح جدید بن: ۲ ص: ۱۸)

ترجمہ:..." اور واڑھی کڑ انا جبکہ وہ ایک مشت ہے کم ہوجیہا کہ بعض مغربی لوگ اور آیجو ہے تہم کے
آ دمی کرتے ہیں، پس اس کوکی نے جائز نہیں کہا، اور پوری واڑھی صاف کردینا تو ہندوستان کے یہود یوں اور

يبي مضمون فتح القدريه (ج:۴ ص:۷۷) اور بحر الرائق (ج:۴ ص:۳۰۲) بيس ہے، شخ عبدالحق محدث و الوگ'' اشعة اللمعات' ميں لکھتے ہيں:

" طلق کردن لحیہ حرام است وگزاشتن آل بقدر تبطنہ واجب است." (ج: اسندالی الراس کا برحانا واجب ہے (ہی اگراس کے بوتو کترانا مجی منڈ انا حرام ہے، اور ایک مشت کی مقدار اس کا برحانا واجب ہے (ہی اگراس سے کم بوتو کترانا مجی حرام ہے)۔"
الداوالفتاوی میں ہے: (")

"داره من ركن المن من من من من عليه في الدر المختار: يحرم على الرجل قطع لحيته وفيه السنة فيها القبضة ."

ترجمہ:... ''کیونکہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ: مشرکین کی مخالفت کرو، وا ڈھی بڑھا ؤ۔ (بخاری دسلم) اور در مختار بیں ہے کہ: مرد کے لئے وا ڈھی کا کا شاحرام ہے اور اس کی مقدار مسنون ایک مشت ہے۔''

<sup>(</sup>١) وكان ابن عمر إذا حجّ أو اعتمر قبض على لحيته قما فضل أخذه (بخارى ج: ٣ ص: ٨٤٥، باب تقليم الأظهار).

 <sup>(</sup>٢) وأما حديث أبى هريرة قرواه ابن أبى شيبة أيضًا حدثنا أبو أسامة عن شعبة عن عمرو ابن أيوب، من ولد جريد عن أبى
 زرعة، قال: كان أبو هريرة يقبض على لحيته، فيأخذ ما فضل عن القبضة، انتهلى. (نصب الراية ج: ٢ ص.٣٥٨).

 <sup>(</sup>٣) ولا يضعل لتطويل اللحية إذا كانت بقدر المستون وهو القبضة، قال في هامشه في الحيط: إختلف في إعفاء اللحية قال بعضهم بتركها حتى تكثر أو القصر سُنّة فما زاد على قبضته قطعها. (هداية، كتاب الصوم ج. ١ ص: ٢٢١).

<sup>(</sup>٣) إمداد الفتاوي ج: ٣ ص: ٢٢٠ طبع دار العلوم كراچي.

جواب ۳: .. جو حافظ واڑھی منڈاتے یا کتراتے ہوں وہ گناہ کیرہ کے مرتکب اور فاس ہیں۔ تر اوری میں بھی ان کی اِن کی ان کی اِن کی اور نہیں، اوران کی اِفتدا میں نماز مکروہ تحریمی (یعنی عملاً حرام) ہے۔ اور جو حافظ صرف رمضان انہبارک میں داڑھی رکھ لیے ہیں اور بعد میں صاف کرادیتے ہیں ان کا بھی لیمی تھم ہے۔ ایسے شخص کوفرض نماز اور تر اور کے میں اِمام بنانے والے بھی فاسق اور گنبگار ہیں۔ (۱)

جواب ۱۰: ۱۱ سوال کا جواب بیجھنے کے لئے بیاصول ذہن تھیں کر لینا ضروری ہے کہ اسلام کے کی شعار کا فہ ال آزانا اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کی سنت کی تحقیر کرنا کفر ہے، جس سے آدمی ایمان سے فارج ہوجاتا ہے، اور بیا و پر معلوم ہو چکا ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے واڑھی کو اسلام کا شعار اور انہیائے کرام علیم السلام کی متفقہ سنت فر مایا ہے، پس جولوگ منے فطرت کی ہنا پر واڑھی سے فرت کرتے ہیں، اسے حقارت کی نظر سے ویکھتے ہیں، ان کے اعزہ میں سے اگر کوئی داڑھی رکھنا جا ہے تو اسے روکتے ہیں یا اس پر طعنہ زنی کرتے ہیں، اور جولوگ و ولہا کے واڑھی منڈ اسے بغیر اسے رشتہ دینے کے لئے تیانہیں ہوتے، ایسے لوگوں کو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہئے، ان کو لازم ہے کہ تو بہ کریں اور اپنے ایمان اور تکاح کی تجد پدکریں۔ تعلیم الاُمت مولا نا اشرف علی تھا توئ "اصلاح الرسوم" میں: ۱۵ بر کھیے ہیں:

'' من جملہ ان رُسوم کے داڑھی منڈ انا یا کٹانا، اس طرح ہے کہ ایک مشت ہے کم رہ جائے، یا موجھیں بڑھانا، جو اس ذمان ہوں کے داڑھی منڈ انا یا کٹانا، اس طرح ہے کہ ایک مشت ہے کہ: موجھیں بڑھانا، جو اس زمانے میں اکثر نوجوانوں کے خیال میں خوش وضعی بھی جاتی ہے، حدیث میں ہے کہ: '' بڑھاؤ داڑھی کواور کٹر اؤمو چھوں کو' روایت کیا ہے اس کو بخاری ومسلم نے۔

(١) ويكره إمامة عبد وأعرابي وفاسق وأعلى. (قوله: فاسق) من الفسق وهو الخروج عن الإستقامة، ولعل المراد به من يرتكب الكبائر كشارب الخمر، والزاني، وآكل الربا ونحو ذالك ...... وأما الفاسق فقد عللوا كراهة تقديمه بأنه لا يهتم لأمر دينه، وبأن في تقديمه للإمامة تعظيمه، وقد وجب عليهم إهانته شرعًا ..... بل مشى في شرح المنية على أن كراهة تقديمه كراهة تحريم. (رد اغتار ج: ١ ص: ٥٥٩، ٥٢٥، باب الإمامة).

(٢) قبال تحالي: (وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان) يامر الله تعالى عباده المؤمنين بالمعاونة على فعل المخيرات وهو البر، وتركب الممنكرات وهو التقوى، وينهاهم عن التناصر على الباطل والتعاون على المآثم وانحارم . . . . . . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدال على المخير كفاعله . . . . . . ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من اتبعه إلى يوم القيامة . (تفسير ابن كثير ج: ٢ ص: ١٠ طبع دار السلام).

(٣) من استخف بالقرآن أو بالمسجد أو ينحوه مما يعظم في الشوع، كفر. (شوح الفقه الأكبر ص: ١٤٤ فصل في القراءة والمصلاة). وفي شرح الوهبانية للشرنبلالي: ما يكون كفرًا إتفاقًا يبطل العمل والتكاح ...... وما فيه خلاف يؤمر بالإستغفار والتوبة وتجديد المكاح. (ود انحتار ج: ٣ ص: ٢٢٧، باب المرتد).

(٣) عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خالقوا المشركين أوفروا اللّخى واحفوا الشوارب. وفي رواية. الهكوا الشوارب وغيرواية. الهكوا الشوارب واعفوا اللّخي. متفق عليه. (مشكوة ص: ٣٥، باب الترجل، صحيح بخارى ح ٢ ص ٨٥٥، باب تقليم الأظفار، صحيح مسلم ج: ١ ص: ٢٩ ١، ياب خصال الفطرة).

حضور صلی الله علیه وسلم نے صیغهٔ امر سے دونوں تھم فرمائے ہیں، اور اَمر حقیقا دجوب کے لئے ہوتا ہے، پس معلوم ہوا کہ بید دونوں تھم داجب ہیں اور واجب کا ترک کرتا حرام ہے، پس داڑھی کا کٹانا اور مونچیس ہے، پس معلوم ہوا کہ بید دونوں تھم داجب ہیں اور واجب کا ترک کرتا حرام ہیں، اس سے زیادہ و وسری حدیث میں قدکور ہے۔ ارشاد فرمایا رسول القصلی القد علیہ وسلم نے:''جو تحض اپنی لیس نہ لے دہ ہمارے گروہ سے نہیں۔'روایت کیا اس کوا حمد اور ترفدی اور نسائی نے۔''

جب اس کا گناہ ہونا ثابت ہوگیا تو جولوگ اس پر اِصرار کرتے ہیں اور اس کو پہند کرتے ہیں، اور داڑھی برحانے کو بہند کرتے ہیں، اور داڑھی برجنتے ہیں اور ان کی ججو کرتے ہیں، ان سب مجموعہ اُ مور ہے داڑھی برحانے کو عیب جانے ہیں، بلکہ داڑھی پر جنتے ہیں اور این کی ججو کرتے ہیں، ان سب مجموعہ اُ مور ہے ایمان کا سالم رہنا از بس دُ شوار ہے۔ ان لوگوں کو واجب ہے کہ اپنی اس حرکت سے تو بہ کریں اور ایمان اور نکاح کی تجدید کریں اور اپنی صورت موافق تھم اللہ اور رسول کے بناویں۔''

جواب ٥: ... جوحضرات سفر ج ك دوران يا ج سے والى آكر داؤهى منذاتے بيں ياكتراتے بيں، ان كى حالت عام لوگوں سے زيادہ قابل رحم ہے، اس لئے كہ وہ خداك كھريس بھى كبيرہ گناہ سے بازنبيں آتے ، حالانكہ اللہ تعالى كى بارگاہ بيں وہى ج مقبول ہوتا ہے جوگناہوں سے پاك ہو۔ اور بعض اكابر نے جج مقبول كى علامت يكھى ہے كہ ج سے آدمى كى زندگى بيں ويلى انقلاب آج ئے يعنی وہ جج كے بعد بطاعات كى يابندى اور گناہوں سے نيخ كا اجتمام كرنے گئے۔

جس شخصی کی زندگی ہیں جے ہے کوئی تغیر نہیں آیا، اگر پہلے فرائض کا تارک تفاقو اُب بھی ہے، اور اگر پہلے کہیرہ گفتہی طور پر
تف تو تح کے بعد بھی بدستور گنا ہوں ہیں ملؤٹ ہے، ایسے شخص کا تح در حقیقت تح نہیں گئن سیر وتفری اور چلت پھرت ہے، گفتہی طور پر
اس کا فرض ادا ہو ج نے گا، کین تح کے ثواب اور برکات اور ٹرات ہے وہ محروم دہے گا۔ کئی حسرت وافسوس کا مقام ہے کہ آدی
ہزاروں رو پر کے مصارف بھی اُ ٹھائے اور سفر کی مشقتیں بھی برواشت کرے، اس کے باوجوواسے گنا ہوں سے تو بدی تو فیل نہ ہو، اور
جیس کی تھا ویسائی خالی ہاتھ وہ لیس آجائے۔ اگر کوئی شخص سفر بھی کے دوران زنا اور چوری کا ارتکاب کرے اور اسے اسپنا اس نعل پر
جیس کی تھا ویسائی خالی ہاتھ وہ لیس آجائے۔ اگر کوئی شخص سفر بھی کے دوران زنا اور چوری کا ارتکاب کرے اور اسے اسپنا اس نعل پر
چوری اور بدکاری سے بھی بدتر ہے کہ وہ وہ تی گئی داڑھی منڈ اکر نماز پر حتا
ہوری اور بدکاری سے بھی بدتر ہے کہ وہ وہ تی گناہ ہیں، لیکن واڑھی منڈ اکر نماز پر حتا
ہوری اور بدکاری سے بھی بدتر ہے کہ وہ وہ تی گئی داڑھی منڈ اکر نماز می جوٹی واڑھی میں نماز ، روز ہ اور تھے کہ ووران بھی آخضرت سلی
ہوری اور بدکاری سے بھی جوران بھی آخصرت سے دوران بھی ترام کا مرتکب ہے۔ دھرت شخ تھلب العالم مواان نا معرب کی نہ دوروں تھی میں نماز دروز ہ اور تھے کے دوران بھی آخصہ العالم مواان نا

" مجھے ایسے لوگوں کو (جو داڑھی منڈ اتے ہیں) و کھوکر بیخیال ہوتا تھا کہ موت کا کوئی وقت مقرر نہیں، اوراس حالت میں (جب داڑھی منڈی ہوئی ہو) اگر موت واقع ہوئی تو قبر میں سب سے پہلے سیّد الرسل صلی اللہ

<sup>(</sup>۱) عن زيد بن أرقم رضى الله عنه أنّ رسول الله صلى الله عليه وصلم قال: من لم يأخذ من شاربه فليس ما رواه أحمد والترمدي والمسائي. (مشكوة ص. ۱ ۳۸) باب الترجل، الفصل الثاني، طبع قديمي).

علیہ وسلم کے چیرہ انور کی زیارت ہوگی تو کس منہ سے چیرہ انور کا سامنا کریں گے؟

ال کے ساتھ بی بار بار بیر خیال آتا تھا کہ گناہ کہیں ہ: زنا، لواطت، شراب نوشی ، سودخوری وغیرہ تو بہت ہیں ، مگروہ سب وقت می کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: ''لَا یسز نسی المبز انسی و هو عوص … المنح'' لیعنی جب زنا کارزنا کرتا ہے تو وہ اس وقت مؤمن نہیں ہوتا۔

مطلب ال حدیث کامشار کے نیر کھا ہے کہ ذنا کے وقت ایمان کا نوراس سے جدا ہوجاتا ہے، لیکن ذنا کے بعد وہ نور ایمانی مسلمان کے پاس واپس آجاتا ہے۔ گرقطع لحیہ (داڑھی منڈ انا اور کتر انا) ایبا گناہ ہے جو ہر وقت اس کے ساتھ رہتا ہے، نماز پڑھتا ہے تو بھی یہ گناہ ساتھ ہے، روز ہے کی حالت میں، جج کی حالت میں، غرض ہرعبا دت کے وقت یہ گناہ اس کے ساتھ لگار ہتا ہے۔''

پس جو حضرات جج وزیارت کے لئے تشریف لے جاتے ہیں ان کا فرض ہے کہ وہ خدا اور رسول سنی انڈ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں حاضر ہونے سے پہلے اپنی سنے شدہ شکل کوؤرست کریں اور اس گناہ سے بچی تو بہ کریں ، اور آئندہ بمیشہ کے لئے اس فعلِ حرام سے نیجنے کاعزم کریں ، ورنہ خدانخواستہ ایسانہ ہوکہ شنخ سعدیؒ کے اس شعر کے مصدات بن جائیں :

خرعیسی اگر به مکدرود چوبیاید بنوز خرباشد

تر جمہ:...' عیسیٰ کا گدھااگر کے بھی چلا جائے ، جب دالی آئے گا تب بھی گدھا ہی رہےگا۔'' انہیں یہ بھی سوچنا جا ہے کہ وہ روضۂ اطہر پر سلام پیش کرنے کے لئے کس مندسے حاضر ہوں گے؟ اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کوان کی بجڑی ہوئی شکل دیکھے کرکنٹی اذبیت ہوتی ہوگی ...؟

 ان حفزات نے آخریہ کو ل بیں واقعی اور دین کا تقاضایہ ہے کہ وہ واڑھی رکھ کراپے گرے اٹھال نہیں چھوڑیں مے؟ اگران کے ول میں واقعی اس شعار اسلام کی حرمت ہے تو عقل اور دین کا تقاضایہ ہے کہ وہ واڑھی رکھیں ، اور یہ عزم کریں کہ اِن شاہ اللہ اس کے بعد کوئی کبیرہ گناہ ان سے سرز وئیس ہوگا ، اور دُعا کریں کہ اللہ تعالی انہیں اس شعار اسلام کی حرمت کی لاج رکھنے کی تو نیق عطافر ما کیس ۔ بہر حال اس موہوم اندیشے کی بنا پر کہ کبیں ہم واڑھی رکھ کراس کی حرمت کے قائم رکھنے میں کا میاب نہ ہوں ، اس عظیم الشان شعار اسلام سے محروم ہوجانا کی طرح بھی جہتے نہیں ہے ، اس لئے تمام سلمانوں کو لازم ہے کہ شعار اسلام کو خود بھی اپنا کیں اور معاشر ہے ہیں اس کو زندہ کرم کی اپنا کی وری کوشش کریں تا کہ قیامت کے دن مسلمانوں کی شکل وصورت میں ان کا حشر ہو، اور وہ رسول الند صلی الند علیہ وسلم کی اور حق تعالی شانہ کی رحمت کا مورد بن شکیں۔

"عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتى يدخلون الجنّة إلّا من أبنى، قالوا: ومن يأبى؟ قال: من أطاعنى دخل الجنّة، ومن عصانى فقد أبنى."

( محى نظارى ج:٢ ص:١٠٨١)

ترجمہ:.. '' حضرت ابو ہر برہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ سنی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: میری أمت کے سارے لوگ جنت میں جائیں ہے ، گرجس نے انکار کردیا۔ سحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے عرض کیا کہ: انکار کون کرتا ہے؟ فر مایا: جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوگا ، اور جس نے میری تھم عدولی کی ،اس نے انکار کردیا۔''

داڑھی منڈانے والے کے فتوے کی شرعی حیثیت

سوال:... آج کل ٹی دی پر ماڈرن شم کے مولوی ٹنوے دیتے ہیں، یعنی ایسے مولوی جوکلین شیوکر کے اور پینٹ پہن کے ٹی دی پر آتے ہیں اورلوگوں کے ٹنو کر کا جائز ہے یا نہیں؟ وی پر آتے ہیں اورلوگوں کے ٹنوے پر ٹمل کرنا جائز ہے یا نہیں؟ جواب نہیں اور لوگوں کے ٹنوی معاملات میں بھی قابلِ اعتماد نہیں، ویل اُمور میں کے خبر دُنیوی معاملات میں بھی قابلِ اعتماد نہیں، ویل اُمور میں کے فکر جوگی ...؟ (۱)

 <sup>(</sup>١) (قوله: وقاسق) عن الفسق، وهو الخروج عن الإستقامة ولعل المراد به من يرتكب الكبائر، كشارب الخمر والزاني،
 وآكل الربا ونحو ذالك. (ردائحتار ج: ١ ص: ٥٥٩ باب الإمامة).

<sup>(</sup>٢) قَالَ الْقَاصَى ثناء الله والله والمنظور والفاسق إجماعًا لأن العدالة شرط في الرواية حيث قال الله تعالى. إن حائكم فاسق بنيا فتبينوا، ففي الشهادة بالطريق الأولى. (المظهرى ج: اص: ٣٢٤). إتفقوا على أن الإعلان بكبيرة يمنع الشهادة وفي الصغائر إن كان معلنًا بنوع فسق مستشنع يسميه الناس بذالك فاسقًا مطلقًا لا تقبل شهادته . وعن أبي يوسف الهاسق إذا كان وجيهًا في الناس ذا مروءة تنقبل شهادته والأصح أن شهادته لا تقبل كذا في الكافي. (عالمگيرية ج ٣٠ ص ٢١٧، كتاب الشهادات، الباب الرابع فيمن تقبل شهادته ومن لا تقبل).

#### داڑھی کٹاناحرام ہے

سوال:...آپ نے ارشاد فرمایا ہے کہ داڑھی بڑھانا واجب ہے، اور اس کومنڈ اٹایا کٹاٹا (جبکہ ایک مشت ہے کم ہو) شرعاً حرام اور گنہ و کبیرہ ہے۔

ا:...جنابِ عالی امیں نے پاکستان میں ماور مضمان میں کی حافظ دیکھے جوتر اور کے پڑھاتے تھے اور داڑھی صاف کرتے تھے۔ ۲:...سب سے اعلیٰ مثال ہمارے تھیم سعید احمد صاحب'' ہمدر د'' والے الحاج حافظ جیں، ۹۰ سال کی عمر میں ہیں، اپنے رسالے'' ہمدر دصحت' میں پہلامضمون قرآن اور حدیث کا ہوتا ہے، خود لکھتے جیں، کیاان کو بیمسئل نہیں معلوم؟

سا:... یبهان ریاض میں اکثریت لوکل آبادی ذرای داڑھی رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اِمام شافعی اور اِمام احمد بن طنبل کی فقتہ میں جائز ہے۔

۳:...اس مسئلے پر ایک قابل تعلیم یافتہ جوعر بی اور حدیث وفقہ کی ڈگر بیاں رکھتے ہیں، نے گفتگو کی ، انہوں نے بھی کہا کہ چھوٹی داڑھی حرام نہیں۔

براوکرم تفصیل ہے جواب دیں کیونکہ اکثر پاک وہند کے مسلمان بھی یہاں آ کران جیسی داڑھی رکھنے گئے ہیں، کیونکہ عمرہ، حج کرنے کے بعد سے نماز کی یابندی بھی کرتے ہیں۔

جواب ا:...فاسق ہیں،ان کی اقتدامیں نماز مرو وتح می ہے۔

٢:... بدبات عليم صاحب بي كومعلوم موكى كدان كومستله معلوم ب يانبيس ...؟

س:...به لوگ غلط کہتے ہیں کمی فقد میں جائز نہیں۔

۱:..ان کے پاس ڈگر بال ہیں، لیکن صرف ڈگر بول ہے دین آ جایا کرتا تو مغرب کے مستشرقین ان سے بڑی ڈگر بال رکھتے ہیں۔اس موضوع پرمیر امختصر سار سالدہے' واڑھی کا مسئلۂ' اس کا مطالعہ کریں۔

### تضے سے کم داڑھی رکھنے کے باطل اِستدلال کا جواب

سوال: عام طور پرعانائے کرام کی تحریروں بیں پڑھاہے کہ اسلام نے داڑھی بڑھانے اور مونچھیں کتر انے کا تھم دیا ہے، نیزیہ کہ اسلام میں داڑھی تنکیم کی جائے گی تو اس کی حدکم از کم ایک مشت ہوگ ، اس حدہے کم مقدار کی داڑھی نہسنت کے مطابق ہے اور نہ ہی شریعت میں معتبر۔ جھے صرف میں معلوم کرنا ہے کہ اگر اسلام نے داڑھی پڑھانے کا تھم دیا ہے جو کہ ضدہے کم کرنے کی تو حضرت

<sup>(</sup>١) وأما الفاسق فيقيد عللوا كراهة تقديمه بأنه لا يهتم لأمر دينه وبأن في تقديمه للإمامة تعظيمه، وقد وجب عليهم إهانته شرعًا. (رد المحتار ج: ١ ص: ٥٧٠، باب الإمامة، طبع سعيد).

 <sup>(</sup>٢) وأما الأخذ منها وهي دون ذالك كما يقعله بعض المغاربة ومختفة الرجال قلم يبحه أحد (رد اعتار ج: ٢
 ص ١١/١، باب ما يقسد الصوم وما لا يقسده، طبع سعيد).

ابن عررض الله عنهمانے قبضے سے زائد داڑھی کیوں ترشوا دی تھی؟ کیا بڑھانا اور ترشوانا ایک دُوسرے کی ضربیں؟

جواب ا:...داڑھی بڑھانے کی حدیث معرت ابن عمر منی اللہ عنماے مردی ہے، ادرائبی سے قبضے سے زائد کے تراشنے کا مدیث معرت ابن عمر منی اللہ عنما سے دوروں ہے، ادرائبی سے قابت ہوتا ہے کہ داڑھی بڑھانے کے دجوب کی حدقت ہے اس سے زیادہ داجب نیس۔

سوال ۲:... پاکتان ہے ایک عالم دین نے داؤھی کے متعلق اکھا ہے جس کا فلاصہ یوں ہے کہ داڑھی کے متعلق نی سلی
اللہ علیہ وسلم نے کوئی مقدار مقررتیں کی مصرف یہ جرائے فرمائی ہے کہ دکھی جائے ، البتہ داڑھی دکھنے میں فاسقین کی صفت ہے پر بیز
کریں اور اتنی داڑھی رکھ لیں جس پر عرف عام میں داڑھی رکھنے کا اطلاق ہوتا ہے ، دیکھنے میں ایسا بھی نہ گئے کہ جیسے چند یوم سے داڑھی
نہیں مونڈی اور دیکھنے والا یہ دھوکا نہ کھائے ، قوشار کی کا خشا پورا ہوجا تا ہے۔ اس کے ساتھ بی میں آپ سے یہ پوچھنے کی جسارت کرتا
ہوں کہ کیا داڑھی رکھنے یعنی اس کی مقدار میں اختلاف ہے پانیس ؟ معلوم ہوا ہے کہ بعض کے نزد یک داڑھی بڑھانا لیعنی اسے اپنے حال
پرچھوڑ دینا بی قین سنت ہے ، اور بعض کے نزد یک مٹی بحرواڑھی دکھنا بی مسنون ہے اور اپنے حال پرچھوڑ نا کروہ ہے ، اور بعض کے نزد یک کوئی خاص حدمقر ترنیس ، بس جوداڑھی عرف عام میں داڑھی جودہ درکھنا مشروع ہے ، وضا حت طلب ہے۔

جواب ۲:...ایک قبعندتک بردهانے کے وجوب پرتواجها کے بال سے کم کرناکسی کے زدیک بھی جائز نہیں۔ البتہ قبضے سے زیادہ میں اِختلاف ہے۔ بعض کے زدیک زائد کا کا ٹنا مطلقاً ضروری یا مباح ہے۔ بعض کے زدیک جی وعرے کا اِحرام کھولتے ہوئے حالی وقعر کے بعد قبضے سے زائد کا تراش وینامستحب بام حالات میں مستحب نہیں۔ بعض کے زد یک اگر داڑھی کے بال استے بردھ جا کیں کہ بدنما نظر آنے لگیں توان کوتر ای دینا ضروری ہے، الغرض اِختلاف جو کھے ہے قبضے سے زائد میں ہے۔ (اس) استے بردھ جا کیں کہ بدنما نظر آنے لگیں توان کوتر ایس دینا ضروری ہے، الغرض اِختلاف جو کھے ہے قبضے سے زائد میں ہے۔ (اس) کے کہ تخضرت صلی ان عالم دِین کا بیکبنا کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے داؤھی کی کوئی حدمقر تردیس فر مائی ، فلط ہے، اس لئے کہ آنخضرت صلی

 <sup>(1)</sup> عن ابن عسر رضى الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: احقوا الشوارب واعقوا اللحي، وفي رواية: أنه أمر
 بإحفاء الشوارب وإعفاء اللحية. (صحيح مسلم ج: 1 ص: ٢٩ ١ ، باب عصال القطرة).

<sup>(</sup>٢) مبحـمـد قال: أخبـرنا أبـو حنيـقة عن الهيقم عن ابن عمو رضى الله عنهما أنه كان يقبض على لحيته، ثم يقص ما تحت القبضة. قال محمد: وبه ناخذ وهو قول أبى حنيفة. (كتاب الآثار ص: ٩٨ ا ، باب حف الشعر من الوجه، طبع قديمي).

<sup>(</sup>٣) وأما الأخذ منها وهي دون ذلك كما يفعله يعض المغاربة ومختفة الرجال قلم يبحد أحد، وأخذا كلها فعل يهود الهند ومجوس الأعاجم. (قتاوئ شامي ج: ٢ ص: ٢١٨ طبع جليل، قتح القدير ج: ٢ ص: ٣٢٨، كتاب الصوم، باب ما يوجب القضاء والكفارة، طبع مصطفلي حلبي، مصر.

<sup>(</sup>٣) وصرح في النهاية بوجوب قطع ما زاد على القبضة بالعنم ومقعضاه الإلم بتركه إلا أن يحمل الوحوب على النبوت. وفي الشرح: قوله صرح في النهاية إلخ حيث قال وما وراء ذالك يجب قطعه هكذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يأخذ من اللحية من طولها وعرضها ...... وسمعت من بعض أعزاء الموالى أن قول النهاية يحب بالحاء المهملة ولا بأس باخذ من اللحية من طولها والمنابع وغيرهما لا بأس بأطراف اللحية إذا طالت ولا بنتف المشيب إلا على وجه التزين (شامي ج: ٢ ص: ١٨ ا ٣، باب ما يفسد الصوم الخ).

الله عدید وسلم نے واڑھی بڑھانے کا تھیم فرمایا ہے، کا منے کا تھی تھیں فرمایا۔ آنحضرت سلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی داڑھیاں قبضے سے زائد ہوتی تھیں، البتہ بعض سحابہ مثلاً حضرت ابن عمر، حضرت عمر اور حضرت ابو ہر برہ رضی اللہ عنہم سے قبضے سے زائد کو آتے کا عمل منقول ہے، اور ترفدی کی روایت میں، جس کو ضعیف قرار دیا گیا ہے، آنحضرت سلی اللہ علیہ وسلم ہے جج وعمر سے موجواتا ہے کہ قبضے سے زائد کا تر اشنافقل کیا گیا ہے۔ آپس آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے عملی بیان سے معموم ہوجواتا ہے کہ واڑھی کی کم سے کم حدایک قبضہ ہے، ایک قبضے سے کم کا تر اشناجا ترنہیں، کیونکہ اگر جا تربہوتا تو آنخضرت سلی اللہ علیہ وسم پوری عمر میں کم سے کم حدایک قبضہ ہے، ایک قبضے سے کم کا تر اشناجا ترنہیں، کیونکہ اگر جا تربہوتا تو آنخضرت سلی اللہ علیہ وسم کی سے کم ایک مرتبہ تو بیان جواز سے لئے اس کوکر کے ضرور و کھاتے ، اور کسی نہ کسی صحافی ہے بھی بیٹل ضرور منقول ہوتا ، پس فاسقین کی جس وضع کی مخالفت کا آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے تھم فر مایا ہے وہ وضع کی مخالفت کا آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے تھم فر مایا ہے وہ وضع کی مخالفت کا آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے تھم فر مایا ہے وہ وضع کی مخالفت کا آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے تھم فر مایا ہے وہ وضع کی مخالفت کا آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے تھم فر مایا ہے وہ وضع کی مخالفت کا آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے تھم فر مایا ہے وہ وضع کی مخالفت کا آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کا تراث ہوتا ہوتا ، پس

سوال ۱۰:... فرہی کتب میں اورعلائے کرام کی تحریروں میں یہ بات موجود ہے کہ ایک شخی ہے کم کوکی نے جا کزئیں کہااور
اس پر اجماع ہے، لیکن علامہ مین و عمرة القاری کت اب السلساس، باب تقلیم الاظفار میں تو فیرلایہ کی صدیث کی شرح کرتے
ہوئے امام طبری کے حوالے نے فرماتے ہیں: رسول الله صلی الله عنیہ وسلم ہے اس بات کی دلیل ثابت ہے کہ (واڑھی بڑھانے کے
متعلق) حدیث کا تھم عام نہیں بلکہ اس میں تخصیص ہے، اور واڑھی کا اپنے حال پر چھوڑ دینا ممنوع اور اس کا ترشوانا واجب ہے، البت
سلف میں اس کی مقدار اور حد کے معالمے میں اختلاف ہے، بعض نے کہا اس کی حداس الی میں ایک مشی سے بڑھ جائے اور چوڑ ائی میں
میں جس کی مقدار اور حد کے معالمے میں اختلاف ہے، بعض نے کہا اس کی حداس الی میں ایک مشی کے بڑھ جائے اور چوڑ ائی میں
میں جائے کی وجہ سے کری معلوم ہو ۔۔۔۔ بعض اصحاب اس بات کے قائل ہیں کہ ابنائی اور چوڑ ائی میں کم کرائے بشر طبکہ بہت چھوڈ فرائے ہیں کہ بعد فرماتے ہیں: اس کا مطلب میر نے زد کے رہے کہ واڑھی کا ترشوا نا اس حد تک جائز ہے کہ وہ عرف عام سے فارج نہ ہوجائے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں: اس کا مطلب میر نزد کے رہ یہ ہوگ کی ترشوا نا اس حد تک جائز ہے کہ وہ عرف عام سے فارج نہ ہوجائے۔

جواب سن بہی کتابوں میں بیقل کیا ہے کہ ایک قبضے کم کرنے کوکس نے بھی مباح نہیں کہااور بیاس پر اجماع ہے، نیقل بالکل سے ہے۔ چنا نچا تم دفقہاء کے جو فدا بہ مدوّن ہیں، یا جن کے اقوال کتابوں میں نقل کئے گئے ہیں، ان سب سے بہی معلوم ہوتا ہے کہ داڑھی کا قبضے سے کم کرنا حراح ہے۔ جہال تک علامینی رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت کا تعلق ہے، علامہ عنی رحمۃ اللہ علیہ سے الم طبری کے کلام کی تلخیص کی ہے، اور آپ نے علامہ عنی رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت کا خلاصہ قل کرویا ہے۔ بہر حال اس میں وو با تمل

<sup>(</sup>١) عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنهكوا الشوارب وأعفوا اللَّخي. (بخاري ج ٢ ص. ٨٧٥).

 <sup>(</sup>٣) أن البي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من لحيته من عرضها وطولها. رواه الترمذي. (مشكوة ح ٣٠ ص: ٣٨١).

<sup>(</sup>٣) ولا بأس إذا طالت لحيته أن يأخذ من أطرافها ولا بأس أن يقبض على لحيته فإن زاد على قبضة منها شيء جزه وإن كان ما زاد طويلة تركه كذا في المملتقط والقص سُنَّة فيها وهو أن يقبض الرجل لحيته فإن زاد منها على قبضته قطعه كذا ذكره محمد في كتاب الآثار عن أبي حنيفة وقال: به نأخذ، كذا في الحيط السرخسي (عالمگيرية ج: ٥ ص: ٣٥٨) أيضًا وعل النبي صلى الله عليه وسلم يحل الإعفاء على إعفائها عن أن يأخذ غالبها أو كلها كما هو فعل مجوس الأعاجم مل حلق لحاهم ودا على المتار ج. ٢ ص ١٨٠، كتاب الصوم، باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده، طبع سعيد).

قابل توجہ ہیں۔ اقال بیک آپ کی نقل کر، و مبارت ہیں جودوقول نقل کے گئے ہیں، ان پر فلا ہری نظر ڈالنے سے بیشہ ہوتا ہ (، ور بہی شہر آپ کے سواں کا منتا ہے ) کہ پہلافرین تو داڑھی کی حدا یک قضہ مقرر کرتا ہے اور زائد کو کا نے کا حکم دیت ہے، اور دُوسرا فریق قبضے سے کم کوبھی کا نے کی اجازت دیتا ہے، ' بشر طیکہ بہت بھوٹی ندہ وجائے'' گرعبارت کا مطلب صریحا غلعہ ہے۔ جدیں کہ میں او پر ہتا چکا ہوں سف میں سے کی سے بھی قبضے سے کم واڑھی کا نے کی اجازت منقول نہیں، علامہ بینی نے جو إِ ختلاف نقل کیا ہے وہ اوق استب میں ہوں سف میں ہے، اور ان کا مطلب ہیں ہے کہ یعضی سلف نے تو کا نے کی صاف صاف حدمقر رکردی، قبضے نے زائد کو کان دیا جائے، گویا ان حصرات کے بڑھی بعض اس کی تعیین نہیں کرتے کہ داڑھی ہیں ایک حضرات کے نزد یک واڑھی ہیں ایک قبضے تک رکھی جائے ، زیادہ نہیں۔ البت طول وعرض سے معمولی تراشنے کی اجازت دیتے ہیں، بشر طیکہ بیتر اش می نمین بین نہ ہو کہ جس سے داڑھی چھوٹی نظر آنے گے۔ ہیں سلف کا یہ اختلاف بھی قبضے سے زائد کے تراشنے نہ تراشنے میں بیشوں۔ سے داڑھی چھوٹی نظر آنے گے۔ ہی سلف کا یہ اختلاف بھی قبضے سے زائد کے تراشنے نہ تراشنے میں بیش نہیں۔

دوری قائل توجہ بات علامہ بینی کا یہ تول ہے، جس کا ترجہ آپ نے پیقل کیا ہے کہ یہ '' اس کا مطلب میر بن دویک ہے ہے

کہ داڑھی کا ترشوانا اس صدتک جائز ہے کہ وہ فرف عام سے خارج تہ ہوجائے۔'' ویکھنا ہے ہے کہ یہ '' عرف الناس' 'جس کو آپ نے

'' عرف عام' سے تعبیر فر مایا ہے کہ اس سے کن لوگوں کا عرف مراد ہے؟ آیا ایسے معاشر بے کا عرف ہوئی اسلامی معاشر ہے کا عمل کرتا ہو؟ یا ایسے معاشر ہے کا عرف جس پر نستی و بھو راد ہوائی نفس کا غلبہو؟ غالباً سوال کھتے دقت آ نجنا ہے کہ بہن میں عرف عام کی

کرتا ہو؟ یا ایسے معاشر ہے کا عرف جس پر نستی و بھو راد ہوائی نفس کا غلبہو؟ غالباً سوال کھتے دقت آ نجنا ہے کہ بہن میں اس کی عام کے

میں اور '' سلف صالحین' کا لفظ عو با صحابہ و تا بعین منی اند عنبم کے لئے استعال ہوتا ہے۔ اس لئے اس عبارت میں انہی کا عرف عام
مراد ہے، انہی کا عرف می اسلامی معاشر ہے کی نمائندگی کرتا ہے، اور انہی کے عرف کو بطور سند اور دلیل پیش کیا جا ساتما ہے اور کہ جو تا اس کے اس کے اس کی کا عرف عام ساف کی اس و در میں عام طور سے جتنی واڑھی رکھنے کا رواح تھا، اس سے کم کرنا سے اس کی اس و در میں عام طور سے جتنی واڑھی رکھنے کا جائے کی کا بہت ہے گئی کہ جائے نہیں' کا عرف عام اس سے کم کرنا ہو کہ اس کی اس کو در میں عام طور سے جتنی واڑھی رکھنے کی جائے نہیں ایک کرنے کا عرف عام اس کی کی عبارت سے کم داڑھی رکھنا تا بہت ہے؟ اگر تیس ابو چھتا ہوں کہ صحابہ و تا بھین کی عبارت سے ایک قبضے ہے کم داڑھی رکھنا تا بہ ہم جائے کی عبارت سے ایک بہر حال علامہ بھنی کی عبارت ہی نہ توقیقے ہے کم تراشنا مراد ہے اور نہ لوگوں گئی عبار حال علامہ بھنی کی عبارت میں نہ توقیقے ہے کم تراشنا مراد ہے اور نہ لوگوں گئی عبار میں ہونے کی عبارت میں نہ توقیقے ہے کم تراشنا مراد ہے اور نہ لوگوں گئی عبار میں ہونے کہ دور عس معاشر ہے کا عرف عام مراد ہے۔ میں مواج کے عام مراد ہے۔ میں مواج کی عبار میں کے کہ دور عام مراد ہے۔ میں مواج کے عام مراد ہے۔ میں مواج کے عام مراد ہے۔

<sup>(</sup>۱) وقال الربلعي. أو يظهر سبّ السلف يعني الصالحين منهم وهم الصحابة والتابعون. (ردالحتار ج ٣ ص ٣٣٠).
(۲) ولذا يحرم على الرجل قطع لحيته أو تطويل اللحية إذا كانت بقدر المسنون وهو القبضة وأما الأحد منها وهي دول دلك كنما يضعله يعض المغاربة ومخنثة الرجال فلم يبحه أحد. (شامي ج: ١ ص: ٣٠٤، كتاب الحطر والإباحة، والدرالمختار ح ٣ ص: ١٥٨، ١٥، طبع سعيد، عالمگيرية ج. ٥ ص: ٣٥٨، كتاب الكراهية، الباب التاسع عشر).

#### داڑھی کے ایک قبضہ ہونے سے کیامراد ہے؟

سوال: دارهی ایک قبضہ ہونی جاہے، یہ قبضہ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ آیالیوں کے بینچے سے یا تھوڑی کے بینچے سے قبضہ ڈالن جاہئے، پھر جہال تک جاراً تکلیوں کا گھیرآ جائے۔

جواب: مفوری کے نیچے ہے، یعنی بال ہرطرف سے ایک قبضہ ہونے جا ہئیں۔ (۱)

بزى مونچھول كائتكم

سوال:...ایک شخص کی موخیص اتنی بڑی ہیں کہ پانی وغیرہ پینے وقت موخیص اس پانی دغیرہ کے ساتھ مگ جاتی ہیں ،تو ایسی موخچھوں اور اس پانی وغیرہ کا کیا تھم ہے؟

جواب:..اتنى برى مونجيس ركهنا شرعاع كناه ب، صديث من آتاب:

"عن زيد بن أرقم رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لم يأخذ من شاربه فليس منّار"

ترجمه:... " أنخضرت ملى الله عليه وسلم كاارشاد ہے كه : جوخص مونچيين نبيل تراشتاده بهم ميں ہے نبيل ـ. "

### دا ڑھی اورمونچھوں کی شرعی صد

سوال:...داڑھی اورمو پچھوں کے بارے میں مسنون طریقہ ذراتفصیل سے تحریر فرما کیں ، کیونکہ بعض لوگ داڑھی چپوٹی کرتے ہیں، بعض لبی رکھتے ہیں، اوراسی طرح مو پچس بعض لوگ بالکل صاف کرتے ہیں اور بعض چپھوٹی چپھوٹی رکھتے ہیں۔ جواب:...داڑی ایک مشت رکھنا دا جب ہے، اور زائد کا تراشنا جائز ہے۔

موجیس کا نے کا تھم ہے،اس کی دوصور تیں ہیں،اور دونوں تیجے ہیں۔ایک بیر کہ موجیس بالکل صاف کر دی جا کیں،ووم بیر که اُو پر کے لب کے کنارے سے کاٹ دی جا کیں کہ لب کی سرخی طاہر ہو جائے۔

<sup>(</sup>۱) وكنان ابن عسر إذا حمج أو اعتسر قبض على لحيته فما فضل أخذه. (صحيح بخارى ج: ۲ ص ٨٧٥، باب تقليم الأظفار). قولمه فيما فيصل ...... ويجوز كسرها أي ما زاد على القبضة أخده بالقص ونحوه وروى مثل دالك عن أبى هريرة وفعل عمر برجل وعن المحسن البصرى أنه يؤخد من طولها وعرضها ما لم يفحش. (صحيح بخارى ج ٢٠ ص ٨٧٥، باب تقليم الأظفار). أيضًا وأخذ أطراف اللحية والسُّنَة فيها القبضة (شامى ح: ٢ ص ٢٠٥٠).

<sup>(</sup>۲) أيضًا.

 <sup>(</sup>٣) والمحتار في الشارب ترك الاستيصال والاقتصار على ما يبدو به طرف الشفة. (شرح مسلم لدووى ح ١٠ ص. ٢٩ ا، باب خصال العطرة).

### داڑھی تمام انبیاء کیہم السلام کی سنت ہے اور فطرت صحیحہ کے عین مطابق ہے

سوال: ... کیا داڑھی رکھنا ضروری ہے؟ اور کیوں؟

جواب:..اسلام میں مردوں بُودا زھی رکھنے کا تا کیدی تھم ہاور بیکی وجوہ ہے ضروری ہے۔

اقال: .. آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے داڑھی رکھنے کوان اعمال میں سے شارکیا ہے جوتمام انبیا ہے کرام میں ہم السلام کی سنت ہیں ، پس جن کی پیندی حضرت آ دم علیہ السلام ہے سے لے کرآنخضرت فاتم النہ بین صلی الله علیه وسلم تک فعدا کے سارے نبیوں نے کی ہو، ایک مسلمان کے لئے اس کی پیردی جس درجہ ضروری ہوسکتی ہے وہ آپ خود ہی اندازہ کر سکتے ہیں۔ (۱)

دوم:... پھر آنخضرت ملی الله علیہ وسلم نے داڑھی بڑھانے اور کہیں تراشنے کو فطرت فرمایا ہے۔ 'جس سے معلوم ہوتا ہے کہ داڑھی تراشنا خلاف فطرت عمل ہے، ایک مسلمان کے لئے فطرت صیحہ کے مطابق عمل کرنا اور خلاف فطرت سے گریز کرنا جس قدر ضروری ہوسکتا ہے، ووواضح ہے۔

سوم:...بیکة تخضرت سلی الله علیه وسلم نے أمت کواس کا تا کیدی تکم فرمایا ہے، اور آپ سلی الله علیه وسلم کے تا کیدی أحکام کا ضروری ہوناسب کومعلوم ہے۔

چہارم :... بید کہ آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم نے اس کا تھم فر ماتے ہوئے میں تاکید فر مائی ہے کہ: '' مشرکوں کی مخالفت کرو''اور ایک وُ دسری حدیث میں فر مایا کہ:'' مجوسیوں کی مخالفت کرو' جس سے معلوم ہوتا ہے کہ آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی واڑھی تر اشنا بد دِین قوموں کا شعار تھا اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اُمت کوان گمراہ قوموں کی خلاف ف

(۱) عن أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: الفطرة خمس أو خمس من الفطرة، منها قصّ الشارب وفي رواية: أعفوا النحى . . . . قال النووى. ذكر جماعة من العلماء غير الخطابي قالوا ومعناه أنها من سنن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم وقيل هي الدين. (شرح الكامل للنووى بهامش مسلم ج: اص: ٢٨١ ، كتاب الطهارة، باب خصال الفطرة). وفي المسرفة الفطرة أي فطرة الإسلام، خمس، قال القاضي وغيره فسرت الفطرة بالسُّنة القديمة التي اختارها الأنبياء والفقت الشرائع، وكأبها أمر جبلي فطروا عليه، قال السيوطي وهذا أحسن ما قيل في تفسيرها وجمعه. (مرقاة المفاتيح شرح مشكوة ج: ٣ ص ٣٥٥ باب الترجل، طبع بمبئي).

(٢) عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عشر من الفطرة قَصَّ الشارب وإعفاء اللحية. وفي رواية أنه أمر
 بإحماء الشوارب وإعفاء اللحية. (مسلم ج: ١ ص: ٢٩ ١ ، كتناب الطهارة، بناب خصال الفطرة). عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بإحفاء الشوارب وإعفاء اللحية. (مسلم ج: ١ ص: ٢٩ ١).

(٣) قال المدوري في الكامل: فحصل خمس روايات: أعفوا، وأوفروا، وأرخوا، وأرجوا، ووقروا، ومعناها كلها تركها على حالها هدا هو الطاهر من الحديث الذي يقتضيه ألفاظه، وهو الذي قاله جماعة من أصحابنا وغيرهم من العلماء. (شرح النووي على مسلم ج: ١ ص: ٢٩ ١، كتاب الطهارة، باب خصال الفطرة).

منع فرمایا۔ ایک حدیث میں ہے کہ: '' جوخص کی قوم کی مشابہت کرے گا، وہ آنہیں میں ہے شار ہوگا۔''(') سیرت کی کتابوں میں یہ واقعہ فدکور ہے کہ شاہِ ایران کے سفیر بارگاہِ نبوی میں حاضر ہوئے تو ان کی واڑھیاں منڈی ہوئی تھیں ، آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مسخ شدہ شکل و کھے کر اظہار نفرت کے طور پر فرمایا: '' یہ کیا شکل بنار تھی ہے؟''انہوں نے عرض کیا کہ:'' ہمیں ہمارے فدا (شوابران) نے اس کا تھم کیا ہے۔'' آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: '' لیکن میرے دَ ب نے جھے داڑھی رکھنے کا تھم دیا ہے'' اور آپ سلی القد علیہ وسلم نے ان کار کردیا۔ ''

پیجم نسب جونکد داڑھی رکھنا انہا علیم السلام کی سنت اور سیح قطرت انسانی ہے، اس لئے بیمردانہ چرے کی زینت ہے، اور
داڑھی تراشا کو یامردانہ حسن و جمال کو مٹی میں ملانا ہے۔ شایداس پر بیکہا جائے کہ آج کل تو دیش تراشی (داڑھی منڈانے) کومو جب
زینت سمجھا جاتا ہے، اس کا جواب بیہ کہ اگر کسی معاشرے میں ٹری اور گندی رسم کا رواج ہوجائے تو عام لوگ محض تقلیداً، س پڑس
کئے جاتے ہیں اور اس کی قباحت کی طرف نظر نہیں جاتی، ورنداس کا تجربہ چھن کرسکتا ہے کہ وہ دیش تراشیدہ چرے کوآئے بینے میں دیکھ
لے اور پھرداڑھی رکھ کر بھی آئیند کھے لیے ،خوداس کا وجدان فیصلہ کرے گا کہ داڑھی مونڈ نے ہاس کی شکل سیخ ہوکررہ جاتی ہے۔
لے اور پھرداڑھی رکھ کر بھی آئیند کھے لیے ،خوداس کا وجدان فیصلہ کرے گا کہ داڑھی مونڈ نے ہاں منہ کی فاصل رطوبتوں کو جذب
کرتے ہیں، یکی وجہ ہے کہ جس کی داڑھی گھنی اور پھری ہو، اس کے مسوڑ ھے اور دانت مضبوط ہوں گے، بنسب اسٹھا کو اتی ہیں اس کے داڑھی صاف رکھتے ہیں اور دانت مضبوط ہوں گے، بنسب اسٹھا کرتے ہیں گرگنہ و دہنی کا جو مسوڑھوں اور دانتوں کی بیار یوں میں عام طور پر جٹلا ہیں، وہ اچھے نو تھے پیسٹ اسٹھا ل کرتے ہیں گرگنہ و دہنی کا موضنیں جاتا۔

### صدر مملکت کووفد نے داڑھی رکھنی کی دعوت کیوں دی؟

سوال:..." اقراً" کے اسلامی صفحے کے ایک مضمون میں پڑھا کہ علائے کرام کا ایک وفد صدر پاکستان سے ملا اور اس وفد نے صدر پاکستان کو ایک اسلامی شعارداڑھی رکھنے کی تلقین کی۔اس سلسلے میں درج ڈیل اِشکالات ذہن میں آتے ہیں، براو کرم جواب مرحمت فرہ کمیں۔

<sup>(</sup>۱) عن ابن عسم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خالفوا المشركين وقروا اللّحي واحقوا الشوارب، وفي رواية ا جزّوا الشوارب وارخوا اللّخي، خالفوا انجوس (بخارى ج. ۲ ص: ۸۷۵، مسلم ج ۱ ص ۱۲۹، كتاب الطهارة، باب حصال الفطرة). وفي المرقاة للقارئ: خالفوا المشركين أى فإنهم يقصون اللّخي ويتركون الشوارب حتَى تطويل كما فسره بقوله أوفروا، أى أكثروا اللّخي. (مرقاة المفاتيح ج: ۳ ص-۳۵۷، باب الترجل، طبع بمبئي).

<sup>(</sup>٢) قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبّه بقوم فهو منهم. (جامع الصغير ج: ٢ ص: ٨، طبع بيروت).

 <sup>(</sup>٣) فكره السطر اليهما، وقال: ويلكما! من أمركما بهذا؟ قال: أمرنا ربّنا، يعنيان كسرى، فقال رسول الله صلى الله عليه
 وسلم ولكن ربّى أمريي بإعهاء لحيتي وقصّ شاربي. (البداية والنهاية ج: ٣ ص: ٢٤٠، حياة الصحابة ج ١ ص ١٥٠٠).

<sup>(</sup>٣) مُحْرَثْتُ صَفِحِ كَاهَا شِيمْبِرا اللهُ حَظَهُ وَهِ

سوال!: . کیا داڑھی ایہا ہی اہم اسلامی شعار ہے کہ اس کے لئے استے مصارف آٹھا کرصدر سے ملاقات کی جائے اور نہیں اس کی دعوت دی جائے ؟

سوال ۴نہ میں نے تو ساہے کہ داڑھی رکھنامحض سنت ہے، اس کورکھیں تو نواب ہوگا، اور نہ رکھیں تو کوئی گناہ نہیں، کیا یہ ذرست ہے؟

سوال سن مندرجه بالامعنومات كمطابق ال كام كه لئة بزارول رويه كاخرج إسراف نبيس؟

سوال ۱۰:... پھر یہ بھی ممکن ہے کہ داڑھی ندر کھنے کی صورت میں وہ ہرا یک نے ہرا یک بات کرسکتا ہے، اوراس سے مخاطب پراثر بھی ہوگا، گر داڑھی رکھنے کی صورت میں تو وہ سکہ بند ند ہمی گروہ کا فر دہوگا جس سے یقیناً اس کی بات کا وہ مقام نہیں رہے گا، کیواس غرض ہے، گر کو کی شخص داڑھی ندر کھے تو آنجنا ہے خیال میں اس کواجازت ہونی چاہئے؟ از راو کرم میرے ان سوالات کا جواب دے کر جھے اور میرے جیسے وُ وسرے مسمانوں کے خدشات وُ ور فرما کیں، اس لئے کہ اگر واقعی بیابیا ہی اہم اسلامی شعار ہے تواس سے کسی مسلمان کو محروم نہیں ہوتا جا ہے۔

اس سے معلوم ہوا کہ داڑھی کٹانا مجوسیوں کے زَبّ کا تھم ہے، اور داڑھی بڑھانا محد صلی اللہ علیہ وسلم کے زَبّ کا تھم ہے۔ غور فر ایئے جہال مجوسیوں کے زَبّ کا تھم ایک طرف ہواور ڈومری طرف محمصلی اللہ علیہ وسلم کے زَبّ کا تھم ہو، ایک مسلمان کوس کے تھم کی تغییل کر ٹی جا ہے ؟

جواب ٢: ... بيآپ كوكس نے نبط بتايا ہے كه داڑهي ركھنامحض سنت اور كارِثُواب ہے اور ندر كھنے كا كوئي "مناونيس، تمام

ا) عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خالفوا المشركين وقروا اللّخي وأحفوا الشوارب. (بخارى ح ٢
 ص ٥٨٥٥، باب تقليم الأظهار).

فقہائے اُمت کے نزدیک ایک مشت داڑھی بڑھا ناواجب ہے،جیبا کدور کی نماز واجب ہے،اورداڑھی منڈ انااور ایک مشت ہے کم کرنا بالاِ جماع حرام اور گنا و کبیرہ ہے۔

جواب ساند مسلمانوں کی کمی مقدراور لائق احترام شخصیت کو (جیسا که صد دمحترم بین) کی امر واجب کی دعوت دین اور
اس پرخرج کرنا قطعا اسراف اور فضول خرجی نہیں تبلیغی جماعت کے سابق اہام حضرت مولانا تھر یوسف وہلوگ کے بارے بیل سے ہو ہوں کہ کہ کھی نے اس سے عرض کیا کہ آب استے مصارف اٹھا کر جماعتیں امریکہ بیجیج بیں، کیا یہ اسراف نہیں؟ جواب بیں انہوں نے ہے کہ کہ خص نے ان سے عرض کیا گہ آب استے مصارف اٹھا کر جماعتیں امریکہ بیجیج بیں، کیا یہ اسمات کی ایک سنت سکھانے بیں کا میاب نے فروایا کہ: '' اگر میں ساری وُنیا کے خزائے خزج کر کے امریکہ والوں کو آنخضرت سلی الله علیہ وہا کہ ایک سنت سکھانے بیں کا میاب ہوجا کی تو میں مجھول گا کہ میسوواستا ہے۔' ای طرح اگر کوئی بندہ خدا ہے جذبہ دکھتا ہے کہ بھارے املی حکام کے چبرے پر اسمام اور سنت کا نور ہو، اور وہ اس کے لئے بزاروں نہیں لاکھوں روپے خرج کر دیتا ہے تو اِن شاء اللہ اس کا بیخرج قیامت کے دن'' انفاق فی سبیل انتہ'' کی مدیس شار ہوگا، اِن شاء اللہ!

جواب سن...آپ کا چوتفاسوال تو بالکل بی مبمل اور إحساس کمتری کا شکار ہے، کاش! آپ کو حضرت فاروق اعظم رضی الله عند کا بيدارشاديا د ہوتا: "نمعن قوم أعزَ فا الله بالإسلام" يعني "بم ووقوم بن جن کوالند تعالى في اسلام كي در يعيم تندى."

مسلمانوں کی ذات و پسماندگی کا سب سے بڑا سب بہ ہے کہ شیطان نے ان کے کان بھی پھونک ویا ہے کہ اگرتم نے اسلام کے فلاں مسلمے تو قت ہوجائے گی ، اس ترقی یافتہ دور میں اوگ شہیں کیا کہیں گے؟ حال نکہ مسلمان کی عزت اسلام کے احکام پر عمل کرنے میں ہے ، اور اسلام کے احکام کو چھوڑ نے میں ان کی ذِلت ورُسوائی کا رازمضم ہے ۔ قرآن کریم میں ہے : "اورعز ت ابقد کے سے باور اس کے رسول کے لئے اور الل ایمان کے لئے ، لیکن منافق اس بات کوئیں جانے ۔ " اسلم کا چوجا کم خدا اور رسوں کے احکام کا پابند ہو ، غیر مسلم بھی ، سے عزت واحز ام سے دیکھتے ہیں ، اور وہ اپوری خوداعتی دی کے ساتھ گئتگو کرسکن ہوجا کم خدا اور رسوں کے احکام کا پابند ہو ، غیر مسلم بھی ، سے عزت واحز ام سے دیکھتے ہیں ، اور وہ اپوری خوداعتی دی کے ساتھ گئتگو کرسکن ہوجا کہ کو ان شہرت خداوندی اس کی پشت بناہ ہوتی ہے ۔ بعض بڑے بڑے عیسائی اور سکھ احلیٰ ترین عہدوں پر فہ نز ہوت ہوئے بھی داڑھی داڑھی درکھتے ہیں ، جس کا اچھا اثر ہوتا ہے۔

### دا رصی منڈ وانے کوحرام کہنا کیساہے؟

سوال:...ایک حالیداشاعت میں "مسلمانوں کا امتیازی نشان" کے عنوان سے ایک سائل کے دارھی سے متعلق سوالات کے جواب دیے متعلق سوالات کے جواب دیے متع متعلق سوالات میرے ذہن میں ہیں، جن کے جوابات دے کرشکریے کا موقع دیں۔ بہتریہ وگا کہ اس کا جواب اخبار میں دیں تاکہ جن لوگوں نے میضمون پڑھا ہودہ مزید مطمئن ہو کیس۔

قر آن میں داضح طور پر بتایا گیا ہے کہ حلال وحرام کرنے کا اختیار صرف خدا کو ہے، اس کے ملاوہ جس نے بھی کسی حلال کو

<sup>(1)</sup> حوالے باربارگزر بھے۔

 <sup>(</sup>٢) قال تعالى ولله العزة ولوسوله وللمؤمنين وللكن المنفقس لا يعلمون. (المنافقون ٥٠).

حرام یا حرام کوحلال کیااس نے اللہ پرجھوٹ گھڑا (اٹھل:۱۱۱ءالمائدۃ:۸۷ وغیرہ)۔ اس کی تائید نبی کریم صلی اللہ عدیدہ ملم کے ارشاد ہے ہوتی ہے کہ اللہ نہ اور جن چیزوں کے بارے میں ہوتی ہے کہ اللہ نہ ابنی کتاب میں جن کوحلال تھہرایا وہ حلال ہے اور جوحرام تھہرایا وہ حرام ہے، اور جن چیزوں کے بارے میں سکوت فر مایا وہ معاف ہیں، لبند اللہ کی اس فیاضی کو قبول کر و کیونکہ اللہ ہے بھول چوک کا صدور نہیں ہوتا، پھر آپ نے سور اُمریم کی آیت تلاوت فر مایا وہ معاف ہیں، لبند اللہ کی اس فیاس کے تلاوت فر مائی (ترجمہ: اور تمہارا آرت بھو لئے والانہیں ہے)۔ کسی چیز کوحرام وحلال قرار دینے ہیں فقہائے اُمت کا رویہ جو تھا اس کے متعلق امام شافعی ''کتاب اللم'' میں قاضی ابو یوسف ہے روایت کرتے ہیں:

'' میں نے بہت ہے اہل علم مشائ کو دیکھا ہے کہ وہ فتوی ویٹا پندنیم کرتے اور کسی چیز کوطال وحرام کہنے کے بی ہے کتاب اللہ میں جو پچھ ہے اس کو بلاتغیر بیان کرنے پر اکتفا کرتے ہیں۔ ابن سائٹ جو متاز تابعی ہیں ، کہتے ہیں کہ: اس بت ہے بچکہ کہ تہارا حال اس شخص کا سا ہوجائے جو کہتا ہے کہ اللہ نے قلال چیز طال کی ہے ، یا اے پند ہے ، اور اللہ قیامت کے دن فر سے گا: نہیں نے اس کوطال کیا تھا اور نہ جھے پندتھی۔ اس طرح تمہارا حال اس شخص کا سا بھی نہ ہوج سے جو کہتا ہے کہ فلال چیز اللہ نے حرام کردی ہے ، لیکن قیامت کے دن اللہ تعالی فر مائے گا: تو جموٹا ہے ، ہیں نے نہ اسے حرام کیا تھا اور نہ اس سے روکا چیز اللہ نے حرام کردی ہے ، لیکن قیامت کے دن اللہ تعالی فر مائے گا: تو جموٹا ہے ، ہیں نے نہ اسے حرام کیا تھا اور نہ اس سے روکا تھے ۔ ابرا ہیم خفق ہے جو کہ کو فیہ کے متاز فقہا ، تا بعین میں سے ہیں ، منقول ہے کہ: جب ان کے اصحاب فتو کی دیتے تو '' ہیکر وہ ہے'' یہ سے اور انہ بات اور یہ کہ کرج نہیں' کے الفاظ استعال کرتے ، کیونکہ کی چیز پر حلت وحرمت کا تھم نگانے سے زیادہ فیر فرمہ وارانہ بات اور یہ سے الاس میں طال وحرام ، یسف القرضادی )۔

علامہ ابن تیمیہ ہے منقول ہے کہ سلف صالحین حرام کا اطلاق ای چیز پر کرتے تھے جس کی حرمت قطعی طور پر ڈابت ہوتی۔
امام احمد بن ضبل سوالوں کے جواب میں فرماتے: '' میں اے مکروہ خیال کرتا ہوں ، اچھانہیں سجھتا، یابیہ پہند بدہ نہیں ہے'' (بحوار ابیناً)۔
مندرجہ بالا اللہ کے حکم ، صدیث اور فقباء کے طرز عمل سے واضح ہے کہ وہ کسی چیز کوحلال یا حرام قرار نہیں دیتے تھے جب تک کہ وہ واضح نہ ہو، کیونکہ حلال وحرام کرنے کا افتیار صرف اور صرف خداکو ہے ، پھر کس طرح فقباء کا قول کسی چیز کے حرام وحلال میں سند ہو؟ وہ کسی چیز کو کروہ کہہ سکتے ہیں ، کرا ہت کا اظہار کر سکتے ہیں ، نا جائز کہہ سکتے ہیں ، حلال وحرام کا فتوی تونہیں لگا سکتے ؟

ایک اور حدیث بے حضرت جابر گہتے ہیں: رسول اللہ نے اُنگیوں کو چائے اور رکا لی کوصاف کرنے کا تھم ویا ہے، اور قرمایا:
تم نہیں جائے کہ کس اُنگی یا نوالے میں برکت ہے۔ تو کیا کھانے کے بعداُنگی کونہ چائے والا اور رکا نی کونہ صاف کرنے والا حرام کا مرتکب ہے؟ کیونکہ یہ ن تو صریحاً تھم ہے۔ ای طرح کی اور حدیث پیش کی جاسکتی ہیں، لیکن ان میں سے سی کے متعلق حرام کا فتوئی نہیں لگایا جاسکتا، جس طرح شدت سے واز ھی کے ایک مشت سے کم ہونے پرلگایا جاتا ہے (حالا نکہ نہ ہی خدانے اور نہ بی خداکے رسول نے یہ مقدار مقرر کی ہے۔

جواب: . فقہائے اُمت کے نز دیک ایک مشت کی مقدار داڑھی رکھنا واجب ہے اور منڈوانا یا ایک مشت سے کم کٹانا حرام ہے۔ شیخ ابن جمام رحمۃ اللّٰدعلیہ نے فر مایا: ".... وأما الأخذ منها وهى دون ذلك كما يفعله بعض المغاربة ومخنئة الرجال فلم يبحه أحدًـ" فلم يبحه أحدًـ" اس عدوسطرتيل ہے:

"... يـحـمل الإعفاعلى اعفائها من أن يأخذ غالبها أو كلها كما هو فعل الجوس الأعاجم من حلق لحاهم كما يشاهد في الهنود ..... "

ترجمہ:.. ''اور داڑھی کا کترانا جبکہ وہ ایک مشت ہے ہو، جبیبا کہ بعض مغربی لوگ ادر بیجو ہے مے مرد کرتے ہیں ، سواس کوکسی نے بھی حلال اور مباح نہیں لکھا .... اور پوری داڑھی صاف کر دینا ہند وستان کے یہود یوں اور جم کے جوسیوں کا کام ہے۔''

یکی مضمون شامی طبع جدید ج:۲ ص:۳۱۸، البحرالرائق ج:۲ مص:۳۰ اور شخ عبدالحق محدث داوی کی فاری شرح مشکل قاری شرح مشکلوق ج: اس ۲۲۸ میں بھی ہے۔ فقہائے اُمت کے اس اِجماع اور متفقہ فیصلے کے بعد سے بھی شکل نہیں کہ داڑھی رکھنے کا تقم مسکلوق ج: اور اس کے کشانے یا منڈ انے کی ممافعت کس درج کی ہے؟ بلاشبہ کی چیز کو حرام کہنے میں بنزی احتیاط سے کام لیمنا چیا ہے ، کیکن جو چیزیں بالا جماع حرام ہوں ان کو جائز کہنے میں بھی بچھکم احتیاط کی ضرورت نہیں۔ کسی حلال کو حرام کہنا کہ کی بات ہے و اِجماعی حرام کو طلال کر دے کی کوشش بھی بچھا جھی بات نہیں۔

یہ تو آپ نے بالکل سی فرمایا کہ طال وحرام کا اِختیار صرف اللہ تعالیٰ کو ہے، اللہ تعالیٰ کی طال کی ہوئی چیز کوحرام کرنے اور حرام کو طال کرنے کا حق کی وعاصل نہیں۔ آپ کا یہ ارشاد بھی بجائے کہ سلف صالحین فتو کی دینے جس بڑی احتیاط فرمائے ہے، اور کرنی بھی چاہئے۔ اور آپ کا یہ کہنا بھی سی جو ہے کہ ہر تھم ایک درج کا نہیں ہوتا ہے کہ بھی اِستجاب کے درج جس بھی ہوتا ہے، بلکہ بھی جواز کے درج جس ہوں ہوں ہے۔ اور آپ کا یہ کہنا بھی سی جواز کے درج جس ہے۔ اور آپ کی مجانب کے فرمایا ہے: "وَ إِذَا حَلَلُتُمْ فَاصْطَادُوْ اَ" اَسَ آیتِ کریمہ جس شکار کرنے کا تھم محض جواز کے درج جس ہے۔ اس طرح کس چیزی ممانعت بھی تحریم کے لئے ہوتی ہے، بھی کراہت ترکی کی طور پر، بھی کراہت ترکی کی کے طور پر اور بھی محض ارشادی ہوتی ہے۔ کہ ہوتی ہے، بھی کراہت ترکی کی کے طور پر، بھی کراہت ترکی کی کے طور پر اور بھی محض ارشادی ہوتی ہے۔ (۱)

<sup>(</sup>۱) واعلم ال صيغة الأمر حقيقة في الوجوب كقوله تعالى: أقيموا الصلوة، وقد تستعمل في معان كثيرة منها الندب كقوله تعالى فكاتبوهم إن علمتم قيهم خيرا، والتأديب كقوله عليه السلام لابن عباس: كل مما يليك، وهو داخل في الندب . . . . . وللإرشاد كقوله تعالى واستشهدوا . . . . . . وللإرشاد كقوله تعالى كلوا مما رزقكم الله، وللإكرام كقوله تعالى: ادخلوها بسلم امنين . . إلح و رتسهيل الوصول إلى علم الأصول ص: ١٦٨، بحث الأمرى .

<sup>(</sup>٢) فذهب الجمهور إلى أن معاه الحقيقي هو التحريم كقوله تعالى: لا تقربوا الزنلى، وتستعمل صيغة النهى في معان أخرى مجارًا منها الكراهة كقوله عليه السلام: لا تصلوا في ميارك الإبل والدعا كقوله ربنا لا تزغ قلوينا وللإرشاد كقوله تعالى: لا تسئلوا عن أشياء ... إلح. (تسهيل الوصول إلى علم الأصول ص: ٢٠).

اس أمر کانفین کرنا کہ کون ساتھ کم کس در ہے گا ہے؟ اور کون کی ممانعت کس در ہے گی ہے؟ یہ حضرات نقبائے أمت کا کام ہے، میرا اور آپ کا کام نبیل، اور میہ چیز چونکہ اجتباد ہے تعلق رکھتی ہے اس لئے بعض أمور میں حضرات فقبائے أمت کے درمیان اختلاف بھی بیدا ہوجا تا ہے کہ ایک امام ایک چیز کوجائز کہتا ہے تو دُومرا نا جائز ، ایک واجب کہتا ہے تو دُومرا سنت ، کیکن داڑھی کے مسئلے میں فقبہائے امت کے درمیان کوئی اختلاف نبیل۔

# موجیس پنی سے کا ٹناسنت اوراُستر ہے۔سےصاف کرناجا تزہے

سوال:...داڑھی کے متعلق شرق اُ دکامات کیا ہیں؟ عَالبًا یہ سنت ہے، اصل مسئلدداڑھی کی نوعیت اور وضع قطع کا ہے۔ عام
مشاہد ہے ہیں تو طرز طرز ، وضع وضع کی داڑھیاں د کھنے ہیں آتی ہیں ، بعض حطرات بہت گھنی سرسیّد نمار کھتے ہیں ، بعض صرف ٹھوڑی پر
رکھتے ہیں ، اور دائیس یا کمی زخساروں کے بال تر شواد ہے ہیں ، عرب مما لک ہیں اس کا عام رواج ہے۔ بعض داڑھی کے ساتھ ساتھ ساتھ موفیجیں بھی رکھتے ہیں ، بعض اُسرّے ہے موفیجیں منڈ داد ہے ہیں ، مہر بانی فر ماکر وضاحت کریں کے دفئی عقید ہے کے مطابق اصل
موفیجیں بھی رکھتے ہیں ، بعض اُسرّے ہے موفیجیں منڈ داد ہے ہیں ، مہر بانی فر ماکر وضاحت کریں کے دفئی عقید ہے کے مطابق اصل
اُدکامات کیا ہیں؟ ہیں جمحتا ہوں کہ اس بارے ہیں پھے حدود اور قیود ہوں گی ، اور باتی انفرادی اختی رکود خل ہوگا۔ اگر ایس ہوتو وہ کی صدود ہیں جن کی پابندی لازمی ہے؟ ٹھوڑی پر اور دائیس بائے طریقہ ہیں ، خصاروں پر کتنے بال ہونے چاہئیں؟ سائز ہیں کتنی کہی ہوں؟ موفیجیں رکھن ، ترشو ، نا یہ اُسرّے ہے منڈ دانا کون ساختی طریقہ ہے؟ کیا گردن کی چلی طرف نرخرے کے بنچ سے بال صاف کرا سکتے ہیں، وضاحت فرما کھی ۔

جواب:...حدیث پاک میں داڑھی ہڑھانے اور مونچھوں کوصاف کرانے کاتھم ہے۔ حنی مذہب میں داڑھی ہڑھ نے ک کم از کم حدید ہے کہ داڑھی تھی میں پکڑ کر جوزا کہ ہواس کو کاٹ سکتے ہیں ،اس سے زیادہ کا ٹنا جا تزنییں ، کو یاداڑھی کم از کم ایک تھی ہوئی چاہئے۔ چاہئے۔

مونچوں کا تھم بیہ کہ تینی ہے باریک کتر انا تو سنت ہے، اور اُسترے ہے صاف کر انا بعض کے نزدیک دُرست ہے، اور بعض کے نزدیک دُرست ہے، اور بعض کے نزدیک دُرست ہے، اور بعض کے نزدیک کر دو ہے، اور لیول کے برابرے مونچھیں کا ث دی جا کیں تب بھی جا کز ہے۔
مونچھوں کا سکھوں کی طرح بر حانا حرام ہے، اور تر اشتا ضرور کی ہے۔ تر اشتے کی دوصور تیں ہیں، ایک بید کہ پوری مونچھوں کو

<sup>(</sup>١) عن ان عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم إنهكوا الشوارب واعقوا اللَّحٰي. (يخاري ج٠٠ ص٠٨٥٥).

ر۲) والقص سُنّة قيها وهو أن يقبض الرجل لحيته فإن زاد منها على قبضته قطعه كذا ذكر محمد في كتاب الآثار عن أبي
 حيفة، قال وبه بأحد، كذا في محيط السرحسي. (عالمگيري ج:۵ ص:۳۵۸، كتاب الكراهية).

٣) وبأخد من شاربه حتّى يصير مثل الحاجب كذا في الضيائية. (عالمگيرية ج:٥ ص:٣٥٨، كتاب الكراهية).

 <sup>(</sup>٣) من تشبه بقوم فهو منهم. (مشكوة ج. ٢ ص:٣٥٥) كتاب اللباس). وعن زيد بن أرقم أن رسول الله صلى الله عليه
 وسلم قال من لم يأحذ من شاربه فليس منا. (مشكوة ص: ٣٨١) باب الترجل، الفصل الثاني).

صاف کردیاجائے ،اور دُوسری ہات ہے کہ لب کے پاس سے اتنا تراش دیاجائے کہ لب کی سرخی ظاہر ہوجائے۔ (۱) داڑھی منڈ انے کا گناہ ایساہے کہ ہر حال میں آ دمی کے ساتھ رہتا ہے

سوال: .. پکھلوگوں کا بیدخیال ہے کہ یغیروا ڈھی کے کوئی شخص معجد میں اُؤ ان ٹیمیں دے سکتا اور شدی وہ امامت کرسک ہے،
اور پکھلوگ اس بات کے تق میں نہیں۔ زیادہ تر کوشش کر کے نماز باجاعت پڑھتا ہوں ، اس لئے میں نے رمضان میں جب موقع ملا
اُؤا نیں بھی ویں ، لیکن چارروز پہلے میں مغرب کی اُؤان دینے والاتھا کہ پکھلوگوں نے جھے اس وجہ سے اُؤان نہیں دینے دی کہ میر ک
واڑھی نہیں ہے۔اب اہم مسئلہ بیہ کہ کیا کوئی بغیرواڑھی کے اُؤان دے سکتا ہے یا کرنیں ؟ اور ہمارے فد ہب اسلام میں جو کہ ایک
ممل وین ہے اس بارے میں کیا کہا گیا ہے؟ اور داڑھی کی ہمارے فد ہب میں کیا اہمیت ہے؟ کیا داڑھی ہر مسلمان پر فرض ہے؟ کیا
داڑھی کے بغیرکوئی عبادت قبول نہیں ہوگی؟ اور داڑھی کتی بڑی ہوئی چاہئے؟

جواب:..داڑھی رکھنا ہر سلمان پر واجب ہاوراس کا منڈ اٹا اور کتر اٹا (جب ایک مشت ہے کم ہو) حرام ہے، اوراییا کرنے والا فاس اور گنبگار ہے۔ فاسق کی اُؤان وامات کروہ تح کی ہے۔ داڑھی کی شرگی مقدار واجب ایک مشت ہے۔ رہا ہدک اس کی عبادت قبول ہوتی ہے بہ پر بھن ہوں کا فالنہ تعالیٰ ہی کو ہے، گراتی بات تو بالکل طاہر ہے کہ جوشخص عین عبادت کی حالت میں مجمی القد تعالیٰ کی تافر مانی کرر ہا ہو، اس کا قبولیت کی تو قع رکھنا کیسا ہے؟ داڑھی منڈ انے کا گناہ ایسا ہے کہ سوتے ہوگے ہر حال میں آ دمی کے ساتھ در ہتا ہے۔

(۱) عن ابن عباس قال: كان النبى صلى الله عليه وسلم يقص أو يأحد من شاوبه وكان إبراهيم خليل الرحمن صلوة الرحمن عليه يفعله. رواه التومدى، (مشكّوة ج: ۲ ص: ۲۰۸۱). أيضًا: واختلف في المسنون في الشاوب هل هو القص أو الحلق؟ والمسلمة عند بعض المتأخوين من مشائخنا أنه القص قال في البدائع: وهو الصحيح وقال الطحارى القص حسن والحلق أحسن وهو قول علم او الثلاثة، نهر. قال في الفتح: وتفسير القص أن ينقص حتى ينتقص عن الإطار وهو بكسر الهمزة: ملتقى الجلدة واللحم من الشفة، وكلام صاحب الهداية على أن يحاذيه. (رداغتار ج: ۲ ص: ۵۵۰). أيضًا: حلق الشارب بدعة وقيل شنة. وفي الشرح، قوله وقيل سنة مشى عليه في الملتقى وعبارة الجميلي بعد ما رمز للطحاوى حلقه سنة ونسبه إلى أن حنيفة وصاحبيه والقص منه حتى يوازى المحرف الأعلى من الشفة العليا سنة بالإجماع. (ود الحتار ج: ۲ ص: ۲۰۵).

(٢) قرله وهو أي القدر المسنون في اللحية "القبضة" قال في النهاية وما وراء ذالك يجب قطعه وأما الأحذ منها وهي دون
 دالك كما يفعله بعض المعاربة ومختثة الرجال فلم يبحه أحد. (فتح القدير ج٠٦ ص٠٠٣).

(٣) (قوله وفاسق) من الفسق، وهو الخروج عن الإستقامة، ولعل المراد به من يرتكب الكبائر كشارت الخمر والزاني
 وآكل الربا ونحو ذالك. (ردالحتار ج: ١ -ص: ٥٥٩ باب الإمامة، طبع سعيد كراچي).

(٣) ويكره أذان حنب وإقامته وإقامة محدث لا أذانه على المذهب وأذان إمرأة وخنثى وقاسق ولو عالمًا. (الدرالمختار حدا ص ٢٠ هـ، باب الأذان، طبع ايچ ايم سعيد).

 (۵) وأما الفاسق فقد عللوا كراهة تقديمه بأنه لا يهتم لأمر دينه، وبأن في تقديمه للإمامة تعظيمة وقد وجب عليهم إهانته شرعًا. (فتاوي شامي ج: ١ ص: ٥٢٠، باب الإمامة، طبع سعيد كراچي).

#### شادی کرنازیادہ اہم ہے یاداڑھی رکھنا

سوال: ... یس ایک غیرشادی شده نوجوان ہوں ، اب میری شادی کا پردگرام طے ہور ہا ہے ، دوجگہوں پر صرف دازهی کی وجہ سے انکار کیا گیا اور تیسری جگہ بھی بھی شرط رکھی گئی ہے۔ اس طرح میرے لئے ایک وجیدگی پیدا ہوگئی ہے ، کیونکہ مجرد کی حیثیت سے میں ہمیشہ زندگی بسرنہیں کرسکنا اور گناہ کا ارتکا ہمکن ہے۔ عالی جناب ہے گز ارش ہے تحریر فرما کیں کہ داڑھی اور شادی کرنے کی وین اسلام میں کیا فضیلت ہے؟ دوتوں میں کون ساعمل زیادہ اہم سمجھا جائے گا؟ از راہ کرم اس طبلے میں میری حوصد افز انی فرماتے ہوئے جھے مفید مشورہ دے دیا جائے۔ نیز میرے والدین کا مشورہ ہے کہ شادی کرنے کے بعد آپ داڑھی پھر رکھ سکتے ہیں ، گرش دی آئ

جواب: ...داڑھی اور شاوی دونوں کی اہمیت اپنی جگہہ۔ داڑھی تمام انبیائے کرام علیہم السلام کی متفقہ سنت، مردانہ فطرت اور شعارِ اسلام ہے، آنخضرت سلی اللہ علیہ وکلم نے داڑھی رکھنے کا بار بارتھم فر مایا ہے، اور اسے صاف کرانے پر غیظ و فضب کا اظہار فرمایہ ہے۔ یہی وجہہے کدداڑھی رکھنا بالا تفاق داجب ہے، اور منڈ انایا ایک مشت سے کم ہونے کی صورت میں کتر انا بالا تفاق حرام اور عمنا و کہیں ہوئے کی صورت میں کتر انا بالا تفاق حرام اور عمنا و کہیں ہوئے کی صورت میں کتر انا بالا تفاق حرام اور عمنا و کہیں ہوئے کی صورت میں کتر انا بالا تفاق حرام اور عمنا و کہیں ہوئے کی مساف کرانے کی شرط لگاتے ہیں، وہ ایک سنت بولی اور شعارِ اسلام کی تو ہین کرنے کی وجہ سے ایمان سے خارج ہیں۔ آپ کو شادی کے لئے داڑھی صاف کرانے کی فکرنہیں کرنی چاہئے بلکہ ان لوگوں کو تجد پر ایمان کی فکر کرنی چاہئے۔ (۳)

#### حجام کے لئے شیو بنا نا اور غیر شرعی بال بنا نا

سوال:... میں پانچوں وقت نماز پڑھتا ہوں ، ایک دن ظبر کی نماز پڑھ کر وضوکر کے سوگیا ،خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ کوئی مجھے کہدر ہا ہے کہ:'' ظالم! تم قیامت کے دن خدا کو کیا جواب دو گے؟ کہتم پیارے نبی علیدالصلوٰۃ والسلام کی سنت کا نتے ہو ( لیمنی شیو بنانا )۔' میں تجام کا کام کرتا ہوں ، آپ مہریانی فرما کرجواب دیں کہ میں کیا کروں؟ کیا اس کام کوچھوڑ دُوں؟

<sup>(</sup>۱) عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بإحفاء الشوارب وإعفاء اللحية، وفي رواية: عشر من الفطرة قصّ الشارب واعفاء الملحية ... إلنج قال النووى: ومعناه أنها من سُنن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم وقيل هي الدين. (شرح الكامل للنووى بهامش مسلم ج: ١ ص: ٢٨ ، ١٢٩ ).

 <sup>(</sup>١) وأما الأحد منها وهي دون ذالك كما يفعله بعض المغاربة ومختثة الرجال قلم يبحه أحد و أخذ كلها فعل يهود الهند
 ومجوس الأعاجم. (الدرالمختار ج:١ ص:١٨)، باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده، قتح القدير ح ٢٠ ص ٢٠٠٠).

<sup>(</sup>٣) من استخف بالقرآن أو بالمسجد أو بنحوه مما يعظم في الشرع كفر. (شرح فقه اكبر ص.١١٤ فيصل في القراءة والمساخة طبع قديمي). وفي شرح الوهبانية للشرنباللي: ما يكون كفرًا إتفاقًا يبطل العمل والنكاح . . . وما فيه حلاف يؤمر بالإستغفار والتوبة وتجديد الكاح. (رد انحتار ج:٣ ص:٢٣٤، باب المرتد، طبع سعيد كراچي).

جواب:...آپ کا خواب بہت میارک ہے۔ داڑھی مونڈ ناحرام ہے، اور حرام پیٹے کواختیار کرناکسی مسلمان کے ثابانِ شان نہیں ۔ آپ بال اُتار نے کا کام منرور کرتے رہیں ، محرواڑھی مونڈ نے اور غیر شرکی بال بنانے سے انکار کر دیا کریں۔ سر بردی میں معدد میں معدد میں معدد میں معدد میں سے معدد میں میں معدد میں میں معدد میں معدد میں معدد میں معدد م

#### كيادا رهى كانداق أرانے والامرتد ہوجاتا ہے جبكہ دارهى سنت ہے؟

سوال:.. مؤرده ۱۹۸۹ مرومبر ۱۹۸۱ می دوزنامه بیک (بروزجه) یس آب نے اپنے کالم "آپ کے مسائل" یس کتر م سیّدامتیاز علی شاہ صاحب کے ایک سوال کا جواب ویا ہے جوانہوں نے واڑھی کا قداق اُڑا نے والے کے بارے میں کیا تھا۔ آپ کے جواب سے ایسا مترشح ہوتا ہے کہ داڑھی کا قداق اُڑا نے والا مرتہ ہوجاتا ہے اور اِسلام سے خارج ہوجاتا ہے، جبکہ داڑھی رکھنا سنت ہے اور سنت کا قداق اُڑا نے یا انکار کرنے والا اِسلام سے خارج یا مرتہ ہیں ہوتا، گرگنا ہگار ہوجاتا ہے۔ جبکہ فرض کا اِنکار کرنے والا مرتہ اور خارج اُز اِسلام ہوجاتا ہے۔ اس سے میرافشا یہ ہرگز نہیں کہ داڑھی کا اِنکاریا فیا آپ کیا جائے ( نعوذ باللہ ) پیخت گناہ کا کام ہے، بلکہ مقصود یہ ہے کہ شریعت کی روشن میں صحیح فتوئی جاری کیا جائے۔

جواب:...داڑھی رکھنا صرف سنت نہیں بلکہ واجب ہے، اور اس کا منڈ انا یا تر اشنا حرام اور گنا و کہیرہ ہے۔ است کا قداق اُڑانا الشعلیہ وسلم کے دین کی کسی بات کا قداق اُڑانا الشعلیہ وسلم کی کسی سنت کا قداق اُڑانا صرف گناہ نہیں بلکہ کفروار تداوہ ہے، اور اس ہے آ دی واقعتا وائر ہاسلام ہے نگل جا تا ہے، کیونکہ آنخضرت صلی الشعلیہ وسلم کی کسی سنت کا قداق اُڑانا ہے۔ کا قداق اُڑانا یا اس کو کر آنجسٹا اور نفرت کی نگاہ ہے و کھنا در اصل آنخضرت صلی الشعلیہ وسلم کی تو جین و تنقیص اور آپ کا فداق اُڑانا ہے۔ کیا کوئی .. نبوذ با بلند ... آنخضرت صلی الشعلیہ وسلم کی تو جین و تنقیص کرنے اور آپ کا فداق اُڑانے کے بعد بھی مسلمان رہ سکتا ہے؟ کیا جس فض کے ول جس رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہو، وہ آنخضرت صلی الشعلیہ وسلم کی کسی مبارک سنت کا فداق اُڑانے کی جرات کر بی بیٹھے تو اس کا ایمان باقی رہ سکتا ہے؟ ہرگز نہیں انجھی نہیں ...! ایمان تو بائے اور تسلیم کرسکتا ہے؟ اور کوئی بد بخت اس کی جرائے کر بی بیٹھے تو اس کا ایمان باقی رہ سکتا ہے جرائز نہیں انجھی نہیں ...! ایمان تو بائے اور تسلیم کرنے کا نام ہے، جو آنخضرت صلی الشعلیہ وسلم کی کسی چھوٹی سنت کا بھی فداق اُڑائے یا اے نفرت کی نگاہ ہے و کیمے، کیا اس کے ایمان و تا کہ کا نام ان رہ کی یا بائی ہیں اور کوئی ہے جو ٹی سنت کا بھی فداق اُڑائے یا اے نفرت کی نگاہ ہے و کیمے، کیا اس

 <sup>(</sup>١) وأما الأخذ منها وهي دون ذالك كما يفعله بعض المغاربة ومختلة الرجال فلم يبحه أحد. (فتح القدير ج:٢)
 ص. ٢٨٠، الدر المحتار ج:٢ ص:٨١٧، باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده).

<sup>(</sup>٢) وأحد أطراف اللحية والسنة فيها القبضة ....... يحرم على الرجل قطع لحيته. (الدر المحتار ح٠٢ ص٠٤٠٣). وأما الأحد منها وهي دون ذالك كما يقعله بعض المغاربة ومختثة الرجال فلم يبحه أحد، وأخذ كلها فعل يهود الهند ومجوس الأعاجم. (الدر المختار ج:٢ ص٠٨١)، باب ما يقسد الصوم وما لا يفسده).

<sup>(</sup>٣) قبال ابس الهمام. وقد كفر الحنفية من واظب على ترك السُّنَّة استخفافًا بها بسبب أنها فعلها البي صلى الله عليه وسلم زياده أو استقباحها . إلخ. (شرح فقه الأكبر ص:١٥٢). أيضًا: من استخف بالقرآن أو بالمسجد أو بمحوه مما يعظم في الشرع، كفر. (شرح فقه الأكبر ص:١٢١ فصل في القراءة والصلاة).

إرشادات سے بالكل واضح ہے كەكمى سنت كا غماق أڑانے والامسلمان نہيں، كافر ومرتد ہے۔ آنجناب نے جوفر مايا كەسنت كا غداق أڑانے ہے آدى صرف كنه گار ہوتاہے اور فرض كا غماق أڑانے سے كافر ومرتد ہوجاتاہے، بيا صول صحح نہيں۔ صحح بيہ ہے كہ دين كەكى بات كاغداق أڑانا كفر وإرتداد ہے۔

#### دا ڑھی:مسلمانوں کے شخص کااظہار

سوال :... جمعه کی اشاعت میں ایک مضمون نظر ہے گز را مضمون نگارا ہے اس مضمون میں نہرف بہت زیادہ انتہ پہندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے نظرآتے ہیں بلکہ وہ ایک الی الزام تراثی کے مرتکب ہوئے ہیں جس کا تصور بھی کوئی مسلم نہیں کرسکتا۔صاحب مضمون نے اینے مضمون میں بیلکھا ہے کہ: "الله تعالی نے انسان کومرد اور عورت کے جوڑے سے پیدا کیا ہے، دونوں کی نفسیات، جذبات اور چبروں میں نمایاں فرق رکھاہے ،مرد کے چبرے پرعورت کے چبرے کے برعکس مردانہ وجاہت کے سئے واڑھی تخییق فرمائی ہے، بلکہ سجائی ہے، تکرافسوس کہ آج ایمان کے دعوے داروں نے اللہ تعالٰی کی اس بہترین تخلیق کا انکار کیا، بلکہ دُشتنی کی ، فطرت انسانی کور تر کردیا، اے اپنے چہروں سے کاٹ کر پھینک دیا، اس بات کی بہیان ہے کہ اللہ تعالی نے کوئی چیز ہے کار پیدائیس کی ہے، ممربس ایک چیز بے کارپیدا کی ہے!وروہ مرد کے چبرے پرداڑھی (معاذ اللہ)۔ 'میں سمجھتا ہوں کہ ؤنیا کا کوئی بھی مسمان اس بات پر ایمان نہیں رکھتا کہ اللہ تعالی نے داڑھی ہے کارپیدا کی ہے، بیڈ اکٹر صاحب کی الزام تراثی ہے جووہ تمام مسلمانوں پر کررہے ہیں۔اس سے آ کے چل کرموصوف نے سیجے مسلم اورمشکلو ۃ کی احادیث بیان کرنے کے بعد حضرت ابنِ عباس رضی اللہ عنہما سے ایک روایت بھی بیان ک ہے کہ:'' اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ: ان مردول پر لعنت ہو جوعور تول کی مشابہت کریں ،اوران عور توں پر نعنت ہو جومر دوں کی مث بہت کریں۔''اس کے بعد انہوں نے لکھا ہے کہ:'' داڑھی ندر کھنے والوں کوعیسائیوں کے چہرے سے محبت ، ہندوؤل کے چہروں ہے محبت، مرد ہوکر زّنانے چہروں ہے محبت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرۂ انور سے نفرت (معاذ اللہ)، تمام انبیاء کے چہروں سے نفرت ،صحابہ رضی الله عنبم کے چہروں سے نفرت (معاذ الله) بدہے ایمان ، بدہے اطاعت وفر ماں برداری رسول۔''مندرجہ بالاتحریر میں تومضمون نگار نے ایک ایس بات کی ہے، ایک ایساالزام لگایا ہے جس کا تصور کسی ایسے مسلمان سے بھی نہیں کیا جاسکتا جوصرف اپنے نام کامسلمان ہو، اور اس نے آج تک کوئی عمل بھی مسلمانوں جبیبانہ کیا ہو، کیکن پھر بھی اس کے دِل میں نبی اکرم صلی امتدعلیہ وسلم کے چیرؤ سے اور صحابہ کرام رضی التُعنبم کے چیرؤ مبارک ہے اتنی شدید گہری محبت ہوتی ہے کہ جس کا تصوّر بھی شايدنبيں كريكتے ۔ايك مسلمان اپنے ول ميں انبياء يكبهم السلام اور صحابہ كرام رضى الله عنهم ہے نفرت كا تصور تو ذہن ميں لا ہى نہيں سكتا۔ تاریخ الیی مثالوں سے بھری پڑی ہے کہ نامولِ رسالت پر جان دینے والے بصحابہ کرام کی محبت میں اپناسر تک کٹادینے والے عامی مسمان تھے۔آخر میں، میں صاحب مضمون ہے درخواست کروں گا کہ خدارا! آخرت کی جوابد ہی کو پیش نظر تھیں اور عام مسم نول پر

 <sup>( )</sup> قال في المسيرة ..... كفر الحنفية بألفاظ كثيرة ..... أو إستقباحها كمن إستقبح من آخر جعل بعص العمامة تبحت حلقه أو إحفا شاريه ... إلخ. (المسايرة مع المسامرة ص:٣٢٤). أيضًا: من استخف بالقرآن أو بالمسحد أو بنحوه مما يعظم في الشرع، كفر. (شرح فقه الأكبر ص:٢٤١ فصل في القراءة والصلاة).

ان باتوں کا الزام نہ لگا تمیں جس کا تصور بھی وہ نہیں کر سکتے۔ ہارے معاشرے میں جو جس کہوں گا کہ نؤے فیصد غیر اسلامی معاشرہ ہے،

ہا انتہاسنتوں کو چھوڑ ویا گیا ہے، لیکن ان سنتوں پڑ عمل نہ کرنے کا مطلب بینہیں کہ معاذ اللہ عام مسلمان بیاتناہ نبی کر یم سلمی اللہ عدیہ ہم ہم سنتوں کو خوابی کی بنا پر کررہا ہے، بلکہ بیا گناہ وہ بقینا گناہ کا احساس رکھتے ہوئے معاشرے کی خرابی کی بنا پر کررہا ہے، بلکہ بین تو یہ کہوں گا کہ بیا گناہ اس سے غیر شعوری طور پر سرز د ہورہا ہے۔ جب فو دسرے گنا ہوں جس سوٹ کی خرابی کی بنا پر کررہا ہے، بلکہ بین تو یہ کہوں گا کہ بیا گناہ اس سے غیر شعوری طور پر سرز د ہورہا ہے۔ جب فو دسرے گنا ہوں جس سوٹ کی خرابی کی بنا پر کر رہا ہے تو داڑھی نہ در کھنے کا بیہ مطلب کہاں سے ہوئے کا مطلب بہاں سے کہا سے معاذ اللہ نبی کریم سلی اللہ علیہ وسلم یا سحابہ کرام رضی اللہ عنہ ہم سے نفر ہے ہو خدا کے واسطے! ایک تحریوں سے! جتنا ہر کریم میں اللہ علیہ وسلم اور محابہ کرام رضی اللہ عنہ ہم کی تو بین کا مطلب نکالیس ایسی بی تحریوں سے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور محابہ کرام رضی اللہ عنہ کہ کی تو بین کا مطلب نکالیس ایسی بی تحریوں سے لوگ قائدہ اُٹھاتے ہیں اور الزام تر اثنی کا سلسلہ شروع ہوجا تا ہے۔

جواب: آپ کا یک باتھے ہے کہ گنا برگارے گنا برگار سے گنا برگار سے اللہ تعالیٰ ہے، نی کر یم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور حضرات صحب برام رضی اللہ علیم ہے عجب رکھتا ہے، لیکن مجب ول میں چھیں ہوئی چیز ہے، اور اس کا إظہار آ دی کی حرکات سے ہوتا ہے۔ جن لوگوں کو مطلوم ہے کہ داڑھی نی کر یم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے برا حانے کا تھم فرہ یا ہے اور اس کے تراشنے پر یمبال تک غیظ وغضب کا اظہار فر مایا ہے کہ ایسے لوگوں کو اپنی محلل سے آٹھ جانے کا تھم فر مایا ، اور یہ کہ میں تم ہے بات نہیں کروں گا ( تاریخ ابن کی بڑ ج: میں صحاب کا اظہار فر مایا ہے کہ ایسے لوگوں کو اپنی منٹر وائے کو حرام اور گئر و کبیر و قرار و یہ ہے۔ جسلمان آخر منٹر وائے کو حرام اور گئر و کبیر و قرار و یہ ہے۔ جسلمان آخر تھی منٹر وائے کو حرام اور گئر و کبیر و قرار و یہ ہے۔ ماراے قائم کی جائے ؟ واڑھی منٹر واٹا موروں کی مشابہت کرنے والوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ و تام کی جائے ؟ واڑھی منٹر واٹو کی مشابہت کرنے والوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ و تام کی جائے ؟ واڑھی منٹر واٹو کی مسلمان جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ و کی محبت ہو، وہ اس ملمون کا م کو کرے گا ؟ بیاتو آپ نے لیا تھا ہے تام کی جائے کہ اس کو کو کہ ورسول اللہ صلی اللہ علیہ و کی محبت ہو، وہ اس ملمون کا م کو کرے گا ؟ بیاتو آپ بین مہت ہوئے ہیں ، کی کا نہ ہے جو داڑھی منڈ واؤ ، ورندار کی نہ ہوئے ہیں ، کی کا اللہ علیہ و کی ہوں کو ہوں کو کھرت صلی اللہ علیہ و کی کہ با جائے کہ ان کو آخفرت صلی اللہ علیہ و کی میت نہ ہوئے کہ ان کو آخفرت صلی اللہ علیہ و کی میت نہ بلہ آخفرت صلی اللہ علیہ و کی میت نہ بلہ آخفرت صلی اللہ علیہ و کی میت نہ بلہ آخفرت صلی اللہ علیہ و کی میت نہ بلہ آخفرت صلی اللہ علیہ و کی میت نہ بلہ آخفرت صلی اللہ علیہ و کم میت نہ وی ان کو کی گوئر کر تے ہیں ، کیا ان کے بارے بھی بھی کہ بی کہ با جائے کہ ان کو آخفرت صلی اللہ علیہ و کی میت نہ بلہ آخفرت صلی اللہ علیہ و کم میت نہ بلہ آخفرت صلی اللہ علیہ و کی کو می میت نہ وہ ان کو کو کم میت کی ان کو کر کر کا میاں کو کھر کہ کو کہ میت نہ بلہ کو کہ کہ کو کہ کو کہ میت نہ کہ کو کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ

را) . . . ودخلا على رسبول الله صلى الله عليه وسلم وقد حلقا لحاهما وأعفيا شواربهما فكره النظر إليهما وقال ويلكما من أمركما بهذا؟ قالا أمونا ربّنا، يعنيان كسوئ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولكن ربّى أمرنى بإعفاء لحبتي وقص شارسي، ثم قال إرجعا حتّى تأتياني غدّا. (البداية والنهاية ج: ٣ ص ٢٥٠، طبع دار المعرفة بيروت).
 حوال مايقد...

<sup>(</sup>٣) عن ابن عباس قال: لعن النبي صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من الساء بالرحال. (بحارى ح ٣ ص: ٨٤٣، باب المتشبّهين بالنساء والمتشبّهات بالرجال).

### کیا دا رهی نهر کھنے اور کٹوانے والوں کی عبادت قبول ہوگی؟

سوال:...جولوگ داڑھی نہیں رکھتے یا خلاف سنت داڑھی رکھتے ہیں ، کیاان کے اعمال قبول ہوں گے یانہیں؟ جواب:... بیرتو قبول کرنے والا بی جانتا ہے کیکن جو محض عین عبادت میں بھی خدا تعالیٰ کی نافر مانی کی علامت منہ پر لئے ہوئے ہو،اے نداس پرندامت ہو، ندوہ اس سے توبہ کرے،اس کی عبادت قبول ہونی جا ہے یانہیں؟اس کا فتوی اپنی عقل خدا داد یو چھے۔ ! مثلاً جو شخص حج کے دوران بھی اس گناہ ہے تو بہند کرے اور نہ حج کے بعداس سے باز آئے ، کیا خیال ہے کہ اس کا حج ، حج مبر ور ہوگا...؟ جبکہ حج مبر ورنام ہی اس حج کا ہے جو خدا تعالیٰ کی نافر مانی سے پاک ہو۔ (۱)

#### سياه مهندي اورخضاب كالستعال

سوال: ... میں سراور داڑھی کے بالوں کو کالی مہندی ہے سیاہ کرتا ہوں، یہ بوڈر کی شکل میں ملتی ہے اور پانی ملا کرنگائی جاتی ہے۔ برائے کرم آپ رہنمائی فرمائیں کہ بالوں کوسیاہ رنگنا جائز ہے یا ناجائز؟

جواب :... بالول كوكالاكرنا خواه خضاب كي صورت من موء يا كالي مبندى سے ، مروة تحري يعنى حرام اور ناجا تز ہے۔ بال البنة مهندي يابرا وَن رنگ بالول كولگانا جائز ہے۔ بالكل سياه كرنا نا جائز ہے۔ (۲)

(١) عن أبي هريرة قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من حَجِّراللهِ ولم يرفَّث ولم يفسق، رجع كيوم ولدته أمّه، وفي رواية: قالت: يا رسول الله ترى الجهاد أفضل العمل أفلا نجاهد؟ قال: لَا لَـٰكن أفضل الجهاد حجٌّ مبرور. (بخاري ج: ا ص: ٢٠١). أينضًا: أن البحج المبرور على ما نقله العسقلاتي عن ابن خالويه المقبول وهو كما توي أمره مجهول وقال غيره هـ والـذي لَا يـخـالـطه شيء من المعاصي ورجحه النووي وهذا هو الأقرب والّا قواعد الفقه أنسب ...... وقيل الذي لَا ريباء فينه ولا سنمعة ولا رفث ولا فسوق وهذا داخل فيما قبله وقيل الذي لا معصية بعده ...إلخ. (ارشاد الساري ص:٢٢٢ طبع دار الفكر بيروت).

(٢) ومذهبنا خضاب الشيب للرجل والمرأة بصفرة أو حمرة ويحرم خضابه بالسواد على الأصح وقيل يكره كراهة تنزيه والسختار التحريم لقوله صلى الله عليه وسلم: واجتنبوا السواد. (شرح المسلم للنووي ح: ٢ ص. ٩٩ ١). وأما الخصاب . ومن فعل ذالك ليزيد نفسه للنساء أو ليحبب نفسه إليهنّ فذالك مكروه وعليه عامة المشائخ بالسواد وعن الإمام أن الخصاب حسن لكن بالحناء والكتم والوسمة. (عالمگيري جـ ٥ ص: ٣٥٩). ويكره بالسواد أي لعير الحرب، قال في الذخيرة: أما الخضاب بالسواد للغزو، ليكون أهيب في عين العدو فهو محمود بالإتفاق وإن ليزير نفسه للساء فمكروه، وعليه عامة المشائخ ـ (رد المحتار ج: ٢ ص: ٣٢٢، كتاب الحظر والإباحة، فصل في البيع). اينا تفسيل ك يئ ديكهين: امداد الفناوي ج: ٣ ص: ١١٥، تم خضاب سياه طبع كتبددارالعلوم كراجي\_

# جسماني وضع قطع

## انساني وضع قطع اوراسلام كي تعليم

سوال:..اسلام کے آفاتی نظام حیات میں انسان کے لئے اس کی وضع قطع اور تر اش خراش ولباس وغیرہ کے بارے میں کیا اُصول اور قواعد وضوابط وضع کئے جیں؟ یا بیکہ ان ظاہری شکل وشاہت کو اُصول وضوابط کی بندشوں سے آزادر کھا گیا ہے، آج حال کے مسلم سے تو ایک عام مسلمان اس ضمن میں کئے پر تی بچنے سے قاصر ہے، جبکہ علامہ اقبال جیے فلفی اور اہل علم نے مسلمانوں کی طاہری حالت دیکھ کر فرمایا تھا:

#### وضع میں تم ہو نصاری او تدن میں ہود بیمسلماں ہیں جنمیں دکھے کے شرمائی یہود

نیز بیضروروضا حت کی جائے کہ پتلون اور ٹائی غیرمسلمانوں کے شعائر میں سے ہیں یانہیں؟ اور جواس پر عامل ہوں مے، وہ لوگ غیرمسلموں کی تقلید کی وعید میں آئمیں مے بانہیں؟

جواب:...وضع قطع کے بارے میں بیاُ صول مقرر کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے مقبول بندوں کی وضع قطع اختیار کی جائے ،اور فاس و بدکاراور کفار کی وضع قطع ہے احتر از کیا جائے ، بجی شکل وصورت میں بھی ،لباس کی تر اش خراش میں بھی ،نشست و برخاست میں بھی ، کھانے یہنے ، ملنے برسے اور لین وین میں بھی۔ (۱)

ٹائی اور کالر دراصل عیسائیوں کا فدہبی شعارتھا، اب بظاہر کسی قوم کی خصوصیت نبیس رہی ، کمرا پٹی اصل کے لحاظ ہے مکروہ ہے، اور پتلون شریث بھی انہی لوگوں کا شعار ہے، ان کو اِختیار کرنے والوں کے تق میں صدیث کی وعید کا اندیشہ ہے، واللہ اعلم! (۲)

#### عورت کا بھنویں بنواناشرعاً کیساہے؟

سوال: میری ایک دوست بیکتی ہے کہ بمنویں بنانا گناہ کی بات نہیں ہے، کیونکہ چھوٹے بچے کے بال آنے ہے رکز کر

<sup>(</sup>۱) وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تشيّه بقوم فهو منهم، أى من شبه نفسه بالكفار مثلًا في اللباس وغيره أو بـالـفســاق أو الفجار أو بأهل التصوّف والصلحاء الأبرار فهو منهم أى في الإثم والخير ...إلخ. (مرقاة شرح مشكرة ص: ٣٣١، كتاب اللباس، الفصل الثاني، طبع بمبئي).

 <sup>(</sup>۲) فأما ممنوعون من التشيّه بالكفر وأهل البدعة المنكرة في شعارهم ...... فالمدار على الشعار برالخ. (شرح فقه الأكبر ص:۲۲۸، طبع مجتبائي دهلي).

اُ تارے جاتے ہیں ،تو بڑے ہو کر بھنوؤں کے بال اُ تار نا غلط بات تو نہیں۔

جواب:...حدیث شریف میں توالی عورتوں پر لعنت آئی ہے، پھریہ گناہ کیوں نہ ہوگا...؟

"عن ابن عمر رضى الله عنهما قال: لعن النبي صلى الله عليه وسلم الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة." (صحح بخرى ج:٢ ص:٨٧٩)

ترجمہ:...' حضرت این عمرضی الله عنهما فرماتے ہیں کہ: نبی اکرم صلی الله علیه وسلم نے نعنت فرمائی ہے بال جوڑنے والی اور جڑوانے والی پراورجسم گودنے اور گودوانے والی پر۔''

#### عورتوں کا فیشن کے لئے بال اور بھنویں کٹوانا

سوال:... کی شریعت میں جائز ہے کہ حورتیں ! پئی بھنویں بنائیں اور دُومروں کو دِکھائیں اوراصلی بھنویں منڈوا کر سرمه

یاسی اور کا لی چیز سے نعتی بنائیں یا پچھ کم دہیش بال رہنے دیں؟ آج ملک بھر میں کم از کم میرے خیال کے مطابق ۵ کے فیصد پڑھی کمھی
عورتیں بال کٹواکر گھوم رہی ہیں اوران کے سرول پر دو پے نہیں ہوتے ، اگر کسی کے پاس دو پشہو بھی تو گلے میں رسی کی مانند ڈالا

موتا ہے ، اوراگران سے کہیں کہ بیاسلام میں جائز نہیں ، تو جواب ملائے کہ: '' ابتر تی کا دور ہے ، اس میں سب پچھ جو تز ہے ، اور
پھر مرد بھی تو بال کٹواتے ہیں ، اور ہم مردوں کے شانہ بشانہ چل رہی ہیں اور مشر کی لوگ بھی تو بال کٹواتے ہیں ، جو ہم سے زیاد ہر تی کر چکے ہیں۔''

جواب:...اس مسئلے کا حل واضح ہے کہ الی عور توں کو نہ خدا اور رسول کی ضرورت ہے، نہ دِینِ اسلام کی ، ان کو''ترقی''کی ضرورت ہے، نہ دِینِ اسلام کی ، ان کو''ترقی''کی ضرورت ہے، نہ دِینِ اسلام کی ، ان کو''ترقی''کی ضرورت ہے، نہ دِینِ اسلام پر اِیمان رکھتا ہواس کو ضرورت ہے، نہ دِینِ اسلام پر اِیمان رکھتا ہواس کو ہرکام میں اللہ ورسول کے تعکم کو ویکھنالا زم ہے۔ (۱)

## کیاعورت چبرے اور بازوؤں کے بال صاف کرسکتی ہے؟ نیز بھنوؤں کا حکم

سوال:...ميرے چېرے اور بازوؤں پر کافی تھے بال ہيں ، کيا بيں ان بالوں کوصاف کرسکتی ہوں ، اس ميں کوئی گناہ تو سے؟

جواب:..ماف كرسكتي بين ـ (۲)

سوال:...میری بعنویں آپس میں ملی ہوئی ہیں، بعنویں تو نہیں بناتی ہوں گر بعنویں الگ کرنے کے سئے درمیان میں سے بال صاف کردیتی ہیں، کیا میرامیل دُرست ہے؟

<sup>(</sup>١) قال تعالى: وما النَّكم الرسول فخلوه وما نهلكم عنه فانتهوا، واتقوا الله، إن الله شديد العقاب (الحشر ٤٠).

<sup>(</sup>٢) وإلّا فيلوكان في وجهها شعر ينفر زوجها عنها بسبيه ففي تحريم إزالة بعد، لأن الزينة للنساء مطلوبة للتحسين .. إلح. (رداعتار ج: ٢ ص: ٣٤٣ كتاب الحظر والإباحة، طبع ايج ايم سعيد كراچي).

جواب:... يمل دُرست نبين \_

سوال:...ا کثر جب بال بروه جاتے ہیں تو ان کی دونو کیں نکل آتی ہیں، جن کی وجہ ہے بال جمز نے لگتے ہیں، ایسی صورت میں بالوں کی نوکیس کا نما کیا گناہ ہے؟

چواب:..اس صورت میں نوکیں کاشنے کی اجازت ہے۔

عورت کوپلیس بنوانا کیساہے؟

سوال:..الزكياں جوآج كل پكيس بناتى بيں كيابيجائز ہے؟ اور يس نے ايك كتاب بيں پڑھا تھا كەعورت كوجىم كے ساتھ لو ہالگا ناحرام ہے، كيابية رست ہے؟

جواب:...بلکیں بنانے کافعل جائز نہیں،آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے اس پرلعنت فر مائی ہے، بنانے والی پر بھی اور بنوانے والی پر بھی۔

"عن أبي ريحانة قال: نهني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عشر عن الوشر والوشم والنعف .... رواه أبو داود والنسائي."

ترجمہ:... معزرت ابور یحانہ رضی الله عند سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے وس چیزوں سے منع فر مایا ہے، بالوں کے ساتھ بال جوڑنے سے ،جسم پرگدوانے سے اور بال نوچنے سے ....الخ ۔''

### چېرے اور بازوؤں کے بال کا ٹناعورت کے لئے کیساہے؟

سوال: ... کیاخوا تین کے لئے چیرے، باز ووں اور بھنووں کے درمیان کا رُواں صاف کرنا گناہ ہے؟ جواب دلل دیجئے گا۔
جواب: ... من زیبائش کے لئے تو فطری بناوٹ کو بدلنا جا ترخیس۔ آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم نے بال تو چنے اور نچوا نے
والیوں پرلعنت فرمائی ہے (مقلوۃ شریف می:۱۸۱۱)۔ البتۃ اگر مورت کے چیرے پرغیر معتاد بال اُگ آئیں تو ان کے صاف کرنے کی
فقہاء نے اجازت کمی ہے، ای طرح جن بالوں ہے شوہر کونفرت ہوان کے صاف کرنے کی بھی اجازت دی ہے، (د د اعتداد ، کھاب
الحظر والاباحدی ۔ (عمراس سے مرکے بال کوائے کی اجازت نہ بھی کی جائے )۔

سوال: ... كيابر معتر موت ناشن مروه موت بير؟

 <sup>(</sup>١) عن عبدالله بن مسعود قال: لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله، فجاءت إصرأة فقالت: إنه بلغني أنك لعنت كيت وكيت، فقال: ما لى لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن هو في كتاب الله . إلخ. (مشكوة ص: ١٨١، باب الترجل، الفصل الأوّل).

 <sup>(</sup>٢) ...... وإلّا فاو كان في وجهها شعر ينفر زوجها عنها بسببه ففي تحريم إزائته بعد لأن الزينة للساء مطلوبة للتحسين.
 (رد اغتار ج: ٢ ص: ٣٤٣، كتاب الحظر والإباحة). أيعنًا: قطعت شعر رأسها أثمت ولعنت ..... والمعنى المؤثرة التشبه بالرجال. (الدرالمحتار ح ٢٠ ص: ٢٠٠٠، كتاب الحظر والإباحة، فصل في البيع).

جواب:...ی ہاں!سخت کروہ۔ <sup>(۱)</sup>

# عورت کوسر کے بالوں کی دوچوٹیاں بنانا کیساہے؟

سوال:...مسئلہ یوں ہے کہ میں کالج کی طالبہ ہوں اور اکثر دوجو ٹی با تھ ہالی ہوں، لیکن ایک دن میری سیلی نے بچھے بتایا کہ دو چوٹی کا با تدھنا سخت گناہ ہے، اور بچھے قبر کے مُر دے کا حال بتایا کہ جس کے پیروں کے انگوشھے میں بال بندھ گئے تھے۔ میں نے تھمہ ایق خالہ ہے یہ چھا، تو انہوں نے بھی بجھی ہتایا کہ میک اُپ کرتا، ٹائیٹ کپڑے اور فیمہ این خالہ ہے کہ بہنا بھی مختا ہے کہ میک اُپ کرتا، ٹائیٹ کپڑے اور فیشن ایسل کپڑے پہننا بھی گناہ ہے، اور ساتھ میں وہی واقعہ جو کہ میری سیلی نے سایا تھا، سنایا۔ اس دن سے آج تک میں نے دوچو ٹی فیشن ایسل کپڑے پہننا بھی گناہ ہے، اور ساتھ میں وہی واقعہ جو کہ میری سیلی نے سنایا تھا، سنایا۔ اس دن سے آج تک میں نے دوچو ٹی با تھوں۔ برائے مہر یا ٹی بھی ہیں، وہ اصرار بھی کرتی ہے کہ میں دوچو ٹی با ندھوں۔ برائے مہر یا ٹی بھی ہیں، میں آپ کی بہت مشکور رہوں گی۔

چواب:...اس مسئلے میں ایک اُصولی قاعدہ سمجھے لینا چاہئے کہ مسلمان کوالی وضع قطع اور لب س کی الی تراش خراش کرنے ک اجازت نبیں جس میں کا فروں یا فاستوں اور بدکاروں کی مشابہت پائی جائے۔اگر کوئی فخص (خواہ مؤمن مروہ و یاعورت) ایب کرے گا تواس کو کا فروں کی شکل وصورت محبوب ہے ،اور یہ بات اللہ تعالیٰ کی ناراضی کی موجب ہے۔ووچوٹیوں کا فیشن بھی غلط ہے۔
''
بیوٹی یا رلرز کی شرعی حیثیبت

سوال ا:...جارے شہر کرا چی میں ہوئی پارلز کی بہتات ہے، اسلام میں ان ہوئی پارلز کے بارے میں کیا آحکام ہیں؟ شہر کے معروف کاروباری مراکز میں مرد کاروباری معزات کے ساتھ ہوئی پارلز کی دُکا نیں کھلی ہوئی ہیں۔ برائے مہر یائی شرع کے لحاظ سے ان ہوئی پارلرز کے لئے کیا تھم ہے تجریر کریں؟ کیام داور تورت ساتھ ساتھ کاروبار کرسکتے ہیں؟
سوال ۲:...کیا خوا تین کا ہوئی پارلرز کا کام سیکھنا اور اس کوبطور پیشدا پٹاٹا اسلام میں جائز ہے؟
سوال ۳:...بوئی پارلرز میں جس انداز ہے خوا تین کا بناؤ سنگھار کیا جاتا ہے، کیاوہ اسلام میں جائز ہے؟ کیونکہ ہوئی پارلرز

<sup>(</sup>۱) عن أنس قال: وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في قص الشارب وتقليم الأظفار .... أن لا نترك أكثر من أربعين ليلة. (مشكّوة ص: ٣٨٠؛ باب الترجل). والأفضل أن يقلم أظفاره ويحفى شاربه ويحلق عانته وينظم بدنه بالإغتسال في كل أسبوع مرة، فإن لم يفعل ففي كل خمسة عشر يومًا، ولا يعتر في تركه وراء الأربعين فالأسبوع هو الأفصل والمخمسة عشر الأوسط والأربعون الأبعد ولا علر فيما وراء الأربعين ويستحق الوعيد. (عالمگيرية ج.٥ ص.٣٥٤). (٢) عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. رواه أحمد وأبودارد وابن ماجذ و في رواية عن ابن عمرو بن العاص قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ثوبين معصفرين فقال. إن هذه من ثياب الكفار وابد تلبسهما. (مشكّوة ج: ٢ ص: ٣٤١)، كتاب اللباس: من شبه نفسه بالكفار في فلا تلبسهما. (مشكّوة ج: ٢ ص: ٣٤٨)، وفي المرقاة ج: ٣ ص: ١٣٣١، كتاب اللباس: من شبه نفسه بالكفار في المباس وغيره أو بالفساق أو الفجار أو بأهل العصوف والصلحاء الأبرار، "فهو منهم" أى في الإثم والخير. قال الطيبي. هذا على الخلق والمُخلق والشعار، ولما كان الشعار أظهر في الشيه. ذكر في هذا الباب.

ے واپس آنے کے بعد عورت اور مرد میں فرق معلوم کرنامشکل ہوجا تاہے۔ ہمارے بیوٹی پارلرز میں خواتین کے بال جس انداز سے کاٹے جاتے ہیں ، کیاو وشرع کے لحاظ ہے جائز ہیں؟

سوال سن...بعض بیوٹی پارلرز کی آڑیں لڑکیاں سپلائی کرنے کا کاروبار بھی ہوتا ہے،شرع کے لحاظ سے ایسے کاروبار کے لئے کیا تھم ہے،جس سے ملک میں فحاشی تھیلئے لگے؟

جواب:...خواتین کو آرائش و زیبائش کی تو اِ جازت ہے، بشرطیکہ حدود کے اندر ہو،کیکن موجودہ دور میں بیوٹی پارلرز کا جو '' پیٹیہ'' کیاجا تا ہے اس میں چندور چند قباحتیں ایسی ہیں جن کی وجہ ہے بیر پیٹیر حرام ہے اوروہ قباحتیں مخضرا نیہ ہیں:

اوّل: العض جُكه مرواس كام كوكرتے بيں اور بياضا تعتابے حياتی ہے۔

ووم:...الیی خواتین بازاروں میں حسن کی نمائش کرتی پھرتی ہیں، یہ بھی بے حیاتی ہے۔

سوم:...جیما کہ آپ نے نمبر ۳ میں لکھا ہے، بیوٹی پارلرہے واپس آنے کے بعد مرد وعورت اور لڑکے اور لڑکی میں امتیاز مشکل ہوتا ہے، حالانکہ مرد کاعور توں اورعورت کا مردول کی مشابہت کرنا موجب اِحنت ہے۔

چہارم: ... جیسا کہ آپ نے نمبر میں لکھا یہ مراکز حسن فاشی کے خفیداً ڈے بھی ہیں۔

پنجم :...عام تجربہ یہ کہایسے کاروبار کرنے والوں کو (خواہ وہ مرد ہوں یاعور تیں ) دِین وایمان سے کوئی واسطہ نہیں رہ جاتا ہے،اس لئے میڈطا ہری زیبائش باطنی بگاڑ کا ذریعہ بھی ہے۔

### عورتوں کا ہال کا ٹناشر عا کیساہے؟

سوال:...کیا کئے ہوئے بالوں اور باریک دو پڑوں جیسے کہ آج کل چل رہے ہیں، جار جیٹ وغیرہ کے دو پٹے ، ان میں نماز ہوجاتی ہے یانہیں؟ کئے ہوئے بالوں کا بھی بتا کیں کیونکہ آج کل زیادہ ترلڑ کیوں کے بال کئے ہوئے ہوئے ہیں، اوروہ نماز بھی پڑھتی ہیں۔

جواب: ...عورتوں کوسر کے بال کا ٹنا جا تزنبیں ، بال کا شنے کا گناہ الگ ہوگا مگر نماز ہوجائے گی۔ سر کا دوپیٹہ اگر ایسا ہاریک

<sup>(</sup>۱) عن علقمة قال: لعن عبدالله الواشمات والمتنمّصات والمتفلّجات للحسن المغيّرات خلق الله فقالت أمّ يعقوب: ما هذا؟ قال عبدالله: وما لي لَا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم ...إلخ. (بخارى ج: ۲ ص: ۸۷۹، باب المتنمصات). قال ابس عباس قال لعن النبي صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. (بخارى ج ۲۰ ص: ۸۵۳، باب المتشبّهين بالنساء والمتشبّهات بالرجال).

<sup>(</sup>٢) وعنه (أى ابن عباس) قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء، والمتشبهات من النساء بالرجال. (رواه البخاري ص: ٣٠٠، باب المترجل). ولو حلقت المرأة رأسها فإن فعلت لوجع أصابها لا بأس به، وإن فعلت ذالك تشبيها بالرجل فهو مكروه. (فتاوئ عالمگيري ج: ٥ ص:٣٥٩). وفي رد انحتار ج: ٢ ص:٣٠٤ قبطعت شعر رأسها أثمت ولعنت، زاد في البزازية، وإن بإذن الزوج لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق والمعنى المؤثرة التشبه بالرجال.

ے کہ اندرے بدن نظر آتا ہے تواس سے نماز نبیں ہوگی۔(۱)

### بغیرعذرعورت کوسرکے بال کا ٹنا مکروہ ہے

سوال: ... مير ير سرك بالوں كر سے محت جاتے ہيں جس سے بال بوھنا بھى زُک جاتے ہيں اور بال بدنما بھى معلوم ہوتے ہیں،جس کے لئے بالوں کوان کے سرول پرے تراشتا پڑتا ہے تا کہ تمام کٹیں برابرر ہیں اور پھٹے ہوئے سرے بھی ختم ہوجا کیں، كيابالول كى حفاظت كے نظرية سے ان كوبھى كھار بلكاساتراش ليماجائز ہے؟

جواب: .. بغیرعذر کے عورت کوسر کے بال کا ٹنا مکروہ ہے۔ آپ نے جوعذر لکھاہے، بیکا فی ہے یانبیں؟ جمھے اس میں تر دو ے۔ دیکراال علم سے دریافت کرلیاجائے۔

### عورتوں کو کس طرح کے بال کا ٹنامنع ہے؟

سوال:... اسلام میں عورتوں کے بالوں کو پنجی لگانا حرام ہے، کیا یہ بات وُرست ہے؟ عورتیں کیا بالکل بھی بال نہیں كواسكتيں؟ ياكس مخصوص طريقے سے بالنہيں كواسكتيں؟ كسى كاكبتا ہے كہ تورتوں كا ماتھے پر بال كاٹ كرركھنامنع ہے۔ ميرے بال بہت لیے ہیں، لیکن میں ان کوٹھیک رکھنے کے لئے بیچے ہے بال تھوڑے کا لتی رہتی ہوں ، تا کہ وہ خراب نہ ہوں ، کیا یہ بھی گنا ہے؟ جواب: ..عورتوں کے لئے بال زینت ہیں اور بغیر کسی مجبوری کے ان کو کا ثنا مکروہ ہے۔ آج کل لڑکیوں میں ہال کا نے کا فیش ہے،اس کئے بال کا شنے پرالی بے دین عورتوں کی مشابہت بھی ہے۔

كيانابالغ بچيوں كے بال كوانا بھى منع ہے؟

سوال:...جس طرح عورتوں کو بال کوانے کی اجازت نہیں، جاہے وہ کی عورت سے ہی کوائیں، ای طرح کیا نابالغ بچوں کے لئے بھی بہی تھم ہے؟ میں بیسوال اپن بچیوں کی وجہ سے بو چھر ہی ہوں کیونکہ میں اپنی آسانی کے لئے (فیشن کے لئے نہیں) ان کے بال کوادین موں میری ایک بی کے سال کی اور و وسری اسال کی ہے بشریعت کا اس بارے میں کیا تھم ہے؟ مجھے بتا کیں تا کہ محرمنع ہے تواس گناہ ہے نی سکوں۔

<sup>(</sup>١) لو رفعت يديها للشروع في الصلوة فانكشفت من كميّها ربع بطنها أو جنبها لا يصح شروعها اهـ. قال في الدرالمختار وللحرّة ولو خنثي جميع بدنها. حتّى شعرها النازل في الأصح خلا الوجه والكفين فظهر الكف عورة على المذهب والقدمين. (رداغتار على الدرالمختار ﴿ ﴿ أَ صَ ٥٠ ٣٠ مطلب في منتر العورة).

<sup>(</sup>٢) الصَاحوالهُ مِرا لَاحظه مو\_

 <sup>(</sup>٣) ولو حلقت المرأة رأسها قإن فعلت لوجع أصابها لا بأس به وإن فعلت ذالك تشييهًا بالرجل فهو مكروه كذا في الكبرى (فتاوى هندية، ج: ٥ ص: ٣٥٨، كتاب الكراهية، الباب التاسع عشر، طبع رشيديه).

جواب :...ان کے بال کٹوانے کی ضرورت ہوتو کٹوائے جائیں، بلاضرورت کٹوانا سیح نہیں۔(۱)

### عورتوں کے بال کا ٹنا کیوں منع ہے؟

سوال:...ہماری ایک ٹیچر ہیں،جنہوں نے اسلامیات میں گریجویشن کیا ہے،اور کئی دفعہ سعودی عرب بھی گئی ہیں،ان کا کہنا ے کہ عور توں کا بال کا نما جائز ہے۔ قر آن اور حدیث کی روشی میں اگر کسی کو اعتراض ہے تو وہ تابت کر کے دیکھائے۔ مس کا کہنا ہے کہ میں نے تمام اسلامی کتابیں اور قرآن مجید کی تمام تغییریں پڑھی ہیں،صرف دوطرح سے بال کثوانا جائز نہیں ہیں،ایک تو اسلامی ہے اور ؤوسرے مردوں جیسے۔اسلام میں جوووطرح کے بال مرد کے لئے ہیں صرف ایسے بال کثوا نامنع ہے۔

جواب : ... عورتوں کا بال رکھناان کے سرکی زینت ہے اور کٹوا نا مردول کے ساتھ مشابہت کی وجہ سے ممنوع ہے۔

# کیاعورت شوہر کی اِ جازت سے بال کٹواسکتی ہے؟

سوال:...آج کل فیشن کے طور پر مورتوں میں بال کٹوانے کا فیشن عام ہے، جبکہ سنا ہے کہ عورتوں کے لئے ہال کٹوا نا اور هردوں کی مشابہت اِختیار کرنا سخت منع ہے۔اس کے جواب میں بعض لوگ کہتے ہیں کہ عورت شو ہرکی إ جازت ہے ہال کثواسکتی ہے، کیا اسلام میں اس کی کوئی إجازت بے يا صدمقرر ہے؟

جواب: ...عورتوں کومردوں کی مشابہت کرنا حرام ہے، آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے ایسی عورتوں پر نعنت فر مائی ہے۔ جو چیز ناجائز ہو، وہشو ہر کی اِ جازت کے ساتھ بھی ناجائز ہے۔ <sup>(m)</sup>

# عورتوں کوسر کے ٹوٹے ہوئے بال کہاں بھینکنے جا ہنیں؟

سوال:..عورتوں کے بال کنگا کرتے ونت ثوث جاتے ہیں، کیاان بالوں کو باہر پھینک سکتے ہیں؟ یا پھرونن کردیں؟ یا در یا میں ڈال سکتے ہیں؟

جواب:...جي بان!عورتون کويه بال يا تو دفن کردينے چائيس يا دريائر وکرد سينے چائيس ـ <sup>(م)</sup>

<sup>(</sup>١) ولو حلقت المرأة رأمها فإن فعلت لوجع أصابها لا بأس به وإن فعلت ذالك تشبيهًا بالرجل فهو مكروه. (فتاوي عالمگیری ج:۵ ص:۳۵۸، کتاب الکراهیة، الباب التاسع عشر).

<sup>(</sup>٢) ولو حلقت المرأة رأسها .... . وإن فعلت ذالك تشبيهًا بالرجل فهو مكروه. (عالمگيري ج ٥ ص:٣٥٨، كتاب الكراهية، الباب التاسع عشر).

<sup>(</sup>٣) عن ابن عباس قال. لعن النبي صلى الله عليه وصلم المتشبّهين من الرجال بالنساء، والمتشبهات من النساء بالرجال. (بخارى ج: ٢ ص ٨٤٣٠، باب المتشبّهين بالنساء والمتشبّهات بالرجال)\_

<sup>(</sup>٣) فإدا قلم أظفاره أو جز شعره ينبغي أن يدفن ذالك الظفر والشعر الجزور فإن رملي به فلا بأس ... إلخ. (فتاوي عالكميري ح ٥٠ ص ٣٥٨، كتاب الكراهية، الباب التاسع عشر).

### خواتین کا نائن سے بال کٹوانا

سوال:...اکثر کہاجاتا ہے کہاسلام میں خواتین کا بال کثواتا جائز نہیں ، کیاخواتین کا نائن سے بال کثوانا جائز ہے؟ جواب:...خواتین کوسر کے بال کٹانا مطلقا ٹا جائز ہے ،خواہ عورت بی سے کٹائیں ، اوراگر کسی نامحرَم سے کٹائیں گی تو ؤہرا جرم ہوگا۔ (۱)

#### عورتوں کو بال جھوٹے کروا ناموجب لعنت ہے

سوال:... آج کل جوعورتیں اپنے سرکے بال فیشن کے طور پر چھوٹے کرواتی یالڑکوں کی طرح بہت چھوٹے رکھتی ہیں ،ان کے لئے اسلام ہیں کیا تھم عائد ہوتا ہے؟

جواب:...حدیث میں ہے:'' اللہ تعالیٰ کی لعنت ان مردول پر جوعورتوں کی مشابہت کرتے ہیں، اور ان عورتوں پر جو مردوں کی مشابہت کرتی ہیں۔'' (ملکلوۃ شریف مس:۳۸۰،بحوالہ بخاری) میرحدیث آپ کے سوال کا جواب ہے۔

"عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: قال النبى صلى الله عليه وسلم: لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء، والمتشبهات من النساء بالرجال." (محكوة ص: ٣٨٠)

ر جمه:... " حضرت ابن عباس رضى الله عنها فرمات بيل كدرسول الله صلى الله عليه وسلم في ارشا وفره يا كه: الله تعانى كي لعنت هي عوراتول كي مشابهت كرف والى عوراتول بي، اور مردول كي مشابهت كرف والى عوراتول بي، اور مردول كي مشابهت كرف والى عوراتول بي، المرمردول بي مشابهت كرف والى عوراتول بي، المرمردول بي مشابهت كرف والى مشابه كرف والى كرف والى مشابه كرف والى كرف وا

#### عورت كوآ ژى ما نگ نكالنا

سوال: ... میں نے اکثر بڑی بوڑھی خواتین سے من رکھا ہے کہاڑیوں یا عورتوں کوآٹری مانگ نکالنا اسلام کی زوسے جائز نہیں۔ وہ اس لئے کہ جب عورت کا انتقال ہوتا ہے تواس کے بالوں کی بچے ہا تک نکالی جاتی ہے، اور آٹری میگ نکال نکال کرعا دت ہوجاتی ہے اور پھر بچ کی میگ نکالنے میں مشکل ہوتی ہے۔ آپ فرمائے قرآن وحدیث کی روشنی میں کیا یہ بات وُرست ہے؟ جواب: ... ٹیڑھی مانگ نکالنا اسلام کی تعلیم کے خلاف ہے، مسلمانوں میں اس کاروائ گراہ قوموں کی تقلید ہے ہوا ہے، اس

<sup>(</sup>١) قطعت شعر رأسها أثمت ولعنت زاد في البزازية وإن بإذن الزوج لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق والمعنى الموثر التشبه بالرجال ... إلخ. (درمختار ج: ٢ ص: ٤٠٠)، كتاب الحظر والإباحة). أيضًا: عن ابن عباس قال لعن النبي صلى الله عليه وسلم المختفين من الرجال والترجلات من النساء ـ (مشكوة ص: ٣٨٠، باب الترجل) ـ

<sup>(</sup>٢) عن ابن عباس قال: كنان النبى صلى الله عليه وسلم يُحُبّ موافقة أهل الكتاب فيما لم يُؤمّر فيه، وكان أهل الكتاب يسبدِلُون أشعارهم وكان المشركون يفرقون رؤسهم فسدل النبى صلى الله عليه وسلم ناصيته ثم فرق بعد. (بخارى ح.٢ ص.٨٨٤، ياب الفَرق).

# عورتوں کوسر پر ما تک کس طرح نکالنی جاہے؟

سوال:..عورت کو بال بندر کھتے جاہئیں،اس سلسلے میں عورتنیں مختلف انداز اختیار کرتی ہیں،کوئی چ میں ہے ما تک نکالتی ہے،اورکوئی نیڑھی ما تگ نکالتی ہے،کون ساطریقہ ہے؟

جواب :...جن کی عقل ٹیڑھی ہے،وہ ما تک بھی ٹیڑھی نکالتی ہیں،اور جن کی عقل سیدھی ہے،وہ ما تک بھی سیدھی نکالتی ہیں۔

# کیاعورتوں کوزیبائش کی اجازت ہے؟

سوال:... آج کل کاسمبیک (میک آپ) پاکتان میں عام ہاوراس سلسے میں ہم یورپ سے مقابلہ کرنے کی سی کرتے ہیں۔ بیس جمتا ہوں کہ کروڑوں رو ہے ہم ان اشیاء کے لئے رقیع ہیں۔ بیس بیس اشیاء یورپین ملکوں ہے آتی ہیں، اس میں روغن، بجٹ میں ایک کثیر رقم صرف میک آپ کے لواز مات کے لئے رکھتے ہیں۔ بیس اشیاء یورپین ملکوں ہے آتی ہیں، اس میں روغن، پکنائی کا عضر لازی جزو ہے، جبکہ بیم الک "سور" کا استعال آزاوانہ کرتے ہیں اوراس میں ہر چیز کو عام اور مخصوص طریقے پر استعال کرتے ہیں، اور اس میں ہر چیز کو عام اور مخصوص طریقے پر استعال کرتے ہیں، اکہ اگر میں کرتے ہیں۔ ہمارے پاکتانی بھائی بہن یورپ کی بنی ہوئی اشیاء خصوصاً "میک آپ" بڑے تخر ہے استعال کرتے ہیں، بلکہ اگر میں کہوں کہ اس کے لئے باقاعدہ ٹائم شیل کے ساتھ عاہرین کی خدمات، جب تک اہل خانہ خوداس میں ماہر نہ ہوجا کیں، حاصل کرتے ہیں۔ سوال ہد ہے کہ ہم لوگ اس اس کا میٹ کی بیس کے ساتھ ماہرین کی خدمات، جب تک اہل خانہ خوداس میں ماہر نہ ہوجا کیں، حاصل کرتے ہیں۔ سوال ہد ہے کہ ہم لوگ اس اس کا میٹ کی بیس کے ساتھ میں اور پر کیوں ہوتے ہیں؟ ارباب کے لئے ایک خصوصی حدمقرر کی ہے، خوشبو یا ہی سال اور پر کیاس کی وی بات ہوری ہے، وورپی طرف غیر کئی اشتہا رات کی ہم مار حکومت اس کا نوٹس کیوں نہیں لیتے ؟ ایک طرف اسلامی نظام لانے کی بات ہوری ہے، وورس کی طرف غیر کئی اشتہا رات کی ہم مار ہم المی غشل اور ورس سے کا کہ یہ بیا ہی ایک ایک ہیں ہیں۔ بیس سمجھ کیں اور ہر کوشش کریں، بدایک انہیل ہے، خدا کا کمیاب نرائے۔

جواب: ... آپ کے جذبات الأتِ قدر جیں۔ جورتوں کوزیب وزینت کی اجازت ہے کراس کا بھی کوئی سلیقہ ہوتا جا ہے ،گر جمارت ہوگا ہوتا جا ہے ،گر جمال نے بہال زیبائش وآ رائش میں جوغلؤ کیا جاتا ہے ،یدائتِ اصلاح ہے۔ ایک غریب خاندان ،غریب معاشر ساورغریب ملک کے ساتے یہ چونچلے کی طرح بھی زیب بین و سیخ ، جننا زیمبادلدان لغویات پرضرف کیا جاتا ہے اس کو ملک کی قلاح و بہوداور ترتی پرخرج کیا جاسکتا ہے ،کین مشکل یہ ہے کہ مسلمانوں میں وین تو کمزور ہوائی تھا، عقل و تدبیر کی کمزوری بھی بہت بردھ کی ہے ، اجتماعی سوچ تو بالکل ہی مفقود ہوگئی ، بہی وجہ ہے کہ مرجگہ مارکھاتے ہیں۔

لڑ کیوں کے بڑے ناخن

سوال: الزكيون كوناخن ليج كرنا جائز ہے يانبيں؟

جواب:... شرق علم بیہ کہ ہر بنتے نہیں تو پندر هویں دن ناخن اُ تاردے، اگر چالیس روز گزر گئے اور ناخن نہیں اُ تارے تو گناہ ہوا۔ یہ ی عظم ان بالول کا ہے جن کوصاف کیا جا تا ہے، اس علم میں مرداور عورت دونوں برابر ہیں۔ (۱)

# ناخن أتارنے كے بارے ميں روايت كى حقيقت

سوال:... کیا بیردوایت میچ ہے کہ اتوار کے دن ناخن آتار نے سے قوت ِ حافظ تیز ہوتا ہے، منگل کے دن آتار نے سے ہلاکت کا ندیشہ ہوتا ہے، منگل کے دن آتار نے سے ہلاکت کا ندیشہ ہوتا ہے، منگل کے دن آتار ہے ایک ناخن جیموڑ دے، وہ جمعہ کواً تاریخ نقروفا قد ڈور ہوتا ہے؟ ہلاکت کا ندیشہ ہوتا ہے ایک ناخن جیموٹ دے، وہ جمعہ کو ناز داخت ہوتا ہے۔ (۱) جواب:... شوکانی "الفو اند الجمعوعة" میں کہ بیردوایت موضوع (من گھڑت) ہے۔

#### ناخن كالشخ كاطريقته

سوال:...ناخن کا شنے کی ابتداسید سے ہاتھ کی جھوٹی اُنگل ہے کرنی چاہئے اورختم یا تھی کہ جھوٹی اُنگلی پر کرنا چاہئے؟ جواب:...حافظ سخاوگ 'مقاصد حسنہ' میں لکھتے ہیں کہ ناخن تراشنے کی ترتیب اور دِن کے تعین کے بارے میں آنخضرت صلی اللّٰدعلیہ وسلم ہے کوئی روایت ثابت نہیں۔

# عورتوں کے لئے بیچ کریم کا استعال جائز ہے

سوال:..بوال بیہ کے ورتوں کے مند پر کالے بال ہوتے ہیں، جس سے مند کالالگیا ہے، اور ایسالگی ہیں مونچیس نکلی ہوئی ہوں، اس کے لئے ایک کریم آتی ہے جس کولگانے سے بال جلد کی رنگت جیسے ہوجاتے ہیں اور لگت نہیں ہے کہ چبرے پر بال

(۱) عن أنس قال: وقت لنا في قص الشارب، وتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة أن لا نترك أكثر من أربعين ليلة. رواه مسلم. (مشكوة ص: ٣٨٠، باب الترجل). والأفضل أن يقلم أظفاره وينحفى شاربه وينحلق عانته وينتلف بدنه بالإغتسال في كل أسبوع مرة، فإن لم ينفعل ففي كل خمسة عشر يومًا ولا يعلو في تركه وراء الأربعين، فالأسبوع هو الأفضل، والخمسة عشرة الأوسط، والأربعون الأبعد، ولا عفر فيما وراء الأربعين ويستحق الوعيد. (عالمگيرية ح ٥ ص ١٣٥٤، كتاب الكراهية، الباب التاسع عشر في الختان وقلم الأظفار).

(٢) حديث من قلم أظفاره يوم السبت خرج من الداء، ودخل فيه الشفاء، ومن قلم أظفاره يوم الأحد خرحت منه العاقة و كلماتهم ودخل فيه الغذي ...... هو موضوع، في إسناده وضاعان ومجاهيل، فقبح الله الكذابين وقبح ألفاظهم الساقطة و كلماتهم الركيكة. (العوائد المجموعة ص: ٩٤١، طبع دار الباز، مكة المكرمة).

(٣) قبص الأظفار، لم يثبت في كيفيته و لا في تعيين يوم له عن النبي صلى الله عليه و سلم شيء . . إلح. (المقاصد الحسنة ص:٣) حديث نمبر:٢٤٤، حرف القاف، طبع دار الباز للنشر والتوزيع).

موں۔اس کو اپنیج "کرنا کہتے ہیں، تو کیااس طرح بال کے رنگ کو بدلتے ہے گناہ ہوتا ہے؟ اگر چیرہ سفید ہواور بال کالے ہوں تو چیرہ يُرالكُنا ب،اس سے لڑكياں اور عورتيں بليج كرتى بيں ،تو كيابيكرنا كناه ب؟

جواب ... عورتوں کے لئے چیرے کے بال نوج کرصاف کرنایاان کی حیثیت تبدیل کرناجا زے۔ (۱)

### بال صفايا و ذرمر دول كواستنعال كرنا

سوال:...غیرضروری بالون کوؤورکرنے والا پاؤڈر جوہے،آیا بیصرف خواتین استعمال کریں یا کہ اس کومر دحضرات بھی زیرِ إستعال لا سكتے ہيں؟

جواب:...مردوں کے لئے اس کا استعمال کروہ اور نامناسب ہے۔

## بغل اوردُ وسرےزائد ہال کتنے عرصے بعد صاف کریں؟

سوال:...مولانا صاحب! بغل اور وُوسرے غیرضروری بال کتے عرصے بعد صاف کرنے جاہئیں؟ نیز مردحطرات کے لنے بال صفایا و در راور خواتین کے لئے بلید کا استعمال کیسا ہے؟

جواب: ... غیرضروری بال ہر ہفتے صاف کرناسنت ہے، جالیس دن تک چھوڑ تا جائز ہے، اس کے بعد گناہ ہے۔ مرد حضرات بال صفااستعال كريكة بين اورعورتين بليد إستعال كريكت بير-

# مرد کے سرکے بال کتنے لمے ہونے جا ہمیں؟

سوال:...مرد كر مرك بال كتف لم بهونے چائيس؟ زلفوں كے نام پر مورتوں كى طرح ليے ليے بال ركھنے كى اجازت

### جواب:... آنخضرت صلی الله علیه وسلم کے موئے مبارک کا نول کی لَو تک ہوئے ہے، اگر اصلاح بنوائے میں تا خیر

 <sup>(</sup>١) فلو كان في وجهها شعر ينفر زوجها عنها يسببه ففي تحريم إزالته بعد، اأن الزينة للنساء مطلوبة للتحسين. (رداعتار ج ٢ ص: ٣٤٣، كتاب الحظر والإباحة، فصل في النظر والمس).

<sup>(</sup>٢) وأما العانة: فعي البحر عن النهاية أن السُّنَّة فيها الحلق، لما جاء في الحديث: عشر من السُّنَّة منها الإستحداد، وتفسيره حلق العانة بالحديد. (رد انحتار ج٠٢ ص: ٥٥٠). أيضًا: ويستحب حلق عانته قال في الهندية: ويبتدي من تحت السرة ولو عالج بالنورة يجوز كذا في الغرائب وفي الأشياه والسُّنَّة في عانة المرأة النتف. (رد الحتار ج: ٢ ص. ٢٠٣).

 <sup>(</sup>٣) والأفيضل أن يقلم أظفاره ويحفى شاربه ويحلق عانته وينظف بدنه بالإغتسال في كل أسبوع مرة، فإن لم يفعل ففي كل حمسة عشر يومًا، ولا يعذر في تركه وراء الأربعين. (عالمكيرية ج:٥ ص:٣٥٤، كتاب الكراهية، الباب التاسع عشر). (٣) ولو عالج بالنورة في العانة يجوز كذا في الغرائب. (فتاوي عالمكيري ج:٥ ص:٣٥٨، كتاب الكراهية).

ہوجاتی تواس سے نیچ بھی ہوجاتے تھے، بیمردوں کے لئے سنت ہے، لیکن اس طرح بڑھانا کہ مورتوں سے مشابہت ہو جائے ، بیر ج ئزنبیں۔ (۲)

#### سنت کے مطابق بال رکھنے کا طریقہ

سوال:... بال رکھنے کامسنون طریقہ کیا ہے؟ نی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح کے بال رکھے تھے؟ پے رکھے تو کتنے بڑے رکھے تھے؟ اگر چھوٹے تھے؟ تو کتنے چھوٹے تھے؟ آج کل انگر بزی بال بنائے جاتے ہیں، اس طرح کے بال دین داراور یا لوگ دونوں رکھتے ہیں، اس کا کیا تھم ہے؟

چواب:... آئ کل جو بال رکھنے کا فیشن ہے، یہ تو سنت کے خلاف ہے، آنخضرت صلی اللہ علیہ دسلم سرمبارک پر بال رکھتے تھے، اور وہ عام طور سے کا نول کی لوتک ہوتے تھے، بھی اصلاح کرنے میں دیر ہوجاتی تو اس سے بڑھ بھی جاتے تھے، لیکن آج کل جو نوجوان سر پر بال رکھتے ہیں بیآنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں، بلکہ غیر تو موں کی نقل ہے۔

### سرکے بالوں کوصاف کرانا

سوال:...ایک مولانا بیفر ماتے ہیں کہ:'' سر پر پخوں کا رکھنا ہرایک کے لئے ضروری ہے، سوائے جج وعمرہ کے سرمنڈانا بدعت ہے۔''لبذا جناب شخیق کر کے تحریر فرمائیں کہ کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منوّرہ ہیں سرمنڈا یا ہے؟ اور خلفائے راشدین کا کیامل ہے؟ اور دیگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا ، اُنمہ اُر بعد کا کیا فد ہب ہے؟ اور صحاح سنۃ کے محدثین کا کیا مسلک ہے؟

(۱) عن أنس أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يضرب شعره منكبيه، وفي رواية عن قتادة سألت أنس بن مالك عن شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجُلا ليس بالسبط ولا الجعد بين أذنيه وسلم الله عليه وسلم الله عليه وسلم رجُلا ليس بالسبط ولا الجعد بين أذنيه وعاتقيه (بخارى ج:٢ ص:٣٤٢). عن عائشة قالت ...... وكان له شعر فوق الجمة دون الوفرة وكان له شعر فوق الجمة .. إلخ) هذا بظاهره الجمة دون الوفرة وكان له شعر قوق الجمة .. إلخ) هذا بظاهره يدل على ان شعره صلى الله عليه وسلم كان امراً متوسطًا بين الجمة والوفرة، وليس بجمة ولا وفرة إلى شحمة الأذن، ولعل شعره لم يصل اللى محل الجمة وهو المنكب، ومعنى دون الوفرة، ان شعره أطول من محل الوفرة إلى شحمة الأذن، ولعل شعره أطول من محل الوفرة إلى شحمة الأذن، ولعل ذالك بإعتبار إختلاف أحواله صلى الله عليه وسلم، وفي رواية أبي داؤد: قالت: كان شعر وسول الله صلى الله عليه وسلم فوق الوفرة دون الوفرة دون الجمة قيل هو الصواب .. الخ. (مرقاة شرح مشكلوة ج:٣ ص: ٣٤٠) كتاب الترجل، طبع بمبئي).

(٢) وعنمه (أي ابن عباس) قال: قال النبسي صلى الله عليه وسلم: لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرحال. رواه البخاري. (مشكوة ج: ١ ص: ٣٨٠ باب الترجل).

(٣) عن أنس بن مالك قال: كان شعر النبي صلى الله عليه وسلم إلى نصف أذنيه. (شمائل ترمذى ص ٣، باب ما حاء فى شعر السبى صلى الله عليه وسلم. وعن عائشة رضى الله عنها قالت: كنت اغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد وكان له شعر فوق الجمة ودون الوفرة (ما يصل إلى شحمة الأذن). (شمائل ترمذى ص ٣ أيضًا والباب أيضًا). حدثنا مخلد بن خالد حدثنا عبدالرزاق أخبرنا معمر عن ثابت عن أنس قال: كان شعر النبي صلى الله عليه وسلم إلى شحمة أدبيه. (أبوداو ص ٣٠ أيم إسحاق عن البراء قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أدبيه. (أبوداو ص ٣٠ ٢٢٣، باب ما جاء في الشعر).

جواب:...ومن الله الصدق والصواب

آنخضرت صعی اللہ علیہ وسلم کا حج وعمرہ کے علاوہ مرمبارک کے بال صاف کرانا میرے علم میں نہیں ہے، البتہ بعض احادیث میں سرمنڈ انے کا جوازمعلوم ہوتا ہے، اور وہ درج ذیل ہیں:

ان. "عن ابن عمر رضى الله تعالى عنه ان النبى صلى الله عليه وسلم رأى صبيًا قد
 حلق بعض رأسه و تركب بعضه فنهاهم عن ذلك فقال: احلقوه كله او اتركوه كله."

(ايوداؤد ع:٣ س:١٢١)

ترجمه:...' حضرت عبدالله بن عمرضی الله عنها سے روایت ہے که نبی کریم صلی الله علیه دسلم نے ایک بنج کو دیکھا جس کے سرکا کچھ حصد منڈ ابوا تھا اور کچھ چھوڑ دیا گیا تھا ، آنخضرت صلی الله علیه دسلم نے ان کواس سے منع فر مایا اور ارشا دفر مایا: یا تو پوراسر منڈ اؤ، یا پورا مجھوڑ دو۔''

۱:... "عن عبدالله بن جعفر رضى الله عنهما ان النبى صلى الله عليه وسلم امهل آل جعفر ثلاثًا ان يأتيهم، ثم اتاهم فقال: لَا تبكوا على اخى بعد اليوم، ثم قال: ادعوا لى بنى أخى، فحيئ بنا كأننا الحرخ، فقال: ادعوا لى المحلاق، فحلق رؤسنا. " (ابوداور ج:۲ ص:۲۲۱) ترجمة... " معرت عبدالله بن جعفرض الله عنها عبدوايت م كه (جب ان كه والمدحفرت جعفرض الله عنها الله عنها الله عنه ولا يت مولد عن دن كه ولا عن الله عليه وكان المنهام ) ك مهلت دى كه آپ ملى الله عليه وكان الله عليه وكان الله عليه وكان الله عليه وكان الله عنه بنا توافر الله الله عليه وكان بنا الله عليه وكان بنا بنا الله عليه وكان والله بنا بنا الله عليه وكان والله بنا بنا الله عليا وكان كه بنا وكان بنا بنا الله عليه وكان من بنا وكان بنا بنا الله عليا وكان كه بنا وكان بنا بنا عنه الله عليه وكان كه بنا وكان بنا بنا الله عليا وكان كه بنا وكان كه بنا وكان بنا بنا الله عليا وكان كه بنا وكان بنا بنا الله عليا وكان كه بنا وكان بنا بنا الله عنه بنا وكان بنا كه بنا وكان كه بنا وكان كه بنا وكان كله وكان كله كان كله وكان كله كان كان كله كان كله كان كله كان كان كان كله كان كان كله كان كان كله كان كان كان كان كله كان كان كله كان

":..." عن ابسي هريرة رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان له شعر فليكرمه."

ترجمہ:... مضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ: جس کے بال رکھے ہوئے ہول اسے جاہئے کہ ان کو اچھی طرح رکھے (کہ تیل لگایا کرے اور کنگھی کیا کرے)۔''

صدیثِ اوّل (حدیث نهی عن القزع) کے ذیل میں ''لائع الدراری'' میں حضرت ﷺ توراللہ مرقدہ نے'' تقریر کی'' کے حوالے سے حضرتِ اقدی گنگوہی قدس سرۂ کاارشاد قال کیا ہے:

"وفي تقرير المكي: قال قدس سرة القزع في اللغة حلق بعض الرأس وترك

بعضه فهو مکروه تحریمًا کیف ما کان، لاطلاق النهی عنه ... الی قوله... فالحاصل ان السنة حلق الکل او توک الکل و ما سواهما کله منهی عنه "(ااع ج: ۳ ص: ۳۳ مطبور مهار نپور) ترجمه نشد ترجمه نشد ترجمه نشر می چی که خطرت گنگوی قدس مرهٔ نے قربایا که: لغت پی " ترجمه نظر می چی که خطرت گنگوی قدس مرهٔ نے قربایا که: لغت پی " ترجمه نظر می بود کی چی که خواه کی شکل میں بود کیونکه بیل نام می کیونکه می انعت مطلق بی سه مورتول می مانعت مطلق بید سنت یا تو پورے مرکاحلق کرنا بے یا پورے کا چھوڑ دینا، ان دولوں صورتول کے سوام صورت منوع ہے۔ "

اوردُوسرى حديث كوَ يل يس حضرت اقدى سيار يُورى قدى سرة "بدل الجهود" يُس تحريفر مات بي : "وفيه ان الكبير من اقارب الأطفال يتولى امرهم وينظر في مصالحهم من حلق الوأس وغيره."

(بذل ع: ۵ ص: ۵ ٤ مطبور سيار يُور)

ترجمہ:... ال حدیث سے بیمسئلی معلوم ہوا کہ بچوں کے اقارب میں جو بڑا ہو وہ بچوں کے معاملات کامتوتی ہوگا ، اوران بچوں کی ضروریات ومصالح مثلاً سرمنڈ اناو فیرہ (کانظرر کھےگا)۔ '' اکا بڑی ان تصریحات کے مطابق آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے سرکے بال اُتاریے کا جواز ٹابت ہوتا ہے،

اس کئے حصرت کنگوای قدس سراہ '' کوسنت ہے تعبیر فرماتے ہیں۔

حضرات خلفائے راشدین میں خلفائے مملا شرمنی الله عنہم ہے جج وعمرہ کے علاوہ سرکے بال صاف کرانے کی روایت نہیں ملی ،البتة حضرت علی رمنی اللہ عنہ ہے مروی ہے کہ دوسر کے بال صاف کراتے تھے:

"عن على رضى الله عنه قال: ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ترك موضع شعرة من جنابة لم يغسلها فعل بها كذا وكذا من النار. قال على فمن لم عاديت رأسى، فمن ثم عاديت رأسى، وكان يجز شعره رضى الله عنه." وأسى، فمن ثم عاديت رأسى، وكان يجز شعره رضى الله عنه."

ترجمہ: " دعفرت علی رضی اللہ عند ہے روایت ہے کہ آنخضرت سلی اللہ علیہ و کلم نے فر مایا: جس نے منسلی جنابت میں بدن کے ایک بال کی جگہ کو بھی تھوڑ دیا کہ اس کو نہ دھویا ، اس کو دوزخ میں ایسے ایسے جلایہ جسک گا۔ حضرت علی رضی اللہ عند (اس عدیث کو بیان کر کے ) فرماتے ہے کہ: اس کے میں نے اپنے سر سے و شمنی کررکھی ہے، تین بار فرمایا۔ راوی کہتے ہیں کہ: حضرت علی رضی اللہ عندا ہے سر کے بال تراشا کرتے ہے داس کو زشمنی ہے تبیر فرمایا)۔ "

دیگر محاید کرام رضی الله تعالی عنهم میں حصرت حذیف رضی الله عنه (صاحب سرِّ رسول الله صلی الله علیه و کام ) ہے بھی مروی ہے کہ وہ سرمنڈ اتے تھے: "عن ابي البختري قال: خرج حذيفة رضى الله عنه وقد جم شعره، فقال: ان تحت كل شعرة لا يصيبها الماء جنابة فعافوها فلذلك عاديت رأسي كما ترون."

(معنف ابن الى شيب ن: اص:١٠٠)

ترجمہ:..." ابوالیشری کئے ہیں کہ: حضرت صدیفہ رضی القدعنہ باہرتشریف لائے، اس حال میں کہ این بال صاف کے ہوئے تقے، کی فرمایا کہ: ہر بال کے بیجے جس کو پانی نہ پہنچا ہو جنابت ہے، پس اس سے نفرت کرو، ای بنا پر میں نے اپنے سرے دُشنی کرد کی ہے جیسا کہ تم دکھے رہے ہو۔''

بظاہر بیدونوں حصرات آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سرکے بال تراشتے ہوں گے، اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تصویب وتقریر فرمائی ہوگی، اس سے بہ نتیجہ اخذ کیا جاسکتا ہے کہ سرکے بال تراشنانہ صرف ایک خلیفہ راشد (حضرت علی کست ہے ، بلکہ بیآ مخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی علیہ وسلم کی تقریری سنت ہے، بلکہ بیآ مخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریری سنت ہے۔

اُئمَهاَ ربعد رحمهم الله کی فقهی کما بول میں بھی سرمنڈ انے یا کتر انے کو جائز قرار دیا گیا ہے۔ فقیمے فی:... در مخارجی منظومہ و صبائیہ سے فعل کیا ہے:

''وقلہ قبل حلق الرأس فی کل جمعۃ بحب وبعض بالجواز یعبّر'' ترجمہ:'''' اورکہا گیا ہے کہ ہر جمعہ کوسر منڈانامستحب ہے اوربعض حضرات اس کو جواز سے تعبیر کرتے ہیں۔''

علامها بن عابدين شامي اس كے ماشيد مي تحرير فرماتے بين:

"وفى الروضة للزندويسى: ان السنة فى شعر الرأس إمّا الفرق وإمّا الحلق وذكر الطحاوى: ان المحلق سنة ونسب ذلك الى العلماء الثلاثة." (ردّالم) رج: من ١٠٠٠ مراجى) للطحاوى: ان المحلق سنة ونسب ذلك الى العلماء الثلاثة." (ردّالم) رجائل من ١٠٠٠ مراجى الول شرسنت يا توا تك ثكالنام ياطلق كرناب، اور إمام طحاويٌ في ذكر كيام كه: حلق سنت به اورانهول في الله وبمار ما أيم الاونيف، إمام الويسف اور إمام محد هم الله) كي طرف منسوب كيام "

قاوی عالمگیری پین علامدشای کی قل کرده عبارت "تا تارخانیه" کے حوالے سے فقل کر کے اس پر بیاضافہ کیا ہے:
"بستحب حلق الو أس فی کل جمعة." (قاوی ہندیہ جن ص: ۳۵۷، کوئد)
ترجمہ:... "برجمہ کوسر کا منڈ وا ناسنت ہے۔"

فقيشافعي:...إمام عي الدين نووي شرح مهذب من لكهة بن:

" (فرع) أما حلق جميع الرأس فقال الغزالي لَا بأس به لمن أراد التنظيف ولَا بأس

بتركه لمن أراد دهنه وترجيله، هذا كلام الغزالي، وكلام غيره من أصحابنا في معناه. وقال احمد بن حنبل رحمه الله: لا بأس بقصه بالمقراض. وعنه في كواهة حلقه روايتان، والمسختار ان لا كراهة فيه وللكن السنة تركه فلم يصح ان النبي صلى الله عليه وسلم حلقه الآ في المحج والعمرة ولم يصح تصريح بالنهي عنه. ومن الدليل على جواز الحلق وانه لا كراهة فيه حديث ابن عمر رضى الله عنهما قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم صبيا قد حلق بعض شعره وتركب بعضه فنهاهم عن ذلك وقال: "احلقره كله أو اتركوه كله" رواه أبو داؤد بأسناد صحيح على شرط البخارى ومسلم. وعن عبدالله بن جعفر رضى الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم أمهل آل جعفر ثلاثًا ثم أتاهم فقال: "لا تبكوا على أخي عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم أمهل آل جعفر ثلاثًا ثم أتاهم فقال: "لا تبكوا على أخي أخي فأمره فحلق رؤسنا. حديث صحيح رواه أبو داؤد بأسناد صحيح على شرط البخارى ومسلم."

 فقیم بلی:..جیسا که اُوپر اِمام نووی کی عبارت ہے معلوم ہوا، اِمام احمد کے نزد یک تینجی ہے تر اشنا بلا کراہت جائز ہے ( خود اِمام احمد کا عمل کے خود کی کی عبارت ہے معلوم ہوا، اِمام احمد کا عمل بھی ای پرتھا ) اور حلق میں ان سے دوروا پہتیں جیں، رائج اور مختاریہ ہے کہ حلق بھی بغیر کراہت کے جائز ہے، امام ابن قد امد مقدی حنبلی نے '' اُمغیٰ' میں اس کو تفصیل ہے ککھا ہے، ان کی عبارت درج ذیل ہے:

"(فيصل) واختلف الرواية عن احمد في حلق الرأس فعنه أنه مكروه لما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال في الخوارج: "سيماهم التحليق" فجعله علامة لهم، وقبال عبمبر لنصبيخ: لو وجدتك محلوقا لضربت الذي فيه عيناك بالسيف، وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: "لَا توضع النواصي إلَّا في الحج والعمرة" رواه الدارقطني في الافراد. وروى أبو موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم: "ليس منا من حلق" رواه أحمد. وقال ابن عباس: الذي يحلق رأسه في المصر شيطان، قال احمد: كانوا يكرهون ذلك. وروى عنه لا يكره ذلك لكن تركه أفضل. قال حنبل: كنت أنا وأبي نحلق رؤسنا في حياة أبي عبدالله فيرانا ونحن نحلق فلا ينهانا وكان هو يأخذ رأسه بالبجملين ولًا يحفيه ويأخذه وسطًا، وقد روى ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى غلامًا قد حلق بعض رأسه وترك بعضه فنهاهم عن ذلك، رواه مسلم، وفي لفظ قال: "احلقه كله أو دعه كله". وروى عن عبدالله بن جعفر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء نعي جعفر أمهل آل جعفر ثلاثًا أن يأتيهم، ثم أتاهم فقال: "لا تبكون على أخي بعد اليوم" ثم قال: "ادعوا بني أخي" فبجيئ بناء قال: "ادعوا لي الحلاق" فأمر بنا فحلق رؤسنا. رواه ابوداؤد الطيبالسبي ولأنبه لا يكره استنصال الشعر بالمقراض وهذا في معناه وقول النبي صلى الله عليه وسلم: "ليس منا من حلق" يعني في المصيبة لأن فيه: "أو صلق أو خرق" قال ابن عبدالبر: وقيد أجمع العلماء على اباحة الحلق وكفي بهذا حجة. وأما استنصال الشعير بالمقراض فغير مكروه، رواية واحدة قال أحمد: انما كرهوا الحلق بالموسى وأما بالمقراض فليس به بأس لأن ادلة الكراهة تختص بالحلق."

(المغنى مع الشربّ الكبيري: الس: ٤٣،٤٣)

ترجمہ:.. "مرکاطل کرانے کے بارے میں اِمام احمد ہے روایتی مختلف ہیں۔ چنانچ ایک روایت میں ہے کہ بیکروہ ہے کہ یکروہ ہے کہ اِنٹ کے فارجیوں کے میں ہے کہ یکروہ ہے کہ آپ سلی اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ اس کی علامت قرار دیا۔ حضرت عمر صلی اللہ عنہ نے مسابع ہے فرمایا تھا کہ: اگر تیراسر منڈا ہوا ہوتا تو تکوارے تیراسر اُڑا دیتا۔ اور آنخضرت صلی اللہ

عدیہ وسلم سے مروی ہے کہ آ ب صلی القدعلیہ وسلم نے فر مایا: پیشانی کے بال صاف نہ کرائے جا کیں مگر جج وعمرہ میں ،اس کودار قطنی نے افرا دمیں روایت کیا ہے ،اور حضرت ابومویٰ رضی الله عنه آنخضرت صلی الله علیه وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: '' ہم میں ہے نہیں وہ مخص جس نے حلق کیا۔'' بیمنداحمد کی روایت ہے۔حضرت ابن عباس رمنی القدعنہانے فرمایا کہ: جوشخص شہر میں اپنے سر کاحلق کرا تا ہے وہ شیطان ہے۔ إه م احدٌ نے فرمایا كه: سلف اس كومروه مجھتے تھے. إمام احدٌ سے وُوسرى روايت بيہ ب كه: بيكروه تونبيس، کیکن نہ کرنا افضل ہے۔ حنبل کہتے ہیں کہ میں اور میرے والد اِمام احمد کی حیات میں سرمنڈ ایا کرتے تھے، آپ ّ د کھتے تھے اور منع نہیں فرماتے تھے ، اور خود قینچی ہے کتراتے تھے ، اُسترے سے صاف نہیں کرتے تھے۔حضرت عبدالله بن عمر رمنی الله عنهما روایت کرتے ہیں کہ آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے ایک بیچے کو دیکھا جس کا پیچے مسر منڈ اہوا تھا اور پچھ نیں ،آپ صنی الندعلیہ وسلم نے اس ہے منع فر مایا ( سیجے مسلم کی روایت ہے ) اور ایک روایت میں ہے کہ آب صلی القدعلیہ وسلم نے فر مایا:" پوراصاف کراؤیا پورا چھوڑ دو' اور حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب حضرت جعفر رضی الله عنه (شہیدِموته) کے انتقال کی خبر آئی تو آنخضرت صلی الله علیه وسم نے آل جعفر کو تین دن (اظہار عم) کی مہلت وی ،ان کے یاس تشریف نہیں لائے ، تین دن کے بعد تشریف ل نے تو فرمایا: آج کے بعدمیرے بھائی پر شدرونا۔ پھر فرمایا: میرے بھائی کے بچوں کومیرے یاس لاؤ! ہمیں لایا سی تو فرمایا: حلاق کو بلاؤ! حلاق آیا تواہے ہمارے مرون کاحلق کرنے کا حکم فرمایا۔ (بیابوداؤ دطیالس کی روایت ہے) اور سرمنذ انا اس لئے بھی مکروہ نہیں کہ باریک قبیجی ہے سر کے بالوں کو بالکل صاف کردینا مکروہ نہیں ، اور صل میں بھی یہی چیز ہے۔ اور آنخضرت صلی الله طبیه وسلم کا بیار شاد کہ: '' ہم میں ہے نہیں جس نے حت کیا''اس ے مرادمسیبت میں طق کرنا ہے، کیونکہ ای صدیث میں میمی ہے:"او صلف و خسر ق" یعن" یاچلا یا یا كيزے يو را العام كا اجماع بالركت إلى كد: " حلق كمباح مون يرابل علم كا اجماع ب اور يدكانى دلیل ہے۔ رہائینجی سے بالوں کا باریک کا ثناء اس میں ایک ہی روایت ہے کہ بیکر وہ نہیں ، امام احمدُ قرماتے ہیں کہ انہوں نے اُسترے سے حلق کرنے کو تکروہ سمجھا ہے جینجی سے کترنے کا کوئی حرج نہیں ، کیونکہ کراہت حلق كے ماتھ فاص ہے۔''

فقیہ مالکی:...حضرات مالکیہ کےسب سے بڑے ترجمان الامام الحافظ ابوعمروا بن عبدالبرکا قول'' المغنی'' کے حوالے ہے أو پر

آچکا ہے کہ:

"اجمع العلماء على اباحة الحلق"

اورحافظ ابنِ قدامه مقدیؓ کے بقول: "و کفنی به حجة "(بدولیل و بربان کے لئاظ سے کافی ہے) حافظ ابن عبدالبر کا قول علامہ مینیؓ نے بھی شرح بخاری میں نقل کیا ہے: "والاعلى ابن عبد البر الإجماع على إباحة حلق الجميع" (عمرة القارى ج:٢٢ ص:٥٨٠ بيروت) ترجمه:...اورها فظ اين عبد البرف طلق كمباح بوف ير اجماع كادعوى كياب-"

مندرجه بالانقهی ندا بب کی تفصیل کے بعد حضرات محدثین رحمیم اللہ کے مسلک کی وضاحت غیرضروری ہے، تاہم ان حضرات کا مسلک ان کے تر اجم ابواب سے واضح ہے، حضرت این عمر رضی اللہ عنہما کی حدیث "نہی عن المقزع" کی تر ندگ کے ملاوہ سب حضرات نے تخ تنج کی ہے اور اس پر درج ذیل ابواب قائم کئے ہیں:

ميح بخاري ج:٢ ص:٨٤٨، باب القزع (كتاب الباس)

صححمسكم ج:٢ ص:٣٠٣،باب كواهة القزع (كتاب اللباس والزينة)\_

نمائي ج:٢ ص:٢٥٥، النهى عن القزع (كتاب الزينة)\_

ابن ماجه ص:٢٥٩، النهى عن القزع (كتاب اللباس).

الوداور ٢:٥ ص: ٢٢١، باب في الصبي له ذوابة (كتاب الترجل)\_

علادہ ازیں امام نسائی گئے جے: ۲ ص: ۲۷ مین المو محصدہ فی حلق الموانس کا اور إمام ابودا وَرُفِ 'بہاب فی حلق الموانس کاعنوان بھی قائم کیا ہے، گر 'کو اہم حلق الموانس کاعنوان کی نے قائم نہیں کیا۔ اس سے ان حضرات کا مسلک واضح ہوجا تا ہے کہ ان کے نزد کی ' قرع' کروہ ہے، بعنی یہ کہ سرکسی جھے کے بال اُتارد مینے جا کیں اور کسی جھے کے چھوڑ و بیئے جا کیں اور کسی جھے کے چھوڑ و بیئے جا کیں اور کسی حصے کے چھوڑ و بیئے جا کیں اور کسی حصے کے چھوڑ و بیئے جا کیں اور کسی حصے کے جھوڑ و بیئے جا کیں اور کسی حصے کے چھوڑ و بیئے جا کیں اور کسی حصے کے جھوڑ و بیئے جا کیں اور کسی حصے کے جھوڑ و بیئے جا کیں اور کسی حصے کے جھوڑ و بیئے جا کیں اور کسی حصے کے جھوڑ و بیئے جا کیں اور کسی حصے کے جھوڑ و بیئے جا کیں اور کسی حصے کے جھوڑ و بیئے جا کیں اور کسی حصے کے بال اُتارہ بیا کروہ نہیں۔

خلاصہ یہ کہ تھے احادیث میں سر کے بال اُ تار نے کی اجازت دی گئی ہے، سحابہ میں سے بعض اکا برواجلہ کا اس برعمل ثابت ہے، اور ابقول ابن عبدالبر" تمام علاء کا اس کے جواز پر إجهاع ہے۔" بہی اَ مُداَر بعث کا مسلک ہے اور بہی حضرات محد ثین کا ،اس لئے اس کو ناجا مزیا بدعت کہنا، جیسا کہ سوال میں ذکر کیا گیا ہے، ہے جاجسارت ہے۔ البت بیہ کہنا تھے ہوگا کہ سر پر بال رکھنا آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم اور عام سحابہ کرام رضوان الذعلیم کامعمول مبلدک تھا، کین چونکہ بیسنت تشریعیہ بندی بلکہ سنت عادیہ ہے اس لئے اگر چھت و قصر بلاکراہت جائز ہے، تاہم بال رکھنا آذلی وافضل ہے، بیمضمون إمام نو وی کی عبارت میں آچکا ہے، علام ملی قاری صدیث ابن عرز :

"احلقوه كلّه أو اتركوه كلّه"

اے بورامنڈ اؤیا پورا چھوڑ دو۔

#### ك ذيل من لكهة بن:

"(او اتركوه كله) فيه اشارة الى الحلق في غير الحج والعمرة جائز، وان الرجل مخير بين الحلق والترك، لكن الأفضل ان لا يحلق الا في احد النسكين، كما كان عليه صلى الله عليه وسلم مع اصحابه رضى الله عنهم، وانفرد منهم على كرم الله وجهه."

(مرقاة ج:٣ ص:٣٠٩، ٢٠٠٨)

ترجمہ:...'ان میں اشارہ ہے کہ جج وعمرہ کے بغیر بھی حلق جائز ہے اور بید کہ آدمی کو اختیار ہے خواہ حلق کرائے یا جھوڑ دے بلیکن افضل بیہ ہے کہ جج وعمرہ کے بغیر حلق نہ کرائے ، آنخضرت حسلی اللہ علیہ وسلم اور عام صحابہ رضوان القدیم کا بہی معمول تھا اور حضرت علی کرتم اللہ وجہ جلق کرانے میں منفر دیتھے۔'' اک مسئلے پر حضرت حکیم اللمت تھا نوی قدس سرۂ کے دوفتو نے نظرے گزرے ، اتما ما للفائدہ ٹیش کرتا ہوں: '' سرکے بال کٹو اٹا:

سوال (۲۹۵)...زید کہتا ہے کہ سارے سریس بال رکھا تا سنت ہے، اور بلا تج سرمنڈ وانا خلاف سنت ہے، اور بلا تج سرمنڈ وانا خلاف سنت خیال کر کے قابل ملامت کہتا ہے۔ عمر وکہتا ہے کہ حضرت علی رضی امتد عند سرمنڈ اتے نتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کواس قعل ہے بھی منع نے فر مایا، اس ہے معلوم بوا کہ سرمنڈ ان بھی غیراً یام جج میں سنت ہے، اور شختے بال رکھنے کی ممانعت نہیں، ووا پنی اصل پر رہیں گے، اور اصل اباحت وجواز ہے۔ خشختے بال رکھنا قرون ثلاثہ ہے تا بت ہے یا نہیں؟ اور ان کو جوزید بدعت کہتا ہے وہ سے یا نہیں؟ اور ان کو جوزید بدعت کہتا ہے وہ سے یا نہیں؟ اور ان کو جوزید بدعت کہتا ہے وہ سے یا نہیں؟ اور ایسے بال رکھانے والا شرعاً قابل ملامت ہے یا نہیں؟

الجواب: ... سنت مطلقہ یہ ہے جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور عبادت کیا ہے، ورند سنن زوا کھ سے ہوگا، تو ہال رکھنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بطور عادت کے ہے، نہ بطور عبادت کے ،اس لئے آؤلی ہونے ہیں تو شہرتیں ،مگراس کے خلاف کو خلاف کو خلاف سنت نہ کہیں گے، اگر چہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی حدیث بھی نہ ہوتی، چہ جا تیکہ وہ حدیث بھی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار نہ فرمانا بھینی دلیل ہے بال نہ رکھنے کی جواز بلا کراہت کے اور خلاف سنت نہ ہونے کے، ہیں جس حالت میں بالکل منڈ وادینا جائز۔ ہے تو قعر کرانے میں کیا حرج ہے؟

للإجماع على تساوى حكم القصر والحلق لشعر الرأس في مثل هذا الحكم والى التسساوى اشير بقول مناه تعالى اعلم. التسساوى اشير بقول تعالى اعلم. التسساوى اشير بقول تعالى اعلم. الديج الاذل ١٥٢١هـ (١٨١٠ - ٢:٢ ص١٥٢)

#### " سركے بال كثوانا:

سوال (۲۹۲)...بعد سلام مسنون عرض ہے کہ ایک خطمولوی اسحاق صاحب کا کوئٹہ بلوچستان ہے آیا ہے، مضمون ہیں ہے کہ آج بعد نماز مغرب حضور (شاہ ابوالخیرصاحب) نے فرمایا: بیہ کتاب الاساء واہنی کہ ہم نے حیدر آباد ہے منگائی ہے، اور اس سے پہلے کہیں وُنیا ہیں اس کی زیادت میسرنییں ہوئی، مدینہ منورہ میں قبہ شخ حیدر آباد ہے منگائی ہے، اور اس سے پہلے کہیں وُنیا ہیں اس کی زیادت میسرنییں ہوئی، مدینہ منورہ میں قبہ شخصی الاسلام میں کہ سلطان رُوم کا کتب خانہ بے نظیر ہے، اس میں بھی بیہ کتاب نہیں دیکھی تھی، اس میں ہم نے ایک وہ مسئلہ دیکھا کہ ہم کوآج تک معلوم نہ تھا اور تم کو بھی معلوم نہ ہوگا۔ میں نے عرض کیا: وہ کیا ہے؟ فرمایا: حضی بال

جیسے تیرے ہیں اور ہندوستان میں بہت مرفرج ہیں، یی لوط کا ہے، اگر سر پر بال ہوں تواس قابل ہوں وقت کدان میں ما تک نکالی جائے یا بالکل منڈائے جائیں، صرف بید دونوں شکلیں مسنون ہیں۔ میں نے اس وقت تو بہ کی۔ پھر فرمایا کہ: اگرتم حلق کو دوست رکھتے ہوتو حلق کرائے رہوا ورا گرفرق کو دوست رکھتے ہوتو اب نیت سے بالول کی پروَرِش کرو۔ اور فرمایا کہ: اس اٹر کولکھ کرمشہور کر دوا ور میرٹھ بھیج دو، سب خادم تو ہر یں اور شخش بال نہ رکھیں۔ اور یہ بھی فرمایا کہ: ایس اٹر کولکھ کرمشہور کر دوا ور میرٹھ بھیج دو، سب خادم تو ہر یں اور شخش بال نہ رکھیں۔ اور یہ بھی فرمایا کہ: بیر سم کن لوگوں سے اختیار کی ہے؟ ہیں نے عرض کیا: نصاری سے ماخوذ ہے۔ وواٹر بیہ ہے:

"من كتاب الكنى للدولابي قال: حدثني ابراهيم بن الجنيد قال حدثني الهيثم بن خارجة قال حدثنا ابو عمران سعيد بن ميسرة البكرى الموصلي عن انس بن مالك قال: انه دخل عليه شاب قد سكن عليه شعر له فقال مالك: والسكينة افرقه اوجزه فقال له رجل: ينا ابنا حمزة! من كانت السكينة؟ قال: في قوم لوط، قال: كانوا يسكنون شعورهم ويمنهون العلك في البطريق والمنازل ويحذفون ويفرجون اقبيتهم الى خواصرهم.

(سیکینهٔ المشعو، بالون کا سیدها کمرُ انچورُ تا، ندمندُ انا، ندما نگ نکالنی ) خط کامضمون یهال ختم ہوگیا۔

مضمون بالاكوملاحظ فرماكرارشادفرمائيك بالول كالمنجى سے كتر وانا جيسا كه مرة ج ب جائز ہے يا نہيں؟ اور مشابهت قوم لوط ہے يائيس؟ اگر جائز ہے تو آثر فدكوركا كيا مطلب ہے؟ اور اگر ناجائز اور حرام ہے تو انہيں؟ اگر جائز ہے تو آثر فدكوركا كيا مطلب ہے؟ اور اگر ناجائز اور يہى ارشاد انمى تعلق في سُنه في مُن مُن كے لئے ہے، اور يہ بى ارشاد فرما ہے كدا كر بالول كاكتر واناجائز ہے تو تمام بال ركھنا اور ما نگ نكالنا بهتر ہے ياحلق يا قصر؟ اور حلق سے تعرب بتر ہوتو اس مفصل ملل مع حوالہ بيان فرما ہے ، كونكه اكثر لوگ حتى كماكثر علاء بهى قصر كراتے ہيں، اگر سام ناجائز بوتو اس سے تو بى جائے، اور اگر جائز ہے تو آثر فدكوركا مطلب صاف صاف شافى بہكين بخش ايسا رشاد فرما يا جائے كماطمينان بوجائے۔

الجواب: ... جواز تقفيم كافي كيماته مخصوص بونا مخاج وليل ب، اورشايد كوشيه بوكهاس كنبت
"باخذ من كل شعرة قدر الانملة" لكما ب، توسيح ما على كيم به مقداراوني كي به مقدوني زائد كنبيس
به جناني ردّ المحارث من بدائع في المان من بيان اوني كي المجب ان يزيد في المتقصير على قدر الانملة ...
المحدوب ، پس دوشير فع بوگيا ، اورفارق منتى به البذاجواز عام بداورا كركوني شخص أثر فدكوركوفار ق كي تو

بایں وجھی نہیں کہ اُٹر فدکور جوتا و دلالۃ مخدوش ہونے کے علاوہ مفید مقصود کوئیں، اوّلا یہ کہ جب تک اس ک

رُواۃ کی تو یُق نہ ہواس وقت تک اس کی صحت یا حسن ثابت نہیں، اور حدیث ضعیف حسب تقریح اللّی م کی تکم

مرع کے لئے عبت نہیں ہو کتی۔ ثانیا یہ کہ سکینہ کی یہ تغییر جوسوال میں فدکور ہے جائے ولیل ہے، خواہ لفت ہو یہ

قل صحیح ہو، اور یہ دونوں امر بذمه متدل ہیں۔ تغییر سے اس میں '' جرد '' کالفظ بطور تخیر آیا ہے اور '' جز'' کے معنی خت اور استعال میں مطلق قطع کے ہیں مخصوص طلق کے ساتھ نہیں، بلکہ مخصوص بالوں کے ساتھ ہی نہیں، چنا نچہ مشکو ۃ باب التر جل میں حصر سے انس منی الله علیه و سلم یمدہ ''اور طاہر ہے کہ یہ علیہ مشوی عمر معنی جز کو ہے۔ اور شاکل تر ذکی میں حضر سے الله علیه و سلم یمدہ ''اور طاہر ہے کہ یہ علیہ مشوی شم أخذ کو ہے۔ اور شاکل تر ذکی میں حضر سے مغیرہ وضی اللہ علیہ و سلم یمدہ ''اور طاہر ہے کہ یہ علیہ مشوی شم أخذ کو ہے۔ اور شاکل تر ذکی میں حضر سے مغیرہ وضی اللہ علیہ و سلم یمدہ ''اس سے عمرہ غیر شعر کے لئے طاہر ہے۔ چو تھے الشہ فی جو مغیر شعر کے لئے طاہر ہے۔ چو تھے الشہ فی و فی جعل یہ تو لی ''اس میں دو نسخ ہیں: حاء اور جیم ، اس سے عمرہ غیر شعر کے لئے طاہر ہے۔ چو تھے الشہ فی و فی جعل یہ تو لی ''اس میں دو نسخ ہیں: حاء اور جیم ، اس سے عمرہ غیر شعر کے لئے طاہر ہے۔ چو تھے الشہ فی و فی جعل یہ تو لی ''اس میں دو نسخ ہیں: حاء اور جیم ، اس سے عمرہ غیر شعر کے لئے طاہر ہے۔ چو تھے الشہ فی و فی جعل یہ تو لی ''اس میں دو نسخ ہیں: حاء اور جیم ، اس سے عمرہ غیر شعر کے لئے طاہر ہے۔ چو تھے

(۱) کتاب اناساء والکنی کی اس روایت کی سند میں ابوعمران سعید بن میسرہ البکری الموسلی ، گذاب ہے، اس لئے پیردایت ندصرف منکر بلکہ موضوع ہے۔ حافظ ذہبی میزان الاعتدال 'میں اور حافظ ابن چیز''لسان المعیز ان "میں لکھتے ہیں:

"سعيمد بمن ميسمرة المبكري ابو عسمران، قال المخارى: عنده مناكير وقال ايضًا منكر الحديث، وقال ابن حبان: يروى الموضوعات، وقال المحاكم: روى عن انس موضوعات، وكذبه يحيلي القطان."

ترجمہ:..'' إمام بخار کُنْ فرماتے ہیں کہ: اس کے پاس'' منکز' روایتیں ہیں، اور یہ کہ بیراوی منکر الحدیث ہے۔ ابن حبن فرماتے ہیں کہ: بیموضوع روایتیں روایت کرتا ہے۔ حاکم فرماتے ہیں کہ: اس نے حضرت انس رضی اللہ عندسے بہت می موضوع روایتیں روایت کی ہیں۔ اور إم میجی بن سعید القطان نے اس کوکڈ اب کہا ہے۔''

فيخ ابن عرب لله الشريعة المرفوعة عن الأحاديث الشنيعة الموضوعة" كمقد عيل لكت إلى:

"من عرف بالكذب في الحديث وروى حديثًا لم يووه غيره فان نحكم على حديثه ذلك بالوضع اذا انضمت اليه قرينة تقتضي وضعه، كما صرح به العلائي وغيره." (ج: ١ ص: ١٠).

ترجمہ:...ا' جو محض حدیث بیں جھوٹ ہو لئے کے ساتھ معروف ہواور ووالی حدیث، ایت کرے جس کواس کے سواکو کی وُوسرار وایت نہیں کرتا تو ہم .س کی روایت کوموضوع قرار دیں گئے، جبکہ اس کے موضوع ہونے کا قریبتہ بھی موجو د ہو،جیسا کہ حافظ علائی وغیر و نے تصریح کی ہے۔''

ا بن عراق نے ای مقدے بی گذاب ووضاع راویوں کی فہرست دی ہے، اس بی جن الا پر ترف سین کے تحت نبر ۲۲ پر سعید بن میسرة البکر کی کا ذکر ہیں الفاظ کی ہے: "کے ذب ہے ہے۔ القطان و قال ابن حیان: یو وی المعوضوعات " اس کی تفصیل ہے معلوم ہوا کہ زیر بحث رویت بھی ای ذخیرہ موضوعات بی سے بہر کو ہمت ہے، جس کو سعید بن میسرہ ، مفرت انس رضی اللہ عنہ کے حوالے سے روایت کیا کرتا تھا۔ اور جب بیروایت ہی موضوع ہے قو س سے مرس کی کا، سنباط بھی سے خوا ہے مادواذی سے فیر جم تند کے لئے بیرجا ترنبیں کہ کی کما ہیں کوئی روایت و کھے کرائ پڑکی شروع کروے بلکہ س کے ساتھ بید کھنا بھی ضروری ہے کہا تھر جم تند کے اس بارے میں کیا فر مایا ہے؟ کوئکہ دلیل میں نظر کرتا جم تدکا وظیفہ ہے، عامی کا نبیس ۔ ورا تمدار بھائس پر گئی منس کے بال رکھنا بھی جائز ہے اور کا ٹا بھی جائز ہے۔ نیز قینجی ہے تر اشتا بھی جائز ہے اور استرے سے حلق کرنا بھی جائز ہے۔ حبیبا کہ اُو پر تفصیل منس تو کھی ہے اور استرے سے حلق کرنا بھی جائز ہے۔ حبیبا کہ اُو پر تفصیل منس تو کھی ہے اور ایک عامی کے لئے و ایما کے علیاء "کی طرح جائز نبیل ہو تکی۔ واللہ اعلم بالصواب! سے محمد ہو سف عفال تدعد

(امداد ع:۲ ص:۲ها، امدادالفتاوی ع:۴ ص:۳۲۲۲۲۲)

#### عطراورسرمه لكاني كامسنون طريقه

سوال:...عطرنگانے،سرمہ لگانے کا سنت طریقہ معلوم کرنا ہے، اور روٹی کھانے کے وفت جارنگڑے کرے کھانا جاہئے یا بغیرنگڑے کئے ہوئے کھانا جاہئے؟ نیزیہ کہ کون کی ایسی کماب ہے جس میں کھمل سنتیں درج ہیں؟

جواب: ...عطرنگانے کا کوئی خاص طریقہ مسنون نہیں ،البنۃ دائیں جانب سے ابتداکر ناسنت ہے۔ سرمہ لگانے میں معمول مہارک بیرتھا کہ دائیں آٹکھ میں ایک سلائی ، پھر ہائیں میں ، پھر دائیں میں ،اس طرح دائیں آٹکھ سے شروع کرتے اور دائیں پر ہی ختم کرتے۔ (۱)

#### رونی کے جارتکڑے کرنے کی سنت میرے علم میں نہیں۔" اُسوا رسول اکرم صلی اللہ طبیہ وسلم" حضرت و اکثر عبدالحی رحمة الله

(۱) يستحب البداءة باليمني في كل ما كان من باب التكريم والزينة والنظافة ونحو ذالك .. إلخ. (شرح المسلم للنووي ج: ٢ ص:٤٩٤، باب إستحباب لبس النعال في اليمني ...إلخ).

<sup>(</sup>٢) قال عصام ويربد الإكتفاء بالإثنين في اليسرئ ما ذكر بعض الأئمة انه صلى الله عليه وسلم كان يفتتح في الإكتحال بالسمنى ويختم بها تفصيلًا لها فإن الظاهر انه صلى الله عليه وسلم يكتحل في اليمنى إثنين وفي اليسرى كذالك ثم يأتي بالشالث اليمنى إثنين وفي اليسرى كذالك ثم يأتي بالشالث اليمنى ليحتم بها ويفضلها على اليسري لواحد (حاشيه نمبر ١٠ ، شمائل ترمذي ص٥٠ طبع مكتبه رشيديه ساهيوال).

عدیہ کی تأیف ہے،اس کا مطالعہ مفید ہوگا۔ ای طرح" خصائل نبوی شرح شائل تریزی" حضرت شیخ الحدیث مولانا محد زکریاص حب نؤر الله مرقد ۂ کی تألیف ہے،اس کا مطالعہ بھی باعث برکت ہوگا۔

# نیل پالش لگی ہونے سے سل اور وضو ہیں ہوتا

سوال:... آج کل خوا تین خصوصاً وہ خوا تین جواس دور پس تھوڑی ی بیکوشش کرتی جیں کہ ؤنیا وا موں کے ساتھ چل سکیں ،
تھوڑا بہت فیشن کر لیتی ہیں، مثلاً: نیل پالش وغیرہ لگالیتی ہیں۔ آپ سے پوچھنا یہ ہے کہ نیل پالش رگانے سے وضوبوج تا ہے؟ نمی ز
اس سے اواکی جاسکتی ہے یا نہیں؟ یا وضو کے بعد نیل پالش لگا کرنماز اواکی جاسکتی ہے؟ کیونکہ سنا یہ ہے کہ نیل پالش لگانے سے وضونہیں
ہوتا ، جب وضوئیس ہوگا تو انسان پاک کیے ہوسکتا ہے؟ لہذا اس موال کا جواب مہر بانی فر ماکرد ہجئے کیونکہ بہت دنوں سے مجھے بیا مجھن رہنے گل ہے کہ ٹیل پائش لگا کرنماز اوانہیں کی جاسکتی ، یااس کی وجہ سے انسان نا پاک ہوجا تا ہے تو وہ کیا وجو ہات ہیں کہ جس کی وجہ سے
انسان نا پاک ہوجا تا ہے؟ قر آن وسنت کی روشن میں جواب دے کرشکر یہ کا موقع دیں۔

چواب: ...وضوییں جن اعضاء کا دھونا ضروری ہے، اگران پرایسی چیزگی ہوئی ہوجو پانی کوجسم کی کھال تک پہنچنے ہے رو کے،
تو وضونہیں ہوتا، بہی حکم مسل کا ہے۔ نیل پالش گئی ہوئی ہوتو پانی تاخن تک نہیں پہنچ سکتا۔ اس لئے نیل پالش گئی ہوئی ہونے کی صورت
میں وضوا ورخسل نہیں ہوتا ۔ نہی فیشن کے طور پر نیل پالش اور سرخی لگاتی جیں، حالانکہ ان چیزوں سے عورت کے حسن وزیبائش میں
کوئی اف فینہیں ہوتا، بلکہ ذوق سلیم کو یہ چیزیں بدند اتی معلوم ہوتی ہیں، اور جب ان کی وجہ سے اللہ تعالی کا نام لینے کی توفیق بھی سلب
ہوجائے تو ان کا استعال کسی سلیم الفطرت مسلمان کو کب گوارا ہوسکتا ہے؟ عورتوں کو زیب وزینت کی اجازت ہے مگر اس کا بھی کوئی سلیم
ہونا جا ہے، یہ تونہیں کہ جس چیز کا بھی فیشن چل نکلے آ دمی اس کو کرنے بیٹے جائے ..!

# كياسرمه آتكھوں كے لئے نقصان دہ ہے؟

سوال:...بم نے بزرگوں سے سنا ہے کہ آنکھوں ہیں سرمہ لگانا سنت ہے، جبکہ ٹی وی کے ایک پروگرام میں ایک ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ:'' علم طب میں سرمہ لگانا نقصان دہ ہے۔' آگر بیدواقعی سی ہے اور حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسم کے نز دیک بھی سرمہ لگانا انجی بات ہے اور وہ واقعی سنت ہے، تو پھر حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کافعل کیسے نقصان دہ ہوسکتا ہے؟ برائے مہر یا تی اس بارے میں بھی بتا کیں۔

(۱) ويجب أى يفرض غسل كل ما يمكن من البدن بلاحرج مرةً كاذن ..... ولا يمنع الطهارة وبيم أى خرء ذباب وبرعوث لم يصل الماء تحته وحناء ولو جرمه به يفتى، ودرن ووسع، وكذا دهن، ودسومة إلى آخره، ولا يمنع ما على ظهر صباغ ولا طعام بين أسنانه أو في سه الجوف به يفتى، وقيل: إن صلبا منع، وهو الأصح ـ (الدر المختار ج ١ ص ١٥٢، مطلب ابحاث الغسل، أيضًا: عالمگيرى ج: ١ ص ١٣٠، الباب الثاني في الغسل) ـ

جواب: .بسرمہ لگانا بلاشبہ سنت ہے۔ ڈاکٹر صاحب کی نئے تھیں تجریبے کی روشنی میں غلط ہے، کاش' ڈاکٹر صاحب لوگوں کو بتا کیں کہ ٹی وی کی شعاعیں آئجھوں کے لئے کس قدر نقصان وہ ہیں۔

#### عورتوں کا کان ، ناک حیصدوانا

سوال: قرآن وسنت کی روشی میں بتائے کہڑئیوں کے کان مناک چھدوائے کی رسم کہاں ٹک جا ہت ہے؟ یا پیمش ایک ہے؟

جواب :...خواتین کو بالیاں وغیر ہی پہننا جائز ہے ،اورائی ضرورت کے لئے کان ، ناک جیمد وانا بھی ہوئز ہے۔

### كياجوان مردكا ختنه كروانا ضروري ہے؟

سوال:...اگر کسی مسلمان بچے کا ختنہ کسی بنا پر (جووہ خود ہی جانے ہوں) الدین نے نہ کرایا تو کس کو گناو ہوگا؟ اس ختنے کے لئے کی کرنا پڑے گا؟ ۲- کیاوہ مسلمان ہوگایا نہیں؟ یعنی کہ عام مسلمان کی طرح۔

جواب: ... فتندکر السیح قول کے مطابق سنت اور شعار اسلام ہے۔ اگر دالدین نے بچین بی میں نہیں کرایا تو دامدین کا یہ تساہل لائق ملامت ہے، مگرخود اس محفی پر ملامت نہیں۔ جوان ہونے کے بعد بھی اگر یہ فض محل رکھتا ہے تو اس کو کرالینا چاہئے ،اوراگر مختل نہیں تو خیر معاف ہے۔ اور آج کل تو سرجری نے اتنی ترتی کر لی ہے کہ فتند نہ مونے کا سوال بی نہیں۔ باتی فتند نہ ہونے کے باوجود بھی مسلمان ہے، جبکہ بیاللہ ورسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اُدکام کو وِل وجان سے ما نتا ہے۔ (")

# كيا بي كے پيدائش بال أتار ناضروري بيع؟

سوال: ... سن ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے جسم کو پاک کیا جاتا ہے، اور سننے میں آیا ہے کہ اس کے بال بھی جب تک پورے سرے صاف ندکردیں بالوں میں غلاظت رہ جاتی ہے، جس کی وجہ سے اس کے بالوں کو ہاتھ لگانے سے ہاتھ ناپاک

(۱) عن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اكتحلوا بالإثمد فإنه يجلو البصر وينبت الشعر وزعم أن النبي صلى الله عليبه وسندم كانت له محكلة يكتحل بها كل ليلة ثلاثة في هذه وثلاثة في هذه. رواه الترمدي. (مشكوة حـ ۲ ص:٣٨٣، باب الترحل، الفصل الثاني).

(٣) قبال في شرح التنوير • ولا بأس بثقب أذن البنت والطفل إستحسانًا ملتقط. قال ابن عابدين ظاهره أن المراد به الدكر
 مع أن ثقب الأذن لتعليق القرط وهو زينة النساء فلا يحل للذكور. (الدر المختار مع رداغتار ج: ٢ ص: ٣٢٠).

(٣) عن أبنى هريرة عن النبنى صلى الله عليه وسلم قال: الفطرة خمس، أو خمس من الفطرة؛ الختان والإستحداد وتقليم الأظفار ونتف الإبط وقصّ الشارب. (بخارى ج: ٢ ص: ٨٤٥، بـاب تقليم الأظفار، مسلم ج: ١ ص ١٢٨، باب خصال الفطرة).

(٣) الشيخ النضعيف إذا أسلم ولا يطيق الختان إن قال أهل البصو لا يطيق يترك لأن ترك الواجب بالعذر حانو فترك الشيخ النضعيف إذا أسلم ولا يطيق الختان إن قال أهل البصو لا يطيق يترك لأن ترك الواجب بالعذر حانو فترك السينة أولى، كذا في الخلاصة، قبل في ختان الكبير إذا أمكن أن يختن نفسه فعل والا لم يفعل. (عالمگيرية ج ٥ ص.٤٥٠) الباب التاسع عشر في الحتان والخصاء ... إلخ).

ہوجاتا ہے، جے پھردھونا ضرور کی ہوجاتا ہے، تو کیا یہ بات سی ہے؟ اورا گرکسی پکی (عورت) کے بال بجین میں نہ صاف ہوئے ہوں اور وہ لڑک کی اسلامی ہوئے میں نہ صاف ہوئے ہوں اور وہ لڑک ہے۔ ۲ سال کی ہوجائے، یہ ایک عمر ہے جس میں بالوں ہے گنجا کرنائر امانا جاتا ہے، تو پھرائی صورت میں کیا کرنا چہ ہے؟ جواب نہ بیدائش کے بعد بے کونہلا یا جاتا ہے، اس نہلانے سے اس کے بال بھی پاک ہوجاتے ہیں، البتہ بیدائش بال

# جسم پر گووناشرعاً کیساہے؟

سوال:...موجوده دور میں بدایک طریقہ معاشرے میں دائج ہوا ہے کہ لوگ مصنوی مثین سے ہاتھوں پرنام لکھتے ہیں یاکی در شدے یادر خت کی تصویر بنائے ہیں، کیائی پر پچھ گناہ بھی ملتاہے؟ اور اس کے ساتھ دضو ہو سکتا ہے کہ بیں؟
جواب:... بدن گووئے کی حدیث میں مما نعت آئی ہے اور آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے اس پرلعنت فرمائی ہے۔
"عن أبى جعیفة ان رسول اللہ صلى اللہ علیہ وسلم لعن الواشعة والمستوشعة."
(صحیح بخاری ج: ۲ ص ۸۵۹، باب لعی المصور)

ترجمه: ... ورسول الله صلى الله عليه وسلم في جسم كود في والى اورجهم كدواف والى برلعنت قر ما كى ب. "

#### عورت كومر دول والازُ وپ بنانا

"عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: لعن النبي صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال."

(صحیح بخاری ج: ۲ ص: ۸۷۳، باب المتشبّهین بالنساء و المتشبّهات بالرجال) ترجمه:... " حضرت این عمیاس رضی الله عنهما سے روایت ہے: قرماتے میں کدرسول اکرم صلی الله علیه

(۱) عن النحسن عن مسمرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الغلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم السابع ويسمّى ويحلق رأسه. رواه أحمد والترمذي وأبو داؤد والنسائي. (مشكواة ص: ٣٧٢، باب العقيقة، طبع قديمي).

وسلم نے عورتوں سے مشابہت کرنے والے مردول پر لعنت قرمائی اور مردوں سے مشابہت کرنے والی عورتوں پر معنت فرمائی ہے۔''

# بھنوؤں کے بال بڑھ جائیں تو کٹوانا جائز ہے، اُ کھیڑنا دُرست نہیں

سوال:... بعنووَں کے بال بڑھ جانے پریا ہے ذیب ہونے پر کٹوائے یامو چنے ہے اُ کھیڑے جائے ہیں یانہیں؟ جواب:... بال بڑھ جا کیں توان کو کثوانا تو جائزے ، گرمو چنے ہے اُ کھیڑنا وُرست نہیں . (۱)

### سیاہ خضاب اس نیت سے لگا نا کہ لوگ اسے جوان مجھیں

سوال:... میں نے جی الاسلام اہام محمد غزائی کی تعنیف '' کیمیائے سعادت' کے مطالعے کے دوران پڑھا ہے کہ مرد حضرات کا داڑھی کو خضاب اس نبیت سے رکا نا کہ لوگ انہیں جوان سجھیں ، بہت خت گناہ ہے ، اور حضورا کرم سلی اللہ علیہ وہم نے فر ما یا کہ جو محض داڑھی کو خضاب لگا تا ہے کہ جوان نظر آئے ، اس کو جنت کی خوشبوتک نصیب نبیں ہوگی ۔ اور یہ بھی روایت ہے کہ پہنچ پہل داڑھی میں خضاب فرعون نے لگایا تھا۔ اور حضور سلی اللہ علیہ وسلم کا ارشادِ مبارک ہے کہ جواند تعالی نے سفید بالوں کی ہزرگی دی ہے یہ لوگ اسے چھپاتے ہیں۔ آپ مہر بائی فر ما کر تفصیل سے بیان فر ما کیمی قرآن وسنت کی ردشتی ہیں ، کیونکہ میرے پچھ ہزرگ ایسا کر سے ہیں اور میں ان کی ہزرگی کے باعث ان کومنو نہیں کرسکتا ، مبادادہ اس کوا پی شمان ہیں گنان ہیں گنا نی ہم کھیں۔ ویسے بھی بید و باعام ہوگئی ہے ، میں نے یہ بھی پڑھا ہے کہ دُشمن کوم عوب کرنے کی غرض سے داڑھی میں مہندی لگانے کی اجازت ہے ، کیونکہ جنگ اُ حد میں حضور صلی ، مند علیہ دسے ایسا کرنے ایسا کرنے ایسا کرنے کا تھی میں مہندی لگانے کی اجازت ہے ، کیونکہ جنگ اُ حد میں حضور صلی ، مند علیہ دس سے ایسا کرنے کا تھی مردو ہا کی خوش سے داڑھی میں مہندی لگانے کی اجازت ہے ، کیونکہ جنگ اُ حد میں حضور صلی ، مند

چواب:... إمام ججة الاسلام غزائی نے جومسئلہ لکھا ہے، وہ سمجے ہے، سیاہ خضاب کرنا اکثر علماء کے نزدیک ناجا تز ہے اور احادیث میں اس کی ممانعت آئی ہے۔

"عن ابن عباس رضى الله عنهما قال النبى صلى الله عليه وسلم: يكون قوم يخضبون في آخر الزمان بهذا السواد كحواصل الحمام لا يريحون رائحة الجنة."

(ابوداؤد ج: ٢ ص: ٢٢١، باب ما جاء في خضاب السود)

ترجمہ:.. ' حضرت ابنِ عباس رضی الله عتبما حضور نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم ہے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی الله علیہ وسلم نے دروایت کرتے ہیں کہ آپ صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: آخری زمانے میں لوگ اس سیابی سے خضاب لگا کیں گے، ان کی مثال کبور کے بوٹے کی طرح ہے، وہ جنت کی خوشبو بھی نہ یا کمیں گے۔''

 <sup>(</sup>١) وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى: و لا بأس بأخذ الحاجبين وشعر وجهه ما لم يتشبه بالمحنث ...إلح. (فتاوى عالمگيرى ج٥٠ ص ٣٥٨، كتاب الكراهية، الباب التاسع عشر في الختان ...إلخ).

### سرکے بال گوندھنے کا شرعی ثبوت

سوال :.. ۲۵ ارجولائی تاا ۱۳ رجولائی کے اخبار جہاں '' کتاب وسنت کی روشی میں '' '' عورت کے کھلے سرکے بال ' پڑھا، اک ون ہے ہم بجیب شش و بنج میں مبتلا ہیں ، کیونکہ ہم تو بھین سے یہ سنتے آرہے ہیں کہ بال با ندھ کر رکھنا جا ہمیں اور ۸ رتا ریخ کے '' آپ کے مسائل اور ان کاحل' میں بھی آپ نے عالیہ امیر کے سوال کے جواب میں صرف یہ لکھا ہے کہ دو چوٹیوں کا فیشن کراہے ، آپ نے بہتر کو باندھنا ہی کراہے ، کیونکہ اس مراسلے سے تو ہم یہ بھی مطلب اغذ کر سکتے ہیں کہ چوٹی باندھنا ہی کراہے ، وہ کچھ بوا۔ ہم

'' جواح دیث شریف ذیل میں تخریر کررہی ہوں ،ان کی زُوسے عورت کو چٹیا، گت، جوڑایا چونڈار کھنے کی شرعاً اجازت نہیں۔ حضورِ اکرم صلی امتدعلیہ وسلم نے بالوں کو جوڑنے والے اور جوڑنے والی پرلعنت کی ہے۔احادیث شریف یہ ہیں: نمبر ۲۸۵،۸۵۸، ۸۷۵،۸۵۷، ۸۷۵،۸۵۷

آج کل بالول کا جوفیش ہے، کیا وہ شرعی حیثیت رکھتا ہے؟ ان احادیث شریف کی زُ وسے عورت کے بال کھلے ہوئے ، کمر اور شانوں پر پڑے ہونے چاہئیں۔ حافظ صاحب بیمسئلہ بہت اہم ہے، آپ وضاحت کر کے شکوک رفع کریں۔'' حافظ صاحب کا جواب بیتھا:'' آپ نے کافی وضاحت کر دی ہے، اب ہماری وضاحت کی ضرورت نہیں۔''

اب ہماری گزارش میہ ہے کہ آپ ذراوضاحت سے جواب دیں کیونکہ اس جواب سے ہماری تشفی نہیں ہوئی ہے۔ ویسے ہم فی اس پڑمل شروع کر دیا ہے ، گر پھر بھی ہمارے گھروں میں زیادہ ترخوا تین بال باندھ کر ہی رکھتی جیں توبیہ بال ہاند ھے کا فیشن کہاں سے مسلمانوں میں آگیا؟ کیونکہ اس لحاظ سے تو ہم ایک طرح سے گناہ میں جتلا جیں ، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ عدیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے۔ ہماری رہنمائی فرمائی اورمسلمان خوا تین کوسیدھاراستہ وکھائیں۔

جواب: ..عورتوں کے سرکے بال گوندھنا نہ صرف جائز بلکداُ مہات المؤمنین اور صحابیات رضی ابتدعنہن کی سنت ہے۔ سیحے مسلم (ج: اص: ۱۳۹) میں اُمّ المؤمنین اُمّ سلمہ رضی اللہ عنہا کی حدیث ہے:

"عن أم سلَمة رضى الله عنها قالت قلت: يا رسول الله! انى امرأة أشد ضفر رأسى أفانقضه لغسل الجنابة؟ قال: لا! انما يكفيك ان تحثى على رأسك ثلاث حشيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين."

(صحیح مسلم ج: ۱ ص: ۱۳۹، ۱۵۰، ۱۳۹، مکم صفائر المغتسلة)

رجد: " حضرت أمِّ سلمه رضی الله عنها ہے روایت ہے کہ انہوں نے حضور اکرم صلی الله علیه وسلم ہے عضرت کے لئے جھے سرکے بال کھونے چاہمیں؟ فرمایا:
سے عرض کیا کہ: میں سرکے بال گوندھتی ہوں، کیا عسل جنابت کے لئے جھے سرکے بال کھونے چاہمیں؟ فرمایا:
مہیں! بس اتناہی کافی ہے کہ سر پرتین چلویانی ڈال لیا کرو (جن سے بالوں کی جزیں بھیگ جا کیں)، پھر پورے

بدن پر یانی بہالیا کرو۔''

صیح بخاری اور دیگر کتب حدیث میں حضرت عاکشہرضی الله عنها کی حدیث ہے کہ ججۃ الوداع کے موقع پر آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے ان کوتھم فر مایا تھا: سرکے بال کھول لواور تنگھی کرلو۔

"عن عبيه بن عمير قال: بلغ عائشة أن عبدالله بن عمر يأمر النساء اذا اغتسلن أن ينقضن رؤسهن، فقالت: يا عجبًا لِابن عمر! هذا يأمر النساء اذا اغتسلن."

(صحيح مسلم ج: ١ ص: ١٥٠، ياب حكم ضفائر المغتسلة)

ترجمہ: " مضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث ہے کہ آنہیں یہ خبر پینجی کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہا عور تول کو تکم دیتے ہیں کہ وہ مسل کے لئے آپنے گند ہے ہوئے بال کھول لیا کریں، اس پراعتراض کرتے ہوئے مصرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فر مایا: ابن عمر پر تعجب ہے ۔ وہ عور تول کو مسل کے لئے بال کھو لنے کا تھم دیتے ہیں، میں کیوں نہیں کہد دیتے کہ وہ مرکے بال موٹھ لیس۔"

ان احادیث سے ثابت ہوتا ہے کہ اُمہات المؤمنین اور صحابیات کے سرگند ہے ہوئے ہوئے ہوئے تھے۔'' اخبارِ جہاں'' کی مراسد نگار نے جن احادیث کا حوالہ دیا ہے، ان کا زیر بحث سئلے سے کوئی تعلق نہیں، وہ ایک وُ وسرے سئلے سے متعنق ہیں، جہیت کے زمانے میں دستور تھا کہ جن عورتوں کے سرکے بال کم ہوتے وہ اُوپر سے بال جوڑ لیتی تھیں، تاکہ ان کے بال زیادہ ہوجا کیں اور بعض عورتیں بال جوڑ نے میں اس فن میں مہارت رکھتی تھیں، الی عورتوں پر آنحضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے جوسر کے بال زیادہ کرنے کے اس فن میں مہارت رکھتی تھیں، الی عورتوں پر آنحضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے جوسر کے بال زیادہ کرنے کے لئے اوپر سے بال جڑوا کیں یا جوڑیں۔ (۱)

کیانومسلم کاختنه ضروری ہے؟

سوال:...ایک آ دمی جس کی عزتقریباً ۵۰ سال ہے، پہلے وہ عیسائی تھا، اب وہ اللہ کے فضل وکرم سے کلمہ پڑھ کرمسلمان ہوگیا ہے، چونکہ وہ پہلے غیرمسلم تھ اس نے ختنہ نہیں کروایا،اب وہ مسلمان ہے، اب اس کے لئے ختنہ کروانا ضروری ہے یا کہ بیں؟
جواب:...ختنے کا تھم تو ہڑئی عمر کے فخص کے لئے بھی ہے، شرط میہ ہے کہ وہ اس کا متحمل نہ ہوتو چھوڑ وہا وہ اس کا متحمل نہ ہوتو چھوڑ وہا وہ اس کا متحمل نہ ہوتو جھوڑ وہا وہ اس کا متحمل نہ ہوتو جھوڑ وہا دیا ہو۔

(١) عن أسى هريبرة عن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة. (بخارى ج٠٠ ص:٨٤٨، باب الوصل في الشعر).

<sup>(</sup>٢) عن أسى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: الفطرة خمس، أو خمس من الفطرة: الختان والإستحداد ونتف الإبط وتقليم الأظفار وقص الشارب (بخارى ج: ٢ ص: ٨٤٥، باب تقليم الأظفار، مسلم ج: ١ ص ١٢٨٠، باب خصال الفطرة). الشيخ الضعيف إذا أسلم ولا يطيق الختان إن قال أهل البصر لا يطيق يترك لأن توك الواجب بالعذر جائز فترك السنة أولى، كذا في الخلاصة، قيل في ختان الكبير إذا أمكن أن يختن نفسه فعل وإلا لم يفعل. (عالمگيرية ج ٥٠ ص ٣٥٥، كتاب الكراهية، الباب التاسع عشر في الختان والخصاء ... إلخ).

# حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ختنے کا حکم کب ہوا؟

سوال:..مولانا حفظ الرحمٰن سيومارویؒ کی ايک کتاب کا مطالعه کرنے کا اتفاق ہوا بمولانؒ نے لکھا ہے کہ حضرت ابرا نہم عدیہ اسلام کی ختنہ ننا نو ئے سال کی عمر میں ہوئی ، تو پھرانہوں نے اپنی اولا دکواس امر کا تھم فر مایا۔ آیا اس سے پہلے بیتکم تھا کہ بیل ، ہبرھاں اب آپ برائے مہر بانی ذراوضا حت سے اس مسئلے و بیان فرمائیں۔

جواب:...جب سب سے پہلے رینکم حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہوا، تو ظاہر ہے کہ اس سے پہلے تھم نبیں ہوگا، آپ کواس میں کیوا شکال ہے...؟ (۱)

نومسلم بالغ كاختنه كروانا

سوال:... کیا نومسلم ہالغ کا ختنه کرانا جائے جبکہ ختنہ سنت ہے اور ستر کا چھپانا فرض ہے؟ جواب:... ختنہ اسلام کا شعار ہے ، اور آپریشن کے لئے ستر کھولنا جائز ہے۔

 <sup>(</sup>١) عن يحيني بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيّب يقول: كان إبراهيم خليل الرحمن أوّل الناس صيّف الصيف وأوّل السس اختتن وأوّل الساس قص شاربه وأوّل الناس رأى الشيب فقال: يا ربّ ما هذا؟ قال الربّ تبارك وتعالى وقارٌ يا إبراهيما قال.
 ربّ زدني وقارًا. رواه مالك. (مشكّوة ج:٢ ص:٣٨٥، ياب الترجل، القصل الثالث).

رم) ويجوز النظر إلى الفرج للخاتر، وللقابلة وللطبيب عند المعالجة ويغض بصره ما استطاع. (فتاوى عالمگيرى ح.٥)
 ص ١٣٣٠، كتاب الكواهـة، الباب الثامن فيما يحل للرجل النظر ...إلخ).

### لباس

### لباس کے شرعی اُحکام

سوال:...مردول اورعورتوں کے لئے بالوں کی تراش جیں کوئی پابندی ہے؟ ای طرح ان کے لباس کے متعلق کیا کوئی خصوصی ہدایات شریعت نے دی ہیں؟

جواب: ... سرکے بالوں کے لئے کسی خاص وضع یا تراش کی پابندی شریعت نے بین لگائی ،البتہ کچھ صدودالی ضرور مقرر کی ہیں کہ ان کے خلاف کرناممنوع ہے ، ان حدود میں رہتے ہوئے آ دمی جووضع چاہے اختیار کرسکتا ہے ، وہ حدود سے ہیں :

ا - اگر بال منڈ واکیں تو پورے سرکے منڈ واکیں کچھ جھے کے منڈ وانا اور پچھے کے ندمنڈ وانا ممنوع ہے۔ (۱)

۲ - بالوں کی وضع میں کا فروں اور فاسقوں کی لقالی اور مشابہت اختیار ندکی جائے۔ (۱)

۳ - مرد ، عور توں کی وضع کے اور عور تیں مردوں کی وضع کے بال ندر تھیں۔ (۱)

(۱) عن نافع عن ابن عمر قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهنى عن القزع، قبل لنافع: ما القزع اقال: يحلق بعض رأس الصبى ويشرك البعض، متفق عليه. والحق بعضهم التفسير بالحديث، وعن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم أرى عبيبًا قد حُلق بعض رأسه وترك بعضه فنهاهم عن ذالك وقال احلقوا كله واتركوا كله. (مشكوة ج: ١ ص: ٣٨٠، باب الشرجل الفصل الأوّل). وفي الذخيرة ...... ويكره القزع وهو أن يحلق البعض ويترك البعض قطعًا. (رداغتار ج ٢٠ص: ٣٠٥) صن ٢٠٥٠، كتاب الحظر والإباحة، قصل في البيع).

(٢) قال صلى الله عديه وسلم ... ... لا تشبهوا باليهود ولا بالنصارى. (سنن ابن ماجة ص: ٩٩، ترمذى ج: ٢ ص. ٩٩). أيطًسا. وفي اللخيرة ولا بأس أن يحلق رأسه وسط رأسه ويرسل شعره من غير أن يفتله وإن فتله فذالك مكروه لأسه يصبر مشبها ببعض الكفرة والجوس في ديارنا يرسلون الشعر من غير فتل و"كن لا يحلقون وسط الرأس بل يجرون الناصية تا ترخانية . . . . ويكره القزع وهو أن يحلق البعض ويترك البعض قطعًا مقدار ثلاثة أصابع كذا في الغرائب. (داغتار ج ٢٠ ص: ٢٠٥٠) كتاب الحظر والإباحة، فصل في البيع).

(٣) وعن ابن عباس قال: لعن النبي صلى الله عليه وسلم المختثين ..... أى المتشبهين بالساء من الرجال في الرى واللباس والخضاب والصوت والصورة والتكلم ..... والمترجِّلات، بكسر الجيم المشددة أى المتشبّهات بالرجال من النساء، زيّا وهيئة ومشية ورفع صورت ونحوها ... إلى (موقاة شرح مشكوة ج: ٣ ص ٣٥٩، ٣٥٩، باب الترجل، طبع بمبشي). أيضًا. عن ابن عباس قال: لعن النبي صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء، والمتشبهات من الساء بالرجال. (بحارى شويف ح ٢٠ ص ٣٥٩، باب المتشبّهين بالنساء والمتشبّهات بالرجال).

۳- بال بڑے رکھے ہول تو ان کوصاف ستھرار کھیں ، تیل لگایا کریں اور حسب ضرورت کنگھا بھی کی کریں۔ ہاں بھرے ہوئے نہوں ، گریا لوں کو ایسا مشغلہ بھی نہ بتا نمیں کہ وہ تکلف اور تصنع میں داخل ہوجائے۔

(۲)

- ننگے سرنہ نچریں۔

(۳)

۲-سفید بالس پرسیاد خضاب کرناممنوع ہے، کسی اور رنگ کا خضاب کریکتے ہیں۔ رسول انتد علی انتد عدید وسلم کا عام معمول بال رکھنے کا تھا ، بھی کا نوس کے نصف تک ہوتے تھے، بھی کا نول کی لوتک ، اور بھی کا ندھوں تک ۔ (۵)

ہ سے تعلق بھی اُصول تو و بی ہے جو بالوں کے بارے میں بیان ہوا کیسی خاص تر اش یاوضع کی پابندی شریعت نے ہیں لگائی ،ابہتہ کچھ حدودائر کی بھی مقرّر کی ہیں ،ان سے تجاوز نہ ہو تا جا ہے ،وہ حدود سے ہیں :

> ۱ - مردشلوار، تہبنداور پائجامہ وغیر واتنا نیچانہ پہنیں کہ ٹننے پانخنوں کا پچھ حصداس میں جیب جائے۔ ۲ - نہ س اتنا چھوٹا، باریک یا چست نہ ہو کہ وہ اعضاء ظاہر ہوجا کیں جن کا چھپا ناوا جب ہے۔ ( )

 (1) عن أبى هـريـرة أن رسـول الله صـلـى الله عـليـه وصلم قال: من كان له شعر فليكرمه. (مشكوة ج١٠ ص:٣٨٢، باب الترجل، الفصـل الثاني).

 (٣) عن عبدالله بن بريدة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينهانا عن كثير من الإرفاد. (مشكوة ج: ٢ ص ٣٨٢٠، باب الترحل، الفصل الثاني).

(٣) عن ابن عمر قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. وفي المرقاة: (من تشبه بقوم) أى من شبه بعسه ببالكفار مثلًا في اللباس وغيره أو بالفساق أو الفجار أو بأهل التصوّف والصلحاء الأبرار (فهو منهم) أى في الإثم والخير. (مرقاة المفاتيح شرح مشكّوة ج ٣ ص: ١٣١١، كتاب اللباس، الفصل الثاني، طبع بمبئي، هند).

(٣) عن أبى هريرة قال النبى صلى الله عليه وسلم إن اليهود والنصارئ لا يصبغون فخالفوهم، وفي رواية: واجتنبوا السواد (بخارى ج: ٢ ص: ٨٤٥، بـاب الخضاب، مسلم ج: ٢ ص: ١٩٩). وفي روايـة: غيّر الشيّب ولا تشبّهوا باليهود. وفي رواية: غيّر به الشيّب الحنّا والكتم. (ترمذي ج: ١ ص: ٣٠٥، مشكّوة ج: ٢ ص: ٣٨٢).

ر٥) عن مالک أن جمّه لتضوب قريبًا من منكبه ... ... قال شعبة شعره يبلغ شحمة أذنيه، وفي رواية: كان شعر رسول الله
 صلى الله علمه رسيم وجُلالهم بالسبط ولا الجعد بين أذنيه وعاتقيه. (بخارى ج:٢ ص:٢٤٨، باب الحعد).

(٢) عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الله يوم القيامة إلى من حرّ إزاره بطرًا. (بحارى ج: ٢) ص ١٠١٠ منات من حر ثوبه من الحبلاء). وعي رواية عن أبي سعيد هل سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئًا في الإراز؟ قال نبعم سمعت رسول الله عليه وسلم يقول إرزة المؤمن إلى أنصاف ساقيه لا جناح عليه ما بيبه وبين الكعبين ومن الكعبين في النار يقول ثلاثًا لا ينظر الله إلى من جرّ إزاره بطرًا. (مشكوة ص ٣٥٣)، كتاب اللباس، مسلم ح ٢٠ ص ١٩٥٠، اين ماحة ص ٢٥٥).

(2) فكل لباس ينكشف معه جزء من عورة الرجل والمرأة ألا تقره الشريعة الإسلامية، مهما كان جميلًا أو موافقًا لدور الأزبء، وكذالك اللباس الرقيق أو اللاصق بالجسم الذي يحكى للناظر شكل حصة من الجسم الذي يحب ستره، فهو في حكم ما سبق في الحرمة وعدم الجواز . : تكملة فتح الملهم ج ٣٠ ص : ٨٨).

س-لباس میں کا فروں اور فاسقوں کی نقالی اور مشابہت اختیار نہ کریں۔ <sup>(1)</sup> ۳-مروز ناندلباس اورغورتنی مرداندلباس نه پهنیں \_ <sup>(۶)</sup> ۵-این مالی استطاعت ہے زیادہ قیمت کے لباس کا اہتمام نہ کریں۔ ۲- مال دار مخص اتنا محشيالياس نديهنے كه ديمينے والے اسے مفلس مجمعيں۔ (۳) ے - نخر ونمائش اور تکلف ہے اجتناب کریں۔ <sup>(۵)</sup> ٨- لې س صاف تقرابوتا چاہئے ، مردوں كے لئے سفيدلباس زيادہ پند كيا كيا ہے۔ (١) 9 - مردوں کواملی ریٹم کالباس پہننا حرام ہے۔ <sup>(ے)</sup>

• ا - خالص سرخ لباس پہننا مرووں کے لئے کروہ ہے ،کسی اور رنگ کی آمیزش ہو، یا دھاری وار ہوتو مضا کقہ نہیں ،

#### والتداعم إ

- (١) أن اللباس اللذي يتشبه به الإنسان بأقوام كفرة لا يجوز لبسه لمسلم إذا قصد بذالك التشبه بهم. (تكملة فتح الملهم ج: ٣ ص: ٨٨، كتاب اللباس). عن ابن عبمرو بن العاص أخبره قال رأى رمسول الله صلى الله عليه وسلم علَىٌ ثوبين معصفرين، فقال: أن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها. (مسلم ج: ٢ ص: ١٩٢ باب النهى عن لبس الرجل التوب المعصفر). (٣) عن ابن عباس قال: نعن النبي صلى الله عليه وسلم المنشبِّهين من الرجال بالنسا والمنشبهات من النساء بالرجال. (بخارى ج: ٢ ص: ٨٤٣، باب المتشبّهين بالنساء والمنشبّهات بالرجال، طبع مير محمد كتب خانه).
- (٣) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تلبس بما لم يعط كان كلايس ثوبي زور. اعلم أن الكسوة منها فرض كما في النتف بين النفيس والخسيس اذخير الأمور أوسطها وللنهي عن الشهرتين وهو ما كان في نهاية النفاسة أو الخساسة. (رداختار ج: ٢ ص: ١ ٣٥ كتاب الحظر والإباحة، قصل في الليس، طبع سعيد).
- (٣) (وعن عبمر بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب أن يرى) بصيغة الجهول، يبنصبر وينظهنر رأثر نعمة) أي إحسانه وكرمه تعالى (على عبده) فمن شكرها إظهارها ومن كفرانها كتمانها، قال المظهر يعني إذا أتي الله عهدًا من عهاده تحسمة من نعم الدنيا فليظهرها من نفسه، بأن يلبس لباسًا يليق بحاله لِاظهار نعمة الله عليه ... إلخ. (مرقاة شرح مشكّوة ج: ٣ ص: ١ ٣٣١، ٣٣٢، كتاب اللباس، القصل الثاني، طبع بمبئي هند).
- (۵) ولا بأس بلبس النياب الجميلة إذا لم يكن للكير ... إلخ. (بزازية على الهندية ج: ٢ ص:٣٦٨، أيضًا: ردافعار ج: ٢ ص: ١ ٣٥، كتاب الحظر والإباحة).
  - (٢) قال صلى الله عليه وصلم: ألبسوا من ليابكم البياض، فإنها أطهر أوطيب. (سنن نسائي ج: ٢ ص:٢٩٤).
- (2) إني (أي حدَّهِ فيه) سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لَا تلبسوا الديباج والحرير ... إلخ. (مسلم ج٣٠ ص١٨٩٠، باب تحريم إستعمال إناء الذهب). عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. (مسلم ج: ٢ ص: ١٩٢ باب تحريم إستعمال إناء اللهب ... إلخ).
- (٨) وفي الحاوى الزاهدي يكره للرجال لبس المعصفر والمزعفر والمورس والهمر أي الأحمر حريرًا كان أو غيره إذا كان في صبغه دم والَّا فلا. (رد اغتار ج: ١ ص: ٣٥٨)، قصل في اللبس، أيضًا: شمائل ترمِدْي مترجم ص ١٠١٠، ٥٣، طبع میر محمد کراچی).

# گیری کی شرعی حیثیت اوراس کی لمبانی اور رنگ

سوال:...ایک شخص سنت کی وجہ ہے گیڑی ہا ندھتا ہے، گر گھر والے اور دوست سب بُرا منا کیں اور ننگ کریں تو وہ کیا کرے؟ نیز ریبھی بتا کمیں کہاس کی موجودہ پیائش کیاہے؟

جواب:...پڑی باندھنا آنخفرت ملی الله علیه وسلم کی سنت ہے، اس کو پُر اسمجھنا بہت ہی غلط بات ہے۔ ہاند ھے تو تو اب ہے، نہ باند ھے تو گناہ نہیں۔ کہا جاتا ہے کہ آنخفرت ملی اللہ علیہ وسلم کی دستار مبارک دوطرح کی تھیں، ایک چھوٹی اور ایک بڑی۔ چھوٹی تقریباً بین گزکی اور بڑی تقریباً پانچ گزکی ، لیکن کسی روایت میں دستار کی لمبائی منقول نہیں۔ آنخضرت ملی اللہ عدیہ وسلم سفید لہاس کو پہندیوہ ہے، اور سفرے دوران سیاہ عمامہ بھی استعمال فرمایا۔ (۳)

#### عمامه سنت نبوى اوراس كى ترغيب

سوال:... ول چاہتاہے کہ ویٹی مداری ش ہرطائب علم پریپا ہندی ہوکہ سر پر جمامہ با تدھناان کے سے لاڑی ہو۔ آق کے دو عالم سرکا ردو جہاں سٹی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارک ہے اور ویٹی مداری کے طائب علم بھی اس کی پابندی کر سکتے ہیں۔ نظروں کے لئے بہت ہی خوشگوار منظر ہوگا کہ ہر جماعت میں ہروری میں ہیٹے ہوئے ، ہرطالب علم کے سر پرتاج مبارک رکھا ہوا ہو، نماز میں بھی سیروں حضرات مولا کے حضوراس تاج کے ساتھ کھڑے ہوں۔ اُمید ہے کہ جب سے طائب علم اپنے کسی کام سے بازاروں میں سر پریتاج مبارک دکھے ہوئے اور اُدھر جا کیں گو آقائے دو عالم سرقر کو تین صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کے صد قے ترب کریم کی ہراروں رحمتیں شہری گلی پرسیں گی۔ ترب کریم کو توا ہے حبیب کی ہراوا پر بیار آتا ہے اور اللہ تعالی کی رحمت سے بعید نہیں کہ ایک سنت مبارک ہوئیت و نجات کا فیصلہ فرمادیں۔

چواپ:... ماشاءالله! بهت مبارک تحریک ہے، مداری عربیہ کے طلبہ کواس کی پُر زور ترغیب دی جانی چاہئے اور صرف طلبہ بی نہیں بلکہ تمام مسلمانوں کو بھی چاہئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت مبار کہ کوزندہ کریں اور عمامہ سنت کی نہیت سے سرپر یا ندھا کریں۔

### آ پ صلی الله علیه وسلم نے کس کس رنگ کے عما ہے اِستنعال کئے؟ سوال:...جارے نی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کس رنگ کے تلاے اور کن کن موقعوں پراپنے سرمبارک پر ہا ندھے ہیں؟

 <sup>(</sup>١) كانت له عمامة تسمّى السحاب، كساها عليًّا، وكان يلبسها ويلبس تحتها القلنسوة، وكان يلبس القلنسوة بغير عمامة،
 ويلبس العمامة بغير قلنسوق (زاد المعاد في هدى خير العباد ج: ١ ص:١٣٥، طبع مؤسسة الرسالة).

 <sup>(</sup>٢) عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألبسوا من ثيابكم البياض فإنها أطهر وأطيب . والخ. (سنن نسائى ج:٢
 ص:٩٤ ٢ : باب الأمر بلبس البيض من الثياب).

٣) عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: دخل يوم فتح مكة وعليه عمامة سوداء بغير إحرام. (سنن نسائي ج.٢ ص.٢٩٩، باب لبس العمائم السود).

جواب: ... سياه عمامه فتح مكه كون منقول ب، اوركوني رنك منقول بين، والله اعلم!

توني ببننااورعمامه باندهنا

سوال:...کیا تو بی پیبننااور پکڑی بیبنناسنت ہے؟ جواب:...نو بی اور دستار دونوں سنت ہیں۔<sub>.</sub>

سفیدیاسیاه عمامه باندهنا کیسایج؟

سوال:...حضرت! میرادوست جمعہ کے دن سفید یا کالا عمامہ پہنتا ہے، اس سے کسی نے کہا کہ:'' تم کب سے بر بیوی بن سکتے ہو؟'' کیا عمامہ یا ندھنا بر بیلوی ہوئے کی علامت ہے؟

جواب:..سفیدیاسیاه عمامه مین سکتے ہیں،البته شیعوں کے ساتھ مشابہت ہوتو سیاہ نہ بہنا جائے۔

# مردوں کاسر پرٹو بی رکھنا

سوال: بیورتوں کوسر پر دو پشد کھنے کی تا کیدہے ،تو کیا مردوں کونماز کے علاوہ بھی سر پرٹو پی رکھنا ضروری ہے؟اس کا جواب بھی تفصیل سے عنایت فرما کیں۔

جواب:...گھراگرآ دمی نظے سرر ہے تو کوئی حرج نہیں،کین مردول کا تھلے سریاز ارول میں پھرنا خلاف ادب ہے،اور فقہاء ایسے لوگول کی شہادت قبول نہیں فرمائے۔ آج کل جومردول کے نظے سرباز ارول اوردفتر ول میں جانے کا رواج چل نکلا ہے، یہ فرکل تقلید ہے،اچھے اچھے دین دارلوگ بھی نظے سرر ہے کے عادی ہوگئے جیں،اِنّا بلغہ وَاِنّاۤ اِلَیْهِ دَاجِعُونَ اَ

(۱) عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل يوم فتح مكة وعليه عمامة سوداء. (سنن نسائي ج: ۲ ص: ۲۹ ٩).

(۲) واصلم أنه عسلى الله عليه وسلم كانت له عمامة سوداء، تسمى السحاب و كان يلبس تحتها القلانس، جمع قلنسوة، وهى غشاء مبطن يستر به الرأس، قاله الفراء، وقال غيره: هى التي تسميها الشاشية والعراقية، وروى الطبراني وأبو الشيخ والبيهقي في شعب الإيمان من حديث ابن عمر رضى الله عنهما، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس قلنسوة ذات آذان يلبسها في السفر، وربسما وضعها بيين يديه إذا صلى، وامناده ضعيف، كذا في أبي داود والمصنف، فرق ما بينا وبين المشركين العمائم على القلانس، قال المصنف غريب، وليس اسناده بالقائم ... الخد (جمع الوسائل شرح الشمائل ج. ١ ص: ٢٠٣٠، باب ما جاء في عمامة رسول الله صلى الله عليه وسلم). وروى الطبراني عن ابن عمر مرفوعا كان يلبس قلنسوة بيضاء، وروى الروياني وابن عساكر يسند ضعيف عن ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم كان يلبس القلائس تحت العمائم وبغير العمائم، ويلبس العمائم بغير قلائس وكان يلبس القلائس اليمائية، ومن أبيض المصرية، ويلبس ذات الآذان في الحرب . . . . كذا في الجامع الصغير للسيوطي. (مرقاة شرح مشكوة ج: ٣ ص: ٣٢٣ ياب اللباس، طبع بمبئي).

عن مثل ذالك لا يمتنع عن الكذب فيتهم ... إلخ. (الهداية ج:٣ ص: ٢٢ ١، باب من يقبل شهادته ومن لا يقبل).

### مردوں کا ننگے سرر ہنا کیساہے؟

سوال:...آخ کل اکثر سرے نگار ہے کا رواج مردوں میں بالخصوص دین دارلوگوں میں (باریش لوگوں میں ) ہو گیا ہے، اور ننگے سرنماز پڑھتے ہیں۔

جواب: ... نظیمرر منا آنخضرت صلی الله علیه وسلم کی سنت نہیں ، بلکه انگریزوں کی سنت ہے۔ (۱)

# عورتوں کو مختلف رنگوں کے کپڑے پہننا جائز ہے

سوال:... ہمارے بزرگ چندرگوں کے کپڑے، چوڑیاں (مثلاً: کالے، نیلےریکے) پہننے ہے منع کرتے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ فلال رنگ کے کپڑے پہننے ہے مصیبت آ جاتی ہے، یہ کہاں تک ڈرست ہے؟

جواب:...مخلف رنگ کی چوڑیاں اور کپڑے پہننا جائز ہے، اور بیرخیال کہ فلاں رنگ ہے مصیبت آئے گی محض تو ہم پرتی ہے، رنگوں سے پیچونہیں ہوتا، اعمال ہے انسان اللہ کی نظر میں مقبول ما مردود ہوتا ہے، اور اس کے کرے اعمال ہے صیبتیں نازل ہوتی ہیں۔ (۱)

# عورتوں کی شلوار تخنوں سے بنچے تک ہونی جا ہے

سوال:...آپ نے فر مایا تھا کہ: نخوں تک شلوار ہونی جاہئے ، تو بیتھم عورتوں کے لئے بھی ہے یا صرف مردوں کے لئے مخصوص ہے؟ اور ہرونت یاصرف نماز تک کے لئے ہے؟

جواب: بنين! يمردون كاعم ب\_عورتون كى شلوار مخنوں سے ينج تك مونى جائے۔

# شلوار، یا مجامه اور تبیند تخنول سے بنچ لنکا نا گناه کیول؟

سوال:...ایک مولانا نے إزار کونخوں سے پنچے لئے کوڈنو ب کہائر ہیں شارفر مایا ہے، اس ہیں کوئی شک نہیں کہاس پر کافی احادیث دال ہیں اور ان احادیث کے بعد ابن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث جو بخاری شریف میں بی ہے، اس سے بھی معلوم ہوا کہ بیا بوجہ خیلا ، حرام ہے، ویسے مکر وہ بدوں قصد معاف ہے۔ فاوی عزیزی میں ہے کہ بیا مکر وہ ہے کہ مرد پائجامہ اور لگی اور إزار شخے کے پنچ تک مہنچ ۔

 <sup>(</sup>۱) وفي السرقاة (من تشبه بقوم) أي من شبه نفسه بالكفار مثلًا في اللباس وغيره أو بالفساق أو الفجار أو باهل التصوف والصلحاء الأبرار (فهر منهم) أي في الإثم والخير. (مرقاة شرح مشكلوة ج: ٣ ص: ٣٣١ كتاب اللباس، الفصل الثاني).
 (٢) وكرد لبس السعصفر ...... مفاده أنه لا يكره للنساء ولا بأس بسائر الألوان ... إلخ. (درمختار مع التنوير ح ٢٠ ص: ٣٥٨، كتاب الحظر والإباحة، فصل في اللبس).

 <sup>(</sup>٣) ينبغى أن يكون الإزار فوق الكعبين إلى نصف الساق وهذا في حق الرجال، وأما النساء فيرخين إزارهن أسفل من إزار
 الرجال يستر ظهر قدمهن ... إلخ. (الفتاوى الهندية ج: ٥ ص: ٣٣٣، كتاب الكراهية).

جواب:..بشلوار، پائجامہ یا تہبند نخنوں سے نیچالٹکا نا گنا ہے کیرہ ہے یا نہیں؟اس سلسلے میں دواَ مرتحقیق طلب ہیں،اوّل یہ کہ کبیرہ گناہ کے کہتے ہیں؟ دوم بیک ذیرِ بحث فعل گنا ہے کیرہ کے خمن میں آتا ہے یانہیں؟

اَمِراَوْلَ: بِمِعُ الْحَارِ (ج: ٣ من ٣٥٨ طبع جديد حيد البادوكن) على "نهائيه" سے گناه كبيره كى ية تعريف نقل كى ب " و فعل جس كى وجدست حدواجب ہوتى ہو، يا جس پرشارع نے خصوصى طور پر دعيد سنائى ہو، اور اس ميں شك نبيس كه شرك كے بعد كبيره گناه با عمبار حد كے يا اس وعيد كے جوشارع نے ان پر قر مائى ہے، شدت و ضعف على مختلف بيل -"()

اس عبارت ہے معلوم ہوا کہ جس تعلی کا خصوصی طور پر تام لے کرآ تخضرت سلی اللہ علیہ دسلم نے کوئی وُنیوی سز ایا اُفردی وعید سنائی ہو، مثلاً: فلاں مختص ملعون ہے، یا فلاں فخص پر نظر رحمت نہیں ہوگی ، یا فلال فخص جہنم کا سنخت ہے۔ ایسے تمام افعال گنا و کہیرہ کہلاتے ہیں ، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ جس طرح نیکی کے درجات مختلف ہیں ، اسی طرح کہیرہ گنا ہوں کے درجات بھی مختلف ہیں ، بعض گنا ہ ، کہیرہ گنا ہوں ہی درجات بھی مختلف ہیں ، بعض گنا ہ ، کہیرہ گنا ہوں ہی درجات بھی مختلف ہیں ، بعض گنا ہ ، کہیرہ گنا ہوں بی بڑے شار ہوتے ہیں اور بعض ان سے کم درج کے۔

امرِدوم:... کبیرہ گناہ کی تعریف معلوم ہوجائے کے بعداب بید مجھنا ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے شلوار، پاعجامہ یا چا در کونخنوں سے بیچے کرنے کے بارے میں کیاارشادفر مایا ہے؟ اس سلسلے میں چندا حادیث نقل کرتا ہوں۔

ان... "عن أبى هويرة رضى الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر
 الله يوم القيامة الى من جر ازاره بطرًا ـ متفق عليه ـ "

(مشكولة ص: ٣٤٣، كتاب اللياس، الفصل الأول)

ترجمہ:.. '' حضرت ابو ہر برہ دضی اللہ عنہ سے دوایت ہے کہ دسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: اللہ اللہ علی تعالیٰ قیامت کے دن اس مخص کی طرف نظر بھی نہیں فرما تھیں ہے جو اَ زراہ کھیرا بی جا در کھیٹیا ہوا جلے۔''

یمی حدیث مجمع الزوائد (ج:۵ می:۱۵۰،۱۵۰) میں مندرجہ ذیل صحابہ کرائم سے بھی نقل کی گئی ہے: حضرت عائشہ حضرت جا بر ،حضرت حسین بن علی ،حضرت اُنس بن ما لک ،حضرت حبیب بن مغفل ،حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ کی حدیث کے الفاظ ہے ہیں:

"عن أنس رضى الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الإزار الى نصف الساق والى الكعبين لا خير في أسفل من ذلك. رواه أحمد والطبراني في الأوسط ورجال أحمد رجال الصحيح."

(مجمع الزوائد ج: ٥ ص: ١٥٠، باب في الإزار وموضعه، طبع دار الكتب العلمية، بيروت)

<sup>(</sup>١) هو الموجبة حدًا أو ما أوعد الشارع عليه بخصوصه، ولا شك انها بعد الشرك يختلف بحسب الحد وبحسب ما أوعد به شدة وضعفا. (مجمع بحار الأنوار ج: ٣ ص:٣٥٣).

ترجمہ:.. "حضرت انس رضی الله عندروایت کرتے ہیں کدرسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا: جا در آدهی پنڈلی تک ہوتی جا ہے یا (زیادہ سے زیادہ) مخنوں تک،اور جواس سے بنچے ہواس میں کوئی خیر نہیں۔" اور حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ کی روایت کے بیالفاظ ہیں:

"عن عبدالله بن مغفل رضى الله عنه قال: قال رصول الله صلى الله عليه وسلم: إزرة المعرف الني نصف الساق وليس عليه حرج فيما بينه وبين الكعبين وما أسفل من ذلك ففى النار." (مجمع الزواتلاج: ۵ ص: ۵ م) ، باب في الإزار وموضوعه، طبع دار الكتب العلمية، بيروت بالنار." (مجمد الله عنرت عبدالله من معقل رضى الله عندروايت كرتے إلى كدرول الله صلى الدعليه وسم فرمايا: مؤمن كي تبدراً وهي بندل تو ي به اور آدهى بندل سے اور آدهى بندل سے اور آدهى بندل سے درميان درميان رب سب الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عندروايت كرتے على الله عندروايات كر في الله عندروايات الله عندروايات من كي تبديل الله عندروايات من كي تبديل الله عندروايات ا

٢٠٠٠. "عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر
 الله يوم القيامة الى من جر إزارة بطرًا."

(صحیح بخاری ج: ۲ ص: ۱ ۲۸، باب من جرُّ ثوبه من الخیلاء)

ترجمہ:... مضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عندے روایت ہے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ قید مت کے دن اس مخص کی طرف نظر بھی نہیں فرمائیں گے جواز راہ تکبرا پی جا در گھیٹیا ہوا چلے۔'' تعالیٰ قید مت کے دن اس مخص کی طرف نظر بھی نہیں فرمائیں گے جواز راہ تکبرا پی جا در گھیٹیا ہوا چلے۔'' (صبح بخاری وسلم بمکنوۃ می: ۳۷۳)

"أت..." عن عبدالله بن عمر رضى الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ان الذي يجر ثيابه من الخيلاء لا ينظر الله اليه يوم القيامة."

(مسلم ج: ۲ ص: ۹۳) ا باب تحريم جر التوب خيلاء)

ترجمہ:...' حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو مخص ازراءِ تکبراہے کپڑے کو کھنچتا ہوا چلے ، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی طرف نظر نیس فرما کیں ہے۔'' ووالہ بالا)

وسلم کو بیفر وستے ہوئے خودستا ہے کہ: مؤمن کی گئی آدھی پنڈلیوں تک ہوتی ہے، اور آدھی پنڈلی سے شخنوں تک کے درمیان رہے تو اس پرکوئی گناہ نہیں، اور جواس سے نیچے ہووہ دوزخ میں ہے۔ یہ بات تین ہار فر مائی - اور اللہ تعالیٰ نظر نہیں فر مائیں سے قیامت کے دن اس صفی کی طرف جوازراہ کیراٹی جا در تھییٹ کر چانا ہو۔''

(مؤطالام الك ص: ١٤٣ ١٠ الوداؤد، اين ماجه مخلوة ص: ٣٤٣)

"عن ابن مسعود رضى الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من اسبل إزاره في صلاته خيلاء فليس من الله جل ذكره في حل ولا حرام."

(ابوداؤد ج: اص: ٩٣ ، باب الإسبال في الصلوة)

ترجمہ:... معزت عبدالله بن مسعود رضی الله عند سے روایت ہے کہ: میں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کو بیفر ماتے ہوئے خود سنا ہے کہ: جوخص اَز راو تکبرنماز میں اپنی چا در نخوں سے بیچے رکھے، اسے الله تعالیٰ سے کوئی تعلق نیس، نہ حلال میں، نہ حرام میں۔''

النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يصلى الله عليه وسلم: إذهب فتوضأ، قال: رجل يصلى وهو مسبل إزاره قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذهب فتوضأ، قال: فله هب فتوضأ، ثم جاء، فله مسبل فتوضأ ثم جاء، فقال ثم حاء، فقال الله عليه وسلم: إذهب فتوضأ، ثم جاء، فقال: يا رسول الله! ما لك امرته يتوضأ ثم سكت عنه، فقال: انه كان يصلى وهو مسبل إزاره وان الله عز وجل لا يقبل صلوة عبد مسبل إزاره."

رمجمع الزوائد ج: ۵ ص: ۱۵۵، ۱۵۵، ۱۵ کتاب اللباس، باب فی الازار وموضعه)

ترجمه: " حضرت عطاه بن بیادر حمدالله بعض صحابر ضی الله عنیم سے دوایت کرتے ہیں کہ: ایک فخض نماز پڑھ دیا تھا اوراس کی جا در مخفول سے بنج تھی، آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے اس سے فرمایا: جا وَوضو کر کے آواوہ وضو کر کے آیا، آپ صلی الله علیہ وسلم نے پھر فرمایا: جا وَضو کر کے آواوہ پھر وضو کر کے آیا، کسی نے عض کیا: یا رسول الله ا آپ نے اس کو وضو کرنے کا کیوں تھم فرمایا؟ فرمایا: بیخض اپنی جا ور مختوں سے بنچ کے نماز پڑھ دیا اوراند تعالی ایسے فضی کی نماز قبول نہیں فرمایا : جس کی جا در مختوں سے بیچ ہو۔ "

"عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
 كل شىء جاوز الكعبين من الإزار في النار."

(مجمع الزوائد ج: ۵ ص: ۱۵۴ ، کتاب اللباس، باب فی اَلازار وموضعه) ترجمه:... " حضرت این عباس رضی الله عنها سے دوایت ہے که دسول الله صلی الله علیه وسلم نے قرمایا: ہر وہ إزار جو نخنوں سے تنجاوز کرجائے وہ دوز خ میں ہے۔" ١٠٠٠. "عن أبى ذر رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لَا يكلمهم الله يوم القيامة ولَا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم، قال أبو ذر: خابوا وخسروا، من هم يا رسول الله؟ قال: المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب رواه مسلم."
(مشكوة ص:٣٣٣، باب المساهلة في المعاملة، الفصل الأول)

ترجمہ: " معزت الاؤرغفاری رضی اللہ عنہ ہے دوایت ہے کہ ٹی کریم سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

تین آوی ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان سے کلام نیس کریں ہے، نہ ان کی طرف نظر فرما کیں ہے، نہ ان کو پاک کریں گے اور ان کے لئے ورد تاک عذاب ہے۔ ایک وہ فخص جس کی چاور ڈخنوں سے نیچ ہو، ڈوسرا ان کو پاک کریں گے اور ان کے لئے ورد تاک عذاب ہے۔ ایک وہ فخص جس کی چاور ڈخنوں سے نیچ ہو، ڈوسرا وہ فخص جوجموئی شم کے ذریعہ اپنے مال کی نکاس کرے۔ "

وہ فخص جوممد قدوے کراحیان دھرے، تیسراوہ فخص جوجموئی شم کے ذریعہ اپنے مال کی نکاس کرے۔ "

(میجمسلم مفلوۃ می ۱۲۲۳)

ان احادیث میں ایسے تحص کے لئے جواپنا پا جامہ، شلوار، تببند ٹخنوں سے بیچے رکھتا ہوآ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مندرجہ ذیل دعیدیں فرمائی ہیں:

ا:...وه دوزخ كالمتحق بـ

۲:..الله تعالیٰ اس کی طرف نظر نبیس فر ما ئیس سے ، نداس سے کلام فر ما ئیس سے ، نداس کو پاک کریں گے۔ ۳:...و و دروناک عذاب کا مستحق ہے۔

٣: ...اس كا شارجموث بولنے والوں اور احسان دھرنے والوں كى صف جى قرمايا۔

٥:..ا عدالله تعالى كحلال وحرام عدكوكي واسطريس

٢: .. اس كى تماز قبول نېيى موتى ـ

ان تقریحات ہے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالی اوراس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں بیمعولی گن ونہیں ، بلکہ اس کا شار
کیرہ گنا ہوں میں ہوتا ہے۔ رہا بیشبہ کہ صدیث میں وعید مطلق نہیں بلکہ اس محف کے لئے ہے جو آز را و تکبر اپنا پا جامہ یا تہبند نخنوں سے
بیجے رکھتا ہو، چنا نچے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جسب عرض کیا کہ: '' مجمی میری چاور بیجے و حلک جاتی ہے' تو آپ صلی اللہ علیہ
وسلم نے ان کوفر مایا کہ: '' تمہاراشاران اوگوں میں نہیں!''()

اس شبد کامل بیہ کہ کہ ایک ہے بلاقصد جادر یا با جامہ کا تخوں سے بیچ ڈھلک جانا ،اس کا فشا تو تکبرنہیں ،اس لئے اب شخص ان وعیدوں کا بھی سختی نہیں۔اور ایک ہے اپنے قصد و اِفقیار اور اِراد ہے ہے ایسا کرنا ،اس کا فشاء تکبر ہے ،اس لئے ایسا شخص اپنے تکبر کی وجہ سے ان وعیدوں کا مستحق ہے۔ یہاں سے بیشہ بھی حل ہوجا تا ہے کہ تخوں سے بیچ شلوار یا یا جامہ رکھنا تو بظاہر معمول س

 <sup>(</sup>۱) قبال أبوبكر يا رسول الله! ان أحد شقى إزارى يسترخى إلّا أن أتعاهد ذالك منه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إلك
 لست ممن يصنع ذالك خيلاء ـ (نسائى ح ۲ ص:۲۹۸) باب الإسبال الإزار) ـ

بات معلوم ہوتی ہے، شارع تھیم نے الیک معمولی باتوں پر اتنی بڑی وعیدیں کیوں فر مائی ہیں؟ جواب بیہ ہے کہ شارع کی نظراس ظاہری فعل پر نہیں، بلکداس کے منشا پر ہے اور وہ ہے دذیلہ تکبر، جس کی وجہ ہے بینظا ہری فعل مرز و ہوتا ہے، تو چونکہ اس کا منشا تکبر ہے اور تکبر اور تکبر ایس کی صفت ہے، اس لئے اس کے کنا و کبیر و ہونے میں کوئی شرنہیں۔ (۱)

ہمارے زمانے میں جولوگ شلوار، پا جامہ، تہبند نخنوں سے نیچر کھنے کے عادی ہیں، وہ اس فعل کوموجب اِفتار بھتے ہیں اور
نخنوں سے اُونچار کھنے ہیں خفت اور بکی محسوں کرتے ہیں، اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ... نصف پنڈی تک لنگی پہننے ... کونہایت
حقارت کی نظر سے و کھتے ہیں، اب فر ما یا جائے کہ اس کا مشاہکہر سے سوا کیا ہے؟ بلکہ سنت بنوی کو حقارت کی نظر سے دیکھنے ہیں تو محماہ سے بڑھ کرسلب ایمان کا اندیشہ ہے۔ اس لئے میری رائے اب بھی بہی ہے کہ شلوار پا جامہ، تببند قصدا نخنوں سے بنچر کھنا، اس کو موجب اِخر بھسا اور اس کے فعار اور زلت بھنا گراہ میں ہے کہ شلوار پا جامہ، تببند قصدا نخنوں سے بنچر کھنا، اس کو موجب اِخر بھسا اور اس کے فعار اور زلت بھنا گراہ کہی ہاں آبھی بلا تصدا ایساء وجائے تو گنا وہی مرحدات فقہا و بسااوقات حرام پر بھی مکروہ کا اطلاق کرتے ہیں، جیسا کہ طامہ شامی رحمداللہ نے لکھا ہے (ج:۱ می:۱۱۱۱)۔ اس لئے فنا وئی عزیزی ہیں اگراس کو کروہ کھا ہے تواس کو بھی ای پر محول کیا جائے گا۔

اور اگر بالفرض اس کوصغیره بھی فرض کرلیا جائے تب بھی متاوصغیرہ اصرار کے بعد کبیرہ بن جاتا ہے، چنانچ مشہور مقولہ ہے: " آلا صسغیسرة مسع الإصسر اد، و آلا کبیسرة مسع الإستغفار "لین گناه پر إصرار کرنے کی وجہ سے صغیرہ گناہ ، کبیرہ بن جاتا ہے، اور استغفار کے بعد کبیرہ گناہ بھی صغیرہ بن جاتا ہے۔

جولوگ شلوار، پا جامدوغیرو فخواں سے بنچے پہنتے ہیں، ان کا اس گناہ پر إصرار تو واضح ہے، اس لئے إصرار كے بعديہ كناه يقيناً گناہ كبيره ہے۔

اس بحث كولكم چكاتھا كہ شخ ابن تحركى رحمدالله كى كتاب "الزواجو عن اقتواف الكباثو" كود يكھا،اس سے راتم الحروف كى رائے كى تائيد بوكى،اس لئے مناسب معلوم بواكہ بحيلِ فائدہ كے لئے شخ رحمدالله كى عبارت كا ترجمہ يہاں نقل كرويا جائے،وہ ككھتے ہيں:

<sup>(</sup>۱) قال القاضى لناء الله: وأنه تعالى إنما طرده وأهبط لتكبوه، عن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنّة أحد في قلبه مثقال ذرّة من خردل من كبر، رواه مسلم. وفي رواية: ألّا أخبركم بأهل النار؟ كل عتل جواظ متكبر! متفق عليه. (مظهري ج:٣ ص:٣٣٣، طبع مكتبه اشاعت العلوم دهلي).

<sup>(</sup>٢) قال ابن الهمام: وقد كفر الحنفية من واظب على ترك سُنته إستخفافًا بها يسبب انها فعلها البي صلى الله عليه وسلم ريادة أو إستقباحها ... إلخ ـ (شرح فقه الأكبر ص: ١٨١ ، طبع دهلي مجتبائي) ـ قال في شرح تبوير: قلت ثم رأيت في معروضات المفتى أبي السعود سؤالًا ملخصه: أن طالب علم ذكر عنده حديث نبوى فقال أكل أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم صدق يعمل بها، فأجاب بأنه يكفر أولًا بسبب إستفهامه الإنكاري، وثانيًا بإلحاقه الشين للنبي صلى الله عليه وسلم، ففي كفره الأول عن اعتقاده يؤمر بتجديد الإيمان فلا يقتل، والثاني يفيد الزندقة ـ (المدرالمختار ج: ٣ ص: ٢٣٥).

<sup>(</sup>٣) (قوله ومكروهه) هو ضد اغبوب، قد يطلق على الحرام كقول القدوري ... إلخ. (رداغتار ج: ١ ص. ١٣١ ، مطلب في المكروه وأنه قد يطلق على الحرام، طبع سعيد).

"ایک سونوال کبیره گناه: چادر یا کپڑے یا آستین یا شملے کا اُزراہِ تکبرلمبا کرنا۔ ایک سودسوال کبیره گناه: اِتراکر چلنا۔

ان...ام بخاری اورد گرحضرات کی روایت ہے کہ: جو از ارٹخنوں سے بیچے ہو، وہ دوز خ میں ہے۔ ۴:...نسائی کی روایت میں ہے: مؤمن کی از ارموٹی پنڈلی تک ہوتی ہے، پھر آ دھی پنڈلی تک، پھر

نخنول تک، اور جونخنول سے بنچے ہو، وہ دوزخ میں ہے۔

سون۔۔۔ صحیحین وغیرہ میں ہے: اللہ تغالی اس محض کی طرف تظرمیں فرمائیں سے جو آز راہ بھبرا پنے کپڑے کو کھسیٹنا ہوا چلے۔

۳:...نیز : الله تعالی اس محف کی طرف نظر نیس کے جو اِ تراتے ہوئے اپنی اِ زار کو کھیٹا ہے۔
۵:...نیز : جو محف اپنے کپڑے کو اَ زراو تکبر تھییٹ کر چلے ، الله تعالی قیامت کے دن اس کی طرف نظر میں اللہ علی الله تعالی تیامت کے دن اس کی طرف نظر میں فرما کمیں محمد بین کر حضرت ابو بکر صدیق رضی الله عند نے عرض کیا: یارسول الله ؟ میری چا در بیجے و حلک جاتی ہے ، اِلّا بید کہ میں اس کی تکہداشت رکھوں ، آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے ان سے فرمایا: تم ان لوگوں میں سے نہیں جو بیکا م آ زراو تکبر کرتے ہیں۔

۲: ... جی مسلم میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ہے مردی ہے کہ: میں نے اپنے ان کا نوں سے رسول اللہ ملی اللہ علیہ و اس کے ساتھ تکہر کے سوا رسول اللہ ملی اللہ علیہ و ماس کے ساتھ تکہر کے سوا کسی چیز کا ارادہ نہ کرتا ہو، تو اللہ تقالی قیامت کے دن اس کی طرف نظر نبیں فریا کمیں مجے۔

ے:... اِمام ابودا وُد،حضرت ابنِ عمر رضی النّدعنما ہے روایت کرتے ہیں کہ: رسول النّدسلی الندعلیہ وسلم نے اِزار کے ہارے میں جو پچھفر مایا وہی قبیص میں بھی ہے۔

۸:... إمام ما لك، ابوداؤد، نسائى، ابن ماجداور ابن حبان في (ا في سيح ميس) علاء بن عبدالرمن ك
روابت ان كوالد في الله بالإجهار في في الاسعيد خدرى رضى الله عند سة ببندك بار بي مي الإجها (كه
كمال تك بونى چا ہے؟) تو فرمايا: تم في ايك باخبر آ دى سے سوال كيا، رسول الله سلى الله عليه وسلم كاار شاد به
كه: مؤمن كى إزار آ دهى بنذلى تك بونى چا ہے ... وهى بندلى سے لے كرفخوں تك كورميان درميان رہ تو
اس پركوئى حرج نبيس، يا فرمايا كوئى گناه نبيس، اور جواس سے شيح بووه ووز ق ميں ہے، اور جوفض الى چا ور

؟:...! بأم احمد رحمه الله في - المى سند بيس كراوى تقدين - ابن عمر رضى الله عنهما بروايت كى به الله الله عنه الله عنها كراوى تقدين الله عنها كه نيا كرا به كما تخضرت ملى الله عليه وسلم كى خدمت بيل حاضر بوااور ميرى جاور كمر كم اربى تقى ، (جيها كه نيا كرا كمر كمر المركز كمر المربي الله عليه وسلم في فرمايا: أكر تو كمر كما ين عبد الله بن عمر ، فرمايا: اكر تو كمر كما يا تحد الله بن عمر ، فرمايا: اكر تو

عبداللہ(اللہ کا بندہ) ہے تو اپنی تہبنداُونچی رکھے۔ بس میں نے آدھی پنڈ لی تک تہبنداُونچی کر لی۔ رادی کہتے ہیں کہ: پھر مرتے وَم تک وہ ای دیئت میں لکی باند ہتے رہے۔

اند. إمام مسلم، الوداؤد، نسائی، ترفدی، این ماجدی دوایت ہے کہ: تین آدمی ایسے ہیں جن سے قیامت کے دن ندائلد تعالیٰ کلام قرما کیں گے، ندائل کی طرف نظر قرما کیں گے، ندائیس پاک ہی کریں گے، اور ان کے لئے دردناک عذاب ہے۔ یہ بات (جوقر آن کریم کی آیت کا اقتباس ہے) آنخضرت ملی اللہ علیہ دسلم ان کے لئے دردناک عذاب ہے۔ یہ بات (جوقر آن کریم کی آیت کا اقتباس ہے) آنخضرت ملی اللہ علیہ دسلم نے تین بارؤ ہرائی۔ دعشرت الوؤ درمنی اللہ عند نے عرض کیا: یہ لوگ تو ہوئے ہی نامراداور خسارہ آٹھانے دالے ہوئے میں اللہ ایک اللہ اللہ ایک والا مصدقہ دے کراحسان کرنے والا ، اورجموثی تنم کھا کرسودا نہیے والا۔

اان، إمام ابوداؤد، نسائی اور ائن ماجد نے ...ایے راوبول سے جن کی جمہور نے توثیق کی ہے...
روایت کی ہے کہ: کپڑے کا (ضرورت سے زائد) اٹنکا نالنگی بیں بھی ہوتا ہے، بیص بیل بھی اور عمامہ بیل بھی ، جو مختص کسی چیز کو ازرا و بھی بھی اور عمامہ بیل بھی اور عمامہ بھی کہ جو مختص کسی چیز کو ازرا و بھی بھی اور علم مالند تعالیٰ قیامت کے دن اس کی طرف نظر نیس فرمائیں گے۔

۱۲:...اورایک روایت میں ہے کہ: جا در کونخوں سے ییچ کرنے سے اِحتر از کرو کہ یہ طل تکبر میں شار ہوتا ہے،اور اللہ تعالی اس کو پہندنییں فرماتے ہیں۔

سان ... طبرانی کی جم اوسط میں ہے: اے مسلمانوں کی جماعت! اللہ تعالیٰ ہے ؤرو، رشتوں کو ملاؤہ
کیونکہ صلہ رحمی ہے برد مرکمی چیز کا تواب جلدی نہیں ملتا۔ اورظلم وتعدی ہے احرّ از کرو، کیونکہ ظلم کی سزاسے
جلدی کسی چیز کی سزانہیں ملتی ، اور والدین کی نافر مانی ہے احرّ از کرو، کیونکہ جنت کی خوشبو ایک ہزار برس کی
مسافت ہے آئے گی ، محراللہ کی تنم ! والدین کا نافر مان اس کوئیس پائے گا، نة قطع رحمی کرنے والا، نہ بڈھا زنا کار
اور نہ آزرا یکی برا پی جا در تھیٹنے والا، کبریائی صرف اللہ تر العالمین کے لئے ہے، الحدیث۔

نیز طبرانی کی روایت جی ہے: جو مخف اپنا کپڑا تھیدے کر چلے، اللہ تعالی قیامت کے ون اس کی طرف نظر نیس فرما کمیں گے،خواہ وہ (یزعم خود) اللہ کے نزدیک کتابی عزیز ہو۔ یہ تی کی روایت میں ہے: جرئیل میرے پاس آئے اور کہا کہ: بیاضف شعبان ہے اور اس رات میں اللہ تعالی، بنو کلب کی بحریوں کی تعداد کے بعدر لوگوں کو آزاد فرماتے ہیں، لیکن اللہ تعالی اس رات میں نظر نہیں فرماتے مشرک کی طرف، نہ جاؤوگر کی طرف، نہ جاؤوگر کی طرف، نہ جاؤوگر کی طرف، نہ جاؤوگر کے طرف، نہ والدین کے نافرمان کی طرف، نہ والدین کے نافرمان کی طرف، نہ شراب کے عادی کی طرف۔

اند. إمام بزار رحمه الله حفرت الوجري وضى الله عند بدوايت كرتے بيل كه بهم نى كريم سلى الله عليه والله عليه والم كى خدمت بيس حاضر من كريش كا ايك آدى مط بيس منك الله عليه وسلم كى خدمت بيس حاضر من كري الله كا ايك آدى مط بيس منك الله

عبیہ وسلم نے فرمایا: بریدہ! بیدایا مختص ہے کہ اللہ تعالی قیامت کے دن اس کے لئے کوئی وزن قائم نہیں کریں کے۔ اِتراکر چلنے کی بقیدا حادیث کتاب کے اوائل میں تکبر کی بحث میں گزرچکی ہیں۔

حمید :...ان دونوں چیز دل کا کبائر جمن شار کر ٹالی چیز ہے جس کی ان احادیث بین تصریح کی گئی ہے ، کیونکدان دونوں افعال پر شد بدوعیوفر مائی گئی ہے ، اور شیخین (رافعی ونو وی جمہما اللہ) کا صاحب ' عدہ' کے اس قول کو سلم رکھنا کہ: '' ابر آکر چانا صغائر بیں ہے ہے' اس کواس صورت پر محمول کر نامتعین ہے جبکداس نے کم کم کا قصد نہ کیا ہو جواس کے ساتھ ل جا تا ہے ، جیسے تلوق کو تقیر بھتا ، در نہ بھا گئا و کمیرہ ہے کیونکہ تکبرگنا و کمیرہ ہے ۔ اس کی صراحت کی ہے ۔ یہی دجہ ہے کہ ہے ، جبیا کہ پہلے گزر چکا ہے ۔ اور ہمارے آئمہ کی ایک جماعت نے اس کی صراحت کی ہے ۔ یہی دجہ ہے کہ ایک جماعت نے اس کی صراحت کی ہے ۔ یہی دجہ ہے کہ ایک جماعت نے اس کی صراحت کی ہے ۔ یہی دجہ ہے کہ ہیں جماعت نے اس کی صراحت کی ہے ۔ یہی دجہ ہے کہ ہماعت نے بھول اُز داون خول کو مسلم رکھنا محل نظر اُنظر ہمن کی اور نہ چکل کا ارشاد ہے : '' اور نہ چل ذھین جس اِ تر آئر ، تو بھاڑ نہیں سکتا ز بین کو اور نہ پنجی سکتا ہوں جس کے دل جس ذرج برا یہ جسی تکرد دیک ناپند یہ ہے ۔ '' کیا تم کو دوز فی لوگ نہ ہما تو اُن ہیں ، یہاری یا تھی اس ہے : '' کیا تم کو دوز فی لوگ نہ ہما تھی واضل نہ ہوگا وہ خی جس کے دل جس ذرج برا یہ جسیمین ہی جس ہے : '' نظر نہیں فر با تھی ، اس کو این صلاحت کی برا از از اتے ہوئے۔'' نیز صحیمین جس ہے ۔'' در یہ کے اللہ تعالی نے اس کو این صلاحت ہوئے۔'' نیز صحیمین جس ہے ۔'' در یہ کا میں ہم کی تھی کی ہوئی تھی ، رفت اور یہ تھی کی مرفت اور یہ تھی ، مربی سکھی کی ہوئی تھی ، رفت اور یہ تھی ، مربی سکھی کی ہوئی تھی ، رفت اور یہ سے اثرار میں از اور اسے کی ۔'' در یہ از از است تک ذیبین جس کی دن ایسے خوار ہا تھی ، اس کو این صاحب نے دیس اور کی تھی ، مربی سکھی کی ہوئی تھی ، رفت اور میس از اور ایس کی ۔'' در یہ تھی کی دن اور خوار کی تھی ، مربی سکھی کی ہوئی تھی ، رفت اور یہ تھی ، مربی سکھی کی ہوئی تھی ، رفت اور یہ تھی ۔ ان اور یہ تھی کی دور کو گور کی گا کور اور اور ایس کی ۔'' در اور کور کی تھی کی دور کی تھی ۔ ان اور یہ تھی کی دور کی تھی ۔ ان اور یہ تھی کی دور کی تھی ۔ ان اور یہ تھی کی دور کی تھی ، دور کی تھی کی دور کی تھی کی دور کی تھی کی دور کی تھی کی دور کور کور کی تھی کی دور کی تھی کی دور کی تھی دور کی تھی کی دور کور کی کور کی کی دور کی کی دور کی تھی کی دور کی دور کی تھی کی دور کی تھی

یخ این جرکی اس تقریر ہے معلوم ہوا کہ اِتراکر جلنے کے گناو کمیرہ ہونے جس تو بعض حضرات نے اختلاف کیا ہے، مگر پاچامہ مخنوں سے بیچ رکھنے کے گناو کمیرہ ہونے جس کی کااختلاف نہیں، ھندا ما عندی، واللہ اعلم بالصواب ا<sup>(۱)</sup>

### لباس میں تین چیزیں حرام ہیں

سوال:...مردول اورعورتوں کولہاس پہننے ہیں کیااحتیاط کرنی چاہئے؟ جواب:...لہاس میں تین چیزیں حرام ہیں: ا:...مردول کوعورتوں، اورعورتوں کومردوں کی وضع کالباس پہنزا۔<sup>(1)</sup> ا:...وضع قطع اورلہاس کی تراش خراش ہیں فاسقوں اور بدکاروں کی مشابہت کرنا۔ <sup>(۲)</sup>

(تنبيه) عد هذاين من الكبائر هو ما صرحت به هذه الأحاديث لما فيها من شدة الوعيد عليهما، وتقرير الشيخين صاحب العدة على أن التبخير في المشيى من الصدفائر يتعين حمله على ما إذا لم ينته به الحال إلى أن يقصد به التكبر المنضم إليه نحو إستحقار الخلق والا فهو كبيرة إذ التكبر من الكبائر كما مر وصرح به جمع من أثمتنا، ومن ثم اعترض على الشيخين جمع بأن تقريرهما له على ذالك فيه نظر إذا تعمده تكبرًا وفنوًا وإكثارًا قال تعالى: "ولا تمش في الأرض مرحًا إنك لن تنحرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولًا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروهًا" والمرح: التبختر كما في رياض النووى، وروى مسلم: "لا يدخل الجنّة من في قلبه متقال ذرة من كبر". وفي الصحيحين: "ألا أخبركم بأهل النار؟ كل عتلّ جواظ مستكبر". وفيهما: "لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر ثوبه بطرا". وفيهما أيضًا: "بيتما رجل يمشى في حلة تعجبه نفسه مرجلة رأسه يختال في مشيته إذ خسف الله به فهو يتجلجل في الأرض". ويتجلجل بالجيم: أي يفوص وينزل فيها إلى يوم القيامة. يبدروت).

(١) الكبيسرة التاسعة بعد المأة، تشبه الرجال بالنساء فيما يتخصصن به عرفًا غالبًا من لباس ..... . لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يلبس لبس المرأة، والمرأة تلبس لبس الرجل (الزواجر ج: ١٥٥١).

 <sup>(</sup>٢) وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. أى من شبه نفسه بالكفار مثلًا في اللباس وغيره أو
 بالفساق أو الفجار ..... فهو منهم أى في الإثم والخير ـ (مرقاة شرح مشكوة ج:٣ ص: ١٣٣١، كتاب اللباس، الفصل الثاني).

سن فرومها بات که انداز کالباس پهنتا\_<sup>(1)</sup>

اب ية خوداى و كيم ليجة كرآب كلباس من ان باتون كاخيال ركهاجا تاب يانبس ...؟

حضور صلی الله علیه وسلم نے کرتے پر جا ندستارہ ہیں بنوایا

سوال: ... و پھلے ہفتے ہیں ایک ٹیلری و کان پر گیا، وہاں ایک مولوی صاحب اپنا گرتاسلوانے آتے ہوئے ہے، جب درزی نے ان کا ناپ وغیرہ لے لیا تو مولوی صاحب درزی کو کہنے گئے کہ: '' کرتے کے پیچھے چا ندتارہ اس سوئی دھا گے ہے۔ بنانا جودھا گہم کرتے پراستعال کروگے' جب وہ چلے گئے تو ہیں نے ورزی سے بوجھا کہ بدچا ندتارے کا کیا چکر ہے؟ یہ مولوی صاحب کیوں بنواتے ہیں؟ تو وہ بولا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسپنے کرتے کے پیچھے چا ندتارا بنواتے ہیں، اس لئے یہ چا ندتارا بنواتے ہیں۔ اگر یہ بنواتے ہیں؟ تو وہ بولا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسپنے کرتے کے پیچھے چا ندتارا بنواتے ہیں۔ اگر یہ بات و رست ہے تو کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبل کرنا یا ان کی برابری کرنا اسلام ہیں جا کرنے؟ مہر بانی فر ماکر وضاحت سے جواب دیں ہشکر ہے۔

جواب:... بجھے کی حدیث میں پنہیں ملا کرآ تخضرت صلی اللہ علیہ دسلم کرتے کے پیچھے چا ندتا را بنواتے ہتے ، اس لئے یہ تعدی فلط ہے۔

### ساڑھی پہنناشرعاً کیساہے؟

سوال:..ساڑمی پہننا جائز ہے یانبیں؟

جواب:...اگرساڑھی اس طرح ہے مہنی جائے کہ اس ہے پوراجہم جیپ جائے تو کوئی حرج نہیں الیکن آج کل ہزار میں سے بھٹکل ایک عورت ہی اس طرح پوراجہم ڈھانپ کرساڑھی پہنتی ہے، چونکہ ساڑھی پہن کرشری پردہ نہیں ہوسکتا ، اس لئے صرف ساڑھی پہن کرعورت کے لئے باہر لکانا جا ترتبیں۔ (۲)

# دو پٹر گلے میں لٹکا ناعورت کے لئے شرعاً کیساہے؟

سوال:... کیاعورت کودو پٹہ سراورجسم ڈھائینے کے بجائے صرف کلے میں پھنسائے رکھنا اور سرکونہ ڈھانیا، یا صرف اس طرح اوڑھا کہ دونوں سینے تمایاں ہوں، یاایسے اٹکانا کہ صرف ایک سینہ کھلا ہوا، اور ایک ڈھانیا ہو، شرعاً جائزہے؟

<sup>(</sup>۱) عن أبى هريرة يطول: قال النبى صلى الله عليه وسلم أو قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم بينما رجل يمشى فى حلّة تُعجبه نفسه مُرجَّل جمته إذ خسف الله به فهو يتجلجل إلى يوم القيامة. (بخارى ج: ۲ ص: ۱ ۲۸، باب من جرَّ ثوبه من الخيلاء، مسلم ج: ۲ ص: ١٩٥، باب تحريم التبختر فى المشى مع اعجابة ... إلخ).

 <sup>(</sup>۲) عن أبي هريرة ..... صنفان من أهل النار ...... ونساء كاسيات ... إلخ قيل معناه تستر بعض بدنها وتكشف بعضه
 إظهارًا لجمالها ونحوه وقيل معناه تلبس ثوبًا وقيقًا يصف لون بدنها. (مسلم مع شرح الكامل للنووي ج. ۲ ص: ۲۰۵).

جواب:...جائز نہیں، بلکہ حرام اور موجب لعنت ہے، قرآن کریم نے اس کو" برج جا لیت "فرمایا ہے، یعنی جا لیت کے انداز میں حسن کی نمائش کرتا، اور رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے اسک لمعون عور توں کے بارے میں فرمایا ہے کہ وہ جنت کی خوشبو بھی نہ یا کیں گی۔ (۱) یا کیں گی۔ (۲)

### لندے کے کیڑے اِستعال کرنا

سوال: ... بحتر م! میں آپ سے بدیو چھنا جا ہتی ہوں کہ لنڈ اکے کیڑے پیننا جا تزہے یا ہیں؟ جواب :...ان کو یاک کرلیا جائے اور ان کی غیر اِسلامی وضع بدل کی جائے تو پہن سکتے ہیں۔

### مصنوعي رتيتم بيبننا

سوال: ... بخاری و مسلم میں حضرت براہ بن عازب رضی اللہ عند کی روایت کردہ ایک حدیث نظر ہے گزری (جوایک ماہناہے میں چھی تھی )، اس میں حضور ملی اللہ علیہ و کلم نے چند چیز وں ہے منع فر مایا ہے، جن میں ایک بید بھی ہے کہ: '' سوت اور دیشم کی ماہناہے میں بھی ہے کہ: '' سوت اور دیشم کی ماہناہے کہ آج کل بازاروں میں دیشم (سلک) کے گی اقسام کے کپڑے وستیاب ملاوث سے تیار کردہ کپڑ ایہننہ'' اس سے سوال بیر پیدا ہوتا ہے کہ آج کل بازاروں میں دیشم (سلک ) کے گی اقسام کے کپڑے وستیاب بیر، دُکان داروں کا کہناہے کہ بین ایس میں دیشم نیس ہے، بلکہ دیشم اور ملکوت سے ملا جلا کپڑ اے۔ تو کیا اس صورت میں بیرام ہوا؟ پھر راؤسلک کے نام سے بھی ایک کپڑ ایہنا جاتا ہے ہیک دُم سے میں آئے گا؟

جواب:...مصنوی ریشے کے جو کپڑے تیار ہوتے ہیں، بیریشم نہیں، اس لئے اس کا پہنناا دراستعال کرنا جا تزہے،البت اگر اصل ریشم کا کپڑا ہوتو اس کو پہننا دُرست نہیں۔ (۳)

### سلک دالے لحاف مردوں کواوڑ ھنا کیساہے؟

سوال:... لحافوں کے اُدیر عام طور پرسلک کی ہوئی ہوئی ہوئی ہے، حالانکہ آنخضرت ملی ائلہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ'' مردوں کو ریٹم کے کپڑے پہننا تو کیا اس پر بیٹھنا بھی حرام ہے' تو کیا مردحفرات سیافاف اوڑھ سکتے ہیں؟ جواب:... خالص ریٹم مردوں کے لئے حرام ہے، لیکن بیسلک اور آئ کل کے کپڑے معنوی ریٹے سے بنتے ہیں، اصلی

(١) (ولا تسرج نسرج السجاه الماوللي) والتبرج انها تلقى الخمار على رأسها، ولا تشده فيوارى قلائدها وقرطها وعنقها
 ويبدو ذالك كله ...إلخ. (تفسير ابن كثير، سورة الأحزاب ج:٥ ص:١٩١، طبع رشيديه).

(۲) عن أبي هويرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ......... نساء كاسيات عاريات مميلات ماثلات روسهن كأسنمة
 البخت الماثلة لا يدخلن الجنّة ولا يجدن ربحها ... الخ. (صحيح مسلم ج: ۲ ص: ۲۰۵، باب النساء الكاسيات).

(الم حليفة) مسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تلبسوا الحرير ولا الديباج ... إلخ. قال النورمى: اما السمختلط من حرير وغيره فلا يحرم إلا أن يكون الحرير أكثر وزنًا، والله أعلم. (مسلم مع شرح الكامل للنووى ج: ٢ ص. ١٨٩، باب تحريم إستعمال إناء اللهب ... إلخ).

آپ کے مسائل اور اُن کاحل (جلد ہشتم) ریٹم سے نہیں ،اس معنومی ریٹم کا پہنتا جائز ہے۔(۱)

# اسكول، كالج ميں أنكريزي يونيفارم كى يابندي

سوال: ..میں ایک مقامی کالج کا طالب علم موں ممارے کالج میں حاضری کے لئے اٹھریزی وضع کے یو نیفارم کی بابندی ہے، جس میں پینٹ اور شرث لازمی ہے، کوئی طالب علم بینہ پہنے تواے کلاس سے نکال دیا جاتا ہے، حالا نکہ بہت سے کالجوں میں بیا یا بندی نہیں ہے۔ یا کستان ایک اسلامی ملک ہے اور ہمارے صدر جنرل محد ضیاء الحق صاحب اسلامی نظام کے نفاذ کا اعلان فرمارے ہیں۔ پینٹ اورشرٹ انگریزی وضع کالباس ہے، اگر ہمارے پرٹیل صاحب اس کے بجائے قومی لباس کی پابندی لگائیں توبیا سلامی نفاذ کے لئے معاون ہوگا ، انگریزی لباس کی قیدنگا نا کہاں تک سیجے ہے؟

جواب:...آوی کے ول میں جس کی عظمت ہوتی ہے اس کی وضع قطع کو اپنا تا ہے، تو می نباس یا اسلامی نباس کے بجائے الكريزى لباس اوروضع تطع كى يابندى يبود ونصاري كى اندهى تقليداور آنخضرت ملى الله عليه وسلم كى عظمت ول بيس نه بون فى وجه --- اس کاسی علاج توبیہ کو جوان طلبہ میں اسلامی جذبہ بیدار ہوا دروہ قومی لباس کو بع نیفارم قرار دینے کا مطالبہ کریں۔

### عورت كاماريك كيثر ااستعال كرنا

سوال: ... كيا اسلام ميں بار يك كيڑے كالباس مينے كى اجازت ہے؟ آج كل بدرواج عام ہوتا جار ہاہے اوراس بات كوثرا نہیں سمجماجا تا۔میراخیال ہے کہ یہ بالکل غلط اور اسلام کے اُصولوں کے خلاف بات ہے ، محر مجھ سے کوئی متنق نہیں ، کیا میری رائے غلط ہے؟ برائے مہر یانی آپ اس بارے بیں سی معلومات فراہم کریں تا کہ ہم سب کی اصلاح ہو، بیں جا ہتی ہوں کہ اس مسئلے پرزیادہ سے زیاده توجیدی جائے؟

جواب: .. عورتوں کو ایسا باریک کیڑا پہننا جا تزنبیں جس میں سے اندر کا بدن نظر آتا ہو۔ صدیث شریف میں ایس عورتوں کے بارے میں فرمایا گیاہے کہ وہ جنت کی خوشبو سے بھی محروم رہیں گی۔ سرکاایاباریک کیڑاجس کے اندرسے بال نظرآتے ہوں،اگر مین کرنماز بڑھے گی تو نماز بھی نہیں ہوگی۔ <sup>(۳)</sup>

<sup>(</sup>١) حدثنا أدم قال ...... نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن سبع، نهانا عن خاتم الذهب أو قال حلقة اللهب وعن الحرير والإستبرق والديباج والميثرة الحمراء والقسي ...إلخ. (صحيح البخاري ج: ٢ ص: ١٨٨، ياب خواتيم اللهب).

 <sup>(</sup>٢) من تشبه بقوم فهو منهم أي من شبه نفسه بالكفار مثلًا في اللباس وغيره أو بالفساق أو الفجار أو بأهل التصوّف والصلحاء الأبرار فهو منهم أي في الَّإثم والخير. (مرقاة شرح مشكُّوة ﴿ ج:٣ ص: ٣٣١، كتاب اللباس، الفصل الثاني).

<sup>(</sup>٣) عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أرّهما ..... ونساء كاسيات عاريات مميلات هائلات روَّسهنِّ كأسنمة البخت المائلة، لَا يدخلن الجنَّة ولَا يجدن ريحها، وإن ريحها لتوجد من مسيرة كذا وكذا. (مسلم ج: ٢ ص: ٢٠٥، باب النساء الكاسيات العاريات ... إلخ).

### عورت کو براے یا سینچے کی شلوار پہننا

سوال: ...عورت کا بڑے پائینچ کی شلوار پہنناجا تزہے یا ہیں؟ جواب: ...اگرستر نہ کھلے تو کوئی حرج نہیں۔

### عورت كوسفيد كيزے إستعال كرنا

سوال:..بعض لوگوں نے بیمشہور کیا ہے کہ اگر عورت سفید کپڑے پر تکمین دھا ہے سے کشیدہ کاری کر لے تو عورت وہ سفید کپڑا پہن سکتی ہے۔سفید کپڑے پہننا جا کڑے کہ بیں؟

جواب:...مردوں کی وضع قطع اور لباس بنانے والی مورتوں پر، اور مورتوں کی وضع قطع اور لباس بنانے والے مردوں پر آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعی لعنت فرمائی ہے۔ محرسفیدرنگ کا کپڑا مردوں کے ساتھ وخاص نہیں ہے، لہٰذا اگر کھمل سفید کپڑایا سفید کپڑے کہ ترقیب کے دائر سے دائر میں کہ اللہ موروں کی سفید کپڑے پر تکمین کشید و کاری والا کپڑا عورتیں پہن کیس تواس میں کوئی ممانعت نہیں ہے، بشر طبکہ اس کپڑے کی تراش خراش مردوں کی مشاہبت تعلقی طور پرنہ پائی جائے۔ طرح نہ ہو۔ الفرض!عورتوں کوابیا کپڑا پہنتا جا ہے جس میں مردوں کی مشاہبت تعلقی طور پرنہ پائی جائے۔

### موجوده زمانها ورخوا تنين كالباس

سوال: ... آج کل کر کیوں کے نت نے ملوسات چل رہے ہیں ، ہماری ہر رگ خوا تین ان لباسوں کو ناپند بدگی کی نگاہ ہے دیکھتی ہیں اور صرف روا ہتی ملبوسات مثلاً: شلوار تیمیں اور خرارہ وغیرہ پہننے کی اجازت دیتی ہیں۔ کیا فیشن اور دور جدید کے نقاضوں کے مطابق لباس پہننا جائز ہے ؟ میرا مطلب ہے کہ ایسالباس جوفیشن ہیں بھی شامل ہواور اس ہے کی اسلامی تھم کی خلاف ورزی بھی نہ ہوتی ہو، مثلاً: میکس ، فلیچر ، شرف وغیرہ اسلام نے لباس محصوص نہیں کیا ، موقی ہو، مثلاً : میکس ، فلیچر ، شرف وغیرہ اسلام نے لباس محصوص نہیں کیا ، جول زمانہ گرزتا جارہا ہے اس کی قطع و برید بھی تبدیل ہوتی جارہی ہے ، لبنداوی کر تغیر وال کو اپنانے کے ساتھ ساتھ اگر لباس کی تبدیل ہوتی جارہی ہے ، لبنداوی کر تغیر وال کو اپنانے کے ساتھ ساتھ اگر لباس کی تبدیل کو تبدیل کی تبدیل ہوتی جارہی ہے ، لبنداوی کر تغیر پذیر ول کو اپنانے کے ساتھ ساتھ اگر لباس کی تبدیل کی تبدیل کو اپنایا جائے قاس بھی کیا قباحت ہے ؟

جواب: ...لماس جس وضع كالجمي بيهنا جائے ، جائز ہے ، بشرطيك اس مس مندرجد ذيل أمور سنداحتر از كيا جائے: الف: ...اس ميں إسراف وتبذير شهو .. ب: ... بخر وتكبر ادر دِكملا وانتصود ندہو ... (۲)

(۱) هن ابن عباس قال: لعن النبي صلى الله عليه وصلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال.
 (بحارى ج: ۲ ص. ۸۷۳، باب المتشبّهين بالنساء والمتشبّهات بالرجال).

<sup>(</sup>٢) قبال النبي صلى الله عليه وسلم كلوا واشربوا وألبسوا وتصدقوا في غير إسراف ولا محيلة. (صحيح البخاري ج٢٠ ص. ٨١٠). وأما ما يقصد به الخيلاء والكبر أو الأشر أو الريا فهو حرام، وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل ما شئت، وألبس ما شئت أخطأتك إثنتان سرف ومخيلة. (تكملة فتح الملهم ج:٣ ص:٨٨ كتاب اللباس).

<sup>(</sup>٣) الفِناً۔

ح:...اس میں کا فروں اور فاستوں کی مشابہت ندکی جائے۔(1)

د:...مردول کالباس مورتول کے ماور مورتوں کا مردول کے مشاب ندمو۔ (۲)

و:..لباس ایسا تک اوراتنابار یک ند بوکهاس سے بدن یابدن کی مناوث نمایاں ہوتی ہو۔

كالروالي فيص

سوال: ... كالروالي تيم يبننا كناه ٢٠ لباس كه بارے بيں يحدد شي داليں۔

جواب:...کالرنگانا اجمریزون کاشعارے، مسلمانون کواس سے پر بیز کرنا جائے۔ مرتاست ہے، کہاس کے مسائل کسی كتاب من وكيوليس مخفرانيك:

> ا - لباس میں نمود وٹمائش اور فضول خرجی نہ ہو۔ (۲) ۲- کا فرون اور فاستون کی مشابهت نه بویه (۵)

۳-مردول کالباس مورتول کے، اور مورتول کامردول کے مشابیت ہو۔ (۸)

(١) - حن حيسانة بـن حسسرو أنجيره أنه رآه رسول الأصلى الأحليه وسلم وحليه تويان معصفران فقال: هله لياب الكفار فلا تىلىسىما. (سنن نسالى ج: ٢ ص: ٢٩٤). والسبيداً الشالث: أن البياس الذي يعشيه به الإنسان بأقوام كفرة لا يجوز ليسه لمسلم إذا قصد بذالك النشبه يهم. (تكملة فتح الملهم ج:٣ ص:٨٨، كتاب اللياس، طبع دار العلوم كراچي).

 (٢) عن ابن عباس قال: لعن النبي صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. (بخارى ج: ٢ ص: ٨٤٣، باب المعشبهين بالنساء والمعشبهات بالرجال).

(٣) فكل لباس يسكشف معه جزء من عورة الرجل والمرأة، لا تقره الشريعة الإسلامية، مهما كان جميلًا أو موافقًا لدور الأزياء، وكلالك اللباس الرقيق أو اللاصق بالجسم الذي يحكي للناظر شكل حصة من الجسم الذي يجب سعره، فهو في حكم ما سبق في الحرمة وعدم الجواز. (تكملة فتح الملهم ج: ٣ ص: ٨٨، كتاب اللياس، طبع دارالعلوم كراچي).

(٣) وعده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تشبه يقوم فهو منهم. رواه أحمد. (مشكّوة ص: ١٣٤٥، كتاب اللياس). وفي المرقاة: من تشبه يقوم أي من شبه نفسه بالكفار مثلًا في اللياس وغيره أو بالفساق أو الفجار أو بأهل التصوف والمصلحاء الأبرار فهو منهم أي في الإثم والخير ...إلخ. (مرقاة شرح مشكُّوة ﴿ ج: ٣ ص: ١٣٣١، كتاب اللباس، طبع أصح المطايع يميثي).

(٥) عن أمَّ سلمة قالت: كان أحب التياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص. رواه الترمذي وأبو داؤد. (مشكوة ص: ٣٤٣، كتاب اللباس، طبع قديمي كتب خانه).

(١) كزشة ملح كاماش فبرع ملاحظ فرمائي \_

(٤) اليناً حاشي نمبرا الماحظه بور

(٨) الينأواشيتبرا الماحظيهور

# محرمیں آ دھی آستین کی قیص لڑ کی کے لئے جائز ہے

سوال :... کیالزی این گریس آدمی آستین کی تیم مین سکتی ہے؟

جواب :... بجیوں کوعادت ڈالنی چاہئے کہ وہ پوری آسٹین کا گرتا چہنیں ایکن اگر ماں باپ کے کمر رہتی ہیں اور وہاں کوئی نامحرَ منبيل ہے، تو آ دھی آستين كا كرتا يہننا سيح ہے۔ (١)

# کے میں ٹائی انکانے کی شرع حیثیت

سوال:... ہمارے ند بب اسلام میں ٹائی با عرصنا کیسا ہے؟ کیا ہمارا قد بہب اسلام ٹائی باند مصنے کی اجازت دیتا ہے یانہیں؟ میں نے ساہے کہ عیسائی ، معزرت عیسی علیدالسلام کی سولی کی مناسبت سے ٹائی بہنتے ہیں الیکن جمارے بہت سے دانشور مجی محلے میں ٹائی لٹکائے چرتے ہیں بقو می لباس کوچھوڑ کروہ بورٹی لباس اپناتے ہیں ،آخر یہ کیوں؟

جواب:... میں نے کسی کتاب میں پڑھا ہے کہ انسائیکو پیڈیا برٹانیکا کا جب پہلا ایڈیشن شائع ہوا تو اس میں ٹائی کے متعلق بنایا کیا تھا کہاں سے مرادوہ نشان ہے جوسلیب مقدر کی علامت کے طور پر عیسائی ملے جی ڈالتے ہیں بھین بعد کے ایریشنوں جی اس کو بدل دیا حمیا۔اگریہ بات سی ہے ہے تو اس کا مطلب میہ ہے کہ جس طرح ہندو فدہب کا شعار'' زنار'' ہے، ای طرح ٹائی عیسائیوں کا ندہی شعارے، اور کسی قوم کے قربی شعار کواپنا ٹاند صرف ناجا کزے بلکداسلامی فیرت وحمیت کے بھی خلاف ہے۔

# پینٹ شرف پہننا شرعاً کیساہے؟

سوال:...ا يك مسلمان كے لئے چيند شرك بېننااسلاى نظار نظر سے كيما ب؟ آيا پيند شرك مين نماز مح ادا موجاتى ب؟ جواب ... پیند شرن کرو پتر می ہے۔

# کیا وُ نیا کے تی مما لک میں پتلون پہننا مجبوری ہے؟

سوال:...دُنیا کے بہت ہے ممالک ایسے ہیں جن کالباس شلوار قیص بیس ، یادباں پرمرف پاتون قیص موتی ہے، وہاں کے مسلمانوں کالباس پتلون وغیرہ کےعلاوہ کیا ہوسکتا ہے؟ جبکہ وہاں شلوار قیص نبیں ملتاتو کیا آنہیں پتلون قیص کی اِ جازت ہے؟

 <sup>(</sup>١) في غريب الرواية خص للمرأة كشف الرأس في منزلها وحدها فأولى أن يجوز لها لبس خمار رقيق يصف ماتحته عند محارمها كذا في القنية. (فتارئ هندية ج: ٥ ص: ٣٣٣، كتاب الكراهية، الباب التاسع في اللبس، طبع رشيديه).

<sup>(</sup>٢) فأمّا مستوهون من التشهه بالكفار وأهل البدعة المنكرة في شعارهم ...... فالمدار على الشعار. (شرح فقه أكبر ص ۲۲۸). ومن تنزر بزنار البهود والنصارئ ..... كفر. (اليناً).

 <sup>(</sup>٣) وعنبه قبال صبئي الله عليه وسلم: من تشبه يقوم فهو منهم أي من شبه نفسه بالكفار مثلًا في اللباس وغيره أو بالفساق أو القجار فهو منهم أي في الإثم والخير. (مرقاة شرح مشكوة ج:٣ ص: ٣٣١، طبع يميتي). فأما ممتوعون من التشبه بالكفر وأهل البدعة المنكرة في شعارهم ..... فالمدار على الشعار. (شرح فقه الأكبر ص:٢٢٨).

جواب :...کوئی بھی ملک ایسانہیں جہاں پتلون کے بغیر جارہ نہ ہو، انگلینڈ بیں خود گھو ما پھرا ہوں۔

# مردول اورعورتول کے لئے سونا بہننے کا حکم

سوال: ... کیامردول اور تورتول دونول کوسونا پہنتا لیعنی انگوشی اور زیور بنا کر مکلے میں پہننا حرام ہے؟

جواب :...اَئمَار بعد كا اجماع به كرسونا يبننام دول كوحرام ب اور قورتول كے لئے طال ب، بهت سے اكابر نے اس پر اجماع تقل كيا ہے۔ بياحاديث جن ميں مورتوں كے لئے سونے كى ممانعت معلوم ہوتى ہے، اہل علم نے ان كى متعدّدتو جيہات كى ہيں.. اوّل:...ممانعت کی احادیث منسوخ ہیں۔

> دوم :...ممانعت ان عورتول کے بارے میں ہے جو اِظہار زینت کرتی ہیں۔ سوم :... میدوعیدان عورتوں کے حق میں ہے جوز بور کی زکو قادانیس کرتیں۔

چہارم :...جن زیورات کے پہننے سے فخر وغرور پیدا ہو، ان کی ممانعت فخر و تکبر کی وجہ سے ماس وجہ سے تبیں کہ سونا عورتوں کے لئے حرام ہے۔

الغرض فقهائے أمت اور محدثين جوان احاديث كوروايت كرتے بين وبى ان كے معنى ومنہوم كوبھى بجھتے بين، جب تمام الل علم كاس پراتفاق ہے كہ سونا اورركيتم عورتوں كے لئے حلال بي تو ان احاديث كويا تو منسوخ قرار دياجائے كاياان كى مناسب توجيدكى

### مرد کے لئے سونے کی انگوشمی کا استعمال

سوال:...مرد کے لئے سونے کی اعرضی کا پہننا حرام اور کبیرہ کناہ کن وجو ہات کی بنا پر قرار دیا گیا ہے؟ بہت ہے مسلمان شادی مخلنی کی رسم میں و ولها کولازی سونے کی انگوشی بہناتے ہیں۔اوراس کی بوری تفصیل بیان کی جائے۔

 (١) وأما خاتم الذهب فهو حرام على الرجل بالإجماع وكلا لو كان بعضه ذهبًا وبعضه فضة ..... وأما النساء فيباح لهن لبس الحريس وجسميع أفواعه وخواتيم التلهب ومسائر التحلي منه ومن القضة. (مسلم مع شرح الكامل للنووي ج: ٢ ص: ٨٨ ا ، باب تحريم إستعمال إناء الذهب والقضة ... إلخ).

(٢) قال ابن أرسلان هذا لحديث الذي ورد فيه الوعيد على تحلى النساء باللهب تحتمل وجوهًا من التأويل . . . . أحدها: أنه مسسوخ كما تقدم من ابن عبدالبر، الثاني: أنه في حق من تزينت يه تبرجت وأظهرنه، الثالث. أن هذا في حق من ألا تؤدي زكاته دون من أداها، الرابع: أنه إنما منع منه في حليث الأسورة والقتحات لما رأى من غلظه فإنه من مظنة الفخر والخيلاء. الذهب للنساء).

 (٣) هـذا لحديث وما بعده وكل ما شاكله منسوخ وثبت إباحة للنساء بالأحاديث الصريحة الصحيحة وعليه إنعقد الإجماع قال الشيخ ابن حجر: النهمي عن خاتم اللهب أو التختم به مختص بالرجال دون النساء فقد إنعقد الإجماع على إباحته للساء. (سنن ابي دارُّد ج: ٢ ص: ١ ٥٨، حاشيه نمير، باب ما جاء في الذهب للنساء، طبع سعيد).

جواب: ... آنخضرت ملی الله علیه و کلم نے اپنی اُمت کے مردول کے لئے سونے اور ریشم کوحرام فر مایا ہے۔ اس کی وجو ہات تو حضرات علیائے کرام بہت بیان فر ماتے ہیں ، مگر میرے اور آپ کے لئے تو میں وجہ کافی ہے کہ خدااور رسول نے فلال چیز کوحرام فر مایا ہے ، اور ان کا ہر تھم بے شار حکمتوں پر ہن ہے۔ جولوگ شادی ، مثلی کے موقع پر دُولها کوسونے کی انگوشی پہناتے ہیں وہ فعل حرام کے مرتکب اور گنا ہمگار ہیں۔ کی کی بڑملی سے مسئلہ تو نہیں بدل جا تا۔

سوال:...انگوننی میں تک لکوانا کیساہے؟

جواب:...جائزے۔

# مجھی کام آنے کی نبیت سے سونے کی انگوشی پہننا

سوال:... یہاں ہمارے ہاں ایک آومی کہدر ہاہے کہ سونے کی انگوشی اس لئے مرد کے لئے جائز ہے کہ ضرورت کے وقت کام آتی ہے،اگرآ وی لاوارث کہیں نوت ہوجائے تو اس کفن ون کا انتظام اس انگوشی کوفر وخت کر کے کردیا جائے۔اس ہارے میں وضاحت بیجئے۔

چواب:...الله ورسول ملی الله علیه وسلم نے تو سونے کوحرام قرار دیا ہے۔ کیا بید صلحت جو بیصاحب بیان کررہے ہیں الله ورسول کے علم میں نہیں تھی؟ .. بعوذ ہاللہ ...!اور پھرآپ نے ایسے کتنے لا دارٹ مرتے دیکھے ہیں جن کے گوروکفن کا إنظام بغیرسونے کی انگوٹی کے نہیں ہوسکا...؟

# مردوں کے لئے سونا پہننا جا ترنہیں

سوال: ... پیمالوگ خسره، پیلیا، کانی کھانسی یاد گیر بیار بول میں منتند طبیب وڈاکٹر کی دوا کے بجائے گلے میں سونے کی زنجیر یالاکٹ پہنتے ہیں، کیا بیٹری علاج ہے؟

(۱) حدث عاصم عن أبي عثمان قال: كتب إلينا عمر ونحن بآذربيجان أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الحرير الا هنكذا وصف لنا النبي صلى الله عليه وسلم إصبعيه ورفع زهير الوسطى والسيابة. (بخارى ج: ۲ ص: ۸۲۷، باب لبس الحرير وافتراشه للرجال وقدر ما يجوز منه). وفي رواية عن البراء بن عازب: نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن سبع، نهانا عن خاتم الذهب أو قال حلقة الذهب، وعن الحرير والإستبرق والدبياج. (بخارى ج: ۲ ص: ۱۸۸، باب خواتيم الذهب). وفي رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن خاتم الذهب، رائخ. (بخارى ج: ۲ ص: ۱۸۸، باب خواتيم الذهب، ومسلم ج: ۲ ص: ۱۹۵، ونسائي ج: ۲ ص: ۲۹۳، باب النهى عن لبس خاتم الذهب).

(۲) عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهلي عن خاتم اللهب أي في حق الرجال (وقبل أسطر) أجمع
 المسلمون ...... على تحريمه على الرجال. (مسلم مع شرحه الكامل للنووى ج: ۲ ص: ۹۵).

جواب: ... بیشرگی علاج تو نبیس، اور مردول کے لئے سوتا پہنتا جائز بھی نبیس، البتہ الرکیوں کے لئے پہننا جائز ہے۔ مر مجھے بیمعلوم نبیس کہ سوتا پہننے سے بیماری کاعلاج ہوجاتا ہے یانہیں؟

گھڑی کی چین اورانگوشی پہننا

سوال:...اسلام میں مردوں کوسونا پہننا حرام ہے، کیا جائدی پہننا سنت ہے؟ اگر ہے تو کتنے کرام جاندی پہننی جاہے؟ ممرٰی کیونکہ گلٹ کی ہوتی ہے، کیا گلٹ بھی حرام ہے؟

جواب:...مردوں کوساڑھے تین ماشے تک کی انگوشی پہننے کی اجازت ہے۔ گھڑی کی چین گلٹ کی جائز ہے۔ (۳)

دانت پرسونے، جاندی کاخول لگوانا

سوال:...ا کرنصف دانت ٹوٹ جائے تواس پر جاندی یاسونے کا خول لگانا جائز ہے یائیں؟ جواب:...سونے جاندی کا خول لگانا جائز ہے۔

سونے اور جا ندی کے دانت لگوانا

سوال: بعض لوگ سونے یا جا ندی کے دانت لگواتے ہیں، جس ہی اصل دانت کا پھو حصد موجود ہوتا ہے، ہاتی سونے یا جا ندی کے است کا بھو حصد موجود ہوتا ہے، ہاتی سونے یا جا ندی یا اور کسی دھات کا خول چڑھادیا جا تا ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس سے مسل نہیں ہوتا، کیا بیر خول چڑھانا جا تزہے؟ پوچھنے کی وجہ میراخود دائنوں کا ڈاکٹر ہونا ہے۔

جواب :... جائز ہے۔ اگر وہ اس طرح ہوست ہوجائے کہ اُتار نے سے اُتر ندسکے تو خسل اور وضوبوجا تاہے۔ (۵)

عورتوں کوسونے ، جا ندی کے علاوہ کسی اور دھات کی انگوشی پہننا

سوال:...کیا مورتوں کی انگوخی کے بارے میں کوئی خاص بھم ہے؟ جواب:...مورتوں کوسونے جا ندی کے علاوہ کسی اور دھات کی انگوخی پہنتا دُرست نہیں۔ (۲)

(۱) عن أبي موسلى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عزّ وجلّ أحل إلانات أمّتي الحرير واللعب وحرمه على ذكورها. (سنن نسائي ج: ٣ ص: ٣٩٣).

(٣٠٢) ويكره للرجال التختم بما سوى الفعنة كذا في الينابيع والتختم بالذهب حرام في الصحيح، وينهني أن تكون فعنة المخاتم المثقال ولا يواد المثقال وبه ورد الأثر. (فتاوئ عالمگيرية ج: ٥ ص: ٣٣٥، كتاب الكراهية). (٥٠٢) وجُوَّزهما محمد أي جوَّز الذهب والفعنة أي جوز الشد بهما. (شامي ج: ١ ص: ٣١٢، كتاب الحظر والإباحة، فصل في اللبس، طبع ايج ايم معيد كراچي).

(۲) التختیم بالحدید والصفر والنحاس والرصاص مکروه للرجال والنساء. (شامی ج: ۲ ص: ۳۲۰، کتاب الحظر
والإباحة، فصل فی اللبس، هکذا فی عالمگیری ج: ۵ ص: ۳۳۵، کتاب الکراهیة، الباب العاشر).

### مردكو مكلے ميں لاكث يازنجيريبننا

سوال:...کیامرد گلے بیں چائدی کی زنجیر بنواکر پہن سکتاہے؟ اگر پہن سکتاہے تواس کا وزن کتنا ہوتا چاہیے؟ بازار بیس دھات برآیت الکری کھی ہوتی ہے اوروہ لاکٹ اس زنجیر میں پہن سکتاہے کہیں؟

جواب:...مروکو چائدگی کی انگوشی کی اجازت ہے، جبکہ اس کا وزن ساڑھے تین ماشہ ہے کم ہو۔ انگوشی کے علاوہ سونے چائدی کا کوئی اورز بور پہننامر دکو جائز نہیں۔

# شرفاء کی بیٹیوں کا نقط پہننا کیساہے؟

سوال:...کیاشرفا می بیٹیوں کا نقد پہننا جائز نیں ہے؟ میں نے سناہے کہ صرف طوا نف اپنی بیٹیوں کونقہ پہناتی ہیں۔ جواب:... یوں تو خوا تین کونا کے کے زیور کی بھی اجازت ہے، محرشریف مورتوں کو بازاری مورتوں کی مشابہت سے پر ہیز

لازم ہے۔

### نير بهن كركميلنا سخت كناه ہے

سوال:..فینس، ہاکی، فٹ ہال، تیراکی، اسکوائش، باکسنگ، ٹیمل ٹینس وفیرہ ان تمام کھیلوں بیں کھلاڑی ٹیکر یا جڈی (جو ناف ہے لےکران کے بالائی حصے تک ہوتی ہے) پہن کر کھیلتے ہیں، جبکہ ناف سے لےکر گھٹنے کا حصہ سرتہ ہے، اس کا دیکمنامردوں کو بھی جائز نہیں، نہ لوگوں کے سامنے اس کا کھولنا ہی جائز ہے۔ آپ یہ نتائی کہ کیا کھلاڑی اور تماشائی دونوں منام گار ہیں؟

چواب:... كملاژى اورتماشائى دونوں مخت كمنام كار بير، آنخضرت صلى الله عليه وسلم نے سترد يجينے اور و كھانے والے دونوں پرلعنت فرمائى ہے: "لعن الله الداخل والمعنظور إليه"۔

### ساه رنگ کی چپل یا جوتا پېننا

سوال:... کھولوگوں سے سناہے کہ پاؤں ہیں سیاہ رنگ کی جوتی یا کسی تم کی کوئی چپل وغیرہ پہننا اسلام کی زوسے حرام ہے، اوراس کے لئے جوازیہ چیش کیا جاتا ہے کہ چونکہ خانہ کعبہ کے غلاف کا رنگ سیاہ ہے، اس لئے سیاہ رنگ ویر پس پہننا گناہ ہے۔ جواب:..سیاہ رنگ کا جوتا پہننا جائزہے، اس کوحرام کہنا بالکل خاط ہے۔

 <sup>(</sup>۱) ويكره لملرجال التختم بما سوى الفضة كذا في اليتابيع، والتختم بالذهب حرام في الصحيح، وينبغي أن تكون الخاتم
 المثقال، ولا يزاد عليه، وقيل لا يبلغ المثقال وبه ورد الأثر\_ (فتاوئ عالمگيري ج:۵ ص:٣٣٥، كتاب الكراهية).

<sup>(</sup>٢) ولا بأس بنقت أذن البنت. (درماحار ج: ٢ ص: ٣٢٠، كتاب الحظر والإباحة، فصل في البيع).

 <sup>(</sup>٣) عن الحسن مرسلًا قال: بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله الناظر والمنظور إليه. رواه البيهقي في
 شعب الإيمان. (مشكّوة ج: ٢ ص: ٢٤٠ باب النظر إلى المخطوبة وبيان العورات، طبع قديمي).

### سليم شابي تھيے عور توں کو بہننا

سوال:... بیس نے ایک کتاب بیس پڑھاتھا کہ توزتوں کومردوں کی وضع اور مردوں کو جورتوں کی وضع اِختیار نہیں کرنا چاہئ یعنی ہم خواتین ایسالباس نہ پہنیں جومروانداسٹائل کا ہو، یامردوں کی طرح سے بال نہ بنائیں، جھے یہ پوچھنا ہے کہ آج کل جورتوں کے
کھیے (سلیم شاہی جوتے) چلے ہوئے ہیں، ان کو پہنتا ڈرست ہے کہنیں؟ کیونکہ دہ بھی مردون کے انداز کے ہی ہوتے ہیں اور
عورتیں خصوصاً میں توای وجہ سے پہنتی ہوں کہ وہ آرام دہ ہوتے ہیں۔

جواب: سلیم شاہی جوتے عورتوں کے لئے پہننااس شرط سے جائز ہے کدان کی وضع مرداندند ہو، زنانداور مرداندوضع میں فرق ضروری ہے۔ (۱)

### يرفيوم كااستنعال

سوال:...کیابابرممالک کے اسپر بے پر فیومزنگانا جائز ہے؟ نیزیہ بھی بتاہے کہ کستم کے پر فیومزنگانا جاہے؟ جواب:...آپ کا سوال غلط ہے، آپ کونا جائز کا شبہ جس دجہ ہے ہوا ، اس کوظا ہر کرنا چاہئے تھا۔ اب وُنیا بحری مصنوعات کے ہارے میں جھے کیا خبر ہے کہ مس میں کیا کیا چیزیں ڈالی جاتی جیں...؟ اگر اس پر فیوم میں کوئی نجس چیز ہے تو اس کا استعمال جائز نہیں ، اگر کوئی نجس چیز نیس اتو استعمال جائز ہوگا۔

# الکحل والے پر فیوم کا تھم

سوال:... بومیو پیتھک کی دواؤں کے بارے بیں ہم نے بیستا ہے کہ بیالکل بیں تیار کی جاتی ہیں ، اور بعض ڈراپ میں دوا
کڈیے پرالکھل کی فیصدی مقدار بھی کھی ہوتی ہے ، اس بارے بیس عرض کیا ہے کہ کیا ہومیو پیتھک کی دوائیں استعال کی جاسکتی ہیں؟
اس طرح ابلو پیتھک دواؤں بیس بھی عام طور پرتھوڑی بہت الکھل ہوتی ہے ، اس بارے بیس آپ کیا فرماتے ہیں؟ آج کل بازار میں
جتے بھی پر فیوم ملتے ہیں ان سب میں الکھل شامل ہوتی ہے ، کیاا یسے پر فیوم کا اِستعمال کرنا جائز ہے؟ اور ایسا پر فیوم کپڑوں پر لگا کرنماز
پڑھی جاسکتی ہے یائیس؟ یا کپڑوں کا یاک کرنا ضروری ہے؟

جواب:...الکحل کی شم کا ہوتا ہے بعض پاک بعض ناپاک ۔اس لئے بعض اکا برتو مطلقاً ممنوع ہونے کا فتو کی دیتے ،اور بعض عام لوگوں کے ابتلا کی دجہ سے جواز کا فتو کی دیتے ہیں ۔ بینا کارہ ہومیو پیٹھک دوااِستعال کرتا ہے۔ بہی تھم پر فیوم کا ہے۔

<sup>(</sup>۱) وعر ابن عباس قال: لعن النبي صلى الله عليه وسلم المختثين ...... أى المتشبهين من الرجال في الزى واللباس والخطاب والصوت ..... في النبي على الله تغير لخلق الله والمترجلات أى المتشبهات بالرجال من النساء . والخرام وقاة شرح مشكّوة ج: ٣ ص: ٣١٠ باب الترجل، طبع أصح المطابع بمبئي).

# الكحل واليسينث كاحكم

سوال:.. بمازکے پاک کپڑے برآج کل الکھل والے اسپرے اِستعال کر سکتے ہیں؟ کیونکہ الکھل زیادہ دیر کپڑوں پڑہیں رہتا ، البتہ اس میں جوخوشبو ہوتی ہے وہ رہ جاتی ہے ، ویسے بھی الکھل نشٹے کے طورے اِستعال کرنا حرام ہے ، یہاں ہمارا مقصد خوشبو کپڑول پرلگانا ہوتا ہے۔

جواب:...الکحل کی شم کی ہوتی ہے، بعض پاک اور بعض نا پاک۔اگرخوشبو میں نا پاک الکحل ہوتو اس سے کپڑے نا پاک بوجا ئیس مے۔

# عورت میلی پرکس طریقے سے مہندی لگاسکتی ہے؟

سوال:... جھے اپنی دوست نے کہاتھا کہ مہندی صرف تھیلی پرلگانا چاہئے ، تھیلی کے نیچے یا ہھیلی کے بیچے نہیں لگانا چاہئے کیونکہ اس طرح ہندولگاتے ہیں۔ براوکرم اس سئلے پر روشنی ڈال کرشکر بیکا موقع دیں۔ جواب:...اس میں ہندوؤں کی مشابہت نہیں ،اس لئے جائز ہے۔

# كون مبندى لكاناشرعا كيساب

سوال:...کون مہندی لگانا جائز ہے یائیس؟ مہندی ڈیز ائن کے ساتھ لگائی جاسکتی ہے؟ جواب:...لگا کے ہیں۔(۱)

# انكوشى براللدتعالى كى صفات كنده كردانا

سوال:...انگوهی پرخدائے عزوجل کے کسی صفاتی نام کوتر شوا کر پہننا جا کزیے کہ نبیں؟ جواب:...جا تزیب، بشرطیکہ ہے ادبی نہ ہو، اوراس کو پہن کر بیت الحکام میں جانا جا تزنیس۔ (۲)

(۱) في ضرعة الإسلام الحناء سُنّة للنساء ويكره لغيرهن من الرجال ...إلخ. (موقاة شرح مشكّوة ج: ٣ ص: ٣٠٠ باب الترجيل، طبع بسميمي، أيضًا وفي البحر الزاخر: ويكره للإنسان أن يخضب يديه ورجليه ....... ولا بأس به للنساء. (رد انحتار ج: ٦ ص: ٣٩٣، كتاب الحظر والإباحة، فصل في اللبس، طبع سعيد).

(٢) فيلو نقش إسمه تعالى أو إسم نبيّه صلى الله عليه وسلم استحب أن يجعل الفصّ في كمه إذا دخل الحلاء وأن يجعله في يمينه إذا استعجى. (رد المحتار ج. ٢ ص: ٣٦٩، فيصل في اللبس). أيضًا: ولو كتب على خاتمه اسمه أو إسم الله تعالى أو ما بدا له من أسماء الله تعالى نحو قوله حسبى الله ونعم الوكيل أو ربى الله أو تعم القادر الله فإنه لا يأس به .... . . وعلى هذا إذا كنان عليه محاتم وعليه شيء من القرآن مكتوب أو كتب عليه إسم الله تعالى فدخل المخرج معه يكره وإن اتخذ لنفسه مبالًا طاهرًا في مكان طاهر لا يكره كذا في الحيط. (عالمگيري ج: ٥ ص: ٣٢٣، كتاب الكراهية، الباب المخامس .. الخ).

### سونے جاندی کا تعویذ بچوں اور بچیوں کواستعمال کرنا

سوال: ... بچوں کے گئے تعوید لیاجا تاہے، اس کوسونے جاندی کے تعوید میں ڈال کر بچوں اور بچیوں کو پہنتا جائزے یانہیں؟ جواب :... يهال دومسك محمد ليجيئه ايك يدكه وفي جائدي كوبطورز بورك يبنناعورتول كے لئے جائز ہے، مردول كے کے حرام (البتہ مردساڑھے تین ماشے ہے کم وزن کی جائدی کی انگوشی پہن سکتے ہیں)،لیکن سونے جاندی کو برتن کی حیثیت ہے استعال كرنا ندمردول كوطال ب، ندعورتول كور مثلًا: جائدى كالحجير ياسلائي استعال كرنا \_تعويذ ك لئ جوسونا جاندي استعال كي جائے گی اس کاظم زیور کائیس، بلک استعال کے برتن کا ہے، اس لئے بیندمردوں کے لئے جائز ہے اور ندعورتوں کے لئے۔

وُوسری بات ہے ہے کہ جو چیزیں بروں کے لئے طال جیس ، اس کا چھوٹے بچوں کو استعمال کرانا بھی جا ترجیس ، اس لئے بچوں اور بچیوں کوسونے جاندی کے تعویذ کا استعمال کرانا جائز نہیں ہوگا۔ <sup>(۳)</sup>

# " را ڈو'' گھڑی اِستعال کرنا، نیز بلاٹینم گولڈ لگی گھڑی اِستعال کرنا

سوال:... ارا و المكرى من جوسونے كرزے كے وقع بين اى طرح ايك كمرى من باينيم كولد جوكسونے سے بھی و کن جیتی دھات ہے، لگا ہو،اس کی کھڑی پہننا جائز ہے؟

جواب:..بونا اگر ہوتا ہے تو پر اور است اس کا اِستعال نہیں ہوتا ، بلکہ گھڑی کے تائع ہوکر ہوتا ہے ،اس لئے جائز ہے۔

<sup>(</sup>١) عن أبي موسى الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حرم لباس الحرير واللهب على ذكور أمّتي وأحلّ لاُنٹاهم. (ترمذی ج: ۱ ص:۳۰۴).

<sup>(</sup>٢) فيان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تشربوا في إناء الذهب والفضة. (مسلم ج: ٢ ص: ١٨٩). أيضًا: ويكره الأكبل والشبرب الإدهبان والتبطيب من إنباء ذهب وفضة للرجل والمرأة لإطلاق الحديث وكذا يكره الأكل بملعقة الفضة واللعب والإكتحال بميلها وما أشبه ذالك من الإستعمال كمكحلة ومرآة وقلم ودواة ونحوها. (الدر المختارج: ٢ ص: ١ ٣١٠، كتاب العظر والإباحة، طبع ايج ايم سعيد كراچي).

 <sup>(</sup>٣) ويكره أن يلبس الذكور من الصبيان الذهب والحرير إن التحريم لما ثبت في حق الذكور وحرم اللبس حرم الإلباس كالنحمر لما حرم شربه حرم سقيه. (هذاية ﴿ ج:٣ ص:٣٥٦ طبيع منحمد على كتب محانه كتاب الكواهية). أيضًا: وكره إلباس النصبي ذهبا أو حريرًا فإن ما حرم ليسه وشريه حرم إلياسه وإشرايه. (قوله وكره) لأن النص حرم الذهب والحرير على ذكور الأمَّة بـلا قيد البلوغ والحرية، والإلم على من ألبسهم لأنا أمرنا بحفظهم ذكره التمرتاشي، وفي البحر الزاخر: ويكره لـلإنسـان أن يـخـضـب يديه ورجليه وكذا الصبي إلّا لحاجة، بناية، ولَا يأس به للنساء. أقول: ظاهره أنه كما يكره للرجل فعل ذالك بالصب يكره للمرأة أيضًا وإن حدلها قعله لنفسها. (رداغتار على الدر المختار ج. ٧ ص:٣١٣، قصل في اللبس). (٣) ولا يكره لبس ثياب كتب عليها بالفضة والذهب وكذالك إستعمال كل مموّه لأنه إذا ذوّب لم يخلص منه شيء ...إلخ. (فتاوي عالمكيري ج: ٥ ص:٣٣٣، كتاب الكواهية، الباب العاشر في إستعمال الذهب والفضة، طبع رشيديه). وفي الخانية عن السير الكبير: لا بأس بأزرار الديباج والذهب وفيها عن ماصصر الطحاوي ...... .. . . . . . . . . . . (بتراك منح)

### سؤرکے بالوں والے برس سے شیوبتا نا

سوال: ... بین بہت عرصے سے شیو لینی داڑھی بنانے کے لئے چین کا بنا ہوا صابن لگانے کا برش استعال کر رہا ہوں ، وہ خراب ہوا تو اَب نیالا یا ہوں ، اس بین ہیں میں نے اس یار پڑھا کہ وہ سور کے بالوں کا بنا ہوا ہے ، بین ہی نہیں تمام تجام وغیرہ بھی بہی برش استعال کرتے ہیں ، اور حجام حضرات سے عالم وین بھی خط وغیرہ ، بنواتے ہیں ، تو حجام وہی برش استعال کرتا ہے ، تو کیا سور کے بالوں کا برش استعال کرتا ہے ، تو کیا سور کے بالوں کا برش استعال کرتا ہے ، تو کیا سور کے بالوں کا برش استعال کرتا ہے ، تو کیا سور کے بالوں کا برش استعال کرتا ہے ، تو کیا سور کے بالوں کا برش استعال کرتا ہے ، تو کیا سور کے بالوں کا برش استعال کرتا ہے ، تو کیا ہو تو مت ایسے برش منگوانے کی اجازت کیوں دیتی ہے؟ حکومت کو جا ہے کہ وہ ان برشوں کی پاکستان میں درآ مد بند کردے۔

(۱) جواب:...داڑھی منڈ انے اور سور کے بال استعال کرنے میں کیافرق ہے...؟ دونوں حرام ہیں اور دونوں گنا و کبیرہ ہیں۔ ایسے نا پاک برش خرید نا بھی جائز نیس، حکومت کوان برشوں کی ورآ مد پر پابندی لگائی جاہئے، گرشا پر حکومت کے لئے طال وحرام اور پاک ونا پاک کا تصوّر ہی نا قابل فہم ہے...!

# مردوں کے لئے مہندی لگاناشر عاکیساہے؟

سوال: ... كيااسلام يسمردول كومبندى لكاناجائز ب؟ اوركياس عنماز موجاتى ب؟

جواب:...مرد، سراورداڑھی کومہندی لگا سکتے ہیں، ہاتھوں میں مہندی لگاناعورتوں کے لئے ذرست ہے، مردوں کے لئے نہیں۔ نہیں۔ نماز ہوجاتی ہے۔

### مصنوعي دانت لكوانا

### سوال:... آپ مہر یانی فرما کرمصنوی دانتوں کے بارے میں شری نقطہ نظر سے وضاحت کریں کہ آیا مصنوی دانت

(بيرام و الكفاف قد يكون من اللهب. والمع التوب من الفصة ويكره من النهب قالوا وهذا مشكل فقد و محص الشريح في الكفاف في والكفاف في والكفاف في والكفاف في الكفاف في الكفاف في الكفاف في الكفاف في العلم والكفاف في العلم والكفاف في العراب إنها حل لكونه قليلًا وتابعًا غير مقصود كما صرحوا به، وقد استوى كل من الذهب والفضة والحرير في الحرمة فتر عيم العلم والكفاف من الحرير ترخيص بهما من غيره أيضًا بدلالة المساواة، ويؤيد عدم الفرق ما مر من إباحة التوب المنسوج من ذهب أربعة أصابع. (ود المتاوج؛ ٢ ص: ٣٥٥، كتاب الحظر والإباحة).

(۱) يحرم على الرجل قطع لحيد. (درمختار ج: ۱ ص: ۳۰٪ كتاب الحظر والإباحة، فصل في البع). وأما الأخذ منها وهي دون ذالك كما يضعله بعض المغاربة ومختفة الرجال فلم يبحه أحد، وأخذ كلها فعل يهود الهند ومجوس الأعاجم. (درمختار ج: ۱ ص: ۱۸٪ كتاب الصوم). أيضًا: وفي الدر المختار: خلاجلد خنزير فلا يظهر. (قوله فلا يظهر) أى لأله نجس العين بمعنى أنّ ذاته بجميع أجزائه تجسة حيًّا وميتًا. (رد اغتار على الدرالمختار ج: ۱ ص: ۲۰۳، أحكام الدباغة). (۲) وعن الإمام أن الخصاب حسن للكن بالحتاء والكتم والوسمة. (عالمگيري ج: ۵ ص: ۳۵۹). أيضًا: يستحب للرجل خمساب شعره ولحيته) لا يديه ورجليه فإنه مكروه للتشبه بالنساء. (دافعار على الدر المختار ج: ۱ ص: ۲۲۳، كتاب الحظر والإباحة، فصل في البع).

لگوانا جائز ہے یانیں؟ اور نماز کی حالت میں مصنوعی دانوں کے لئے کیا تھم ہے؟ کیا بمع دانوں کے پڑھ سکتے ہیں یا انہیں الگ کرنا پڑےگا؟

جواب:...معنوی دانت جومصالحے کے ہے ہوئے ہوتے ہیں، لکوانا جائز ہے، اور نماز میں ان کے اُتار نے کی ضرورت نہیں۔

### عمامه يالوني نه يهن والاكيا كنابه كاربوكا؟

سوال:...کیا عمامہ یا ٹو پی نہ پہنا گناہ ہے؟ کیااس کا گناہ بھی داڑھی منڈ انے جیبا ہے یااس سے کم؟ جواب:...برنگار کھنا خلاف ادب ہے، جبکہ داڑھی منڈ وانا حرام ہے۔

### كياخضاب عورتوں اور مردوں دونوں كے لئے تع ہے؟

سوال:...خضاب کے اِستعال کا کیا تھم ہے؟ کیا مردوں اور گورتوں کے لئے بکساں طور پرمنوع ہے؟ اگر خضاب کے بجائے کوئی اور دوایا ٹا نگ نگائے تو کیا تھم ہے؟

جواب:... بالول کوکالا کرنا، ناجا تزہے ،مرد کے لئے بھی اور تورت کے لئے بھی ،خواہ کی دوائی سے کرے۔

(۱) في الدر المسختار ..... سنة المتحرك بلعب بل بفضة وجوّزهما محمد ويتخذ انفا منه لأن الفضة تبته ..... قال الكرخي إذا سقطت ثنية رجل فإن أبا حنيفة يكره ..... وخالفه أبو يوسف فقال: لا بأس به ..... قال أبو يوسف: سألت أبا حنيفة عن ذالك في مجلس آخو فلم ير باعادتها بأسًا. (رداختار ج: ٢ ص: ٣١٣، كتاب الحظر والإباحة، فصل في اللبس). (٢) اوراك ويب يُحرِّمُ الريْحنَامُروه ب وكره ...... وصلاته حاسرًا أي كاشفًا رأسه للتكاسل و لا بأس به للتذلل ... إلخ. وفي الشرح: قوله المعكاسل أي الأجل الكسل بأن استثقل تغطيته وقم يرها أمرًا مهما في العلاة فتركها لذالك ...... وقال في الحلية: وأصل الكسل تركب العمل لعدم الإرادة ...... قوله و لا بأس به للتذلل قال في شرح المنية: فيه إشارة إلى أن الأولى أن لا يفعله وأن يتذلل ويخشع بقليه فإنهما من أفعال القلب ...... ونص في الفتاري العنابية على أنه لو فعله لعذر لا يكره و إلا ففيه التفصيل المذكور في المتن وهو حسن وعن يعتن المشائخ أنه لأجل الحرارة والتخفيف أنه لو فعله للحرارة عذرًا وليس ببعيد. (رداختار ج: ١ ص: ١٣١٤، مطلب في الكراهة التحريمية والتنزيهية). مكروه، فلم يجعل الحرارة عذرًا وليس ببعيد. (رداختار ج: ١ ص: ١٣١٤، مطلب في الكراهة التحريمية والتنزيهية). أيضًا: يحرم على الرجل فلم يحبه وسلم: خالقوا المشركين، أوفروا اللَحْي واحقوا الشوارب. (بخاري ج: ٢ ص ٨٤٥). أيضًا: يحرم على الرجل فطع لحيته. (در مختار مع الرد اغتار ج: ٢ ص: ٢٠٠٠). وأما الأخذ منها وهي دون ذالك كما يقمله بعض المعاربة ومختلة الرجال فلم يبحه أحد. (قتح القبلير ج: ٢ ص: ٢٠٠٠).

(٣) وأما الخضاب بالسواد قمن فعل ذالك ...... ليزين نفسه للنساء ويحبّب نفسه إليهن فذالك مكروه، وعليه عامة المشائخ وفتاوي عالمكيري ج: ٥ ص: ٣٥٩، كتاب الكراهية، الباب العشرون، طبع رشيديه). أيضًا: قال النووى: في الخضاب أقوال، وأصحها أن خضاب الشيب للرجل والمرأة يستحب وبالسواد حرام (مرقاة المفاتيح شرح مشكوة ج: ٣ ص: ٨٥٨، طبع أصح المطابع بمبئي).

# کھانے پینے کے بارے میں شرعی اُحکام

# بالنيس باتھے کھانا

سوال:... میں بائیں باتھ سے تمام کام کرتی ہوں، مثلاً انھی ہوں، اور بائیں ہاتھ سے کھاتی ہوں، تو آپ بیفر مائیں کہ طہارت بائیں ہاتھ سے کی جاتی ہے تو جھے کس ہاتھ سے طہارت کرنی چاہئے؟ اب ألٹے ہاتھ سے کھانے کی جھے عادت پڑگئی ہے، سید سے ہاتھ سے نیں کھایا جاتا، آپ اس کا جواب ضرور ویں۔

جواب:...آپ اس عادت کوچھوڑ دیجے، اُلئے ہاتھ ہے کھانا پینا شیطان کا کام ہے، آپ اُلئے ہاتھ سے ہرگز نہ کھایا کریں۔ آپ کوشش کریں گی تو رفتہ رفتہ سیدھے ہاتھ سے کھانے کی عادت ہوجائے گی۔ پس نہیں کہوں گا کہ چونکہ آپ کھانا اُلئے ہاتھ سے کھانے کی عادت ہوجائے گی۔ پس نہیں کہوں گا کہ چونکہ آپ کھانا اُلئے ہاتھ سے کھانی ہیں اہٰدا اِستنجاسیدھے ہاتھ سے کہا تھجے، بلکہ یہ کہوں گا کہ اُلئے ہاتھ سے کھانے کی عادت ترک بیجے۔

# كرسيون اورثيبل بركصانا كهانا

سوال:...اسلام میں کرسیوں اور ٹیمل کے بارے میں کیا تھم ہے؟ کیا حضور ملی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں کرسیاں اور ٹیمل سے ؟ آج کل لوگوں کے گھروں میں اور خود میرے گھر میں کرسیوں اور ٹیمل پر بیٹھ کر کھانا کھایا جاتا ہے، کیا بید ورست ہے؟ نیزیہ بتادیج کہ ہمارے آتا جا با جا ہے وستر خوان بچھا کر؟ بتادیج کہ ہمارے آتا جناب رسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم کھانا کس چیز پروستر خوان بچھا کر کھاتے تھے، یا بیجے دستر خوان بچھا کر؟

(۱) وعنه (أى ابن عمر) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يأكلن أحدكم بشماله و لا يشربن بها، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بها. رواه مسلم. (مشكّوة ج: ۲ ص: ۳۲۳ كتاب الأطعمة، الفصل الأوّل). وفي المرقاة: قال التوريشتي: المعنى أنه يحمل أو لياته من الإنس على ذالك الصنيع ليضاد به عباد الله الصالحين ثم أن من حق نعمة الله القيام بشكرها أن تكرم و لا يستهان بها، ومن حق الكوامة أن تتناول باليمين ويميز بها بين ما كان من النعمة وبين ما كان من الأذي، قال الطيبي: وتحريره أن يقال: لا يأكلن أحدكم بشماله ولا يشربن بها فإنكم إن فعلتم ذالك كنتم أولياء الشيطان، فإن الشيطان يبحمل أولياته من الإنس على ذالك، قال النووى: فيه أنه ينبغي إجتناب الأفعال التي تشبه أفعال الشياطين. (مرقاة المفاتيح شرح مشكّوة المصابيح ج: ٣ ص. ٣٠٠ كتاب الأطعمة، الفصل الأوّل، طبع أصح المطابع).

جواب:... آنخضرت ملى الله عليه وسلم زمين پروسترخوان بچها كركهات منص (۱) نيبل پر آپ ملى الله عليه وسلم نے بمي نيس کمایا اور یمی آپ سلی الله علیه وسلم کی سنت ہے۔ میزکری پر کھانا انگریزوں کی "سنت" ہے، مسلمانوں کو یمبود ونصاری کی نقالی نیس کرنی جائے۔

### تقریبات میں جہاں بیٹھنے کی جگہنہ ہو کھڑے ہو کر کھانا

سوال:...آج كل يدرواج عام موتا جار باب كـ دعوتوں ميں كمر \_ يه موكر كمانا كلايا جاتا ہے، جسے " بوفے" كانام وياميا ہے، اگر کوئی مختص کھڑے ہو کھانانہ کھائے تواسے گراسمجما جاتا ہے۔ کیا کھڑے ہو کر کھانا کھانا ڈرست ہے؟ واضح رہے کہ وہاں جیشنے کے لئے کوئی جگہ نہیں ہوتی ، جواب مفصل عنایت فرمائمیں۔

جواب: .. بشرعاً كمر بوكركمانا كروه اورنا پنديده ل ب- باقي رباصاحب بهادرون كاايبانه كرنے كورُ المجمنا ، تواس کی وجہ رہے کہ انہوں نے آج کے'' مہذّب' اوگول کو ای طرح کھاتے دیکھا ہے، خدانخواستدکل کلال جانوروں کی طرح مندسے کھانے کا رواج چل نکلاتو جھے ایر بیٹر ہے کہ ہاتھوں سے کھانے کو "غیرمہذیب" تھل سمجھا جائے گا۔ رہا ہے کہ وہاں جیسنے کی جگہیں ہوتی توالی دعوت کا کھانا ہی کیاضروری ہے جہاں بیٹھنے کی جگدند مطے؟ اگرمیز بان بیٹھنے کی جگدمہیا کرنے سے قاصر ہے تو کھانا کھر آكركما ليخ...!

(١) عن أنس قبال: منا علمت النبي صلى الله عليه وسلم أكل على سكرجة قط ...... قيل لقعادة فعلى ما كانوا يأكلون؟ قال: على السُّفر. (بخاري ج:٢ ص:١١٨، كتاب الأطعمة). أيضًا: وفي المرقاة للقارئ: (قال) أي قتادة (على السُّفر) بضم ففتح جمع سُفرة، في النهاية: السُّفر الطعام يتخله المسافر وأكثر ما يحمل في جلد مستدير فنقل إسم الطعام إلى الجلد، وسمي به كما سميت المزادة راوية وغير ذالك من الأصماء المنقولة، ثم اشتر لما يوضع عليه الطعام جلدًا كان أو غيره مما عدا المائدة لما مر من انها شعار المتكبرين غالبًا، فالأكل عليها سُنّة وعلى الخوان بدعة للكنها جائزة. (مرقاة شرح مشكوة ج: ١/ ص: ٣١٣، كتاب الأطعمة، طبع بمبئى).

(٢) عن أنس قبال: منا أكل النبي صلى الله عليه وسلم على خوان. (ترمذي ج:٢ ص: ١). قوله على خوان ....... أو الحاصل أن الأكل عليه (أي الخوان) بحسب نفس ذاته لا يربوا على ترك الأولوبة، فأما إذا لزم فيه التشبه باليهود والنصاري كما هو في ديارنا كان مكروها تعويميًّا ...إلخ. وفي الحاشية: وقال القارئ في شرح الشمائل بعد ذكر الإختلاف في ضبط الصحيح انه اسم أعجمي معرب ويطلق في المتعارف على ماله أرجل ويكون مرتفعًا عن الأرض واستعماله لم يزل من دأب المترفيان لئلا يفتقروا إلى خفض الرأس، وقال المناوى: يعتاد المتكبرون من العجم الأكل عليه لئلا تنخفض رؤسهم فالأكل عليه بدعة للكنه جائز إن خلاعن قصد التكير. (الكوكب الدرى شرح الترمذي ج: ٢ ص: ١ مع الحاشية نمبر ١، طبع دهلي مكتبة يحيوية).

(٣) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منّا من تشبه بغيرنا، لا تشبهوا باليهود ولا بالنصاري. (سنن ابن ماجة ص: ٩٩، جامع الترمذي ج: ٢ ص: ٢٠١، باب ما جاء في المتشبهات بالرجال من النساء).

 ٣) عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهي أن يشوب الوجل قائمًا، فقيل: الأكل؟ قال: ذاك أشد. (ترمذي ج: ٢) ص ١٠ ، باب ما جاء في النهي عن الشرب وقائمًا، طبع كتب خانه رشيديه دهلي).

### تقريبات مي كمانا كمانے كاسنت طريقه

سوال:... ہمارے ہاں ایک وین داردوست کا موقف بیے کہ کھانے کے بہت سارے آداب ہیں، ان میں ہے ایک یہ بھی کہ بیٹے کر کھانے والے ادب پر اتنا بھی ہے کہ بیٹے کر کھانے والے ادب پر اتنا بھی ہے کہ بیٹے کر کھانے والے ادب پر اتنا زور کیوں؟ ان کا کہنا ہے ہے کہ جب تک قرآن وحدیث کے واضح ولائل نہ دِ کھائے جا کیں، ہیں مطمئن نہیں ہوں، کیونکہ بقول ان کے بعض مجالس میں انہوں نے علاء کو بھی کھڑے ویکھائے ویکھائے۔

جواب: ... کھانے کا سنت طریقہ یہ ہے کہ دس خوان بچا کر، بیٹے کر کھایا جائے۔ ہمارے یہاں تقریبات میں کھڑے ہوکر کھانے کا جورواج چل لکلا ہے، یہ سنت کے خلاف مقرنی اقوام کی ایجاد کردہ بدعت ہے۔ باتی آ داب کو اگر خوظ بیس رکھا جاتا تواس کے میٹی ٹیس کہ ہم اپنے تہذیبی ، ویٹی اور معاشرتی آ فارونٹانات کو ایک ایک کرکے کھرچنا شروع کردیں ، کوشش تو یہ بونی چا ہے کہ مٹی مونی سنتوں کو زندہ کرنے کی تحل مال جائے ، نہ یہ کہ اسلام معاشرے کی جو بھی علامتی نظر پڑتی ہیں ان کو مٹانے پر کمریا تدھ لی جائے۔ اگر بعض علام کی فلا دواج کی رویس بہلیس یا موام کی زوش کے آگے گھنے فیک دیں تو ان کا تھل مجوری پر توجمول کیا جاسکا ہے گھراس کو سنداورولیل کے طور پر پیش کر تاضیح نہیں۔

# يانچوں أنكليوں يه كھاناء آلتى پالتى بين كر كھاناشر عاكيسا ہے؟

سوال:...کیالیٹ کریا بیٹے کرٹا تک پرٹا تک رکھنا تھی ہے؟ رات کوجھاڑ دویتا، اُو ٹجی جگہ بیٹے کر ہیر ہلاتا، یا نیج ں اُلکیوں سے کھاٹا، کھاٹا کھاتے دفت آلتی پالتی مارکر بیٹھنا، اُلکیاں چٹا نا، کیا بیٹمام تعل غلاجیں؟ اگر غلاجیں توان کی دضاحت فریا کیں۔ جواب:...آلتی پالتی بیٹے کر کھاٹا اور اُلکیاں چٹا نا کروہ ہے، یاتی چیزیں مباح ہیں، لیٹن جائز ہیں۔

(۱) هن أسس قبال: ما علمت النبي صلى الله عليه وسلم أكل على سكرجة قط، ولا عبز لدمرقق قط، ولا أكل على خوان قط، قيل تعادة: فعلى ما كانوا يأكلون؟ قال: على الشفر. (بخارى ج: ٢ ص: ١١ ٨ كتاب الأطعمة، طبع مير محمد كتب خانه). (صن أنس) أقبام النبي صلى الله عليه وسلم يُبني بصّفية فدعوت المسلمين إلى وليمته، أمر بالإنطاع فبسُطتُ فالقي عليها التمر والأقِط والسمن، وقال عمرو عن أنس: بني بها النبي صلى الله عليه وسلم ثم صنع حَيْسًا في نطع. (بخارى ج: ٢ ص: ١١ ٨، كتاب الأطعمة، طبع مير محمد كتب خانه). وفي الموقاة: (قال) أي قتادة (على السُفر) ..... ثم اشتهر لما يوضع عليه الطعام جلدًا كان أو غيرها ما عدا المائدة لما مر، من انها شعار المتكبرين غالبًا، فالأكل عليها سُنّة، وعلى الخوان بدهة للكنها جائزة. (مرقاة ج: ٣ ص: ٣١٣ طبع أصبح المطابع بمبتى).

(٢) وهن أبي جعيفة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لَا آكل متكتّار رواه البخارى (مشكّوة ص:٣٢٣). وفي المرقاة: (لا آكل متكتّا) .. .... ونقل في الشفاء عن المققين أنهم فسّروه بالتمكن للأكل والقعود في الجلوس كالمتربع المعتمد على وطأ نحته لأن هذه الهيشة تستدعى كثرة الأكل، وتقتعنى الكبر، وورد بسند ضعيف أنه صلى الله عليه وسلم زجر ان يعتمد المرجل بهده اليسرى عند الأكل، وقد أخرج ابن أبي شبية عن النخعى انهم كانوا يكرهون أن يأكلوا متكّنين مخافة ان تعظم بطونهم. (مرقاة المفاتيح شرح مشكّوة المصابيح ج: ٣ ص: ٣٢٣ كتاب الأطعمة، طبع أصح المطابع بمبئى).

(٣) (و) يكره (أن يفرقع أصابعه) بأن يمنها أو يغمزه حتى تصوت. (حلبي كبير ص: ٣٢٩، سهيل اكيدمي لاهور).

### کھڑے ہوکر کھانا خلاف سنت ہے

سوال:...بهاری میمن برادری کا ایک کمیونی ہال ہے، جہاں شادی اور دیگر تقریبات ہوتی ہیں، آج کل شادیوں ہیں عام رواج کھڑے ہیں کہ ہم کم از کم اپنے کمیونی ہال میں دعوتوں رواج کھڑے ہو کہ ہم کم از کم اپنے کمیونی ہال میں دعوتوں کے موقع پر کھانے کا انتظام سنت کے مطابق کریں اور کھڑے ہوکر یا کری ٹیبل پر کھانے کا انتظام سنت کے مطابق کریں اور کھڑے ہوکر یا کری ٹیبل پر کھانے کا انتظام نذکر ہیں۔ آپ ہماری اس سلسلے میں رہبری فرما کیں کہ کھڑے ہوکر کھانا کیراہے؟

جواب :... کھڑے ہوکر کھانا کھانا خلاف سنت ہے، اور جب کوئی خلاف سنت فعل ابتما کی طور پر کیا جائے تو اس کی قباحت
اور شناعت مزید براہ عباتی ہے۔ آج کل کی دعوتوں میں جو کھڑے ہوکر کھانا کھلانے کارواج ہے، وہ درحقیقت اجتما کی طور پر خلاف سنت ممل کے معراوف ہے، اور اس خلاف سنت عمل میں اس تھم کی دعوتوں کے متنظمین برابر کے شریک ہیں۔ لہذا جن لوگوں نے اپنی کمیوشی کمل کے معراوف ہے، اور اس خلاف سنت عمل میں اس تھے وسر خوان پر بیٹھ کر کھانا کھلانے کا جو اہتمام کیا ہے وہ نہایت قابل جسین ہے، ورسری کمیوشی اور دُوسرے بال والوں کواس کی پیروی کرتے ہوئے "کے جائے البر" (ایک کا موں میں تعاون) کرنے کا جو میں گھاون کی کرنے جائے شریع کے بال جائے البر " (ایک کا موں میں تعاون) کرنے کا جو تا ہی گئی البر " (ایک کا موں میں تعاون) کرنے کا جوت پیش کرنا جائے۔

### شادی بیاه اور دُوسری تقریبات میں کھڑے ہوکر کھانا کھانا

سوال:... آج کل شادی بیاه کی تقریبات اور عمو ماً دیگر دعونوں میں لوگ کھڑے ہوکر کھانا کھاتے ہیں، یا مشروبات پیتے ہیں،اس یارے میں شریعت کا کیا تھم ہے؟

جواب:...کھڑے ہوکر کھانا شرعا ممنوع ہے۔ ترفری میں ایک حدیث ہے کہ حضورا کرم ملی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہوکر پانی پینے سے ممانعت فرمائی ، تو آپ سلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ: کھڑے ہوکر کھانا کیسا ہے؟ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمابہ کہ: اس سے بھی زیادہ شدید ہے۔ کھڑے ہوکر کھانا بینا غیر مسلموں کا شعار ہے، اس سے بچنا ضروری ہے، ہممورت دیگر ایک تقریبات بیں شرکت بی سے گریز کیا جائے۔

# کھڑے ہوکر پانی پیناشرعا کیساہے؟

سوال:...ایک صاحب نے تاکید فرمائی کہ کھڑے ہوکر پانی نہیں پیتا چاہئے ،اگر تنظی سے نی بھی لیا توقے کرلینی چاہئے م مراس پر عمل پیرا ہونے کے بعد جب احباب کومشورہ دیا تو ایک عزیز نے اختلاف کیا کہ ' تعلیم الاسلام' میں لکھا ہوا ہے کہ حضور صلی

<sup>(</sup>١) عن أنس أن النبى صلى الله عليه وسلم نهلى أن يشرب الرجل قائمًا، فقيل: الأكل؟ فقال: ذالك أشد. (جامع تومذى ج: ٢ ص: ١٠ باب ما جاء في النهى عن الشرب قائمًا).

<sup>(</sup>٢) المائدة:٣.

 <sup>(</sup>٣) الينآماشينبرا الماحقهور

الله عليه وسلم ايك مرتبه جہاد كى غرض سے ايك قافلے كے ساتھ سنر كررے تھے، تو شدّت مرمى اور دُھوپ كى وجہ ہے بخت بياس محسوس ہوئی تو آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے ماہور مضمان المبارک میں وہیں یانی متکوایا اور کھڑے ہوکرخود بھی پیاا درساتھیوں کو بھی پلا دیا۔ واقعے کی حقیقت کیا ہے؟ اور کیا یانی کھڑے ہوکر پینا جا تزہے؟

جواب :... کھڑے ہوکر پانی پینا کمروہ ہے، گرتے کرنا ضروری نہیں، بہ بطور علاج اور اِصلاح کے تبویز فرمایا تھا، اور آنخضرت صلی الله علیه وسلم کا کھڑ ہے ہوکر پانی پینااگر کہیں ثابت ہوتو کسی عذراور ضرورت کی بتا پر ہوگا، مثلاً صحابہ گوسفر جہاد میں روز ہ نہ رکھنے کی ترغیب دینا۔ (۱)

### کھانے کے دوران خامونتی رکھنا

سوال:...حدیث میں ہے کہ کھانا کھاتے وفت خاموش رہنا جاہئے ،لیکن پچےمولوی حضرات کا بیے کہنا ہے کہ کھانا کھاتے وفت آپ دینِ اسلام کی اور اچھی باتیں کر سکتے ہیں۔اس کے برعش کچھ ذوسرے مولوی مد کہتے ہیں کہ کھانے کے دوران خاموش رہنا عاہے ،اورا کرکوئی سلام کرے بھی تواس کا جواب نہ دیں اور نہ ہی سلام کریں ،اور تفتیکو نہ کریں۔

جواب:..الی کوئی حدیث میری نظر سے نبیں گزری جس میں کھانے کے دوران خاموش رہے کا تھم فرمایا گیا ہو۔ امام غزالى رحمة الله العلوم من لكصة بي كه: " كما نا كمات موع خاموش نبيل ربنا جائد ، كيونكه يرجميون كاطريقه ب- الكهان کواچی یا تیس کرتے رہنا جا ہے اور نیک لوگوں کے حالات و حکایات بیان کرتے رہنا جا ہے۔

### کھانے میں دونوں ہاتھوں کا استنعال

سوال:...ہم دودوستوں میں آپس میں تکرار ہور ہی ہے کہ گوشت کودونوں ہاتھوں سے کھانا جا ہے کہ بیس؟ ایک کہتا ہے کہ: " ایک ہاتھ سے کھانا جا ہے ،اور دُوسرا ہاتھ اس کے ساتھ ٹیس لگانا جا ہے ۔ "اور دُوسرا کہتا ہے کہ:" وونوں ہاتھوں سے بھی کھانا جائز ہے'اس کا مبریانی فرماکرآپٹری لحاظ سے جواب ویں۔

جواب:...اگرضرورت جوتو دونون باتھوں كااستعال ورست ہے۔

(١) عن أنسِ أن النبس صلى الله عليه وسلم تهني أن يشرب الرجل قائمًا، فقيل: الأكل؟ فقال: ذالك أشد. (جامع ترمذي ج: ٢ ص: ١٠ باب ما جاء في النهي عن الشرب قائمًا). أيضًا: والصواب فيها أن النهي محمول على كراهة التنزيه وأما شربه قائمًا فبهان للجواز ...... وأما قوله فمن نسي فليستقيء فمحمول على الإستحباب فيستحب لمن شرب قائمًا أن يتقايأه هذا الحديث صريح فإن الأمر إذا تعذر حمله على الوجوب حمل على الإستحباب وقال القاضي رحمه الله: هذا النهي من قبيل التاديب والإرشاد إلى ما هو إلا خلق والأولى وليس نهي تحريم. (مرقاة شرح المشكوة ج:٣ ص ٣٠٣، باب الأشربة، الفصل الأوّل).

 (٢) ولا يصمت عملي الطعام فهو من سيرة الأعاجم. (الباب الثالث والأربعون في آداب الأكل، إحياء العلوم ص١٨٨٠) ملحق الإحياء).

# جمجے کے ساتھ کھانا

سوال:...بزے لوگوں میں یحیج ئے ساتھ کھانے کارواج ہے، کیا بیاسلام میں جائز ہے؟ جواب:... ہاتھ ہے کھانا سنت ہے، یہجے کے ساتھ کھانا جائز ہے۔

### کھانا کھاتے وفت سلام کرنا

سوال:...میرےایک دوست کا کہناہے کہ:'' کھانا کھاتے دفت ندتو سلام کرنا جائز ہے اور نہ جواب دینا۔'' جواب :...جوفخص کھانے میں شریک ہونا جا ہتاہے، وہ تو کھانے والوں کوسلام کرسکتاہے، ڈومرانہیں۔ اورا گرکوئی سلام کرے تو کھانے والوں کے ذیے اس کا کوئی جواب نہیں۔'''

### سال کھانے جیجے کے ساتھ کھانا

سوال:...ا پسے ترکھانے (چاول، طوہ، دلیہ، رائۃ و دیگریٹم ہائع تتم کے کھانے) جوہا تھ سے کھائے جائیں تو ایک تو ہاتھوں کے خراب ہونے کا خطرہ ہو، اور و در سے ان میں ہاتھوں کے ناخنوں کی گندگی شامل ہونے کا احتال ہو ( کیونکہ ہاتھ خواہ کتے ہی ان چی طرح دھولئے گئے ہوں یا ناخن کی بھی قدر کیوں نہ تراش نئے گئے ہوں ، ان میں پکھرنہ پکھ گندگی کی موجودگی سے انکارٹبیں کیا جاسکتا ) کھمل پاکیزگی کے اصول اور نظر بے کو بدنظر رکھتے ہوئے دھات کے ایسے چپوں سے کھائے جاسکتے ہیں جن کو استعمال سے قبل کرم پانی اور صابی کی مدوست اچی طرح صاف کرایا گیا ہو؟ کیا اس صورت میں چپوں کا استعمال خلاف سنت وشریعت تو نہ ہوگا؟ جبکہ محمانے کو ہاتھ سے کھانے دالے ان اُ دکا بات و سنی پر خلوم کل ہے تھل کرتے ہوئے خشک کھانے ہاتھوں سے کھاتے ہوں۔ ہم کھانے کو ہاتھ سے کھانے دالے ان اُ دکا بات و سنی پر خلوم کل سے بیان فر ما یا ہے، وہ تو لائق اِ عتبارٹبیں ۔ شریعت کا تھم میہ ہم کھانے سے جواب :... ہاتھوں کی گندگی کا جوفل فد آپ نے بیان فر ما یا ہو کہا کوئی اعتبارٹبیں کہ پکھرنہ پکھرندگی ہاتھوں میں ضرور روہ گئی

<sup>(</sup>۱) عن ابن كعب بن مالك عن أبيه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل بثلاث أصابع ويلعق يده قبل أن يمسحها . (صحيح مسلم ج: ۲ ص: ۱۵) . سنن الأكل منها إستحباب لعق اليد محافظة على بركة الطعام وتنظيفا لها واستحباب الأكل بثلاث أصابح ولا يضم إليها الرابعة والخامسة إلا لعلر بأن يكون مرقا وغيره مما لا يكن بثلاث وغير ذالك من الأعذار . (شرح المسلم للنووى ج: ۲ ص: ۱۵) .

 <sup>(</sup>٢) وفي النهر عن صدرالدين الغزى. سلامك مكروه ...... ودع آكلا إلا إذا كنت جانفا وتعلم منه أنه ليس يمنع.
 (الدر المختار ح: ١ ص: ٢١٤، باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها).

 <sup>(</sup>٣) يكره السلام على العاجز عن الجواب حقيقة كالمشغول بالأكل والإستفراغ أو شرعًا كالمشغول بالصلاة وفراءة القرآن، ولو سلم لا يستحق الجواب (رد انحتار ج: ١ ص: ١٤٢، باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها).

 <sup>(</sup>٣) وسُنَة الأكل البسملة أوله والحمد له آخره وغسل اليدين قبله وبعده. (الدر المختار مع رداغتار ج. ٢ ص ٣٠٠٠)
 كتاب الحظر والإباحة).

ہو،اس لئے کمل پاکیزگی کے اُصول اورنظریے کو مدِنظر رکھتے ہوئے ہاتھ کے بجائے چیچے کے استعال کوڑ جیح دینامحض تو ہم پرتی ہے۔ تا ہم تھے کے ساتھ کھانا جائز ہے، خصوصاً اگر کھانا ابیاسیال ہوکہ ہاتھ سے کھانامشکل ہوتو ایک درج میں عذر بھی ہے، ورنداصل سنت یمی ہے کہ کھا نا ہاتھ سے کھایا جائے۔ <sup>(۱)</sup>

### گو برگی آگ بریکا ہوا کھانا کھانا

سوال:...آج کل لوگوں کی کثیر تعداد گو برے اُپلوں ہے کھانا تیار کر کے کھار بی ہے، میں بیمعلوم کرنا جا ہتا ہوں کہ کیا شرعی طور پراً بلوں کی آگ پر کھانا پکانا جائز ہے؟ اور کیا اُپلوں کی آگ سے تیار کی ہوئی چیز کھانا جائز ہے؟ جواب:...يجائزېه

### يليث ميس ماتحد دهونا

سوال:...دیکھا حمیاہے کہ اکثر لوگ کھانا کھانے کے بعدجس پلیٹ جس کھاتے ہیں ای جس ہاتھ دھوتے ہیں ،شرع کی ژو ے کیاان کا پیعل جائز ہے؟

جواب:..ابیا کرنا تہذیب کے خلاف ہے،اگر کوئی خاص مجبوری ہوتو دُوسری بات ہے۔

### برتن كو كيول و حكنا جاية؟

سوال:... بیں نے پچھلوگوں سے سناہے کہ راستہ کواگر کچن بیس کوئی چیز بھی کملی رہ جائے تو شیطان اس کوجھوٹا کر دیتا ہے ، و پہے بھی سائنسی نقط نظرے ان کھلے برتنوں میں جراثیم ہوتے ہیں ،اس لئے ان کودھوکر استعال کرنا چاہئے۔ آپ ہے یہ پوچھنا ہے كاس كى كوئى شرى حيثيت بي يحض صفائى كى خاطرابيا كرنا جا بيد؟

جواب:...حديث شريف ميں رات كے دفت برتنول كو دُهكنے اور خانى برتنول كو ألٹار كھنے كائتم ہے،اس كى وجدا يك حديث میں یہ بیان فرمائی ہے کہ ڈین میں شیطان واخل نہیں ہوتا۔ ایک اور حدیث میں یہ وجہ ذکر کی منی ہے کہ سال میں ایک رات الی آتی ہے جس میں وہا ٹازل ہوتی ہے ،اور جس برتن پرڈ حکتا یا بندھن نہ ہواس میں داخل ہوجاتی ہے۔

<sup>(</sup>۱) شمائل ترمذي مترجم ص:۱۱ ا ، طبع مير محمد كراچي.

<sup>(</sup>٢) - ومستمل أموالمفيضيل عن اشبعال التنور باختاء اليقر هل يجوز إذا خيز بها الخيز؟ قال: يجور أكل ذالك الخبز. وسئل أبـوحـامـد عـن شعل التنور بارواث الحمر هل يخبر بها؟ قال: يكره ولو رش عليه ماء بطلت الكر هة وعليه عرف أهل العراق ورماده طاهر. (البحر الرالق ج: ٨ ص: ١٠٠٠ كتاب الكراهية).

قال غطّو الإناء وأوكوا السقاء واغلقوا الأبواب واطفئوا السراج فإن الشيطان لا يحل سقاء. (مسلم ج: ٢ س: ١٤٠). (٣) فإن في السُّنَة ليلة ينزل فيها بلاءً لَا يمُرُّ بإناءٍ ليس عليه غطاءً أو سقاء ليس عليه وكاءً إلَّا فيه من ذالك الوباء. (مسلم ج ٢ ص. ١١١، باب إستحباب تخمير الإناء وهو تفطية وايكاء السقاء ... إلخ).

### بخبري مين لقمه حرام كهالينا

سوال:...ایک مسلمان بے خبری میں اگر بیرون ملک (سور) خزیرکا گوشت کھالے تو کیا تھم ہے؟ ایک دفعہ میرے ساتھ یہ واقعہ ہوا ہے۔ واقعہ ہوا ہے۔ واقعہ ہوا ہے۔ واقعہ ہوا ہے کہ میں نے ایک اقتی وہ بھی اُگل دیا، اب میرے سئے کیا تھم ہے؟

جواب:... بیتو آپ نے احجا کیا کہ نوالافورا اُگل دیا، آپ کے ذہے کوئی گناہ تونہیں ،گر بےاحتیاطی سے کام لیا کہ پہیے تحقیق نہیں کی ،اس لئے اِستغفار کریں۔

# تیبموں کے گھرے اگر مجبوراً کچھ کھانا پڑے تو شرعاً جائز ہے

سوال :... بیتیم کا مال کھانا حرام ہے، کیکن مجھے مجبوراً اپنے رشتہ دار بیتیم کے گھر پچھے کھانا پینا پڑ جاتا ہے،اگر نہ کھا دُل تو وہ بہت ناراض ہوتے ہیں ۔ کیا مجھے پر بیرجا کزیہے کہ میں اپنے رشتہ دار بیتیم کے گھر پچھے کھا دُل؟ قر آن دسنت کی روشنی میں بتا ہیئے۔

چواب: بیموں کا مال کھا نابڑا گناہ ہے۔ اس سے جہال تک ممکن ہو پر جیز کرنا چاہئے ،لیکن رشتہ داری اور تعلق کی بنا پر بھی آ دمی مجبور ہوجا تا ہے ، ایک صورت میں ان کی دلداری کے لئے آپ ان کے گھر سے کھالیا کریں ،گمراس سے زیادہ ان کو بدیہ کے عنوان سے دے دیا کریں۔

### کیا جائے حرام ہے؟

سوال:...مولانا صاحب! ایک صاحب نے نتوی ویا کہ: " چائے پینا ناجائز ہے۔" اوّل وہ گرم کرم ہی پی جاتی ہے جس سے آپ سلی انتدعلیہ وسلم نے منع فر مایا ہے۔ دوئم چائے اکثر اُنٹے ہاتھ سے پی جاتی ہے جو کہ کروہ ہے۔ سوئم پھونک بھی اری جاتی ہے۔

جواب:...جائے کے ناجائز ہونے کا فتو کی تو کسی بزرگ نے آج تک نہیں دیا، البتہ اُلٹے ہاتھ سے پینا اور پھونک مار نا محروہ ہے۔

(١) ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنّه كان حوبًا كبيرًا. (النساء: ٣). إن الـذين يأكلون أموال اليتمي ظلمًا إنّما يأكلون في بطونهم نارًا وسيصلون سعيرًا. (النساء: ١٠). أيضًا: وفي التفسير: أي يأكلون ما يجرّ إلى النار فكأنه نار، روى انه يبعث آكل مال اليتامي يوم القيامة والدخال يخرج من قره ومن فيه وأنقه وأذنيه فيعرف الناس أنه كان يأكل مال اليتيم في الدنيا. (تفسير نسفى ج١٠ ص:٣٣٣، طبع دار ابن كثير، بيروت).

(٢) ولا يشرب بشماله. (ترمذى ج:٢ ص.٢). وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال: أن النبى صلى الله عليه وسلم قال. لياكل أحدكم بيمينه ويشرب بشماله وليعط بيمينه، فإن الشيطان يأكل بشماله، ويشرب بشماله. (ابن ماجة ص.٢٣٥). (٣) عن ابس عباس قال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفخ في طعام ولا شراب ولا يتنفَّس في الإناء. (ابس ماجة ص ٢٣٥، باب النفخ في الشراب، طبع نور محمد كتب خانه).

سگریٹ، پان ،نسواراور جائے کا شرعی حکم

سوال:...سگریٹ، پان اورنسوار وغیرہ کا نشہ کرنا اسلام میں کیسا ہے؟ یہ چیزیں مکروہ ہیں یا حرام ہیں؟ کیا جائے پینا بھی ایسے ہی ہے جیسے سگریٹ، پان یانسوار کا نشہ کرنا؟

جواب: ...سگریٹ بنسوار بتمبا کو بلاضرورت مکروہ ہے بضرورت کی بنا پرمباح ہے۔ چاہئے نشہ آور چیزوں بیں شامل نہیں ، کوئی نہ پیچے تو بہت اچھاہے ، پیپیے تو کوئی کراہت نہیں۔

سگريث ببينااور بيجينا

سوال: سگریث کا بینااور بینا کیهاہے؟

جواب:...سگریٹ مکروہ ہے، بشرطیکہ بلاضرورت اِستعال کرے، اور اگر کسی عذر کی وجہ سے پیتا ہے تو کراہت بلکی وجائے گی۔

# حرام کمائی والے کی وعوت قبول کرنا

سوال:... بینک اورسینما اور فوٹو اسٹوڈیو کے مالک یا ملازم اپنی کسی تقریب میں اپنے عزیزوں اور دوستوں کو دعوت طعام دیں ، تو کیا اس دعوت میں شریک ہونا جا ہے یانہیں؟

جواب:...جن لوگول کی عالب کمائی حرام کی ہو،ان کا کھانا جائز نہیں۔ (۳)

شراب کے بارے میں شرعی تھم

سوال:...روزنامہ" جنگ" مؤرخہ ۴ رسمبر ۱۹۸۱ء کے اسلامی صفح میں ایک خاتون لکھتی ہیں کہ: "شراب حرام نہیں ہے"
اس سلیلے میں انہوں نے قرآن کا حوالہ بھی دیا جو میں لفظ بہلفظ اُ تارر ہا ہوں، ملاحظہ ہو: "لوگ آپ سے شراب اور قمار کے متعلق وریافت کرتے ہیں، آپ فرماد یہ کے کہان دونوں میں بڑی گناہ کی ہا تھی بھی ہیں اورلوگوں کے لئے فائد ہے بھی ہیں۔" اَحکامِ شریعت کی روشنی میں جواب سے نوازیں کہ شراب حرام ہے یانہیں؟ اوراگر حرام ہے توائی کا انکار کرنے والاکیساہے؟

 <sup>(</sup>١) قولمه فيفهم منه حكم النبات وهو الإباحة على المختار أو التوقف وفيه إشارة إلى عدم تسليم إسكاره وتفتيره وإضراره
 وإلا لم يصح إدخاله تحت القاعدة المذكورة. (شامي ج: ٢ ص: ٢٠٠٠، كتاب الأشربة).

<sup>(</sup>٢) الضرورات تبيح الحظورات بقدر الضرورة. (الأشباه والنظائر ص: ٣٣، الفن الأوّل، طبع إدارة القرآن كراچي).

<sup>(</sup>٣) آكل الربا وكاسب الحرام أهدى إليه أو أضافه وغالب ماله حرام لا يقبل ولا يأكل ما لم يخبره. (عالمكبرى ج: ٥ ص. ٣٨٣، كتاب الكراهية، الباب الثاني عشر في الهدايا والضيافات). أيضًا: إذا كان غالب مال المهدى حلالًا فلا بأس بقبول هديته وأكل ماله ما لم يتبين أنه من حرام. (الأشباه والنظائر ص: ٢٥ ا، طبع إدارة القرآن).

جواب: بسبس مضمون کے بارے میں آپ نے سوال کیا ہے، اس میں شراب کی حرمت کا اٹکارٹبیں کیا گیا، آپ کوغلط نہی ہوئی ہے، شراب قطعی حرام ہے۔ چتانچے فقیہ فقی کی مشہور کتاب ' ہدائی 'میں شراب (خمر ) کے بیاً حکام لکھے ہیں:

ا: . شراب ابنی ذات کی وجہ حرام ہے، اس کی حرمت کا مدار نشے پرٹیس بعض لوگوں کا بیکن کہ: '' بید بذات خود حرام نہیں
بلکہ اس سے نشر حرام ہے'' کفر ہے، کیونکہ بید کتاب الله کا انگار ہے، کتاب الله نے اس کو'' یجس'' کہنا ہے، اور'' یجس'' اس نجاست کو
کہتے ہیں جوابی ذاتی نجاست کی وجہ سے حرام ہو۔ اور سنت متواترہ میں وارد ہے کہ آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کو حرام قرار
دیا، اور اس براُ مت کا اجماع ہے۔ (۱)

النظراب، پیشاب کی طرح نجاست غلیظہ ہے، کیونکہ اس کی نجاست دلائلِ قطعیہ سے ڈابت ہے۔ (۳) سندر اس کی خواست دلائلِ قطعیہ سے ڈابت ہے۔ (۳) سندر اس کو حدال سمجھنے والا کا فریسے، کیونکہ وہ دلیلِ قطعی کا منکر ہے۔ (۳)

۱۰۰۰..مسلمان کے حق میں بیر بے قیت چیز ہے ،اس لئے اگرمسلمان کے پاس شراب ہواورکوئی اس کوضائع کرد ہے تو اس پر کوئی صان نہیں۔

۵:...اس کا ایک قطره بھی حرام ہے اور اس پر صد جاری ہوگی۔

٢: ... پينے كے علاوه اس سے كوئى اور إنتفاع (فائده أشمانا) بھى جائز نبيس ـ

2:...اس كوفر وخت كركے جورقم حاصل كى جائے، وہ بھى حرام ہے۔

" ہدائی کے اس حوالے سے معلوم ہوا کہ شراب (خر) حرام ہے، اور اس کی حرمت کا منکر ہا جماع آمت کا فر ہے، کیونکہ وہ قرآن کریم کی ، رسول الله علیہ وسلم کی اور پوری آمت اسلامیہ کی تکذیب کرتا ہے۔

<sup>(</sup>١) قبال تبعالني: "يَسايها اللذين المنوا انما الخمر والميسر والأنصاب والأزلَام رجسٌ من عمل الشيطن فاجتنبوه لعلكم تفلحون" (المائدة: ٩٠).

<sup>(</sup>٣) والشالث أن عينها حرام غير معلول بالسكر ولا موقوف عليه ومن الناس من أنكر حرمة عينها وقال إن السكر منها حرام لأن به يحصل الفساد وهو الصدعن ذكر الله وهذا كفر لأنه جحود الكتاب فإنه رجسًا والرجس ما هو محرم العين وقد جائت السُنّة متواترة أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم الخمر وعليه إنعقد الإجماع. (هداية ج:٣ ص: ٩٩، كتاب الأشربة).
(٣) ايضًا عاشرتم الما ظائلة و

<sup>(</sup>٣) إستحلال المعصية كفر إذا ثبت كونها معصية بدليل قطعي. (رد المتارج: ٢ ص: ٢٩٢، بال زكاة الغنم).

 <sup>(</sup>۵) فالابد من كون المسروق متقومًا مطلقًا فلا قطع بسرقة تحمر مسلم مسلمًا كان السارق أو ذميًا. (الدر المحتار ج.٣)
 ص٠٨٨، كتاب السرقة).

<sup>(</sup>٢) قال في التنوير ، يحد مسلمٌ ناطق مكلّف شرب الخمر وأو قطرةً. (در المختار ج: ٣ ص:٣٤، باب حد الشرب اعرم).

<sup>(</sup>٤) قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الذي حرَّم شربها حرَّم بيعها. (نساتي ج: ٢ ص: ٢٣٠، بيع الحمر).

# کیاشراب کسی مریض کودی جاسکتی ہے؟

سوال: ... کیا شراب میں شفاہے؟ اور کیاوہ کسی ایسے مریض کودی جاسکتی ہے جس ہے اس کی زندگی نے سکتی ہو؟ جواب :...شراب توخود بياري ب،اس ميں شفاكيا ہوگى..! جہاں تك مريض كودينے كاتعلق ب،اس ميں شراب كى كوئى خصوصیت نہیں، بلکہ تمام ناپاک چیزوں کا ایک بی تھم ہے، اور وہ یہ کہ اگر اس ناپاک چیز کے علاوہ اور کوئی علاج ممکن نہ ہو، اور ماہر طبیب کے نزویک اس سے اس کی جان نے سکتی ہو ، تو ایس اِضطراری حالت میں ناپاک چیز استعال کی جاسکتی ہے۔ (

# رنگ رکیوں کی چوکیداری کرنااورشراب کی بوتل لا کردینا

سوال:... میں چپرای ہوں، اور بھی بھمار مجھے زبردی رات کوزیادہ دیر کے لئے زُ کنے کو کہا جاتا ہے، اور رات کوشراب اور طواکفوں سے رنگ رلیاں منائی جاتی ہیں۔ مجھے چوکیداری کے فرائفش زبردئتی نبھائے پڑتے ہیں، بلکہ بوٹل لانے کوکہا جاتا ہے کہ فلال مجکہ سے لے آؤ۔ میں قانو ب وقت اور اللہ ہے ڈرتا ہول ہمخت پریشان ہوں ، ملازمت کا سوال ہے، قر آن وسنت کی روشن میں بتا تمیں که جھے کیا کرنا جاہے؟ اب مجبورا میں ماہ زمت جاری رکھ سکتا ہوں؟ اور کیا اللہ کے بزد کیک میں اس گناہ میں ان کا شریک تونہیں؟ جواب: ... بياتو ظاہر ہے كماس يُرانى اور بدكارى ميں مددآپ كى بھى شامل ہے ، كو باَ مرججورى سہى \_آپ كوئى اور ملازمت یا ذر بعیدمعاش تلاش کریں اور جب مل جائے تو یے گندی نو کری چھوڑ ویں اوراللہ تعالیٰ سے اِستغفار کرتے رہیں۔

# شراب کی خالی بوتل میں یا بی رکھنا

سوال:...بہت سے حضرات جن کے مرمی فریج ہیں،شراب کی خالی بوتکوں میں پانی بحر کرفریج میں رکھتے ہیں اوراس پانی کو پینے ہیں، کیاوہ پائی مینا جائز ہے؟

جواب:...اگران بوتکول کو پاک کرلیاجا تا ہے تو ان میں پانی رکھنا جائز ہے۔ کین ایک درجے میں کراہت ہے، جیسے پیشاب کی بوتل کو یاک کرے یانی کے لئے استعال کیا جائے۔

<sup>(</sup>١) وقمال محمد رحمه الله تعالى: لَا يطهر أبدًا ويكره الإحتقان والإكتحال بالخمر وكذا الإقطار في الإحليل وأن يجعل في المسعوط فالحاصل ان لَا ينتفع بالخمر إلَّا انَّها إذا تخلل فينتفع به سواءٌ صار خلا بالمعالجة أو بغير المعالجة. (قاضيخان بهامش الهندية ﴿ ج:٣ ص:٣٢٦). وينجوز للعليل شرب البول والدم والميتة للتداوي إذا أخبره طبيب مسلم أن شفاءه فيه، ولم يجد من المباح ما يقوم مقامه. (درمختار ج: ٢ ص: ٣٨٩ كتاب الحظر و الإباحة).

 <sup>(</sup>٢) ولا تعاونوا عنى الإثم والعدوان. (المائدة: ٢)..

 <sup>(</sup>٣) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإنّى كنت نهيتكم عن الظروف وإنّ ظرفًا لَا يحلُّ شيئًا ولَا يحرمه. (ترمذي ج. ٢) ص ٩٠ أبواب الأطعمة).

### کھانا کھانے کے بعد ہاتھاُ ٹھا کراجتماعی دُعا کرنا

سوال: کھانا کھانے کے بعداجتا کی طور پر ہاتھ اُٹھا کر دُعا کرنا ثابت ہے یانہیں؟

جواب:...کھانے کے بعد دُعا کرتا ثابت ہے، البتہ اجتماعی طور پر ہاتھ اُٹھا کر دُعا کرتا ثابت نہیں ہے۔اگرمہمان صاحب خانہ کے لئے دُعا کردے تو مضا نَفنہ بھی نہیں۔

### حرام جانوروں کی شکلوں کے بسکٹ

سوال:...عرض ہے کہ مدتت سے قلبی نقاضوں ہے مجبور ہوں ،کمن بچوں کو جنب بھی کتے ، بلی ،شیر وغیر ہ حرام جانوروں کی اَ شکال کے بسکٹ کھاتے دیجھتی ہوں، فی الفور میں ذہنی انتشار میں جتلا ہوجاتی ہوں۔ہم مسلمان ہیں، ہمارے ملک کی اس س بھی اسمامی نظریات پر ہے، ہمارے ملک میں بسکٹ فیکٹریاں باوجودمسلمان ہونے کے ایسے بسکٹ کیوں بن تی ہیں جس میں کراہت ہو؟ اس سے حلال وحرام کا تصوّر بچوں کے ذہن سے محوہ و جائے گا ، ہوسکتا ہے بیا بیک جھوٹی سی بات ہو،کیکن اس کا انسدا داور تدارک ضروری ہے،تا کہ ہارے کسن بچول کی تربیت اسلامی طرز پر ہوسکے۔

جواب:...آپ کا خیال سیح ہے۔اوّل تو تصویر بنانا ہی اسلام میں جائز نبیں '' پھرایسی گندی تضویریں تو اور بھی بُری ہیں ، ان پر قانوناً پابندی ہونی جائے۔

### بذيال چبانا

سوال:... ہڈیاں چبانا کیسا ہے؟ سنا ہے کہ گوشت کھا کر ہڈیاں نہیں چبانا جا بئیں کہان پرخدا جنات کی غذا پیدا کرتا ہے۔ جواب: ... جائز ہے، یہ توضیح ہے کہ اللہ تعالیٰ کھائی ہوئی ہٹر یوں پر جنات کے لئے خوراک پیدا کردیتے ہیں، کیکن اس ينتجدا خذكرنا كدمريول كاجبانا جائز تبيس مينتج محيح نبيل

### شيرخوار بجول كوافيون كهلانا

سوال:... ہماری اکثر مائیں اینے وُ دورہ پینے بچول کورات کے وقت اقیم کھلا کرسلا ویتی ہیں تا کہ بچہ رات کوسوکر آ رام

<sup>(</sup>١) عن أبني سعيد قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أكل طعامًا قال: الحمد الله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين. (ابن ماجة ص: ٢٣٧، باب مسح اليد بعد الطعام).

 <sup>(</sup>٢) عن عبدالله بن مسعود قال: مسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أشد الناس عذابًا عند الله المصورون. (مشكوة ج ٢ ص:٣٨٥، باب التصاوير، الفصل الأوّل).

 <sup>(</sup>٣) عن أبى هريرة قال: اتبعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ...... فسألته عن الأحجار والعظم والروثة فقال إنه جاء في وفيد نبصيبيين من الجن ونعم الجن هم فسألوني الزاد فدعوت الله لهم أن لًا يَمُرُّوا بعظمٍ ولا بروثة إلَّا وجدوا عليه طعامًا. (طحاوی ح. ا ص:٩٣، باب الاستجمار بالعظام).

كرے،كيابيجائزے؟

جواب: ..افیون کااستعال جس طرح بروں کے لئے جائز نہیں ،ای طرح شیرخوار بچوں کو کھلا ناہمی شرعا حرام ، اور طبقی نقطۂ نظرے بے حدمصر صحت ہے۔جو ببیاں ایسا کرتی ہیں وہ کو یا ہے ہاتھوں بچوں کو ذرج کرتی ہیں۔خداان کو عقل دے! افیون کا شرعی تھکم

سوال: .. کیا افیون حرام ہے؟ یا وہ تمام چیزیں جن کے اِستعال کی ایک دفعہ عادت پڑ جائے اور کوشش کے باوج د عادت نہ چھوٹے ؟

جواب:..الی نشه آوراشیا مناجائز ہیں جن کے نشے ہے ہوش وحواس ٹھکانے ہیں رہے۔

بھنگ بینا شرعاً کیساہے؟

سوال: "كزارش بكر" بحنگ" كه بارب مين وضاحت فرمائين، كياس كا پيا" تغاول" كے ساتھ جائز ہے يائيس؟ جواب: ...اس سے نشہ ہوتا ہے ،اس لئے اس كا پينا جائز نبيل، والله اعلم!

چوری کی بحل سے پیاہوا کھانا کھانا اور گرم یانی سے وضوکرنا

سوال:...ہم دُنیا والے دُنیا میں گئ قسموں کی چوریاں و کھتے ہیں۔مولانا صاحب!لوگ ہجھتے ہیں کہ بکل کی چوری، چوری نہیں ہوتی ہے؟ چوری کی بکل سے چلنے والا ہیٹر پھراس ہیٹر سے کھانا پکانا چاہے وکھانا طال دولت کا ہو، کیا وہ کھانا جا نزہے؟ ہمارے شہر کے زد کیا ایک سجد شریف میں گیز ر(پانی گرم کرنے کا آلہ) بالکل ہفیر میٹر کے دُائر یکٹ لگا ہوا ہے، مجدوالے نساس کا الگ سے کوئی بل ہی وہ جیں، لوگ اس سے وضو کر کے نماز پڑھتے ہیں، کیا اس گرم پانی سے وضو ہوجا تاہے؟ جواب ضرور دیتا، مہر یانی ہوگی۔

جواب: ... سرکاری ادارے پوری قوم کی ملیت ہیں، اوران کی چوری بھی ای طرح جرم ہے جس طرح کہ کسی ایک فرد ک چوری حرام ہے، کیکہ سرکاری اداروں کی چوری کسی خاص فرد کی چوری ہے بھی زیادہ تقیین ہے، کیونکہ ایک فردسے تو آوی معاف بھی کراسکتا ہے لیکن آٹھ کروڑ افراد ہیں ہے کس کس آدی ہے معاف کراتا پھرے گا؟ جولوگ بغیر میٹر کے بجلی کا استعال کرتے ہیں وہ

<sup>(</sup>۱) ونقل في الأشربة عن الجوهرة حرمة أكل بنج وحشيشة وأفيون لكن دون حرمة الخمر. (درمختار ح٣٠ ص٣٠٠). (۲) ويبحرم أكـل البـنــج ...... والأفيـون لأنـه مـقـــــد لـلـعـقل ويصـد عن ذكر الله ...إلخ. (درمختار مع رد الختار ج: ٢ ص: ٣٥٨، كتاب الأشربة).

<sup>(</sup>٣) قال محمد ما أسكر كثيره فقليله حرام. (درمختار مع رد الحتار ج: ٢ ص: ٣٥٥).

<sup>(</sup>٣) لَا يَحوز لأحد أن يَعَصَرف في ملكَ غَيره بلا إذَّ في أو وكَالَة منه أو ولَا يَة عليه ... إلخ. (شرح المحلة ص١١٠ المادّة. ٩١). قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألّا لَا يحل مال امرىء إلّا بطيب نفس منه. (مشكوة ج١ ص٢٥٥). أيضًا إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمنات إلى أهلها. (النساء: ٥٨).

پوری قوم کے چور میں۔مسجد کے جس گیز رکا آپ نے ذکر کیا ہےا گر محکھے نے مسجد کے لئے مفت بخلی دے رکھی ہے،تو ٹھیک،ورندمسجد کی انتظامیہ کمیٹی چور ہے اور اس کے گرم شدہ پانی سے وضو کرنا ناجا ئز ہے۔ بھی تھم ان تام افراد اور اداروں کا ہے جو چوری کی بجلی استعمال کرتے ہیں۔

٣٩٣

سوال:...اگر کسی نے ایسی چوری کی ہواور وہ تو بہ کرنا چاہے تو اس کا کیا تدارک ہوسکتا ہے؟

جواب:...اس کا تدارک ہے ہے کہ اللہ تعالیٰ ہے معافی مائے اور جتنی بجلی اس نے ناجائز استعال کی ہے، اس کا انداز ہ کر کے اس کی قیمت مجکے کواوا کر دے۔اس کی مثال ایس ہے کہ کسی شخص نے بغیر کلمٹ کے ریل میں سفر کیا، استے سفر کا کراہیاس کے ذے واجب الاواہے،اس کو چاہئے کہ اتن رقم کا کلٹ لے کراسے ضائع کردے۔

فریقین کی سلح کے وفت ذرئے کئے گئے دُ بنے کا شرعی تھم

سوال:..زیدنے عمر وکول کیا، ابھی زید مقتول کے دارٹوں کے ساتھ سکے کرنے کے لئے ۲۰ یا ۳۰ وی اور ایک یا دو ڈ نے ذکے کرنے کے لئے اپنے ساتھ لے جاتا ہے، سکے کرنے کے بعد یہی دُنے ذرج کرتے ہیں۔اس کا کھانا دونوں فریقوں کے لئے یا در لوگوں کے لئے جائز ہے یانا جائز ہے؟

جواب: ...ناجائز مونے كاشبه كيول موا...؟

### مردوعورت کوایک ڈوسرے کا جھوٹا کھانا بینا

سوال:...مسئلہ بیہ کہ بہت عرصے ہے بیہ بات کی جارہی ہے کہ صرف بہن بھائی ایک وُرسرے کا جھوٹا وُ ووھ پی سکتے ہیں ہمیاں بیوی اور کوئی غیر مردو عورت ایک وُرسرے کا جھوٹا وُ ووھ نیس ٹی سکتے ،کیا بیہ بات بچے اور حدیث ہے یا ایک ہی کہاوت ہے؟ جواب نے ایس بیوی کا جھوٹا کھا نا بینا جا کڑ ہے ،اور محرَم مردوں اور عورتوں کا بھی کھا نا بینا جا کڑ ہے۔ اجبی مردوں ،عورتوں کا بھی کھا نا بینا جا کڑ ہے۔ اجبی مردوں ،عورتوں کا جھوٹا کھا نا بینا جا کڑ ہے۔ اور محرَم مردوں اور عورتوں کا بھی کھا نا بینا جا کڑ ہے۔ اجبی مردوں ،عورتوں کا جھوٹا کھا نا بینا جا کر وہ ہے۔

### يح كالمجمونا كهانا بينا

سوال:...ایک دُوده پیتے بچکاباب اپنے بچکاجھوٹا کھائی سکتاہے یائیں؟ جواب:...شرعان کے ناجائز ہونے کی کوئی وجہیں۔

<sup>(</sup>١) والحاصل إن علم أرباب الأموال وجب رده عليهم (لتاوي شامي ج:٥ ص: ٩٩، مطلب قيمن ورث مالًا حرامًا).

 <sup>(</sup>٢) عن عائشة قالت: كنت أشرب وأنا حائض ثم أناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع في. (مسلم ج: ا ص: ١٣٣ ، باب جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله ... إلخ).

<sup>(</sup>٣) يكره للمرأة سؤر الرجل وسؤرها لهُ. (رد المحتار ج: ٢ ص: ٣٢٦، باب الإستبراء وغيره، فصل في البيع).

### دھو ہی کے گھر کا کھا تا

سوال:...میرے چند دوست دھونی ہیں،لوگ کہتے ہیں کہان کے گھر کا کھانا جائز نہیں ہے،مہر بانی کر کے قرآن وصدیث کی روشنی میں جواب دیں،مہر بانی ہوگی۔

جواب:... کیوں جائز نہیں...؟

### قرعه ڈال کرکھا نااورشرط کا کھانا پینا

سوال:...بم اکثر دوست قرعد و التے ہیں،جس کے نام قرعد لکتا ہے وہ پچھونہ پچھ کھلاتا یا پلاتا ہے، کیاا یہا کھا تا ج جواب:... یہ جائز نہیں، جواہے۔

سوال:...دوحفرات كدرميان بيط مواكه بارنے والا ۱۰۰ ريال اداكر على معاملة قرآن مجيد كرتے كا تھا، ايك في ايك ان كرت كا معاملة قرآن مجيد كرتے كا تھا، ايك في كہاكة قرآن كرتے ہوں بيل فرق نبيل، دُوسرے نے كہاكة فرق ہے۔ بارنے والے نے ۱۰۰ ريال اداكر ديئے، جس ہے سب دوستوں نے بروست كھائے ۔ اس طرح كا معاہدہ كر قااور ايسا كھانا كيسا ہے؟ شرط وہ حرام ہوتی ہے كہ بارنے والارقم دے كر چلا جائے، يہال ير بارنے والے نے بھی ہمارے ساتھ بروست كھائے۔

جواب:...اگردوطرفه شرطقی توحرام ہے،اورا کیے طرف سے اِنعام کا دعدہ تھا، وُوسری طرف سے بیں ،توبیجا تزہے۔ (۱) غیرشرعی اُ موروالی مجلس میں شرکت کرنا حرام ہے

سوال:... میرے دوست کا کہنا ہے کہ شادی یا دیسے وغیرہ کی دعوت ہوتو اس کو قبول کرنا مسلمان پر ضروری ہے، اگر چہال میں فو ٹو یا مووی یا کھڑے ہوکر کھانے کا اجتمام ہو، یا اس کی آ مدنی غیر شرع یعنی سود وغیرہ کی ہو۔ وہ کہتا ہے کہ آ دمی خود کو بچائے ایک طرف ہوکر، کیکن جائے ضرور سماتھ یہ بھی کہتا ہے کہ دعوت و لیمہ وغیرہ کی قبول کرنا سنت ہے، اور ایک حدیث کا منہوم ہے: '' جرئیل نے جھے کو پڑ دی کے بارے میں بے حدوصیت کی ہے، میرا گمان تھا کہ شاید پڑ وی کو وراثت دی جائے۔'' اس وجہ ہی پڑ وی ک دعوت قبول کرے کہ نہ جائے پر مسلمان کا دِل دُ کھے گا جو کہ بہت بڑا گناہ ہے، اور خاندان یا آپس میں تفریق ہوگی، حالا نکہ اُمت میں جوڑ کا تھم ہے۔ ان وجو ہات سے وہ جانا ضروری بھتا ہے، اور میری ناقص رائے کے مطابق یہ ہے کہ ایس دعوقوں میں شریک ہونا خالص حرام ہے، خاص طور پر غیرشرگی آ مدنی والے کے بیال۔ ہاں! اگر دعوت دینے والا یہ عبد کرے کہ میں سنت سے مطابق کھلا دُن گا اور فو نو وغیرہ سے بچاؤں گا تو کوئی مختائش ہے۔لین پھر بھی اس میں وین دار اور متی پر بیزگار کا جانا ہر کر ٹھیک نہیں ہے۔

 <sup>(</sup>١) انها الخمر والمبسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطن فاجتنبوه لعلكم تفلحون. (المائدة ٩٠٠). وكلّ ما يقامر بها فهو داخلٌ في الإستقسام بالأزلام عبارةً أو دلالةً جليلةً أو حفيةً. (مظهري ج:٣ ص:٣٣).

 <sup>(</sup>٢) وفي التدوير وشرحه حل الجعل ...... أن شرط لمالٍ في المسابقة من جانب واحدٍ وحرم أو شرط فيها من الجانبين
 لأنه يصير قمارًا. (ج: ١ ص: ٢ -٣، كتاب الحظر و الإباحة، باب الإستيراء، فصل في البيع).

میری ناقص بچھ کا کہنا ہے کہ اگر کسی مکان کے کسی جھے ہیں آگ لگ جائے تو کوئی عقل مند شخص اس مکان کے و وسرے جھے ہیں جہال آگ نہیں لگی ، بیضنا ہرگز بسند نہیں کر سے گا ، ای طرح الی وجوتوں ہیں اللہ کا عذاب ٹازل ہور ہا ہے اور یہ و وسری طرف کھا رہے ہیں۔ براہ مہر یائی آپ ہم وونوں کے درمیان فیصلہ کریں کہ کون قرآن وحدیث کے زیادہ قریب اور دُرست ہے۔ کیونکہ ہم وونوں آپ کہ دونوں آپ کی دائے کو ہر طرح قبول کریں گے ، ساتھ یہ بھی بتلا کیں کہ کسی کے ساتھ ایسی نیکی کرنا جس ہیں اپنا دُنیاوی یا اُخروی نقصہ ن ہو ، یہ کہاں تک ورست ہے؟

جواب:...جس دعوت میں غیرشری أمور کا اِرتکاب ہوتا ہے اور آ دمی کو پہلے ہے اس کاعلم ہو، اس میں جانا حرام ہے۔اگر پہلے سے علم نہ ہو، اچا تک پتا چلے تو اُٹھ کر چلا جائے یا صبر کرکے بیٹھ رہے۔ ویسے کی دعوت تبول کرنا سنت ہے،لیکن جب سنت کو خرافات ومحرّ مات کے ساتھ ملا ویا جائے تو اس کو قبول کرنا سنت نہیں بلکہ حرام ہے۔

## غیرمسلموں کے ساتھ کھانا پینا

سوال:... میرامسئلہ کچھ یوں ہے کہ بین ایک بہت بڑے پروجیکٹ میں کام کرتا ہوں، جہاں پر اکثریت مسلمانوں کی ہی
کام کرتی ہے، گراس پروجیکٹ میں ورکروں کی و وسری بڑی تعداد مختلف ہم کے عیسائیوں کی ہے۔وہ تقریباً ہر ہوٹل سے بلاروک ٹوک
کھاتے ہیں اور ہرشم کا برتن وغیرہ استعال میں لاتے ہیں۔ برائے مہر بانی شرع مسئلہ بتا ہے کدان کے سرتھ کھانے پینے میں کہیں ہمارا
ایمان تو کمزور نہیں ہوتا؟

جواب: ...اسلام چھوت چھات کا تو قائل نہیں، غیر مسلموں ہے دوئی رکھنا، ان کی ی شکل ووشع اختیار کرنا اور ان کے ہے اطوار و عادات اپنا ناحرام ہے۔ کشرت سلی القد علیہ وسلم کے اطوار و عادات اپنا ناحرام ہے۔ آنخضرت سلی القد علیہ وسلم کے دستر خوان پر کا فرد اس نے بھی کھا نا کھا یا ہے۔ ہاں! طبعی تھن ہو تا اور بات ہے۔ اور چونکہ غیر مسلموں کے ساتھ ہم نوالہ وہم بیالہ ہونے میں ان کے ساتھ ایک فرول کے ساتھ ہم نوالہ وہم بیالہ ہونے میں ان کے ساتھ ایک طرح کی دوئی ہو جاتی ہے، اور ان کے نفر سے نفر سے نفر سے نفر سے نفر سے نفر سے نوالہ وہ کا فرول کے ساتھ

 <sup>(</sup>۱) ومن دعبي إلى البولينمة فوجد ثمة لعبًا أو غناءً قلا بأس بأن يقعد ...... وأما إذا علم قبل الحضور فلا يحضر . إلح.
 (فتاوئ عالمگيري ح-۵ ص:٣٢٣، كتاب الكراهية، الباب الثاني عشر في الهدايا والضيافات).

 <sup>(</sup>۲) ولو دعى إلى دعوة فالواجب إن يجيبه إلى ذالك، وإنما يجب عليه أن يجيبه إذا لم يكن هاك معصبة ولا بدعة
 . إلخ (فتاري عالمگيري ج: ۵ ص: ٣٢٣، كتاب الكراهية، الباب الثاني عشر في الهدايا و الضيافات).

<sup>(</sup>٣) قال تعالى: يَايها الذين المنوا لا تتخذوا عدوى وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما حاءكم من الحق. (الممتحنة: ١) عن عبدالله ين مسعود قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كثر سواد قوم فهو منهم، ومن رضى عمل قوم كان شريكًا لعمله. (المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية ج: ٢ ص: ٣٢ وقم الحديث ١٢٠٥ ، طبع دار المعرفة، فتح البارى ج: ٣ ص: ٣٤، طبع نشر الكتب الإسلامية).

مل كركھانے پينے كونع كرتے ہيں، ہاں! ضرورت بيش آ جائے تو جائز ہے۔ خنز برکی چربی استعال کرنے والے ہوٹل میں کھانا کھانا

سوال: میں جب سے ڈیٹی میں آیا ہوں ، ایک بات پریٹان کررہی ہے کہ جب بھی ہوٹل میں کھانا کھانے جاتے ہیں تو کھاٹا"Two Cow" برانڈ کھی میں پکا ہوا ملتا ہے، اور ہم نے ساہے کداس میں سور کی چربی استعمال کی جاتی ہے، اس کے أو پر ایک نوٹ تکھیں اور بتلا ئیں کہ بیداستعمال کرناحرام ہے کہ نبیں؟ کیونکہ پہال تمام ہوٹلوں میں یہی تکی استعمال ہوتا ہے اور ہمارے مسلمان

> جواب: "تحقیق کر لیجئے ،اگر واقعی خزیر کی چر بی استعال ہوتی ہے توا سے ہوٹلوں میں کھا نا کھانا جا تزنہیں۔ ہندو کے ہول سے کھانا کھانا

سوال:...کسی ہندو کے ہوٹل میں ہندو کے ہاتھ کی پکائی ہوئی رد ٹی سبزی کھانا جائز ہے یانبیں؟ کیونکہ یہاں اگر تھی کے بغیر کھانا کھانا ہوتو صرف ہندو کے ہوٹل میں السکتا ہے۔

، جواب:...اگر ہندو کے برتن پاک ہوں اور یقین ہو کہ وہ کو تی غلط چیز استعمال نہیں کرتا تو اس کے ہوٹل ، گھریا ؤ کان میں کھانا جائز ہے۔

## شوہرکے مال سے بلااِ جازت اینے رشتہ داروں کو کھلا نا

سوال:.. شوہر کے مال میں سے اشیائے خور دنی ان کی اجازت کے بغیرخود یا بچوں کو یا اپنے رشتہ داروں کو کھلا تا جائز ہے؟ جواب :...الی اشیاء جن کے کھانے پینے یا کھلانے پلانے برعرف عام میں اعتراض نہیں کیا جاتا، اس کی اجازت ہے۔

 (١) ولا بناس بسط عنام اليهود والمنتصارئ كله من الذيائج وغيرها ويستوى الجواب بين أن يكون اليهود والتصارى من أهل البحرب أو من غيبر أهبل البحرب ...... ولا بأس يطعام الموس كله إلَّا الذبيحة فإن ذبيحتهم حرام، ولم يذكر محمد رحمه الله تعالى الأكل مع الجوس ومع غيره من أهل الشرك إنه هل يبحل أم لًا وحكى عن البحاكم الإمام عبدالرحمن الكاتب أنه ان ابتلى به المسلم مرة أو مرتين فلا بأس به وأما الدوام عليه فيكره كذا في الحيط .... ولا بأس بضيافة الذمي وإن لم يكس بينهما إلَّا معرفة كدا في الملتقط، وفي التفاريق لَا بأس بأن يضيف كافرًا لدرابة أو لحاجة كذا في التمرتاشي ولَا بأس بالذهاب إلى ضيافة أهل الذمة هكذا ذكر محمد رحمه الله تعالى. (عالمگيري ج: ٥ ص:٣٤٤، كتاب الكراهية).

 (٢) حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. (المائدة:٣). أيضًا: وفي التفسير: ولحم الخنزير وكله نجس وإنما خص اللحم لأنه معظم المقصود. (تفسير نسفى ج: ١ ص:٣٢٥). أيضًا: في الندر المختار: خلا خنزير فلا يطهر. (قوله فلا يطهر) أي لأنه نجس العين بمعنى أن ذاته بجميع أجزاله نجسة حيا وميتًا. (الدر المختار مع رد المتار ج: ١ ص:٢٠٣ مطلب

 (٣) ويكره الأكل والشرب في أواني المشركين قبل الغسل، ومع هذا لو أكل أو شرب فيها قبل الغسل جاز . . . وهذا إذا لم يعلم بنحاسة الأواني فأما إذا علم فإنه لا يجوز ...إلخ. (فتاوي هندية ج:٥ ص:٣٧٤، كتاب الكراهية، الباب الرابع عشر).

البنة اگرعورت کوانداز ه ہوکہ شو ہرکویہ بات نا گوار ہوگی تو صرح اجازت کے بغیراییانه کرے۔خلاصہ بیکہ شو ہرکی اجازت ضروری ہے، خواہ عرفا یاصراحاتی۔ (۱)

# قرآن خوانی کی الیم محفلوں میں شریک ہونا جن میں فرائض کوتو ڑا جاتا ہو

سوال:..کیا بے نماز عورتوں کی دعوت پران کی ایک قر آن خوانی میں شمولیت مناسب ہوگی جہاں ظہر کے بعد ہے لے کر عشاء کے بھی بعد تک عورتیں اپنے پورے فیشن کے ساتھ اکٹھی ہوئی ہوں ، کھانے پینے کا بھی خوب اہتمام ہو، مزید ریے کہ پردے کا نام و نشان نہ ہو؟

جواب:..ایسی محفلیں جن میں دِین کے فرائض اوراً حکام کالحاظ نہ کیا جا تا ہو، ان میں شرکت جا ترنبیں ۔ <sup>(۱)</sup>

## کیا کم خوری عیب ہے؟

سوال: ... محترم القام جناب حضرت مولانا محد یوسف صاحب مظلیم، سلام مسنون گزارش به ہے کہ میں گورنمنٹ ہائی اسکول محکوم ہے کہ شلع وہاڑی میں بطور ٹیچر تعینات ہوں، اورعلاتے دیو بند کا خادم ہوں، آپ کومعلوم ہے کہ تعلیمی اداروں میں بحث و محمیمی کا سلسلہ جاری رہتا ہے، اس سلسلے میں آپ ہے کہ وضاحت جا بتنا ہوں۔ ماہنامہ' بینات' کے کی شارے میں حضرت بنوری نے اپنے والدیز رگواڑ کے متعلق مضمون لکھا تھا، اس میں دو ہا تیں قابل اعتراض ہیں، جن پر کیپٹن عثانی والے اعتراض کرتے ہیں، اور ہم پر اعتراض کرتے ہیں، اور ہماری ایس کے آپ تسلی بخش جواب عنایت فرما کمیں۔ ان کے منارے اسکول میں بھی ایس کے گورٹ کی بیدو وہ تیں اور وہ ہم پر اعتراض ہیں:

ا-'' میرے والدصاحب (حضرت بنوریؒ کے والد) نے ساڑھے تین ماشے خوراک پرسالہا سان زندگی بسرکی۔'' ۲-'' اوران کا نکاح حضرت علی نے پڑھایا تھا۔''

۱-ومناحت طلب اَمریہ ہے کہ کوئی مثال ایسی اسلام میں ہے کہ خواب میں کسی صحافی یا تابعی کا نکاح پڑھایا تھیا ہو؟ ۲-کوئی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہو کر وُنیا میں آسکتا ہے؟ اگر ممکن ہے تو اس کی کوئی مثال پیش کی جاسکتی ہے؟ کیونکہ معترض لوگ حضرمة ، نانونوی کے متعلق کہتے ہیں کہ وہ دوبارہ دیو بند ہیں آئے تھے ہتمہاری کتاب میں تکھا ہے۔

(۱) عن أبي أمامة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وصلم يقول في خطبته عام حجة الوداع لا تنفق امرأة شيئًا من بيت زوجها إلّا بإذن زوحها. (مشكّوة ج: اص: ۲۲).

<sup>(</sup>٣) دعى إلى وليمة وثمة لعب أو غناء ... إلخ (الدر المختار) وفي الشرح: وفي التاتر خانية عن الينابيع لو دعى إلى وليمة فالواجب الإجابة إن لم يكن هناك معصية ولا بدعة والإمتناع أسلم في زماننا إلا إذا علم يقينا أن لا بدعة ولا معصية إلى وليمة (رداغتار ج: ٢ ص. ١٣٨٨، كتاب الحيظر والإباحة) للعضا: وفي البزازية: ويكره ...... اتخاذ الدعوة لقراءة القرآن وجمع الصلحاء والقراء للختم أو لقراءة سورة الأنعام أو الإخلاص والحاصل أن اتخاذ الطعام عند قراءة القرآن لأجل الأكل يكره . . . . . . وأطال في ذالك في المعراج وقال وهذه الأفعال كلها للسمعة والرياء فيحترز عنها لأنهم لا يريدون بها وجه الله (رداغتار ج ٣٠ ص: ١٣٦١، باب صلاة الجنازة).

کیاکسی صاحب نے بریلوی حعزات کی طرف ہے کھی گئی کتاب '' زلزلہ'' کا جواب تحریر کیا ہے؟ نیز کیمٹن عثانی کی کتاب '' تو حدید خالص'' کا جواب لکھا گیا ہے؟ مہریانی فرما کر وضاحت فرماویں، میں نے اشارے کے طور پر اعتراض لکھے ہیں، باتی سب خیریت ہے۔

قاری عبدالباسط، ٹیچر گورنمنٹ ہائی اسکول محکومنڈی

بور ب والاجتلع و ما ژي

جواب: .. بحرم ومحترم جناب قارى عبدالباسط صاحب زيد مجد بم السلام عليكم ورحمة الله وبركانة!

آنجناب نے تحریر فرمایا ہے کہ حضرت بنور کی کے اس مضمون پر ، جوانہوں نے اپنے والد ماجد نور اللہ مرقد ہ کی وفات پر تحریر فرمایا تھا ، ڈاکٹر کیمٹین عثانی کو دواعتر اض ہیں ، اوّل حضرت کی اس عبارت پر جس میں والد مرحوم کی خوراک کی کی ہیان کیا گیا ہے کہ عنفوانِ شباب میں وہ صرف تین ماشہ خوراک پراکتفا کیا کرتے تھے۔

میں یہ بالکل نہیں بچھ سکا کہ ڈاکٹر عثانی کواس میں قابلِ اِعتراض کیا بات نظر آئی؟ یا آپ کواس میں کیا اِشکال پیش آیا؟ میرے محتر م! زیادہ کھانا تو بلاشبہ لاکن ندمت ہے، شرعاً بھی اور عقان بھی لیکن کم کھانا تو عقل وشرع کے کسی قانون ہے بھی لاکت اعتراض نہیں، بلکہ خوراک جتنی کم ہوای قدر لاکتِ مرح ہے، بشرطیکہ کم کھانے میں ہلاکت کا یاصحت کی خرابی کا خطرہ نہ ہو ۔ کیونکہ اہلِ عقل کے زدیک کھانا بذات خود مقصد نہیں، بلکہ اس کی ضرورت محض بقائے حیات اور بقائے صحت کے لئے ہے، شیخ سعدیؓ کے بقول:

> خوردن برائے زیستن وعبادت کردن است تو معتقد کہ زیستن برائے خوردن است

اوراگراشکال کا مشاہے کہ ماڑھے تین ماشہ خوراک کے ماتھ آوی کیے زندہ روسکتا ہے؟ توبیا شکال کی وہر ہے کے منہ کو زیب و ہے تو دے، گرایک مؤمن جوئ تعالی شانہ کی قدرت پریقین رکھتا ہواس کی طرف سے اس اِشکال کا چیش کیا جانا یقینا موجب جیرت ہے، سب جانے جیس کہ فرشتوں کو اللہ تعالی محض تنبیج و تقدیس سے زندہ رکھتے ہیں، حضرت عیسی علیہ السلام دو ہزار برس سے بغیر ماقدی خوراک کے آسان پر زندہ جیس مفکلو آشریف (ص: 22) میں حضرت اساء بنت بزیدرضی اللہ عنہا کی روایت سے صدیم دجال مردی ہے، جس میں دجال کے زمانے کے قبط کا ذکر فرمایا گیا ہے، حضرت اساء رضی اللہ عنہا فرماتی میں کہ میں نے عرض کیا: یا دجال مردی ہے، جس میں دجال کے زمانے کی قورت نہیں آتی کہ ہم بھوک محسوس کرنے لگتے ہیں، ان دنوں اللہ ایمان کیا رسول اللہ! ہم آٹا گوندھ کرر کھتے ہیں، ابھی روثی پیانے کی نوبت نہیں آتی کہ ہم بھوک محسوس کرنے لگتے ہیں، ان دنوں اللہ ایمان کیا کریں گے؟ فرمایا:

"يجزئهم ما يجزئ أهل السماء من التسبيح والتقديس"

<sup>(</sup>١) عن أسماء بنت يزيد قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتى فذكر الدجال ...... فقلت: يا رسول الله! والله إنا لنعجن عجينًا فيما نخبره حتى نجوع فكيف بالمؤمنين يومند؟ قال: يجزئهم ما يجزئ أهل السماء من التسبيح والتقديس. (مشكوة ص:٣٤٤ باب العلامات بين يدى الساعة).

ترجمہ:...' ان کو وہی تبیح و تقدیس کفایت کرے گی جوآسان والوں کو کفایت کرتی ہے۔'' اکا براولیاءاللہ کے حالات میں تقلیل طعام کے واقعات اس کثرت سے منقول ہیں کہ حدِتواتر کو پہنچے ہوئے ہیں، اِمام بخاریؒ کے ہارے میں علامہ کر مانی '' ککھتے ہیں:

"كان في سعة من الدنيا وقد ورث من أبيه مالًا كثيرًا، وكان يتصدق به وربما يأتي عليه نهار ولَا يأكل فيه، وانما يأكل احيانا لوزتين أو ثلاثًا." (عدرالاع ص:٩)

ترجمہ: "أِمام بخاري كواللہ تقالی نے دُنیا كی كشائش دے رکھی تھی ، بہت سامال آئیں والد ماجد كے تركہ شي ملا تقا، جس سے وہ صدقہ كرتے رہے تھے ، گرا پی خوراك اتن كم تھی كہ بسااوقات دن مجر كھانائيں كھاتے ہے ، بس مجھی بھار دو تین بادام تناول فرمالیتے تھے۔"

افسوں ہے! کہ آئ کی مالای عقلیں اپنی سطے ہے بلندہ وکرسو چنے سے معذور ہیں، اس لئے ہم لوگ ایسے حالات کو بیجھنے سے
مجمی قاصر ہو گئے ہیں، اور ڈاکٹر مسعود عثانی تو ہا دشاہ آدی ہیں، وہ تو امام احمد بن منبل جیسے اکا ہر پر بھی بلاتکلف مشرک ہونے کا فتویٰ
صادر فرماد ہے ہیں، حضرت اقدس بنوری یا ان کے والد ماجدی اِمام احمد بن منبل کے مقابلے میں کیا حیثیت ہے ۔۔۔؟

آپ نے دُوسرااعتراض بیقل کیا ہے کہ نکاح حضرت علی رضی اللہ عندنے پڑھایا تھا، مناسب ہوگا کہ پہلے اس سلسلے میں حضرت بنوریؓ کی عبارت نقل کردی جائے ،آپ لکھتے ہیں:

" آپ کے والد مرحوم حضرت سیّد مزل شاہ رحمۃ الله علیما تو وصال ہو گیا تھا، والد اَ مُرّمہ حیات تھیں،
جن کا اصرار تھا کہ از دواجی زندگی اختیار کریں، لیکن عزم عبادت و طاعت کے منافی سجھ کر انکار کرتے رہے،
یہاں تک کہ ایک خواب میں بہ حقیقت واضح کر دی گئی کہ حضرت علی رضی الله عند قلاں فی بی سے قلال فائدان
میں عقد انکاح یا ندھ رہے جیں، اس زویا نے صالحہ کے بعد انکار ختم ہو گیا اور از دواجی زندگی میں قدم رکھ ہی لیا اور
اس زویا نے صادقہ کی تجییراس طرح سائی آگئے۔"

آپ کے نقل کردہ اعتراض میں اور حضرت بنورگ کی تحریض ذمین و آسان کا فرق ہے، حضرت بنورگ رُوکیا ہے صالحہ کا ذکر فرمارہ ہیں۔ اور آپ بیقل کرتے ہیں کہ: '' نکاح حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پڑھایا تھا۔'' رُوکیا ہے صالحہ کا میشرات میں ہے ہونا تو خود احادیث شریفہ میں وارد ہے۔ اور سیح بخاری (ص:۱۰۳۸) ''باب محشف المصو أة فی الممنام'' میں حضرت عاکشہ رضی اللہ عنہا ہے مروی ہے کہ آنحضرت ملی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ: '' تو جھے خواب میں وومرتبہ و کھائی گئی ، ایک فخص (فرشتہ) مجھے ریشم کے کھوں کردیکھ تو تو جی تھی اور دہ جھے ہے کہ رہا تھا کہ بیا ہی بیوی ہے، میں نے کھول کردیکھ تو تو جی تھی ،

من نے کہا کہ: اگر منجانب الله مقدر ہے تو ہوکرد ہے گا۔"(۱)

ا نبیائے کرام میہم السلام کا خواب تو وی قطعی کی حیثیت رکھتا ہے، جبکہ اٹلِ ایمان کے خواب کی حیثیت محض مبشرات کی ہے، ببرحال كم مخض كاخواب من بيدد كمنا كه فلال خاتون كے ساتھ اس كاعقد مور ہاہے ، مبشرات كے قبيل سے ہے۔ پھرمعلوم نبيس كه اس قصے میں آپ کو یا دُوسرے حضرات کو کیوں اِشکال چین آیا۔

٢:...مرنے كے بعد دوبارہ وُنيا ميں آنے كى دوصورتيں ہوسكتى ہيں، اور دونول ممكن ہيں، ايك صورت يد ہے كدمردے كو د و ہارہ زندہ کردیا جائے اور وہ عام معمول کے مطابق زندہ ہوجائے ،قر آنِ کریم میں اس کی مثالیں موجود ہیں ، چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات میں متعدد حکد ذکر فرمایا ہے کہ وہ باؤنِ الَّبی مردول کوزندہ کردیا کرتے ہے۔ سورۂ بقرہ آیت ۲۵۹ میں اس مخفس کا واقد فركور ب جسالله تعالى في ايك سوسال تك مرده ركه كري مرزنده كرديا تعان في مانة مانة عام في بعفة " (") سورة بقره اى كى آیت: ۲۳۳ میں ان ہزاروں اَشخاص کا واقعہ ذکر کیا گیا ہے جوموت کے خوف سے کھروں سے نکل کھڑے ہوئے تنے اور جن کوموت ویے کے بعد اللہ تعالیٰ نے مجرز عمرہ کو یا تھا۔ مورہ بقرہ کی آیت: ٥٥ اور ٥٦ میں موک علیا السلام کے ان زُفقاء کے مرنے کے بعد زنده كئ جان كاذكر م جنمول فيموى عليدالسلام سع غلط مطالبه كيا تغا:

"وَإِذْ قُلْتُمْ يِنْهُ وَمِنْ لَنَ نُوْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللهُ جَهْرَةً فَأَخَذَتُكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمُ (البقرة:۵۵،۲۵) تَنْظُرُ وْنَ، ثُمَّ بَعَثُنْكُمْ مِّنَ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ."

اورسورة أعراف كي آيت: ١٥٥ مي اى كى مزيد تفعيل ذكركي في ب- الغرض اى تتم يج بهت سے واقعات قرآن كريم بى میں مذکور ہیں۔

اور کسی نوت شدہ فض کے دُنیا میں دو بار ونظر آنے کی وُ دسری صورت بیہ وتی ہے کہ معروف زندگی کے ساتھ تواس کاجسم وُنیا میں زندہ ندکیا جائے مرخواب بابیداری میں اس کی شبیری مخص کونظر آئے ،اس کودوبارہ زندگی کہنا سی نبید بیداری میں اس کی شبیری مخص کونظر آئے ،اس کودوبارہ زندگی کہنا سی نبید بیداری میں اس کی شبیری کا رُوحانی

 ١) باب كشف المرأة في المنام ...... عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أريتكِ في المنام مرتين، إذا رجل يمحمملك في مسرقة حريسٍ فيقول هذه امرأتك، فاكشفها فإذا هي أنتِ فأقول: إن يكن هذا من عند الله يمصه. (صحیح البخاری ج:۲ ص:۴۴۸ طبع قدیمی)۔

 (٢) ورمسولًا إلى بني إسرائيل اني قد جئتكم باية من ربكم اتي أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفح فيه فيكون طيرًا بإذن الله وأبرى الأكمه والأبرص وأحي الموتلي بإذن الله. الآية (آل عمران: ٣٩).

 أو كالذي مرّ على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنّى يحى هذه الله بعد موتها، فأماته الله مائة عام ثم بعثه قال لم لبثت قال لبشت يومًا أو بعص يوم، قال بل لبشت مالة عام. الآية (البقرة: ٢٥٩).

(٣) - الم ثر إلى اللين خرجوا من ديارهم وهو ألوف حلو الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم. الآية (البقرة ٣٣٣).

 (۵) واختار موسى قومه سبهعن رجالا لميقاتنا فلما أخلتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياى. الآية (الأعراف ۵۵ ا). کشف ہے، مبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ حق تعالیٰ شاندا ہے کسی بندے کی اعانت کے لئے کسی لطیفہ غیبی کوفوت شدہ بزرگ کی شکل میں بھیج دیتے ہیں کہ( کیونکہ وہ شکل اس کے لئے مانوس ہوتی ہے )،جیسا کہ حضرت جبرئیل علیہ السلام حضرت مریم کے میں ہنے انسانی شکل میں متمثل ہوئے تھے، اس صورت میں فوت شدہ بزرگ کواس واقعے کی خبر نہیں ہوتی ، اور بھی ایسا ہوتا ہے کہ باذنِ البی اس بزرگ کی رُوح الشخص كے سامنے تمثل ہوجاتی ہے،جیسا كەشپ معراج میں انبیائے كرام مليم السلام كى أرواح طيبه آتخضرت صلى امتدعليه وسلم کے سامنے متمثل ہو کی تھیں، البتہ حضرت عیسی علیہ السلام اینے جسدِ عضری کے ساتھ موجود تھے، اور چونکہ بیسب کچھ باذن الہی ہوتا ہے،جس میں اس فوت شدہ برزگ کا اپنا کوئی اختیار نہیں ہوتا،اس لئے ایسے واقعات کوکشف وکرامت کے قبیل ہے سمجما جاتا ہے،اور ان واقعات کا انکار و بی شخص کرسکتا ہے جوانبیائے کرام ملیہم انسلام کے معجزات کا اوراونیائے کرام کی کرامات کامتکر ہو، جبکہ الل سنت والجماعت كاعقيده يهيكه:

كرامات الأولياء حق. (اولياءالله كي كرامات برحق بي)

جیسا کہ فقیا کبراور دیگر کتب عقا کہ میں مذکور ہے ، 'حضرت نالوتویؓ قدس اللہ سرہٰ کا وہ داقعہ جس کی طرف آپ نے اشارہ فر، یا، و واسی قبیل سے ہے، جس میں شرعاً وعقلاً کوئی اِشکال نبیس۔

بریلوی کتاب" زارله" کامحققانه جواب مولانامحرعارف سنبعلی نے" بریلوی فتنے کا نیاروپ" کے نام سے لکھا ہے، یا ستان میں میہ کتاب' ادارہ اسلامیات، • ١٩ انارکل، لا ہور' سے شائع ہوئی ہے، اور ڈاکٹر عثانی کی کتاب' توحیدِ خاص' کا جواب مولانا ابوجابر عبداللدوامانوي نے " الدين الخالص" كے نام كى كام ہے كھاہے، بيركتاب" حزب المسلمين، فاروق اعظم روڈ ، كيا ژى كرا چى" ہے شائع ہوئی ہے۔

أميد ب مزاج كرامي بعافيت جول مح، والسلام!

آبيزمزم پينے كاسنت طريقه سوال:...آب زمزم نوش کرنے کامسنون طریقة تحریر فرمائیں۔

 <sup>(</sup>١) فأرسلنا إليها روحنا قتمثل لها بشرًا سويًا. (مريم: ١٤).

<sup>(</sup>٢) وكذالك رؤية النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء في ليلة الإسراء في السماوات، الصحيح أنه رأى فيها الأرواح في مثل الأجسام مع ورود أنهم أحياء في قبورهم يصلون. (شرح الصدور ص: ٣٣٠، بـاب مـقـر الأرواح، طبع دار الكتب

 <sup>(</sup>٣) والآيات أي خرارق العادات المسمّاة بالمعجزات للأنبياء والكرامات للأولياء حق أي ثابت بالكتاب والسُّنّة ولا عبرة بمحالفة المعتزلة وأهل البدعة في إنكار الكرامة\_ (شرح فقه أكبر ص:٩٥، طبع مجتبائي دهلي، أيضًا. شرح العقيدة الطحاوية ص ٥٥٨، الإيمان بكرامات الأولياء. طبع مكتبة سلفية لاهور).

آپ کے مسائل اوراُن کاحل (جلدہشم) ساہ س کھانے بینے کے بارے میں شرقی اَ دکام جواب:...آب ِزمزم بینے سے پہلے دُعاکرنا (۱) اور قبلد رُخ کھڑے ہوکر آب زمزم بینامتحب ہے۔ (۱) عجوه تعجور کھانے کی فضیلت

سوال:...عجود تحجور کھانے کا مسلہ بتادیں کہ س وقت اور کس نیت سے کھا ئیں؟ ان کی تضیوں کا کیا کریں؟ کیا شوگر کا مریعن بھی مجوہ کھا سکتا ہے؟

جواب: ببخوہ مجور کی فضیلت رسول اللہ معلیہ وسلم نے بیربیان فر مائی ہے کہ اس بیں شفاہے، اور بیز ہر کو مارتی ہے۔ سات دانے مبح کو کھانے جا ہمیں مصلیاں کوٹ کرآئے میں ملالیں۔ شوکر کا مریض بھی کھاسکتا ہے۔ (۳)

پیلیبی،مرنڈا،تیم،سیونائپ کی شرعی حیثیت

سوال:...آخ کل جمارے پہاں بازار میں پیمپی ،مرنڈا،ٹیم اورسیون آپ بیرچاروں مشروبات اس کےعلاوہ دیکرمشروبات بهت مقبول ہیں، خاص کرمندرجہ بالا برجار۔ كهنابه جائى بول كدا يك مرتبه پيپى كى فيكٹرى بيں جانے كا إنفاق بوا، جهال مجھے پتا جلاك شكراور چيني كامحلول توياكستان فيكثري مين تيار موتاب، كيكن ان مشروبات كالمل جوبسي ماذه بوده امريكاسي آتاب، واضح رب يدك مشروبات پوری وُنیا میں بعنی تمام مسلم اور غیرمسلم ممالک میں بنتے ہیں، فیکٹری والے کے کہنے کے مطابق بوری وُنیا میں اصل مادہ امریکائی سے آتا ہے۔اس ڈرسے کداس میں کوئی ملاقٹ نہ ہو،ہم لوگوں نے ان مشرد بات سے پر جیز کرنا شروع کردیا ہے، کیکن میہ بہت برامسئدے کیونکداب تو ہرجگدان ہی مشروبات ہے تواضع کی جاتی ہے، نہ یہنے پرلوگ کیا سے کیا سمجھتے ہیں۔اور بیجوا کثر چیزیں غيرمما لك كى موتى بين استعال كريكت بين يانبين؟ اوران مشروبات كواستعال كريكت بين يانبين؟

جواب:... من توان مشروبات كوپينا مول واكر كمي تحقيق موكه بيمشر وبات ناياك جي وتونه بيئ ـ

آثاایک ہاتھ ہے گوندنا جا ہے یا دونوں ہاتھوں ہے؟ سوال:...ايك اتحدة تا كوندناجا بيخ كدونون اتمون كوشال كرناجا بيع؟ **جواب:...دونوں اِستعال کرلیں۔** 

<sup>(</sup>١) وكان ابن عباس رضي الله عنهما إذا شرب ماء زمزم قال: اللَّهم إنَّى أستلك علمًا نافعًا ورزقًا واسعًا وشفاءً من كل داءٍ. (ارشاد السارى ص: ٣٣٨، طبع دار الفكر، بيروت).

 <sup>(</sup>٢) عن ابن عباس قال: سقيت النبي صلى الله عليه وسلم من زمزم فشرب قائمًا. (ابن ماجة ص:٢٣٣، باب الشرب قائمًا). أيضًا. شرب من ماء زمزم أي قائمًا مستقبلًا القبلة. (رد المحتار ج: ٢ ص: ٥٢٣، مطلب في طواف الصدر).

 <sup>(</sup>٣) عن أبى مسعيد وجمايس قبالًا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ...... العجوة من الجنة وهي شفاء من الجنة. (ابن ماجة ص. ٢٣٦، بـاب الكماة والعجوة). عن أبي هريرة ...... فتمي الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال. الكمأة من المن والعجوة من الجنة وهي شفاء من السم. (ابن ماجة ص:٣٤٤، باب الكمأة والعجوة).

#### "اجينوموتو" نامي نمك استعال كرنا

سوال:...آج کل'' اجینوموتو'' کے نام ہے بازار میں ایک چینی نمک عام بک رہا ہے،اے کھانوں میں خوشبواور ذائع کے لئے استعمال کرتے ہیں،اس کو کھانا یا بیچنا شرعا کیسا ہے؟ کیار پرام اور نا جائز ہے؟

جواب:..اس کے ناپاک یا حرام ہونے کی کوئی وجہ مجھ میں نہیں آتی۔اور آنجناب نے بھی پیچر رنہیں فر مایا کہاس کے حرام ناجائز ہونے کا شبہ کیوں ہوا؟

## کھانے پینے کی چیزوں میں پھونک مارنا

سوال:...کیا بیرحدیث شریف میں ہے کہ کھانے پینے کی چیز وں میں بچونک نہیں مارنی چاہئے کیونکہ بیمعنرصحت ہے؟ جواب:...جی ہاں! پچونک مارنے کی ممالعت آتی ہے۔ <sup>(۱)</sup>

#### غيراللُّد كي نذر، نياز كا كھانا كھانا

سوال:... بے جواکثر جابل اور بدعتی عورتیں قرآن وسنت کے طریقے کے خلاف کھانے سامنے رکھ کر فیراند کے نام پر نذر نیاز کرتی ہیں، مثلاً بڑے بیرصاحب کی، مشکل کشاکی و فیرہ، کیااس طرح ہے کئے گئے نیاز فاتحہ کا کھانا جائز ہے؟ جبکہ میں نے '' بہشتی زیور' میں پڑھ ہے کہ قرآن وسنت کا طریقہ ہے کہ جو بھی ہو حسب تو فیل کھانا کپڑایا چیہ و فیرہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں کسی غریب ستحق کو دے دیا جائے ، اوراس کا ایصالی تو اب جس پیر، پینجبر یا عزیز برشتہ دار کو جا ہیں بخش دیں۔ نیز بیک آگر کوئی فیراللہ کے نام کی نیاز کی نیت سے کھانے چنے کی کوئی چیز پکائے یا لے کرآ ئے تو کیااس پر فاتحہ پڑھے سے پہلے اسے کھانا جائز جی یائیں؟
جواب: ...' بہشتی زیور' کا مسئلہ سے جو ، اور فیراللہ کی نذر کا کھانا ہوتو اس کا کھانا جائز نہیں۔ (۱)

<sup>(</sup>۱) عن ابن عباس قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يتفخ فى الإناء عن ابن عباس قال لم يكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفخ فى طعام ولا شراب ولا يتنفس فى الإناء (سنن ابن ماجة ص: ۴۳۵، باب النفخ فى الشراب). (۲) إنما حرم عليكم الميتة ..... وما أهلَ لغير الله به (البقرة: ۱۷۳).

# تھیل کود

# تحيل كاشرع تحكم

سوال: ... و پچینے دنوں بھارت کی کرکٹ فیم پاکتان کے دورے پرآئی ہوئی تھی ،جس میں سیر مجتبی کر مانی بھارت کے دکٹ کیپر ہیں ،اوروہ مسلمان ہیں ،اوروہ مسلمانوں کے خلاف ہی تھیل رہے ہیں ، کیا یہ جائز ہے؟ اورا گرجائز ہے تو کس لحاظ ہے؟ جواب: ... ایسا کھیل تماشا اور لہو و لعب کہ جس سے نماز تک فوت ہوجاتی ہو،خود حرام ہے، خواہ مسلمان کے خلاف کھیلے یا کافر کے خلاف...! (۱)

# تاش کی شرط کے پھل وغیرہ کا شرعی تھکم

سوال: ... تاش پر پیپے نگا کرلوگ جوا کھیلتے ہیں، جو کہ حرام ہے، اسلام ہیں کسی بھی معالمے ہیں شرط حرام ہے، مسئلہ یہ ہے کہ تاش پر پیپوں کی بجائے پھل فروٹ وغیرہ لگا کر کھیلا جائے تو کیا وہ پھل وفروٹ بھی حرام ہے؟ نیز حرام کھانے والوں کے متعلق اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پچھارشا وفر مایا ہے وہ بھی لکھ وین تو آپ کی بڑی نوازش ہوگی، کیونکہ ہیں جس جگہ رہتا ہوں وہاں پر یمل کھڑت ہے ہوئے ہیں، کیاا یسے پھل ہے دوز وافطار کرنا جائز ہے؟

جواب: ... جس طرح تاش پرروپ چیے کی شرط بائدھنا حرام اور جوائے، ای طرح پیل فروٹ یا کسی دُوسری چیز کی شرط بیسی حرام ہوا ہے۔ اور جواہے۔ اور جواہے یا خزیرے کے اور جواہے۔ اور جواہے۔ اور جواہے۔ اور جواہے۔ اور جواہے کے دور وہ کھولنا ایسان میں جو کہ کو کی جواب کے دور جواہے۔ اور جواہ

(۱) وكره كل لهو لقوله عليه الصلاة والسلام كل لهو المسلم حرام إلا ثلاثة: ملاعبة أهله، وتأديبه لفرسه، مناضلته مقوسه . إلخ. وفي الشامية. كره كل لهو أي كل لعب وعبث. (رد المحتار على الدرالمختار، كتاب الحظر والإباحة ج. لا ص. ٣٩٥). وأما ما لم يرد فيه وأي في اللهو) النص عن الشارع، وفيه فائدة ومصلحة للناس، فهو بالنظر الفقهي على نوعين: الأول ما شهدت التجربة بأن ضرره أعظم من نفعه، ومفاسده أغلب على منافعه، وأنه من اشتغل بها ألهاه عن ذكر الله وحده، وعن الصلوات والمساجد، التحق بلذالك بالمنهى عنه، الاشتراك العلّة، فكان حرامًا أو مكرومًا. (تكملة فتح الملهم ج: ٣ ص ١٣٣٣، ٣٢٥ طبع مكتبه دار العلوم كراچي).

(۲) وحرم لو شرط) فيها (من الجانبين) لأنه يصير قمارًا. (الدر المختار ج: ۱ ص:۳۰۳، فـصل في البيع، كتاب الحظر والإباحة، طبع ايج ايم سعيد).

گوشت سے روز و کھولے، کیونکہ جس طرح کتے اور خزیر کا گوشت نجس اور حرام ہے، ای طرح جو ااور سود بھی نجس اور حرام ہے۔ (۱) کیرم بورڈ اور تاش کھیلٹا

سوال: .. کیرم بورڈ ، نشروا در تاش بغیر شرط کے ساتھ کھیلتا کیسا ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ: '' ہم وقت پاس کرنے کے لئے پیکھیلتے ہیں'' اور جوآ دی بارجا تا ہے تو وہ ان کو بوتل یا جائے پلاتا ہے۔ بیاسلام کی رُوسے جائز ہے یانہیں؟

جواب:...تاش اوراس فتم کے دُوسرے کھیل خواہ شرط بائد ھے بغیر ہوں، اِمام ابو صنیفہ کے نزدیک ناجائز اور کر دوتحری ہیں،اور ہارنے والے سے بوتل یاجائے پیتاحرام ہے۔

تکھٹنوں ہے اُو پر کا حصہ ننگا ہونے کے ساتھ کھیلنا

سوال:...ہمارے بچوں کو کھیاوں کے دوران وردی پہنٹالا زمی ہوتا ہے، اب بعض جوان بھی ہوتے ہیں، ان کے لئے وردی پہننے کا کیا تھم ہے کہان کے ستر نظے ہوتے ہیں؟

جواب:...ناف سے گھٹنوں تک کا حصہ ستر میں داخل ہے، اور ستر کا کھولنا حرام ہے۔ اوّل تو کھیل ہی کو کی فرض وواجب یا سنت ومستحب نہیں کہ اس کے لئے حرام شرق کا ارتکاب کیا جائے ، اور اگر کھیلنا ہی ہوتو ور دی ایسی تجویز کی جائے جس سے ستر ڈھک جائے ، ہہر حال ستر کا کھولنا حرام اور نا جا گز ہے۔

# كركث كهيلناشرعاً كيساب؟

سوال: ... ہم نو جوانوں میں کرکٹ ایک وہ ہوئی گئے ہے، خاص کرکرا تی میں، جہاں ہرکوئی اپناونت کرکٹ میں سائع کرتا ہے، آئ کل تو کرکٹ، ٹینس بال ہے بھی خوب کیلی جاتی ہے، ہرگلی میں لڑکے کھیلتے ہوئے نظر آتے ہیں، اس کے بعد چی ہوئے ہیں اور ٹورنامنٹس بھی کرائے جاتے ہیں۔ یہ ٹورنامنٹ کراتی ہے، میں اور ٹورنامنٹ بھی کرائے جاتے ہیں۔ یہ ٹورنامنٹ کراتی ہے، وہ تی کہ کوئی بھی ایک فیم جوٹو رنامنٹ کراتی ہے، مختلف ٹیوں سے جوٹو رنامنٹ میں حصہ لیتی ہیں بطورا نئری فیس کچھر تم جومقرز کردی جاتی ہے، وہ لیتی ہے۔ اور پھر اس طرح کافی ٹیوں سے جورقم جمع ہوتی ہے، اس کی ٹرافی اس ٹورنامنٹ کی فاتے ٹیم کودی جاتی ہے، اس طرح تمام رقم کی ٹرافی محصوص کھلاڑیوں میں تقسیم ہوجاتی ہے، اس طرح تمام رقم کی ٹرافی محصوص کھلاڑیوں میں تقسیم ہوجاتی ہے، اور باتی لڑے ہواس میں ہیں۔ لگاتے ہیں اسے پچھڑیں ماتا۔ کھیل کے اس طریقے کو کیا کہا جائے گا؟ آیا یہ جوا ہے؟

 <sup>(</sup>١) يَسَايها اللهن المنوا انما الخمر والمهسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون.
 (المائدة ٩٠٠).

 <sup>(</sup>٢) وكره تحريبها اللعب بالنود وكذا الشطونج ..... وهذا إذا لم يقامو ولم يداوم ولم يخل بواجب وإلا فحرام
 بالإجماع (درمختار مع التنوير ج: ٢ ص:٣٩٣، كتاب الحظر والإباحة، فصل في البيع).

 <sup>(</sup>٣) وينظر الرجل من الرجل ..... سوى ما بين سرّته إلى ما تحت ركبته فالركبة عورة ..... لرواية الدارقطني ما تحت
 السرة إلى الركبة عورة. (رداغتار على الدر المختار ج: ١ ص: ٣١٣، ٣١٦، كتاب الحظر والإباحة، فصل في النظر).

<sup>(</sup>٣) كل ما أدى إلى ما لا يجوز لا يجوز. (درمختار ج: ١ ص: ٣١٠ كتاب الحظر والإياحة).

ن ج رزے یاجا رزے؟

جواب: .. کھیل کے جواز کے لئے تین شرطیں ہیں، ایک یہ کھیل سے مقصود کفن ورزش یا تفریح ہو، خوداس کو مستقل مقصد نہ بنا یہ جائے۔ دوم یہ کہ کھیل بذات خود جائز بھی ہو، اس کھیل ہیں کوئی ناجائز بات نہ پائی جائے۔ سوم یہ کہ اس سے شرعی فرائنس ہیں کو تابی یا غفلت ہیدا نہ ہو۔ اس معیار کو سامنے رکھا جائے تو اکثر و پیشتر کھیل ناجائز اور غلط نظر آئیں گے۔ ہی رے کھیل کے شوقین نوجوانوں کے سے کھیل ایک ایس محبوب مشغلہ بن گیا ہے کہ اس کے مقابلے ہیں نہ انہیں ویٹی فرائفس کا خیال ہے، نہ تعلیم کی طرف دھیان ہے، نہ کھیل ایک ایس محبوب مشغلہ بن گیا ہے کہ اس کے مقابلے ہیں نہ انہیں اور مز کوں کو کھیل کا خیال ہے، اس کا دھیان ہے، اس کا مصدون کی اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کی اس کے اس کی اس کی اس کی اس کی اس کی اس کردیا گیا ہے کہ ہمارے نوجوان کو یا صرف کھیلے کے بیدا ہوئے ہیں ، اس کے سواز ندگی کا کویا کوئی مقصد ہی ٹیس ، ایسے کھیل کوکون جائز کہ سکتا ہے ...؟

# خواتین کے لئے ہاکی کھیلنے کے جواز پرفتوی کی حیثیت

سوال:... پچھے ہفتے کے 'اخبار جہاں' ہیں' کتاب وسنت کی روشیٰ ' ہیں ایک فتوی نظر ہے گزرا، جس کا مقصد یہ تھا کہ موجود و دور ہیں زنانہ ہا کی ٹیمیں نئے تقاضوں کے مطابق جیں۔ ہیں آپ ہے ای فتویٰ کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں ، کیا آپ بھی حافظ صاحب کی رائے ہے اتفاق کرتے ہیں؟ اگر آپ بھی عورتوں کی ہا کی ٹیموں کو جائز بچھتے ہیں تو برائے مہر ہائی حدیث اور فقہائے کرام کے حوالے بھی دیں۔ اگر آپ اے ناجائز بچھتے ہیں اور یقینا بچھتے ہوں گے تو اُبھی تک آپ لوگوں نے اس کے ہارے میں کوئی نوش کیوں نیس لیا؟ کیا ہے اس کے ہارے میں کوئی نوش کیوں نیس لیا؟ کیا ہے اس کے ہارے میں کوئی میں نوش کیوں نیس لیا؟ کیا ہے اسلام ہے ایک فدائن نیس ہے؟

جواب: "" اسلامی صفی میں اس پرہم اپنی رائے کا اظہار کر بچے ہیں، اس لئے آپ کا بدار شادتو صحیح نہیں کہ: " ابھی تک اس کا نوٹس کیول نہیں نیا؟ " ہماری رائے بیہ ہے کددور جدید میں جس طرح کھیل کورواج وے دیا گیا کہ بوری قوم کھیل کے لئے پیدا ہوئی ہے، اوراس کھیل ہی کوزندگی کا اہم ترین کا رنامہ فرض کر لیا گیا ہے، کھیل کا ایسا مشغلہ تو مردوں کے لئے بھی جائز نہیں ، " چہ جا تک عورتوں کے لئے بھی جائز نہیں ، " چہ جا تک عورتوں کے لئے جائز ہو۔ پھر ہاکی مردانہ کھیل ہے، زنانہ میں اس لئے خوا تمن کواس میدان میں لا ناصنف بازک کی اہانت و تذکیل جھی ہے۔ اب اگر مردمردا تی مجھوڑ نے پراورخوا تمن مردا تی دکھانے یونی اُتر آئیں تو اس کا کیا علاج ...؟

# کبوتر بازی شرعاکیسی ہے؟

سوال:... میں نے کور پال رکھ ہیں، آج ایک صاحب نے کہا کہ کور نہیں پالنا چاہئیں، کیونکہ یہ اُجاز (ویران جگہ) مانکتے ہیں۔

<sup>(</sup>١) ص:٥٠ ٢ كاحاشية نمبرا الماحظة يجيز

جواب: ان صاحب کی بیان کرده وجدتو سیجے نہیں ،البتۃ اگریہ کہا جائے کہ کیوتر بازی کا مشغلہ نا جا تز ہے،تو سیجے ہے۔

# كرائے كا كھيل شرعاً كيساہے؟

سوال:... آج کل ایک کھیل کرائے کا بہت مقبول ہور ہاہے ، اوراس وقت مرف کراچی میں ہزار وں نو جوان اس فن کوسیکھ رہے ہیں۔اس کھیل کی ایک روایت ہے کہاس کے سیکھنے والے زمین پر دوز انو بیٹھ کراور ہاتھ زمین پر د کھ کرا پناسران لوگوں کی تصویروں کے آگے جمکا دیتے ہیں جو کدائ فن کے بانیوں میں سے ہیں۔ سوال بیہ کد کیااس طرح کسی بھی انسان کی تصویر کے آھے سرجھکا دینا شرک اور ناجا ئز تونبیں ہے؟

جواب :...ناجائز توہ، یہ غیراللہ کی تعظیم کے لئے گویا سجدے کی کی شکل بنانا ہے، جوڈ رست نہیں۔ ہاتی جہال تک کرائے سیمنے کا تعلق ہے، بدا گرکسی اجھے مقصد کے لئے ہوتو جائز ہے ، بشرطیکہ اس کھیل کے دوران فرائضِ شرعیہ کوغارت نہ کیا جاتا ہو، ورنہ

## تاش اور شطرنج كالحيل حديث كي روشني ميں

موال:... بهارے ہاں لوگ فارخ اوقات میں تاش اور شطرنج کھیلتے ہیں اور خاص طور پر جمعة السارک کے روز کیونکہ چھٹی ہوتی ہے، کھیتے ہیں۔ اگر ہم ان کومنع کریں کداسلام میں تاش اور شطرنج کھیلنامنع ہے یا حرام ہے، تو وہ یہ کہد سے ہیں کہ جا زے ،حرام نہیں ہے، اگر حرام ہے تو ہمیں کسی حدیث کی معتبر کتاب میں لکھا دکھاؤ۔

جواب:..حديث من ب:

"عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لعب بالنود فقد عصى الله ورسوله." (اليواكد ح:٢ ص:١٩٣)

ترجمه:... معترت ابوموی اشعری رضی الله عند سے روایت ہے که رسول الله صلی الله عليه وسلم ف فرمایا کہ: جس نے '' نردشیر'' کھیلاءاس نے اللہ تعالی اوراس کے رسول کی نافر مانی کی۔'' ايك اور حديث ش يه:

 الإنتخاء للسلطان أو لغيره مكروه لأنه يشبه فعل الجوس كذا في جواهر الأخلاطي ويكره الإنحناء عند التحية وبه ورد النهى. (فتاوي عالمكيري ج: ٥ ص: ٢١٩، كتاب الكراهية).

 <sup>(</sup>١) عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلًا يتبع حمامة فقال: شيطان يتبع شيطانه. (أبي داؤد ج:٢ ص ١٩١٩، باب في اللعب بالحمام). أيضًا: (يكره امساك الحمامات) ولو في برجها. (درمختار ح: ٢-ص: ١٠٣١، فصل في البيع، كتاب الحظر والإياحة).

الأمور بـمقاصدها: يعنى أن الحكم الذي يترتب على أمر يكون على مقتضى ما هو المقصود من ذالك الأمر، ويقرب من هذه القاعدة، قاعدة إنما الأعمال بالنيّات. (شرح الجلة لسليم رستم باز ص: ١٤ المادّة: ٢٠ طبع كوثله).

<sup>(</sup>٣) كل ما أدى إلى ما لا يجوز، لا يجوز. (درمختار ج: ٢ ص: ٣١٠ كتاب الحظر والإباحة، طبع سعيد).

"عن سلیسان بن بریدة عن أبیه عن النبی صلی الله علیه و سلم قال: و من لعب
بالنو دشیر فکانما غمس یده فی لحم خنزیر و دمه."

(ابوداوَد ج: ۲ ص: ۳۲۲ طبی ادادیه)

ترجمه:... دخرت سلیمان بن بریده این باپ سے نقل کرتے این کدرسول الله سلی الله علیه دسلم نے
ارشادفر مایا: جس نے فردشیر کھیلاء اس نے کو یاا ہے ہاتھ خزیر کے گوشت اور خون سے دیگے۔"

ام ابوضیفہ"، امام مالک اور امام احد اس پر متفق این کہ تاش اور شطر نے کا بھی کی تام ہے۔ فردشیر سے کھیلنا کبیرہ گنا ہوں
میں شارکیا گیا ہے، ای سے تاش اور شطر نے کا اندازہ داکا لیجئے...! الله تعالی مسلمانوں کو جابیت فرمائے۔

ین حارثیا تیاہے، ای سے ماں دور مقرن کا مدار و رہ سے ... العد معاد تاش کھیلتا شرعاً کیسا ہے؟

سوال:... میں نے سنا ہے کہ تاش کھیلتا ایسا ہے جیسے ماں بہن کے ساتھ زنا کرنا۔ آپ اس مسئلے کی برائے مہریانی وضاحت کریں تا کہ جومسلمان اس کھیل میں تھنے ہوئے ہیں، وواس کھیل کومچھوڑ دیں۔

"ملعون من لعب بالشطرنج، والناظر اليها كآكل لحم الخنزير."

(كرالعمال مديث:٢٣١١٠م)

ترجمہ:... "شطرنج کھیلنے والا ملعون ہے، اور جواس کی طرف و کھے اس کی مثال ایسی ہے جیسے خزیر کا محات کھانے والا۔"

ایک مدیث ش ہے:

"ان الله تعالى بنظر في كل يوم ثلاثمائة وستين نظرة، لَا ينظر فيها اللي صاحب الشاه يعنى الشطرنج." (الديني من والله ، كرّ العمال مديث: ٢٥٦٠ - ١٠)

ترجمه:... الله تعالى روز انداسيخ بندول پرتين موسائه بارنظرِ رحمت فر مات بين ، محرتاش اور شطر نج كيلنے والول كاس بين كوكى حصر نبيس ـ "

ایک اور صدیث میں ہے:

"اذا مررتم بهولًاء الذين يلعبون بهذه الأزلام والشطرنج والنرد وما كان من هذه فلا تسلّموا عليهم وان سلّموا عليكم فلا تردّوا عليهم."

(الديلي عن الي بريرة ، كزالهمال صديث: ٣٠٦٣٣)

ترجمہ:... جبتم ان شطرنی اور زد کھیلنے والوں پرگز روتو ان کوسلام نہ کرو، اور اگروہ تہہیں سلام کریں تو ان کو جو اب نہ دو۔'' کفایۃ المفتی میں ہے کہ:

" تاش، چوسر، شطرنج ، لہوولعب کے طور پر کھیلنا مکر و قِیج کی ہے اور عام طور پر کھیلنے والوں کی غرض یہی ہوتی ہے، نیز ان کھیلوں میں مشغولی اکثر طور پر فرائض و واجبات کی تفویت (فوت کر دینے ) کا سبب بن جاتی ہے، اس صورت میں اس کی کراہت حدِ حرمت تک بہنچ جاتی ہے۔"

## تیلی پیتھی ، ہینا ٹزم اور بو گاسیکھنا

سوال:...آئ کل مختلف سائنسی علوم ، مثلاً: ٹیلی پیتھی ، بیپانزم ، بوگا وغیرہ سکھائے جاتے ہیں ، ان کے اکثر کام جادو سے ہونے دالے کام کے مثابہ ہوتے ہیں ، حالا نکہ بیہ جاد دنییں ہیں ، کیاان علوم کا سیکھنامسلمان کے لئے جائز ہے؟ جواب:...ان علوم ہیں مشغول ہونا جائز نہیں۔ (۱)

## کیااسلام نے لڑکیوں کو کھیل کھیلنے کی اجازت دی ہے؟

سوال: ... كي اسلام لركول كوكيل كين كاجازت دياب؟

جواب: ...جو کھیل لڑکیوں کے لئے مناسب ہواوراس میں بے پردگی کا اختال نہ ہو،اس کی اجازت ہے، ورنہ ہیں۔اس سئے آپ کووض حت کرنی چاہئے کہ آپ کیسے کھیل کے بارے ہیں دریافت کرتا چاہتے ہیں؟ آج کل بہت سے کھیل بے خداتہذیوں اور بے غیرت تو مول نے ایسے بھی رواج کرر کھے ہیں جو نہ صرف اسلامی حدود سے متجاوز ہیں، بلکہ انسانی وقار اورنسوانی حیا ، کے بھی خلاف ہیں۔

#### معماجات اور إنعامي مقابلوں ميں شركت

سوال:...موجوده دور کے معما جات اور اِنعامی مقابلوں میں اگر کوئی شخص مقررہ فیس ادا کئے بغیر شریک ہواور قرعداندازی میں اس کا نام نکل آئے تواس صورت میں دہ اِنعامی رقم لے سکتا ہے یانہیں؟

جواب:...معماجات اور اِنعامی مقابلوں میں اگرحل کرنے والوں کوفیس ادا کرنی پڑتی ہے، تب توبیہ جواہے، جوحرام ہے،

 <sup>(</sup>١) راعلم أن تعلم العلم يكون فرض عين وهو بقدر ما يحتاج لدينه ...... وحرامًا وهو علم الفلسفة والشعبدة والشعبدة والشعبدة والرمل وعلوم الطبائعيين، والسحر، والكهانة ...إلخـ (درمختار ج: ١ ص ٣٥٢هـ، مقدمة).

<sup>(</sup>٢) يَسَايها الدّيس امنوا إنها الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رَجس من عمل الشيطن فاجتبوه لعلكم تفلحون. (المائدة: ٩٠). أيصًا: وسمى القمار قمارًا لأن كل واحد من المقامرين ممن يجوز أن يذهب ماله إلى صاحبه، ويجوز أن يستفيد مال صاحبه وهو حرام بالنص. (رد اعتار ج:٢ ص:٣٠٣، فصل في البيع، كتاب الحظر والإباحة).

اور فیس ادائبیں کی جاتی مگرید معے لغواور لا بعنی شم سے ہیں تو ان میں شرکت مگروہ ہے، اور اگر دود یی معلومات پر مشمل ہوں تو ان میں شرکت مستحسن ہے۔

#### کھیل کے لئے کونسالیاس ہو؟

سوال:...بہت ہے کھیل ایسے ہوتے ہیں جو کہ مردشرٹ نیکر پہن کر کھیلتے ہیں ،اس کے علاوہ جب کشی کھیلتے ہیں تو صرف نیکر پہنا ہوتا ہے اور باتی ساراجسم بر ہند ہوتا ہے ،ای طرح آج کل سب لڑ کے بھی تھک پتلون اورشرٹ پہنتے ہیں جن کے گریبان اکثر کھلے ہوتے ہیں ،کیا اس طرح کے کپڑے پہننا مردول کے لئے اسلام میں جائز ہے؟

جواب:...ناف سے کھنے تک کا حصد بدن ستر ہے،اسے لوگوں کے سامنے کھولنا جائز نہیں، اوراییا تک لباس بھی پہننا جائز نہیں جس سے اندرونی اعضاء کی بناوٹ نمایاں ہو۔

ويذبويم كاشرى تظم

سوال:...وید یوگیمز جوکدمغرلی ممالک کے بعداب ہمارے ملک میں رواج پذیریں ،اس کے شائفین ہمارے یہاں ایک دورو پے دے کرا پیے شوق کی ہمین کرتے ہیں ،جبکہ اس میں کوئی شرط ، نہ کی تتم کے اِنعام کالا کی دیا جاتا ہے ، بلکہ یہ تیم دیگر اُمور کے علاوہ نشانہ بازی وغیرہ پر مشتل ہوتا ہے ،اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟

جواب:...وید یو تیم اور دیکھنے والوں کے مشاہرے ہے جہاں تک پاچلا اور حقیقت معلوم ہوئی، یہ کھیل چند وجو ہات ہے شرعاً جائز نہیں۔

الآل:...اس تحیل میں ویل اورجسمانی کوئی فائد و مقصورتیں ہوتا ، اور جو کھیل ان دونوں فائدوں سے خالی ہو، وہ جائز نہیں۔ دوم:...اس میں دفتت اور روپییضائع ہوتا ہے، اور ذکر اللہ سے غافل کرنے والا ہے۔

(۱) وينظر الرجل من الرجل ..... سوى ما بين سوته إلى ما تحت ركبته فالركبة عورة ..... لرواية الدارقطني ما تحت السرة إلى الركبة عورة. (رد اغتار على الدرالمختار ج: ٢ ص:٣٢٦،٣٦٣). أيضًا: والرابع ستر عورته ووجوبه عام ولو في الخلوة على الصحيح إلّا لغرض صحيح ..... وهي للرجل ما تحت سرته إلى ما تحت ركبته. وفي الشرح: قوله ولو في الخلوة أي إذا كان خارج الصلاة يجب الستر بحضرة الناس إجماعًا وفي الخلوة على الصحيح. (رد الحتار ج: ١ ص: ٣٠٠، مطلب في ستر العورة، طبع سعيد).

(٢) مالک عن علقمة ابن ابی علقمة عن أمّه انها قالت: دخلت حفصة بنت عبدالرحمٰن علی عائشة زوج النبی صلی الله علیه وسلم وعلی حفصة خمار رقیق، فشقته عائشة و کستها خمارًا کثیفًا. عن أبی هریرة أنه قال: نساء کاسیات عاریات ماللات ممیلات لا یدخلن الْجنّة، ولا یجدن ریحها، وریحها یوجد من مسیرة خمسمأة سنة. (موطا إمام مالک ص ۱۸۰۸، ما یکره للنساء لباسه من الثیاب). عن عائشة ان أسماء بنت أبی بکر دخلت علی رسول الله صلی الله علیه وسلم وعلیها ثیباب رقباق فأعرض عنها وقال: یا أسماء ان المرأة إذا بلغت الحیض لن یصلح أن یوی منها إلا هذا وهذا، وأشار إلی وجههه و کفیه. رواه أبوداؤد. (مشکوة المصابیح ص ۱۳۷۵، الفصل الثالث، کتاب اللباس).

سوم: .سب سے شدید ضرر ہے کہ اس کھیل کی عادت پڑنے پر چھوڑ ناؤشوار ہوتا ہے۔ چہارم:..بعض کیم تصویراور نوٹو پر شتمل ہوتے ہیں جو کہ شرعاً ناجا ئز ہے۔ پنجم: ..اس کھیل سے بچوں کواگر چہ دلی فرحت اور لذّت حاصل ہوتی ہے، لیکن ناجا ئز چیزوں سے مذّت حاصل کرنا بھی حرام ہے، ہکہ بعض فقہاءنے کفر تک کھھا ہے۔ (۲)

علد وہ ازیں اس سے بچوں کا ذہن خراب ہوتا ہے اور اس سے بامقصد تعلیم میں خلل واقع ہوتا ہے، بھر بچوں کو پڑھائی اور وُ وسر سے فوئد سے والے کا موں میں ولچین نہیں رہتی، وغیرہ ان فدکورہ وجو ہات کی بنا پر بیکھیل، باری تعالیٰ کے ارشاد کا مصداق ہے: '' بعض لوگ اپنی جہالت سے کھیل تماشے اختیار کرتے ہیں اور اس میں بیبر خرج کرتے ہیں تا کہ انڈگی راہ سے لوگوں کو ہوئیا دیں اور وین کی ہاتوں کو کھیل تماشا بناتے ہیں، انہی لوگوں کے لئے اہانت والاعذاب ہے'' (سور وَلقمان آیت نبر : ۲)۔ (س

حضرت حسن "الہوالحدیث" کے متعلق فر ماتے ہیں کہ: آیات ذکورہ ہی اہوالحدیث سے مراد ہروہ چیز ہے جواللہ کی عبودت اوراس کی یاد سے ہنانے والی ہو، مثلاً فضول آبو وبعب، فضول قصد گوئی ہنسی فدات کی با تھی، وابیات مشغلے اور گانا بجانا وغیرہ واضح رہے کہ فذکورہ آیات کی شاپ نزول اگر چہ فاص ہے، مگر عمومِ الفاظ کی وجہ سے تھم عام رہے گا، یعنی جو کھیل فضول اور وقت و پیسہ ضائع کرنے وال ہے، وہی آیات فیکورہ کی وعید میں واخل ہے۔ چونکہ ویڈ ہو گیم میں میساری قباحتیں موجود ہیں، اس لئے بید کیم ناجائز ہے، اس میں وقت اور چید گانا جائز ہے اور اس کور کے کروینالازم ہے۔

 <sup>(</sup>۱) وهده الأحاديث صريحة في تنحريم تصوير الحيوان وأنه غليظ التحريم ... إلخ. (شرح النووي على مسلم ح ٢
 ص ١٠١٠ باب تحريم صورة الحيوان .. إلخ).

 <sup>(</sup>۲) وقى البرازية إستماع صوت الملاهى كضرب قصب ونحوه حرام ...... والجلوس عليها فسق والتلذذ بها كفر.
 (الدرالمختار ج ۲ ص: ۳۳۹، كتاب الحظر والإباحة).

 <sup>(</sup>٣) ومن الساس من يشترى لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخلها هزوا، أولَّنك لهم عذاب مهبن.
 (لقمان: ٢).

 <sup>(</sup>٣) لهـ و الـحـديـث على روى عن الحسن، كل ما شفلك عن عبادة الله تعالى و ذكره من السمر و الأضاحيك و الحرافات
 و الغناء و نحوها. (روح المعانى ج: ٢١ ص: ٧٤ سورة لقمان، طبع دار إحياء التراث العربي).

# مونيقي اور ڈانس

## گانوں کے ذریعیہ لیے کرنا

سوال:...ایک خانون ہیں جو یہ کہتی ہیں کہوہ گانوں کے ذریعے یعنی ریکارڈ پرانند تعالیٰ کا پیغام لوگوں تک پہنچانا چاہتی ہیں، اب آپ ہتا کیں کہ کیااسلام کی زویے ایسا کرنا جائز ہے؟

جواب: ... گانے کوتو اللہ تعالی نے حرام کیا ہے، تو بیرگا کراللہ کا پیغام کیسے پہنچا تیں گی..؟ بیتو شیط ن کا پیغام ہے جو گانے کے ذریعے پہنچایا جو تاہے۔

# کیاموسیقی رُوح کی غذااور ڈانس ورزش ہے؟

سوال: ... کیا بید دُرست ہے کہ موسیقی زوح کی غذا ہے؟ کیارتص دموسیقی کو'' فحاشی'' کہنا دُرست ہے؟ ہم جب بھی رقص اور موسیقی کے لئے لفظ'' فحاشی'' استعالی کرتے ہیں تو لوگ یوں گرم ہوتے ہیں جسے ہم نے کوئی گنا و کبیرہ کردیا ہو۔ ۲ - کیا لوگ رقص اور دوسرے ڈانس اسلام کی زوے جائز ہیں؟ ۲ - محو مالوگوں کو کہتے سنا ہے کہ اگر ڈانس ورزش کے خیال سے کیا جائے ،خواہ وہ کسی بھی قشم کا ڈانس ہو، تو جائز ہیں ایسا ہے؟

چواب: ... بیلو صحیح ہے کہ موسیقی زوح کی غذا ہے، گرشیطانی زوح کی غذا ہے، انسانی زوح کی نہیں، اِنسانی زوح کی غذا (۲) ۲- قصر دام ہے۔ ۳- بیلوگ خود بھی جانتے ہیں کہ رقص اور ڈانس کو'' ورزش'' کہہ کروہ ایپنے آپ کودھوکا دے رہے

<sup>(</sup>۱) ومن الناس من يشترى لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ... إلنج قال ابن مسعود فيه . . . . . . هو والله الغناء ..... وقال الحسن البصرى: انزلت هذه الآية ...... في الغناء والمزامير . (تفسير ابن كثير ج: ۵ ص: ۱۰ ) ذكر شيخ الإسلام أن كل ذالك مكروه عند علمائنا، واحتج بقوله تعالى ومن الناس من يشترى لهو الحديث الآية، جاء في التفسير . أن المراد الغماء ..... والحاصل انه لا رخصة في السماع في رمانا. (رداغتار ج ۲ ص: ۳۳۹،۳۳۸ كتاب الحظر والإباحة).

<sup>(</sup>٢) الذين امنوا وتطمئ قنوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. (الرعد:٢٨).

<sup>(</sup>٣) وكره كل لهو لقوله عليه الصلاة والسلام كل لهو المسلم حوام إلا ثلاثة (قوله وكره كل لهو) أى كل لعب وعبث فالثلاثية بمعنى واحد كما في شرح التأويلات، والإطلاق شامل لنفس الفعل، واستماعة كالرقص والسخرية، والتصفيق فإنها كلها مكروهة، لأنها زى الكفار، واستماع ضوب الدف والمزمار وغير ذالك حرام. (رداعتار مع الدر المحتار ح. ٢ ص:٣٥٠ كتاب الحظر والإباحة، قصل في البيع).

یں، بالکل ای طرح جیسے کوئی شراب کا نام'' شربت' رکھ کراینے آپ کوفریب دینے کی کوشش کرے۔ موسيقي غير فطرى تقاضا ہے

سوال:...آپ فرماتے ہیں کہ:'' موسیقی ہے رُوح نہیں نفس خوش ہوتا ہے'' یعنی آپ پیشلیم کرتے ہیں کہ إنسانی جبلت میں جہال بھوک پیاس اورجنسی خواہشات ہوتی ہیں وہال موسیقی سے لطف اندوز ہونے کی جبلت بھی ہوتی ہے۔اب بھوک کے لئے حلال روئی اورجنسی تقاضے کے لئے نکاح توجمیں اسلام نے عطا کئے ہیں الیکن جبلت نفس جوموسیقی طلب ہے اس کے لئے اسلام نے کیا دیاہے؟ جبکہ اجھے قاری کی قرائت باسط اور کن داؤدعلیہ السلام سے کا سَات وجد میں آجاتی ہے، یہ کیوں؟

جواب :...ایک اُصول جو ہرجگد آپ کے لئے کارآ مدہوگا، یادر کھنا جاہئے کہ اِنسانی تقاضے پکھ فطری ہیں، پکھ فیر فطری،ان دونوں کے درمیان اکثر لوگ امتیاز نبیس کرتے۔ حق تعالیٰ شانہ جو خالقِ فطرت ہیں، انہوں نے اِنسان کے فطری تقاضوں کی تسکین کے کتے پوراسامان مہیا کردیاہے،اور غیر فطری تقاضوں کی تحیل ہے ممانعت فرمادی ہے۔خوش الحافی ہے اچھا کلام پڑھنااور سنناایک حد تک فطری نقاضا ہے، اسلام نے اس کی اجازت دی ہے، کیکن ساز وآلات وغیرہ غیر فطری تقاضے ہیں ،ان سے منع فر مایا ہے۔ <sup>(۱)</sup>

#### موسيقي اور إسلامي ثقافت

سوال:... جنگ کراچی میں جمعہ اسهر مارچ کوایک حکومت کے ثقافتی شعبے نے اِشتہار دیا تھا،جس میں ان لوگوں سے تربیت کے لئے درخواستیں ماتلی ہیں، ا-موسیقی اور گاناسیکھنا جا جے ہیں، ۳-رقص سیکھنا جائے ہیں۔ ہماری اسلامی حکومت نے انتہائی جرأت سے اسلام ہی کی مخالفت کی ہے،آپ برائے مہر بانی اس بارے میں اپنی رائے کا اظہار ضرور فرما تمیں۔

جواب:...داگ رنگ ،رتص دسروداورموسیقی اسلامی ثقافت کا شعبه زیس بلکه جدید جا بلی ثقافت کا شعبه ہے، جوشرعاً حرام اور

<sup>(</sup>١) أما سماع السوت الطيب من حيث إنه طيب فلا ينبغي أن يحرم بل هو حلال بالنص والقياس أما القياس فهو أنه يرجع إلى تبليذذ حياسية السيمع بإدراك ما هو مخصوص به ...... أما النص فيدل على إباحة سماع الصوت الحسن امتنان الله تعالى على عباده إذ قال: يزيد في الخلق ما يشاء فقيل هو الصوت الحسن، وفي الحديث ما بعث الله نبيًّا إلَّا حسن الصوت، وقبال صبلي الله عليه وسلم: لله أشد أذنا للرجل الحسن الصوت بالقرآن من صاحب القينة لقينته . . إلح. (احياء العلوم ج: ٢ ص: ا ٢٤، بيان الدليل على إباحة السماع).

<sup>(</sup>٢) وعن جابـر رضبي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الفناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الررع. (مشكوة ص١١١، بناب البيان والشعر). عن ننافع رضي الله عنه قال: كنت مع إبن عمر في طريق فسمع مزمارًا فوضع اصبعيه في أذنيه وناً عن الطريق إلى جانب الآخر ثم قال لي بعُد أن بعُد: يا نافع! هل تسمع شيئًا؟ قلت لأ! فرفع اصبعيه عن أذنيه قال: كننت مع رمبول الله صلى الله صلى الله عليه وسلم فسمع صوت يراع قصنع مثل ما صنعت قال نافع وكنت إذا ذاك صغيرًا. (رواه أبو دارُد ج:٢ ص:٣٢١، مشكوة ص: ١ ٢١، باب البيان والشعر).

ناجائز ہے۔ پاکستان کی حکومت کا سرکاری سطح پراس کی سر پرتی اور حوصلہ افزائی کرنا، اسلامی نقطۂ نظر ہے لائق صدند مت ہے۔ افسوس کہ ہمارے حکمران (قیام پاکستان سے آج تک ) نام تو اسلام کا لیتے ہیں، گرسر پرتی شعار جا ہلیت اور شعارِ کفار کی کرتے ہیں، ای کا تیجہ ہے کہ ہمارا معاشرہ اخلاتی گراوٹ کی آخری حدوں کو پیملا تگ رہا ہے۔

#### موتيقي اورساع

سوال:... چنددنوں پیشتر اِمام غزالی کی کتاب' کیمیائے سعادت' کا اُردوتر جمہ' نسخہ کیمیا' کا ہاب شتم ہوعنوان' آ داب واَحکام ساع ووجد' پڑھنے کا اتفاق ہوا، جس کو پڑھ کر مجھ ناچیز کی سجھ میں یہ بات آئی کہ موسیقی اگر بھی ہورخوشی کے مواقع پر ٹی جائے تو جائز ہے۔کیا یہ بات وُرست ہے؟

جواب:...وُرست نہیں!'' ساع'' کے معنی آج کی مردّ جہ موسیقی کے نہیں، یہ خاص اِصطلاح ہے اور اس کے آواب وشرا کا جیں۔

# ڈ راموں اورفلموں میں بھی خاوند بھی بھائی ظاہر کرنا

سوال:... جناب کومعلوم ہونا چاہئے کہ ہمارے اسلامی ملک پاکستان بیں قلمیں اور ڈراھے بنتے ہیں، ان بیں عجیب ی روایات ہیں، وہ یہ کہ ایک آدی کو دورے ڈراھے میں ایک عورت کا خاوند و کھایا جاتا ہے، اس آدی کو دُوسرے ڈراھے میں اس عورت کا خاوند و کھایا جاتا ہے، اس آدی کو دُوسرے ڈراھے میں اس عورت کا خاوند و کھایا جاتا ہے، یہ چیزیں ہمارے فرہب (اسلام) میں کہاں تک ج کز ہیں؟ اور اگر ناج کز ہیں تا اس کے لئے کیاروک تھام ہو کتی ہے؟

(۱) عن أبى أمامة عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل بيع المعنيات ولا شراؤهن وأكل أثمانهن حرام وفيهن أنزل الله عنز وجل على: ومن النباس من يشترى لهو الحديث ...إلخ. (تفسير ابن كثير ج: ۵ ص: ۱ \* ۱ ، سنن ترمذى ج: ۱ ص: ۲۳۱). (قوله وكره كل لهر) أى كل لعب وعبث، فالثلاثة بمعنى واحد كما في شرح التأويلات، والإطلاق شامل لنفس المفعل، واستماعه كالرقص والسحرية والتصفيق، وضرب الأوتار من الطنبور والرباب والقانون والمزمار والصنج والبوق، فإنها كلها مكروهة لأنهازى الكفار. (رد المحتار ج: ۲ ص: ۳۹۵). عن أبى أمامة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تبيعوا القينات ولا تشتروهن ولا تعلموهن ولا خيو في تجارة فهين وثمهن حرام. (ترمذى ج: ۱ ص ۲۳۱). أعوذ بالله!

(٢) أن السماع قد يكون حرامًا معطًا وقد يكون مباحًا وقد يكون مكروعًا وقد يكون مستحبًا، أما الحرام فهو الأكثر الناس من الشبان ومن غلبت عليهم شهوة الدنيا فلا يحرك السماع منهم إلا ما هو الفالب على قلوبهم من الصفات المذمومة، وأما المحكروه فهو ممن لا ينزله على صورة المخلوقين ولكنه يتخذه عادة له في أكثر الأوقات على سبيل اللهو، وأما المباح فهو لمن خلب عليه حب الله تعالى ولم يحرك السماع منه إلا لمن لاحظ له منه إلا التلذذ بالصوت الحسن، وأما المستحب فهو لمن غلب عليه حب الله تعالى ولم يحرك السماع منه إلا الصفات المحد لله وحده وصلى الله على محمد وآله (احياء العلوم ج: ٢ ص: ٢٠٩١، المقام الثالث من السماع، طبع دار المعرفة، بيروت، لبنان).

جواب:...جب فلمیں اور ڈراے بی جائز نہیں ،توجو چیزیں آپ نے لکھی ہیں ،ان کے جائز ہونے کا کی سوال ہے...؟ ( ) ورائني شوءاتيج ڈراھے وغيرہ ميں کام کرنااور ديھنا

سوال:...رتص وسرود، موسیقی ، ورائی شو، استیج ڈراھے وغیرہ میں کسی حیثیت ہے بھی حاضری دینا ، اسلامی زوح کے خلاف ہے، یہ بات جمیں علمائے دین سے معلوم ہوئی ہے۔ آج کل کراچی میں اس تشم کی تفریحات کا بڑے زور وشور سے رواج بر حد ماہے۔ ئی وی اور فلم کے اداکار جب سے التیج ڈراموں میں آنے لگے تو ڈراموں کے کرتا دھرتاؤں نے ٹکٹ کی قیمت ۵۰ سے ۲۰۰ تک کرادی، پھربھی لوگ پسند کرتے ہیں، بیجائے ہوئے کہ بیپسندہم کو کا ہلی بتن آ سانی اور عیاشی کی طرف مائل کرتی ہے، اس طرح ہمیں ا پنے فرض منعبی سے غافل کرتی ہے۔ میں آپ سے بیمعلوم کرنا چاہتا ہوں کہ اس طرح تفریح میں جتنے لوگ شریک ہیں، کیا سب منا مگار ہیں؟ جو پیشہ درلوگ ہیں وہ تو محنت ہے روزی کماتے ہیں ،مثلاً اوا کار ،گلوکا راور دیگر ملاز مین وغیرہ۔

جواب:...گناہ کے کام میں شرکت کرنے والے بھی گناہ گار ہیں، گودر جات کا فرق ہوہ!ورغلط کام سے روزی کمانا بھی ...

يج يابرك سالكره يرناچنے والوں كاانجام

سوال:... جومسلمان اپنے کھر میں بیچے یا بڑے کی سانگرہ مناتے ہیں، جو کہ یہوداندرسم ہے، اس موقع پر کھر کے نو جوان لڑ کے اور ہا ہر کے غیرمحرَم لڑ کے کیک کاٹنے کے بعد بیجڑوں کی طرح اپنی مال ، بہنوں اور دُوسری مسلمان خواتین کے ساتھ مل کرنا ہے ہیں، اور پھرونی لوگ بھی اس ہی گھر میں ٹتم قر آن بھی کراتے ہیں۔ان لوگوں کا آخرت میں کیا مقام ہوگا؟ شریعت کی زوسے بیان فر مائیے۔

جواب:... ترت مي ان كامقام توالله بي كومعلوم ب، البية ان كاليمل كي كبيره منا مول كالمجموعة ب

 (١) ومن الناس من يشترى لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. (لقمان: ٣). (لهـو الحديث) على ما روى عن الحسن كل ما شغلك عن عبادة الله تعالى، وذكره من السمر والأضاحيك والخرافات والغناء ونحوها. (روح المعاني ج: ٣١ ص:٦٧ طبع بيىروت). وذكر شيخ الإسلام أن كل ذالك مكروه عنما علماتنا، واحتج بقوله تعالى: ومن الناس من يشتري لهو المحديث الآية، جاء في التفسير أن المراد الغناء ..... سماع غناء فهو حرام بإجماع العلماء. (رداغتار ع: ٢ ص: ١٣٨٨ ١٣٨٩ كتاب الحظر والإباحة).

(٢) وأعلم ان الإعانية عبلي المعصية حرام مطلقًا بنص القرآن أعني قوله تعالى: ولَا تعاونوا على الإثم والعدوان. (أحكام القرآن لمفتي محمد شفيع ج:٣ ص:٣٧). أيضًا: عن أبي هريرة قال: نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثم الكلم وكسب النزمارة. رواه في شوح السنة. (مشكوة المصابيح ص:٣٢٢، الفصل الثاني، باب الكسب وطلب الحلال). وأيضًا: عن أبي أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تبيعوا القينات ولا تشتروهن ولا تعلموهن وثممهن حرام وفي مثل هذا نزلت ومن الناس من يشتري لهو الحديث. رواه أحمد والترمذي وابن ماجة.

# ساز کے بغیر گیت سننے کا شرعی حکم

سوال: ..اگرکوئی فض بغیرساز وموسیقی کے سرآیا جہرا گیت گاتا ہے تو دونوں صورتیں جائز ہیں یانا جائز؟ یاعورت انفرادی یا اجتماعی ، سرآیا جہرا کی سرآیا جہرا گیت گائے تو کیا تھم ہے؟ اوراگراس کواس کے غیرمحرَم بھی سنتے ہوں تو کیا تھم ہے؟ جبکہ بھی گیت دیا ہے سنتے ہوں تو کیا تھا گا ہے جبکہ بھی گیت دیا ہو تھی دف بجا کر گیت گایا جائے تو اس کا کیا تھا ہے ۔ اب اگران تمام صورتوں میں دف بجا کر گیت گایا جائے تو اس کا کیا تھم ہے؟ اس میں ہارے بہت سارے دُفقاء جبتلا ہیں اور اس کو گناہ بھی نہیں بچھتے ہیں ، تو اس مسئلے کی وضاحت منظرِ عام پر لانا ضرور کی ہے۔

جواب:...ساز اور آلات کے ساتھ گانا حرام ہے، خواہ گانے والا مرد ہو یا عورت، اور تنبا گائے یا مجلس میں ، اس طرح جو
اشعار کفروشرک یا کسی گناہ پر شمتل ہوں ان کا گانا بھی (گوآلات کے بغیر ہو) حرام ہے۔ البتہ مباح آشعار اور ایسے آشعار جوجہ و نعت
یا تھمت ووانا کی کی ہاتوں پر شمتل ہوں ، ان کو ترنم کے ساتھ پڑھنا جائز ہے۔ اور اگر عور توں اور مرووں کا جمع نہ ہوتو و وسروں کو بھی
سانا جائز ہے۔ اگر عورت بھی تنہا کی میں یا عور توں میں ایسے آشعار ترنم سے پڑھ (جبکہ کوئی مرد نہ ہو) جائز ہے۔ آج کل کے
عشقیہ گیت کسی تھمت ووانا کی پر شمتل نہیں ، بلک ان سے نفسانی خواہشات آ بھرتی ہیں اور گناہ کی رغبت پیدا ہوتی ہے ، اس لئے یہ
تطعی حرام ہیں ، عور توں کے لئے بھی اور مردوں کے لئے بھی۔ صدیت میں ایسے ہی راگ گانے کے بارے میں فرمایا ہے کہ وہ ول
میں نفاقی بیدا کرتا ہے۔

#### معیاری گانے سننا

سوال:... جمعے کانے سننے کا بہت شوق ہے، کیکن مجمعے ہودہ اور اطلاق سے گرے ہوئے گانوں سے نفرت ہے، کیا میں اجھے اور معیاری کانے من سکتا ہوں؟

چواب:...گائے معیاری ہوں یا گھٹیا، حرام ہیں۔ چنانچے صدیث شریف میں ہے: "من قعد الی قنیة یستمع منها صبّ الله فی أُذنیه الآنک یوم القیامة." (کثرالعمال ج:۱۵ ص:۲۲۰، حدیث تبر:۲۹۹۹)

<sup>(</sup>۱) ومن الساس من يشترى لهو الحديث ليضل عن سبيل الله، (لهو الحديث) على ما روى عن الحسن كل ما شغلك عن عادة الله تعالى، وذكره من السمر والأضاحيك والخرافات والغناء ونحوها. (روح المعانى ج: ۲۱ ص. ۲۲ طبع بيروث). من قعد إلى قنية يستمع منها صب الله في أذنيه الآلک يوم القيامة. (كنز العمال ج: ۱۵ ص: ۲۲۰ حديث نمبر ۲۲۹۰۳). استماع صوت الملاهي معصية والجلوس عليها فسق استماع صوت الملاهي معصية والجلوس عليها فسق . المخ. (المدرالمختار ج: ۲ ص: ۳۲۹). ومن الناس من يشترى لهو الحديث الآية، جاء في التفسير ان المراد الغناء . . سماع غناء فهو حرام بإجماع العلماء. (ردالهتار ج: ۲ ص: ۳۳۹، كتاب الحظر والإباحة).

<sup>(</sup>٢) وعن جابر رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الغنا ينبت النفاق كما ينبت الماء الزرع. (مشكوة ص: ١١٣، باب البيان والشعر، الفصل الثالث، طبع قديمي).

#### ترجمہ:... 'جو محض كسى كاتے والى عورت كى طرف كان لكائے كا، قيامت كے دن ايے لوكول كے كانول من يكهلا مواسيسيد دُ الا جائے گا۔"

#### موسيقي بردهيان ديئة بغيرصرف أشعارسننا

سوال:...اگر کسی ایسے مجمع میں جانے کا اتفاق ہوجس میں جائز اُشعار مزامیر اور موسیقی کے ہمراہ پڑھے جارہے ہوں تو موسیقی پردهیان دیئے بغیروه جائز اُشعاری لینا جاہئے یانہیں؟

جواب:...جسمجلس میں مزامیر، سوسیقی اور دیگرلبو ولعب کی چیزیں اورمحرّ مات کا ارتکاب ہور ہا ہو، ایس مجلس میں بینیمنا ہی جا تزنبیں ہے،اگر چہاس کی جانب تو جہاور دھیان نہ کیا جائے۔<sup>(1)</sup>

#### موسيقي كي لت كاعلاج

سوال:...میری عمر ۳۳ سال ہے، ۲۸ سال کی عمر تک مجھے موسیق سے بے حداثا ؤرہا، ۱۹۸۱ء میں مج کی سعادت نصیب ہو گی ،اس کے بعدے میں نے برطرح کی موسیقی سننے، شیب ریکارڈراسے یاس رکھنے یا گاڑی میں استعمال کرنے سے اور ٹی وی غیرہ تمام سے توبہ کرلی الیکن اب مجموع سے جب بھی منج فجر کی نماز کے لئے اُٹھتا ہوں تو دماغ میں گانے بھرے ہوتے ہیں ،عشاء کے بعد سوتے وفت یہی حالت ہوتی ہے اور دن میں اکثر اوقات یہی حالت رہتی ہے، اس کیفیت سے سخت پریشان ہوں، براہِ کرم کوئی رُ وحانی علاج تبحویز فر مایئے۔

جواب:...غیر اِختیاری طور پراگرگانے دِ ماغ میں گھو منے لگیں تو اس پر کوئی مؤاخذہ نبیں، ' کثر سے ذکراور کثر سے تلاوت سے رفتہ رفتہ اس کیفیت کی اصلاح ہوجائے گی، جیسے کوئی چیز و کھنے کے بعد آئکمیں بند کرلیں تو سیحید دیر تک اس چیز کا نقشہ کو یا آئکھوں ے سامنے رہتا ہے، چررفتہ رفتہ زائل ہوجاتا ہے۔ بقول شخصے 'انتی سال کا تھسا ہوا'' رام رام' نکلتے نکلے گا، ایک ذم تعوز ای نکلے گا۔' بہرحال اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں، البتہ تؤبہ واستغفار کی تجدید کرلیا کریں۔

## گانے سننے کی بُری عادت کیسے چھوٹے گی؟

موال:...مِن گانے بجانے کا نہایت ہی شوقین ہوں ، یہ شیطانی عمل ہے، جھوٹنا نہیں ، اس لئے آپ صاحبان کی خدمت میں اِلتجا کی جاتی ہے کہ کوئی ایساعمل مطریقہ، وظیفہ تبجویز فرمائیں کہائی عمل سے دِل و دِ ماغ خالی ہوجائے۔

<sup>......</sup> وإنما يجب عليه أن يجيبه إذا لم يكن هناك معصية ولا بدعة ...إلخ. (فتاوي عالمگيري (١) ولو دعي إلى دعوة ج ٥٠ ص ٣٣٣). وفي البزازية. إستماع صوت الملاهي كضوب قصب ونحوه حرام ...... والجلوس عليها فسق . إلح. (الدر المحتار ، كتاب الحطر و الإياحة ج. ٢ ص: ٣٣٩).

<sup>(</sup>٢) عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن الله تجاوز عن أمّتي ما وسوست به صدرها ما لم تعمل به أو تتكلم. متفق عليه. (مشكَّرة المصابيح ص:١٨) باب الوسوسة، القصل الأوَّل).

جواب:...اختیاری کمل کے لئے استعال ہمت کے سواکوئی دظیفہ بیں،البنۃ دو چیزیں اس کی معین ہیں ،ایک ہی کہ قبرا در حش میں اس گناہ پر جوسز الطنے دانی ہے،اس کوسو ہے ، دُ دسرے میہ کہ اللّٰہ تعالیٰ ہے نہایت اِلتجا کے ساتھ دُ عاکرے۔رفتہ رفتہ اِن شاء اللّٰہ میہ عادت چھوٹ جائے گی۔

#### طوا نَف كا ناج اورگا نا

سوال:... امارے ملک میں چھوٹے بڑے ہرشہر میں کی مخصوص علاقوں میں تاج گانے کا کاروبار ہوتا ہے، جے'' مجرا''
کہتے ہیں، جس میں عورتیں، جنھیں'' طوائف'' کہا جاتا ہے، اپنی نازیبا حرکات اور لباس سے مردحصرات کو، جنھیں'' تماش بین'' کہا جاتا ہے، گانا ساتی ہیں اور ناچتی ہیں۔ کیا اسلام میں بہ جائز ہے؟ اگر نہیں تو یہ کاروبار ہمارے ملک میں کھلے عام کیوں چل رہاہے؟ کیا اس کا گناہ ہمارے حکمران پڑئیں آتا؟ کیا اس کا گناہ ہمارے علاء، صدرصا حب، علاقے کے کونسلر ممبرصو بائی اور تو می اسمبلی پڑئیں آتا، جواس کوختم کرنے کی کوشش نہیں کرتے ؟ کیا یہ گناہ محلے والوں پر ہوتا ہے جواس علاقے میں رہتے ہیں؟

جواب:...طوائف کے ناچ اور گانے کے حرام ہونے میں کیا شبہ ہے...؟ (۱) جولوگ اس فعلِ حرام کا ارتکاب کرتے ہیں ،اور جولوگ قدرت کے ہا وجود منع نہیں کرتے ، وہ سب گنا ہگار ہیں۔اٹلِ علم کا کام زبان سے منع کرنا ہے ، اورائلِ حکومت کا کام زوراور طاقت سے منع کرنا ہے۔ (۱)

## بغیرساز کے نغمے کے جواز کی شرا کط

سوال: ... میراایک دوست کہتا ہے کہ نغے بغیر ساز کے گانا گناہ نہیں ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ گانے کے گناہ ہونے کی دو وجوہات ہیں، ایک ساز اور دُوسری اس کے بول۔ اگر گانے کے بول بھی غیراسلای نہ بول اور ساز بھی نہ ہوتو گانا گایا جاسکتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ نغے بغیر ساز کے گانا کہ انہیں، جبکہ ان کے بول بھی اجھے ہوتے ہیں اور ان میں وطن سے محبت ہوتی ہے۔ ہراو کرم یہ بتا کیں کہ آیا اس کی بات دُرست ہے کہیں؟

> جواب:...ا چھےاُ شعارترنم کے ساتھ پڑھناسنا جا تزہے، تین شرطوں کے ساتھ: ا:... پڑھنے والا پیشہ ور گویا، فاسق ، بے ریش لڑکا یاعورت نہ ہو،اوراس مجلس میں بھی کوئی بچہ یاعورت نہ ہو۔

> > ٢:...أشعاركامضمون خلاف شرع ندمو-

سن...ساز وآلات موسیقی نه بهون \_ <sup>(۳)</sup>

(1) من:١٦ كاحاشية نبر۴ ملاحظة فرماكي \_

<sup>(</sup>٢) عن أبي سعيد الخدرى رضى الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرًا فليعيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه ..إلخ. (مشكوة ص:٣٣٩). وفي الموقاة تحت هذا الحديث: وقد قال بعض علمائنا الأمر الأول للامراء والثاني للعلماء والثالث لعامة المؤمنين ...إلخ. (مرقاة المفاتيح ج: ٨ ص: ٩٢٠ و ٨٢٢).

<sup>(</sup>۳) سابقه حوامیس\_

## ریڈیوکی جائز باتیں سنتا گناہ ہیں

سوال :.. ریدیواور ٹیل ویژن کارواج عام ہوگیا ہے، تقریباً میرگھرانے میں پایاجا تا ہے، ریدیو پرعمو ناہرتم کے پروگرام نظر ہوتے رہتے ہیں، تلاوت قرآن مجید، اَذَان، نمازِ حرم شریف، حمد ونعت، مناجات، وین متین سے متعلق سوال وجواب، اسلای تقریریں، طبق سوالات وجوابات ، محفلِ مشاعرہ، توالی ہارمونیم، ڈھولک کے ساتھ، ڈراھے، گانے وغیرہ وغیرہ نظر ہوتے رہتے ہیں۔ تحریفر ماہے اس میں کس طرح کے پروگرام سننے چاہئیں اور کس طرح سننا چاہئے؟ جیسے تلاوت ہورہی ہے تو کس طرح سناج کے؟ بیسے تلاوت ہورہی ہے تو کس طرح سناج کے؟ اس کے آواب کیا ہوں گے؟ وغیرہ تفصیلات ہے آگاہ فرما کیں، یعنی ریدیوکا طریقت استعال اسلامی کیا ہے؟

جواب:...ریڈیویس تو صرف آواز ہوتی ہے،اس لئے ریڈیو پرمغیداور جائز باتوں کا سننا جائز ہے،اور گانے ہاہے یااس تشم کی لغو یا تیں سننا کناہ ہے۔ لیکی ویژن پرتصوریجی آتی ہے،اس لئے وہ مطلقاً جائز نہیں۔

#### كيا قوالي جائز ہے؟

سوال: ... بقوانی جوآج کل ہمارے یہاں ہوتی ہے،اس کا کیاتھم ہے؟ آیا یہ تی ہے یا غلط؟ جبکہ بزے بزے ولی اللہ مجی اس کا اہتمام کیا کرتے تھے اور اس میں سوائے خدا اور اس کے رسول کی تعریف کے پچھ بھی نہیں، اگر جائز نہیں تو کیا ہے؟ اور ہمارے اسل می ملک میں فروغ کیوں یار ہی ہے؟

جواب:..نعتیداُ شعار کا پڑھناسنا تو بہت انجھی ہات ہے، بشرطکیدمضا بین خلاف شریعت نہ ہوں۔لیکن قوالی میں ڈھول، ہا جااور آلات موسیقی کا استعمال ہوتا ہے، یہ جائز نہیں۔ اور اولیا واللّٰہ کی طرف ان چیز وں کومنسوب کرنا، ان بزرگوں پرتہمت ہے۔ سی وقعد لیے نہ دور اس میں لیعظ میں گئی ہے۔ میٹرون وال

كيا توالى سننا جائز ہے جبكہ بعض بزرگوں سے سننا تابت ہے؟

سوال: .. بران کے جوازیاعدم جواز کے بارے میں آپ کیافر ماتے ہیں؟ اور راگ کاسننا شرعاً کیماہے؟

(١) من: ١١٨ كاهاشيتبرا ملاحظةراكي-

<sup>(</sup>٢) ومن الناس من يشترى لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ... إلخ قال ابن مسعود ... هو والله الغناء وقال الحسر البصرى. انزلت هذا الآية ..... في الغناء والمزامير (تفسير ابن كثير ، سورة لقمان ج.٥ ص. ١٠٠ مبع رشيديه كوئشه)، إستماع صوت الملاهي كضرب قصب ونحوه حرام لقوله عليه السلام، إستماع صوت الملاهي معصية والحلوس عليها فسق ... إلخ (فتاوي شامي ج: ٢ ص: ٣٣٩، كتاب الحظر والإباحة). (قوله وكره كل لهو) أي كل لعب وعبث، فالدلالة بسمعني واحد كما في شرح التأويلات، والإطلاق شامل لنفس الفعل، واستماعه كالرقص والسحرية والتصفيق، وضرب الأوتار من الطنبور والرباب والقانون والمزمار والصنج والبوق، فإنها كلها مكروهة لأمهازي الكفار. (ود اعتار ج: ٢ ص ٣٩٥، كتاب الحظر والإباحة، فصل في البيع، طبع ابج ابم سعيد كراچي).

جواب: ...راگ کاسنناشر عاحرام اور گناو کبیره ہے۔ شریعت کا مسئلہ جوآنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہے تا بت ہووہ ہمارے
لئے دین ہے، اگر کسی بزرگ کے بارے میں اس کے خلاف منقول ہو، اوّل تو ہم نقل کو غلط مجھیں گے، اور الرنق صبح ہوتو اس بزرگ کے فیال کی موجودہ صورت قطعاً خلاف شریعت اور حرام ہے، اور بزرگوں کی طرف اس کی نسبت بالکل غلط اور جموث ہے۔

## سكيبهن بهائي كااكتصناجنا

سوال:... ا- کیا ند بہب اسلام میں کسے بہن بھائی کا ایک ساتھ ناچنا، گانا جائز ہے؟ اگر کوئی ایب انعل کر ہے تو اس ک شرق حیثیت کیا ہے؟ اور سزا کیا ہے؟ ۳- ند بہب اسلام میں سکے بہن بھائی کا تصاویر میں قابل اِعتراض ہونے کی شری حیثیت اور سزا کیا ہے؟

چواب: ... ال بُرُفْتَن دور میں دی انحطاط اور اخلاقی پستی کا عالم ہے کہ معاشرے میں جو بھی بُر ائی عام ہوجائے اے
طلال سمجھا جاتا ہے، ایک زمانہ وہ تھا کہ جو محض کانے بجانے کا چیشہ اختیار کرتا وہ ڈوم اور میر اٹی کہلاتا تھا، اور لوگ اسے بُری نگاہ سے
دیکے جے ہیں آج جو بھی یہ پیشہ اختیار کرتا ہے وہ 'فنکار'' کہلاتا ہے، اور اس کے چیے کو''فن وثقافت' کے نام سے یاد کی جاتا ہے، اور پر بھی تھے کی میں ان بُر انہوں کے خلاف آ واز بلند کرتا ہے اسے 'رجعت پسند' اور'' تک نظر' تصور کیا جاتا ہے۔

كانے بجانے كے متعلق بادئ عالم سلى الله عليه وسلم كے چندمبارك ارشادات ذيل ميں ملاحظه بون:

ا:... "عن ابن عمر رضى الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغناء والإستماع إلى الغناء." (الزواجر عن اقتراف الكبائر ص:٢٢٢)

ترجمہ:... معزرت عبداللہ بن عمررض الله عنها عدمروی ہے کہ حضور اکرم صلی الله علیہ وسلم نے گانا گانے اور گانا سننے ہے منع فرمایا ہے۔''

"قال عليه الصلوة والسلام: الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل."
 (ورمنثور ج: ۵ ص: ۱۵۹: مكلوة ص: ۱۱۳)

ترجمہ:... معزت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے مردی ہے کہ نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ: کانے کی محبت دِل میں اس طرح نفاق پیدا کرتی ہے جس طرح پانی سبزہ اُگا تا ہے۔''

":..."عن عمران بن حصين رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: في هذه الأمّة خسف ومسخ وقذف ققال رجل من المسلمين: يا رسول الله! ومتى ذلك؟ قال: اذا ظهرت القيان والمعازف، وشربت الخمور."

(تتك شريف ج:٢ ص:٣٣)

ترجمہ: " حضرت عمران بن حمین رضی الله عندے مردی ہے کہ نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ: اس اُمت میں بھی زمین میں دھنئے ،صور تیل سنح ہونے اور پھروں کی بارش کے واقعات ہوں گے، اس پر ایک مسلمان مرد نے یو چھا کہ: اے اللہ کے دسول! یہ بہوگا؟ آپ صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ: جب گانے والی عورتوں اور باجوں کا عام روائ بوگا اور کشرت سے شرابی کی جا کیں۔"

ای طرح تصاویر کا معاملہ ہے، نی کر میم صلی اللہ علیہ وسلم نے جانداروں کی عام تصویر کشی کوحرام قرار دے کر تصویر بنانے والوں کو سخت عذاب کا ستحق قرار دیا ہے، چنانچہ ارشادہے:

الله عبدالله بن مسعود رضى الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أشد الناس عذابًا عند الله المصورون. متفق عليه." (مكاوة من ٣٨٥)

ترجمہ:... مصرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عندے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ: ہیں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ وسلم کوسنا کہ فرمار ہے تھے کہ: لوگوں میں سے زیادہ مخت عذاب میں تصویر بنانے والے ہوں سے۔''

الله عليه وسلم وسلم الله عنه الله عنه الله عنه الله عليه وسلم وسلم الله عليه وسلم يقول: .... من صورة عذب وكلف ان ينفخ فيها وليس بنافخ و البخارى ....
 المكاوة من ١٩٨٠)

ترجمہ:... مضرت ابن عباس منی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس نے تصویر (جاندار کی) بنائی ، اللہ تعالی اسے اس وقت تک عذاب میں رکھے گا جب تک وہ اس تصویر میں رُوح نہ بھو کے ، طال نکہ وہ بھی بھی اس میں رُوح نہیں وَ ال سکے گا۔ "

پس جب اسلام میں اس تم کی عام تصویر شی حرام ہے تو بخش تم کی تصاویر بنا کرشائع کرنا کیونکر جائز ہوگا؟ اور پھر بہن بھائی کا ایک ساتھ کھڑے ہوکر اور کمر میں ہاتھ ڈال کر تصاویر نگلوانا تو بے حیائی کی حد ہے، جبکہ اسلامی تعلیمات کے مطابق بہن بھائی کا رشتہ بہت ہی عزیز اور بہت ہی نازک ہے، اس لئے خاتم الانجیاء سلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں تکم ویا ہے:

"اذا بلغ أو لَا د كم سبع سنين ففر قوا بين فووشهم." ( كزالهمال حديث نبر: ٣٥٣٩) ترجمه:.." جب تمهارى اولا دكى عمري سمات سمال بهوجا كيس توان كرستر الگ الگ كرلو." نيز فقهائ كرامٌ نے خوف فتنه كروقت اپنے محارم ہے بھى پردولا زمى قرار ديا ہے۔ (۱) انغرض! سوال ميں جن حياسوز واقعات كا ذكر ہے، وہ واقعی ایک غيورمسلمان كے لئے تا قابلِ برواشت ہیں، اور وہ اس پر

 <sup>(</sup>۱) وال لم يأمن دالك أو شك، قالا يحل له النظر والمس، كشف الحقائق لإبن سلطان و الجنبي. (در المختار ج ۲
 ص ۱۳۲۵، قصل في النظر والمس، كتاب الحظر و الإباحة، طبع سعيد كراچي).

احتجاج کئے بغیر نہیں روسکتا۔ لہذا حکومت کو چاہئے کہ فی الفوراس بے حیائی اور فحاشی کا سدِ باب کرے اوراس کے ذید دارا فراد کوتعزیری طور پرسزائيں دِلوائے۔

## ریڈ بواور تی وی کے ملاز مین کی شرعی حیثیت

سوال:.. بیس گورنمنٹ إدارے سے وابستہ ہول، لیعنی گورنمنٹ ما لک ادر میں ملازم، اس رشینے کے تحت ما لک جو کیے غلام یا مدازم کا اس پڑمل کرنا ضروری ہے،اگر ما لک کے تھم پر جھوٹ بولا جائے اور کسی پر بہتان تر اشی کی جائے اور وہ بھی اس طرح کہ روز اندلا کھوں کروڑوں افراد کے گوش گز ارہوتو اس عمل کی جز ااورسز ا کاحق دارکون ہوگا، ما لک یا ملازم؟ بیعن تھم دینے والا یا اس پرعمل كرف والا؟ مزيد وضاحت كرؤول كدريديواور في وى يرخبرين يرهمنا ميرى ديوني هيه ادربياسكريث افسران بالا يعني حكومت كي طرف سے دی جاتی ہےا وراس میں میری مرضی کا کوئی دخل نہیں ہوتا ، بلاشبہ اس میں زیاد ہتر مبالغدآ رائی اور بسااو قات الزام اور بہتان تراشی ہوتی ہے۔اسلامی أصول کے مطابق تبمرہ اور نصیحت فرمائیں تا کہ خمیر مطمئن ہوسکے۔

جواب:...اللَّد تعالَىٰ كے بے شار بندوں نے اس نوعیت كے خطوط لكھے، جن ميں اپنی غلطيوں كے احب س كا اظہار كر كے تلانی کی تدبیر در یافت کی ہے۔ کیکن میراخیال تھا کہ نشریاتی إداروں کے افسران اور کارکنان میں'' ضمیر کا قیدی'' شاید کوئی نہیں ، اللہ تعالیٰ آپ کوجزائے خیرعطافر مائیں کہ آپ نے میری اس غلطہٰی کا اِزالہ کردیااورمعلوم ہوا کہ اس طبقے میں بھی پچھ باضمیراورخدا ترس ا فرا دا بھی موجود ہیں، جن کے طرز عمل پران کامنمبر ملامت کرتا ہے اور ان کی ایمانی حس ابھی باتی ہے، اس بے ساختہ تمہیر کے بعد اب آب كيسوال كاجواب عرض كرتا مول \_

یہ بات تو ہرعام وخاص کے علم میں ہے کہ جرم کا إرتكاب كرنے والا اور أجرت دے كرجرم كرانے والا قانون كي نظر ميں و دنوں بکساں مجرم ہیں، قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ کی عدالت ہیں پیشی ہوگی تو ہر مخص کواَئے تول وقعل کی جوابدہی کرنی ہوگی ، اس ونت ندکوئی آتا ہوگا، ند ملازم، ندکوئی اعلیٰ افسر ہوگا، ند ماتحت، اگر کسی نے کوئی جرم سرکار کے کہنے پر کیا ہوگا تو بیسر کاربھی پکڑی جائے گ اوراس کا کارندہ بھی۔

ہارے نشریاتی إدارے (ریدیو، نی وی) جو پھے نشر کرتے ہیں ان کی چند تشمیس ہیں:

ا ذل:... شریعت خدا دندی کا نداق اُرُاناء اال دِین کی تفحیک کرناء قر آن وسنت کی غلط سفط تعبیر کرنا ، اور شرعی مسائل میں تحریف کرنا، بیاوراس نوعیت کے دُومرے اُمورایسے ہیں جن کی سرحدیں کفر کے ساتھ ملتی ہیں، اور جولوگ سر کاراوراعلی افسران کے ایما پرایسے جرائم کا ارتکاب کرتے ہیں ، ان کا جرم نا قابلِ معافی ہے ،خواہ وہ جان بوجھ کران جرائم کا ارتکاب کرتے ہوں یا تحض اعلیٰ افسران کی خوشنودی کے گئے۔

<sup>(</sup>١) وأما الهازل، والمستهزي إذا تكلم يكفر إستخفافًا، ومزاحًا واستهزاءً يكون كفرًا عند لكل وإن كان اعتقاده خلاف ذالك. (فتاوي عالمگيري ج:٢ ص:٢٤٢، كتاب السير موجبات الكفر).

وم: برکار کے خانقین پرتبمت تراثی کرتا، ان پرغلط الزایات لگانا، کی مسلمان کی تحقیر و تذکیل کرتا۔ اس تسم کی چیزی حقوق العبادی میں باور اللہ تعالیٰ کی عدالت بیس جب بیہ مقد مات بیش بوں ہے، تو اللہ تعالیٰ صاحب بی کواس کا حق لاز باولا کیں ہے، اللہ یک مصرحت بیہ وگی کرتے تلقی کرنے والے کی تیکیاں صاحب بی کو دلائی جا کیل گی ، اوراگراس کے پاس نیکیاں فتا حب بی تو کو اولائی جا کیل گی ، اوراگراس کے پاس نیکیاں فتا حب بی تو صاحب بی گئاہ اس پر ڈال و بیے جا کیں ہے جہ مسلم کی حدیث میں ہے کہ:

'' آئخ ضرت صلی اللہ علیہ و بلی مناف سے محاب رضی اللہ عنہ مے لوجھا کہ: جانے ہو مفلس کون ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ: جانے ہو مشلس تارکیا جاتا ہے جس کے پاس ندرو پے چیے ہموں ، ندساز و مامان ہو۔

ارش وفر مایا کہ: ہم میں تو وہ محض مفلس تارکیا جاتا ہے جس کے پاس ندرو پے چیے ہموں ، ندساز و مامان ہو۔

ارش وفر مایا کہ: ہم میں تو وہ محض مفلس وہ مخض ہے جو تیا مت کے دان نماز ، روز وہ ذکو ہے کرآتے ، گراس حالت میں آئے کہ اس محض کو گلی وی تھی ، اس پر تبہت لگائی تھی ، اس کا مال کھایا تھا، اس کا خون بہایا تھا، اس کی مار پیٹ کی تھی ، اس کی تیکیاں و بے دی جا کی ان کیا ہوں جس کے بھرائی کو وہ نسی کی جو مقون اس کے ذمہ میں کو در نے بیسی ہوئے قان انوگوں کے گناہوں جس سے بھرگاناہ لے کراس پر لوگوں کے گناہوں جس سے بھرگاناہ لے کراس پر دی تاتی کو ان ان کیا م کو دوز نے جس میں کھینک و بیا جائے گا۔ ' (۱۰)

دو ال و سے جو تقون اس کے ذمہ سے وہ پورٹیس ہوئے قان انوگوں کے گناہوں جس سے بھرگاناہ لے کراس پر دول کے جو تقون اس کے دور خور میں جھینک و بیا جائے گا۔ ' (۱۰)

الغرض! الندنغالی کی عدالت میں ہر ظالم سے مظلوم کا بدلہ دِلا یا جائے گا،اور قیامت کے دن ٹیکیوں اور بدیوں کے سوااورکوئی سکتہیں ہوگا،لہٰذا ظالم کی ٹیکیاں مظلوم کو دِلا ئی جائیں گی،اوراگر ظالم کی ٹیکیاں ختم ہوگئیں اورمظلوم کا بدلہ اوانہیں ہوسکا تو مظلوم کے مناو…بقد رحقوق …ظالم کے ذمہ ڈال دیئے جائیں گے۔

سوم:...ظالم حکمرانوں کی مدح وتعریف میں زمین وآسان کے قلابے ملانا، ان کے جبوٹے کارناموں کی مبالغہ آرائی کے ساتھ تشہیر کرنا، وغیرہ وغیرہ۔

یہ چیزیں بھی گناہ کبیرہ ہیں اورنشریاتی إداروں کے جتنے لماز بین ان گناہوں میں لمؤٹ ہیں قیامت کے دن ان کو ان گناہوں کی بھی جوابدہ کرنی ہوگی۔ پھرخواہ اللہ تعالی اپنی رحمت ہے معاف فرمادیں ، یاان جرائم کے بقدرس ادے دیں۔ ان إداروں کے ملازم ہونے کی حیثیت ہے ان کبیرہ گناہوں کا اِد تھا تھا نے کہ ہمت کے ملازم ہونے کی حیثیت ہے ان کبیرہ گناہوں کا اِد تھا تھا نے کہ ہمت ہے تو بعد شوق ان إداروں میں ملازمت سے بحثے ، اوراگران گناہوں کا انبار کی طرح بھی اُٹھائے نہیں اُٹھتا، تو اپنی آخرت بگاڑ نے کے بجائے بہتر ہے کہ ملازمت سے ستعنی وے کر بیٹ کا دوزخ بھرنے کا کوئی اور اِنتظام سیجئے۔ اوراگراس کی بھی کوئی صورت نظر نہیں آتی

<sup>(</sup>۱) وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتدوون ما المقلس؟ قالوا: المقلس فينا من لا درهم له ولا مناع، فقال ان المقلس من أمّتي من يأتي يوم القيامة بصلوة وصيام وزكّوة ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فيطعي هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أُخِذَ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار ـ (مشكّوة ص:٣٥٥، باب الظلم، الفصل الأوّل).

تو کم ہے کم درجے کی تد میر بیہ کے درات کی تنہائی میں بیقسور کیجئے کہ میراد فترِ عمل ہارگاہ اللہ میں چیش ہے، اپ نمام گنا ہوں پر تو ہدہ استخفار کیا کیجئے ، اور جن جن لوگوں پر اتبہام تراثی کی ہے، ان کے حق میں التزام کے ساتھ دُعائے مغفرت کر کے حق تعالیٰ شانہ کی بارگاہ میں عرض کیا کیجئے کہ: '' یا اللہ! جن جن بندوں کی میں نے حق تلفی کے بان کو میر کی طرف سے بدلہ ادا کر کے ان کو جھے ہے راضی کر دیجئے اور جھے ان سے معانی ولا دیجئے ، اور جس قدر میں نے آپ کی حق تلفیاں کی جیں، وہ بھی اپنی رحمت سے معاف کر دیجئے۔'' اگر آپ نے اس کو اپنا روزانہ کامعول بنالیا تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اُمید ہے کہ آپ کے گنا ہوں کا ہو جھ ہلکا کر دیں گے اور آپ کے ساتھ عنووم غفرت کا معاملہ فرمائیں گئیں۔ ماتھ عنووم غفرت کا معاملہ فرمائیں گئیں۔ ماتھ عنووم غفرت کا معاملہ فرمائیں گئیں۔

# ناجائز آمدنی اینے متعلقین پرخرج کرنا

سوال:...اگرانسان حق وطال اور محنت سے کمائے اور جائز دولت اپنی محنت سے کمائے تو کیا ہے آ مدنی شرمی طور پر جائز ہوگئ؟ لیکن اگرانسان نا جائز، چوری، ڈیمنی، یشوت اور غلط طریقے سے آمیر بن جائے تو کیا اس کی اولا دکی پر ڈیش ، اس کے والدین کی پر ڈیش ، اس کی بیوی کے اخراجات کیا سب نا جائز ہو گئے؟ اور مولانا صاحب! کیا نا جائز آمدنی صرف غلط کا موں میں ہی خرج ہوگی؟ کیا نا جائز اور یشوت کی آمدنی سے جنہیں کر سکتے؟

جواب:... جوفض ناجائز طریقے ہے کما تا ہے، مثلاً: چوری، ڈیکتی، رِشوت وغیرہ، وہ امیر نہیں بلکہ مفلس اور فقیر ہے،
تامت کے دن ایک ایک چیداس کواوا کرنا ہوگا، اور قیامت کے دن لوگوں کے گنا ہوں کا انبارا پنے اُوپر لا دکر دوز خ میں جائے گا۔ (۲)
تامت کے دن ایک ایک چیداس کواوا کرنا ہوگا، اور قیامت کے دن لوگوں کے گنا ہوں کا انبارا پنے اُوپر لا دکر دوز خ میں جائے گا۔
اندین کا ہر ہے کہ حرام کی آ مدنی جہاں بھی خرج کی جائے گی وہ ناجائز ہی ہوگی، خواہ اپنے والدین پرخرج کرے یا بیوی بچوں پر، مخص سب کوحرام کھلاتا ہے۔

٣:... تجربديبي بكر حرام آمدني حرام راسة جاتى ب، اور قيامت كون وبال جان بي ك-

(۱) وعن أبي هويرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان له مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء فليتحلله منه اليوم قيل ان لا يكون دينار ولا درهم ان كان له عمل صالح اخذ منه بقدر مظلمة وان لم يكن له حسنات اخذ من سيشات صاحبه فحمل عليه. (مشكّرة ص:٣٣٥، باب الطلم، الفصل الأوّل). أيضًا: فإن عجز عن ذالك كله بأن كان صاحب الغيبة ميثًا أو غالبًا مثلًا فليستغفر الله تعالى والمرجو من فضله أن يرضى خصماءه فإنه جواد كريم. (ارشاد السارى ص ٢٠ طبع دار الفكر، بيروت، لينان).

<sup>(</sup>۲) الي**ن**أ والدبالار

<sup>(</sup>٣) عن عبدالله بن مسعود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يكسب عبد مال حرام فيتصدق منه فيقبل منه ولا ينفق منه فيبارك له فيه ولا يتركه خلف ظهره إلا كان زاده إلى النار، إن الله لا يمحوا السيئ بالسيئ وللكن يمحوا السيئ بالحسس ان الخبيث لا يمحوا الحيث. رواه أحمد وكذا في شرح السُّنَّة (مشكوة ص:٢٣٢، باب الكسب وطلب الحلال).

۳:..جرام آمدنی سے کیا گیاصدقہ وخیرات اور جج قبول نیس ہوتا۔ حرام آمدنی سے صدقہ کرنا ایبا ہے کہ گندگی کی رکا لی بحرکر کسی بڑے کی خدمت میں بدیہ کرے، اور مج کرنا ایبا ہے کہ اپنے بدن اور کپڑوں پر گندگی ٹل کرکسی بڑے کی زیارت کے لئے اس کے گھر جائے۔

#### ناج گانے سے متعلق وزیرِ خارجہ کاغلط فتویٰ

سوال:...وزیر خارجه سردارآ صف احمالی نے آسریلیا میں ایک فتوی ویا ہے کہ ناج گانا، رقص بھر تھرا ہت اسلام میں جائز ہے۔ کیا آپ اسلامی شریعت محمدی کی رُوسے سردارآ صف کے اس فتوی پر بحث کر سکتے ہیں؟ کیا ایک اسلامی ملک کے وزیر خارجہ کا بیہ فتوی شریعت محمدی کے خلاف نہیں ہے؟ اسلامی شریعت محمدی کی رُوسے کیا سزاوزیر خارجہ کو لئی چاہیے گا مت کرجا ہے گا کا فتوی شریعت محمدی ہیں آپ پر بھی بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے، اور جواب واضح دیں، ڈریئے گانہیں کیونکہ القدت لی حق و الفعاف کے ساتھ ہے۔

جواب:..بردارآ صف احمطی تو "سردار" ب، مفتی تو نبیل که اس کے فتوی کا اعتبار کیا جائے۔غلط فتوی خواہ وزیر خارجہ کا ہو یاس سے بھی کسی بڑے وزیر کا،غلط ہے، اور اگر ملک میں اسلامی شریعت نافذ ہوتو کم سے کم تر سزایہ ہے کہ اس مخفس کوکسی بھی سرکاری عبدے کے لئے نا اہل قرار دیا جائے۔

# " السلام عليكم بإكستان "كهنا

سوال:...آج کل ایک مقامی ریڈ یوچینل ہے،نشریات مغربی تہذیب اور کلچرکی تقلید کرتے ہوئے ۲۴ محضے مسلسل شروع کی بیں یخلوط ٹیدیفون کالز کے ذریعے نہ صرف فحاثتی کوفر وغ دیا جارہا ہے بلکد دُوسری طرف مال کا اِسراف بھی کیا جاتا ہے۔

پوری پوری رات عورتی ، مرد کمپیئر ہے فون پراپنے دِل کاراز و نیاز بیان کرتی ہیں اور جوا پامرد کمپیئر اِظہار ، اَشعاراورگانوں کے ذریعے کرتا ہے۔ اس پردگرام ہیں ہرفون کرنے والا پہلے ' السلام علیم پاکستان ' کہتا ہے ، جواب میں ہمی اے ' السلام علیم پاکستان ' کہتا ہے ، جواب میں پنجائی تہذیب کوا جا گر کہتا ن کہتا ہے ، نور کرام میں پنجائی تہذیب کوا جا گر کہتا ہے ، اور بعض ٹی وی پروگرام میں پنجائی تہذیب کوا جا گر کہ کہ کہ جا تھ ہے ، اور بعض ٹی وی پروگرام میں پنجائی تہذیب کوا جا گر تے ہوئے دیب سے کا ماحول چیش کیا جاتا ہے جس میں آنے والے مہمان کومیز بان کہتا ہے : '' بسملیاں! ' مندرجہ بالا گر ارشات کے بعد میرے ذہن میں چند موالات بیدا ہوتے ہیں :

<sup>(</sup>۱) عن أبى هريرة قال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبًا، وان الله أمر المؤمنين ما أمر به المرسلين، فقال يَأيها الله الرسل كلوا من الطيبت واعملوا صلحًا، وقال تعالى: يَأيها الله ين المنوا كلوا من طيبت ما رزقتكم، ثم ذكر الرجل يطيل السفر اشعث اغبر يمدّ يديه إلى السماء: يا رَبّ! ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذى بالحرام، فأنى يستجاب لذالك رواه مسلم (مشكوة ص: ١٣٦، باب الكسب وطلب الحلال) . بكرواب كنيت عاس طرح كن المرح كن المرح كن المرح كن المرح كن المرح وقبى الحيط من تصدق على فقير شيشًا من الحرام يرجوا الثواب كفر . إلخ وشرح فقه الأكبر ص سه ١٣٣٠ طبع دهلى محتبائي).

ا: كيا" السلام عليكم" كيسما تعدادركوني لفظ ملاكركهنا يعني" السلام عليكم ياكستان" كهنا جائز يج؟

٢: ... كياعورتيل ثيليفون يرغيرمحرم عيد تكلف موكريا تين كرسكتي بين؟

٣:...بهم الله كے بجائے جولوگ (نعوذ باللہ) "بسملیال" كہتے ہیں، اس كا كیا مطلب ہے؟ اور جولوگ قرآن كی آ يتوں كو تو ژمر وژكراس طرح پڑھتے ہیں ان كے بارے میں قرآن وصدیث كا كیا فیصلہ ہے؟

چواب: ... جولوگ پاکتان میں فاشی اور عربانی پھیلاتے ہیں، مرنے کے بعد عذابِ قبر میں بتلا ہوں ہے، اوران کے ماتھ ان کے عدمذابِ قبر میں بتلا ہوں ہے، اوران کے ماتھ ان کے حکمران بھی پکڑے جائیں ہے، اس لئے کہ یہ ملک فاشی کا اڈا بتانے کے لئے نہیں بنایا عمیا تھا، بلکہ یہاں قرآن وسنت کی حکمرانی جاری کرنے کے لئے بنایا عمیا تھا۔

ا:... السلام عليم "مسلمانوں كا شعار ہے " انكين اس كا اس طرح استعال اس شعار كى بے -

۲: .. مورتوں کا نائرمَ مردوں سے بے تکلف گفتگو کرناحرام اور ناجا کزے ، اللہ تعالیٰ نے ان کی آواز کو بھی پردہ بنایا ہے اور قرآن مجد بیں فرمایا گیا ہے: "فکلا قد خصف من بالفقو لی "(۳) (الاحزاب: ۲۲) لیعنی بات کرتے وقت تمہاری زبان میں لوج نہیں آنا چاہئے ، اس کے بیمرداور عورتیں گنہگار ہیں ، ان کو اللہ تعالیٰ سے استغفار کرنا چاہئے اور اپنے رویے سے باز آجانا چاہئے ، ورنہ مرنے سے بعدان کو اتنا مخت عذاب ہوگا کہ دیکھنے والوں کو بھی ترس آئے گا۔

سا: ... يد بسمليال ممهل لفظ إوربيه بالماني تهذيب نبيل بلكه ايساكرن والول كاقلبي روك ب-

(١) إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين أمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والأحرة (النور: ١٩).

<sup>(</sup>٢) عن عهدالله بن عمرو أن رجلًا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أى الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام، وتُقرى السلام على من عرفت ومن لم تعرف متفق عليه. وعن أبي هويرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم . . . . . لا تدخلون الجنّة حلى من عرفت ومن لم تعرف متفق عليه . . . . . لا تدخلون الجنّة حتى تومنوا، ولا تؤمنوا حتَّى تحابّوا، أولًا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. رواه مسلم. (مشكوة ص. ٣٩٤، باب السلام، الفصل الأوّل).

 <sup>(</sup>٣) فلا تخضعن بالقول، قال السدى وغيره: يعنى بذالك ترقيق الكلام إذا خاطبن الرجال، ولهذا قال تعالى. فيطمع الذى في قبله مرض أى دغل وقلن قولًا معروفًا. قال ابن زيد قولًا حسنًا جميلًا معروفًا في الخير، ومعنى هذا أنها تخاطب الأجانب بكلام ليس فيه ترخيم أى لَا تخاطب المرأة الأجانب كما تخاطب زوجها. (تفسير ابن كثير ج:٥ ص:١٩٨).

# فلم و يكينا

## ریڈیو، ٹیلی ویژن وغیرہ کا دینی مقاصد کے لئے استعمال

سوال:...جناب عالی! ریڈیو، ٹیلی ویژن اوروی ی آ روہ آلات ہیں جوگانے بجانے اور تصاویر کی نمائش کے لئے ہی بنائے گئے ہیں، اورانہی فاسد مقاصد کے لئے مستقل استعال بھی ہوتے ہیں (جیسا کہ مشاہرہ ہے)، لیکن اس کے ساتھ ساتھ فہ ہی پروگرام کے ہیں، اورانہی فاسد مقاصد کے لئے تلاوت کلام پاک تفییر، حدیث، اَ ذان ، درس وغیرہ بھی پیش کئے جاتے ہیں، سوال بیہ ہے کہ: ا - کیا ان آلات کا مرق جہ استعال جائز ہے؟ ۲ - کیا اس طرح قرآن ، حدیث اور دینی شعائر کا نقدیں مجروح نہیں ہوتا؟

سوال:...کیاایک اسلامی ملک مین ندنجی پروگرام 'اور دُوسرے پروگراموں یا'' ندنجی اُمور' اور دیگراُمور کی تغریق ،اسلام کے اس تصوّر حیات کی نفی نہیں جس کے سارے پروگرام اور سارے اُمور ندنجی اور دیتی ہیں اور انسانی زندگی کا کوئی شعبہ یا کام دِین سے باہر نہیں ؟

جواب: ... جوآلات ابو واحب کے لئے موضوع میں ، انہیں ویٹی مقاصد کے لئے استعال کرنا وین کی ہے حرمتی ہے ، اس لئے بعض اکا برتو ریڈ یو پر تلاوت سے بھی منع فر ماتے ہیں ، لیکن میں نے تو ریڈ یو کے بارے میں ایسی شدنت نہیں و کھائی۔ میں جائز چیز وں کے لئے اس کے استعمال کو جائز سمجھتا ہوں ۔ لیکن ٹی وی اور اس کی ڈریت کومطلقاً حرام سمجھتا ہوں۔ (۱)

ٹی وی رکھنا کیوں جا ترنہیں جبکہاس کوا چھے اچھے پروگراموں کے لئے اِستعال کیا جاسکتا ہے؟

سوال:...اس مرتبہ ۲۰ ربیج الثانی ۱۳ اس مرطابق ۸ راکتوبر ۱۹۹۳ عکا خبار پڑھنے کے دوران '' مسبوق کی نماز'' کے متعلق موالوں کے جواب میں آپ نے تحریر فرمایا ہے کہ:'' ٹی وی ایک لعنت ہے''۔

(۱) ودلت المسألة أن المعلاهي كلها حرام، ويدخل عليهم بلا إذنهم لإنكار المنكر قال ابن مسعود رضى الله عه اللهو والغماء بنبت المفاق في القلب كما ينبث الماء البات. (قوله ودلت المسألة) لأن محمد رحمه الله تعالى أطلق إسم اللعب والغناء، فاللعب وهو اللهو حرام بالنص، قال عليه الصلوة والسلام: لهو المؤمن باطل إلّا في ثلاث ... إلخ و (داغتار مع الدر المختار ج: ١ ص ٣٣٨٠ كتاب الحظر والإباحة). وفيه أيضًا: وكره كل لهو لقوله عليه الصلاة والسلام، كل لهو المسلم حرام إلّا ثلاثة (قوله وكره كل لهو) أى كل لعب وعبث فالثلاثة بمعنى واحد، كما في شرح التأويلات، والإطلاق شامل لفس الفعل واستماعه كالرقص والسخرية والتصفيق وضرب الأوتار من الطنبور والبربط والرباب والقانون والمزمار والصنح والبوق، فإنها كلها مكروهة، لإنها زي الكفار واستماع ضرب الدف والمزمار وغير ذالك حرام. (رد المحتار مع الدر المحتار ع ٢ ص ٣٩٥٠ كتاب المحظر والإباحة فصل في البيع).

ال همن میں میری گزارشات کواگرآپ تعوزی ی توجه عطافر ما ئیں اور جھے اجازت ہو کہ میں گزارشات پیش کرسکوں ، تا کہ میری عقل ناقص میں جو خیالات اُندرہے ہیں ان کی تعلی وشفی ہو سکے۔ میں اسلامی شعائر کی یابندی کی کوشش کرنے والا ایک حقیر انسان ہوں ، مجھے رید خیال آر ہا ہے کہ اوا میکی مج کے دوران حج ادارکرنے کے طریقے ٹی وی سے دیکھنے کا موقع ملتا ہے ، ٹی وی کی مدد سے خانة کعبہ کی زیارت زیادہ سے زیادہ مسلمانوں کونعیب ہوتی ہے، ٹی وی کی مدد ہے قرآن یاک کی تلادت کرتے ہوئے قاری صاحبان الفاظ کی ادا لیکی اور ساتھ الفاظ کی شناخت کراتے ہیں جس کے باعث عام ٹی وی دیکھنے دالوں کواپنی تلاوت میں غلطیوں کی تصبح کرنے میں مدد ملتی ہے، ٹی وی کی مدد سے عام لوگوں کونماز پڑھنے اور نماز میں کھڑا ہوئے ،تکبیر کے بعد ہاتھ اُنھانے اور پھر ہاتھ باندھ کے سیح کھڑے ہونے کا طریقہ سکھایا جاتا ہے، رُکوع ، قومہ قعدہ بجدہ اورتشہد میں بیٹنے کا طریقہ بار بارلوگوں کے ذہن نشین کرایا جا سکتا ہے، لوگ نماز میں کھڑے اکثر ہاتھ بلاتے اورخشوع وخضوع توڑنے کی حرکتیں کرتے ہیں ،ان کوسمی اور بھری طریقہ ہائے بیان سے سمجھایا جاسکتا ہے۔ایک وفت میں ایک عالم دین ٹی وی پرتقر مرکر لے توسمتی ، بصری قؤتیں ناظر وسامع کو دہ پچھے جانبے میں آ سانی ہیدا کرنے میں مدودیتی ہیں۔ لہذامعلوم بیہوا کہ ٹی وی کو اگر تبلیغ وین اسلام کے لئے استعال کیا جائے تو یہ ایک انتہائی مؤثر وربعی تبلیغ بن سکتا ہے۔ بلکہ میں تو یہ پروگرام ترتیب ویے کی کوشش میں ہوں کہ ایک عالم اسلام کی مرکزی ٹی وی نشریات ہوں جس کے ذریعہ بین الاقوامی زبانوں میں قرآن یاک اور أحادیث مبارکہ کی تعلیمات سمعی وبصری ذریعے سے لوگوں تک وُنیا کے کونے میں پھیلائی جائیں۔مکۃ المکرّ مہیں بین الاقوامی اسلامی مرکزِنشریات ہو،اوراس ہے مسلم ؤنیااورغیرمسلم وُنیا ہیں اسلامی نشریات پہنچیں اور تبلیخ کا کام بجائے محدود رکھنے کے عام کیا جائے۔ ای طرح اسلام کا تبلیغی مرکز تعلیمات اسلام کا انسائیکلو پیڈیا تیار کرے، بین الاقوامی زبانول میں اس کا ترجمہ مواور ٹی وی تعلیمات اسلامی کے عام کرنے میں استعال کیا جائے۔ آج وش انٹینا کی مدد سے لوگوں کے تکھروں میں بین الاقوامی! داروں کے حش لٹریچراورا خلاق سوز پروگرام لوگ دیکھتے ہیں ،اگراسلامی بین الاقوامی ٹی وی نبیٹ ورک سے اسلامی یاورنل چینل کی مدد ہے اسلامی اخلا قیات عام کی جائیں ، اخلاقِ اسلامی پر تیار معاشرے کی ملی تصویریں پیش کی جائیں تا کہ لوگوں کے دِلوں میں اس سکونِ قلب کے حصول کی جانب کشش ہو، وہ لچراورا خلاق سوز پروگرام و یکھنے کی بجائے اسلامی بین الاقوامی نشرياتی إدارے كى مبنى براخلا قيات عملى زندگى كے نمونے ديكسيں اور إسلام كاييغام جوصرف منى وريعے سے پھيلايا جار ہاہ، بعرى ذر سیع سے تھیلے مؤثر انداز میں۔اس اہم ذریعہ پیغام رسانی ہے اسلام کا پیغام عام ہولاندا متدرجہ بالا اُمور ٹی وی کواوراس کے استعال كوباعث بركت ورحمت بيتاسكتے ہيں۔

جواب: ... آپ کے خیالات تولائق قدر ہیں ، گریز کت آپ کے ذہن ہیں رہنا چاہئے کہ وین اسلام ، وین ہدایت ہے ، جس کی دعوت و تبلغ کے لئے اللہ تعالیٰ نے حضرات انبیائے کرام علیہم السلام کومبعوث فرمایا اور آنخضرت مسلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرات صحابہ کرام نے ، حضرات تا بعین نے ، اتمہوین نے ، بزرگان وین نے ، علائے اُمت نے اس فریضے کو ہمیشہ انجام ویا۔ ہدا بت محابہ کرام نبی حضرات کے نقش قدم پرچل کر ہوسکتا ہے ، ان کے داستے سے جث کرنہیں ہوسکتا۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مجیلانے کا کام انبی حضرات کے نقش قدم پرچل کر ہوسکتا ہے ، ان کے داستے سے جث کرنہیں ہوسکتا۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ '' غرض یہ کہ' کہہ کرآپ نے جو نتیجہ نکالا ہے وہ بھی غلط ہے، کیونکہ آپ کا بیظریہ کہ' کوئی چیز بھی بذات خودا بھی یاری المین '' غلط ہے۔ میرا کہنا یہ ہے کہ جس چیز کوشر بعت نے حرام قرار دیا ہے، وہ بذات خود کری ہے، اس کوکسی اچھائی کے لئے استعال کرنا اس سے زیادہ کرا ہے۔ آپ نے بیا صول مقرر کرتے وقت یہ بات ذہن میں رکھی ہے کہ ہمارے دین نے دُنی کی چیز کونہ بذات خود اس مقرار دیا ہے اور نہ کسی چیز کو بذات خود کر اقرار دیا ہے، حالا نکہ یہ بات صریحاً غلط ہے۔ شریعت نے تمام چیز وں کو تین حصول میں تقسیم کیا ہے، بچھ چیز یں بذات خود گر اقرار دیا ہے، حالا نکہ یہ بات صریحاً غلط ہے۔ شریعت نے تمام چیز وں کو تین حصول میں تقسیم کیا ہے، بچھ چیز یں بذات خود گری ہیں، کہ بیان کو جیز یں نہ بذات خود کری ہیں، آپ کا یہ اصول تیسری تسم میں تو جاری ہوتا ہے کہ ایس چیز کا استعال اچھا ہوتو اچھی ہیں، کرا ہوتو کری ہیں، اور اگر بغرض محال اچھا لعین ہیں، حرام ہیں، ان کیا چھائی کرائی ان کے استعال پر موتو نے نہیں، ان کا کر ااستعال ہوت بھی کری ہیں، اور اگر بغرض محال اچھا استعال ہوت بھی کری ہیں، اور اگر بغرض محال اچھا ستعال ہوت بھی کری ہیں، ان کیا جی کے دو ایک کا استعال ہوت بھی کری ہیں، اور اگر بغرض محال استعال ہوت بھی کری ہیں، ٹی وی نجس لعین ہیں، گودوا کی جرم ہے۔ اس کا کر ااستعال ہوت بھی کری ہیں، اور اگر بغرض محال میں کرنا ہوت کرنا ہوت کے خودا کہ جرم ہے۔

# حیات نبوی پرفلم-ایک یہودی سازش

سوال:...میرے ایک محترم دوست نے کسی عزیز کے گھرٹیل ویژن پروی ہی آر کے ذریعے امریکہ کی بنی بوئی ایک فلم
"Message" جس کا اُردومعن ' پیغام' ہے، دیکھی ،اوراس فلم کی تعریف دفتر آکر کرنے گئے، دراصل وہ فلم حضور سلی التدعیہ وسلم کے
زمانے سے متعلق تھی اور بھرت کے بعد کے واقعات قلم بند کے گئے تھے۔ اس میں یہ وکھایا کہ اشاعت اسلام میں کتنی وُشواریاں پیش
آکیں ،مجرقبا کی تغییر ،حضرت بلال جبتی گوا ذال دیتے ہوئے وکھایا ،حضرت جزہ کا کردار بھی ایک عیسائی اداکار نے اداکیا ،سب سے
کری بات یہ ہے کہ اس فلم میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سامیہ مبارک تک وکھایا ، یعنی یہ سجرقبا کی تغییر ہور ہی ہے اور وہ سامیہ اِ بین وائل

انھا کردے رہا ہے۔ غرض بی ظاہر کرنے کی کوشش کی کہ اس فلم میں نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تصور ہے۔ میرے محتر م دوست اس کو ایک تبلیغی فلم کہدر ہے تھے، کہنے گئے کہ اس میں مسلمانوں پر فلم وستم دکھایا گیا ہے اور بڑے اس بھے مناظر فلمائے گئے۔ غرض اس کی تعریف کی ۔لیکن میں نے جب سنا تو و کھ ہوا، میں نے فورا کہا کہ الی فلم مسلمانوں کو ہر گڑنہیں دیکھنی چاہئے، بلکہ ایسی فلموں کا بایکاٹ کریں، مسلمانوں کا ایمان کتنا کمز ور ہوگیا ہے، اتنی بڑی ہڑی ہستیوں اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے کردارز انی اور شرائی عیسائی اوا کاروں نے اوا کے اور نہ جانے کس نا پاک سامیہ وصفور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامیہ سے تشہید دی، کتنے افسوس کی بات ہے۔ آپ سے گڑارش ہے کہ کیا ایسی فلم کو دیکھا جاسکتا ہے؟ اور اگرنہیں تو جن لوگوں نے بی فلم دیکھی ہے ان کو تو بہ استعقاد کرنی چاہئے، خدارا! اس کا جواب ضرور صرور اخبار کی معرفت دیں اور دیکھنے والوں کواس کی کیا سزامانی چاہئے؟

جواب:...آنخضرت صلی الله علیه وسلم کی زندگی کوفلمانا، اسلام اور مسلمانوں کا بدترین نداق اُ ڑانے کے مترادف ہے۔ علی نے اُمت اس پرشدیدا حتیاج کر بچکے ہیں اور حساس مسلمان اس کواسلام کے خلاف ایک یہودی سازش تصوّر کرتے ہیں، ایسی فلم کا دیکھنا گناہ ہے اور اس کا ہائیکاٹ فرض ہے۔

# " فجراسلام" نامى فلم د يجهنا كيساب؟

سوال: ... چندسال پہلے پاکستان میں ایک فلم آئی تھی '' فجر اسلام' 'جس میں حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے مسلمانوں کی گراہی اور جہالت کا دور وکھایا گیا تھا، اور بیقلم ایک مسلمان ملک ہی نے بنائی تھی ، جس میں مختلف اشارات کے ذریعے کی مقدس بستیوں کی نشاندہ کی گئی تھی، اور جس نے پاکستان میں ریکارڈ تو ڈیرنس کیا ۔ کیاالی فلم ایک مسلمان ملک کو بنا ٹا اور ایک مسلمان کو دیکنا جائز ہے؟ جبکہ ایک غیرسلم ملک ایک فلم بنا تا ہے تو پوری اسلامی وُ نیااس کی فدمت کرتی ہے اور جب ہم مسلمان ہوتے ہوئے ایک حرکت کرتے جی تو بیہ چنے ہمیں کہاں تک ذیب ویتی ہے؟ بیسوال اس لئے اہم ہے کہ ایک امریکی فلم اس کے ایک حرکت کرتے جی تو بیٹے ہیں تو بیہ چنے ہمیں کہاں تک ذیب ویتی ہے؟ بیسوال اس لئے اہم ہے کہ ایک امریکی فلم اس کے بارے میں تو چھنے کی جرائت کررہا ہوں اور ہوسکتا ہے ان دونوں فلموں میں کوئی بنیا دی فرق ہو، جے میں جھنے سے قاصر رہا ہوں ، تو براہ مہر بائی اس کی وضاحت ضرور کرد ہیجئے تا کہ میری اصلاح ہو سکے۔

جواب: ... "فجر اسلام" فلم پرعلائے كرام نے شديدا حتجاج كيا اوراس كواسلام اور آنخضرت صلى الله عليه وسم كے خلاف

<sup>(</sup>١) عن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبله و ذالك أضعف الإيمان. (مشكوة ص: ٣٣٦، باب الأمر بالمعروف، الفصل الأوّل). وفي المرقاة: وقد قال بعض علمائنا الأمر الأول للأمراء والثاني للعلماء، والثالث لعامة المؤمنين ...... ثم إعلم إنه إذا كان المنكر حرامًا وجب الزجر عنه. (مرقاة شرح مشكوة ج: ٥ ص: ٣، باب الأمر بالمعروف، طبع بميتي).

ایک سازش قرار دیا، کیکن اس کا کیا کیا جائے کہ آج اسلام، اسلامی ملکوں بیسب سے زیادہ مظلوم ہے۔ حق تعالیٰ حکمرانوں کو دین کافہم دے، آمین!

# فی وی برج فلم و یکھنا بھی جا تزنہیں

سوال:... پیچلے دنوں ٹی وی پر'' جج کی قلم' و کھائی گئی، جس کوزیادہ تر لوگوں نے دیکھا، اسلام میں براہِ راست قلم کی کیا حیثیت ہے؟ ایک شخص کہتا ہے کہ ویڈیوفلم ہر طرح کی جائز ہے، کیونکہ بیسائنس کی ایجاد ہے اور ترتی کی نشانی ہے، لہذا اس کو استعمال میں لایا جاسکتا ہے، بشر طبیکہ اس میں عور تیں نہ ہوں۔ کیا اس کا بیٹیال سیجے ہے؟

جواب: ... جوفض فی وی اور ویدیونلم کو جائز کہتا ہے، وہ تو بالکل فلا کہتا ہے، شریعت میں تصویر مطلقاً حرام ہے، خواہ دقیانوی زمانے کے لوگوں نے ہاتھ سے بنائی ہو، یا جدید سائنسی ترتی نے اے ایجاد کیا ہو، جہاں تک'' جی فلم'' کا تعلق ہے، اس کے بنانے والے بھی گنا ہگار ہیں اور ویکھنے والے بھی، وونوں کو عذاب اور لعنت کا پورا پورا حصہ لے گا، دُنیا ہیں تو مل رہا ہے، آخرت کا انظار کیھئے ...!

## " اسلامی فلم" و بکھنا

سوال: ... ہم اہالیان پوشل کالونی سائٹ کرا چی ایک اہم مسئلہ اسلامی زُوسے طل کرانا چاہتے ہیں، عرض ہے کہ انگریزی
زبان میں اسلامی موضوعات پرفلمائی گئی ایک فلم کے بارے میں دریافت کرنا چاہتے ہیں۔ اس فلم میں حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عرفاروق، حضرت امیر حمز و، حضرت بلال صبتی رضی انڈ عنبم اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اُوٹنی کی آ واز بھی مخضر طور پر سائی گئی ہے، مسئلہ یہ در پیش ہے کہ آیا ایک اسلامی فلم کی حقیت سے میں اور حضور ساج ای ایک اسلامی فلم کی حقیت سے میں اور جس کے ایم اس فلم کود کچے کر کسی گنا ہ کے مرتکب ہوئے ہیں؟

جواب:... بینکم "اسلای فلم" نہیں، بلکہ اسلام اور اکا بر اِسلام کا غداق اُڑانے کے متراوف ہے، اس کا دیکھنا گنا و (۱) کبیرہ ہے۔

(۱) عن عبدالله بن مسعود رضى الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أشد الناس عذابًا عد الله المصوّرون. (مشكرة ص: ٣٨٥، كتاب الآداب، باب التصاوير). وظاهر كلام النووى في شرح مسلم الإجماع على تحريم تصوير الحيوان، وقال وسواء صنعه لما يمتهن، أو لغيره، فصنعته حرام بكل حال، لأن فيه مضاهاة لحنق الله معالى. ردد المتارج. ١ ص: ١٣٤، باب مكروهات الصلاة).

(٢) حن جابر رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الفناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الررع. (مشكّوة ص: ١ ١ ٣، باب البيان والشعر). وفي السرقاة: قال النووى: في الروضة: غناء الإنسان بمجرد صوته مكروه، وسماعه مكروه، وإن كان سماعه من الأجنبية كان أشد كراهة، والفناء بآلات المطربة هو شعار شاربي الخمر كالعود والمطنبور والمعازف وسالر الأوثار حرام. (مرقاة المفاتيح، كتاب الآداب ج: ٤ ص: ٥٥٨،٥٥٥، طبع إمداديه).

# ئی وی پر بھی فلم دیکھنا جائز نہیں

جواب:..نعم ٹی وی پردیکھنا بھی جائز نہیں، نہاس میں اورسینما کی فلم میں کوئی بنیادی نوعیت کا فرق ہے، دونوں کے درمیان فرق کی مثال ایسی ہے کہ جیسے ایک مختص گند ہے بازار میں جا کر بدکاری کرے، اور ڈومراکسی فاحشہ کواپنے گھر میں بلاکر بدکاری کرے، اس لئے تمام مسلمانوں کواس گندگ سے پر ہیز کرنا جا ہئے۔ (۱)

## نی وی میںعورتوں کی شکل وصورت دیکھنا

سوال:...کیائی دی پین بھی مورتوں کی شکل دصورت دیکھنا گناہ ہے؟ میں نے ایک جگہ دسائے بیں پڑھاتھا کہ نامحرَم مورتوں کا دیکھناا دراس کا عادی ہونا بہت بڑا گناہ ہے، موت کے دفت انجام احجمانہیں ہوتا ، کیااس کا اطلاق ٹی دی پر بھی ہوتا ہے؟ جواب :...ٹی دی دیکھنا جائز نہیں ،اس پر نامحرَم مورتوں کا دیکھنا گناہ در گناہ ہے۔

# فی دی اور ویزیو براجیحی تقریریس سننا

سوال:...ہم کواس قدر شوق ہوا کہ ہم جہاں بھی کوئی اتھا بیان ہوتا ہے وہاں پہنچ جاتے ہیں ،اوریہاں تک ویڈیوکیسٹ پر مجمی کسی عالم کا بیان اچھا ہوتا ہے تو بیٹھ کر سنتے ہیں اور خاص کر جمعہ کوئی وی پرجو پروگرام آتا ہے،اس کو بھی سنتے ہیں،کین ہم کوکس نے کہ کہ بیجا تزنییں ،الہٰذا میں آپ ہے گزارش کرتا ہوں کہ بتا ئیں بیجائز ہے یا تا جائز؟

<sup>(</sup>۱) تخزشته منح کا حاشیه نبرا ۱۰ ملاحظ فرمائیں۔

<sup>(</sup>۴) الينية

جواب: ہاری شریعت میں جاندار کی تصویر حرام ہے، اور آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم نے اس پرلعنت فر مائی ہے۔ نمیلی ویڈن اور ویڈیوفلموں میں تصویر ہوتی ہے، جس چیز کوآنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم حرام اور ملعون فر مارہے ہوں ، اس کے جواز کا سوال ہی پیدائمیں ہوتا۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ ان چیز وں کوا چھے مقاصد کے لئے استعمال کیا جا سکتا ہے، یہ خیال بالکل لغو ہے۔ اگر کوئی اُمّ النجائث (شراب) کے بارے میں کے کہ اس کو نیک مقاصد کے لئے استعمال کیا جا سکتا ہے تو تطعالغو بات ہوگی۔ ہمارے دور میں ٹی وی اور ویڈیو' اُمّ النجائث' کا در جدر کھتے ہیں اور یہ سیکڑوں خبائث کا سرچشہ ہیں۔

# ٹیلیو بڑن پرعورتوں اور بچوں کے معلومات پروگرام دیکھنا

سوال:...مولا ناصاحب!ٹیلیویژن پرجو پروگرام مورتوں کی معلومات کے لئے آتے ہیں اور دوپروگرام جو بچوں کے متعلق یا کمی'' ہنر'' کے متعلق آتے ہیں ،کیاایسے پروگرام ہم دکھے سکتے ہیں؟ جواب:...ٹیلیویژن دیکھنامطلقا حرام ہے۔

## ما وِرمضان میں دورہ تفسیر بڑھا کرآ خری دن ٹی وی برریکارڈ تگ کروانا

سوال:...ایک بیخ القرآن ما ورمضان میں دور و تغییر پڑھا تار ہا، آخرشپ میں بہت سارے طلبہ اس معجد میں ایسٹے ہوئے، خوب نعت خوانی ہوئی، اور منع بیخ صاحب کے ختم کے دوران ٹی وی دالے آگئے اور تمام ختم القرآن اور بہوم کی ریکارڈنگ کرے شام کو بذریعہ ٹی وی دِکھایا ممیا، اس بارے میں کیا شرع تھم ہے؟

جواب:..تنسیر پڑھانا تو سیح ہے، بشرطیکہ پڑھا تا ہو لیکن ٹی وی جیسی لغویات کا اِستعال کرنا'' چوں کفراز کعبہ برخیز د'' کا مصدات ہے۔

# آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کے بارے میں بی ہوئی قلم و کھنا

سوال:...دی کی آرنے پہلے گندگی پھیلائی ہوئی ہے،اب معلوم ہوا ہے کہ دی کی آرپر ملتان اور ساہیوال میں وہی فلم یک جاری ہے۔ اور اس فلم پر ڈیلائے اسلام نے م وضعے کا اظہار کیا تھا اور اسلام کو متن کی جاری ہے۔ اور اس فلم پر ڈیلائے اسلام نے م وضعے کا اظہار کیا تھا اور اسلام کو متن ہے کی تھی ہے۔ کی خوام الناس کا حکومت اس سلسلے میں کوئی شبت قدم اُٹھائے گی اور اس شیطانی ممثل کورو کئے کے لئے موام الناس کا فرض نیس ہے؟ جولوگ یوفلم چلانے، ویکھنے یا دِکھائے کے مجرم ہیں، ان کے لئے شریعت مجمدی کا کیا تھم ہے؟ میں نے اس سلسے میں پورے دو تو تا اور معتبر شہادتوں سے معلوم کرلیا ہے کہ یو گھائی جارہ بی ہے، مزید تھمدین کے لئے میں اپنے آپ میں جرائے نہیں پاتا کہ بینا پاک فلم دیکھوں۔

 <sup>(</sup>١) عن أبنى جنعيفة عن أبينه أن النبي صلى الله عليه وسلم تهنى عن ثمن الدم وثمن الكلب وكسب البغى ولعن آكل الربا وموكله والواشمة والمستوشمة والمصور ـ (صحيح بخارى ج: ٢ ص: ٨٨١).

جواب:...آنخضرت سکی الله علیہ وسلم کی ذات مقد سرکوالم کا موضوع بنانا، نہایت دِل آ زارتو ہین ہے، وُشمنانِ اسلام نے بار ہاس کی کوشش کی ، نیکن غیور مسلمانوں نے سرایا احتجاج ہیں کر ان کی سازش کو ہمیشہ ناکام بنایا۔ اگر آپ کی اطلاعات صحیح ہیں تو یہ نہ بہت افسوں ناک حرکت ہے، محکومت کواس کا فور کی نوٹس لیٹا جا ہے اور اس کے مرتکب افراد کو تو ہینِ رسالت کے جرم پر بخت سزاد بن جا ہے۔ اگر حکومت اس طرف تو جہ نہ کرے تو مسلمانوں کو آگے بڑھ کرخود اس کا سدِ باب کرنا جا ہے۔ (۱)

ٹیلی ویژن و یکھنا کیساہے؟ جبکہ اس پر دینی پروگرام بھی آتے ہیں

سوال:... ٹیلی ویژن و کھنا کیسا ہے؟ جبکہ اس پر دیٹی غور وفکرا ورتغییر وغیرہ بھی بیان کی جاتی ہے۔رہا تصویر کا مسئلہ تو بعض اہل علم کہتے ہیں کہ ریہ پر چھا کیں ہے، تکس ہے، کوئی کہتا ہے کہ تصویر ساکن پینی فوٹو کی ممانعت ہے، اور ریپ تی پھرتی ہے۔ وضاحت فرماویں۔

جواب: ... ٹیلی ویژن کا مدارتصویر ہے، اورتصویر کا ملعون ہونا ہرمسلمان کومعلوم ہے، اور کسی ملعون چیز کوکسی نیک کام کا ذریعہ بناتا بھی دُرست نہیں۔ مثلاً: شراب سے وضوکر کے کوئی شخص نماز پڑھنے لگے، تمام اللی علم اس پرمتفق ہیں کے مکسی تصویریں جو کیمر ہے ہے لی جاتی ہیں، ان کا تھم تصویر ہی کا ہے،خواہ وہ متحرک ہویا ساکن۔ (۱)

فلم د کیھنے کے لئے رقم دینا

سوال:... ہمارے محلے کے چندلڑ کے فلم کے لئے پیے جمع کرتے ہیں اور ہم نے ان کو پہلے ۲۵ روپے ویئے تھے، اور ہم نے فلم نہیں دیمی تھی ، اب آپ سے بیگز ارش ہے کہ فلم کے لئے چیے دینا بھی گناہ ہے، اور فلم دیکھنا بھی گناہ ہے، ان کوآخرت میں کیا سزادی جائے گی؟ قرآن وحدیث کی روشنی میں ان کی کیا سزا ہے؟ اور کیا گناہ ہے؟

جواب: ...جوسر افلم دیکھنے والوں کی ہے، وہی اس کے لئے چیے دینے والوں کی۔

# ويديونكم كوچېرى، جا قو پر قياس كرنا دُرستنېيس

سوال:...اس ما ورمضان میں اعتکاف کے لئے ایک خانقاہ گیا، اس خانقاہ کے جو پیرصاحب ہیں، ان کے طریقِ کارپر میں کافی عرصے سے ذکر کرتار ہا ہوں۔ اس دفعہ جب میں بیعت ہونے کے ارادے سے ان کے پاس کیا تو وہاں عجیب منظر دیکھنے میں آیا،

<sup>(</sup>۱) عن أبي سعيد الخدرى رضى الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرًا فليفيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقليه وذالك أضعف الإيمان. (مشكوة ص: ٣٣١، باب الأمر بالمعروف). وقد قال بعص علمانه الأمر الأول للأمراء والثاني للعلماء، والثالث لعامة المؤمنين، وقيل المعنى إنكار المعصية بالقلب أضعف مراتب الإيمان لأنه إذا رأى منكرًا معلومًا من الدين بالضرورة قلم ينكره ولم كرهه ورضى به واستحسنه كان كافرًا ...... ثم إعلم إنه إذا كان المنكر حرامًا وجب الزجر عند (مرقاة شرح مشكوة ج: ٥ ص: ٣٠ طبع أصع المطابع بمبئى).

پیرصاحب ظہراورعمر کے درمیان ایک گھنے تک در برقر آن ویتے تھے، جس کی ویڈیوفلم بنی تھی، جب میں نے یہ چیز دیکھی تو میں نے بہت کا ارادہ بدل دیا۔ یہاں اپنے مقام پر واپس آکران کے پاس خطاکھا، جس میں ان کے پاس لکھا کہ علائے کرام تو ویڈیوفلم کو بائز قرار دیتے ہیں۔ انہوں نے جواب میں تحریر فرایا کہ: '' ویڈیوفلم ہویا کلاشکوف یا چھری، چاتو ہو، جائز کام کے لئے ان چیز وں کا استعال بھی نا جائز ۔''اب آپ فرما کیں کہ علائے ویں اور مفتیان صاحبان اس سلسلے استعال بھی نا جائز ۔''اب آپ فرما کیں کہ علائے ویں اور مفتیان صاحبان اس سلسلے میں کیا فرماتے ہیں؟ کیا دین کی تبلیغ کے لئے ویڈیوفلم کا استعال جائز ہے؟ اور اگر نہیں تو تحریر فرما کیں تا کہ میر سے پاس اس کے بارے میں کوئی شبت جواب ہو، ان کا جواب بھی آپ کے پاس بھی رہا ہوں۔

جواب:...ویذیوفلم پرتصورین لی جاتی میں اورتصور جاندار کی حرام ہے، اورشریعتِ اسلام میں حرام کام کی اجازت نہیں۔ اس لئے اس کو چھری، چاقو پر قیاس کرنا غلط ہے، اور ان پیرصاحب کا اِجتہاد ناروا ہے۔ آپ نے اچھا کیا کہ ایسے برخود غلط آوی سے ہیعت نہیں کی۔

### بیوی کوئی وی دیکھنے کی اجازت دینا

سوال:...ایک فخض کے باپ کے گھر ٹیلی ویژن ہے، گھر کے سارے افراد ہر پروگرام دیکھتے ہیں،لیکن وہ مخض اس سے نفرت کرتا ہے،اس کی بیوی ٹیلی ویژن دیکھنے کی اس سے اجازت جا ہتی ہے، گھر وہ فخص اس کو پسندنہیں کرتا، ٹیبی ویژن پروگرام دیکھنا کیسا ہے؟

جواب:... ٹیلی ویژن جس میں کے خش تصاویر کی نمائش ہوتی ہے،اورانسان کے لئے ایک اعتبار ہے اس میں دعوت گناہ ہے،اس کا دیکھنا شرعاً جائز نہیں، کیونکہ جس طرح غیرمحرَم عورتوں کو دیکھنا جائز نہیں،ای طرح مردوں کی تصاویر بھی دیکھنا جائز نہیں،البذا جناب کواپٹی بیوی کوٹیلی ویژن دیکھنے کی اجازت نہیں دینی جاہئے۔ (۱)

# کمپیوٹراور اِنٹرنیٹ پرکام کرنے کا حکم

سوال:... میں کمپیوٹر کے شعبے سے مسلک ہوں اور میری ذمہ داری انٹرنیٹ کے ساتھ نے ، اس میں ہرتتم کے پروگرام ہوتے ہیں۔کیاشری حیثیت سے اس کام کوکرنے کی اجازت ہے؟

جواب:...کہیوٹرجدید دور کی الیی ٹیکنالوجی ہے جس میں مغیداور مصر دونوں کام لئے جاسکتے ہیں ،اس لئے اس کو اِستعال کرنے کی اج زت ہے۔البتہ اس میں کوشش کی جاتی ہے کہ جواس کے مُرے پہلوا در غلط اثر ات ہیں اس سے اپنے آپ کومحفوظ رکھا

<sup>(</sup>۱) عن عبدالله بن مسعود رضى الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أشد الناس عذابًا عند الله المصورون. (مشكّوة ص: ٣٨٥، كتاب الآداب، باب التصاوير). وهذه الكراهة تحريمية وظاهر كلام النووى في شرح مسلم الإجماع على تحريم تصوير الحيوان وقال: وسواء صنعه لما يمتهن أو لغيره فصنعته حرام بكل حال الأنه فيه مضاهاة لخلق الله تعالى إلح. (رداغتار ج: اص: ٢٣٤، مطلب إذا تردد الحكم بين سُنَّة وبدعة).

<sup>(</sup>٢) وقل للمؤمنات يغضضن من أبطرهن ... الخ. (النور: ٣١).

جائے۔اس شعبے سے مسلک ہونا اور کام کرنے میں کوئی قباحت نہیں، بلکہ کوشش کرنی جائے کہ اس شعبہ خاص انٹرنیٹ میں زیادہ سے زیادہ اسلام ہے متعلق کام کیا جائے اوراس کو کا فروں کے لئے آزاد نہ چیوڑ اجائے۔

ویڈیوکیسٹ بیچنے والے کی کمائی ناجائز ہے، نیزید یکھنے والوں کے گناہ میں بھی شریک ہے سوال:...میری دُ کان ہے جولوگ قلمیں (جوبعض اوقات بے ہودہ بھی ہوتی ہیں) لے کر جاتے ہیں ، کیاان کے ساتھ مجھے بمى تمناه ہوگا؟

جواب:...جي ٻان! آپ بھي اس گناه ميں برابر ڪشريک ٻي، مزيد برآن پيکه بيآ مدني بھي پاڪئيس ۔ <sup>(1)</sup> سوال ... کہا جاتا ہے کہ فلمیں ویکھنے سے معاشرہ بگڑتا ہے ،لڑکیاں بے پردہ ہوجاتی ہیں ، اور جھوٹے جھوٹے بیج گلیوں میں قرآنی آیات کے بجائے نت نے مقبول کانے گاتے ہوئے نظرآتے ہیں ، اور میں اتفاق کرتا ہوں کہ ایسا ہوتا ہے ، لیکن کیا اس کا گناہ میرے سریامیرے جیسے وُ وسرے لوگ جنھوں نے ویڈیو کی وُ کا نیں کراچی میں بلکہ ملک کے جیے جیے میں کھولی ہوتی ہیں ،ان کے مجى سر ہوگا؟ بہر حال ہم توروزى كى خاطر بيسب پچوكرتے ہيں اور جارامقصدروزى ہوتا ہے،كسى كو بگاڑ نائبيں ۔

جواب :... بيتو أو پركف چكا مول كمآب اورآب كى طرح كاكاروباركرنے دالےاس كناه بين اوراس كناه سے پيدا مونے والے وُ وسرے گنا ہوں میں برابر کے شریک ہیں۔ رہا ہے کہ آپ کا مقصدروٹی کمانا ہے، معاشرے میں گندگی بھیلا نانہیں واس کا جواب بھی اُو پر لکھ چکا ہول کہ ایسی روزی کما ناہی طلال نہیں جس ہےمعاشرے میں بگاڑ پیدا ہواور گندگی تھیلے۔ (۲)

## تیلی ویژن میں کام کرنے والے سب گنام گار ہیں .

سوال:... ٹیلی ویژن میں عام طور سے گانے اور میوزک کے پروگرام دِکھائے جاتے ہیں ، اکثر مخلوط گانے اور پروگرام ہوتے ہیں، اوراس گناہ کے نعل میں ٹیلی ویژن کے ارباب اِختیار بھی شامل ہوتے ہیں، اس گناہ کا کفار ممکن ہے یانہیں؟ اورا گر ہےتو کیا؟

جواب:...ناچ اورگانا حرام ہے اور گنا و کبیرہ ہے، ٹیلی ویژن دیکھنا بھی گناہ ہے۔ تا چنے والی ، ٹیلی ویژن چلا نے واسلے اور نملی ویژن دیکھنے والے بھی گنا ہگار ہیں،اللہ تعالیٰ نیک ہدایت فریا تھیں۔

<sup>(</sup>١) قبال تبعالي: وتعاونوا على المبر والتقومي ولًا تعاونوا على الإثم والعدوان. (المائدة: ٢). ﴿ وَلَا تجوز الإجارة على شيء من الغناء والنوح والمزامير، والطبل، وشيء من اللهو ...... لا أجر في ذالك، وهذا كله في قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى أجمعين. (عالمكيري ج: ٣ ص: ٣٣٩، كتاب الإجارة). قلت: وقدمنا ثمة معزيا للنهر أن ما قانت المعصية بعينه، يكره بيعه تحريمًا. (الدر المختار ج: ٢ ص: ١ ٣٩، كتاب الحظر والإباحة).

<sup>(</sup>٢) وعن أبي أمامة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لَا تبيعوا القينات ولا تشتروهن ولَا تعلموهن، ولا حير في تجارة فیهن ولمبهن حرام. (ترمذی ج: ۱ ص: ۲۳۱).

## ریز بواور ٹیلی ویژن کے حکموں میں کام کرنا

سوال: ... جیسا کہ سب اوگ جانے ہیں کہ ہمارے ملک ہیں بہت ہے ایسے ادارے ہیں جن کا وجود ہی اسلامی نقطہ نگاہ سے جائز نہیں ، مثلاً: ٹیلی ویژن ، ریڈ یووفیرہ ، جن ہے قص و موہیتی اورای ہم کی دُوسری چیزیں نظر ہوتی ہیں ، جس کی وجہ ہیر سے اور بہت ہے مسلمانوں کے دِل ہیں یہ مسلمہ ہوگا کہ ان محکموں سے ہزاروں بلکہ لاکھوں لوگوں کی روزی وابسۃ ہے ، ان میں بہت سے ایسے لوگ بھی ہول گے جو این فرض کو بہت ہی خوش اُسلو فی اور دیانت وار کی ہے انجام دیتے ہیں، تو کیا ان لوگوں کی روزی جو ان اواروں سے مسلک ہیں ، جا کڑ ہے؟ اور اگر جائز نہیں تو کیا وہ لوگ گنا ہگار ہیں؟ کیونکہ وہ لوگ اس چیے سے اپ محصوم بچوں کی اواروں سے مسلک ہیں، جا کڑ ہے؟ اور اگر جائز نہیں تو کیا وہ لوگ گنا ہگار ہیں؟ کیونکہ وہ لوگ اس چیے سے اپ محصوم بچوں کی پر وَرِشُ کرتے ہیں ، جن کوا بھی ایسے محصوم بچوں کی ٹرورش کرتے ہیں ، جن کوا بھی ایسے محصوم بچوں کی گرورش کرتے ہیں یا پھران کے والدین پر بی تمام گناہ ہوگا؟ جواب : ...قص و موسیقی کے گناہ ہوئے ۔ اور اس کے ذریعے حاصل کی ٹی رقم کے نا پاک ہونے ہیں کیا شہر ہے ...؟ (\*) باتی و محصوم بچو جب تک نا بالغ ہیں ، گناہ ہوئے '' اوراس کے ذریعے حاصل کی ٹی رقم کے نا پاک ہونے ہیں کیا شہر ہے ...؟ (\*) باتی و محصوم بچو جب تک نا بالغ ہیں ، گناہ ہیں شرکے نہیں ، بلکہ حرام آ مدنی ہے پر قرش کا وبال ان کے والدین پر ہے۔

# ئی وی دیکھنا، بیچنا کیساہے جبکہ بیعام ہو چکاہے؟

سوال:... ہماری ایک دُکان الیکٹرونکس کی ہے، جس جس محترم بوے ہمائی صاحب ٹی وی کی خرید وفر وخت کرتے ہیں، مسکد رہے کہ ٹی وی کا دیکھناا ورخرید نافر وخت کرنا شرعاً جا تزہے یانبیں؟ اوراس کی آمدنی کا کیا تھم ہے؟

ا:...نی دی ایک مثین ہے جس کے پروگرام میں بائع اور مشتری کا کوئی دخل نہیں، میسارا کام میڈیا کا ہے جس طرح کا وو پروگرام نشر کریں، ناظرین اے دیکھیں ہے۔

ا:...دُ وسرے بید کہ اس وقت ٹی وی ہر چھوٹے بڑے گھر کی زینت بن چکا ہے، اتنی کثرت سے ہوتے ہوئے شرعا کیا تھم ہوگا؟

سان اس کے دیکھنے میں اگر نقصان میں تو ناظرین پر میں، بذات خود بیمشین کی خرید اس مشینری کی خرید و نود سے میں کہتی البذا اس مشینری کی خرید و فردخت اس کارکھنا کیے گناہ کی بات ہو سکتی ہے؟ بندہ کو اِن سوالات کا آسلی پخش جواب عنایت فرما کرتشفی فرما کیں۔

جواب:...نی دی ایک است ہے جو گھر گھر ہیں مسلط ہے، اس کا دیکھنا گناہ ہے، موجب وہال ہے، موجب لِعنت ہے۔ اور گھر میں رکھنا بھی موجب وہال ہے، موجب لِعنت ہے۔ اور گھر میں رکھنا بھی موجب لِعنت ہے۔ جولوگ کہ اس کوفر وخت کرتے ہیں وہ اس لعنت میں لوگوں کے مددگار ہیں۔ رہا ہے کہ بیاعت اب عام ہوچکی ہے، اوّل تو اللہ کے بیجہ بندے ایے ہیں جن کواپئی قبراور آخرت کا ڈر ہے اور" یؤمنون بالغیب" انہی کی شان میں آیا ہے، اس کے علاوہ اگر کوئی بیاری وہا کی شکل اِختیار کرلے تو اس کا میں مطلب نہیں کہ وہ بیاری میاری نہیں رہی۔ بہر حال ہمارے بی عذر قبر میں

قال تعالى: ومن الناس من يشترى لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. (لقمان: ٢).

 <sup>(</sup>۲) ولا يجوز الإستنجار على الغناء والنوح وكذا سائر الملاهي لأنه إستنجار على المعصية، والمعصية لا تستحق بالعقد.
 (هداية حـ٣٠ ص ٢٠٠١، باب الإجارة الفاسدة، طبع محمد على كارخانه، كراچي).

اورحشر میں کا منہیں ویں سے ،اللہ تع کی ہم پر رحم فرمائے اور مسلمانوں کواس نجاست سے نجات عطافر مائے۔(۱)

# ٹیلیو بڑن کے پروگراموں میں ہر ہنہ سرعورتوں سے علماء کے محوِّلفتگو ہونے کی سز ا

سوال:...ا کثر ٹیلیویژن پروگرام میں زہبی علماء کو نامحرتم پر ہند سرزلف بردوش جواں سال لڑ کیوں ہے مجو گفتگو دیکھا گیا ہے، حالا تكه فو ثو بنوائے اور نامحرَم عورتوں پرنظر ڈالنے كى بھى مذہب اجازت نہيں ديتا۔ كياعلاء كے لئے ميہ بات جائز ہے؟ اگرنہيں ، تو جانے بوجھتے اُحکام اِلّٰہی ہے اِنحراف کی جز ااور مز اکیا ہے؟

چواب:...جس چیز کی ہمارادِین اِ جازت نہیں دیتا، وہ کیسے جائز ہوسکتی ہے؟ اور علماء اگر ایسا کرتے ہیں تو گر اکرتے ہیں، رہا یہ کہ ان کی سزا کیا ہے؟ آخرت میں اور قبر وحشر میں جوسز اہو گی ووتو آ کے چل کرمعلوم ہوگی ، مگر دین کی لذت ہے محروم اور نامعلوم عورتول ميں مبتلا ہوجانا نقد سزاہے...!

### وی می آرد میصنے کی کیاسزاہے؟

سوال:...ہارے معاشرے میں وی ی آری اعنت میں گئی ہے،جس سے ہاری نی نسل فلمیں دیکے کر زری طرح متاثر ہوئی ہے،اس کئے میں جا ہتی ہوں کہ آپ قر آن وسنت کی روشن میں واضح سیجئے کہ اس کی سزا کیا ہے؟

جواب:..اس کی سزا دُنیا میں تو ال رہی ہے کہ نگ سل تے اپنی اور دُوسروں کی زندگی اَجیرن کرر کمی ہے، آخرت کا عذاب اس ہے بھی زیادہ سخت ہے...!

## تى دى، دى سى آرادر دۇش انتينا كاد بال كسىكس پرجوگا؟

سوال:... جب بچہ بیدا ہوتا ہے تو وہ بالکل باک اور معصوم ہوتا ہے ،اس کی پر قریش تعلیم وتر بیت کا انحصاراس کے والدین پر ہوتا ہے، جب بچے تھوڑ ابڑا ہوتا ہے تو اس میں شعور پیدا ہوتا ہے، کیکن اس کوئی وی اور وی سی آرجیسی لعنتوں سے وابسنة کروایا جاتا ہے۔ مزید میر کہاس کو بہت بزی لعنت '' ڈش انٹینا'' سے بھی متعارف کروایا جاتا ہے، اب ان چیز ول کا اس نیچے پر کیا اثر پڑے گا؟ اس کا نداز ہ ہر مخص بخو بی لگا سکتا ہے، چنا نچے اگر ضدانخواستہ وہ بچیان چیزوں کے اثر سے اخلاقی اِعتبار سے محروم ہو گیا تو اس کا عذاب

<sup>(</sup>١) ...... فالحاصل من هذه الأحاديث كلها أنَّ ما حرم الله الإنتفاع به فإنه يحرم بيعه وأكل ثمنه كما جاء مصرّحًا به في الرواية المتقدمة إن الله إذا حرم شيئًا حرم ثمنه وهله كلمة عامة جامعة تطرد في كل ما كان المقصود من الإنتفاع به حرامًا وهـو قسـمان: أحـدهـما ما كـان الإنتـفاع به حاصلًا مع بقاء عينه كالأصنام ...... ويلتحق بذالك ما كانت منفعة محرمة ككتب الشرك والسحر والبدع والضلال وكذالك الصور المرمة وآلات الملاهي المرمة كالطبور وكذالك شراء الجواري للغناء وفي المسندعن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله بعثني رحمة وهدى للعالمين وأمرني أن أمحق المزامير والكتارات يعني البرايط والمعازف ...إلخ. زجامع العلوم والحكم لِابن رجب ص:٣٢٣، الحديث الخامس والأربعون، طبع بيروت).

جواب:...جوان اور باشعور ہونے کے بعداس کے جرائم کی ذیمہ داری ای پر ہوگی ،لیکن والدین بھی اس جرم میں اس کے ساتھ برابر کے شریک ہوں گے۔والدین مرکر قبر میں پہنچ جائیں گے،لیکن مجڑی ہوئی اولا دیے گنا ہوں کا و ہال ان کو برابر پہنچتا رے گا۔

## نی وی، ڈش دیکھنے والی ،سریر دو پٹہندر کھنے والی عورت کا علاج

سوال: ایک دن میں مغرب کی نماز اُ داکر کے گھر آیا تو چھوٹی بہن ٹی دی والے کمرے میں بیٹھی ٹی دی پرڈش انٹینا پرآنے والے پروگرام دیکھر ہی تھی ، میں نے ٹی وی بند کر دیا ، اور اسے اپتاسیتی یا دکرنے کے لئے کہا ، گمراس نے نظرا نداز کر دیا ، بعد میں ، میں نے اسے ایک دفعہ سر پر دو پٹرر کھنے کے لئے بھی کہا ، اور اسے ایک حدیث بھی سنائی ، اس دفت تو اس نے سر پر دو پٹہ لے لیا ، کین بعد میں پھراُ تاردیا ، آنجناب ٹی وی ، ڈش اور دو پٹہ یا پر دے کے ہارے میں اپنے خیالات کا إظہار فرما کمیں۔

جواب: ...گھر میں ٹی وی رکھنا ایک ایسی لعنت ہے، جومرنے کے بعد بھی آ دمی کا پیچیائیں چھوڑے گی ،اس لعنت کا علاج ب ہے کہاس سے توہد کی جائے ،اور ٹی وی کو کھر ہے نکال پھینکا جائے۔

جس شم کا ماحول ہوتا ہے، ای شم کے اخلاق بنتے ہیں، پکی اسکول جاتی ہے، دہاں سب کو نتھے سر دیکھتی ہے، تو اس پر آپ کے حدیث سنانے کا کیا اثر ہوگا؟ اس کو وہی چیز سو جھے گی، جس کو وہ شب وروز دیکھتی ہے۔اور اس کا دبال تم لوگوں پر ہوگا، کیونکہ تم نے اس کو غلط ماحول میں ڈالا۔اس کومستورات کی جماعت کے ساتھ جوڑیں تو اِن شاءاللہ اِصلاح ہوجائے گی۔

# ٹی وی اور ویڈر بولم

۲: الله میں ایک خرابی بینتائی جاتی ہے کہ اس میں تضویر ہے، اور تضویر حرام ہے۔ مگرویڈ یو کیسٹ کی حقیقت بیہے کہ ویڈیو
کیسٹ میں کسی طرح کی تصویر نہیں جھیتی، بلکہ اس کے ذریعے اس کے سامنے والی چیز ول کی ریز (Rays) شعاعوں کوشپ کرلیا جاتا ہے،
جس طرح آواز کوشپ کرلیا جاتا ہے، شیب ہونے کے باوجود جس طرح آواز کی کوئی صورت نہیں ہوتی، بلکہ وہ غیر مرکی ہوتی ہے، ای

 <sup>(</sup>١) عن عبدالله بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته . . . .
 والبرجل راع علني أهل بيته وهو مسئول عن رعيته، والمرأة راعية على بيت زوجها وولده وهي مسئولة عنهم إلخ .
 (مشكّوة المصابيح ص:٣٢٠، القصل الأوّل، كتاب الإمارة والقضاء).

طرح ان ریز شعاعوں کی بھی کوئی صورت نہیں ہوتی ، اہذافلمی فیتوں اور ویڈیو کیسٹ میں بڑا فرق ہے، فلمی فیتوں میں تو تصویر با قاعدہ
نظر آتی ہے، جس تصویر کو پروے پر بڑھا کر دیکھایا جاتا ہے گرویڈیو کیسٹ معناطیسی "ہوتے ہیں جو ندکورہ ریز کرنوں کو جذب کر لیے
ہیں، پھر ان جذب شدہ کوئی وی ہے متعلق کیا جاتا ہے، توثی وی ان ریز کوتصویر کی صورت میں بدل کرا پے آئے میں طاہر کردیت ہے،
چونکہ یہ صورت متحرک اور غیر قار ہوتی ہے اسے عام آئیوں کی صورت پر قیاس کیا جاتا ہے، جب تک آئیو کے روبرہ ہواس میں
صورت رہے گی ، اور ہٹ جانے کی صورت میں ختم ہوجائے گی ، یوں بی جب تک ویڈیو کیسٹ کا رابط ٹی وی ہے رہے گاتھ ویر نظر آئے
گی ، اور رابط منقطع ہوتے ہی تصویر فنا ہوجائے گی ۔ یوں بی جب تک ویڈیو کیسٹ کا رابط ٹی وی سے رہے گاتھ ویر نظر آئے

سان۔۔آ کینے اور ٹی وی کے تا پائیدار عکوس کو حقیقی معنول میں تصویر بتمثال، مجسر، آشیجو وغیرہ کہنا سیح نہیں ،اس لئے کہ پائیدار ہونے سے پہلے عکس ہی ہوتا ہے ،تصویر نہیں بنرآ ،اور جب اے کسی طرح سے پائیدار کرلیا جائے تو وہی تصویر بن جا تا ہے ،اب اگراس کو ناظرین تصویر کہیں تو یہ بجاز آ ہوگا۔

۳:...اور بیرکہ جب علماء نے بالا تفاق بہت چھوٹی تصویر جیسے بٹن یا انگوشی کے تکینے پرتصویر کے استعمال کو جائز کہا ہے، مگر یہاں تو ویڈیو میں بالکل تصویر کا وجود ہی نہیں ، اور کسی طاقتورخور دبین سے بھی نظر نہیں آتا۔

۵:...اُو پروالی ہاتوں پرنظرر کھتے ہوئے میرے خیال میں ٹی وی بذات خودخراب یا ندموم نیس، ہاں! موجودہ پروگراموں کو مدِنظرر کھتے ہوئے ٹی وی کو ندموم کہا جاسکتا ہے، گراس سے بدلازم نیس آتا کہ آدی ٹی وی ندر کھے، بلکہ ندموم پروگرام کوندد کھے، جیسے ریٹر ہو۔

۲:...یہ بات زیر خور ہے کہ اگر پاکتان کا مقدرا جمابن جائے اور یبال کمل اسلامی حکومت قائم ہوجائے تو کیا ٹی وی اور ٹی وی اشیشن ختم کئے جا کیں سے؟

ے:... بیکہ یہاں پرہم سے بیکہا جاتا ہے کہ مفتی محود جمعی کی وی پراپی تقریر سناتے تھے، کیاان کاعمل بیٹیس بتار ہاہے کہ وہ فی ذالتہ ٹی وی کو ندموم نہ بجھتے تھے؟

٨:...يكمانع وإزوم مركاس بارك ي كيا خيال ٢٠

۹:...؟ مے سے سائنس کے طلباء کہدرہے ہیں کہ جو ہم میں سے ٹی وی دیکھ رہاہے، وہ علمی سائنس میں ہم سے آ گے ہے، کیونکہ ٹی وی میں جدید پروگرام دیکھتے ہیں، کیا ہمیں آ مے بڑھنے کی اجازت نہیں؟

اورا خرجیں بیوض کر دینا ضروری سجمتنا ہوں کہ میری بیساری بحث ٹی وی کوخواہ نخواہ جائز رکھنے کے لئے نہیں ، بلکہ اس جدید مسئلے کے سارے پہلوآپ کے سامنے رکھنا مقصود ہے غلطی ہوتو معاف فرمائیں۔

جواب:...جونکات آپ نے پیش فرمائے ہیں، اکثر و بیشتر پہلے بھی سامنے آتے رہے ہیں، ٹی وی اور ویڈیونلم کا کیمرہ جو تصویریں لیتا ہے وہ اگر چہ غیر مرئی ہیں، کیکن تصویر بہر حال محفوظ ہے، اوراس کوئی وی پردیکھا اور دیکھا یا جاتا ہے، اس کوتصویر کے تھم سے خارج نہیں کیا جاسکتا، زیادہ سے زیادہ ریکہا جاسکتا ہے کہ ہاتھ ہے تصویر بنانے کے فرسودہ نظام کی بجائے سائنسی ترتی میں تصویر سازی کا ایک دقیق طریقد ایجاد کرلیا گیا ہے، کیکن جب شارع نے تصویر کو حرام قرار دیا ہے تو تصویر سازی کا طریقہ خواہ کیسا ہی ایک دکرلی جائے تصویر تو حرام ہی رہے گی۔ اور میرے ناقص خیال میں ہاتھ سے تصویر سازی میں وہ قیاحتیں نہیں تھیں جو ویڈیو فلم اور ٹی دی نے پیدا کردی ہیں۔ گیا ہے تی دی اور ویڈیو کی تصویر دل کو تو حرام قرار ہیں۔ گیا ہے اور فیادی کے جیں۔ کیا ہے یا تی کھیں آتی ہے کہ شارع ہاتھ کی تصویر دل کو تو حرام قرار دے ، اس کے بنانے والول کو ملعون اور "افسیدہ عندائیا ہوم القیامہ" (مشکوہ ص: ۱۸۵) بنائے اور فواحش و برحیائی کے اس طوفان کو جسے عرف عام میں " ٹی دی" کہا جاتا ہے، حلال اور جائز قرار دے ...؟

ر ہایہ وال کہ فلاں بیا کہتے ہیں اور بیکرتے ہیں ، بیادارے لئے جواز کی ولیل نہیں۔

## اگرٹی وی دیکھناحرام ہےتو چھرعلماءاس پر کیوں آتے ہیں؟

سوال: ... ایک مفتی صاحب نے نوئی دیا ہے کہ ٹی دی پر اِصلاحی ، اظلاقی ، تفریکی اور دینی پروگراموں کے دیکھنے میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ جو علاء نوٹو دیکھنا حرام کہتے ہیں ، ان کی تصاویر دوزاندا خباروں ہیں چھتی ہیں ، کوئی نئی چیز بذات خودندا چھی ہے نہ کری ، اچھائی اور کہ ائی اس چیز کے استعال پر مخصر ہے۔ ای طرح ٹی وی کا معالمہ ہے۔ اب مولانا صاحب! آپ بتا ہے ہم کیا کریں ؟ جبہ حقیقت ہے کہ ٹی پر اصلاحی ، اخلاقی اور دینی پروگرام برائے نام ہوتے ہیں ، اور جو ہوتے ہیں ہیں وہ بالالتزام الیے اوقات میں دکھائے جاتے ہیں جب نو جو ان طبقہ یا تو محوفواب ہوتا ہو یا کسی اور شخل ہیں مصروف ہو۔ ٹی وی کا زیادہ وقت تفریکی پروگرام و کھانے میں صرف ہوت ہیں جب نو جو ان طبقہ یا تو محوفواب ہوتا ہو یا کسی اور شخل ہیں مصروف ہو۔ ٹی وی کا زیادہ وقت تفریکی پروگرام و کھانے میں صرف ہوتا ، یا پھر اِشتہاری فلمیں ، اور دونوں بی صنف نازک دیدہ دول کو دعوت طرب دینے میں غلطاں ہوتی ہیں۔ مفتی صاحب مصروف ہوت و می کا جواں سال ، جواں ول طبقہ اتنا مصورا در تھکا بارا ہو چکا ہوتا ہے کہ وہ کوئی تغیری کا منہیں کرسکتا ۔ کیا '' مفتی صاحب'' کا یہ نتو گی دُرست ہے؟

جواب: ... ينتوى غلط ب- ئى وى حرام ب، كيونك اس كا مدارتصور يرب، اورتصور ول كورسول التصلى الله عليه وسلم ف

موجب بعنت قرار دیا ہے۔ علم می تصویروں کا خبارات میں چھنے سے ایک حرام چیز تو طال نہیں ہوجاتی ، البتداس حرام کا ارتکاب کرنے والا گنا ہگار ہوگا، بشر طیکہ تصویراس کے إراده وا جازت سے چھائی گئی ہو۔ ٹی وی کی لعنت نے دین کی ، اخلات کی ، انسانیت کی اور تہذیب وشرافت کی جڑوں کو کھو کھلا کر کے دکھ دیا ہے ، جو تھی اس لعنت کو جائز کہتا ہے وہ اس کے کواقب ون آئے سے بے خبر ہے ، اور اس نے شرقی ولائل کے بجائے مصلحت عامہ پرفتو ہے کی بنیا در کی ہے ، شریعت میں تھی شرقی ولائل اور اسباب پر دیا جاتا ہے ، چیز کے استعمال پرفتو ہے کا مدار نہیں ۔ حرام چیز کوا چھائی کے لئے یا اچھی ثبت سے استعمال پرفتو ہے کا مدار نہیں ہو سکتی ۔

فلم اور تبليغ دين

سوال:...جعرات ۱۲۹ مراکور ۱۹۸۱ء کی اشاعت میں جناب کور نیازی صاحب نے کھا ہے کہ: '' فلم اور ٹی وی کے ذریعے اسلام کی اشاعت ہوئی چاہئے ، اورقلم اور ٹی وی ایسا زیردست میڈیا ہے کہ برگھر میں موجود ہے، اوراس کا ہرچھوٹے بزے کو چسکا ہے۔'' آگے کوڑ صاحب کیسے ہیں کہ: '' اب وہ زمانہ بیس کہ قلم کے جائزیا ناجائز ہونے کے بارے میں بحثیں کی جائیں، ہم پہند کریں یا ناپند، وُنیا بحر ہیں اسے بطور تغریج اپنالیا گیا ہے'' تو کیا واقعی ان ذرائع کو اِسلام کی عظمت کے لئے استعمال کیا جاسکتا ہے؟ آگے چال کرکھتے ہیں کہ: '' جب حلال وحرام کے اِجارہ وار حلقے خوداس عصری رُجمان کے سامنے بہیں ہوں تو کیا مناسب نہ ہوگا کہ مسلمان ملک اِنتہا پہندی کے سنگھاس سے بینچائز کرصنعت فلم سازی کے لئے اِصلاحی اور اِنتقاد فی انداز آگر اِفتیار کریں؟''

جواب: ... آپ كسوال بس چند باتي قابل غورين:

كَنْ شِ بِوتابِ؟ وَقَدُ خَابَ مَنِ افْتراى!

ودم:...کوڑ صاحب کابیارشاد کہ:" اب وہ زمانہ بیں کہ قلال چیز کے جائزیانا جائز ہونے کے بارے میں بحثیں کی جائیں'' بیقصہ پڑھ کر کم از کم میرے تو رو تکٹے کھڑے ہو گئے ہیں، کیا کسی ایسے شخص ہے جس کے دل میں رائی کے دسویں حصے کے برابر بھی ایمان ہو، بیتو قع کی جاسمتی ہے کہ کسی چیز کے شرعاً حلال یا حرام اور جائزیانا جائز ہونے کی بحث ہی کو بے کار کہنے گئے...؟ العیاذ باللہ! اُستغفراللہ!

اورکور صاحب کی میرولیل بھی بجیب ہے کہ: ''ہم پیند کریں یا ناپند، وُنیا بھر میں اے بطور تفری اپنالیا گیہ ہے' کی جو چیز
انسانیت وشرافت اور آئین وشرع کے علی الرغم ، فساق و فجار کے عام حلقوں میں اپنائی جائے وہ جائز اور صلال ہوجاتی ہے؟ اور اس
کے جائز یا نا جائز ہونے کے بارے میں بحث کرنا لغواور بے کار ہوجاتا ہے؟ آج ساری وُنیا میں قانون شکنی کا زبجان بڑھتا جار با
ہے ، کور صاحب کو چاہئے کہ وُنیا بھر کی حکومتوں کومشورہ ویس کے بیدآئین وقانون کی پابندیاں لغوجیں، ہرجگہ بس جنگل کا قانون ہوتا
جا ہے کہ ور صاحب کو چاہئے کہ وُنیا بھر کی حکومتوں کومشورہ ویس کے بیدآئین وقانون کی پابندیاں لغوجیں، ہرجگہ بس جنگل کا قانون ہوتا
چاہئے کہ جس کے بی میں جو آئے کرے، اور جد حرجس کا مشائطے ادھر چل نظے ،مہذب حکومتوں کو ایسامشورہ و یا جائے ، تو یقین ہے
کہ مشورہ و سے والے کی جگہ دِما فی شفاخانہ ہوگ ۔ کئے تنجب کی بات ہے کہ ایک پڑھائی میں ہو چھتا ، اس لئے ہمیں اس سے
مشورہ و بتا ہے کہ: '' جناب! بی بیسویں صدی ہے ، اس زمانے میں آپ کے طال وحرام کوکوئی ٹیس ہو چھتا ، اس لئے ہمیں اس سے
معاف رکھئے ۔' لَا حَوْلَ وَ لَا فَوْفَ إِلَا بِاللَٰہِا

سوم: ... فلم اور تصویر کو خداور سول نے حرام قرار دیا ہے اور ان کے بنانے والوں پر لعنت فرمائی ہے ۔ کو قرصاحب کا بیمشورہ کداس جرام اور ملحون چیز کو عظمت اسلام کے لئے استعمال کرنا جائے ، اس کی مثال بالکل ایس ہے کہ کوئی شخص بیمشورہ وے کہ چونکہ اس ذمانے میں سود ہے چینکا راممکن نہیں ، اس لئے اس کے حلال یا حرام ہونے کی بحث تو بے کار ہے ، ہونا یہ جاہے کہ قمام اسلامی مما لک سود کی نجاست ہے مجد یں تغییر کیا کریں میں ہے جھنے ہے قاصر ہوں کہ آخرہ ہوئی اسلام ہوگا جس کی عظمت ایک حرام اور ملحون چیز کے ذریعہ دوبالا کی جائے گی؟ جب حلال وحرام کی بحثوں کوئی بالا نے طاق رکھ ویا جائے تو اسلام باتی ہی کہاں رہا ، جس کی تبیغ واشاعت وسر بلندی مطلوب ہے ... کور صاحب شاید بیٹیس جانے کہ اسلام اپنی اشاعت وسر بلندی کے لئے ان شیطانی واشاعت وسر بلندی کے لئے ان شیطانی آلات سے جو چیز فروغ پائے گی وہ اسلام محدرسول انڈسلی الله علیہ وہ اسلام نہیں ہوگا ، جس میں شاخروا یمان کو ایک کوئی علوا وحرام کی تمیز ہو ، نہ جائز وہ بائر کوئی حلو ایمان وہ وہ اسلام توگا ، جس میں شاخروا یمان کوئی حلو ایمان وہ اس کی تعلق وہ بائل میں میں ہوگا ، جو میں وہ این کوئی حلو ایمان کوئی حلو ایمان کوئی حلو ایمان الله علی وہ ایمان کوئی حدود ہوں ، شاخی و دیری کا تصور ہو ، نہ اغلام و دفاق کے درمیان کوئی حلو ایمان کوئی حدو ایمان کوئی حدود ہوں ، شاخل الله علی وہ اسلام میں سب کھی ہوگا ، گر محدرسول الله صلی الله علی وہ اسلام میں سب کھی ہوگا ، گر محدرسول الله صلی الله علیہ کوئی اسلام میں سب کھی ہوگا ، گر محدرسول الله صلی الله علیہ کوئی اسلام میں سب کھی ہوگا ، گر محدرسول الله صلی الله علیہ کوئی اسلام میں سب کھی ہوگا ، گر محدرسول الله صلی الله علیہ کوئی اسلام میں سب کھی ہوگا ، گر محدرسول الله صلی الله علیہ کوئی ہوگا ۔

چہارم:...کور صاحب اسلامی ممالک کویہ مشورہ دیتے ہیں کہ وہ انتہا اپندی کے سنگھائن سے بنچ اُتر کرفلم سازی کی صنعت

<sup>(</sup>۱) عن عبدالله قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أشد الناس علمابًا عند الله المصورون. (صحيح بخارى ح. ٢ ص:٨٨٥، ردانحتار ج: ١ ص:٣٨٠).

میں اصلاحی وانقلابی تبدیلیاں کریں۔

جہاں تک فلم میں إصلاحی وانقلائی تبدیلیوں کا تعلق ہے، میں بتا چکا ہوں کہ رسول القصلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں تصویر نجس المعین اور ملعون ہے، اور إمام المبند مولا نا ابوالکلام آزاد اور مؤتر نے اسلام علامہ سیّد سلیمان ندوی الیک نا بغد شخصیتوں کو بھی جو کسی زمانے میں بڑے شد و مدّ سے تصویر بھی فرمود ہ نبوی کے مطابق حرام میں بڑے شد و مدّ سے تصویر بھی فرمود ہ نبوی کے مطابق حرام اور ملعون ہے۔ پس جو چیز بذات خود نجس ہو، اس کو کس طرح پاک کیا جاسکتا ہے؟ جبکہ اس کی ماہیت بدستور باتی ہو۔ کیا بیشاب کو کسی اور ملعون ہے۔ پس جو چیز بذات خود نجس ہو، اس کو کس طرح پاک کیا جاسکتا ہے؟ جبکہ اس کی ماہیت بدستور باتی ہو۔ کیا بیشاب کو کسی المبارٹری میں صاف کر لیا جائے تو وہ پاک ہو جائے گا۔۔؟

فلموں بیں کیسی بھی تبدیلیاں کر لی جا تیں ،ان کی ماہیت نہیں بدل سکتی ، ہاں! آپ بیکر سکتے ہیں کداس کے فش اجزا کو حذف کردیں ،اس بی سے نسوانی کردار چھانٹ دیں ،اس کے باوجود قلم ،قلم ہی رہے گی ،اس کی ماہیت ہی سرے سے حرام اور ملعون ہے ، تو کوئی سااِ صلاحی و اِنقلا فی اقتدام بھی اُس کو حرمت و ملعونیت سے نیس بچاسکتا ، ہاں!اس کا ایک نقصان ضرور ہوگا کہ اب تو عام سے عام مسلمان بھی قلم کو گناہ بھی تیس سے ، کوثر صاحب کے فتوئی کے بعد بہت سے تا واقف لوگ اس کو گناہ بھی نہیں سمجھیں ہے ، یول فسق سے کفر کی صدتک پہنچ جا کیں گے۔

اورا گرکوٹر صاحب کا مقصد ہیہ ہے کہ ج وغزوات وغیرہ إسلامی شعائر کوظمایا جائے ، توبیاس سے بھی بدترین چیز ہے ، اس لئے کہ إسلامی شعائر کوتفری اور لہوولعب کا موضوع بنانا شعائر اللہ کی بے حرمتی اور تو بین ہے ، اگر چہ ایسا کرنے والوں کا بیہ تقصد نہ ہوہ اور اگر چہ وہ اس دقیقے کو بچھنے کی بھی صلاحیت نہ رکھتے ہول۔

اوراس سے بھی بذتر ہیکہ ایک فلموں کو ناوا فف لوگ کا رِثواب سمجھا کریں گے...جیبا کے فلم جج کو بہت ہے لوگ بزی عقیدت سے نواب اورعبادت بجھ کرد کیمنے ہیں...اس کا تقیین جرم ہونا بالکل واضح ہے کہ جس چیز کو اللہ تعالیٰ اوراس کے رسول سلی اللہ علیہ وسلم نے گناہ کا کام اور خدا تعالیٰ کے خضب وفعنت کا موجب بجھتے ہیں، سے خداور سول کا صرح کے مقابلہ ہے، اور خدا تعالیٰ کی شریعت کے متوازی ایک ٹی شریعت تصنیف کرناکس قدر تھین جرم ہے؟ اس کو ہر خف سبح سکتا ہے۔ خلاصہ یہ کو فلمی صنعت ہیں کو کی ایسا اِصلاحی و اِنقلا فی اقدام مکن نہیں جواس صنعت کو خداکی فعنت سے نکال سکے۔

جہاں تک إنها پندی کے سنگھاس سے بیٹے اُڑ نے کے مشور سے کا تعلق ہے، بیل پہلے عرض کر چکا ہوں کہ حلال وحرام کا اختیار اُمت کے سی فردگونیس ویا گیا، اور خدا کے حرام کئے ہوئے فعل کو حرام کہنا اِنتہا پندی نہیں، بلکہ عین ایمان ہے، اگراس کو ''سکھاس' ' کے لفظ سے تبیر کرنا سی ہے ، تو یہ ایمان کا سنگھاس ہے، اور ایمان کے سنگھاس سے بینچ اُر نے کا مشورہ کوئی مسلمان نہیں ویسکتا۔ اور جو محض بینچ اُر نے کا اِرادہ کر ہے، وہ مسلمان نہیں رہ سکتا۔ اور جو محض بینچ اُر نے کا ارادہ کر ہے، وہ مسلمان نہیں رہ سکتا۔ اور جو محض بینچ اُر نے کا ارادہ کر بے، وہ مسلمان نہیں رہ سکتا۔ کور صاحب کو اگر اسلام وایمان مطلوب ہے، تو میں ان کو مخلصا نہ مشورہ وُ وں گا کہ وہ خود مغرب پرتی کے سنگھاس سے بینچ اُر کرا پنے ایمان کی حفاظت کی قطر کریں اور اپنے کفر ریکھا ت

## فلمی دُنیا ہے معاشر تی بگاڑ

سوال:.. بمحرّم مولا ناصاحب!السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. برائة نوازش مندرجه موالات يرا پنافتوي صادر فرما كيس:

پاکستان میں سینماؤں اور شیابویروں پر جوفلمیں دکھائی جاتی ہیں، ان میں جوا کیٹر، اکیٹرس، رقاصا کیں، گویے اور موسیق کے ساز بجانے والے کام کرتے ہیں۔ بیا کیٹر، اکیٹرس اور رقاصا کی کئی زیانے کے تجرول اور میراہیوں ہے بھی زیادہ بے حیائی اور بے شری کے کروار پیش کرنے میں سبقت لے گئے ہیں۔ ایک دوسرے سے بغنل گیر ہوتے ہیں، بوس و کنار کرتے ہیں، بنیم برہند پوشاک پہن کر اوا کاری کرتے ہیں، اور فلموں میں فرضی شادیاں بھی کرتے ہیں، بھی وہی ایکٹرس ان کی ماں کا، بھی بہن کا، اور بھی بیوی کا کروار اوا کاری کرتے ہیں، اور فلموں میں فرضی شادیاں بھی کرتے ہیں، بھی وہی ایکٹرس ان کی ماں کا، بھی بہن کا، اور بھی بیوی کا کر دار اوا کرتی ہے، بیلوگ ای معاش سے دولت کما کرج کرتے بھی جاتے ہیں، اور بعض ان میں میلا واور قرآن خوائی بھی کراتے ہیں، ظاہر ہے کہ مولوی صاحبان کو بھی مدعوکر تے ہوں گے، ان لوگوں کے ذمہ محکومت کی طرف سے آئم کیس کے لاکھوں ہزاروں روپ واجب الا دا بھی ہیں، بیلوگ جے سے آئے کے بعد بھی وہی کردار پھراپاتے ہیں۔

سوال ا:... بیدا میشر، ایکشر، رقاصا کیں، گویے اور طبلے سارتگیاں بجانے والے وغیرہ جواس معاش سے دولت کماتے ہیں، کیا ایک کمانی سے فی اور زکو قا کا فریضہ اوا ہوتا ہے؟ کیا میلا داور قرآن خوانی کی محفل میں ان معاش کے لوگوں کے ساتھ شامل ہوتا، کھانا پینا وغیرہ شریعت اسلامی کی روسے جائز ہے؟

سوال ۲:...کیونکدان لوگوں کے کر دار بے شرمی ، بے حیاتی کے بر ملا مناظر فلموں اور ٹیلیویژن پر ی م طور پر پیش ہوتے ہیں ، کیا شریعت اسلامی کی روسے ان کے جنازے پڑھانے اور ان میں شمولیت جائز ہے؟

سوال سا:...کیاعلائے کرام پریہ فرض عاکم نہیں ہوتا کہ وہ حکومت کومجبور کریں کہ ایک فلمیں سینم وَں اور ٹیلیویژن پرانیے لچر اور بے حیالی کے کردارد کھانے بند کئے جائیں؟ اور کیا خواتین کا فلموں ہیں کام کرنا جائز ہے؟ والسلام

خيرانديش فاكسار

محريسف-انگلينڈ

جواب: بنامی دُنیا کے جن کارناموں کا خطی ذکر کیا گیاہے، ان کا ناجائز وحرام اور بہت سے کبیرہ گنا ہوں کا مجموعہ ہونا کسی تشریح و وضاحت کا مختاج نہیں۔ جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے صحیح فہم اور انسانی حس عطافر مائی ہو، وہ جانتا ہے کہ ان چیزوں کا رواج انسانیت کے زوال و اِنحطاط کی علامت ہے، بلکہ اخلاقی لیستی اور گراوٹ کا ریآ خری نقطہ ہے، جس کے بعد خالص" حیوانیت" کا درجہ باتی رہ جاتا ہے:

آ جُمْه کو بتاؤں میں تقدیر اُمم کیا ہے؟ شمشیر و سنال اوّل، طاؤس و رباب آخر (علامها قبالٌ)

ال فلمی صنعت سے جولوگ دابستہ ہیں، وہ سب یکسال نہیں، ان بیں بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کا ضیراس کا م پر انہیں ملامت کرتا ہے، وہ اپنے آپ کو تصور دار بچھتے ہیں اور انہیں احساس ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے مجوب رسول صلی اللہ علیہ وہ انہیں نافر مانی بیں جتنا ہیں، اس لئے وہ اس کنہ گار زندگی پر نادم ہیں۔ بیرہ الوں اور زندگی ہے کنارہ کشی اختیان کی رحق اور انسانیت کی حس ابھی باقی ہے، گواپ ضعف ایمان کی بنا پر وہ اس گناہ کو چھوڑ نہیں پاتے اور اس آلودہ زندگی سے کنارہ کشی اختیار کرنے کی ہمت نہیں کرتے، باقی ہے، گواپ ضعف ایمان کی بنا پر وہ اس گناہ کو چھوڑ نہیں پاتے قور کا اعتراف کرتے ہیں۔ اور پچھلوگ ایسے ہیں جن کا ضمیر ان کھلے کا بہت نہیں کرتے ہیں۔ اور پچھلوگ ایسے ہیں جن کا ضمیر ان کھلے کتابہ وہ اس کو انہیں اس کی موالت ہیں جن کا ضمیر ان کھلے کا بازی کرتا ہے، وہ اسے لائن فر آرٹ اور فرن تھی کر اس پر ناز کرتے ہیں، اور برغم خود اس انسانیت کی خدمت تصور کرتے ہیں، ان لوگوں کی صالت پیلے فریق ہے ذیادہ لائتی رتم ہے، کیونکہ گناہ کو ہتر اور کمال سمجھ لینا بہت ہی خطر ناک حالت ہے۔ اس کی مثال ایسے بچھئے کہ ایک مراس کو بیادہ ماس ہے کہ وہ مریض ہے، دوہ اپنے جنون کو جب بہتر ہیں جنا کی مرض کا احساس ہے، تو قع کی جاسے ہے کہ وہ اپنے علاج کی طرف تو جہول کی مرض ہیں جاتا ہے، تو قع کی جاسے ہے کہ وہ اپنے علاج کی طرف تو جہولاگ نہا ہے، وہ اپنے جنون کو عین صحت بجور ہا ہے، کو بر کہ بیاری سے شفقت و بحر سے مرض جو اپنے کی طرف تو جہولاتے ہیں وہ ان کو '' یاگل'' تصور کرتا ہے۔ پیش جو اپنے بیا وہ ان کو '' یاگل' 'تصور کرتا ہے۔ پیش جو اپنے بیا وہ ان کو '' یاگل' 'تصور کرتا ہے۔ پیش جو اپنے بیاری اور جولوگ نہا بہتر شفقت و بحبت سے اسے علاج معالے کی طرف تو جہولاتے ہیں وہ ان کو '' یاگل' 'تصور کرتا ہے۔ پیش موالی بیاری

کوئین صحت تصور کرتا ہے اور اپنے سوا دُنیا بھر کے عقلاء کو اُحمق اور دیوانہ جھتا ہے، اس کے بارے میں خطرہ ہے کہ یہ اس خوش نہی کے مرض سے جمعی شفایا بنہیں ہوگا۔

جولوگ فلمی صنعت سے وابسۃ ہیں، ان کے ذرق برق لہاں، ان کی عیش وعثرت، اور ان کے بلند ترین معیارِ زندگی ہیں حقیقت ناشناس لوگوں کے لئے بڑی کشش ہے۔ ہمارے نوجوان ان کی طرف حسرت کی نگاہوں سے ویکھتے ہیں اور ان جیسا بن جانے کی تمنا کیں رکھتے ہیں۔ لباس کی تراش جراش ہیں ان کی تقلید و نقالی کرتے ہیں۔ لبکن کاش! کوئی ان کے نہاں خانہ ول ہیں جبا تک کرد کھنا کہ وہ کس قدر و بران اور اُبڑا ہوا ہے، انہیں سب پچے میسر ہے گرسکون قلب کی دولت میسر نہیں، پیاوگ ول کا سکون والم مینان و حوز اُرجے نے بڑاروں جنن کرتے ہیں، لیکن جس تنی سے ول کے تالے کھلتے ہیں وہ ان کے ہاتھ سے گم ہے، ایک والم مینان و حوز اُرجے نے بڑاروں جنن کرتے ہیں، لیکن جس تنی سے ول کے تالے کھلتے ہیں وہ ان کے ہاتھ سے گم ہے، ایک فلا ہر بین ان کے نوری وی ان کے دل کی ویرانی و میانی و بیانی کورکے کہ کر دُوا کرتا ہے کہ اللہ تعالی سے سراکی و میانی کورکے اللہ تعالی ہے کہ ان کی میں ان کے داری ویرانی میں ان کے داس کی سرائے کے بعد کہا ہوگی…؟

اہی کھے وہ اوروی کی آرنے اس جنی کا اور ای کھے کھے اس جنی کی ایک کے اس جنی کی ایک ٹیلی ٹیلی پیلی ٹیلی پیلی بیلی ہے کہ اس کا اس قدر عام کردیا ہے کہ مسلمانوں کا گھر گھر'' سینماہال ' جس تبدیل ہو چکا ہے۔ بڑے شہروں جس کو ٹی خوش تسمت گھرتی ایسا ہوگا جواس احت سے محفوظ ہو۔ بچل کی فطرت کھیل تماشوں اوراس شم کے مناظر کی طرف طبعاً راغب ہے، اور ہارے'' مہذب شہری' ہی تبحہ کر شیلیو بیش نہ ہوئی تو بچے ہمایوں کے گھر جا کیں گے۔ اس طرح ٹیلیو بیش نہ کو کی تو میلیو بیش کے اس طرح ٹیلیو بیش دکھنا میں کھی ومباہات کا کو یاا یک فیش بن کررہ گیا ہے۔ اوھ ' ٹیلیو بیش' کے موداگروں نے آزراہ عنایت تسطوں پر ٹیلیو بیش مہیا کرنے کی تدبیر ایک بھی حوصلدا فزائی ہوئی اور حکومت نے لوگوں کے اس ثر تحال کا '' احتر ام' 'کرتے ہو کے نہ صرف ٹیلیو بیش ورا کہ کرنے تیں۔ گویا حکومت اور شمرف ٹیلیو بیش ورا کہ کرنے تیں۔ گویا حکومت اور معاشرے کے تمام حوال اس کی حوصلہ افزائی کررہے ہیں، گھراس کی حوصلہ تھنی کرنے والا کوئی ٹیس ۔ اس کا نیجہ ہے کہ آج ریڈیو اور کی تو اور کا رویا کہ تا وہ نا ممنوع ہے، گرقانوں کے منافلوں کے مامنے بسوں ، گاڑیوں بیس ریکارڈ گگ تا نو نا ممنوع ہے، گرقانوں کے منافلوں کے مامنے بسوں ، گاڑیوں بیس ریکارڈ گگ تا نو نا ممنوع ہے، گرقانوں کے منافلوں کے مامنے بسوں ، گاڑیوں بیس ریکارڈ گگ تا نو نا ممنوع ہے، گرقانوں کے منافلوں کے مامنے بسوں ، گاڑیوں بیس ریکارڈ گگ تا نو نا ممنوع ہے، گرقانوں کے منافلوں کے مامنے بسوں ، گاڑیوں بیس ریکارڈ گگ تا نو نا ممنوع ہے، گرقانوں کے منافلوں کے مامنے بسوں ، گاڑیوں بیس ریکارڈ گگ تا نو نا ممنوع ہے، گرقانوں کے منافلوں کے مامنے بسوں ، گاڑیوں بیس دیکارڈ گل بورٹی ہے۔

فلمول کی اس بہتات نے ہماری ٹو خیز سل کا کباڑا کردیا ہے، ٹو جوانوں کادین واخلاق اور ان کی صحت و تو اتا کی اس تفری کے دیوتا کے جیس وہ دیوتا کے جیسٹ پڑھر ان ہے۔ بہت سے بچیل اُزوقت جوان ہوجاتے ہیں، ان کے تابختہ شہوائی جذبات کو حمل کی ہوتی ہے جنس وہ غیر فطری راستوں اور تاروا طریقوں سے پورا کر کے بے شار جنسی امراض کا شکار ہوجاتے ہیں، تابختہ ذہنی اور شرم کی وجہ سے وہ اپ فیر فطری راستوں اور تاروا طریقوں سے پورا کر کے بے شار جنسی امراض کا شکار ہوجاتے ہیں، تابختہ ذہنی اور شرم کی وجہ سے وہ اپ والدین اور عزیز وا قارب کو بھی ٹیس بتا سکتے ، ان کے والدین ان کو ان معصوم پیئے " سمجھ کر ان کی طرف سے عافل رہتے ہیں۔ پھر عورتوں کی بھر جورتوں کی جورتوں اور لڑکوں اور لڑکوں اور لڑکوں اور لڑکوں اور لڑکوں کے بے دوک نوک اختلاط نے رہی کسر بھی پوری کردی ہے۔ راقم الحروف کو نو جواتوں کے روز مر قریمیوں خطوط موصول ہوتے ہیں، ان

ے اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارا معاشرہ نو جوانوں کے لئے آہتہ آہتہ جہنم کدے ہیں تبدیل ہورہا ہے۔ آج کوئی خوش بخت نو جوان ہی ہوگا، جس کی صحت وُرست ہو، جس کی نشو ونمامعول کے مطابق ہو، اور جو ذہنی اختثارا ورجنسی انارکی کا شکار نہ ہو۔ انسان کے کہ الیسی پودے ذہنی بالیدگی اوراُ ولوالعزمی کی کیا توقع کی جاسکتی ہے جس کے نوے فیصد افراد جنسی گرداب میں مجینے ہوئے ناخدایا نِ قوم کو یہ کہ کر یکارر ہے ہیں:

#### درمیان قعرِ دریا تخت بندم کرده بازمیگونی که دامن ترکمن مشیار باش!

جوفخص بھی اس صورت حال پرسلامتی فکر کے ساتھ شنڈے دِل سے غور کرے گا وہ اس فلمی صنعت اور نیلیو پڑن کی لعنت کو '' نی نسل کا قاتل'' کا خطاب دینے میں جن بجانب ہوگا۔

یہ تو ہولناک صورت حال، جس سے ہمارا پورا معاشرہ بالخصوص نوخیز طبقہ دوجار ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس صورت حال کی اصلاح ضروری نہیں؟ کیا نوخیز نسل کو اس طوفان بلاخیز سے نجات دلا نا ہمارا دینی و غرجی اور تو می فرض نہیں؟ اور بیا کہ بچوں کے والدین پر معاشرے کے بااثر افراد پراور تو می ناخدا کا پراس عمن میں کیا فرائض عا کدہوتے ہیں ...؟

میرا خیال ہے کہ بہت ہے حضرات کوتو اس عظیم قومی المیداور معاشرتی بگاڑ کا احساس بی نہیں ، اس طبقے کے نز دیک لذت نفس کے مقابلے میں کوئی نعمت بنعمت نہیں ، نہ کوئی نقصال ، نقصال ہے ، خواہ وہ کتنا ہی تنگین ہو۔ ان کے خیال میں چشم و گوش اور کام و وہمن کے نفسانی تقامنے پورے ہونے چاہئیں ، پھڑ 'سب اچھا'' ہے۔

بعض حفرات کواس پستی اور بگاڑ کا احساس ہے، کین عزم وہست کی کمزور کی وجہسے وہ نصرف بیک اس کا پجوعلاج نہیں کر سکتے، بلکدوہ اپنے آپ کوز مانے کے برحم تجیئر وں کے میروکرویئے میں عافیت سجھتے ہیں۔'' صاحب! کیا سیجئے زمانے کے ساتھ چلنا پڑتا ہے'' کا جوفقرہ اکثر زبانوں سے سننے میں آتا ہے وہ ای ضعف ایمان اور عزم وہست کی کمزور کی چنلی کھاتا ہے۔ ان کے خیال میں گندگی میں ملزث ہونا تو بہت کری بات ہے، لیمن اگر معاشرے میں اس کا عام روائے ہوجائے اور گندگی کھائے کو معیار شرافت سمجھاجانے کے گئے تو اپنے آپ کوالل نو ماند کی نظر میں'' شریف'' ثابت کرنے کے لئے خود بھی ای شغل میں لگن ضروری ہے۔

بعض حضرات اپنی حدتک اس سے اجتناب کرتے ہیں، لیکن وواس معاشرتی بگاڑ کی اصلاح کی طرف متوجہ نہیں، نہاس کے خلاف اب کشاف کی ضرورت بچھتے ہیں، ان کا خیال ہے کہ بیمرض لاعلاج ہے، اور اس کی اصلاح میں لگنا بے سود ہے۔ ان پر مایوی کی المال کے میں لگنا بے سود ہے۔ ان پر مایوی کی المیاری ہے کہ ان کی تجھ میں نہیں آتا کہ کیا کیا جائے اور کیا نہ کیا جائے ؟

بعض حضرات اس کی اصلاح کے لئے آواز اُٹھاتے ہیں ،گران کی اصلاحی کوششیں صدابہ صحرایا نقار خانے ہیں طوطی کی آواز کی حیثیت رکھتی ہے۔

راتم الحروف کا خیال ہے کہ اگر چہ پانی ناک ہے اُونچا بہنے لگا ہے، اگر چہ پورا معاشرہ سیلا ب مصیبت کی لیبٹ میں آچکا ہے، اگر چہ نساد اور بگاڑ مایوی کی حد تک پہنچ چکا ہے، لیکن ابھی تک ہمارے معاشرے کی اصلاح ناممکن نہیں، کیونکہ اکثریت اس کا احماس رکھتی ہے کہ اس صورت ِ حال کی اصلاح ہونی چاہئے۔اس لئے اُو پر سے بینچے تک تمام اہلِ فکر اس کی طرف متوجہ ہوجا کیں تو ہم اپنی نو جوان نسل کی بڑی اکثریت کواس طوفان سے بچانے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔اس کے لئے ہمیں انفراد کی اور اجتماعی طور پر پچھے انقلا لی اقد امات کرنے ہول گے ،جن کا خلاصہ حسب ذیل ہے:

ا:... تمام مسلمان والدین کویہ بات اچھی طرح ذبن نشین کرلینی چاہئے کہ وہ اپنے گھروں میں ریڈیو اورٹیلیویژن کے ذریع فلمی نغے سنا کراورفلمی من ظر دِکھا کر نہ صرف دُنیا وا خرت کی لعنت خرید رہے ہیں، بلکہ خود اپنے ہاتھوں اپنی اولا د کامستقبل تباہ کر رہے ہیں۔اگروہ خدا وہ رسول پر ایمان رکھتے ہیں، اگر آئیس قبر وحشر میں حساب کتاب پر ایمان ہے، اگر آئیس اپنی اولا دسے ہمدردی ہے تو خدارا! اس سامان لعنت کو آپنے گھرول سے نکال دیں۔ورنہ دہ خود تو مرکر قبر میں چلے جائیں گے،لیکن ان کے مرنے کے بعد بھی اس گنہ وکا وبال ان کی قبروں میں پہنچتا رہے گا۔

۲:...معاشرے کے تمام بااثر اور در دمند حضرات اس کے خلاف جہاد کریں، محلے محلے اور قریہ قریب بااثر افراد کی کمیٹیاں بنائی جائیں، وہ اپنے محلے اور اپنی ستی کواس لعنت سے پاک کرنے کے لئے مؤثر تد ابیر سوچیں، اور اپنے اپنے علاقے کے لوگوں کواس سے بچانے کی کوشش کریں۔ نیز حکومت سے پُرز ورمطالبہ کریں کہ ہماری نوجوان نسل پررتم کیا جائے اور نوجوان نسل کے '' خفیہ قاتل'' کے ان اُڈوں کو بند کیا جائے۔

سان ...سب سے بڑی ذمدداری حکومت پر عائد ہوتی ہے۔ یہ اُصول طے شدہ ہے کہ حکومت کے اقدام سے اگر کسی نیک کو رواج ہوگا تو تم م نیکی کرنے والوں کے برابرار کانِ حکومت کو بھی آجر واثواب ہوگا۔ اورا گرحکومت کے اقدام یاسر پرتی سے کوئی بُر ان کا رواج پکڑے گی تو اس بُر ان کا ارتکاب کرنے والوں کے برابرار کانِ حکومت کو گناہ بھی ہوگا۔ اگر دیڈیو کے نفیے بٹیلیو بڑن کی فلمیں اور راگ رنگ کی تخلیس کوئی ٹو اس بُر ان کا امرتکاب کرنے والوں کے برابرار کانِ حکومت کو مبارک باود یتا ہوں کہ جننے لوگ یہ '' نیکی اور ٹو اب کا کام' کررہے ہیں ان سب کے'' آجر واثو اب' بیس حکومت برابر کی شریک ہے۔ اور اگر بیٹر ائی اور لوحت ہے تو اس بیل بھی حکومت کے ارکان کا برابر کا حصہ ہے۔ سینما ہال حکومت کی اجازت بی سے ور آبد ہوتے ہیں ، اور حکومت میں کی مربر سی میں بیادار سے جاتے ہیں ، اور دیڈیواور ٹی وی حکومت کی اجازت بی سے میں اپنے نیک دِل اور اسلام می کمربر پرسی میں بیادار ہے بھی ہوں اور تا کی کے اعتبار سے انسان میں اسلام کو میں اپنے نیک وال اور اسلام کی طربر دار حکم رانوں سے بھی وارٹ نیا کہ میں اسلام کی نظام کا بینیا میں نہیں۔ کو ان میں طرب کے کا میں اسلام کی نظام کا بینیا میں نہیں۔ کو ان میں اسلام کی نظام کا بینیا میں نہیں۔

روشی است کے درخواست ہے کہ وہ اپنے خطبات ومواعظ میں اس بلائے بے درمال کی قباحتوں پر روشی درمان کی قباحتوں پر روشی درخواست ہے کہ وہ اپنے خطبات ومواعظ میں اس بلائے بے درمال کی قباحتوں پر روشی دالیں ، اور تمام مساجد ہے اس مضمون کی قرار دادیں حکومت کو بھیجی جائیں کہ پاکستان کو لمی لعنت ہے پاک کیا جائے۔

الغرض! اس سلاب کے آگے بند ہاندھنے کے لئے ان تمام لوگوں کو اُٹھ کھڑے ہونا چاہئے جو پاکستان کو قبرِ الہی ہے بچانا

کہاج سکتا ہے کہ ہزاروں اقراد کاروزگار قافی صنعت اور ٹیلیو یون ہے دابستہ ہے، اگراس کو ہند کیہ جائے تو یہ ہزاروں انسان ہے روزگار نہیں ہوج کیں گئے۔ افراد کی ہے روزگار کی کا مسئلہ بلا شہبر ٹی اہمیت رکھتا ہے، لیکن سب ہے پہلے تو دیکھنے کی بات یہ ہے کہ کیا چندانسانوں کوروزگار مہیا کرنے کے بہائے سے پوری قوم کو ہلا کت کر شر ھیں دھیلا جا سکتا ہے؟ اُصول یہ ہے کہ اگر کسی فرد کا روبار لمت کے اجتماعی مفاو کے لئے نقصان دو ہوتو اس کار دیار کی اجازت نہیں دی جائتی ہوروں اور ڈوکووں کا پیشہ بند کرنے ہوں بعض لوگوں کا '' روزگار'' متاثر ہوتا ہے، تو کیا ہمیں چوری اور ڈیکن کی اجازت دے دی جائے ؟ اسٹکنگ بھی ہزاروں افراد کا روزگار ہوتا ہے، تو کیا ہمیں چوری اور ڈیکن کی اجازت دے دی بی جائے ؟ اسٹکنگ بھی ہزاروں افراد کا روزگار ہے، کیا تو م دلمت اس کو برداشت کرے گئی شراب کی صنعت اور خرید وفروخت اور منشیات کے کاروبار کا بیش می ہزاروں افراد کا روزگار ہے واب جس تمام عقلاء بیک ذبان بھی کہیں گئے کہ جولوگ اپنے دوزگار کے لئے پورے معاشر ہوئی چاہے گا، کین معاشر ہے کہ چولوگ اپنے اجازت ان کوئیں دی جائے گا، کین معاشر ہے کہ ای اصول کا اطلاق قامی صنعت پہلی ہوتا ہے، اگر اس کو معاشر ہے کے سئے معز سمجی جاتا اجتواس ضر نے باروبار کا موراست کی کروری ہے، اورا گر اس کو معاشر ہے کے لئے خصوصانی جوان اور نو خیزشل کے لئے معز سمجی جاتا ہو اس ضرار میں جاتا ہے تواس ضرار کے باروبار کا معار سے بیا کہ کی خواس میں تھورات کی کا محرب ہو ان کی کے خلاف ہے۔

جولوگ فلمی صنعت سے وابستہ ہیں ان کے لئے کوئی دُوسرا روزگار مہیا کیا جاسکتا ہے، مثلاً: سینما ہالوں کو تجارتی مراکز میں تہدیل کیا جاسکتا ہے۔ اگر خور کیا جائے تو نظر آئے گا کہ یہ فلمی کھیل تماشے قوم کے اخلاقی دُھانچے ہی کے لئے جاہ کن نہیں، بلکہ اقتصادی نقطہ نظر ہے بھی ملک کے لئے مہلک ہیں۔ جوافرادی و مالای تو تت ان لا یعنی اور بے لذت گنا ہوں پر خرج ہورہی ہے وہ اگر ملک کی زرگی منعقی، تجارتی اور سائنسی ترتی پر خرج ہوئے گئے تو ملک ان مفید شعبوں میں مزید ترقی کرسکتا ہے، اس کا مفاوم متعلقہ افراد کے علاوہ پوری تو م کو بہنچے گا۔

الغرض! جومضرات قلمی لائن ہے وابستہ ہیں ان کی صلاحیتوں کوئسی ایسے روزگار میں کھیایا جاسکتا ہے جود ہی ، معاشرتی اور قومی وجود کے لئے مفید ہو۔

## تضوري

## تصاور ایک معاشرتی ناسوراور قومی اصلاح کانو نکاتی انقلابی پروگرام

سوال:...تعاویری حرمت کے سلیلے میں سی احادیث آج کے دور میں کیسے منطبق ہوسکتی ہیں؟ فرامین نبویہ پڑمل کیوں متروك يامنسوخ موكرره كياب كياب غلط ب كرتصور زنانه يامردانه شناخي كارد پرمويا ياسپورث وغيره پر،سب شرعا حرام ب، لکین بین الاقوامی قوانین کی رُوسے فتنہ تصویر ہے بچامشکل ہوگیا ہے۔ ضرورت کے دفت یا ہنگامی ، اضطراری صورت میں بیلقمہ حرام نگلنا ہی پڑتا ہے۔ منعتی اداروں ، اسکول ، کالج اور دیجی اداروں کے طلباء کے لئے بہرحال تصویر بنوانی اور شناختی کارڈ وغیرہ کی اہمیت وضرورت بڑھر ہی ہے،مصوّر وں اور فو ٹو گرا فروں کی بھیڑ، تکمین عکاس کے شاہ کار،خصوصاً لو جوان ،خوبصورت لڑ کیوں اور کارکن خواتین کی تصاویر روزاندا خیارات کی زینت بنتی ہیں۔فلمی صنعت کے مراکز سینما، ٹیلی ویژن ، وی سی آر، وڈیو بلیو پرنٹ وغیروخرا فات کی بھر مار الگ ہے، کو یا کہ پاک نظریاتی قوم کو کمل طور پر نا پاک بنانے کی منصوبہ بندی تدریجاً کارفر ماہے، لاحول ولا تو ۃ۔ بیرونِ ملک سیاحت ، تفریح ، ملازمت ، تجارت یا مقاماتِ مقدّسہ کی زیارت کے لئے تضویرِ بنوائے بغیر کوئی جارۂ کارنہیں ہے۔اب تو شرفاء کی بہو بیٹیوں کو دُومروں کی دیکھا دیکھی اور نقالی میں خصوصاً طالبات وسعتمات کا ذوق نمائشِ حسن بھی مجلنے لگا ہے اورمسلمان عوام کے دِلول سے احسا سِ حرمت اور گناہ سے نفرت بھی ختم ہور ہی ہے۔ تقتیم ملک کے ابتدائی دور میں مکی کرنسی اور پاکستانی سکے صرف جا ندتارا کے قومی نشان سے مزین تھے، نہ جانے بعد ہیں آنے والے حکر انوں کو کیا سوجھی کہ شریعت مطہرہ کے واضح أحكام كونظرا ندازكرتے ہوئے'' شجرِمنوعہ' كےشوق میں مبتلا ہوگئے۔بعض علما بھی تصاویر کی حرمت كونظرا ندازكرتے ہوئے اخبارات میں تصاویر کی اشاعت باعث بخرسجھتے ہیں۔ کوئی جھوٹا بڑا جلسہ تقریب باانٹرویو پریس فوٹو گرافروں کے بغیر بخاہی نہیں ، ا نالتدوا نا اليدراجعون! الحمدلله جهارے وزیراعظم کے خاندان اور كتبے كے لوگ بھى اخبارى فو ٹوگرا فروں كى فر مائش پرتضویر بنوانے ے انکار کر چکے ہیں ،لیکن عوامی سطح پر تصاویر کی حرمت پامال ہور بی ہے ، کیا گمرابی کے اس طوفانی سیلاب کی روک تھام اجتماعی یا انفرادی طور پر ہوسکتی ہے؟

جواب:...ایک" فتنة تصویر " بے بلامبالغة سکڑوں فتنے مند کھولے کھڑے ہیں اور تو م کونگل جانے کی تاک میں ہیں۔ جہاں تک بین الاتوامی توانین کی مجبوری کی وجہ ہے تصویر بنانا ناگز ہر ہو، وہاں تک تو ہم معذور قرار دیئے جاسکتے ہیں، اور بیرتو تع کی جاسکتی ہے کہ اس پرمؤاخذہ نہ ہو۔ لیکن ہمارے پہال تو تصویر کے فتنے نے وہ قیامت برپا کی ہے کہ الا مان والحفیظ! ایبا لگتا ہے کہ اس کی حرمت وقباحت ہی دِلوں سے نکل گئ ہے، اور .. بعوذ ہاللہ ... اس کو تقذی واحر ام کا درجہ حاصل ہے۔ کرنسی نوٹ پرقا کہ اعظم کی تصویر کا آپ نے ذکر فر ما یا، اس سے بڑھ کر یہ کہ تمام سرکار کی وقو کی اداروں میں قاکم اعظم ، علامہ اقبال اورد گیرا کا برکی تصاویر آویز اس کرنا گویا قو می فرض بھے نیا گیا ہے۔ حدید کہ "شری عدائت" کے نتی صاحبان اور وکلاء وعلاء قر آن وسنت پر نکتہ آفرینیاں فر ما رہے ہیں جبکہ نتی صاحبان کے سرپر تصویر آویز ال ہے، اس سے بڑھ کریے کہ گزشتہ سالوں میں ہماری شرعی عدالت نے فیصلہ صادر فر مادیا کہ تصویر حلال ہے، نعوذ ہائلہ من ذالک:

#### " قیاس کن زگلستان من بهارمرا"

رہا آپ کا بیسوال کہ کیا گراہی کے اس طوفانی سیلاب کی روک تھام ہوسکتی ہے؟ جواباً عرض ہے کہ بل شبہ ہوسکتی ہے، گرشرط بیہ کہ ہم بیعبد کرلیں کہ ہمیں سلمان بن کر جینا ہے، اور بارگا واللی بیں اپنی گناہ آلودزندگی ہے تو بہ کرنے پرآما دہ ہوجا کیں۔

آپ کو یا دہوگا کہ جب جزل محرضیاء الحق صاحب نے کہلی بار'' اسلامی نظریاتی کونسل' تھکیل دی تھی اور اس میں مطرت اقدس شیخ الاسلام مولانا سیّد محمد یوسف بنوری رحمة الله علیہ کو بھی نامزد کیا گیا تھا، اس وقت حضرت بنوری نے جزل صاحب کے سامنے تجویز پیش کی تھی کہ '' یوم تو بہ' منایا جائے اور پوری قوم اپنے تمام گناہوں سے اللہ تعالیٰ کے سامنے تو بہ کرے، چنا نچہ '' یوم تو بہ' کا اعلان ہوا گرکیفیت بیتی کہ تھی کہ:

#### سبحد بر کف، توبه برلب، دِل پُر از دُوتِ گناه معصیت را خنده می آید بر استغفار ما

" یوم توب" تو منایا گیا انیکن کسی نے ایک گناہ کے چھوڑ نے کاعزم اور آئندہ اس سے بازر ہے کاعبد تہیں کیا۔ معصیت کے طوفان بلا خیز کے سامنے بند بائد ہے کے لئے اِنقلا فی اقد امات کی ضرورت ہے، گر اِنقلاب آج کے معروف معنوں بیں نہیں بلکہ شر سے خیر کی طرف اِنقلاب، بدی ہے نیکی کی طرف اِنقلاب، معصیت سے طاعت کی طرف اِنقلاب، اور کفرونفات سے ایمان واخلاص اوراعمال کی طرف اِنقلاب، اس اِنقلاب کامخضر ساخا کہ حسب ویل ہے:

اور پوری قوم این ساخ پر'' یوم توبه' کا اعلان کیا جائے اور پوری قوم اینے سابقہ گنا ہوں سے گز گر اکر تو بہر نصوح کرے اور آئندہ تمام گنا ہوں سے بازر ہے اور فرائض شرعیہ کے بجالانے کاعزم اور عہد کرے۔

<sup>(</sup>۱) المضرورات تبيح الحظورات. (الأشباه والنظائر ج: ۱ ص: ۳۳ الفن الأوّل، طبع إدارة القرآن كراچي). وفي شرح الجملة. المضرورات تبيح الحظورات بقدر الضرورة، أي أن لأشياء الممنوعة تعامل كالأشياء المباحة وقت الضرورة. (شرح الجملة ص: ۲۹ المادّة: ۲۱).

جوملک وملت کے لئے مفید ہول۔

ﷺ :..نی نسل میں کھیل کا ذوق بہت بڑھ کیا ہے، جی کہ لڑکیوں کی ہاکٹیمیں بین الاتوامی مقابوں کے لئے تیار کی جارہی بیں ، جوالیک مسلمان مملکت کے لئے لائق شرم ہے ، حالانکہ مسلمان کھلنڈ رانبیں بلکہ مجاہر ہوتا ہے ، نوجوان کو کھیل میں مشغول کرنے کے بجائے ان میں شوق جہاد پیدا کیا جائے ، اور پوری قوم کے نوجوانوں کو مجاہد نورس میں تبدیل کردیا جائے۔

ﷺ :... عورتوں کی عریانی و بے پردگی ، مردوز ن کے اختلاط اور نوجوان لڑکوں ، ٹڑکیوں کی مخلوط تعلیم نے نئ سل کو ہالکل ناکارہ کردیا ہے، بلد مبائفہ نوجوان لڑکے اور لڑکیاں غیرصحت مند ہیں۔ اس لئے لازم ہے کہ عورتوں کی عریانی پر پابندی لگائی جائے، جن عورتوں کے لئے الگ تعلیم گا ہوں کا جائے، جن عورتوں کے لئے الگ تعلیم گا ہوں کا بندو بست کیا جائے۔ اور لڑکیوں کے لئے الگ تعلیم گا ہوں کا بندو بست کیا جائے۔

ﷺ:... اِنعامی بونڈ، اِنعامی قریداندازی اور معمایازی کی لعنت پورے ملک پر محیط ہے، جوسود اور جوئے کی ترتی یا فتا ہے، اس کا انسداد کیا جائے۔

ﷺ:... بینکاری سودی نظام ختم کر کے مضاربت کے اُصول پر کام کرنے والے سرکاری اور نجی اِ دارے قائم کئے جا کیں ، جو پوری دیانت وابانت کے ساتھ طال اور جائز کاروبار کریں ، اور پوری ذمدداری کے ساتھ مضاربت کے اُصول پر منافع کی تقسیم کریں تا کہ وہ لوگ جوخود کاروبار نہیں کر سکتے ان کے لئے '' آکلِ طال'' کی صور تیں پیدا ہو تکیں۔

ﷺ :... یشوت، ڈیکنی، چوری، گداگری اور اس نوعیت کے تمام حرام ذرائع آمدنی کا سدِ باب کیا جائے ، اس کے لئے قوم کے افراد کی اخلاقی وایمانی اصلاح کرنے کے لئے دعوت و تبلیغ کامؤٹر نظام قائم کیا جائے۔ جہاں سرکاری ملاز مین کے لئے دیگر شرا نط کھی گئی ہیں، وہاں ایک شرط سے بھی رکھی جائے کہ ملازم کے لئے فرائض شرعیہ کی یا بندی اور محرّبات سے اجتناب لازم ہے۔

جہنا۔ آبعلیم گاہوں میں کھر، بے دین اور ہد دین اسا تذہ طلبہ کے اخلاق واعمال کو بگاڑنے اور انہیں صدو دِ إنسانیت ہے آزاد
کرنے میں مؤثر کردار اداکر رہے ہیں۔ اسا تذہ کے انتخاب میں اس کا بطور خاص اہتمام کیا جائے کہ وہ لا دین نظریات کے حامل نہ
ہوں۔ ایک نظریاتی مملکت میں تعلیم گاہیں دیڑھ کی ہٹری کی حیثیت رکھتی ہیں، اور نئ نسل کے بنا وَاور بگاڑ میں سب سے مؤثر عامل تعلیم
گاہیں ہیں، اس سے بچنا ممکن نہیں، لیکن کتنی جرت اور تجب کی بات ہے کہ اسلامی جمہور یہ پاکستان میں نئ نسل کے معصوم ذہنوں کو
اخلاتی قزاتوں اور ڈاکوؤں کے حوالے کردیا گیاہے، معلم کے لئے صرف 'ڈگری' کا حصول شرط ہے، دِین ودیانت کا کوئی لحاظ نہیں
رکھاجاتا۔

ج: ..ملک میں عدالتیں مظلوموں کو انصاف دلانے کے لئے قائم کی میں ایکن رشوت ،سفارش اور جانب داری کی وجہ سے جتناظلم عدالتوں میں ہور ہاہے، ووسب کومعلوم ہے، کسی اونی شہری کے لئے انعماف کاحصول قریب قریب ناممکن ہوکررہ گیا ہے، اللّا ماشاءاللہ!

'' عدل'' کے منی بیں مجیح قانون کے مطابق فیصلہ کرنا۔ اگر ملک کا قانون غیرعادلانہ ہو، اس کے مطابق فیصلہ عدل نہیں، بلکہ

ظلم ہوگا،اوراگر قانون توعادلانہ ہوگر فیصلے میں کسی فریق کی رورعایت روار کھی تویہ فیصلہ بھی ظلم ہوگا۔اس اُصول کوسا منے رکھ کر اِنصاف سیجئے کہ ہمارے کتنے فیصد فیصلے عدل وانصاف کے مطابق ہوتے ہیں...؟

عدالتوں کو بیک قلم منسوخ کردیا جائے اور عدالتوں کو پابند کیا جائے کہ وہ ہر فیصلہ کتاب دسنت کے مطابق کریں۔ نیز لازم ہے کہ عدالت کی کری پرالیسے خداتریں اور ویانت دارمنصفوں کو بٹھایا جائے جن کو میاحساس ہو کہ ان کواہے ہر فیصلے کا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے حساب دیتا ہے۔

قوی اصلاح کاینونکاتی انقلابی پروگرام ہے،جس پرفوری عمل ضروری ہے، ورندا گرتسائل پندی ہے کام لیا عمیا تواس ملک پرجوتیر اللی کی تلوار، بموں کے دھا کوں، ڈیکییوں، زلزلوں، طوفانوں، قبط اور مہنگائی اور باجمی انتشار وخلفشار کی شکل میں لئک رہی ہے، اس کا انجام بہت ہی خوفنا کے ہوگا اور آخرت کا عذاب اس ہے بھی سخت ہے ...! اللہ تعالیٰ ہمارے حکمر انوں سمیت پوری قوم کو جھے ایمان اور عقل فہم کی دولت سے نوازیں اور اپنے مقبول بندول کے فیل ہم گنبگاروں کوا پے قہر دفضب سے محفوظ رکھیں۔

### قانونی مجبوری کی وجہسے فوٹو بنوانا

سوال: ... آپ نے لکھا ہے کہ شریعت نے کسی بھی جاندار کے فوٹو بنانے کوحرام قرار دیا ہے، لیکن قوی شناختی کارؤ بنوانے کے لئے فوٹو کی شرط مردوں کے لئے لازی ہے، ای طرح پاسپورٹ بنوانے کے لئے بھی لازی ہے، ای طرح طازمت کے سلسلے میں مجمی فوٹو کی شرورت ہوتی ہے۔ سوال ہی ہے کہ آدی مندرجہ بالا وجوہات کی بنا پراگر فوٹو بنوا تا ہے تو اس سلسلے میں شریعت کیا کہتی ہے؟ جبکہ مندرجہ بالاکا مول کے لئے حکومت نے فوٹو کو لازی قرار دیا ہے، اب چونکہ اس ملک میں الحمد نشداسلامی طرز حکومت نافذ ہورہا ہے تو کیا حکومت کو خان ہے کہ فوٹو و غیرہ کا استعمال ممنوع قرار دیا جائے؟

جواب:... قانونی مجوری کی وجہ ہے جونوٹو ہؤائے جاتے ہیں وہ عذر کی وجہ سے لائقِ معانی ہوسکتے ہیں۔ آپ کا پہ خیال صحح ہے کہ اسلامی حکومت کونوٹو کا استعمال ممنوع قرار دینا چاہئے ، غالبًا حکومت نے چند ظاہری فوائد کی بنا پرفوٹو کی مئخ کی جگہ لگار کمی ہے ، کیا ہا حکومت نے چند ظاہری فوائد کی بنا و پراس کا ارتکاب کرناکس ہے ، کیکن اوّل تو جو چیز شرعاً ممنوع اور زبانِ نبوت ہے موجب ِلعنت قرار دی گئی ہو، چند ماؤی فوائد کی بنیا و پراس کا ارتکاب کرناکس '' اسلامی حکومت' کے شایانِ شان نبیں ۔ وُ وسرے یہ فوائد ہمی محض وہمی ہیں ، واقعی نبیں ۔ جب یہ فوٹو کی لعنت قوم پر مسلط نہیں تھی اس وقت اتی جعل سازیاں اور ہے ایمانیاں نہیں ہوتی تھیں جنتی اب ہوتی ہیں۔

## گھروں میں فوٹولگا نایا فوٹو دالے قے بےرکھنا

سوال:...گھروں میں اپنے بزرگوں اور جانوروں کے فوٹو لگانا کیسا ہے؟مفصل تحریر فریا کیں۔جن ڈبوں وغیرہ پرفوٹو بنا ہو

 <sup>(</sup>١) وفي شرح الجلة: النصرورات تبيح الحظورات بقار الضرورة أي أن الأشياء الممنوعة تعامل كالأشياء المباحة وقت الضرورة. (شرح الحلة ص: ٢٩ المادّة: ٢١، طبع حبيبيه).

 <sup>(</sup>٢) عن أبي جمعيفة ان النبي صلى الله عليه وصلم بهي عن ثمن الدم وثمن الكلب وكسب البغي ولعن آكل الربا وموكله
 والواشمة والمستوشمة والمصور وفي رواية المصورين. (بخارى ج:٢ ص: ١٨٨، طبع نور محمد كتب خانه).

(اورعام طور پربہت ی اشیاء پرفوٹو ہے ہوتے ہیں)ان کے بارے میں کیا تھم ہے؟

### مساجد میں تصاور یا تارنازیادہ سخت گناہ ہے

سوال:...اس سال تراوی میں ختم قر آن کے موقع پر ایک مسجد میں حافظ صاحب جو ای مسجد میں چیش اِمام بھی ہیں اور مدرسہ کے مدرس بھی ہیں ، ان کے ساتھ انہیں کا ایک شاگر وجونائب مدرس کا بھی فرض انجام دے رہاہے۔ جن بچوں نے اس سال قرآن محتم کئے تھے، بچوں کے مائیک پر تلاوت کے وفت مسجد کے اندر منبر کے قریب ہی تصویر مینچی شروع کردی منع کرنے پر نائب مدرس نے کہا کہ: '' ریل حافظ صاحب نے مجروائی ہے، ان کی اجازت سے تصویر لے رہا ہوں، بیسب جگہ ہوتا ہے۔' مختصر بیک ہ وجود منع کرنے کے ضد پر آھیا اور کہا کہ:'' میں تصویر اول گا!'' حافظ صاحب مائیک پر آئے توان کی متعدد تصویریں کی طرف ہے جینجی تحمين - دُوسرے دن حافظ صاحب لوگوں کے اعتراض پرمسجد میں قرآن لے کرفتم کھا مجھے اور کہا کہ: '' نہم نے ریل بجرائی ہے، نہ ا جازت دی ہے۔' مگر نائب مدرس سے پچھ بھی نہیں ہو چھا کہ کم از کم معترض حضرات کوسلی ہوجاتی۔ ا- کیا حافظ صاحب کوشم کھانا و ہے تھی جبکہ پورے مجمع میں یہ بات ہو کی تھی؟ ۲- کیامسجد میں تضویر تھینچنا جائز ہے؟ ۳-ایسے اِمام کی افتدا جائز ہے جواپی ساکھ بچانے کے لئے تتم کھا گیااور نائب مدرس سے پچھ بھی نبیں ہو جھا، جبکہ اس کا کہنا تھا کہ تصویران کی اجازت سے تعینی رہا ہوں مسجد میں كافى اختلافات برص محت بير \_

جواب :.. تفوریں بنانا خصوصاً مجد کواس گندگی کے ساتھ ملوث کرنا حرام اور بخت گناہ ہے۔ اگر بید عفرات اس سے علائية وبه كاعلان كريں اورائي غنطى كا اقر اركر كے اللہ تعالى سے معافی مائليں تو ٹھيك، ورندان حافظ صاحب كو إمامت اور مقد رئيس سے الگ كرويا جائے ،ان كے بيجيے نماز ناجا تزاور مرو وتح يى ہے۔

<sup>(</sup>١) عن على عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تدخل الملائكة بيتًا فيه صورة ولا كلب ولا جنب ولاً تمثال. (سنن ابي داؤد ج: ٢ ص: ٢ ١٦ كتاب اللباس، طبع ايج ايم سعيد).

 <sup>(</sup>٢) عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمِر عمر بن الخطاب زمن الفتح وهو بالبطحاء أن يأتي الكعبة فيمحو كل صورة فيها فلم يدخلها النبي صلى الله عليه وسلم حتى محيت كل صورة فيها. (سنن ابي داوُد ج: ٢ ص. ٢١٦ كتاب اللباس). أيضًا: فيسمحو كل صورة أي كل تمثال على صورة نبي أو ملك من الملاتكة أو نحو ذالك مما كان نقشًا في حائط أو له جرم أو غير ذالك مما فيه رُوح. (بذل الجهود ج:٥ ص: ٢٩، باب في الصور).

<sup>(</sup>٣) عن عبدالله بن مسعود قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وصلم يقول: أشد الناس عذابًا عند الله المصورون. (مشكُّوة ص. ٣٨٥، باب التصاوير، الفصل الأوَّل، طبع قديمي).

 <sup>(</sup>٣) ولو أم قومًا وهم له كارهون إن الكراهة لفساد فيه أو لأنهم أحق بالإمامة منه كره له ذلك تحريمًا ... إلح. (در محتار، باب الإمامة ج: ١ ص:٥٥٩، طبع ايج ايم سعيد).

### والديائس اور كي تضوير ركضے كا گناه كس كوہوگا؟

سوال:...اگر کسی گھر میں کے والد، دادایا کسی عزیز کی تصویر فریم میں لگا کرمیز پر رکھی ہوتو تصویر دکھنے کا گناہ رکھنے دالے کو ہوگایا باپ، دادا جو کہ اس وُ نیاہے رُخصت ہو گئے ہیں وہ بھی اس گناہ کی لیبیٹ میں آئیں گے؟

جواب:...اگر باپ دادا کی زندگی میں تصویریں گلتی تھیں اور منع نہیں کرتے ہے تو اس گناہ کی لیبیٹ میں وہ بھی آئیں کے اور اگران کی زندگی میں بیرام کا م نہیں ہوتا تھا، ندانہوں نے ہونے دیا،توان پرکوئی گناہ نہیں،کرنے والے اپی عاقبت ہرباد کرتے ہیں۔

## تصور بنوانے کے لئے سی کاعمل جمت نہیں

سوال:..دور ما ضری اخبارات کا مطالعہ تاگزیرہے،ان سب اخبارات میں تصاویر کا شائع ہونا ایک معمول بن گیا ہے۔ دُود ہ کے ذَیوں ، بسکٹ کے ذَیوں پراور دوا کے پیکٹوں پرتضویر موجود ہے۔اس کے علادہ پاسپورٹ اور شناختی کارڈو فیرہ کے لئے فو ٹو کا ہونا ضروری ہے۔ براومبر یانی آپ اس سلسلے میں ہماری رہنمائی فرمائیں کہ ان حالات میں اپنے گھروں کو تصاویر ہے س طرح یاک کریں؟ مزید برآں بڑے بڑے علماء کی تصاویر کا سلسلہ ہمارے سامنے ہے۔

جواب:..تصویرینانا اور بنوانا گناہ ہے، کین اگر قانونی مجبوری کی وجہ سے ایسا کرنا پڑے تو اُمید ہے مؤاخذہ نہ ہوگا۔ اخبارات گھر میں بند کرکے رکھے جا کیں۔ باتی بزرگانِ دین نے اوّل تو تضویریں اپی خوشی سے بنوائی نہیں اور اگر کسی نے بنوائی ہوتو کسی کاعمل جمت نہیں ، جمت خدا اور رسول ملی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ (")

## كرنسى نوث برتضور چھيانا ناجائز ہے

سوال: ... گزارش خدمت ہے کہ ' جنگ' جمعدا پڑیشن پی تصویر اُ تر وانے اور بنانے کے بارے بیں آپ نے کانی تفصیل بیان کی ،جس بیس حدیث بھی بیان کی ،جس بیس حدیث بھی بیان کی گئی ہے ، گرایک بات پھر بھی توجہ طلب ہے کہ پاکستان بیس اس وقت جونوٹ اور سکے چل رہ بیں ان پر بھی قائم اعظم کی تصویر واقع ہے ، بیس صرف بیس معلوم کرنا چا ہتا ہوں کہ ان نوٹوں اور سکوں کی اسلام بیس کیا حیثیت ہے؟ اگر بیا تصویر وں والے نوٹ جیب بیس موجود ہوں تو کیا نماز ہوجاتی ہے؟ اور اگر نماز ہوجاتی ہے نوٹھ موریس حرام اور گنا و کیس و کیوں ہیں؟

<sup>(</sup>١) وأن ليس للإنسان إلّا ما معنى وأن معيه سوف يرنى. (النجم: ٣٩٠٠٣٩).

 <sup>(</sup>٢) عن ابن عمر أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الذين يصنعون الصور يعذّبون يوم القيامة يقال لهم: أحيوا ما خلقتم. (مسلم ج. ٢ ص: ١ • ٢، باب تحريم تصوير صورة الحيوان ... إلخ).

<sup>(</sup>٣) الضرورات تبيح اغظورات بقدر الضرورة. (الأشباء والنظائر ج: أ ص: ٣٣ طبع إدارة القرآن). أيضًا: وفي شرح الملة: ج: ا ص: ٢٩ المادّة: ١١: الضرورات تبيح اغظورات، أي أن الأشياء الممنوعة تعامل كالأشياء المباحة وقت الضرورة ... الخ. وفيه ص: ٣٠ الضرورة تقدر بقدرها.

<sup>(</sup>٣) أطيعوا الله وأطيعوا الرسول (النساء: ٥٩).

جواب:..تقویر حرام ہے، بلاشہ حرام ہے، تطعی حرام ہے، اس کونہ کی تأویل سے جائز کیا جاسکتا ہے، اور نہ کسی کی کوئی تأویل کسی حرام کو حلال کرسکتی ہے۔ جہال تک کرنی نوٹ کا تعلق ہے، حکومت کا فرض ہے کہ ان پرتصویر ہرگز نہ چھا ہے، اور مسمانوں کا فرض ہے کہ حکومت سے اس گناہ کے ترک کرنے کا مطالبہ کریں۔ باتی نماز ہوجائے گی۔ (۲)

## تمغے پرتصور بنانابت برسی نہیں بلکہ بت سازی ہے

سوال:... ۱۹۷۱ء میں صدسالہ تقریبات محملی جناح (قاکم اعظم) کے موقع پرایک تمغه جاری کیا میا ہے جوتمام سلم انواج پہنتی ہیں۔ چاندی کے تمنے پر محملی جناح کا بت بناہ وا ہے، جیسا آپ نے آٹھ آنے کے سکے پر بناہ وادیکھا ہوگا۔ کیا یہ بہننا جائز ہے؟ کیا یہ بت پر تی کے وہ نی الفوراس کا خاتمہ کردیں۔
کیا یہ بت پر تی کے دائر ہے میں نیس آتا؟ اگر جائز نہیں ہو آپ کو صدر پاکستان کو مجبود کرنا چاہئے کہ وہ نی الفوراس کا خاتمہ کردیں۔
جواب: سید بت پر تی تو نہیں بگر بت سازی ضرور ہے۔ حکومت کا فرض ہے کہ اس سلسلے کو بند کردی۔

## عریاں و بنیم عریاں تصاویر لنکانے والے کوچاہئے کہ انہیں اُتاردے اور توبہ کرے

جواب:..ا یک مسلمان کے لئے توبس اتنائی کافی ہے کہ آنخضرت مسلی اللہ علیہ وسلم نے فلال کام کاتھم فر مایا ہے ، ضروراس میں کوئی حکمت اور مصلحت ہوگی ، اور فلال چیز ہے منع فر مایا ہے ، ضروراس میں کوئی قباحت ہوگی۔ اگر إن نی عقل تمام فوائد اور

<sup>(</sup>۱) فصنعته حرام على كل حال، لأن فيه مضاهاة لخلق الله تعالى، وسواءً كان في ثوب أو بساط أو درهم وديناو . .... فينبغى أن يبكون حرامًا لا مكروهًا ـ (البحر الرائق ج: ٢ ص: ٢٩، قوله ولبس ثوب فيه تصاوير، فتاوى شامى ح: ١ ص: ١٩٥ مسترة شرح مسلم للنووى ج: ٢ ص: ١٩٩ م. عن عائشة قالت: دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مستترة بقرام فيه صورة فتلون وجهه ثم تناول الستر فهكته ثم قال: إن من أشد الناس عذابًا يوم القيامة الذين يشبهون بحلق الله (مسلم ج: ٢ ص: ٢٠٠ م نداته الصنائع ج: ١ ص: ١١١ م) .

 <sup>(</sup>٢) قال ابن عابدين: ولو كانت الصورة صغيرة كالتي على دراهم أو كانت في البدأو مستترة أو مهانة مع أن الصلوة بدالك لا تحرم بل ولا تكوه. (رد انحتار ج: ١ ص: ١٣٤).

 <sup>(</sup>٣) قولـه تعالى: وما اتّلكم الرسول فخذوه وما نهلكم عنه فانتهوا. قال القاضى ثناء الله الفانى فتى: وهو عام فى كل ما أمر به
النبى صلى الله عليه وسلم ونهلى عنه ...... أن يختاروا من أمرهم ما شاءوا بـل يـجـب عـليهم ما أمرهم الله به وأن يجعلوا
اختيارهم تبعًا لإختيار الله ورسوله. (المظهرى ج: ٤ وج: ٩ ص: ٣٣٩ و ٣٣٥).

قباحتوں کا اعاطہ کرلیا کرتی تو آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث کئے جانے کی ضرورت نہ تھی۔ اِمام غزائی رحمۃ اللہ علیہ وسلم پر اِبمان 
"جوفض کی تھم کواس وقت تک تسلیم نہیں کرتا جب تک کہ اس کا فلہ غداس کی بجھ بیں نہ آ جائے ، وہ آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم پر اِبمان 
نہیں رکھتا۔" آپ کے عزیز کا یہ کہنا کہ تصویریں میرا کیا بگاڑ سکتی ہیں؟ بہت تخت بات ہے، ان کواس سے تو بہر نی چاہئے ، تو بہر کے اور 
تصویریں اُتار کر وہ آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کے تھم کے آگے سرجھائیں ، اس کے بعدا گراطمینان قلب کے لئے اس کی حکمت اور 
فلسفہ بھی معلوم کرنا چا ہیں تو مجھے تکھیں ، بلکہ بہتر ہوگا کہ ٹود مجھ سے لیس ، اِن شاء اللہ اس کی حکمت بھی عرض کرد وں گا، جس سے ان کی فلسفہ بھی معلوم کرنا چا ہیں تو مجھے تکھیں ، بلکہ بہتر ہوگا کہ ٹود مجھ سے لیس ، اِن شاء اللہ اس کی حکمت بھی عرض کرد وں گا، جس سے ان کی پری تسکین ہوجائے گی ، لیکن جب تک وہ تھم نبوی کے آگے سرنہیں جھکاتے اور اپنی خامی عقل وقہم کا بمقابلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الراز ارئیس کرتے ، پکھ نہ بتا دُن گا۔

### شناختی کارڈ پرعورتوں کی تصویرلا زمی قراردینے والے گنا ہگار ہیں

سوال:...آج مؤرمحہ جون ۱۹۸۴ء کوروز نامہ'' جنگ'' جن ریخبر پڑھی کہ:'' وفاقی حکومت نے قومی شناختی کارڈوں پر خواتین کی تصویریں چسپاں کرنالازی قرار دے دیا ہے،اس سلسلے میں پیشنل رجنزیشن ایکٹ مجربہ ۱۹۸۳ء میں با قاعدہ ترمیم کردی مٹی ہے۔''

آپ ہے گزارش ہے کہ بتا کیں قرآن وحدیث کی روشن میں خوا نین کے پردے کی اہمیت کیا ہے؟ اس لئے کہ شناختی کارڈوں پرخوا نین کی نضوریس چہپاں کرناان کے بے پردہ کرنے کے مترادف ہے۔ بیں آپ کے قوسلاسے بیاہم مسئلہ حکومت کے اہلاروں کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں تا کہ وہ اپنے اس فیصلے کو تبدیل کردیں اور مسلمان خوا تین کے لئے شناختی کارڈوں کی پابندی ختم کردی جائے۔

جواب: ... بيقا نون شرى نقطة نظر سے نها بت غلط به اوراس قانون کونا فذکرنے والے گنا ہگار ہیں۔ (۱) خاند کعب اور طواف کرتے ہوئے لوگوں کا فریم لگا تا

سوال:... بین نے بہت بڑا فریم خریدا ہے، جس کے درمیان میں خانہ کعبہ اور اطراف میں لوگوں کو طواف کرتے و کھایا گیا ہے، اس میں جولوگوں کی تصویریں ہیں وہ بالکل دُھند لی ہیں، ان کی آئکھیں، کان، چہرہ اور جسم کا کوئی عضو واضح نظر نہیں آتے، کیا یہ فریم میں اپنے کمرے میں رکھ سکتا ہوں؟

<sup>(</sup>۱) قال العلماء: تصوير صورة الحيوان حرام شديد التحريم، وهو من الكبائر، لأنه متوعد عليه بهذا الوهيد الشديد (أى:
أشد الناس عذابًا عند الله المصورون) وسواء صنعه لما يمتهن أم لغيره، فصنعته حرام بكل حال، سواء كان في لواب أو بساط
أو درهم أو دينار أو فلس أو إناء أو حائط أو غيرها ... إلخ (فتح البارى ج: ۱۰ ص: ۲۵، كتاب اللباس، طبع قديمي).
أيضًا: ما حرم فعله حرم طلبه فكما أن فعل السرقة والقتل والظلم ممنوع فإجراء ذلك بواسطة أخرى ممنوع أيضًا. (شرح
الجلة ص ٣٠٠٠).

جواب:...اگرتصاور نمایال نه ہوں تو لگا ناجا کزیے۔

## دفاتر مين محتر م شخصيتون كي تصاوير آويزال كرنا

سوال:... بہت می سرکاری ممارتوں مثلاً عدالتوں، اسکولوں، کالجوں، ہیپتالوں، پولیس اشیشنوں اور وُ دسرے سرکاری محكموں ميں خاص طور پراہم مخصيتوں كى تصاوير آويزاں ہوتى ہيں، جن ميں قائم اعظم محمطى جناح، علامہ اتبال كى تضويريں تماياں طور پر شامل ہیں اور وہ مستقل طور پرآ ویزاں ہیں۔ کیا اسلامی نقط نظرے سرکاری تحکموں میں اس طرح تصویریں نگانا کہاں تک وُرست ہے؟ اوراس کے بارے یس کیا آحکامات ہیں؟

جواب :... دفتر وں میں محتر م صخصیتوں کے فوٹو آویزاں کرنامغربی تہذیب ہے،اسلام اس کی نفی کرتا ہے۔

### آرٹ ڈرائنگ کی شرعی حیثیت کیا ہے؟

سوال:...ميرا بحالي بهترين آرشك ہے، ہم اے ڈرائنگ ماسٹر بنانا جاہتے ہیں، بعض لوگ كہتے ہیں كه آرث ڈرائنگ اسلام میں ناجا تزہے۔وضاحت کریں کہ ڈرائنگ ماسٹر کا چینداسلام میں ڈرست ہے یا غلط؟

جواب:...آرٹ ڈرائنگ بذات خودتو ناجائز نہیں ،البتہ اس کا سیح یاغلط استعمال اس کوجائز یا ناجائز بنادیتا ہے ،اگرآپ کے بھائی جاندار چیزوں کے تصویری آرٹ کا شوق رکھتے ہیں تو پھریہ ناجا تزہے۔ اور اگر ایسا آرٹ پیش کرتے ہیں جس میں اسلامی اُصولوں کی خلاف درزی نہیں ہوتی تو جائز ہے۔

# كيا فو تو تخليق ہے؟ اگر ہے تو آئينے اور ياني ميں بھي تو شكل نظر آتى ہے

سوال:.. فوٹو گرانی تخلیق نہیں ہے، اگر تخلیق ہے تو آئینے اور پانی میں بھی تو آ دی کی شکل نظر آتی ہے؟ ووسر لے قلم کے ذر بعداسلام کی اشاعت ہونے کی ضرورت اور تی وی ایسے شروع ہوئے ہیں کہ ہرمسلمان کے تعربیں موجود ہیں۔اس ضرورت کو بچھتے ہوے اس کوا جھے مصرف میں استعال کیا جائے ،اس کی اسلام میں کیا حیثیت ہے؟

 <sup>(</sup>١) "إلّا أن تكون صغيرة" لأن الصغار جدًا لا تعبد فليس لها حكم الوثن فلا تكره في البيت والمراد بالصغير التي لا تبدوا للناظر على بعد. (بحر الرائق ج:٢ ص:٣٠ طبع دار المعرفة).

<sup>(</sup>٢) عن ابن عمر رضي الله عنه أخبره إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الذين يصنعون الصور يعذبون يوم القيامة، يقال لهم: أحيوا ما حلقتم. (مسلم ج.٣ ص: ٢٠١). وظاهر كلام النووي في شرح مسلم الإجماع على تحريم تصويره صورة الحيـوان فإنـه قـال: قـال أصـحـابنا وغيرهم من العلماء تصوير صورة الحيوان حرام شديد التحريم الكبائر لأنه متوعد بهدا الوعيند الشبديند عن النبي صلى الله عليه وسلم: أشد التاس عذايًا يوم القيامة المصوّرون، يقال لهم أحيوا ما خلقتم. (البحر الرائق ج: ۲ ص: ۲۵، شرح النووي على مسلم ج: ۴ ص: ۹۹ ا ، ۲۰۰).

<sup>(</sup>٣) وأما الشجر ونحوه مما لا روح فيه فلا يحرم صنعته ولا التكسب به وسواء الشجر المثمر وغيره وهذا مذهب العلماء كافة. (شرح النووى على صحيح مسلم ج: ٢ ص: ٢٠٢، باب تحريم تصوير صورة الحيوان ... إلخ).

جواب: فلم اورتصویرآ نخضرت صلی الله علیه وسلم کے ارشاد سے حرام ہیں، اوران کو بتانے والے ملعون ہیں۔ ایک ملعون ج چیز اسلام کی اشاعت کا ذریعہ کیسے بن مکتی ہے؟ فوٹو کو ' فکس' کہنا خود فر بتی ہے، کیونکہ اگر انسانی عمل سے اس عکس کو حاصل نہ کیا جائے اور پھراس کو پائیدار نہ بتایا جائے تو فوٹو نہیں بن سکتا، پس ایک قدرتی اور غیر اختیاری چیز پر ایک اختیاری چیز کو قیاس کرنا خود فر بی ہے۔ " فلمی صنعت' کالفظ بی بتا تاہے کہ بیانسان کی بنائی ہوئی چیز ہے۔

## تصوری هر میں رکھنا کیوں منع ہے؟

سوال:...گھر میں تصویروں کا رکھنا کیوں منع ہے؟ حالاتکہ یہ ہر کتاب اور اخبار، ٹیلی ویژن ،فلم میں ہوتی ہیں اور اب تو با قاعدہ اس کے کیمرے بھی گھر گھر عام ہو گئے ہیں۔

جواب: ... میری بہن ایکی کرائی کے عام ہوجانے ہے اس کرائی کا کراپن تو ختم نہیں ہوجاتا، تصویروں کا موجودہ سیاا ب بکہ طوفان ، مغربی اور نعرانی تہذیب کا نتیجہ ہے۔ تمام خدا بہب میں صرف اسلام کی خصوصیت ہے کہ اس نے تصویر سازی اور بت تراثی کو بدترین گناہ قرار دیاہے ، اورا یے لوگول کو ملعون قرار دیا ہے۔ اس لئے کہ یمی بت تراثی اور تصویر سازی بت پرتی اور شخصیت پرتی کا زینہ ہے ، اوراسلام مسلمانوں کو نہ صرف بت پرتی بلکہ اس کے اسباب و ذرائع ہے بھی بازر کھنا چا بتنا ہے۔ بہر حال تصویر سازی اسلام کی نظر میں بدترین جرم اور گناہ ہے ۔ اگر آج مسلمان بدشمتی سے نصرانی تہذیب کے برپاکئے ہوئے طوفان میں پیش بھے ہیں تو کم از کم اتنا تو ہونا چا ہے کہ گناہ کو گناہ سمجھا جائے۔

### وی می آرکا گناه کس پر ہوگا؟

سوال:...ایک فخص این گری فی وی وی آرلاتا ہاوراس کے منیح ، بیوی ، رشتہ داراور و دسر لوگ اس کے کھر فی وی یا وی یا وی اس کے کھر فی وی یا دی یا دی ہے اس کے کھر فی وی یا دی ہے تا ہے اس کے کھر فی وی یا دی ہے تا ہے ہے اس کے کھر فی وی یا دی ہے تا ہے گا جبکہ اس فخص نے ان سب کو فی وی وی وی وی کی آرد کھنے کے لئے نہیں کہا؟

 <sup>(</sup>۱) عن عائشة أنها قالت ...... إنا (أى الملائكة) لا ندخل بيتًا فيه كلب ولا صورة. قال الووى في شرحه: قال أصحابنا
وعيرهم من العلماء تصوير صورة الحيوان حرام شفيد التحريم وهو من الكبائر ..... فصنعته حرام بكل حال. (مسلم مع
شرحه للنووى ج ۲۰ ص: ۹۹).

<sup>(</sup>٢) عن عائشة قالت: دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مستترة بقرام فيه صورة فتلوّن وجهه ثم تناول السترة فهتكة ثم قال: إن من أشدّ الناس عدابًا يوم القيامة اللين يشبهون بخلق الله (مسلم ج: ٢ ص: ٢٠٠). إنما جاء عن تصوير ذي المروح لما روى عن على أنه قال: من صور تمثال ذي الروح كلّف يوم القيامة أن ينفخ فيه الروح وليس بنافخ (بدائع الصنائع ح: ١ ص: ١١١).

جواب:.. اس کونجی گناه جوگا، کیونکه وه گناه کاسبب بنا، اور دیکھنے والوں کوبھی ہوگا۔ (۱)

## تصویروں والے اخبارات کو گھروں میں کس طرح لانا جا ہے؟

سوال:... بين گورنمنٹ كالج ميں بطورليكچرار اسلاميات كام كرتا ہول، حالات ِ حاضرہ اور جديد دِين اور علمي تحقيقات اور معلومات ہے باخبرر ہنا ہماری ضرورت ہے، جس کا عام معروف اور مہل الحصول ذریعہ اخبارات ہیں المیکن اِشکال بیے کہ اخبارات میں تصویریں ہوتی ہیں۔ حدیث پاک کی رُوے تصاویر کا گھروں میں لا نا جا تزنبیں ، اس صورت میں مجھے کیا کرنا چاہئے؟ اپنے قیمتی

جواب: ... بعض اکابر کامعمول توبیر تھا کہ اخبار پڑھنے سے پہلے تصویریں مٹادیا کرتے تھے بعض تصویروں پر ہاتھ رکھ لیتے تے، ہم ایسے اوگوں کے لئے بیمی غنیمت ہے کدا خبار پڑھ کرتصوریں بند کر کے رکھ دیں۔

### كزيول كالحمر ميس ركهنا

سوال ا:... کھر میں کڑیوں کارکھنا پاسجاناد بواروں پر پاکہیں پر،اسلام میں جائز ہے پانہیں؟ سوال ۲:...اسلام نے جاندار شے کی تصویر بنانا گناہ قرار دیا ہے ، تو پھرمصوّر لوگ جاندار شے کی تصویر بناتے ہیں تو کیا ہے

جواب ا:...گر بول کی اگرشکل وصورت، آنکه، کان، ناک، وغیره بنی به وئی به وتو وه مورتی اور بت کے علم میں ہیں، ان کا رکھنا اور بچیوں کاان سے کھیلنا جائز نہیں ،اورا گرمورتی واضح نہ ہوتو بچیوں کوان سے کھیلنے کی اجازت ہے۔

جواب ٢: ... جاندار كي تضوير بنانا اور كمينيا بلاشبه كناه بي كيونكه أيخضرت صلى الله عليه وسلم في اس پرشد يدعذاب كي خبروي ب، مديث مي ب:

"عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم

(١) إن الإعانية عبلي السم مصيبة حرام مطلقًا بنص القرآن أعنى قوله تعالى: ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. (أحكام القرآن لمفتى محمد شفيع ج:٣٠ ص:٣٠٪). أيضًا: عن جوير قال: كنا في صدر النهار عند رسول الله صلى الله عليه وسلم . فمقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مَن سنَّ في الإسلام سُنَّة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سنَّ في الإسلام سُنَّة سيَّنة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. رواه مسلم. (مشكوة ص:٣٣)، الفصل الأوّل، كتاب العلم).

 (٢) وفي آخر حيظر الجنبي عن أبي يوسف يجوز بيع اللعبة وأن يلعب بها الصيبان. (الدر المختار ج٠٥ ص:٢٢٢، باب المتفرقات). وعن عائشة أنها كانت تلعب بالبنات عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قال القاضي: فيه جواز اللعب بهن قال وهن منتخصوصات من الصور المنهي عنها لهذا الحديث. (شرح النووي على صحيح المسلم ج: ٢ ص.٢٨٥، باب فضائل عائشة أمَّ المؤمنين رضي الله عنها). يقول: أشد الناس عدابًا عند الله المصورون. متفق عليه."

(مشکوۃ ص:۳۸۵، باب النصاویو، الفصل الأول) ترجمہ:... تعفرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عندروایت فریاتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوفر ماتے ہوئے سنا کہ: اللہ تعالی کے فزد کیا لوگوں میں سب سے زیادہ عذاب دیئے جانے والے لوگ تصویریں بنائے والے ہیں۔"

غيرجاندار كيمجشم بناناجا ئز ہےاورجاندار كے ناجائز

سوال:...میں مختلف مساجد وغیرہ کے ماڈل سجاوٹ کے لئے موتیوں اور موم وغیرہ سے بنا تا ہوں ، کیا میں خانہ کعبہ (بیت اللّٰدشریف )اورمسجدِ نبوی وغیر وبھی بناسکتا ہوں؟

جواب:...غیر ذی ژوح چیزوں کے ماڈل بنانا جائز ہے۔ (۱) سوال:...کیا میں مٹی یا پھر کی مدد ہے اپنی تنظیم شخصیات کے مجتبے بناسکتا ہوں؟ جواب:... یہ بت تراثی ہے،اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ (۲)

گھروں میں اپنے بزرگوں اور قرآن پڑھتے بچے یا دُعامانگی ہوئی عورت کی تصویر بھی ناجا تزہے سوال:...کمروں میں عام طور پرلوگ اپنے بزرگوں یا قرآن مجید پڑھتا ہوا بچہ یا دُعامانگی ہوئی خاتون کا فوٹولگاتے ہیں، اس کے ہارے میں شری بھم کیا ہے؟

جواب:...گرول بین تضویری آویزال کرنا محراه اُمتول کا دستور ہے۔مسلمانوں کے لئے یہ چیزمنوع قرار دی گئی ہے، حدیث میں فرمایا ہے: جس گھر بیس کتا یا تضویر ہواس میں رحمت کے فرشنے داخل نہیں ہوتے۔

(٣) عن أبي طلحة قال: قال النبي صلى الله عليه وصلم: لا تدخل الملائكة بيتًا فيه كلب ولا تصاوير. متفق عليه. (مشكوة ح:٢ ص ٣٨٥٠، باب التصاوير، الفصل الأوّل). أيضًا: وقوله صلى الله عليه وسلم: لا تدخل الملائكة بيتًا فيه كلب ولا صورة، المسراد بهم المذين ينزلون بالبركة لا للحفظة. (حاشية الشبلي على تبيين الحقائق، كتاب الصلاة ج: ١ ص:٣١٣ طبع دار الكتب العلمية). أيضًا: قال العلماء سبب امتناعهم من بيت فيه صورة كونها معصية فاحشة وفيها مضاهاة لخلق الله تعالى وبعضها في صورة ما يعبد من دون الله تعالى ....... فعوقب متخلها بحرمانه دخول الملائكة بيته وصلاتها فيه واستغفارها له وتبريكها عليه وفي بيته ودفعها اذى الشيطان وأما هؤلاء الملائكة الذين لا يدخلون بيتا فيه كلب أو صورة فهم ملائكة يطوفون بالرحمة والتبريك والإستغفار. (شرح النووى على الصحيح المسلم ج:٢ ص: ٢٠٠٠، باب تحريم تصوير صورة الحيوان ... الخ).

<sup>(</sup>١) قبال ابن عباس: فإن كنت لَابُد فاعلًا فاصنع الشجر وما لا روح فيد (مشكّوة ج:٣ ص:٣٨٩،٣٨٥، باب التصاوير، الفصل الأوّل).

<sup>(</sup>٣) الينيأ\_

## جاندار کی اَشکال کے تعلونے گھر میں رکھنا جا تر نہیں

سوال:...آج كل جارے كمروں ميں بچوں كے تعلونے تقريباً ہر جگہ موجود ہيں، كوئى جانوروں كى شكل كے بنے ہوئے ہیں، کوئی گڑیا وغیرہ مورتی کی صورت میں، وہال قرآن کی تلاوت ، نماز اور تجدے کی ادائیکی کرتے ہیں، بعض اوقات نماز کے لئے وضو کریں پاسلام پھیریں تو نظر پڑجاتی ہے، یاذ کرمیں مصروف ہول تو بچھیلتے ہوئے سامنے آجاتے ہیں، اس صورت پر روشنی ڈالیس۔ جواب :... کھروں میں بچیاں جو گڑیا بناتی ہیں اور جن کے نقوش نمایاں نہیں ہوتے ،محض ایک ہیولا سا ہوتا ہے، ان کے ساتھ بچیوں کا کھیلنا جائز ہے، اور ان کو گھر میں رکھنا بھی ڈرست ہے۔ کیکن پلاسٹک کے جو کھلونے بازار میں ملتے ہیں وہ تو پوری مور تیاں ہوتی ہیں ،ان مجتمول کی خرید وفرو دنت اور ان کا گھر ہیں رکھنا نا جائز ہے۔ افسوس ہے کہ آج کل ایسے بت گھروں میں رکھنے کا رواج چل نکلاہے، اوران کی بدولت جارے کھر'' بت خانوں'' کا منظر پیش کردہے ہیں ، کو یا شیطان نے کھلونوں کے بہانے بت شکن قوم كوبت فروش اوربت تراش بناديا ب، الله تعالى مسلمانول كواس آفت سے بچائے۔

## كھلونے رکھنے والی روایت كا جواب

سوال:.. آپ کے پاس معلونے رکھنے والی روایت کا کیا جواب ہے؟

جواب:...جوگڑیاں ہا قاعدہ بھتے کی شکل میں ہوں ،ان کار کھنا اور ان سے کھیلنا جائز نہیں۔ معمولی تنم کی گڑیاں جو بچیاں خودہی کی لیا کرتی ہیں ،ان کی اجازت ہے۔اور حضرت عائشہ صدیقدرضی اللہ عنہا کی گڑیوں کا بہی محمل ہے۔بعض حضرات کا کہنا ہے کہ

(١) أو كانت صغيرة، لَا تَتِينَ تَفَاصِيلَ أَعْضَاتُهَا لَلنَاظِرِ قَالَمًا وهي على الأرضِّ، قال ابن عابدين: حيث قال بحيث لَا تبدوا للناظر إلَّا بتبصير بليغ كما في الكرماني أو لَا تبدوا له من بعيد ..... إن كانت الصورة مقدار طير يكره وإن كانت أصغر قلا. (رداغتار ج: ١ ص:١٣٨). أيضًا: وهذه الأحاديث صريحة في تحريم تصوير الحيوان وانه غليظ التحريم، وأما الشجر ولحوة مما لا روح فيه فلا يحرم صنعته ولا التكسب به ...إلخ. (شوح النووي علي مسلم ج: ٢ ص: ٢٠١).

(٢) عن سعيند بن ابني النحسن قال: كنت عند ابن عباس رضي الله عنهما، إذ جاء رجل فقال: يا ابن عباس! إني رجل إنما معيشتي من صنعة يدي، وإني أصنع هذه التصاوير، فقال ابن عباس رضي الله عنهما: لَا أحدثك إلَّا ما سمعتُ من رسول الله صلى الله علينه وسلم، سمعته يقول: من صورٌ صورة فإنّ الله معذَّبِه حتَّى ينفخ فيه الروح، وليس بنافخ فيها أبدًا، فربا الرحل ربوة شديدة وأصفرً وجهُّهُ، فقال: ويحك! إن أبيت إلَّا أن تصنع فعليك بهذا الشجر وكل شيء ليس فيه روح. رواه البخاري. (مشكُّوة ص: ٣٨٦، باب التصاوير). وظاهر كلام النووي في شرح مسلم: الإجماع على تحريم تصوير الحيوان، وقبال سواء صنعه لما يمتهن أو لغيره، فصنعته حرام يكل حال، لأن فيه مضاهاة لخلق الله تعالى، وسواء كان في ثوب أو بساط أو درهم وإناء وحالط وغيرها. (وداغتار ج: ١ ص:٦٣٧).

(٣) لَا تَدْخُلُ الْمَلَالَكَةُ بِيتًا فَيه صورة ...... وفي رواية: لَا تَدْخُلُ الْمَلَاتُكَةُ بِيتًا فيه كلب ولَا تمثال ... الخ. (سنن أبي داوُد ج: ٢ ص: ٢١٧ ، باب في الصور). اس دفت تصویر بنانے کی ممانعت نبیں ہو کی تھی ، یہ بعد میں ہو کی ہے۔ (۱) میڈیکل کالج میں داخلے کے لئے لڑکی کوفوٹو بنوانا

سوال: ... میں امسال میڈیکل کالج میں داخلہ لینا جا ہتی ہوں ، مرحکومت کے رائج کردہ اُ صول کے مطابق میڈیکل کالج ے اُمیدوار کا فوٹو کاغذات کے ساتھ ہوتا ضروری ہے، جبکہ اس کی جگہ فتگر پڑش ہے بھی کام چلایا جاسکتا ہے، تمر ہم حکومت کے اُصول کی وجہ سے مجبور ہیں۔اب ملک میں لیڈی ڈاکٹرز کی اہمیت ہے بھی انکارنہیں ہوسکتا،اگرخوا تین ڈاکٹرز نہ بنیں تو مجبورا ہمیں ہر بات کے لئے مروڈ اکٹروں کے پاس جانا پڑے گا، جو طبیعت گوارانہیں کرتی۔اس سلسلے میں قرآن وحدیث کے حوالے ہے کوئی حل بتا ہے كهايي كيني سننے والول كومطمئن كياجا سكے اوراس سے زياد واسينے آپ كو۔

جواب: ... فوٹو بنانا شرعاً حرام ہے۔ لیکن جہال گورنمنٹ کے قانون کی مجبوری ہو، دہاں آ دمی معذور ہے۔ اس کا وہال قانون بنانے والوں کی گردن پر ہوگا۔ جہال تک اڑ کیوں کوڈ اکٹر بنانے کا تعلق ہے، میں اس کی ضرورت کا قائل نہیں۔

شناحتی کارڈ جیب میں بندہوتومسجد جانا سیجے ہے

سوال: .. بعض لوگوں سے میں نے سا ہے کدانسان کی تصویر مسجد میں لے جاتا مناہ ہے ، توجم نماز کے لئے جاتے ہیں ، ہماری جیب میں شناختی کارڈ ہوتا ہے تو اس سے فلاہر ہوتا ہے کہ ہم گناہ کرتے ہیں ، اس کے جائزیا ناجائز ہونے کے بارے میں ہمیں بتا ئ<u>س</u>۔

جواب:... شناختی کارڈ جیب میں بند ہوتو مسجد میں جانا سیح ہے۔

درخت کی تصویر کیوں جائز ہے؟ جبکہ وہ بھی جاندار ہے

سوال:...اسلام من تصوير بنانے كى ممانعت آئى ہے۔عرض بيب كداكر جانداركى تصوير بنانے كى ممانعت باتو كيا درخت

 <sup>(</sup>١) عن عائشة أنها كانت تلعب بالبنات عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال القاضى: فيه جواز اللعب بهن قال وهن متخصرصات من الصور المنهى عنها لهذا الحديث ولما فيه من تدريب النساء في صغرهن لأمر أنفسهن وبيوتهن وأولادهن وقد أجار المعلماء بيعهن وشراتهن ..... قال ومذهب جمهور العلماء جواز اللعب بهن، وقال طاتفة هو منسوخ بالنهي عن الصور. (مسلم مع شرحه للنووي ج: ٢ ص: ٢٨٥، باب فضائل عائشة أمَّ المؤمنين رضي الله عنها).

النصرورات تبييح الحيظورات أي أن الأشياء الممنوعة تعامل كالأشياء المباحة وقت الضرورة. (شرح الجلة ص: ٢٩، المادَّة. ٢١ طبع حبيب الله بستى كوتشه). أيضًا: الضروريات تبيح انحظورات، ومن ثم جاز أكل الميتة، وإساغة اللقمة بالخمر والتلفظ بكلمة الكفر للإكراه. (الأشباه والنظائر ج: ١ ص: ٢٥١ القاعدة الخامسة، طبع إدارة القرآن).

 <sup>(</sup>٣) ويفيد أنه لا يكره أن يصلي ومعه صرة أو كيس فيه دنانير أو دراهم فيها صور صغار لاستتارها. (البحر الرائق ج.٣) ص ۲۹۰ رداغتار ج: ۱ ص:۹۳۸)۔

جوج ندار بیں ان کی تصویر بتانا بھی اس تھم میں داخل ہے جبکہ لوگوں سے سنا ہے اور پچھے دِین دار معزات کے گھروں میں بھی مختف تصاویر درختوں کی دیکھی ہیں۔

جواب: جن چیز وں بیس حس وحرکت ہو، اسے" جاندار" کہتے ہیں، درخت میں ایسی جان نہیں، اس لئے اس کی تصویر جائز ہے۔

### جاندار کی تصویر بنانا کیوں ناجا رزیے؟

سوال:...جاندارول کی تصویریں بنانا کیوں منع ہے؟

جواب: ... ب جان چیزوں کی تصویر دراصل تعش و نگار ہے، اس کی اسلام نے اجازت دی ہے۔ اور جاندار چیزوں کی تصویر کو اس کے اجازت دی ہے۔ اور جاندار چیزوں کی تصویر کو اس کے سے کہ بندار کی تصویر بنانے والوں سے تصویر کو اس کے کہ بندار کی تصویر بنانے والوں سے قیامت کے دن کہا جائے گا کہ اپنی بنائی ہوئی تصویر میں جان ڈالو۔''(۲)

## اگرتصور بنانے پرمجبور ہوتو حرام مجھ کر بنائے اور استغفار کرتارہے

سوال: ... بین ایک کا حب ہوں اور نیچر بھی ، مسئلہ یہ ہے ٹیچنگ پر کیٹس میں ماہرین تعلیم کے نیصلے کے مطابق ہمیں بچوں کو پڑھاتے وفت کوئی تصوّر ولانے کے لئے ماڈل یا تصویر پیش کرنے کی ہدایت کی جاتی ہے، یا بعض وفعہ کوئی تعلیمی پروجیکٹ لکھتے وقت تصاویر کا بنانا بھی ہم رے لئے ضروری ہوتا ہے، کیونکہ تعلیم وقد ریس میں ایک اہم بھری معاون سمجھا ج تا ہے، اب میں بیخود بن ؤں یا کسی سے بنواؤں، گناوتو برابر ہوتا ہے، تو کیااس فہ کورہ بالا مجبوری کی وجہ ہے کوئی سخوائش ہے کہ نبیں؟

جواب:...جاندار کی تصویر بناناحرام ہے، اگرآپ کے لئے یا خوام ناگزیر ہے تو حرام بجھ کرکرتے رہے ،اور استغفار کرتے رہے ،حرام کوحلال بنانے کی کوشش نہ کیجئے۔

<sup>(</sup>۱) قال ابن عباس: إن كنت لَابُدُ فاعلًا فاصنع الشجر وما لَا نفس له. (مسلم ج:۲ ص:۲۰۳). أيضًا، وأما تصوير صورة الشجر ورحال الإبـل وغير ذالك مسما ليس فيه صورة حيوان فليس بحوام. (شرح النووى على الصحيح المسلم ج.۲ ص: 199، باب تحريم تصوير صورة الحيوان).

 <sup>(</sup>۲) قبال ابن عباس: فإن كنت لا بُدفاعلًا فاصبع الشجر وما لا روح له. (مشكّوة ج ۲ ص:۳۸۵، باب التصاوير، الفصل الأوّل، مسلم ج:۲ ص:۳۰۱، باب تحريم تصوير صورة الحيوان).

 <sup>(</sup>٢) عن ابس عمر أحبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الذين يصنعون الصور يعذّبون يوم القيامة يقال لهم أحبرا ما
 حلقتم. (مسلم ج ٢ ص: ٢٠١، باب تحريم تصوير صورة الحيوان).

<sup>(</sup>٣) فظاهر كلام السووى في شرح مسلم: الإجماع على تحريم تصوير الحيوان، وقال: وسواء صنعه لما يمتهل أو لعيره، فصنعته حرام بكل حال، لأن فيه مضاهاة لخلق الله تعالى وسواء كان في ثوب أو بساط أو درهم وإناء وحائط. (رداعتار ح ١ ص ١٣٤، فتح الباري ج: ١٠ ص: ٣٤٠ كتاب الباس، باب عذاب المصورين يوم القيامة).

### تصوير يسيمتعلق وزير خارجه كافنوي

سوال:...' جنگ ' ۱۳۵ رجون کی اشاعت میں پاکستان کے وزیرِ خارجہ سردار آصف احد علی کا ایک بیان پڑھا جس میں انہوں نے ایک غیر ملکی روز نامے کو انٹرویو و بیتے ہوئے کہا کہ:'' اسلام میں رقص وسوسیقی مصوری وغیرہ پرکوئی پابندی نہیں ہے' بوچھنا یہ ہے کہ اسکوں نے ایک غیر میں کا ایک انٹراد کے بارے میں سے کہ اسکوں کا کیا جہ اگر بی غلط ہے تو کیا ایک گفتگو کرنے والے کی کوئی سزا ہے؟ ۳- ایسے افراد کے بارے میں حکومت وفت اور عام مسلمانوں کا کیا فرض بنتا ہے؟

جواب:...آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے رقص وسرود، گانے باہے اور تصاویر کوممنوع قرار دیا ہے، اوران پر سخت وعیدیں فرمائی ہیں۔

تصوري:

تصور کی حرمت پر بہت می احادیث واروہ وئی ہیں،ان میں سے چنددرج ذیل ہیں:

رسول الله صلى الله عليه وسلم في قرمايا: يوكدا كيسام، من في عرض كيا: يارسول الله! يديس في آب ك سي فريدا ب ك

(۱) عن تنافع قال: سمع ابن عمو مزمارًا قال: فوضع إصبعيه على أذنيه واآى عن الطريق وقال لى: يا نافع اهل تسمع شيئًا قال: فقلت: لا قال: فرفع إصبعيه من اذنيه وقال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمع مثل هذا فصنع مثل هذا (ابوداؤد ج: ٢ ص: ٢ ٣٣). عن ابن عمر أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الذين يصنعون الصور يعذّبون يوم القيامة يقال لهم أحيوا ما خلقتم. (مسلم ج: ٢ ص: ٢ ٥٠). أيضًا: ذكر شيخ الإسلام أن كل ذالك مكروه عند علمائنا، واحتج بقوله تعالى: ومن الناس من يشترى لهو الحديث. الآية جاء في التفسير أن المراد الفناء ...... سماع غناء فهو حرام بإجماع العلماء ..... والحاصل أنه لا رخصة في السماع في زماننا. (رداختار ج: ٢ ص: ٣٣٩، كتاب الحظر والإباحة). أيضًا: أما الرقص والتصفيق تخفة ورعو تة مشابهة لرعونة الإناث لا يفعلها إلا أرعن أو متصنع جاعل ويدل على جهالة فاعلهما أن الشريعة لم ترد بهما لا في كتاب ولا سنة ولا فعل ذالك أحد من الأنبياء ولا معتبو من إتباع الأنبياء، وانما يفعله الجهلة السفهاء الذين النبست عليهم الحقائق بالأهواء. (الزواجر عن اقتراف الكبائر ج: ٢ ص: ٢٨٨، القسم الثاني في سماع العنداء المقترن برقص أو نحو دف أو مزمار ووتري. أيضًا: قوله وكره كل لهو أي كل لعب وعبث فالمائة بمعنى واحد كما والسربط والمرباب والقانون والمزمار والصنج والبوق فإنها كلها مكروهة لأنها زى الكفار، واستماع ضرب الدف والمرمار وغيره ذالك حرام إن سمع بفتة يكون معلورًا ويجب أن يجتهد أن لا يسمع، قهستاني. (رد الختار ح. ٢ ص ٢٩٥٠).

آپ! سر پر بیٹھیں اور اس سے تکمیدلگا نمیں۔ رسول النّد سلی اللّه علیہ وسلم نے فرمایا کہ: ان تصویروں کے بنانے والوں کو قیامت کے دن عذاب ہوگا ، ان سے کہا جائے گا کہ تم نے جوتصوریں بنائی تھیں ، ان میں جان بھی ڈالو۔اور ارشا دفر مایا کہ: جس گھر میں تصویر ہواس میں فرشتے داخل نہیں ہوتے (مشکلہ ہی)۔ (۱)

۲: مسیح بخاری ومسلم میں حضرت عا کشرضی اللہ عنہا ہی ہے روایت ہے کہ: قیامت کے دن سب لوگوں ہے تخت مذاب ان لوگوں کو ہوگا جوالتد تعالیٰ کی تخییق کی مشابہت کرتے ہیں (حؤلہ ہالا)۔

":... بی بخاری وسلم میں حضرت ابو ہر پرہ رضی اللہ عند ہے روایت ہے کہ: میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے دائے۔ اس فیض ہے نے بیال کے دائے اللہ عند میں بنانے لگے، یہ لوگ ایک ذرّ واقع بنا کے دائے اور بنانے وائے ایک دائے اور بنانے وائے ایک دائے اور بنانے وکھا کمیں (حوالہ بالا)۔

سی استی بخاری و میجی مسلم میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عند سے روایت ہے کہ: بیں نے آنخضرت مسلی اللہ علیہ وسلم کو بیفر ماتے ہوئے خود سنا ہے کہ: اللہ تعالیٰ کے نز ویک سب لوگول سے خت عذاب مصوّر ول کو ہوگا (حوالہ بالہ )۔

3:... عناری وسلم میں حضرت ابن عماس رضی الله عنہا ہے دوایت ہے کہ: میں نے رسول الله سنی الله علیہ وسلم کو بیفر ماتے ہوئے خود سنا ہے کہ: ہرتضویر بنانے والاجہنم میں ہوگا، اس نے جتنی تضویریں بنائی تغییں، ہرایک کے بدلے میں ایک زوح پیدا کی جائے گی جواسے دوزخ میں عذاب دے گی (حوالہ ہالا)۔

ان احادیث سے انداز ہ ہوسکتا ہے کہ تصویر سازی اسلام کی نظر میں کتنا بڑا گناہ ہے اور اللہ تبعالی کو، آنخضرت مسلی اللہ علیہ وسلم کو اور اللہ تبعالی کے فرشتوں کو اس سے کتنی نفرت ہے۔ اس موضوع پر مزید تفصیل مطلوب ہوتو حضرت مولا نامفتی محد شفیع رحمة اللہ علیہ (سابق)مفتی اعظم یا کستان کا رسالہ "نفسویر کے شرعی اَ حکام 'طلاحظہ فر مالیا جائے ، جواس مسئلے پر بہترین اور نفیس ترین رسالہ ہے، تمام

<sup>(</sup>۱) عن عالشة اشتريت نمرقة فيها تصاوير فلمًا رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على الباب فلم يدخل فعرفت في وجهه الكراهية قالت فقلت: يا رسول الله أتوب إلى الله وإلى رسوله ماذا أذنبت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لهذه النسمرقة؟ قلبت: اشتريتها لتقعد عليها وتوسدها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة، يقال لهم: أحيوا ما خلفتم! وقال: إن البيت الذي فيه الصورة لا تدخله الملائكة، متفق عليه. (مشكّوة ص:٣٨٥)، باب التصاوير، بخاري ج:٢ ص:٩٨٠، مسلم ج:٢ ص:٢٠٠).

<sup>(</sup>٢) عن عائشة دخل على رسول الله صلى الله عله وسلم ...... ثم قال: إن من أشد الناس عدّابًا يوم القيامة الدين يشبهون بخلق الله (بخارى ج:٢ ص: ٨٨٠، مسلم ج:٢ ص: ٢٠٠٠).

<sup>(</sup>٣) عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله عزّ وجلّ: ومن أظلم ممن ذهب يخلق حلقًا كخلقي فيخلقوا ذرة أو ليحلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة. (مسلم ج: ٢ ص: ٢٠٢).

<sup>(</sup>٣) عن عبدالله بن مسعود يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشدّ الناس عذابًا يوم القيامة المصوّرون. (بحارى ج:٢ ص: ٢٠١).

 <sup>(</sup>۵) عن ابن عباس سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل مصور في النار يجعل له صورة صورها نفسًا فتعذبه في حهنم. (مسلم ج: ۲ ص: ۲۰۱۱).
 في حهنم. (مسلم ج: ۲ ص: ۲۰۲۱) بخارى ج: ۲ ص: ۸۸۱).

پزھے لکھے حضرات کواس کا مطالعہ کرنا جا ہے۔

رقص وموسيقي:

آج کل طوائف کے ناچنے ،تھر کنے کا نام' رقع ' ہے،اور ڈوم اور ڈومنیوں کے گانے بجانے کو' موسیقی'' کہا جاتا ہے،اورید دونوں سخت گناہ ہیں۔

صیح بخاری میں آنخضرت معلی الله علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ: ''میری اُمت کے بچھادگ شراب کواس کا نام بدل کر پئیں ہے، کچھادگ زنا اور دیشم کوحلال کرلیں ہے، پچھادگ ایسے ہول کے جومعازف ومزامیر (آلات موسیقی) کے ساتھ گانے والی عورتوں کا گانا سیں ہے ، اللہ تعالیٰ ان کوزیمن میں دھنسادے گا اور بعض کی صورتیں سنح کر کے ان کو بندرا درسؤر بنادے گا (نعوذ باللہ)۔ (۱)

اورتر فدی شریف میں حضرت ابو ہریہ وضی اللہ حدے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ والے کے اور جب اللہ فلیمت کو تحقی دولت بنالیا جائے ، اور جب لوگوں کی امانت کو مالی فلیمت ہے لیا جائے ، اور جب الا کی خار اللہ فلیمت کو تحقی دولت بنالیا جائے ، اور جب لوگوں کی امانت کو مالی فلیم اور جب عمر اپنی ہوری کی فرما نہر داری اور مال کی نافر مانی کرنے گئے ، اور جب مورا پی ہوری کی فرما نہر داری اور مال کی نافر مانی کرنے گئے ، اور جب مجدول میں شوروغل ہونے گئے ، اور جب کی قبیلے کا سر دار ان کا رویل کو ورد کے ، اور جب مجدول میں شوروغل ہونے گئے ، اور جب کی قرم کا سر دار ان کا رویل کی عزت ان کے شرکے خوف کی وجہ ہے کی جانے اور جب کی قوم کا سر دار ان کا رویل کی عزب کا مورد جب شرایل پی جانے کا اور جب اُست کے آخری لوگ ہو جانے ، اور جب شرایل پی جانے کا ، اور جب اُست کے آخری لوگ ہوجانے ، اور جب شرایل کی جانے اور اس کے دانے کا ، اور حین میں دھنس جانے کا ، اور صورتوں کے مسلح ہوجانے کا ، اور قیامت کی الی نشانیوں کا جو کے بعد دیگرے اس طرح آئیں گی جیسے کی ہار کی لڑی ٹوٹ جائے اور اس کے دانے بیک وقت محموجاتے ہیں۔ (۲)

مزیدا حادیث کے لئے اس نا کارہ کارسالہ 'عصرِ حاضرا حادیث کے آئینے میں'' ملاحظہ فر مالیا جائے ، جس میں اس مضمون ک متعدّدا حادیث جمع کردی تی ہیں۔

<sup>(</sup>۱) عن أبى عامر أو أبو مالك الأشعرى: والله ما كلبنى سمع النبى صلى الله عليه وسلم يقول: ليكونن من أمتى ألموام يستحلّون الحِرَّ والحرير والخمر والمعازف ويتزلنَّ أقوام إلى جنب علم يروح عليهم بسارحةٍ لهم تأتيهم يعنى الفقير لحاجة فيقولون إرجع إلينا غدًا فيبيتهم الله ويضع العَلَم ويمسخ آخرين قِرَدةً وخنازير إلى يوم القيامة. (بخارى ج:٢ ص ٨٣٤، كتاب الأشربة).

<sup>(</sup>٢) عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا اتُخذ الفيءُ دُولًا، والأمانة معنمًا، والزكوة مغرمًا، وتعلّم لغير الدين، وأطاع الرجل إمرأته وعق أمّه، وأدنى صديقه وأقضى أياه، وظهرت الأصوات في المساجد، وساد القبيلة فاسقهم، وكان رعيم القوم أرزلهم، وأكرم الوجل مخافة شره، وظهرت القينات والمعازف، شربت الخمور، ولعن آخر هذه الأمّة أوّلها، فليسرتقبوا عند ذالك ريحًا حمراء وزلزلة وخسفًا ومسجًّا وقذفًا وآيات تتابع كنظام بال قطع سلكه فتتابع (جامع الترمذي ج:٢ ص:٣٣)، أبواب الفتن، طبع رشيديه، دهلي).

آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کے ان ارشادات کے بعد سردار آصف احمالی صاحب کا بیر کہنا کہ اسلام میں رقص وسرود اور مصوری وموسیق پرکوئی پابندی نہیں، قطعاً غلط اور خلاف واقعہ ہے، اور ان کے اس '' فتو گئ'' کا خشایا تو اسلام کا ناقص مطالعہ ہے کہ موصوف نے ان مسائل کو صحیح سمجھا بی نہیں، یا ان کو خاکم بدئن صاحب شریعت صلی الله علیہ وسلم سے اختلاف ہے کہ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم تو ان چیز ول کوموجب لعنت اور موجب مح وعذاب قرار دیتے ہیں اور سردار صاحب کو ان جس کوئی قباحت نظر نہیں آتی ، پہلی وجہ جہل مرکب ہے اور دُوسری وجہ کفر خالص ۔

اسمام اوراسلامی مسائل کے بارے میں سروارصا حب کے غیر ذمہ دارانہ بیانات وقنا فو قنا منظرِ عام پرآتے رہے ہیں ، جن سے سروار جی کے روایتی لطیفوں کی یا و تازہ ہوجاتی ہے ، معلوم ہوتا ہے کہ سردار صاحب کے پاس صرف وزارت کا قلم دان نہیں ، بلک آج کل پاکستان کے'' مفتی اعظم'' کا قلم وان بھی انہی کے حوالے کردیا گیا ہے۔ حکومت کا فرض ہے کہ وہ ملک وملت پررحم فرمائے اور '' فتوی لولیی'' کی خدمت سردار صاحب سے واپس لے لی جائے ، اور عام مسلمانوں کا فرض ہے کہ حکومت سے درخواست کریں کہ سردار جی کواسلام پر'' مشتی ناز'' کی اجازت نددی جائے۔

### تصورينانے كاشرعى تقلم

سوال:...بمارے لواحقین میں سے دو بچیاں ہا شاء اللہ صوم وصلوٰۃ کی پابند ہیں اور ہر لحاظ سے شرعی اَحکام کی پابند ہیں۔
آپ نے پچھلے دنوں اپنے کا لم میں تقویریں بنائے کو حرام بتایا ہے، ہماری یہ بچیاں ایک اسکول میں تین سال سے ایک چارسالہ کورس کر بی ہیں، جس میں تقویریں بنانے کی تربیت دی جاتی ہے، اس کورس کے ممل کرنے سے اچھی ملازمت ملتی ہے، اب وہ یہ کورس ورمیان
میں نہیں چھوڑ نا چاہیں۔ دوئم یہ کہ دوہ اس بات کو دُرست نہیں تشکیم کرتیں کہ یہ کل حرام ہے۔ آپ برائے مہر یائی قرآئی آیات اور
احد دیث کے حوالوں سے اس بات کو ثابت کریں کہ یہ کل حرام ہے، تو وہ یقینا اس کمل کوچھوڑ دیں گی، کیونکہ وہ کوئی بھی کام خلاف شرع خہیں کرنا چاہیں۔

جواب: ... آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے بہت کی احادیث میں تصاویر کی حرمت کو بیان فر مایا ہے، حضرت مفتی محد شفیع کا اس موضوع پر ایک بہترین رسالہ ہے، جو' تصویر کے شرعی اُحکام' کے نام سے شائع ہوا ہے، اس رسالے کا مطالعہ آپ کی بہنوں کے لئے مفید ہوگا، اور اس کے مطالع سے اِن شاء اللہ ان کے سارے اِشکالات ختم ہوجا تیں گے، میں ورخواست کروں گا کہ اس رسالے کوخوب اچھی طرح سمجھ کر پڑھ لیس۔

تصویر کے بارے میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چند إرشادات مظلوٰۃ شریف سے نقل کرتا ہوں ، ان پر بھی غور فر مالیا جائے۔

ا:...حضرت الوطلح رضى الله عنه فرماتے بیل كه: آنخضرت صلى الله عليه وسلم نے فرمایا: جس كمريس كمايا تصوير ہو، رحمت كے

فرشتے ال محریل داخل نہیں ہوتے (میح بخاری میح سلم)۔(۱)

٢:...حضرت عا مَشْدرضی الله تعالی عنها فر ماتی جیں کہ: آنخضرت صلی الله علیہ وسلم گھر کے اندرکسی ایسی چیز کونہیں جھوڑتے تھے جس میں تصویریں ہوں ، تگراس کو کاٹ ڈالتے تھے (سیم بخاری)۔

m:...حضرت عائشەرضى الله تعالى عنها فرماتى بين كه: مين نے ايك جھوٹا گدا ( يا تكبه ) خريدليا جس ميں تصويرين تھيں، جب آتخضرت صلی الله علیه وسم نے اس کودیکھا تو دروازے پر کھڑے رہے، اندر داخل نہیں ہوئے اور میں نے آب صلی الله علیه وسلم کے چېرهٔ انور میں نا کواري کے آثارمحسوں کئے، میں نے عرض کیا: یارسول الله! میں الله ورسول کے آئے تو بہ کرتی ہوں، مجھ سے کیا گناہ ہوا ہے؟ آتخضرت صلی الندعلیہ وسلم نے ناراضی کے ملجے میں فرمایا کہ: یہ گذا کیسا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ: بدیس نے آ ب کے لئے خریدا ہے تا کہ آپ اس پر بیٹھا کریں اور اس سے تکیدلگایا کریں۔ آنخضرت صلی الله علید دسلم نے فرمایا: ان تصویر دل کے بنانے والوں کو قیامت کے دن عذاب ہوگا ، ان سے کہا جائے گا کہ جوتصورتم نے بنائی ہے اس کوزندہ بھی کروا دراس میں جان ڈالو۔ نیز ارشا دفر مایا کہ: جس کھر میں بیلصور یں ہوں اس کھر میں اللہ تعالی کے فرشتے واخل نہیں ہوئے (معج بناری مجے مسلم)۔(۲)

٣ : .. حضرت عا كشرض الله تعالى عنها فرما في بين كدرسول الله صلى الله عليه وملم في فرما ياكه: قيامت كون سب سيخت عذاب ان لوگوں کو ہوگا جواللہ تع کی کی تخلیق کی مشابہت کرتے ہیں (سمجے بخاری مجے مسلم )۔ (۳)

۵ .... حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ: میں نے آتخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بیار شادا سے کا نول سے سنا ہے کہ: اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ: ان لوگوں سے بڑا ظالم کون ہوگا جومیری تخلیق کی طرح تصویریں بنانے چلے، وہ ایک ذرّے کوتو بنا کر دکھا کمیں یاایک دانہ یاایک جوتو پیدا کرکے دکھا کمیں (سمج بخاری سمج سلم)۔(۵)

(١)عن أبي طلحة يقول: سمعت وسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لَا تدخل الملائكة بيتًا فيه كلب ولَا صورة. (مسلم ج: ٢ ص: ٢٠٠٠، بخاري ج: ٢ ص: ١ ٨٨، باب من كرة القعود على الصور).

 (۲) عن عائشة حدّثته أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يترك في بيته شيئًا فيه تصاليب إلّا نقضه. (بخارى ج: ۲ ص: • ٨٨، ياب نقض الصور).

(٣) - عن عائشة أنها إشتريت نمرقة فيها تصاوير فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على الباب فلم يدخل، فعرفت في وجهه الكراهية، قالت. فقلت: يا رسول الله أتوب إلى الله وإلى رسوله، ماذا أذنبت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما هذه النمرقة؟ قلت اشتريتها لتقعد عليها وتوسدها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أصحاب هذه الصور يعذّبون يوم القيامة، يقال لهم: إحيوا ما خلقتم، وقال: إن البيت الذي فيه الصورة لَا تدخله الملاتكة. متفق عليه. (مسلم ج٠٦ ص: ۱ • ۲، بخاری ج: ۲ ص: ۱ ۸۸، باب من لم یدخل بیتا فیه صورة).

(٣) قال إن من أشد الناس عذابًا يوم القيامة الذين يشبهون بخلق الله (مسلم ج: ٢ ص: • • ٢، بخارى ج: ٢ ص: • ٨٨). عن أبى هريرة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق خلقًا كخلقى فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة ...إلخ. (مسلم ج: ٣ ص: ٢٠٢) بخاري ج: ٢ ص: ٨٨٠).

۱۲: .. حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ: میں نے آنخضرت صلی الله علیه وسلم کویہ فرماتے ہوئے خودت ہے کہ: الله تعالی کے یہال سب سے شخت عذاب تصویر بنانے والول کوہوگا (صحح بخاری شیح مسلم )۔ (۱)

۱:۰۰۸ منت ابن عباس رضی الله عنهما فریاتے ہیں کہ: آنخضرت صلی الله علیه دسلم نے ارشادفر مایا کہ: قیامت کے دن سب سے سخت عذاب اس مخض کو ہوگا جس نے کسی نبی کوئل کیا ہو، یا نبی کے ہاتھ سے قبل ہوا ہو، یاا پنے ماں باپ میں سے کسی گوئل کیا ہو، اور تضویر بنانے والوں کو، اورا بسے عالم کو جوا پنے علم سے نفع نداً ٹھائے (بیعی بشعب الایمان)۔

#### قیامت کے دن شدیدترین عذاب تصویر بنانے والوں پر ہوگا

سوال:... آج کے دور میں فوٹو تھنچوانا بعض صورتوں میں ناگزیر ہوتا ہے، مثلاً پاسپورٹ، شناختی کارڈ اور ملازمت کے سلسلے میں ، اس کے علاوہ عام می بات ہوگئ ہے کہ ہم چلتی پھرتی تصاویر بھی بنواتے ہیں ، مثلاً شادی بیاہ اور دیگر تقاریب کی ویڈیو فلمیں ، ان تصاویر کو اور دیگر فلموں اور ٹی وی کے پروگرام کو ہم دیکھتے ہیں ، جبکہ آج کل ہرگلی کو پے ہیں وی کی آرکی نمائش عام بات ہوگئی ہے ، اور گھروں میں الل خانہ کے ساتھ بڑے ذوق وشوق ہے ان چلتی پھرتی تھرکتی ہوئی تصاویر کود کھتے ہیں ۔ تو اُزراہ کرم یہ بتا ہے کہ کن کن صورتوں میں تصاویر کھنے ہیں ۔ تو اُزراہ کرم یہ بتا ہے کہ کن کن صورتوں میں تصاویر کھنے ہیں کہ تصاویر بنانا یا بنوانا دونوں صورتوں میں تصاویر کھنے ہوئی تصاویر بنانا یا بنوانا دونوں حرام ہیں ۔

جواب:...اگرقانونی مجبوری کی وجہ سے آدمی تضویر بنانے پرمجبور ہوتو اللہ تعالی کی رحمت سے اُمید کی جاتی ہے کہ وہ اس تعل

 <sup>(</sup>۱) عن عبدالله بن مسعود قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أشد الناس عدابًا عند الله المصورون.
 (بخارى ج: ۲ ص: ۸۸۰، باب عداب المصورين يوم القيامة).

<sup>(</sup>٢) عن عائشة قالت: لما اشتكى النبى صلى الله عليه وسلم ذكر بعض نسائه كنيسة يقال لها مارية وكانت أم سلمة وأم حبيبة انتا أرص الحبشة فذكرتا من حسنها وتصاوير فيها فرقع رأسه فقال: أو لَتك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدًا ثم صوروا فيه تلك الصور، أو لَتك شوار خلق الله (مشكوة ص:٣٨٦، باب التصاوير، الفصل الثالث).

 <sup>(</sup>٣) عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنّ أشدّ الناس عدّابًا يوم القيامة من قتل نبيًّا أو قتله نبيًّ، أو قتل
أحد والديه، وللمصوّرون، وعالم لم ينتفع بعلمه. (مشكّوة ص:٣٨٤، باب التصاوير، الفصل الثالث).

حرام پر گرفت نہیں نر ، نمیں گے۔ اور جہاں کوئی مجبوری نہیں ، اس پر قیامت کے دن شدید ترین عذاب کی دعید آئی ہے، لیمی'' سب سے خت عذاب قیامت کے دن نضوم یربنانے والوں کا ہوگا''اللہ تعالیٰ اس لعنت وغضب سے محفوظ رکھے۔ ('') علماء کا شیلی و برژن برآٹا، نصوم یہ کے جواز کی دلیل نہیں بن سکتا

سوال:...میرامسئلہ میں ایپ نے تصاویر کے موضوع ، بے حیائی کی سزا پر خاصا طویل و مدلل جواب دیا،لین جناب اس ہے فی زمانہ جوہمیں تصاور کے سلسلے میں مسائل در پیش ہیں ان کی تشفی نہیں ہوتی۔ کیونکہ بحیثیت مسلمان ہم سب جانتے ہیں که اسلام میں جانداروں کی تصویر کئی حرام قرار دی گئی ہے، جبکہ اس دور پین تصاویر ہمارے اِردگر دیکھری پڑی ہیں، ٹی وی، وی سی آر، اخبارات اوررسائل کی صورت میں ۔ لبندا میرامسئلہ یہی ہے کہ تصاویر ہمارے لئے ہرصورت میں برام ہیں یا کسی صورت میں جا تزجمی ہوسکتی ہیں؟ جیسے کہ بعض مجبور یوں کے تحت یعن تعلیمی اداروں ، کالج ، یو نیورسٹیوں میں امتخانی فارموں پر (خوا تین مشتخی ہیں ، کیکن اڑ کے تولگاتے ہیں)، شاختی کارڈ اور پاسپورٹ وغیرہ پر۔اگران مجبور یوں پر بھی شریعت کی زوے تصادیر جا تزنیس تو پھرآپ اس بارے میں کیا فرماتے ہیں کہ رمضان شریف میں خود میں نے امام کعبہ کوئی وی پرتر اور کے پڑھاتے دیکھا تھا، (اگرآپ کہیں کہاس میں قصور فلم بنانے والوں کا ہے تو جناب اکتبة الله میں علاء اس غیرشری تعل مے مع کرنے کا بوراحق رکھتے ہیں اور اس مقدس جگہ یقینا ان کا تھم چلے گا)،اس کے علاوہ آئے دن جیدعلائے دین اخبارات و ٹیلی ویژن پرنظر آئے جیں اور پھرخود آپ ایک اخبار کے توسط سے مسائل کا ص بتاتے ہیں، اس اخبار میں تصاویر بھی ہوتی ہیں، اب بیتو ممکن نہیں کہ لوگ اسلامی معلومات کاصفحہ پڑھ لیں اور غیرملکی بالضویر اہم خبریں چھوڑ دیں ،للندا تصاویر کےسلسلے میں بیاہم ضرورتیں ہیں۔ا-اب آپ بیربتا ہے کہ کیا ہم تعلیم حاصل نہ کریں؟ کیونکہ دُوسری صورت میں ابتدائی جماعت سے ہی باتضور تاعدہ پڑھایا جاتا ہے، "الف" ہے اناراور" ب" سے بحری والا-۲- باسپورٹ کی تضویر کی وجہ سے بیرون ممالک جانا چھوڑ دیں (لوگ جے کے لئے بھی جاتے ہیں)۔ ۳-اخبارات ورسائل اور ٹی وی وغیرہ سے کنارہ تشی كرليس؟ تو پرنى وى پر جناب طا برالقادرى كى اور پروگرام و تقنيم وين كى اسلامى تغليمات سے كيےمستغيد بول كے؟ اوراخبار ميں آپ کی مفیدمعلومات ہے؟ میری خواہش ہے کہ آپ میرے خط کو قریبی اشاعت میں جگہ دیں تا کہ ان سب لوگول کا بھی بھلا ہوجو تصاور کے مسائل ہے دوجار ہیں۔میری تحریب کہیں کوئی تلخی محسوں کریں تواجی بیٹی سجھ کرمعاف فرمائیں۔

جواب:... به اُصول ذبن میں رکھے کہ گناہ ہر حال میں گناہ ہے، خواہ (خدانخواستہ) ساری وُنیااس میں ملوّث ہوجائے۔ وُدسرا اُصول بہمی خوظ رکھنے کہ جب کوئی پُر انگ عام ہوجائے تو اگر چیاس کی خوست بھی عام ہوگی ، مگر آ دمی مکلّف اپنے نعل کا ہے۔ پہلے اُصول کے مطابق بچھ علماء کا ٹملی ویژن پر آنا،اس کے جواز کی دلیل نہیں، نہ اِمام حرم کا تراوی پڑھانا ہی اس کے جواز کی دلیل ہے، اگر

 <sup>(1)</sup> الضرورات تبيح اغظورات أى أنّ الأشياء الممنوعة تعامل كالأشياء المباحة وقت الضرورة. (شرح الجلة لسليم رستم
 باز ص: ٢٩، المادّة: ٢١).

 <sup>(</sup>٢) عن عبدالله قبال: قبال رسول الله صلى الله عليه وسليم: إنّ أشدّ الناس عذابًا يوم القيامة المصوّرون. (مسلم ج: ٢)
 ص ٢٠١٠ باب تحريم تصوير صورة الحيوان).

طبیب کی بیاری میں مبتلہ ہوجا کیں تو بیاری ' بیاری' بی دہے گی ،اس کو' صحت' کانام نہیں دیا جاسکتا۔ اور دُوسر نے اصول کے مطابق جہال تہ نونی مجبوری کی وجہ سے تصویر بنوانی پڑے ، یا تصویر میں آ دمی ملوّث ہوجائے تو اگر دواس کو پُر اسمجمتا ہے تو گنا ہگا رنہیں ہوگا اور اللہ تعلی کے رخم وکرم سے تو تع ہے کہ دواس پر مؤاخذ و نہیں فرمائی سے کیان جن لوگوں کے اختیار میں ہوکہ اس پُر ائی کومٹائیں ،اس کے باد جود دو نہیں من تے تو وہ گنا ہگار ہوں گے۔ اُمید ہان اُصولی یا توں سے آپ کا اشکال جل ہو گیا ہوگا۔

تصوير كأحكم

سوال:..ای دن آپ نے ایک سوال کے جواب میں لکھا تھا کہ تصویر حرام ہے، جس کے لئے حصرت مفتی محر شفیع دیو بندیؒ کا حوالہ دیا تھ، پوچھنا یہ ہے کہ اگر تصویر حرام ہے تو ہمارے ملک سمیت کئی اسلامی مما لک میں کرنمی نوٹوں پر تصویری ہیں، ہم لوگ یہ تصویری نوٹ جیب میں رکھ کرنماز پڑھتے ہیں، آیا ہماری نماز قبول ہوجاتی ہے؟

ہمارے ملک کے بڑے بڑے علماء سیاسی جماعتوں سے دابستہ ہیں، آئے دن اخبارات ورسائل میں ان کے انٹرویوز آتے رہتے ہیں، جس کے ساتھ ان کی تضویر بھی چھیتی ہے، لیکن کسی عالم نے اخبار یا رسالے کومنے نہیں کیا کہ انٹرویو چھاپ دیں اور تصویر مت جھا پنا۔

جے کے دوران مناسک جے بھی ٹی وی پر براہِ راست دکھائے جاتے ہیں ، کیا یہ بھی ٹھیک نہیں ہے؟ اور دیکھنے وال بھی گنا ہگار ہے؟ جبکہ یہ بھی ایک عکس ہے ،اس کی شم کی بے ثمار چیزیں ہیں ، جو کہ آپ کو بھی معلوم ہیں۔

جواب: ...اس سوال میں ایک بنیادی خلطی ہے، وہ یہ کہ ایک ہے قانون اور دُومری چیز ہے قانون بڑکل نہ ہوتا۔ میں تو شریعت کا قانون بیان کرتا ہول ، جھے اس ہے بحث بیں کہ اس قانون پر کہاں تک عمل ہوتا ہے، اور کہاں تک عمل نہیں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلی سے نے تصویر کو حرام قرار دیا ہے، اور تصویر بنانے والوں پر لعنت فرمائی ہے، اب اگر بالفرض ساری دُنیا بھی اس قانون سلی منافر کرنے گئے قانون کو تو رہے گئے ہیں ہوجائے گا۔ ہاں! قانون کو تو رہے والے گنا ہگار ہوں گے۔ جولوگ نوٹوں پر تصویریں چھاہے ہیں، اخبارات میں فو ٹو چھاہے ہیں، جی کی قامیس بناتے ہیں، کیارسول انتمالی انتہ علیہ وسلم کے مقرر کردہ قانون کے مقابلہ میں ان لوگوں کا قول وقعل جمت ہے؟ اگر نہیں تو ان کا حوالہ و بینے کے کیامین ...؟

خوب سمجھ لیجے! کہ پاکستان کا سربراہ ہو، یاسعودی حکران، سیاسی لیڈر ہو، یا علاء ومشائخ، بیسب اُمتی ہیں، ان کا قول و نعل شرعی سندنہیں کہ رسول القد صلّی الله علیہ وسلم کے مقابلے ہیں ان کا حوالہ دیا جائے۔ بیسب کے سب آگر اُمتی بن کرا ہے نبی صلی القد علیہ وسلم کے قانون پڑمل کریں ہے تو بارگا و خداوندی ہیں مجرم کی حیثیت سے مہم کے قانون پڑمل کریں ہے تو بارگا و خداوندی ہیں مجرم کی حیثیت سے پیش ہوں ہے، چرخواہ اللہ تعالی ان کومعاف کر دیں یا بچڑ لیس۔ بہر صال کس مجرم کی قانون شکی، قانون میں کیک ببدانہیں کرتی۔ ہم

 <sup>(</sup>١) عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهني عن ثمن الدم وثمن الكلب وكسب البغي ولعن آكل
 الرب وموكله والواشمة والمستوشمة والمصور ـ (باب من لعن المصور ، بنجارى ج: ٢ ص: ١ ٨٨، طبع نور محمد).

لوگ بردی تقیین تنظی کے مرتکب ہوتے ہیں جب قانونِ اللی کے مقالبے میں فلال اور فلال کے مل کا حوالہ دیتے ہیں۔ تقیمی میں از میں کے معرف کی میں جب کو میں اور ان کی میں میں اور ان کی میں میں اور ان کے میں اور ان کے میں میں

تصویروالے نوٹ کو جیب میں رکھنے سے نماز فاسرنہیں ہوتی ، بغیر کس شدید ضرورت کے تصویر بنوانا جا کرنہیں ، اور حج فلم کا بنانا اور دیکھنا بھی جا کرنہیں۔

كيمر ب كى تصوير كاتحكم

سوال: بین آپ کا کالم'' آپ کے مسائل اوران کاحل'' اکثر پڑھتا ہوں، بہت دنوں سے ایک بات کھنگ رہی تھی ، آج ارادہ کیا کہ اس کا ظہار کردوں ۔ مسئلہ ہے'' تصویر بناتا یا بنواتا' 'اس سلیلے بیں تین الفاظ ذہن بیں آتے ہیں، تصوّر ، مصوّر ، تصویر ، سب ارادہ کیا کہ اس کا ظہار کردوں ۔ مسئلہ ہے' تصویر بناتا یا بنواتا' وہ کی کے بارے بیں ہو، یہ فاکہ مصوّر کے ذہن بیں آتا ہے جس کو وہ تھم کے دریعہ بابرش سے کاغذیا کیوں پر اورا گروہ بت تراش ہے تو ہتھوڑ ااور چھنی سے پھر یا دیوار پر منتش کرتا ہے، مصوّر یا بت تراش کے مل کے منتبے بیں تصویر بنتی ہے۔ مسؤر یا بت تراش کے مل کے منتبے بیں تصویر بنتی ہے۔ کورسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا ہے۔

نوٹو کھنچوا تا ایک و وسراعمل ہے، اس کو' تصویر بنوانا'' کہنا ہی غلط ہے، یہ سکس بندی ہے، یعنی کیمرے کے لینس پرتکس پڑتا ہے اور اس کو پلیٹ یا یہ بل پر محفوظ کر لیا جا تا ہے۔ کیمرے کے اندر کوئی'' چغز' جیٹھا ہوائیس ہے جو تکم یا برش سے تصویر بنائے۔ یہ سکس بالکل ای طرح شخشے پر پڑتا ہے جیسے آئیندو کیمتے ہیں، کیارسول انڈسلی انڈ علیہ وسلم نے آئیندد کیمنے کو بھی حرام قرار دیا ہے؟ آئیندد کیمنے ہیں، نہ تصور کام کرتا ہے، نہ مصور ، یہ یو تکس ہے جو خود بخود آئینے پر پڑتا ہے۔

کارٹون کوآپ نصور ہوائی کہ سکتے ہیں، اس لئے کہ اس میں مصور کا نصور کارفر ما ہے، اور بیاس لئے بھی حرام ہے کہ اس میں تضحیک اور شسخر کا پہلونمایاں ہے، اس کوتو و مکھنا بھی دُرست نہیں ہے۔ آ ب اخبار دیکھیں اس میں ہرخبر کے ساتھ تکس بندی ہوتی ہے، مولا نافضل الرحمٰن ، مولا ناشاہ احمد نورانی کی فوٹو ز آتی ہیں، تو کیا بید حضرات بھی گناہ کہیرہ انجام دے دہے ہیں؟

ان بروگرام' اقراً ''کے بارے میں ایک لڑے نے بوچھا کدنی وی دیجے یا نہ دیکھے؟ آپ نے منع کردیا کہ وہ فی وی نہ دیکھے اس کے کہاں میں تضویر نظر آتی ہے۔ آپ کوخدا کا خوف نہ آیا کہ آپ نے اس کوقر آن شریف کی تعلیم سے روک دیا۔

":...ای طرح آپ نے کمیوں کے بارے بی سمجھا ہے کہ یہ "لبو والعب" ہے جس کی رسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم نے ممانعت فرمائی ہے، کیا کرکٹ، نٹ بال، ہاکی، اسکواش بیرسب لبو والعب ہیں؟ آپ کے ذہن میں "ورزش برائے صحت جسمانی" کا کوئی تضوری نہیں ہے؟

۳:...ایک مرتبکس نے پوچھا کہ موسیقی زُوح کی غذاہے، اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ نے جواب دیا:
"موسیقی زُوح کی غذاہے گرشیطانی رُوح کی" یہ جودرگا ہوں پرتوالیاں ہوتی ہیں، یہ سب شیطانی رُومیں ہیں؟ جھے بچپن میں پڑھی ہوئی گستان کی ایک کہانی یاد آئی۔ ایک مرتبہ آپ ہی جیے ایک مولانا حضرت سعدیؓ ہے موسیقی کے بارے میں اُلجھ گئے، بحث کرتے ہوئے دونوں آبادی سے باہرنگل گئے، کیاد کھتے ہیں کہ ایک چرواہا ایک ٹیلے پر چیٹھ کر بانسری بجار ہاہے اوراُ ونٹ اس کے سامنے وجد میں ناج

ر ہاہے، سعدیؒ کی نظراُ ونٹ اور چرواہے پر پڑی تو مولانا ہے کہنے لگے: مولانا! آپ سے توبیاُ ونٹ بمجھددار معلوم ہوتا ہے۔ ۵:...آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ براو کرم'' تصویرا در تکس بندی''،'' کھیل اور ورزش''،'' موسیقی اور وجدان'' کا فرق سمجھنے کی کوشش کریں ،تعلیم یا فتہ لوگ خصوصاً نوجوان آپ کے خیالات سے کیا تاکڑ لیتے ہوں گے؟

جواب اند کیمرے کے اندر جو "چفد" بیشا ہوا ہوہ شین ہے، جو انسان کی تصویر کو محفوظ کر لیتی ہے، جو کام مصور کا تلم یا برش کرتا ہے وہ کام بیشین نہایت ہولت اور سرعت کے ساتھ کر دیتی ہے، اور اس شین کو بھی انسان ہی استعال کرتے ہیں۔ یہ سطت کم از کم میری ہجھ میں تو نہیں آتی کہ جو کام آوی ہاتھ یا برش ہے کرے تو وہ حرام ہو، اور وہ کام آگر شین ہے کرنے گئو وہ حال ہو جائے۔ اور ہو جائے۔ اور ہو جائے۔ اور ہو جائے ہی انکار فرماتے ہیں، حالا فکہ عرف بھی فوٹو کو ' تصویر' ہی کہ جاتا ہے، اور تصویر ہی کام آگر شین ہے کو تو کہ جو تا ہے، اور تصویر ہی کام آگر جہ' فوٹو ' ہے۔ الغرض! آپ نے ہاتھ کی بنائی ہوئی اور شین کے ذریعے آتاری ہوئی تصویر کے درمیان جو فراق کیا ہے، سے مصور نے در میں ہوئی تصویر کے درمیان جو فراق کیا ہے، اور سے اور واسطے کا فرق ہے، آل اور نتیج کے اعتبار سے دوٹوں ایک ہیں، اور حدیث نبوی : "المصور رون المسلام علائے ہیں، اور جن کو "المسلام میں ہوئی میں سے باہر نہیں، اور جن کو "المسلام ہیں تو مسلام کی ضرورت ہوئی میں میں ہوئی میں سے باہر نہیں۔ اگر مزید علما آپ خودہی فرائے ہیں، میرے لکھنے کی ضرورت نہیں۔ اگر مزید سے سے سیار موجود کی میں کے ذریعے ہوئی میں ایو می کا موجود کی میں ہوئی کی ضرورت نہیں۔ اگر میں کا تصویر کی میں کی ضرورت ہوئو مفتی میں شہرے میں میں میں میں میں کی شیل کی ضرورت ہوئو مفتی میں شہرے میں یا صفح میں انہ سے بار میں میں میں میں میں کے دولی کی میں کے میں میں میں کے موجود کی میں کی ضرورت ہوئو مفتی میں شہرے کے موجود کی اس کا فیصل کی ضرورت ہوئو مفتی میں شہرے کے موجود کی اس کا فیصل کی ضرورت ہوئو مفتی میں شہرے کو کو کام اسالہ "المتصور ویں قام میں میں کو کھی اسے جو کہ میں کی کو کھی کی میں کو کھی کی کو کھی کی کو کھی کے کام میں کی کو کھی کی کو کھی کو کھی کھی کی کو کھی کے کام کی کھی کے کہ کو کھی کو کھی کی کو کھی کی کھی کے کہ کو کھی کی کھی کی کو کھی کی کھی کی کھی کی کھی کے کہ کو کھی کو کھی کے کہ کو کھی کے کہ کو کھی کے کہ کو کہ کی کی کو کھی کی کو کھی کی کھی کو کھی کھی کے کہ کو کھی کی کھی کو کھی کے کہ کو کھی کو کھی کو کھی کی کھی کو کھی کو کھی کے کہ کو کھی کے کہ کو کھی کو کھی کے کہ کو کھی کے کہ کو کھی کے کہ کو کھی کے کہ کو کھی کے کھی کی کھی کھی کے کھی کھی کو کھی کے کہ کھی کو کھی کے کہ کو کھی کو کھی کے کھی کے کھی کھی کے کھی کو کھی کو

جواب ؟:..قرآنِ کریم کی تعلیم ہے کون سلمان روک سکتا ہے؟ گرتصور ہے بھی قطع نظر، جوآلہ بوولعب اور فحاشی کے لئے استعال ہوتا ہوای کوقرآنِ کریم کی تغظیم ہے یا تو ہین؟ اگرآ پ ایسے کپڑے ہیں جوگندگ استعال ہوتا ہو، قرآنِ کریم کو لیشنا جائز نہیں بھے تو جو چیز معنوی نجاستوں اور گندگیوں کے لئے استعال ہوتی ہے، اس کے لئے استعال ہوتا ہو، قرآنِ کریم کو لیشنا جائز بھے تو جو چیز معنوی نجاستوں اور گندگیوں کے لئے استعال ہوتی ہے، اس کے ذریع قرآنِ کریم کی تعلیم کو کیسے جائز بھے جی جھٹے تیں؟ قطع نظراس سے کہ تصویر حرام ہے یانہوں، ذراغور فرما ہے! اسکرین کے جس پردے پر قرآنِ کریم کی آیات چیش کی جارہی تھیں، تھوڑی دیر بعدای پرایک رقاصہ وفحاش کا رقص چیش کیا جانے لگا۔ کیا مسلمانوں کے دِل میں قرآنِ کریم کی آیات چیش کیا جانے لگا۔ کیا مسلمانوں کے دِل میں قرآنِ کریم کی ای ابانت ہے منع کر ہے تو آپ اس پرفتوئی صاور فرماتے ہیں گرائی کے دِل میں کہ اس کے دِل میں ضدا کا خون نہیں ہے، بی ان اللہ! کیا ذہنی اِنتلاب ہے..!

جواب "انسبیتو آپ بھی جانے ہیں کہ 'لہوولدب' کھیل کودئ کا نام ہے، اس لئے اگر ہیں نے کھیوں کولہوولدب کہا تو کئی ہے جا بات نہیں کی ، آپ '' ورزش ہرائے صحت جسمانی'' کے فلنے کو لے جیٹے، حالانکہ '' کھیل برائے ورزش' کو میں نے بھی ناجا تزمنیں کہا ، بشرطیکہ سر نہ کھلے اور اس ہیں مشغول ہوکر حوائج ضروریہ اور فرائض شرعیہ سے ففلت نہ ہوجائے ، لیکن دور جدید میں جو کھیل کھیل جو سے جیں، جن کے بین الاتوامی مقالے ہوئے جیں اور جن میں انہاک اس قدر بڑھ گیا ہے کہ شہروں کی گلیاں اور سر کیس سکی کھیل کھیلے جارہے ہیں، جن کے بین الاتوامی مقالے ہوئے جیں اور جن میں انہاک اس قدر بڑھ گیا ہے کہ شہروں کی گلیاں اور سر کیس سکی میں کھیل کے میدان' بن گئے جیں، آپ ہی فرما کی سنتانی فن اور چشم بدؤورا کیک معزز پیشہ' بن چکا ہے، اس کو'' ورزش' کہن شایدا ہے خریادہ جانے ہیں کہ دور جدید جی کھیل ایک سنتانی فن اور چشم بدؤورا کیک' معزز پیشہ' بن چکا ہے، اس کو'' ورزش' کہن شایدا ہے

<sup>(</sup>۱) بحاری ح:۲ ص:۸۸۰ مسلم ج:۲ ص.۲۰۱.

ذ بن وعقل سے ناانصافی ہے، اور اگر فرض کرلیا جائے کہ یہ '' ورزش' بی ہے تو ورزش کے لئے بھی صدود و قیود میں یانہیں؟ جب ان صدود و قیود کوتو ژویا جائے تواس' ' ورزش'' کو بھی نا جائز بی کہا جائے گا۔

جواب ، ... موسیقی کو شیطانی زور کی غذا ' صرف میں نے ٹیس کہا ، بلکہ ''المحوس من هزاهيو المشيطان''' تو ارشادِ نبوى ہے ، اورگانے واليوں اورگانے کے آلات کے طوفان کو علامات قیامت میں ذکر فرمایا ہے۔ آلات موسیق کے ساتھ گانے کے حرام ہونے پرفتہا وصوفیا میں کا اونٹ نہیں بن سکتا ، کیونکہ سعدی کا اُونٹ آبیں بن سکتا ، کیونکہ سعدی کا اُونٹ آ دکا م شرعیہ کا اُونٹ نہیں ، جبکہ پرظلوم وجہول مکلف ہے۔ آلات سے تاثر میں بحث نہیں ، بحث اس میں ہے کہ بیتا ثر اس مان اُدی ہے مان نہیں ہے کہ بیتا ثر الخلوقات کے شایانِ شان بھی ہے یا نہیں ؟ اور تھیم انسانیت سلی اللہ علیہ وسلم نے اس تاثر کی تحسین فرمائی ہے یا تقیمے ؟
جواب ۵ : ... جمھے تو قع ہے کہ آپ ''فاروتی بھیرت' سے کام لیتے ہوئے ان تھائی پرغور فرما کیں گے اور طال وحرام کے درمیان فرق والمیاز کی کوشش کریں گے۔

<sup>(</sup>١) عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الجوس مزامير الشيطان. (صحيح مسلم ج: ٢ ص: ٢٠٢، ١٠٣ كراهة الكلب والجرس في السفر).

 <sup>(</sup>٢) عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ...... ظهرت القينات والمعازف وشربت الخمور ولعن آخر هذه الأمّة أوّلها فارتـقبوا عند ذالكـ ريحًا حمراء وزلزلة وخسفًا ومسخًا وقذفًا وآيات تنابع كنظام قطع سلكه فتنابع رواه الترمذي. (مشكّوة ص: ٣٤٠)، باب أشراط الساعة).

<sup>(</sup>٣) عن حابر قال. قال رسول الله صلى الله عليه سلم: الفناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الزرع و رواه البيهقي في شعب الإيمان قال النووى: والفناء بآلات مطربة هي من شعار شاربي الخمر كالعود والطنبور والصنح وسائر المعارف والأوتار حرام كذا إسماعه حرام (مشكوة وهامشه ج: ٢ ص: ١١٣). أيطًا: وفي البزازية إستماع صوت الملاهي كضرب قصب ونحوه حرام لقوله عليه السلام: إستماع المملاهي معصية والجلوس عليها فسق والتلذذ بها كمر (الدرالمختار ج: ٢ ص: ٢ ص: ٢ ص).

# خاندانی منصوبه بندی

# مانع حمل تدابير كولل اولا د كانتكم دينا

سوال: ...سور و بن اسرائیل کی آیت: '' اورتم اپنی اولا دکو مال کے خوف سے قل نہ کر د' کی تغییر میں مولانا مودودی صاحب نے '' تغییم القرآن' میں آئ کل کی مانع حمل مداییر کو بھی قبل اولا دمیں شامل کیا ہے۔ سوال ہیہ کہ موجودہ دور میں جونا مناسب تقییم رزق اور دولت انسان نے خود قائم کی ہے، وہ عاصب کے لئے تو پابند مسائل نہیں، لیکن مظلوم اپنے جصے ہے محردم ہے۔ اس صورت حال میں اگروہ اپنی انفرادی حیثیت سے صرف منتقبل کے خوف سے مانع حمل تدابیرا ختیار کرتا ہے تو کیا بیضا فیے تھم النم صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا؟ ذات باری تعالی پریقین کامل پی جگہ، اور ای کی عطاکی ہوئی عقل سلیم جمیں خور و کھر کی دعوت بھی دیتی ہے، میں وجہ کہ کہ مہراث ، دُھوپ، آئد تھی، طوفان سے بچاؤ کی تدابیر کرتے ہیں، نہ کہ ایسے تی بیٹھے رہتے ہیں کہ یہ سب ای کے تھم سے ہوتا ہے، اور بہی بارش ، دُھوپ، آئد تھی، طوفان سے بچاؤ کی تدابیر کرتے ہیں، نہ کہ ایسے تی بیٹھے رہتے ہیں کہ یہ سب ای کے تھم سے ہوتا ہے، اور بہی اس کی رحمت ہے۔ مقصد کہنے کا بید کہ جب ایک وجود کواس نے زندگی دین ہے تو دُنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی، لیکن انسان صرف اپنی مصلحت کی بناء پر اس کے برخلاف قد ایپر کرنے کو سے تو کیا بیٹلافی سلیم میں شار ہوگا؟

جواب: ... منع حمل کی تدابیر کونلِ اولاد کا تھم دینا تو مشکل ہے، البتہ فقر کے خوف کی جوعلت قرآ آپ کریم نے بیان فرمائی ہے، البتہ فقر کے خوف کی جوعلت قرآ آپ کا اس کو دُوسری تدابیر پر ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مض اندیشہ فقر کی بنا پر مانع حمل تدابیر افتیار کرنا غیر پسندیدہ فعل ہے، اور آپ کا اس کو دُوسری تدابیر کو قیاس کرنا می خوبیں ، اس لئے کہ دُوسری جائز تدابیر کی تو نہ صرف اجازت دی گئی ہے بلکہ ان کا تھم فرمایا عمیا ہے، جبکہ منع حمل کی تدبیر کو ناپسند فرمایا عمیا ہے، جبکہ منع حمل کی تدبیر کو ناپسند فرمایا عمیا ہے۔ '' بہر حال منع حمل کی تدابیر مکر وہ جی جبکہ ان کا منتا محض اندیش فقر ہو، اور اگر دُوسری کوئی ضرورت موجود ہو مثل کا عورت کی صحت متحمل نہیں ، یاوہ اُدیر سے کو کی مضا کہ نہیں۔

<sup>(</sup>۱) ولَا تقتلوا أولَدْكُم خشية الهلق نحن نوزقهم وإيّاكم، إنّ قتلهم كان خطئًا كبيرًا. (الإصواء: ۱ س). ايضًا. فإباحة الإسفاط محمولة على حالة العذر أو أنها لَا تأثم إلم القتل. (شامى ج: ۳ ص: ۲۷۱). تقصيل كے لئے لما ظه: ضبط ولدوت كى عقلى وشرى حيثيت ص: ٣٣١ تا٣٣ مصنف مفتى أعظم ياكتان معرت مولانا مفتى محمشقج رحمه الله.

 <sup>(</sup>۲) عن أبى سعيد المخدري قال: أصبنا سبيًا فكنا نعزل فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أو الكم لتفعلون قالها
 ثلاثًا ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلّا هي كائنة. (صحيح البخاري ج: ۲ ص:۵۸۳).

# خاندانی منصوبه بندی کاشری حکم

سوال:...ریدیداوراخبارات کے دریعے شہروں اور دیہاتوں میں بھرپور پر دیگنڈ اکر کے عوام کو اور مسلمان قوم کو میتا کید کی جارہی ہے کہ وہ خاندانی منصوبہ بندی پڑمل کرکے کم بچے بیدا کریں اور اپنے گھر اور ملک کوخوش حال بنا تیں ہے ترم!اللہ تعین کا بیڈر مان ہے کہ جو اِنسان بھی وُنیا میں جتم لیتا ہے اس کا رزق اللہ کے ذہبے ہے، نہ کہ اِنسان کے ہاتھ میں، بلکہ انسان تو اس قد رگنا ہاگا راور سیاہ کا رہوتا ہے کہ وہ تو اس قابل ہی نہیں ہوتا کہ اسے رزق دیے جائیں،اسے جورزق ملتا ہے وہ بھی ان معصوم بچوں ہی کے طفیل ملتا ہے، تو کی بیدائش کور دینے اورخاندانی منصوبہ بندی پڑمل کرنے کی اسلام میں کوئی گنجائش ہے؟

جواب:...فائدانی منصوبہ بندی کی جوتح یکیں آج عالمی سطح پر چل رہی ہیں ،ان کے بارے بیں توعلیائے اُمت فرما بچے ہیں کہ میسیح نہیں ،البتہ کسی فاص عذر کی حالت ہیں جبکہ اطباء کے نز دیک عورت مزید بچوں کی پیدائش کے لائق نہ ہو، علاجاً ضبطِ ولا دت کا تھم دیا جاسکتا ہے۔ <sup>(۱)</sup>

### مجبوراً منعِ حمل کی تدبیر کرنا

سوال:...زیدکی بیوی کوجب پانچ ماہ ہوجاتے ہیں یعنی جب حمل تھہر جاتا ہے تواس وفت سے در دشروع ہوجاتا ہے، اور سے
درمتواتر چارمہینے رہتا ہے، اور ہروفت در در ہتا ہے، اور اتنا بخت در دکہ اُٹھنا بیٹھنا، کھانا پکانا اور کام کاج کرنا تمام مشکل ہوجاتا ہے۔ کیا
اس سے نجات پانے کے لئے اگر آپریش کے ساتھ اولا دکا ہونا بند کرایا جائے تو کیا جائز ہے؟ اور بیخت مجبوری کی صورت ہے، عورت
سخت بھار رہتی ہے، بساا دقات عورت کی جان کا بھی خطرہ ہوجاتا ہے۔

جواب:...اگرعورت کی صحت ولا دیت کی متحل نہیں، تو منع حمل کی تد ہیر جا نزے، گرآپریشن کے بجائے وُ وسری تد ہیر ممکن ہو تو آپریشن نہ کرایا جائے ،اورا گرکوئی وُ دسری تد ہیر ممکن نہ ہوتو مجبوری ہے۔

### جان كاخطره ہوتو مانع حمل تد ابير إختيار كرنا

سوال: ... میری بھا بھی عربصے ہے دل کی بیاری، رقان، گلے کی بیاری (خنازیر) اور بہت ہی بیاریوں میں جتلاہے، تقریباً دس سال پہلے ڈاکٹر دن نے بچے پیدا کرنے ہے منع کیا، یہاں تک کہ آخری بچے بذرایجد آپریشن بیدا ہوا، پھر ڈاکٹر ون نے تن ہے منع کیا کہ اگر مزید بچے بیدا کئے تو بیوی مرجائے گی۔ ایسی صورت میں کیا بچوں کی پیدائش کھمل طور پر بند کر دی جائے؟ یا بچھ عرصے کے لئے بند کر دی جائے؟

 <sup>(</sup>١) وفي الفتاوي إن خاف من الولد سوء في الحرة يسعه العزل بغير رضاها، لفساد الزمان، فليعتبر مثله من الأعذار مسقطًا لإذنها. (ردانحتار ج:٣ ص: ١٤٦ كتاب النكاح، مطلب في حكم العزل).

<sup>(</sup>٢) الضرورات تبيح الحظورات. (الأشباه والنظائر ج: ١ ص: ٣٣ الفن الأوّل).

جواب:...اگر جان کا خطره بهوتو دونو ن صورتین جائز ہیں۔<sup>(۱)</sup>

### بیاری کے بر صحانے کے ڈرسے بجہدانی کونکلوانا

سوال:...ایک شادی شده عورت جس کے نویچے ہوجاتے ہیں اور بچوں کی تربیت و تعلیم ایک بردا مسئلہ بن جاتا ہے ، جبکہ عورت بیار بھی ہو، کی ڈاکٹروں نے مشورہ بھی دیا کہ تہارے لئے اور پچے تمہاری بیاری کے لئے خطرہ ہے کہ بیاری اور بڑھ جائے گ۔ اب الی صورت میں بیعورت آپریشن کے ذریعے بچہ دانی کوضا کع کرسکتی ہے؟ اس دفت عورت کی عمر ۵ ساسال ہے، کیا بمیشہ کے بچہ دانی کوضائع کرنا جائزہے؟

جواب:...ڈاکٹروں کےمشورے سے منع حمل کی تدبیرتو بلاشبہ جائز ہے بلیکن اگر ڈاکٹریہ کہتے ہیں کہ اس کے سواکوئی تدبیر نہیں ،توجان بیانے کے لئے ریمی جائزے۔ واللہ اعلم

## بہارر ہے والی عورت اولا د کا وقفہ کرسکتی ہے ، بالکل بندنہ کرے

سوال:... جنابِ عالی! الحمد لله میں ایک مسلمان لڑکی ہوں ، اپنا دین و مذہب بہت پیند ہے ، پنج وقتہ نماز بھی پڑھتی ہوں ، ایک مئلے ہے برائے کرم ضرور حل بتا تیں۔

جناب عالی! میری شادی کوتین سال کا عرصہ ہوگیا ہے ، اس عرصے میں ماشاء اللہ دو بیجے اللہ تعالیٰ نے دیئے ہیں ، ایک بچہ صرف ایک سال کی عمر کا تھا، جب زت نے و دسرا بچہ دے دیا اللہ کا لا کھ لا کھشکر ہے، کرم ہے، اِحسان ہے میرے زت کا ۔گرمولا نا صاحب! یہ بہت چھوٹے چھوٹے بچے ہی ، بہت زیادہ توجہ جا ہے ہیں ، ان کی سچے پر وَرش اور تکبداشت کے لئے ضروری ہے کہ ہیں ان پر پوری تو جداور وقت وُ وں۔مولانا صاحب! مجھے بہت ڈراورشم محسوں ہورہی ہے بیمعلوم کرتے ہوئے کہ کیا ہیں آئندہ بیجے کی پیدائش سے پہلے کچے عرصے کا وقفہ کرالوں؟ میں اِنتِمائی مجبور ہوں، پائن ہار میرا زَبّ ہے، صحت وتندری بھی اُس کی جانب سے ہے، مولا نا صاحب! میرے شوہرا یک مزدور ہیں، اور بے بہت بھار رہتے ہیں، میری اپنی حالت اور صحت اتی خراب ہے کہ ہرکوئی انسوس کرتاہے۔کوئی ایسا بھی نہیں ہے کہ جومیری مدد کرےان کی و کھے بھال ہیں۔ ہیں خود بھی ایک طرح سے بیار رہنے لگی ہوں، میں سج عرض كررنى ہوں كەش مجبور ہوں۔اللہ كے واسطے ميرى مدد كيجيئے مسجح رہنمائى فرمايئے ، يزاإحسان ہوگا آپ كا۔

جواب:...آپ کے لئے وقفہ کرنے کی إجازت ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی خاص مدوکریں۔ بیچے بالکل بند نہ کئے جا کیں۔

<sup>(</sup>۱) مخزشته منج کا حاشیهٔ مبرا ملاحظهٔ فرما ئیں۔

<sup>(</sup>٢) الضرورات تبيح المظررات. (الأشباه والنظائر ص: ٣٣ الفن الأوّل، طبع إدارة القرآن كراچي).

## ضبط ولادت كى مختلف اقتمام اوران كالحكم

سوال!...صبطِ ولا دت اوراسقاطِ مل ميں کيا فرق ہے؟ کونساحرام ہےاورکونساجا ئز؟

سوال ٢:...ايك ليدى داكر جومنبط ولادت كاكام كرتى باوردوائي دي باس كى كمائى طال بياحرام؟

چواب ا:... صبطِ تولید کے مختلف انواع ہیں۔ ا - مانع حمل دوائیاں یا گولیاں استعمال کرنا، ۲ - جمل ند تھمرنے کے لئے آپریشن کرانا، ۳- جمل تھمر جائے کے بعدائ کو دواؤل سے ضائع کرنا، ۲۰ - استقاطِ حمل کرانا، ۵ - یا مادّ و منویدا ندر جانے سے روکئے کے لئے پلاسٹک کوئل استعمال کرنا، یہ سب اقسام ہیں۔

لہٰڈا فقراورا حتیا تی کے خوف سے یا کثر ت اولا دکور د کئے کے داسطے ندکور ہ انواع میں ہے جس کوبھی اختیار کیا جائے گا، وہ صبط تولید میں آئے گا،اور صبط تولید کے مل کرنے اور کرانے والا دونوں گنام گار ہوں گے۔ (۱)

جواب ۲:... ندکورہ بالا حالات میں ڈاکٹر کے لئے دوائیاں دینا بھی گناہ ہوگا، الا بیکہ کوئی مریض ایسا ہوکہ تمل کی وجہ سے جان کا خطرہ ہواور حمل بھی ایسا کہ اس میں جان پیدا نہ ہوئی ہو، نیعنی چار ماہ کی مذت سے کم ہو، اس سے قبل اسقاط کراسکتا ہے۔ ایسی خاص صورت میں ڈاکٹر بھی گنا ہگارنہ ہوگا اور مانع حمل اوراسقاط کی دوائی استعمال کرنے والا بھی گنا ہگارنہ ہوگا۔ (۲)

#### خاندانی منصوبہ بندی کا صدیث سے جواز ثابت کرناغلط ہے

سوال: ... آج مغری بائی ہیتال نارتھ ناظم آباد جائے کا اتفاق ہوا، وہاں ہیتال کے مختف شعبوں اور کور یہ ور میں خاندانی منصوبہ بندی کے متعلق ایک اِشتہار دیکھا جس میں نفس کو مارنا جہا وظیم قرار دیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ نس بندی کی تعریف کی تھی اور اے بھی نفس کو مار نے سے تعبیر کیا گیا تھا، اور ایک صدیث کا حوالہ تھا کہ: '' مال کی قلت اور اولا دی کثر ت سے پناہ ماگو'' بھن یہ صدیث قرآن کی ان تعلیمات کے بالکل ضد ہے جس میں اولا دکو فقر کے قریبے آل ہے کیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ اللہ ہرذی رُوح کورز تی دیتا ہے، کیا یہ صدیث قرآن کی تعلیمات کے فلاف نہیں ہے؟ اُمید ہے کہ اس صدیث کی وضاحت فرما کیں گے۔

جواب: ... حدیث تو سیح ہے، مراس کا جومطلب لیا گیاہے، وہ غلط ہے۔ حدیث کا مطلب بیہ کے مصائب کی مشقت سے اللہ کی پناہ ماتکو، اس کو اولا دکی بندش کے ساتھ جوڑنا غلط ہے۔ اورنس بندی کوفس کشی کہنا بھی محض اختر اع ہے، نفس کشی کامفہوم بیہ

(٢) (قوله وجاز لحذر) كالمرضعة ...... قالوا يباح لها أن تعالج في استنزال الدم ما دام الحمل مضغة أو علقة ولم
 بخلق له عضو وقدروا تلك المدة بمائة وعشرين يومًا. (رداغتار ج: ٢ ص: ٣٢٩، طبع ايج ايم سعيد).

ہے کیفس کونا جائز اور غیرضروری خواہشوں سے باز رکھا جائے۔(۱)

#### خاندانی منصوبه بندی کی شرعی حیثیت

سوال:...خاندانی منصوبہ بندی یا بچوں کی پیدائش کی روک تھام کے کسی بھی طریقے پڑمل کرنا گناوصفیرہ ہے؟ گناو کبیرہ ہے؟ یا شرک ہے؟

جواب: منع حمل کی تدبیرا گربطور علاج کے ہو کہ عورت کی صحت متحمل نہیں تو بلا کرا ہت جائز ہے، ورنہ مکروہ ہے، اوراس نیت سے خاندانی منصوبہ بندی پڑمل کرتا کہ بڑھتی ہوئی آبادی کو کنٹرول کیا جائے ،شرعا گناہ ہے، گناوِ صغیرہ ہے یا کبیرہ؟ اس کی جھے تحقیق نہیں۔ (۱)

#### برتھ کنٹرول کی گولیوں کے مضراً ثرات

سوال: ... آن سے پندرہ پیسسال آبل بچی پیدائش ماں یاباپ کے لئے مسئٹر پیس بتی تھی، بلکہ شتر کہ خاندان کی بدولت بچہ ہاتھوں ہاتھ بلی جاتا تھا، اس کے علاوہ مسائل کی فراوائی بھی تیس تھی، توکر آسانی سے ل جاتے تھے، بچس کی تعلیم و تربیت پر بھی خصوص توجہ دی جاتھ بھی، کیونکہ عونا بچے دادی یا تانی کی سر پری بیس بی پر قرش یا تے تھے۔ ما کیں بھی بچس پر خصوص توجہ دے لیتی تھیں، کیونکہ نوکر باسانی کم تخوا ہوں پرال جاتے تھے، اکثر اوقات تو گھر پلوشم کی عورتیں صرف دو وقت کی روثی کی خاطر کھاتے بیتے گھرانوں میں کا م کرنے گئی تھیں، ظاہری نمود و نمائش کا تام و نشان نہ تھا، اگر کسی کی تخواہ کم ہے تو وہ دال روثی کی خاطر کھاتے بیتے پر یشانیوں کی صورت افقید رکر بی ہے، جو کہ اندان کا تصور خال خال گھرانہ'' کا خیال تک نہیں آیا۔ لیکن آج کا دور جبہ سائل نے پر انظر آتی پر بیٹانیوں کی صورت افقید رکر بی ہے، مشتر کہ خاندان کا تصور خال خال نظر آتا ہے، دادی یا تافی اپنے بچوں کی اولا دول سے بیزار نظر آتی ہیں، فاہری نمود و فائدان کی اور دول سے بیزار نظر آتی میں اندر کی موروز و نمائش کا ایک طون کر بی ہو تھی کہ اور جبہ سائل ہے میں اندر ہوں گئی ایک خور کی اولا دول سے بیزار نظر آتی میں اندر کو اعلی ہو دوئی کی اولا دول سے بیزار نظر آتی مورک کی موروز میں گئی اندر کی کو اول کی مورک کی مورک کی تام در بھی ہو تھی کہ مورد کی تعلیم در ہیں، جو تھی کھر ان کی صورت کی کھائی ان کا آمیر ترین آدی کہ کہ اس بی موری کی مورد کی کو بلند سے بلندر کرنے کی کوشش میں اور پھرموت کی گھاٹ اور دوگی کو بلند سے بلندر کرنے کی کوشش میں اور پھرموت کی گھاٹ اور دورت جومرد کا دایاں باز دو کہائی ہے، آج ہمارے معاشر سے کا بیار اوردوگی عضو بنتی جاری ہے، ان کو لیوں نے نامعلوم کئی نہ نہ در باد کی ہوں گی مور کی دورائی کو لیاں کھاٹ در اور کی عورت کی جو ان کی دورائی ہور کی کو ایاں کھاٹ داوردوگی عضو بنتی جاری ہے، ان کو لیوں نے نامعلوم کئی نہ نہ در باد کی ہوں گی مورد کی دورائی کیا تام کھیا اوردوگی عضو بنتی جاری ہے، ان کو لیوں نے نامعلوم کئی نام دوروز کی کو نام کی کو بیا تکائی کیا دیا ہوروز کی کو دول کی کو ان کھی کو کی کو نام کی کو نام کی کو نام کی کو نام کو کو کھی کو کی کو کی کو کھی کی کو کھی کی کو کھی کو کی کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی کو کو کھی کو کو کھی کو کھی

 <sup>(</sup>۱) وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى. (النازعات: ۳۰). وفي التفسير: أي خاف القيام بين يدى الله عز وجل،
 وخاف حكم الله فيه، ونهى نفسه عن هواها، وردها إلى طاعة مولاها. (تفسير ابن كثير ج: ۲ ص: ۳۸۵).

<sup>(</sup>٢) ایف، نیز تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو: منبط ولاوت کی عقلی وشری حیثیت تصنیف مفتی شفح صاحب از صفحہ: ١٣١٢ - ٢٣١٢ ا

کے سر درد پیدا کرتی ہیں، ماہانہ نظام میں خرابیاں پیدا ہوجاتی ہیں، بعض عور تیں ہے پناہ موٹی اور بعض عور تیں کہ بیا اور کمزور ہوجاتی ہیں، بعض عور تیں ہیشہ ہیشہ کے سے مال بینا کی پراثر پڑتا ہے، سرکے بال سفید ہوجاتے ہیں، عثلف تسم کی اندرونی تکالیف بیدا ہوجاتی ہیں، بعض عور تیں ہیشہ ہیشہ کے سے مال بغنے کی صلاحیت سے محروم ہوجاتی ہیں۔ مانع حمل کولیوں کے استعمال کرنے والی عور قوں ہے اس کے معزاثر ات کے متعلق پوچھا تو ہر عورت کو سروروکی شدید تکلیف میں جتا پایا، جو ہفتے عشرے میں ضروراً ٹھتا ہے، اور جس کورو کنے کے لئے وہ اپرین کی گولیاں استعمال کرتی ہیں، بیسر دردتقر بہا وہ تین روز رہتا ہے۔ عموماً عورتوں کے بیروں کے پٹھواکڑنے کی بھی شکایت ہوجاتی ہے، بیرین ہوجاتے ہیں اور بعض اوقات ان کو حرک ہا کہ بیری ہوجاتے ہیں۔ ایک صاحبہ جوشادی سے تیل بہت اسامٹ ہوا کرتی تھیں، ان گولیوں کے استعمال کے بعد ب پناہ موٹی ہوکر ہائی بلڈ پریشر کا شکار ہوگئیں۔ بہر حال اگر سروے کیا جائے تو ہر پڑھی کھی عورت اس العند ہوئی دوا کر پریشان ہو کے کو تکن وہ اس کے مسائل است ہیں کہ دو تیزی سے اپن صحت کو دا و پر لگار ہی کہ دوا اس کے مسائل است ہیں کہ دو تیزی سے اپن صحت کو دا و پر لگار ہی ہے۔ بیا ایسا مسئلہ ہوئی کا بندی عائد کو لی ہوئی جائے تو ہر پڑھی کھی گورٹ کی جائے ہوئی ہوئی ہا جائے اور ان گولیوں کے استعمال پرختی سے گورشنٹ کو پا بندی عائد کر فی چاہئے ، جبکہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے بین مارے لئے گنا ہو تھی ہم ہی ہے۔ استعمال پرختی سے گورشنٹ کو پا بندی عائد کو گورٹ کی حیثیت سے بین مارے لئے گنا ہو تھی ہم ہوں۔

جواب: ... فداکر کے کہ حکومت اور عور تیں آپ کے مشورے پر دونوں عمل کریں۔ اور جیسا کرآپ نے اشار وکیا ہے یہ تمام م موستیں اس وجہ سے جیں کہ اس زندگی کو اصل زندگی مجھ لیا گیا ہے ، موت اور موت کے بعد کی زندگی کوفر اموش کر دیا گیا ہے۔ اسلام نے جس سادگی اور کم تر آسائش زندگی حاصل کرنے کی تعلیم دی تھی ، اس کے بجائے سامانِ تعیش کو مقصد بنالیا گیا ہے ، بید معیار زندگی کو بلند کرنے کا مجموت پوری قوم پر سوار ہے ، جس نے قوم کی وُنیا وآخرت دونوں کو غارت کر دیا ہے ، ان تمام بیار بول کا علاج سے کہ مسلمانوں میں آخرت کے یقین کو زندہ کیا جائے۔

حکومت صبطِ تولید پر کروڑوں روپیے ضائع کر رہی ہے، کیکن اس کے باوجود آبادی کومحدود کرنے کا ہدف حاصل کرنے میں ناکام ہے، البتة اس سے چندخرابیاں ژونما ہورہی ہیں:

اقل: .. جورت کا بیچ پیدا کرنائیک فطری عمل ہے، جوجور تیں اس فطری عمل کورو کئے کے لئے غیر فطری تداپیرافتیار کرتی ہیں اور وہ جد سے جلد وہا تی صحت کو ہر باد کر لیتی ہیں ، اور بلڈ پریشر ہے لے کر کینسر تک کے دوگ ان کی زندگی ہمر کے ساتھ ہوجاتے ہیں ، اور وہ جد سے جلد قبر میں چہنچنے کی تیار کی کر لیتی ہیں ، کو یا منبطِ تو لیدکی کو لیاں اور دُومری غیر فطری تدابیرا کید نہر ہے جو ان کے جسم میں اُتا راجار ہا ہے۔ دوم : ... اس نہر کا اثر ان کی اولا و پر بھی طاہر ہوتا ہے، چونکدالی خواتین کی اپنی سوج گھٹیا ہے ، اس لئے ان کی اولا دہمی دہمی وہ جسمانی طور پر معذور ہوتی ہے ، یا ذہنی بلندی سے عاری ۔ کام چور ، کھیل کودک شوتین ، والدین کی نافر مان ، اور جوان ہونے کے بعد نفسانی وہنسی امراض کی مریض ۔ اس طرح ضبطِ تولید کی ہے ترکی کہ جس پر تکومت تو م کا کروڑوں ، ار بوں رو پیر غارت کر بھی ہے ، اور کرری ہے ، در حقیقت ایک معذور اور ذبنی طور پر اپانچ معاشرہ وجود میں لئے کہ تحریک ہے ۔

صحیح ہوگا) نو جوان لڑکے اورلڑ کیاں مخلوط تعلیم حاصل کرتے ہیں، عقل نا پختہ اور جذبات فراواں، اس ماحول ہیں نو جوان نسل بجائے فنی
تعلیم کے عشق لڑانے کی مشق کرتی ہے، اور جنسی ملاپ کو منتہائے محبت تصوّر کرتی ہے، اس راستے ہیں سب سے بڑی رُکاوٹ یہ ہے کہ
اگر جنسی ملاپ کا نتیجہ ظاہر ہوگیا تو وُ نیامیں رُسوائی ہوجائے گی، اس برتھ کنٹرول کی تحریک نے ان کے راستے کی یہ مشکل حل کردی، اب
لڑکیاں اس غیط روی کے خوفنا کے انجام سے بے فکر ہوگئی ہیں، اوراگر برتھ کنٹرول کے باوجود'' نتیجہ کید'' ظاہر ہی ہوجائے تو ہیپتال میں
جاکر صفائی کرالی جاتی ہے۔

الغرض! حکومت کی پیخر یک صرف اسلام ہی کے خلاف نہیں، بلکہ پورے معاشرے کے خلاف ایک ہوئناک ممازش ہے۔ ما نع حمل او ویابت اور غیار ہے استعمال کرنا

سوال:... آج کل لوگ جماع کے دفت عام طور پر مانع حمل ادویات استعال کرتے ہیں ، یااس کی جگہ آج کل مختف تشم کے غبار سے چل رہے ہیں ، جن سے حمل قر ارنبیں یا تا ، کیاا ہے اگل جس سے حمل قر ارنہ یائے جائز ہے؟ نیز کیاان غباروں کا استعال جائز ہے؟

جواب:...جائزے۔<sup>(1)</sup>

#### جائز وناجائز

### يُراكام شروع كرنے ہے نہا " بسم اللّٰه " برخ هناجا ترنہيں

سوال:...بہت ہے لوگ اکثر نہ ہے کاموں کی ابتدا قرآن پاک کی آیت'' بسم اللہ'' ہے کرتے ہیں،مثلاً اگر دوآ دمی تاش کھیلئے بیٹھیں یا کوئی اور جوا کھیلئے کا اِرادہ ہوتو ایک آ ومی وُ وسرے ہے کہتا ہے کہ چلو بھٹی بسم اللہ کر د\_اس طرح! گرکوئی فخص کوئی کا م شروع کرے اور وہ کام شروع ہی میں غلط ہوجائے تو کہا جاتا ہے کہ'' بسم اللہ ہی غلط ہوئی'' کیا اَز راہِ خداق اور شجیدگی میں ایسی ہا تیں کہنا قرآن کریم کی اس آیت یا کسی تو جین نہیں؟

جواب: ... کسی مُرے کام پر ''بھم اللہ' پڑھنا سخت گناہ ہے۔ اور ' بھم اللہ بی غلط ہوئی'' کے محاورے میں '' بھم اللہ' بول کر ابتدا مراد لی جاتی ہے، اس لئے عرفاً پہنٹے اور میں ہوتا۔

#### عیسوی تاریخ کے ساتھ "AD" لکھنا جا تر نہیں

سوال:...مسلمانوں کا بیعقیدہ ہے کہ حضرت عیلی علیہ السلام کوصلیب پرنہیں چڑھایا گیا، بلکہ اللہ تعالی نے ان کو اُٹھا کر
آسان میں بسایا ہے۔ انگر پرمعتفین اپنے عقیدے کے مطابق عیسوی سال کے ساتھ '' اے ڈی'' یعنی'' آفٹر ڈیتھ آف کرائسٹ'
کھتے ہیں، بدشمتی سے جہال ہم دُوسر ہے معاملات میں انگریزوں کی اندھی تظید کر دہے ہیں، ای طرح ہمارے مسلمان مصنفین بھی
جب تاریخ کیلھتے ہیں تو ساتھ '' اے ڈی'' کیلھتے ہیں۔ کیا بیاس عقیدے سے اِنکارٹیس کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسان میں ہیں اور
جب تاریخ کیلھتے ہیں تو ساتھ '' اے ڈی'' کیلھتے ہیں۔ کیا بیاس عقیدے سے اِنکارٹیس کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسان میں ہیں اور
جب قیامت قریب آئے گی تو دوز مین برائریں گے؟

جواب:... بیعقیده توالله تعالی نے قرآنِ کریم میں ذِکرفر مایا ہے کہ:'' یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیه السلام کوتل نہیں کیا، نہ صلیب پر چڑھایا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کوآسان پر اُٹھالیا''(۲) لہٰذا ایسے الفاظ جن سے عیسا کی عقیدے کی تائید ہو، ان کا اِستعال جائز نہیں۔

 <sup>(</sup>۱) وتحرم عند استعمال محرم، بل في البزازية وغيرها يكفر من بسمل عند مباشرة كل حرام قطعي الحرمة الخ.
 (ردانحتار ج: ۱ ص: ۹، مقدمة، طبع سعيد).

 <sup>(</sup>٢) "وقولهم إنّا قتلنا المسيح عيسَى ابن مريم رسول الله، وما قتلوه وما صلبوه وللكن شُهّ لهم، وإن الذين احتلفوا فيه لفى
 شك منه، ما لهم به من علم إلّا اتباع الظن، وما قتلوه يقينا، بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزًا حكيمًا" (النساء. ١٥٨٠).

#### مکروہ فعل کو جانے کے باوجود کرنا

سوال: اگرکوئی فعل یاعمل جوشر بعت میں تکروہ ہے،اس کاعلم ہوجانے کے بعد بھی کوئی اُس فعل یاعمل کو جاری ر کھے، تب بھی اُس کے لئے مکروہ بی رہے گا، یا اُس پر جحت قائم ہوجانے کی وجہ سے درجہ بدل جائے گا؟

جواب:..مغیرہ گناہ اِصرار کرنے ہے کبیرہ بن جاتا ہے،اور کبیرہ گناہ اِصرار کرنے سے اس میں مزید شد ت پیدا ہوجاتی (۱) ہے۔ داڑھی منڈ انا یا کتر اناصرف کروہ نہیں بلکہ حرام اور گناہ کبیرہ ہے۔

#### ' <sup>د</sup> مکروه'' کی تعریف

سوال:...آپ نے بہت لوگوں کے اسلامی مسائل حل کردیتے ہیں، ہم بھی ایک مسئلد آپ کے سامنے پیش کررہے ہیں، اُمید ہے آپ اُسے ضرور حل کردیں گے۔مسئلہ لفظ'' کمروہ'' کی وضاحت سیجئے۔

جواب:..''کروہ'' سے مرادیہ ہے کہ یہ فعداورسول کے نزدیک ناپسندیدہ ہے۔ پھراس کی دونشمیں ہیں: تنزیبی اور تحریک ۔ کروہِ تنزیبی کا مطلب ہے ہے کہ اس فعل کا کرنا جا تزنو ہے، گراچھانیں ،ادراس سے پر ہیز کرنا بہتر ہے۔اور کروہ تحریک کے معنی یہ ہیں کہ بیفل حرام کے قریب قریب ہے، لہٰذااس کا کرنا جا تزنبیں۔ (۳)

#### " مکروہ" کے کہتے ہیں؟

سوال:... ساار ساروز نامہ ' جنگ ' فوزیہ سید کا سوال اور آپ کا جواب کہ رقص حرام ہے، پڑھ کرول کو ویی سکون نصیب ہوا۔ علم میں ،معلومات میں اضافہ ہوا۔ میں پہلے ایک ہندوگھرانے کی نوجوان لڑک تھی ،مسلم سومائٹ کی وجہ سے میں اور میری لڑکی ،
لڑکا ہم تین مسلمان ہو گئے ہیں۔ بید تب کا کرم ہے۔ میں جس گھر میں طازم ہوں بیاس مسلم گھرانے کی وجہ سے ہوا۔ میں نے اسلام تبول کرنیا ہے۔

مئل فمبرا:...ایک دن مالکن نے اپنے بیٹے کولی بنا کردی، بیٹے کی بہت ہی بردی موجھیں ہیں، کی نوش کرتے ہوئے موجھوں

<sup>(</sup>١) لا كبيرة مع الإستغفار ولا صغيرة مع الإصرار. (شرح فقه أكبر ص: ١٨٠، طبيع مجتبائي دهلي). أيضًا قال ابن الكمال لأن الصغيرة تأخذ حكم الكبيرة بالإصرار، وكذا بالغلية على ما أفصح عنه في الفتاوى الصعرى حيث قال. العدل من يجتنب الكبائر كلها حتى لو ارتكب كبيرة تسقط عدالته وفي الصغائر العبرة للغلية أو الإصرار على الصغيرة فتصير كبيرة ولذا قال وغلب صوابه. (ردانحتار ج: ٥ ص: ٣٤٣)، باب القبول وعدمه).

<sup>(</sup>٢) يحرم على الرجل قطع لحيته. (ردالحتار مع الدر المختار ج: ١ ص: ٥١٠، باب الإمامة).

 <sup>(</sup>٣) (قوله مكروه) هو صد المحبوب قد يطلق على الحرام .......... وعلى المكروه تحريمًا وهو ما كان إلى الحرام أقرب
 (٣) وعدى المكروة تعزيهًا وهو ما كان تركه أولى من قعله ويرادف خلاف الأولى. (قتاوى شامى ج ١ ص ١٣١٠ مطلب في تعريف المكروة أنه قد يطلق ... إلخ، أيضًا: عالمگيرى ج: ۵ ص ١٣٠٨، كتاب الكراهية، البحر الرائق ج: ٨ ص ٢٠٠٣، كتاب الكراهية، البحر الرائق ج: ٨ ص ٢٠٠٣، كتاب الكراهية).

پرلی لگ گئی تو مالکن بیٹم صاحبے نے بیٹے سے کہا: دیکھو!تم موٹیس کم کرو،تمہارا پانی کی چینا کر دہ ہوجا تا ہے۔ جب میں نے مکروہ کے بارے میں معلوم کیا تو بیٹم صاحبہ ٹھیک جواب نہ دے سکیل۔" مکروہ " کسے کہتے ہیں؟

جواب: ..' مکروہ''اس کام کو کہتے ہیں جس کا کرنا اللہ تعالیٰ اوراس کے رسول صلی اللہ علیہ دسلم کی نظر میں تا پہندیدہ یالائقِ نغرت ہو۔اگراس کا کرنا جائز تو ہے، مگرا چھائبیں تو اس کو'' مکروہ تنزیجی'' کہتے ہیں۔اوراگراس قدرنا پہندیدہ ہے کہاس کا کرنا جائزی نہیں ، تواس کو'' مکرو تیجر بی '' کہتے ہیں۔ (۱)

#### نعت پڑھنا کیساہے؟

سوال:...ایک صاحب مجلس تمد ونعت کے دوران تمد تو س لیتے ہیں،لیکن جوں ہی نعت شروع ہوتی ہے اوراس میں حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مجرای آتا ہے، پڑھنے والے کوٹوک کر کہتے ہیں:'' یہاں محرصلی اللہ علیہ وسلم نہیں اللہ پڑھ' ان کا بیا نداز کس حد تک دُرست ہے؟ انہیں بیاعتراض بھی ہے کہ آج کے مسلمانوں کے دِل میں مدیندکا بت بسا ہے (نعوذ باللہ)۔

جواب: "' نعت' کمعنی ہیں: آنخضرت ملی الله علیہ وسلم کے اوصاف و کمالات بیان کرنا۔ اگر نعتیہ اشعار ہیں آنخضرت ملی الله علیہ وسلم کے سیح کمالات واوصاف و کرکے گئے ہوں تو ان کا پڑ هنا اور سننا لذیذ ترین عبادت ہے، ایک تو آنخضرت ملی الله علیہ وسلم کے اوصاف و کمالات کا تذکرہ بجائے خود عبادت ہے۔ وصرے بیذ ریعہ ہے آنخضرت ملی الله علیہ وسلم کی محبت میں اضاف وترقی کا ، اور بید نیاو آخرت کی سعادت کا فر ریعہ ہے۔ ووصاحب کی اور فرج ہے۔ ووصاحب کی اور فرج ہے ، ورند کی مسلمان کے مندسے یہ بات نہیں نکل سکتی۔

# فلمی گانوں کی طرز پرنعتیں پڑھنا

سوال: بہجے عرصے ہے دیکھنے ہیں آرہا ہے کہ مساجد، گھروں اور دیگر مقامات پر نعت خوال حضرات جو نعتیہ کلام پڑھتے ہیں، اس میں فائمی گانوں کی طرز استعال کرتے گئتے ہیں، جسے شنتے ہی ذہن فور آاس فلمی گانوں کی طرف چلا جاتا ہے۔ کیوان حضرات کا میطرز عمل مجھے ہے؟

#### جواب:...ان کا طرزِمُل سیح نہیں۔<sup>(۳)</sup>

(۱) (قول ه مكروه) هو ضد الحبوب قد يطلق على الحرام ....... وعلى المكروه تحريمًا وهو ما كان إلى الحرام أقرب . ... . وعلى السمكروه تنزيهًا وهو ما كان تركه أو لنى من فعله ويرادف خلاف الأولني. (فتاوى شامى ج. ۱ ص. ۱۳۱، كتاب الطهارة، مطلب في تعريف المكروه و أنه قد يطلق على الحرام ...إلخ).

 <sup>(</sup>۲) قال في شرح الدر المختار: سئل عنه صلى الله عليه وسلم فقال كلام حسنه حسن قبيحه قبيح ومعناه أن الشعر كالشر يحمد حين يحمد ويذم حين يذم ...... فما كان منه في الوعظ والحكم وذكر نعم الله تعالى وصفة المتقين فهو حسن.
 (شامي ج ١ ص: ٢١٠، مطلب في انشاد الشعر).

<sup>(</sup>٣) رَكِمِعَ: إمداد الفتاوي ج: ١ ص: ٢٠١.

#### تعتیں ترنم کے ساتھ پڑھنا

سوال: جدونعیں اور اسلام کے پروگرام میں مجھی خواتین اور بھی خواتین ومردایک ساتھ بھی مردخن ہے اور بھی ترنم ہے پڑھتے ہیں جب ورتیں یامرداور ورتیں ایک ساتھ تھ یا نعت یا سلام ریڈیو پر پڑھتے ہوں تواہے ہرمرداور ورت کوسنا جائز ہے؟ اگر نہیں تو کس طرح سنا جاسکتا ہے؟

جواب: بہر ونعت تو بہت اچھی چیز ہے، بلکہ بہترین عبادت کہنا چاہئے بشر طیکہ حمد ونعت کے مض مین خلاف شرع نہ ہوں، ا جیسا کہ آئ کل کے بہت سے نعت گوخلاف شرع مضامین کا طومار با ندھ دیتے جیں۔ جہال تک پڑھنے کا تعلق ہے، اگر مردہ مردول کے مجمع میں اور کوئی عورت خواتین کی محفل میں پڑھے اور اس کی آواز نامحرَم مردوں تک نہ پہنچ جب توضیح ہے، لیکن مردوں اورعورتوں کا ایک ماتھ پڑھنا ناجا مُزہے۔ (۱)

### داڑھی منڈ اکرنعت پڑھناتعریف نہیں تو ہین ہے

سوال:...جوشن داڑھی نہیں رکھتا، کیا و ہنعت ِرسول پڑھنے کا اٹل ہے یااس کونعت خواں کہا جاسکتا ہے؟ جواب:...ایہ شخص گنام گار ( فاسق ) ہے۔ اور داڑھی منڈ اکر نعت پڑھنا تعریف نہیں، تو ہین ہے۔ اگر اس شخص کو آنخضرت صلی الندعلیہ وسلم سے عقیدت ومحبت ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دُشمنوں کی وضع قطع کو پہندنہ کرتا۔

## كيانعت خوانى عبادت ہے؟

سوال: .. نعت برصنا ،سننا اور لكمنا كياعباوت ين شائل عي؟

جواب :... بلاشبه عبادت ہے، جبکہ مضامین سیح ہوں ، اوراس کے ساتھ کسی غلط بات کی آمیزش ند کی جائے۔ (۳)

#### وعظ وتقرير ميں شعركهنا كيساہے؟

سوال:... بیرے ناقص علم میں بنہیں آر ہاہے کہ ہروعظ میں اور ہرتحریر میں ، ہرتقریر میں شعروں کی بھر مار ہوتی ہے، حالانکہ فرمان ہے کہ شاعری گمرائی کا باعث ہے ،لیکن اس عملی وُشواری کاعلائے کرام کے پاس شاید کوئی علاج نہیں ،تو بتا ہے کہ کون آ کر جمیں راہ دِ کھائے گا؟

<sup>(</sup>١) ديكين: إمداد الفتاوئ ج: ٢ ص. ٢٠١٠

 <sup>(</sup>٢) ولا نجيز لهن رفع أصواتهن ولا تسطيطها ولا تلينها وتقطيعها لما في ذالك من إستمالة الرجال إليهن وتحريك شهوات منهم. (باب الشروط الصلاة شامي ج١٠ ص: ٢٠١).

<sup>(</sup>٣) يحرم على الرجل قطع لحيته. (شامي ج. ١ ص: ٥٧٠).

 <sup>(</sup>٣) أحسن الفتاوئ ج: ٨ ص: ٣١ ا..

جواب:..آپ نے علاء کے شعر پڑھنے پر اِعتراض کیا ہے، شعر کلام موزوں کا نام ہے، اوراس کے اجھے یائر ہے ہونے کا مداراس مضمون پر ہے جو شعر بیں اوا کیا گیا ہو۔اگر شعر حمد دفعت، مدرِ صحابہ یا مضابین حکمت پر شتمل ہوتو اس کا پڑھنا کوئی عیب ک بات نہیں۔ اوراگر وہ فاسقانہ مضابین پر شتمل ہوتو اس کوکوئی عاقل بھی اچھانہیں کے گا۔ قر آن کریم نے اگر شعراء کی خدمت فر ان کی ہمت نہیں کی گئے۔ ملائے تو انہی غلط اور ہے ہووہ اُشعار اُنگی کرنے پر فرمائی ہے۔ اجھے اُشعار جو کلماتِ حکمت پر شتمل ہوں، ان کی خدمت نہیں کی گئے۔ ملائے کرام اگر خدانخواستہ کندے اُشعار اپنی تقریروں بی پڑھتے ہیں تو بہت کراکرتے ہیں، اور آپ کا اعتراض باسکل بجااور ڈرست ہے، لیکن اگر کوئی حکمیانہ شعر پڑھتا ہے تواس بر ہمتا ہے تھا ہوں ہونا جا ہے۔ (\*)

#### صرف اپناول بہلانے کے لئے شعر پڑھنا

سوال:...آپ کے کالم میں میں نے پڑھا تھا کہ ایس شاعری جس سے کسی کے جذبات اُ بھریں ،منع ہے،لیکن اگر بالفرض میں شاعری کروں صرف جذبات کی آگ بجمانے کے لئے اور وہ اشعار صرف میرے پاس رہیں،کوئی اور انہیں نہ پڑھ سکے،صرف اپنے لئے اشعار کھے جا کمیں تو ایس صورت میں اسلام کیا تھم ویتا ہے؟

چواب:..جن نعالی شانہ کی حمد وثناء آنخضرت صلی الله علیہ دسلم کے ادصاف جیلہ اورا خلاق عالیہ پرمشمنل شعر کہہ لیا کریں، ای طرح عقل ودانش اورعلم وحکمت کے اشعار کی بھی اجازت ہے، اس کے علاوہ شعروشاعری فضول ہے۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ: کسی کا پہیٹ پہیپ سے مجرجائے یہ اس سے بہتر ہے کہ اس کا سینہ شعروں سے مجرا ہوا ہو۔

### كيا ألى ما تك نكالنے والے كادين سر ها موتا ہے؟

سوال: ... کیاواقعی پیتقیقت ہے کہ جس کی ما تک ٹیزھی ہواس کا دین ٹیز حاہے؟ اور کیا اُلٹی تنکھی کرنا گنا و کبیرہ ہے؟

(۱) "والشعراء يتبعهم الغاؤن، الم تر أنهم في كل واديهيمون، وانهم يقولون ما لا يفعلون" (الشعراء: ٢٢٣ تا ٢٢٣). وفي التنفسيسر: أي لا يتبعهم على باطلهم وكلبهم وتمزيق الأعراض والقدح في الإنسان ومدح من لا يستحق المدح والهجاء ولا يستحسن ذالك منهم إلا الغاؤون أي السفهاء أو الراوون أو الشاطين أو المشركون قال الزجاح: إذا مدح أو هجا شاعر بما لا يكون وأحبّ ذالك قوم وتابعوه فهم الغاوون. (نفسير نسفي ج:٢ ص: ٥٨٨ طبع دار ابن كثير، بيروت).

(۲) ومعماه أن الشعر كالنثر يحمد حين يحمد ويقم حين يقم ولاً بأس ياستماع نشيد الأعراب، وهو إنشاد الشعر من غير
 لحن ويحرم هجو مسلم ولو بما فيه ... إلخ. (شامي ج: ١ ص: ٢٢٠ مطلب في إنشاد الشعر).

(٣) وحمل ما وقع من بعض الصحابة إنشاء الشعر المباح الذي فيه الجكم والمواعظ، فإنّ اللفظ الغني أعمّ كما يطلق على
 المعروف يطلق على غيره كما في الحديث ومن لم يتغن بالقرآن فليس منّا\_ (درمختار ج:٣ ص: ١٩١).

(٣) عن أبي هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأن يَمْتَلِي جوف أحدكم قَيْحًا يريه حيرًا له من أن
 يمتلي شعرًا. (ترمذي ج: ٢ ص: ١٠٨)، باب ما جاء الأن يمتلي جوف أحدكم قَيْحًا).

جواب:...اس میں فاحق و فاجر اور کفار کی مشابہت ہے، اور بیعلامت ہے دِل کے نیز ہوا ہونے کی ، اور دِل کے نیز ہوا ہونے سے پناہ مانکی ٹی ہے۔

### بچوں کوٹائی پہنانے کا گناہ اسکول کے ذمہ داروں پرہے

سوال:...بعارے قری اسکول میں بچوں کے یو نیفارم میں " ٹائی" بھی شامل ہے، جبکہ ہماری وانست میں ٹائی لگا ناممنوع ہے، جب اسکول کی سربراو سے اس سلسلے میں بات کی محق تو انہوں نے حوالہ مہیا کرنے پراسکول میں ٹائی اُ تاروینے کا دعدہ کیا ہے۔ آپ سے یہی دریافت کرتا ہے کہ ٹائی جائز ہے یا تا جائز؟ اگر نا جائز ہے تو کن وجو ہات کی بناء پر؟

جواب: " ٹائی ' دراصل میسائیوں کا قدہبی شعار ہے، جوانہوں نے حضرت میسٹی علیدالسلام کی صلیب کے نشان کے طور پر افتیار کیا تھا، اس لئے ایک مسلمان کے لئے ٹائی ہا ندھنا عیسائیوں کی تقلید کی وجہ سے حرام ہے۔ اوراسکول کے بچوں کے لئے اس کو لازم قرار دینا نہایت ظلم ہے، بیچاتو معصوم ہیں، گراس کا گناہ اسکول کے ذمہ داروں پر پڑےگا۔

## شرث، پینید اور ٹائی کی شرط والے کالج میں پڑھنا

سوال:...ہم طلبہ وین اسلامک گروپ آف انڈسٹریز ''کاسٹاف کالج میں زرتعلیم ہیں۔ یہاں کے قواعد وضوابط کے مطابق پینٹ،شرث اور '' ٹائی'' نگا ناضروری ہے۔جوبھی طالب علم بغیرٹائی کلاس میں آتا ہے اس کاوا خلاممنوع ہے۔اسلام کے نقطہ نظر سے ٹائی کا کیا مقام ہے؟ جبکہ تمام اسٹاف اسا تذواور طلبہ مسلمان ہیں۔

جواب:..اس سے قطع نظر کہ ٹائی لگانا جائز ہے یا کہ ناجائز ،سوال بدہے کہ ہمارے قلیمی اوارے کب تک اسلامی تہذیب واخلاق کامقتل ہے رہیں گے؟ بقول اکبر مرحوم:

> یوں قل سے بچوں کے وہ بدنام نہ ہوتا افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوجمی!

ندكورہ بالا كالى كے تواعد وضوابط الحمريزى دوركى يادگاراور بإكستان كے دعوى اسلاميت كى نفى كرتے ہيں۔آب ان قواعد

<sup>(</sup>١) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. أي من تشبه نفسه بالكفار مثلًا في اللباس وغيره أو بالغساق أو العجار أو بأهل التصوف والصلحاء الأبرار فهو منهم أي في الإثم والخير، قال الطيبي هذا عام في الخلق والشعار ...إلخ. (مرقاة ج:٣ ص: ١٣٣١، كتاب اللباس، طبع بمبئي).

<sup>(</sup>٢) "ربنا لَا تَرْغَ قَلُوبِنا بعد إذ هديتنا" (آل عمران: ٨).

<sup>(</sup>m) الينأماشينبرا ويميئه.

 <sup>(</sup>٣) وما يكره للرجال لبسه يكره للغلمان والصبيان لأن النص حرم اللهب والحرير على ذكور أمّته بلا قيد البلوغ والحرية
 والإلم على من ألبسهم لأنا أمرنا بحفظهم، كذا في التمرتاشي\_(عالمگيري ج: ٥ ص: ١ ٣٣، الياب التاسع في اللبس إلح).

وضوابط كےخلاف احتجاج سيجيئے اور حكومت سےمطالبہ سيجئے كهان بجونڈ سےاور ناروا قواعد كومنسوخ كياجائے۔

### أحكام شريعت كےخلاف جلوس نكالنے والى عورتوں كاشرى حكم

سوال:... بات بیہ کرایک گروہ کے لوگ اللہ کی کتاب کواور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وہلم کو بائے ہیں، فقط آخری نی نہیں مانے جس کی بنا پران کو غیر مسلم قر اروے ویا گیا ہے۔ اخباروں کے ذریعہ آپ کواور عوام کو بھی معلوم ہو چکا ہے کہ چند خوا تین نے لا ہور میں اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وکلے کے ارشادات کے فلاف جلوس نکالا اور اسلامی آحکام کو بائے ہے انکار کیا ہو کیا بیخوا تین ایمان سے خارج اور مرتد نہیں ہوئیں ؟ جبکہ حضرت عمرضی اللہ عند نے ایک نام نہاد مسلمان کا یہودی کے حق میں ہمارے بیارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو تسلم می نہاد ہوں کے دیا تھا، اس طرح توح علیہ السلام کی اہلیہ کو اپنے نبی اور شوہر کی اطاعت شکر نے پرجہنم میں ڈال ویا، اور فرعون کا فرکی اہلیہ حضرت آسیہ کو جنت میں ایمان کی بدولت اعلیٰ مقام عطا کر دیا جس کی شہادت قرآن یا کے بیں موجود ہے۔

سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جن عورتوں نے اللہ اور رسول خدا کے خلاف اِحتجاج کیا ہے، مندرجہ بالا کی روشنی میں مرتد ہوگئیں یا نہیں؟ ان کا نکاح اپنے مسلمان شوہروں سے باقی رہاہے یا اَزخود شنح ہوگیا؟ اگر وہ مرجا کیں تو مسلمانوں کی قبروں میں کیا دُن کی اِجازت ہے؟ ان کی اولا و سے مسلمان شاوی بیاہ کارشتہ قائم کر سکتے ہیں یانہیں؟

یہ بات قابل ستائش اور مبارک بادی ہے کہ لاہور کی نرسوں نے اپنے ایمان کی حفاظت کی اور مغرب زوہ وور بدہ وہن اور اسلام ذخمن جلوس خواتین سے بیزاری کا بر ملا إظهار کیا، جس کے صلے جس جنت کی خواتین کی بی آسیہ اور رابعہ خاتون اور حضرت فاظمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ہم شینی کی سعادت حاصل کریں گی۔ اس ضمن جس ایک بات عرض کرتا ہے کہ علائے وین کو حضرت ابام اعظم اور دیگر علائے حق کا کروار اوا کرنے جس کیا رُکاوٹ ہے؟ شریعت عدالت سے طحدہ اوور بدہ وہ من مورتوں کے خلاف رث کی ورخواست پر ان محرت اسلام کی اہلیہ اور لوط علیہ السلام کی اہلیہ کی کی میں جن کا فرانہ اس اسلام کی اہلیہ کی اہلیہ کی اہلیہ کی اہلیہ کی دو خواست جس شامل جیں ، جن کا انجام قرآن نے بتادیا ہے۔

کر روض ہے کہ ایک حدیث کے مفہوم ہے بیرفاہر ہوتا ہے کہ جن کے ہاتھ جن اِقتدار ہے اگر وہ اُ وامر کے فروغ جن مدونہ
کریں اور کُر اُنی کو اپنی طافت سے ندروکیں تو مبادا کوئی طالم، ملک پراللہ تعالی مسلط نہ کردے، جو بوڑ ہے اور بچول پررتم نہ کرے اورظلم سے نجات کی دُعاما کی جا اور اللہ تعالی دُعا قبول نہ کریں، جس کا مظاہرہ اے 19 ء کی جنگ میں ہوا اور حاجیوں کی دُعا مَر قر کردی گئے۔

اس لئے پاکستان کے حکمر ان اور خدا کی دئی ہوئی زمام اِفتد ارکے مالک ملک ہے اگر فیاشی ، بدکاری اور تقیین جرائم کوئیس روک سکتا تو اللہ ملک ہے اگر فیاشی کی سنت میں کوئی تبدیلی پیدائیس ہوگی ، اس لئے چندروزہ میش کوشیطان کا سبتر باغ مجھ کرفورا تا تب ہوجا کمیں تاکہ درکہ کا آنا بند ہوجائے ، فاعتبروا یا اولی الا بصاد!

جواب: ... کوئی مسلمان جوالله ورسول پر إیمان رکھتا ہووہ اسلام اور اِسلامی اَ حکام کے خلاف کیسے اِحتجاج کرسکتا ہے؟ جن

خوا تین نے اسلامی اَ حکام کے خلاف اِ حتیا جی جلوس نکالا ، میرا قیاس یہ ہے کہ وہ جلوس سے پہلے بھی مسلمان نیس تھیں ، اورا گرتھیں تواس اِ حتیاج کے بعد اِسلام سے خارج ہوگئیں۔ اگر انہیں آخرت کی نجات کی پہلے بھی فکر ہے تواہے اِس نعل پر ندامت کے ساتھ تو ہہ کریں اورا ہے ایک ان اور نکاح کی تجدید کریں ، بلکہ وہ مسئلہ بتا نے اورا ہے ایکان اور نکاح کی تجدید کریں ، لیک وہ مسئلہ بتا نے والوں کو گالیاں دیں گی۔

### شعائرِ إسلام كى توبين اوراس كى سزا

آپ برائے مہر یانی قرآن وسنت کی روشی میں بیر بتائے کدالیا کیوں تھا؟ اور ایک اسلامی حکومت میں ایسی خواتین کے لئے کیا سزاہے؟ برائے کرم آپ اخبار'' جنگ' کے توسط سے جواب دیجئے تا کہ عام مسلمان بھی فائدہ اُٹھا سکیں۔

جواب:...حدیث شریف میں ہے کہ:''عورت ٹیڑھی کیل سے پیدا کی تی ہے اور اس کوسیدھا کرناممکن نہیں، اگر اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو ٹوٹ جائے گی اور اِس کا ٹوٹنا طلاق ہے'' (مفکوٰۃ شریف مس:۲۸۰)۔ (۳)

او پید صاحبے نے (جوشاید اس اجماع کے شرکاء میں سب سے بڑی عالم دِین کی حیثیت میں چیش ہوئی تھیں) اپنے اس مصرعے میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مندرجہ بالاارشاد کے مقابلے کی کوشش کی ہے۔

ادیبہ کی عقل و دانش کا عالم بیہ ہے کہ دہ آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کے صاحب زادوں کے عمر نہ پانے کو اور حضرت عیسی علیہ السلام کی بن باپ پیدائش کو تقص اور بھی ہے کہ دہ آن بیا باللہ فیا اللہ میں باللہ کی بن باپ پیدائش کو تقص اور بھی ہے تیں کہ بیدونوں چیزیں تقص نہیں ، کمال ہیں ، جس کی تصریح کا بیموقع نہیں۔

ر ہا ہے کہ ایک اسلامی حکومت میں الی در بدہ دبن مورتوں کی کیاسز اہے؟ اس کی سز اتو خود ' اسلامی حکومت' نے تبحویز کردی ہے کہ اس محتر مدکوثیل ویژن کی ادب بہنا دیا ہے، کسی پردہ نشین کے لئے اس سے بڑھ کیاسز اہو سکتی ہے کہ وہ ٹی وی کی اسکرین پراپنی آبرو

<sup>(</sup>١) وإن أنكر بعض ما علم من الدين ضرورة كفر بها. (شامى ج: ١ ص: ١ ٢٥، مطلب البدعة خمسة أقسام).

<sup>(</sup>٢) ما يكون كفرًا إتفاقًا يبطل العمل والنكاح ... إلخ. (شامي ج:٣ ص:٣٢٤، مطلب جملة من لا يقتل إذا ارتد).

<sup>(</sup>٣) عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المرأة خلقت من ضلع لن يستقيم لك على طريقة، إن إستمتعت بها إستمتعت بها وبها عوج، وإن ذهبت تقيمها كسرتها، وكسرتها الطلاق. (مشكوة ص. ٢٨٠، باب عشرة النساء وما لكل واحدة من الحقوق، الفصل الأوّل).

کی ع منمائش کرانے پر مجبور ہو۔

## مدینه منوره کے علاوہ کسی وُ دسرے شہرکو'' منورہ'' کہنا

سوال:...میری نظرے ایک دسمالہ گزراہے، جس پی پاکستان کے ایک شیرکو" المصنبوّد ہ" کہا گیاہے، حالانکہ ایسالفظ ہم نے بھی کسی اور جگہ نیس پڑھا۔ فدکورہ شہر میں ایک مخصوص عقائد کے لوگ (قادیانی) بستے ہیں، کیا اس طرح کے الفاظ کا استعمال جائز ہے یانہیں؟

جواب:..."المعنوّرة" كالفظ مدينه طيب كے استعال كيا جاتا ہے۔"المعد بنة المعنوّرة" كے مقابلے ميں مخصوص عقائد كولوك (قاديا نيول) كا"د بسوة المسسنورة" كبنا آنخضرت صلى الله عليه وسلم سے چثم نمائى، شرائكيزى اور مسلم آزارى كی شرمناك كوشش ہے، اور بيان كے كفر وضلالت كى ايك تازه دليل ہے۔

### عربی سے ملتے ہوئے اُردوالفاظ کامفہوم الگ ہے

سوال:...مولاناصاحب! عوا ہمارے ہاں بید کھنے عین آتا ہے کہ بعض اجھے لفظوں کو غلط معنوں عیں استعال کیا جاتا ہے،
مثلاً ایک لفظ ہے'' صلوۃ''جس کا مطلب نماز ہے، گرجیرت اورافسوں کی بات ہے کہ بیلفظ اُر دوز بان عیں محاور ہے کی طرح استعال
کیا جاتا ہے اوراس کا مفہوم ڈانٹ پھٹکار، گالی گلوچ ، جلی کی وغیرہ ہوتا ہے، جیسے: صلوا تیں سنانا ، صلوا تیں پڑھنا۔ اور مثلاً ایک لفظ ہے
'' رقیب' جوعام طور پر حاسد، مخالف یا دُشمن محف کے لئے استعال کیا جاتا ہے، جیسے رقیب دُوسیاہ وغیرہ ، حالا تکہ بیاللہ تعالیٰ کے اسمائے
منی میں سے ایک ہے۔ آپ سے لوچ جھنا ہے ہے کہ شرگی اعتبار سے بیکیسا طرز عمل ہے جس میں عربی زبان کی اسمنے مقدس الفاظ کواردو
میں ایک معتملہ خیز ضرب المثل کے طور پر استعال کیا جائے؟ ایسے لوگوں کے لئے کیا تھم ہے، کیا وہ گنا ہگار ہوتے ہیں؟ مہریا نی فرما کر
مفصل و مدلل جواب دیجئے تا کہ میری طرح کے دین کے اور بہت ہے اوڈی طالب علموں کی شفی ہو سکے، کیونکہ بہت سے غیر سلم جوان
مفصل و مدلل جواب دیجئے تا کہ میری طرح کے دین کے اور بہت ہے اوڈی طالب علموں کی شفی ہو سکے، کیونکہ بہت سے غیر سلم جوان

جواب:..ان الفاظ کا اُردو محاورہ ، عربی محاورے ہے الگ ہے۔ جولوگ اُردوتر کیب میں '' رقیب' کالفظ استعالی کرتے ہیں ان کے ذہن کے کسی گوشے میں بینیں ہوتا کہ بیعر بی میں اللہ تعالی کا تام ہے، اور پھر عربی میں بھی ایک ایک لفظ کے گئی کم معنی آتے ہیں ، اس لئے ندا یک زبان کے محاورے کو دوسرے کے دوسرے معنی کا انکار کیا جا سکتا ہے، اور ندا یک لفظ کے معنی سے دُوسرے معنی کا انکار کیا جا سکتا ہے، اور ندا یک لفظ کے معنی سے دُوسرے معنی کا انکار کیا جا سکتا ہے۔

 <sup>(</sup>۱) (المنورة) أي بساكنها صلى الله عليه وسلم ولها أسماء كثيرة تدل على شرفها. (مراقى الفلاح شرح نور الإيضاح،
 ص:٥٠٥).

<sup>(</sup>۲) و یکھنے: فیروز اللغات ص:۷۵۱، ۷۸۳، طبع فیروز سنز علمی اُردولغت ص:۸۱۷، ۹۸۰، طبع علمی کمّاب خاندلا بور، نوراللغات ج:۳ ص:۲۵۸، ج:۳ ص:۷۳۷ طبع نیشتل بک فاؤنڈیشن،اسلام آباد

## كسى كى نجى كفتگوسننايا نجى خط كھولنا

سوال: ... بجھاواروں میں بینلططریقة کاررائے ہے کہ وہاں کے ملاز مین کی شکی نون پر ہونے والی گفتگوئی جاتی ہے اورکی ملازم کے نام کوئی خطآئے، جاہے وہ واتی ہویا دفتری، کھول لیا جاتا ہے، اوراس کے بعد انتظامیہ کی اگر مرضی ہوتو اے دے دیا جاتا ہے، ورندا سے پتائی نبیس چل یا تا کہ اس کے نام کوئی خطآیا تھا۔ آب اسملامی نقطہ نگاہ سے بتا کیس کہ بیدونوں حرکتیں کیسی ہیں؟

جواب: ...کی کی بخی تفتگویا نجی خطاس کی امانت ہے، گفتگو کا مغنااور کسی کے خطاکا کھولنااس امانت میں خیانت ہے، اور خیانت گنا و کبیرہ ہے، اس لئے کسی کی گفتگو سننا اور اس کے خطاکا کھولنا ناجائز ہے، إلّا مید کہ بیشبہ ہوکہ بیے تفتگویا خطاس شخص کے خلاف ہے۔

#### خواہشات نفسانی کی خاطر مسلک تبدیل کرنا

سوال:...مؤرند مہر نومبر کومفتی عبدالرؤف صاحب نے طلاق کے موضوع پر نکھتے وقت ایک جملہ اس طرح لکھا ہے:

'' طلاق کے تھم کوشتم کرنے کے لئے وُ ومرامسلک اختیار کرناحرام ہے۔'' اب تک جیل یہ جھتا تھا کہ اللہ تعالی کے یا اللہ کے رسول صلی

اللہ علیہ وسلم کے کسی صریح تھم کی خلاف ورزی بی حرام ہے۔ جبال تک جیل مجمتا ہوں کسی مسلک کا چھوڑ و بینا کسی طرح بھی اللہ اور اللہ

کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی تھم کی خلاف ورزی نہیں ہوتی ، چنانچہ آپ سے درخواست ہے کہ کیا آپ بتا کیں گے کہ حرام کی جامع

تعریف کیا ہے؟

جواب: بیمن خواہش نفس اور مطلب براری کے لئے کوئی مسلک اِختیار کرنا، اِ تباع ہوئی ہے، جس کا حرام ہونا قرآن و سنت میں منصوص ہے۔ جو مخص مطلب نکا لئے کے لئے مسلک بدل سکتا ہے، وہ دِین بھی بدل سکتا ہے، چنا نچے اکابر نے ایسے خص کے بارے میں فرمایا ہے کہ جو مخص خواہش نفس کے لئے قتبی مسلک بدل لیتا ہے اندیشہ ہے کہ اس کا خاتمہ اِیمان پر نہ ہو، نعوذ ہا بقد!

### ضرب المثل مين" نماز بخشوانے گئے روزے گلے پڑے "كہنا

سوال: ... بعض افراد دوران گفتگو ضرب المثل کے طور پر ایسی مثال دیتے ہیں جو کدایک مسلمان کوئیں کہنی جا ہے ، مثلا: " مسلم خضنماز بخشوانے ، روزے گلے پڑ گئے 'وغیرہ وغیرہ۔ برائے مہریانی ان کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار فرمادی تاکہ لوگ

(١) عن أنس رضي الله عنه قال: قلّما خطبتا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلّا قال: لَا إيمان لمن لَا أمانة له، ولَا دِين لمن لَا عهد له. (مشكّرة ص:١٥)، كتاب الإيمان).

<sup>(</sup>٢) "فلا تبعوا الهوى أن تعدلوا" (النساء: ١٣٥). وفي الدر المختار: أن الرجوع عن التقليد بعد العمل باطل اتفاقًا وهو المختار في المذهب (قوله ان الرجوع) صرح بذالك الحقق ابن الهمام في تحريره ...... فتحصل مما ذكرناه انه ليس على الإنسان التزام مذهب معين، وانه يجوز له العمل بما يخالف ما عمله على مذهبه مقلدًا فيه غير إمامه مستجمعا شروطه ويعمل بأمرين متضادين في حادثتين لا تعلق لواحدة منهما بالأخرى وليس له إبطال عين ما فعله بتقليد إمام آخر. لأن إمضاء الفعل كامضاء القاصي لا ينقض ... إلخ. (فتاوي شامي ج: ١ ص: ٥٥ مطلب في حكم التقليد والرجوع عنه).

ال گفتگو ہے تو بہ کریں۔

جواب:...کوبحاورے میں نماز روزے کی تو بین مقعود نہیں ہوتی بھر پھر بھی ایسی مثال نہیں دینی جا ہے۔ <sup>(۱)</sup>

بی بی سیده کی کہائی من گھڑت ہے

سوال:... بی بی سیده کی کہانی منت کے نام پڑھنا، پھریہ کہاس کے فاتحہ کی مٹھائی مردوں کوبیں دینا، نیزیہ کہانی مردہیں من عے اس کی کیا حقیقت ہے؟

جواب:... بيكهانى بالكل جموثى ہے اور فرضى ہے ، اور بيكس بے إيمان بد بخت نے مسلمانوں كا إيمان خراب كرنے كے لئے محری ہے،اس کاسننا،اُس کی منت ماننا اوراُس کو پچ سجھنا گناہ ہے۔(\*)

بإزويرنام كنده كرنا

سوال:...میں نے اپنے بازو پر اپنااور اپنے دوست کا نام' کیکئ سرے سے کندہ کرایا ہے، بعض اوگ کہتے ہیں کہ نام کے اس عمل سے نماز قابل قبول نہیں ہوتی ،اور میں نماز پڑھتا ہوں ،اس بارے میں کیا تھم ہے؟ جواب:..اس نام کومٹادیں ،ورندآپ کنام گار ہوں گے۔

مزار پر پیسے دیناشرعاً کیساہے؟

سوال:...ش جس روث پرگاڑی چلاتا ہوں اس رائے میں ایک مزار آتا ہے، لوگ مجھے پیے دیتے ہیں کہ مزار پردے دو، مزار پر چیے دینا کیسا ہے؟

جواب:...مزار پرجو پیے دیئے جاتے ہیں، اگر مقصود وہاں کے نقراء ومساکین پرصدقہ کرنا ہوتو جائز ہے، اورا گرمزار کا نذران مقصود ہوتا ہے توبینا جائزاور حرام ہے۔ بیتو میں نے أصول اور ضابطے کی بات تکسی ہے، لیکن آج کل لوگوں کے مالات کا مشاہدہ يناتا اب كموام كامتصددُ وسراب،اس كن اس كومنوع كباجائكا-

<sup>(</sup>١) و يميئ: فيروز اللغات ص: ١٩٤٤، على أردولغت ص: ١٥٢٩.

 <sup>(</sup>۲) كفاية المفتى ج. ١ ص:٣٦٨، كتاب العقائد، طبع دار الإشاعت كراچى.

<sup>(</sup>٣) لقوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة ...إلخ. وفي الشوح: الواشمة التي تشم في الوجه والذراع وهو أن تغرز الجلد بإبرة ثم يحشي بكحل أو نيل فيزرق ... إلخ. (شامي ج: ٢ ص:٣٤٣، كتاب الحظر والإباحة، فصل في النظر والمس).

<sup>(</sup>٣) قال الله تبارك وتعالى: "إنما الصدقت للفقراء والمسلكين والعملين عليها والمؤلفة قلوبهم" (التوبة: ٢٠).

 <sup>(4)</sup> واعدام أن النفر الذي يقع للأموات من أكثر العوام وما يؤخذ من الدراهم والشمع والزيت وتحوها إلى ضوائح الأولياء الكرام تقربا إليهم فهو بالإجماع باطل وحرام (درمختار ج: ٢ ص: ٢٣٩)، فصل في العوارض المهيحة لعدم الصوم).

#### بيت الخلامين اخبار برهمنا

سوال:...بیت الخلامیں اسلامی کتب کے علاوہ کوئی کتاب یاا خیار پڑھنایا اور باتیں کرنا کیساہے؟ جواب:...بیت الخلا پڑھنے یا باتیں کرنے کی جگہ تھوڑی ہے،اس جگہ اخبار یا کتاب پڑھنا مکروہ ہے۔

#### محبت اور پسند کو پر آسمجھنا

سوال:...جمارے گھروں میں محبت یا پہند کوا تنامُرا کیوں سمجھا جاتا ہے؟ اگر کوئی لڑکا یالڑکی اپنا شریک حیات وقت سے پچھ پہلے منتخب کرلے تواس میں حرج ہی کیا ہے؟

جواب:...محبت تو بُری نہیں، کیکن اس کا بے قید ہونا بُرا ہے، اور بیہ بے قیدی آ دمی کی صحت وعمراور دین و دُنیا دونوں کو غارت کردیتی ہے۔

### بینک کے تعاون سے ریڈ یو پر دِینی پروگرام پیش کرنا

سوال:...ریڈر بوسے ایک پردگرام'' روشنی'' کے عنوان سے نشر ہوتا ہے جوزیا دہ تر......ی آواز میں ہوتا ہے،
لیکن اس پردگرام کے بعد بتایا جاتا ہے کہ یہ پردگرام آپ کی خدمت میں فلال بینک کے تعاون سے پیش کیا گیا۔ آپ قرآن
وحدیث کی روشن میں یہ بتا کیں کہ کیا سود کا کاروبار کرنے والے اوارے کے ذریعے ایسے پردگرام وغیرہ نشر کرنا تھیک ہیں؟ کیونکہ
سود حرام ہے۔

جواب:..جرام کا مال کسی نیک کام میں خرج کرنا دُرست نبیں ، بلکہ دُ ہرا گناہ ہے، کیہ پروگرام' ' روشیٰ 'نبیں بلکہ' ظلمت'' ہے، یہی وجہ ہے کہاس سے ایک مخص کی بھی اصلاح نبیں ہوتی۔

## کنواری عورت کااینے آپ کوکسی کی بیوی ظاہر کر کے دوٹ ڈالنا

سوال:...جارے معاشرے میں جس طرح کی دُوسری اخلاقی بیاریاں پھیل رہی جیں ،اس سے زیادہ جعلی ووٹ ڈالنے کی بیاری سرطان کی طرح پھیل رہی ہے۔خصوصاً خوا تین میں توبید بیاری عام ہے۔ایک عورت خواہ مُواہ دُوسرے مردکی زوجدا پے آپ کو

(۱) إذا أراد أن يدخل التحلاء ينبغى ...... لا يفكر في أمر الآخرة كالفقه والعلم فقد قيل إنه يمنع منه شيء أعظم منه ... ... ولا يطيل القعود فإنه يولد الباسور ولا يمتخط ولا يتنحنح ولا يكثر الإلتفات ولا يعبث ببدنه ...... وينكس رأسه حياء مما ابتلى به. (رد المحتار ج: ١ ص:٣٥٠)، تشمة مطلب في الفرق بين الإستبراء والإستنقاء والإستنجاء، أيضًا عالمگيري ج. ١ ص:٥٠، كتاب الطهارة، الباب السابع في النجاسة، الفصل الثالث في الإستنجاء).

(۲) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم تر للمتحابين مثل النكاح. (مشكوة ص:۲۲۸، كتاب النكاح، الفصل الثالث).
 (۳) وفي الشيامية: قال تباج الشريعة: أما لو أنفق في ذالك مالًا خبيئًا ومالًا سببه الخبيث والطيب فيكره، لأن الله تعالى لا يقبل إلا الطيب. (شامى ج: ١ ص: ١٥٨)، مطلب في أحكام المساجد).

ظاہر کر کے دون ڈالتی ہے۔ اب تصفیہ طلب دواُ مور ہیں۔ اوّلاَ: شرعی نقطۂ نظرے اس کی حیثیت کیا ہے؟ آیا ایس کر ناجا کز ہے؟ اگر کسی اوّلاَ ہے کہ اسلام پسند فرد کے لئے کیا جائے؟ طانیا: اگر کوئی کنواری لڑکی پولنگ عملے کے سامنے کسی شخص کی زوجہ ہے کو طاہر کرتی ہے اور وہ فرد اگر قاضی کی عدالت میں دعویٰ دائر کرے کہ فلال میر کی زوجہ ہے اور پولنگ عملہ گوا بی بھی دے دیتا ہے تو کیا وہ لڑکی جس نے جعلی دوٹ والے کے لئے اپنے آپ کوشادی شدہ ظاہر کیا تھا اس فہ کورہ شخص کی بیوی ہوجائے گی؟ شریعت اس بات میں کیا فرماتی ہے؟

نوٹ: . بادرہے كدووث ۋالياتے وقت اپنااصلى نامنېيں بتاتى بلكدا تخالى فېرست والا نام بناتى ہے۔

جواب:...ووٹ کی حیثیت،جیسا کے حضرتِ اقدی مفتی محرشفیج رحمۃ اللّٰہ علیہ نے لکھا ہے، شہادت کی ہے۔ اور جھوٹی مواہی کوآنخضرت صلی اللّہ علیہ وسلم نے ''اکبر کہائز' میں شارفر مایا۔ لینی سات بڑے گناہ جوتمام گناہوں میں بدتر ہیں اورآ دمی کے دین و دُنیا دونوں کو ہر ہاد کرنے والے ہیں، اس ہے معلوم ہوا ہوگا کہ دوٹ میں جعل سازی کتنا بڑا گناہ ہے؟ ادر جوشن استے بڑے گناہ کو حلال سمجھے وہ نداسلام پسند ہے اور ندشر افت پسند۔ (۱۳)

۲:...جوعورت جعل سازی ہے اپنے آپ کوکسی کی بیوی ظاہر کرے اس اظہارے اس کا نکاح اس مرد سے منعقد نہیں ہوتا، '' اور جب نکاح ہوا ہی نہیں تو عدالت میں اس کو ثابت بھی نہیں کیا جاسکتا ، البتہ بیخص اگر جا ہے تو ایسی عورت کوجعل سازی کی سز اعدالت سے دِلواسکتا ہے۔

#### کیا کھڑے ہوکر بیس میں پیشاب کرنا دُرست ہے؟

سوال:...میں ایک نجی ادارے میں کام کرتا ہوں، جہاں پیشاب کرنے کے داسطے بیس نگا ہوا ہے، جس میں کھڑے ہوکر پیشاب کرنا پڑتا ہے، اور بظاہر اِحتیا ط کرنے پرتا پاکی کا اِمکان نیس ہوتا۔ کیا اس طرح کھڑے ہوکر بیشاب کرنا جائز ہے؟ شرقی آ داب کومدِنظر رکھتے ہوئے مطلع فرمائے۔

جواب:...کھڑے ہوکر پیٹاب کرنا کروہ ہے۔ جب آپ کے بقول اِحتیاط کے باوجود ٹاپا کی کا اِمکان نہیں رہتا، تو کسی مجبوری کی صورت میں پیٹاب کرنا جائز ہے، لیکن اشتیج کا کیا کرتے ہوں گے؟ اور نمازی اور پر ہیزگار آ دمی کواس میں پیٹاب کرنا کیسے

<sup>(</sup>١) ﴿ وَكُمِينَ: جواهر الْفقه ج: ٢ ص: ٢٩٧، طبع دارالعلوم كواچي.

<sup>(</sup>٢) قوله عليه السلام ألّا أخبر كم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلنى يا رسول الله! قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين وشهادة النزور أو قول المرور، فما ذال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولها حتى قلنا: ليته سكت. (ترمذى ح ٢ ص ٥٦٠ ناب الشهادات).

 <sup>(</sup>٣) عن أس قال: قلما خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قال: لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دِين لمن لا عهد له. رواه البيهقي. (مشكوة ص: ١٥ ا، كتاب الإيمان، القصل الثاني).

 <sup>(</sup>٣) الكاح ينعقد بالإيحاب والقبول ... إلخ (هداية ج:٣ ص:٣٠ باب النكاح).

 <sup>(</sup>۵) يكره أن يبول قائمًا أو مضطحعًا ...... وأيضًا يجتهد للرجل في حفظ ثوبه عن إصابة النحاسة. (عالمگيري ج. ١
 ص ٥٠، كتاب الطهارة، الباب السابع في النجاسة، الفصل الثالث في الإستنجاء).

وُرست ہوگا؟ تمام إداروں کولازم ہے کہ وہ پاکستان کے رہنے والوں کوانگریز بنانے پر اکتفانہ کریں، بلکہ تھوڑ اساان کومسلم ن بھی رہنے دیں۔

### پشت پرقبلہ رُخ ہونے والے اِستنجا خانوں کا گناہ کس پرہے؟

سوال: ہماری مسجد کے بیت الخلاال طرح سے بنے ہوئے ہیں کہ پشت پر قبلد رُخ ہے، جو بھی اِنتنجے کے لئے جاتا ہے، تو اس کا گناه یا وبال اس پر ہوگایا مسجد اِنتظامیہ پر؟

جواب:..مسجد کی اِنتظامیہ گناہ گار ہے۔ بیت الخلا اِستعمال کرنے والوں کو چاہئے کے زخ بدل کر بیٹھیں ، ورنہ وہ بھی گنا ہگار ہوں گے۔ <sup>(۱)</sup>

# جنگل میں پیشاب وغیرہ کے لئے سمت کاتعین

سوال:...سفری حالت میں ویرائے جنگل میں چیٹاب وغیرہ کرنے کے لئے قبلے کاتعین کس طرح کیا جائے؟ جواب:...اندازے۔۔۔۔

#### كيانا قابلِ علاج مريض كومار دينا جاہے؟

سوال: ... بین آپ کی تو جدروز نامہ' جنگ' کی ۲ رنومبر کی اِشاعت بیں شامل اس خبر کی طرف کروان جا ہتا ہوں جس کا عنوان بیتھا:'' کیا نا قابلِ علاج مریضوں کو مار وینا جا ہے'؟'' آپ برائے مہر بانی اس کا مطالعہ فر ما کرمیرے ان سوالوں کا جواب قرآن وسنت کی روشنی بین بتا دیں کہ اللہ تبارک و تعالی عرشِ عظیم کے بزرگ و برتر ما لک نے ایسے حالات کے بارے بیس کی ارشا و فرمایا ہے؟ فرمایا ہے؟

ا:...كيا داقعي السيحالات مين ان نا قابل علاج مريضون كوماردينا حاسية؟

۲:...کی ایسے مریض جیسے اس بیل جی سال آوجی کی کہائی درج ہے کہ وہ کس قدراؤیت ناک زندگی گزادر ہی تھی ، ایسی زندگی جس سے موت ہزار درجہ بہتر تھی ، دہ اس معاشر ہے پرایک بوجھ تھی ، معاشر ہے کو اس کی اور اس کو معاشر ہے کی کوئی ضرورت رنتھی ، کیا ایسے حالات بیل اس کو بیر ت ہے کہ دہ اپنی زندگی کا خاتمہ اپنی مرضی ہے کر ہے ، تا کہ اس افیت تاک زندگی ہے چھنکا را پاسکے ؟
جواب: ... جولوگ آخرت پر اور آخرت کی جڑا و مرزا پر ایمان نہیں رکھتے ، وہ تو جو چاہیں کریں ، کیکن جن لوگول کا ، یہ ن ہے کہ اس زندگی کے بعد بھی ایک زندگی ہے ، جس میں جڑا و مرزا ہوگی ، وہ اس کی اجازت نہیں دیں گے۔ اسلام میں کسی بھی حالت میں نہ

<sup>(</sup>۱) وكره استقبال القبلة بالقرح في الخلاء واستدبارها إن غفل وقعد مستقبل القبلة يستحب له أن ينحرف نقدر الإمكان. (عالمگيري ج ١ ص. ٥٠، كتاب الطهارة، الباب السابع في النجاسة، الفصل الثالث في الإستنجاء).

 <sup>(</sup>۲) إن اشتبهت عليه القبلة وليس بحضرته من يسأله عنها إجتهد. (عالمگيري ج: ١ ص. ١٣٠، كتاب الصلاة، الباب الدلث في شروط الصلاة، الفصل الثالث في إستقبال القبلة).

سمسی کو مارنے کی اور نہ خود کئی کی اِ جازت ہے۔

#### عمليات يعلاج كروانا

سوال:... بیماری کی صورت میں اگر ڈاکٹری علاج ہے فائدہ نہ ہو، تو عامل ہمولا نا وغیرہ سے علاج کروانا ڈرست ہے یا گناہ ہے؟

جواب: ...جوعلاج جانتا ہوءاس سے علاج کرانا جائز ہے۔

### مرگی کے علاج کے لئے بھیڑ ہے کا ناخن اور کونج کا معدہ اِستعمال کرنا

سوال:...مولانا صاحب! آپ کی خدمت بی ایک عدد خط مؤر ند ۱۹۹۲ ، ۱۹۹۲ ، کو بھیجا جس بیں ، بیں نے اپنے مرگ کے مرض کے بارے بیں آپ کوآگا ہ فر مایا کہ میرایہ مرض کب اور کیے اور کس وقت بھے لائق ہوا ، جس کی مکمل تفصیل ہے آپ جیسے گرال قد راستی کوآگا ہ کیا ، اور ساتھ کی بزرگ کے بتائے ہوئے چند ننے یعنی چزیں (گیدر شکو، بھیٹریا کا ناخن ، کونے کا معد ہ) بطور دوابرائے علاج مرگ کے لئے استعمال کرنے کے مشورے آپ سے طلب فرمائے سے کہ آیا ہم ان اشیاء بننوں کو استعمال کر سکتے ہیں یا کہ نیں ؟ گراب تک آپ کی طرف سے جھے کوئی مشور ہ ، جازت نامہ وغیر ہ موصول نہیں ہوا ، نہ جانے کیا بات ہے؟

جواب:... مجھے پہلا خطنبیں ملا۔ اگر ننے میں کوئی ناپاک چیز نہ ہوتو استعال کرنے میں کوئی اِ شکال نہیں۔اورا گرناپاک چیز منہ ہوتو استعال کرنے میں کوئی اِ شکال نہیں۔اورا گرناپاک چیز مثامل ہواور ماہر طبیب یہ بتائے کہ اس بیاری کا علاج اس کے سوانہیں ، تو اِستعال کر کتے ہیں ، ورنہ ہیں۔ بھیڑ یے کا ناخن اور کو نج کا معدہ اِستعال کر کتے ہیں ، واللہ اعلم!

#### '' ممیٹ نیوب بے بی'' کی شرعی حیثیت

سوال: ... میں شادی شدہ مگر بے اولا دہوں ، یہاں کے ہیتال والوں کا کہنا ہے کہ شوہر کا جرثو مداتنا کمزور ہے کہ خودانڈ ب تک نہیں پہنچ سکتا ، اور دواؤں سے بہتری بھی ممکن نہیں ، اس لئے شیت ٹیوب بے بی کروالیا جائے۔ اس کا طریقہ کاربیہ کے عورت کا انڈہ پیٹ کے ایک معمولی آپریشن کے ذریعے حاصل کیا جاتا ہے ، اور مرد کا جرثو مد استمنا بالید کے ذریعے حاصل کیا جاتا ہے ، پھران

<sup>(</sup>١) من قتل مسه ولو عمدًا ...... وإن كان أعظم وزرًا من قاتل غيره. (درمختار ج: ٢ ص. ١١١، باب صلاة الحارة). أيضًا. عن عبدالله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس. رواه البخاري. (مشكّوة ص: ١٤١، باب الكبائر، الفصل الأوّل).

 <sup>(</sup>۲) واماما كان القرآن أو شيء من الدعوات فلا يأس به. (شامي ج: ۲ ص: ۳۱۳، كتاب الحظر و الإباحة، فصل في اللبس).
 (۳) وفي التهليب ينجوز للعليل شرب البول، والدم والميتة للتداوى إذا أخبره طبيب مسلم أن فيه شهاءه ولم يحد من المباح ما يقوم مقامه. (شامي ج: ۲ ص: ۲۲۸، كتاب الحظر و الإباحة، مطلب في التداوى باغرم، طبع ايج ايم سعيد).

دونوں کومصنوعی طریقے سے ملاکر عورت کی قرن کے راہتے اس کے اندر رکھ دیاجا تا ہے، اور بیسارا کام مرد ڈ اکٹر کرتے ہیں، جس کے لئے اس کے اس کی کا میں اور اس میں آتے ہیں:

ا: . اگر جان کوخطرہ لاحق ہوجائے تو جان بچانے کے لئے نامخرم سے علاج کروایا جاسکتا ہے، لیکن الی صورت میں جبکہ جان کوکوئی خطرہ نبیں مجھن اولا وحاصل کرنے کے لئے کیا ڈاکٹر کے سامنے اپنی انتہائی پوشیدہ جگہ کو کھولا جاسکتا ہے'

۲:...شرعاً ایسے بیچ کی پیدائش کیسی ہے، جس کی ابتداایک نالبندیدہ مل یعنی استمنا بالید سے ہوگی؟ جبکہ نطفہ اور انڈ ہ شرع میاں بیوی ہی کا ہے۔

جواب:...میری بہن!اولا دایک نعمت ہے،اگر الله تعالیٰ کومنظور ہوگا تو ہوجائے گی،ادراگر الله کومنظور نہ ہو، تو غلط طریقے سے اولا دواسل کرنے کے بعد بھی اس کی کیا ضانت ہے کہ اولا دنے ندہ رہے گی؟اس کام کے لئے نامحرَم ڈاکٹر کے سامنے ستر کھولن اور یہ ممل کروانا، مجھے تو اس کا نام من کرتے آتی ہے، والقد انظم!

#### خواب آورگولیاں اِستعال کرنا

سوال:..خواب آورگولیان ڈاکٹر کے مشورے یا نیندالانے کی خاطر استعمال کرنا، نشے میں شامل ہے؟ جواب:...علاج کے لئے جا تزہے۔(۱)

سوال:...اگردوائی میں الکحل شامل ہوتو الی دوائی کا اِستعمال ممنوع ہوگا، چاہے وہ دوائی زخم پرلگانے کی ہویا پینے ک؟ جواب:...الکحل کی کئی تشمیں ہیں، جب تک بیمعلوم نہ ہو کہ بینا پاک ہے، اس کے عدمِ جواز کا فتوی نہیں ویں گے، لیکن پر ہیز کرنا بہتر ہے۔

الكحل ملى اشياء كالإستنعال

سوال:..بعض ادوبات ،مغربی خوشبوبات جس میں الکھل شامل ہوتی ہے، بلا تحقیق کے اِستعمال ج رَز ہے کہ اس میں شامل الکھل یاک ہے بانا یاک؟

جواب: اس الکحل کے ناپاک ہونے کا یقین نہیں ،اس لئے استعال کی گنجائش ہے۔

دوائی میںشراب ملانا

سوال: ... كيادواتي من شراب الاناجائز ب؟

(١) وكُلِيَّة: كفاية المفتى ج: ٧ ص: ٥٠ ١.

 <sup>(</sup>٢) إحداد الفتاوى ج: ٣ ص: ٣١٠، أحسن الفتاوى ج: ٨ ص: ٣٨٦. اليقين لا ينزول بالشك. (الأشباه والبطائر
 ح ١ ص. ٨٨، القاعدة الثالثة، الفن الأوّل، طبع إدارة القرآن).

جواب:...دوائی میں شراب ملانا جائز نہیں، البتہ اگر بیاری ایسی ہو کہ اطباء کے نز دیک اس کا علاج شراب کے بغیر ہوہی نہیں سکتا توجس طرح جان بچانے کے لئے مردار کھانے کی اجازت ہے،اس طرح اس کی بھی ہوگی۔

### احادیث باإسلامی لٹریچرمفت تقسیم کرنے پراُجروثواب

سوال: اگرکوئی فخص اسلامی مسائل، احادیث یا احکامات رضائے النی اورعوام الناس کے نہم کے لئے چھپوا کرمفت تقسیم کرے تو آیا است اس کا جھپوا کرمفت تقسیم کرے تو آیا است اس کا اجر ملے گایا نہیں؟ جبکہ مشتہر کرنے والے شخص کا ارادہ یہ ہوکہ پیمل میرے لئے تو اب کا ذریعہ بنے، یا ان احکامات میں سے کوئی مخص ان پرممل کرے اوروہ میرے لئے باعث مغفرت ہوجائے۔

جواب:..اس نیک عمل کے موجب اَجروثواب ہونے میں کیا شک ہے؟ (۱۳) بشرطیکہ مقصود محض رضائے اہلی ہو، اور مسائل راور سیجے ہوں۔

#### اوٹ پٹا نگ قصے بیان کرنا دُرست نہیں

سوال: ... پچھلے سال میں لندن میں تھا کہ جمعہ کی نماز کے لئے ایک مسجد میں گیا، دورانِ وعظ اِمام صاحب نے قرمایا کہ دو اولیاء اللّٰہ کی ملاقات ہوگئی، تو ایک و کی صاحب نے و وسرے سے کہا کہ آپ کی موٹھیں بڑھی ہوئی ہیں اور غیرشرع ہیں، لہٰذا میں ان کو کاٹوں گا۔ موٹچھوں والے و کی اللّٰہ نے فرمایا: کاشے سے پہلے ذرا اُو پر تو دیجھو! اُو پر کیاد کھتے ہیں کہ وہ می غیرشرع موٹچھیں عرش پر پڑی ہیں، گرانہوں نے کاٹ ویں۔ اس پر موٹچھوں والے ولی اللّٰہ ہیں، گرانہوں نے کاٹ ویں۔ اس پر موٹچھوں والے ولی اللّٰہ صاحب نے فرمایا: کا ٹی تو ہیں، گھر خوا ہے دیکھا! گھر جا کے دیکھا کہ ان کے دونوں جیٹے مرے پڑے ہیں۔

غور کا مقام ہے کہ جارے پیارے رسول تو معراج پر جائیں، جب اللہ کے بال سے بلاوا آئے ،گر ولی امتد صاحب کی غیرشرع مونچھیں بن بلائے عرش پر کیسے پہنچ گئیں؟ کیااس ہے نبی کی تو بین کا پیبلونہیں نکلتا؟ وُ ومرے غیرشرع مونچھیں کا شنے کی سزادو بیٹول کی موت ،کیااللہ تعالیٰ ایساظلم کرسکتا ہے؟

جواب: ...اس فتم كے اوث يٹانگ قصے جو بزرگول كى طرف منسوب بين، ان كاندتو سى جوت ہے، ندان سے كوئى على يا

<sup>(</sup>١) وحرم قبليناها وكثيرها بالإجماع لعينها أي لذاتها وفي قوله تعالى: إنما الخمر والميسر الآية عشر دلائل على حرمتها مبسوطة في الجتبي وغيرة. (الدر المختار ج: ٢- ص:٣٨٨، كتاب الأشربة).

<sup>(</sup>۲) وكدا في الدخيرة وما قبل أن الإستشفاء بالحرام حرام غير مجرى على إطلاقه، وإن الإستشفاء بالحرام إنما لا يجوز إد لم يعلم أن فيه شفاء أمّا ان علم وليس له دواء غير المحرم يجوز (ردّانحتار ج: ۲ ص: ۲۲۸ باب مطلب في التداوى بالحرم). أيضًا فهى السهاية عن الذخيرة يجوز ان علم فيه شفاء ولم يعلم دواء آخر وفي الخانية في معنى قوله عليه الصلاة والسلام "ان الله لم يجعل شفاء كم في ما حرم عليكم" كما رواه البخارى ان ما فيه شفاء لا بأس به (شامى ج اص ١٠٠، مطلب في التداوى بالحرم).

<sup>(</sup>٣) قال في مختارات النوازل: او اما الثواب فيتعلق بصحة عزيمته وهو الإخلاص. (شامي ج: ٢ ص ٣٢٥، كتاب الحظر والإباحة، فصل في البيع).

عملی فائدہ حاصل ہوتا ہے، نہ بیشر بعت کی میزان پر پورے اُتر تے ہیں، اس لئے ایسے قصوں کا بیان کرنا وُرست نہیں، محض اپنااور وُ وسروں کا وقت ضائع کرنا ہے۔

#### كهانيال، ڈائجسٹ وغيرہ پڑھنا

سوال:...کہانیوں کی کتابیں، رسالے، ڈانجسٹ اور ؤومری فخش کتابیں پڑھنی جائمیں کہنیں؟ اگر پڑھے تو گناہ ہے پائبیں؟

جوا**ب:**...اخلاقی،اِصلاحی اورسبق آ موز کہانیاں پڑھتا جائز ہے۔ کخش اور گندی کہانیاں جن ہےا خلاق تباہ ہوں، پڑھنا (۴) حرام ہے۔

### افسانه وغيره لكصنه كاشرعي تحكم

سوال:...کیاانسانه دغیره لکھنا گناه ہے؟ جواب:...جی ہاں گناه ہے!اور بے فائدہ بھی۔ (۳)

### كهانيال لكصناشرعاً كيساب؟

سوال:...میں به یو چھنا چاہتی ہوں که کہانیاں لکھنا جائز ہے؟ میں بھی کہانیاں لکھتی ہوں۔ جواب:...نلط کہانیاں لکھنا جائز نہیں۔

## مسجد ميس قالين بإاوركوني فتمتى چيز إستعمال كرنا

سوال:...مبحد میں قالین یا دُوسری فیمتی اشیاء استعال کرنا جائز ہے یانہیں؟ جواب:...ج ئز ہے۔

(١) وحديث حدثوا عن بني إسرائيل يفيد حمل سماع الأعاجيب والغرائب من كل ما لا يتيقن كذبه بقصد الفرحه لا الحجة بل وما يتيقن كذبه لكن بقصد ضرب الأمثال والمواعظ وتعليم نحو الشجاعة على ألسنة آدميين أو حيوانات ذكر ابن ححر. والدر المختار ح.٢ ص:٥٠٣، كتاب الحظر والإباحة، فصل في البيع، طبع سعيد كراچي).

- (٢) أن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين أمنوا لهم عذاب اليم في الدنيا والآخرة. (المور: ١٩).
  - (٣) ومن الناس من يشترى لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا. (لقمان: ٢).
    - (٣) تفعیل کے لئے دیکھئے: معارف القرآن ح ک ص: ٢٣، طبع إدارة المعارف کراچی.
- ۵) ولا بأس بنقشه خالا محرابه (بحض و ماء ذهب) ولو بماله الحلال (شامی ج: ۱ ص: ۲۵۸) مطلب فی أحكام
   المساجد، طبع ایچ ایم سعید کراچی)۔

### مسلمان ملك ميس غيرمسلم اورعورت كوجج بنانا

سوال:...کیاایک مسلم ملک میں غیر مسلم جج (Judge) ہوسکتا ہے؟
جواب: شرعاً جائز نہیں ہے۔
سوال:...کیاایک مسلم ملک میں ایک عورت جج ہوسکتی ہے؟
جواب:...بیجی جائز نہیں۔
(۱)

# وکیل کی کمائی شرعاً کیسی ہے؟

سوال: ... میں ہار ہویں کاس کا طالب علم ہوں اور آرٹس کا طالب علم ہوں۔ میں وکیل بنتا چا ہتا ہوں ، تکر میں نے کئی لوگوں سے سنا ہے کہ وکیل کی کمائی حرام کی کمائی ہے۔ میں یہ پوچھنا چا ہتا ہوں کہ کیا واقعی وکیل کی کمائی حرام کی کمائی ہوتی ہے؟ کیا اسے کسی طرح بھی حلال نہیں کہا جاسکتا؟

جواب: ...وکیل اگر جموث کو بچ اور پچ کو جموث ثابت کر کے نیس لے تو ظاہر ہے کہ بیطال نہیں ہوگی۔اورا گرکسی مقد ہے کی سیح پیروی کرتا ہے تو کوئی وجہ نیس کہ اس کی کمائی کوحرام کہا جائے، اب بیٹود و کیے لیجئے کہ وکیل حضرات مقد مات کی پیروی کرتے ہوئے کتنا مجموث ملاتے ہیں ...؟ (۳)

# جعلی ڈ گری لگا کرڈا کٹر کی پریکٹس کرنا

سوال:...اگرکوئی شخص ڈاکٹری کی ڈگری نہیں رکھتا اور ڈاکٹر کا بور ڈاور جعلی ڈگری لگا کر پر بیٹس کرتا ہے تو کیا اس طرح سے حاصل آمد نی حرام ہے؟ اور بیکس در ہے کا گنا ہگار ہے؟

<sup>(</sup>١) الصلاحية للقضاء لها شرائط منها العقل ومنها البلوغ ومنها الإسلام ... إلخ (بدائع الصنائع ج: ٤ ص: ٣٠، كتاب آداب القاضى). أيضًا قال لم يصح قصاؤه على المسم حال كفره. (شامى ج: ٥ ص: ٣٥٣، كتاب القضاء، طبع سعيد).

۲) والـمرأة تـقـضـــى في غير حدوقود وان اثم المولّى لها لخبر البخارى لن يفلح قوم ولّوا أمرهم إمرأة. (الدر المختار مع ردائمتار حدوقود وان اثم القاضى إلى القاضى وغيره، طبع ايچ ايم سعيد).

 <sup>(</sup>۳) و کیجے: امداد الفتاوی ج:۳ ص:۳۲۰ طبع دارالعلوم کراچی، فتاوی محمودیة ج:۳ ص: ۳۸۱ طبع حامعه
 فاروقیه کراچی.

جواب:...اگرڈاکٹر کافن نہیں رکھتا تو گناہ گارہے، اس کی آمدنی ناجائز ہے، اورا گرکوئی شخص اس غلط دوائی ہے مرگیہ تو اس

### ا بحکشن کے نقصان وینے پر دُ وسرالگا کر دو**نوں کے بیسے لینا**

سوال:...ميرے پاس ايک مريض آيا، جس كو بخارتھا، بيس نے اس كو انجكشن لگايا، اتفاق ہے وہ انجكشن اس كوموافق نه آسكا اوراے اس انجکشن کا رقِ عمل ہوگیا، میں نے اس مریض کو پہلے انجکشن کا تو ڑنگایا، پہلے انجکشن کی قیمت ۲۰ رویے تھی جبکہ وُ دسرے انجکشن کی قیمت ۱۰۰ روپے ہے۔ آنجناب سے دریافت بیکر ناہے که ۲۰ روپےلوں ماد دنوں انجکشن کی قیمت جو ۲۰ اروپے بنتی ہے؟ جواب:...اگرآپ منتند ڈاکٹر صاحب ہیں اور آپ نے پہلا انجکشن لگانے میں کسی غفلت وکوتا ہی کا ارتکاب نہیں کیا، تو آپ کے لئے دونوں کے پیسے وصول کرلینا جائز ہے ،اوراگرآپ متندمعالج نہیں ، یا آپ نے غفلت دکوتا ہی کاارتکاب کیا ،تو وونوں کی رقم آپ کے لئے طلال نہیں۔(۱)

#### ترک سگریٹ نوشی کے لئے جرمانہ مقرر کرنا

سوال:...ایک آدمی یا دوآ دمی آپس میں بیٹے کریہ عہد کرتے ہیں کہ ہم آئندہ سگریٹ نوشی نہیں کریں گے،اگر آئندہ سگریٹ نوشی کے مرتکب ہوں گے تو مبلغ ٠٠٥ ریال بطور جر مانداد اکریں گے۔ان میں سے اگر کوئی فریق عہد فتکنی کردے تو اس کے لئے کیا تھم ہے؟ ذراوضاحت ہے لکھ دیں تا کہ جماری مشکل ڈور جو۔

جواب :... بيآپ نيس لکھا که جرمانه کس کواَ دا کرناتھا ،اگريه مطلب تھا کہ جوفريق عہد شکنی کرے گا تو دُوسرے ساتھيوں کو جر ہا نہ دے گا تو پہنچے نہیں، اور اس پر پچھالازم نہیں، اور اگریہ طے ہوا تھا کہ جوفریق عبد نشخنی کرے گا وہ پانچ سوریال راہِ اللہ میں

(١) عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من تطيب ولم يعدم منه طب فهو ضامن. رواه أبوداؤد والنسائي. (مشكّرة ص:٣٠٣، باب الديات، الفصل الثاني). أيضًا: وفي شرح المشكوة: (ولم يعدم منه طب) أي معالجة صحيحة غالبة على الخطاء وأخطأ في طبه وأتلف شيئًا من المريض فهو ضامن. قال بعض علماءنا من الشراح لأنه تـولــد مـن فـعـلــه الهلاكــ وهو متعد فيه إذ لَا يعرف ذالكــ فتكون جنايته مضمونة على عاقلته. (مرقاة شرح المشكوة ج:٣ ص ٣٣٠، كتاب الديمات النفصل الثاني). قوله: وطبيب جاهل، بأن يسقيهم دواءً مهلكًا وإذا قوى عليهم لا يقدر على إزالة ضرره. (رداغتار ج: ٢ ص: ٣٤ ا ، كتاب الحجر).

(٣) قال العلامة ابن العابدين: قوله وطبيب جاهل بأن يستقيهم دواء مهلكًا وإذا قوئ عليهم لَا يقدر على إزالة ضرره. (رد اعتار ج ۲ ص: ۱۳۵ مکتاب الحجر).

(٣) - وأفاد في البزازية أنّ معنى التعزير بأخذ المال على القول به امساك شيء بماله عنه مدة لينجو ثم يعيده الحاكم إليه لا أن يأحـذه الحاكم لنفسه أو لبيت المال كما يتوهّمه الظلمة إذ لًا يجوز أحد من المسلمين أخذ مال أحد بغير سبب شرعي وفيي المحتمى لم يمذكر كيلقية الأخذ وأرئ أن يأخذ فيمسكها فإن أيس من توبته يصرفها إلى ما يري، وفي شرح الآثار التعزير بالمال كان في إبتداء الإسلام ثم نسخ. والحاصل أن المذهب عدم التعزير بأخذ المال. (بحر الرائق ج. ٥ ص٣٠٠ فصل في التعزير، طبع دار المعرفة، بيروت). دے گاتو بینذر ہوئی ،اوراس کے ذمہال رقم کافی سبیل اللہ دیتا ضروری ہے۔ (۱)

## اینے مکان کا چھجا گلی میں بنانا

سوال: ... ہارائ آھے۔ مرت کا لوئی (بلیرٹی) جوکائی سجبان ایک کی ہے جس کی لمبائی • افٹ ہے اور چوڑائی افٹ ہے، ہیاں ایک ڈاکٹر صاحب ہیں، جو شعیف العربی، انہوں فن ہے، اس کی کے دونوں بازویس و و مکان ہیں، انہوں کے جند ماہ آبل گی کی طرف اپنے مکان کی تقیر تروع کی، جب مکان کی تقیر کا کام جہت پرآیا تو وہ گل میں اپنے نئے مکان کی جہت کے ماتھ ہوئے ہی انہوں ساتھ ہونے کے ابل گی کی طرف اپنے مکان کی تقیر تروی کی اس تھ ہونے ہیں، ٹیلی فون کی لائن آبی ہے جس کے لئے دونوں اطراف تھے گئے ہوئے ہیں، ٹیلی فون کی لائن آبی ہے جس کے لئے دونوں اطراف تھے گئے ہوئے ہیں، ٹیلی فون کی لائن ہی ہے کر دری ہے، نیزگل اند جری ہوجائے گی۔ جس کے لئے دونوں اطراف تھے گئے ہوئے ہیں، ٹیلی فون کی لائن ہی ہی اس کی ہے کر دری ہے، نیزگل اند جری ہوجائے گی ہوئے ہیں، ٹیلی فون کی لائن آبی ہے کر دری ہے، نیزگل اند جری ہوجائے گی۔ فیملہ دے دیا۔ فیملہ کیا، جس میں ڈاکٹر صاحب بھی ٹریک ہے گئی ہیں کوئی چھا تھیرٹیس ہوگا اور مکان کو بغیر جھیج کے تغیر کر نے کا فیملہ دے دیا۔ فیملہ کیا، جس میں ڈاکٹر صاحب بھی ٹریک ہے ہوگئی ہیں کوئی چھا تھیرٹیس ہوگا اور مکان کو بغیر جھیج کے تغیر کر نے کا فیملہ دے دیا۔ فیمل کیا، جس میں ڈاکٹر صاحب کے ان کوئی ہو جہا تھیرٹیس ہوگا اور مکان کو بغیر جھیج کے تغیر کر نے کا فیملہ دے دیا۔ فیملہ کی محملہ کوئی ہو جس کی جس میں ڈاکٹر صاحب کے ان کوئی ہو ہو گئی ہیں ہوئی ہو گئی ہیں جھا تھیر کر ہیں گئی ہی کہ ہوگئی ہیں میں اور گئی ہو کہ ہوئی ہوں۔ ان ہوئی ہوں ہوئی ہیں اور گئی ہوں اور گئی ہوں ہوئی ہوں ہوئی ہیں اور گئی ہوں ہوئی ہیں۔ ان کی ہوئی ہوں کوئی ہیں۔ ان ہوئی ہیں۔ ان کوئی ہوں ہوئی ہوں ہوئی ہیں۔ ان ہوئی ہیں۔ ان کوئی ہوں ہوئی ہوں ہوئی ہیں۔ ان ہوئی ہیں۔ ان ہوئی ہوں ہوئی ہوں ہوئی ہیں۔ ان ہوئی ہوئی ہوئی ہوں۔ ان ہوئی ہیں۔ ان ہوئی ہوں۔ ان ہوئی ہیں۔ ان ہون ہوئی ہیں۔ ان ہوئی ہوئی ہیں۔ ان ہوئی ہیں۔ ان ہوئی ہیں۔ ان ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہو

جواب:... چونکہڈاکٹر صاحب کے اس عمل سے کلی والوں کے حقوق متاکڑ ہوتے ہیں ،اس لئے ان کی اجازت ورضامندی کے بغیرڈاکٹر صاحب کا چھچا بنانا جائز نہیں۔

#### مكان برجيهجا نكالنا

سوال:... آج كل كراچى ميں جومكانات تغير مورب بين، ان مين عام طور اوك اپني الاث كى موئى زمين كے ايك

<sup>(</sup>۱) وفي النار المختار: ومن نقر نقرًا مطلقًا أو معلقًا بشرط ...... ووجد الشرط المعلق به لزم النافر لحديث من نقر وسمى فعليه الوفاء بما مسمى كصوم وصلاة وصدقة ووقف (الدر المختار مع رد الحتار ج: ۳ ص: ۷۳۵، كتاب الأيمان).
(۲) قال في جامع الفصولين: والحاصل أن القياس في جنس هذه المسائل أن من تصرف في خاص ملكه لا يمنع منه، وإن أصر بغيره للكن ترك القياس في محل يضر بغير ضررًا بينا فقيل بالمنع وبه أخذ كثير من مشائخنا وعليه الفتوى (ددانحتار ج ۲۰ ص ۷۳۵، مسائل شنّى، كتاب الخنشى).

ایک اٹ پرتغیبر کرلیتے ہیں،اور پھر جیست نے ساتھ سن فٹ یا جارفٹ کا جھجا بھی نکال لیتے ہیں،تو کیا شرعی امتیار ہے ک حدود میں،خواد سرکاری زمین ہو یا ذاتی ،اس مشم کا جھجا نکالٹا جا کڑے؟

جواب:.. أو پر کی منزل میں گورنمنت کی طرف ہے جیجا نکالنے کی اجازت ہوتی ہے، اس کا مضا لَقَد نبیں ،اور جس ط ف اجازت نہ ہواس طرف نکالنا ؤ رست نبیس۔ (۱)

#### رفائی کام کے لئے اللہ واسطے کے نام سے دینا

سوال: ... ہم نے مسافروں کی سبونت کے لئے جزل ہیں اشینڈ بھر میں جزل بوسٹ آفس بھر میں ورخواست دی کے مسافروں کو یا دول کے مقامی لوگوں کو خطا ذاک میں ڈالنے کی بہت تکایف ہوتی ہے اور شہر جزل ہیں اسٹینڈ سے تقریباً تین میں ڈور ہے ، ڈاک خانے والوں نے ورخواست اس شرط پر منظور کی ہے کہ لینز بکس کا جوخر چہ آتا ہے وہ اُڈ ہے والے خود کریں اور ہم لینز بکس دے دیل گے خریج کی وضاحت میں آپ کو کر دیتا ہوں ، لیمن لینز بکس کو نصب کرنے کر وہ بیا ہوں ، لیمن لینز بکس کو نصب کرنے ہم نے لیز بکس کو نصب کرنے کے لئے چندہ کیا ہے جو تقریباً ۱۲۲ روپ پر بجری سیمنٹ اور اینٹوں کا خرچہ مستری مزدوری کا خرچ۔ ہم نے لیخ بکس کو نصب کرنے کے لئے چندہ کیا ہے جو تقریباً ۱۲۲ روپ ہے ، کیونکہ بیا بیک رف بی کام ہے اور خدمت ختل ہے ، ہم نے ایک آدگی سے چندہ یا نگا ، اس نے کہا جی اللہ واسطے یا صدقہ کرے دیتا ہوں ، اس کا اللہ واسطے کا دیا ہوا روپیکار ثواب ہے؟ کیا بیاس کا امتد واست کا میں اس کا اللہ واسطے کا دیا ہوا روپیکار ثواب ہے؟ کیا بیاس کا امتد واست یا حدقہ ہوسکتا ہے؟

جواب:...رفای کام بھی اللہ تعالی کی رضائے لئے کیا جاسکتا ہے، اس لئے اس مخص کا اس کام کے بئے اللہ واسطے کے نام سے دینا صحیح ہے۔

### ساجى تنظيمين ما بھيك ما تكنے كا اعلى طريقه؟

سوال:... آج کل سابی تنظیمیں اپنے آپ کو رجنر ڈ کرالیتی ہیں، اور دُکھی انسانیت کے نام پر حکومت سے بھی اور منیز حضرات سے بھی عطیات حاصل کرتی ہیں، جن میں نفتر قم بھی شامل ہوتی ہے، اور بیلوگ غریبوں پر بھی خرج کرتے ہیں۔ اور اپنے مصرف میں بھی پیسے خرج کرتے ہیں۔ مشافی مورف میں بھی پیسے خرج کرتے ہیں۔ مشافی مورمت کے لئے استعال کر رہے ہیں۔ اور آدھی رقم فورا نظم استعال کر رہے ہیں۔ اور آدھی رقم فورا نظم کر جاتے ہیں۔ اور آدھی رقم فورا نظم کر جاتے ہیں۔ میں بھی استعال کر رہے ہیں۔ اور آدھی رقم فورا نظم کر جاتے ہیں۔ میں بھی ای تنظیم بنانے کا ارادہ رکھنا ہوں، قرآن اور حدیث کی روشن میں سنے کاحل بیان فرمائے، بیان میں نظم ہے اگر تھیک ہے اگر تھیک ہے تو میں بھی شروع کر دوں گا۔ پھیلوگ کہتے ہیں کہ یہ بھیک ما نظم بھی استعمل کی بھیل ہوں، آتی اور اور اور اور اور اور اور کر کھا ہے، یا بھول آپ کے بھیک ما نشنے کا استعمل کے بات کے بھیک ما نشنے کا ایک بھیل ہوں بھیل ہوں بھیلے کے ایک کر رکھا ہے، یا بھول آپ کے بھیک ما نشنے کا میں فرول کے بھیل میں نظم کے نام پر اپنا کاروبار شروع کر رکھا ہے، یا بھول آپ کے بھیک ما نشنے کا اطلاح لیا ہے جن بھیک کر آپ کیا جا ہی تھیک کر آپ کیا جا ہے ہیں؟

<sup>(</sup>١) لا يحور الأحد أن يتصرف في ملك الغير بعير إذنه. (قواعد الفقه ص: ١٠١٠). يُبرُو يَكِيَّ : أَرْ ثَيْرَ صَفِّح كان ثُبِهُ ٢\_

## سگریٹ نوشی شرعاً کیسی ہے؟

سوال: سگریٹ بینا کیماہے؟ اگر کروہ ہے تو کون سائروہ؟ پی نے ایک رسالے بیں پڑھاتھا کہ اِم مِرم نے (جھے نام یادنیں رہا) یہ فتویٰ دیا ہے کہ ایک تو ہر نشر کرا ہے کہ ایک تو ہر نشر کرا ہے۔ دُوسرے سگریٹ سے قدرتی نشو دنما زُک جاتی ہے۔ آج کے کہ کی سرجن یا ڈاکٹر نے سگریٹ کے فائد نے نبیس بتائے سوائے معترات کے یہاں تک کہا گیا ہے کہ سگریٹ خودشی کا ایک مہذب طریقہ ہے۔

تیسری ولیل میہ ہے کہ کسی چیز کو بے کا رجلانا حرام ہے ، اور سکریٹ کا جلانا بھی بے کا رہے ، کیونکہ اس کے جلانے میں کوئی فائد ونہیں۔

چوتی دلیل یہ بے کہ از رُوئے حدیث ایذ ائے مسلم حرام ہے اور سگریٹ سے دُوسر دن کو تکلیف ہوتی ہے۔ راتم الحروف نے بہت ہے کہ از رُوئے حدیث ایذ ائے مسلم حرام ہے اور سگریٹ سے دُور یہ بھی ویکھا ہے کہ مجد سے بہت سے لوگ سگریٹ ہے ہی وائل ہوتے ہیں۔ اور لیلۃ القدر ہیں یہ بھی ویکھا ہے کہ مجد سے نکلتے ہی مسجد کے دروازے کے پاس سگریٹ ہے ہیں اور پھر فورا مسجد ہیں داخل ہوجاتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں۔ آپ ذراایسے مسلمانوں کو اُحکام شرعیہ ہے آگاہ کریں اور یہتا کمیں کہ سگریٹ حرام ہے کہیں؟

جواب:...آپ کے دلائل خاصے مضبوط ہیں، اُمید ہے کہ دیگر اللِ علم اس پر مزیدر دشنی ڈالیس مے۔ بندے کے نزدیک عام حالات میں سگریٹ کر دو تحر بی ہے۔ (<sup>()</sup>

## یبودونصاری سے ہمدردی فاسقانہ ل ہے

سوال:...مردان کے ایک صاحب کے سوال: "سونا مرد کے لئے حرام ہے تو سونے کی انگوشی مہن کرنماز جائز ہوگی یا نہیں؟"کے جواب بیں آپ نے فرمایا کہ:

" نماز الله کی بارگاہ میں حاضری ہے، جو تحقی عین حاضری کی حالت میں بھی فعلی حرام کا مرتکب ہواور
حق تعالیٰ شانہ کے آحکام کوتو ڑئے پرمھر ہو، خود ہی سوچ لیجئے کہ کیا اس کوقر ب ورضا کی دولت میسر آئے گی ...؟"
منذ کرہ بالا جواب کے تناظر میں حسب و بل چند سوالات پیدا ہوئے ہیں جن کی وضاحت ضروری ہے۔ سور و فاتحہ (اُتّے
القرآن) ہرنماز کی ہررکعت میں پڑھی جاتی ہے، جس میں اللہ جل شانہ کے تکم کے مطابق مغضو بین وضالین کے خلاف اللہ سے بناہ ماتی
جاتی ہے، (اے اللہ! جھے کو مغضو بین وضالین کی داہ پر چلنے ہے بچا) اور مغضو بین وضالین کے متحلق علا بے حق نے غالبًا ترفدی شریف کی
احادیث سے یہود ونصاری مراد لئے ہیں، پھر بھی کوئی مسلمان یہود ونصاری کو قاتلِ اعتماد دوست اور ہمدرو بناتا ہے تو ایسے مسلمان کے

<sup>(</sup>۱) قال شيخنا النجم: والنتن الذي حدث ....... ليس من الكبائر تناوله المرة والمرتين ومع نهى ولى الأمر عنه حرام قطعًا. (درمختار مع رداعتار ج ۲ ص: ۳۵۹، كتاب الأشرية). وفي الشامية: أقول ظاهر كلام العمادي أنه مكروها تحريما ويفسق متعاطيه. (شامي ج: ۲ ص: ۳۲، كتاب الأشرية، طبع سعيد كراچي).

ئے آپ کی کیارائے ہے؟ ایسافخص القد تعال کی رحمتوں اور مدو کا متحق ہوسکتا ہے؟ کیاا بیٹے خص کی نماز ودیگرع بردات منافقا نہیں ہوں گ ؟ اس سیسے میں سور وَ ما کدو کی آیات نمبر ۱۹۲ تا ۱۹۵ کے حوالے کے ساتھ آپ کے جواب کا انتظار رہے گا۔ یہ بھی حقیقت واضح ہے کدرسول ابتد سلی القد علیہ وسلم و خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم کو ہمیشہ یہود و نصاری سے من حیث القوم تکلیف ہی پنجی اور متواتر ان کے خلاف جہ دکیا۔

جواب: منافقانه کم کمتا توضیح نبیل،البته گناه میں مبتلا ہونے کی وجہ سے ان کاعمل فاسقانہ ہے۔ القد تعالی ہم سب کو ہر گناہ ہے محفوظ رکھیں۔

## عزّت کے بچاؤ کی خاطر قتل کرنا

سوال:...کسی مسلمان یاغیرسلم نے کسی مسلمان لڑکی کی عزّت پر حملہ کیا تو کیا مسلمان لڑکی کے لئے یہ جا تز ہے کہ وواپی عزّت بچانے کے لئے حملہ آورکوئل کرد ہے؟

چواب:...بلاشدجا تزیب-<sup>(۱)</sup>

### عصمت پر حملے کے خطرے ہے؟

سوال: ...کسی مسلمان کی بیوی، بیٹی، بہن یا مال کی عصمت کوخطرہ لاحق ہے، بچاؤ کی کوئی صورت نہیں، تو کیا مسلمان مرد کو بی جا تزہے کہ دوعزت پرحملہ ہونے سے پہلے جاروں بیس ہے کسی گوتل کردے؟

جواب:...ان جاروں کو آل کرنے کے بجائے تملہ آور کو آل کردے یا خود شہید ہو جائے۔

## عصمت کے خطرے کے پیش نظراڑ کی کا خودکشی کرنا

سوال :...اسلام نے خودکشی کوحرام قرار دیا ہے اور خودکشی کرنے والے کوجہنم کا سزاوار کہا ہے، زندگی میں بعض مرتبہ

(۱) قول الله عز وجل: يسابها الذين المنوا لا تتحذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه مسهم والمائدة ۱۵). وفي التفسيس أي لا تشخذوهم أولياء تنصرونهم وتستنصرونهم وتواخونهم وتعاشرونهم معاشرة المؤمنين، ثم علّل الهي بقوله بعصهم أواناء بعض وكلهم أعداء المؤمنين، (تفسير نسفي ج: ١٠ ص ٥٥٣، طبع دار ابن كثير، بيروت).

(٢) عن سعيد ابن مسعود رضى الله عنه عن البي صلى الله عليه وسلم قال: من قاتل دون ماله فقتل فهو شهيد، ومن قاتل دون دمه فهو شهيد، ومن قاتل دون أهله فهو شهيد. (نساتي ج: ٢ ص ١٤٣٠، بناب من قاتل دون أهله). ولو أكرهها فلها فنله ودمه هندر وفي الشرح: أي إن لم يمكنها التحلص منه بصياح أو ضرب والاله تكن مكرهة. وفي شرح الوهبائية ونصه ولو أستكره رجل إمرأة لها قتله وكذا لغلام فإن قتله فدمه هندر إذا لم يستطع منعه إلا بالقتل. (وداغنار على الدر المحتار ح ٣ ص. ١٣٠، باب التعرير).

(٣) الضأب

ایسے علین حالات پیش آتے ہیں کہ لڑکیاں اپنی زندگی کو قربان کر کے موت کو ملکے لگا ٹالبند کرتی ہیں ، وُ دسرے الفاظ ہیں وہ خود کشی کر لیتی ہیں۔ مثلاً: اگر کسی لڑکی کی عصمت کی خطرہ لاحق ہوا ور بچاؤ کا کوئی بھی راستہ نہ ہوتو وہ اپنی عصمت کی خاطر خود کشی کر لیتی ہے ،

اس کاعظیم مظاہر و تقلیم ہند کے وقت و کیھنے ہیں آیا ، جب بے شار مسلمان خوا تیمن نے ہندوؤں اور سکھوں ہے اپنی عزنت محفوظ رکھنے کی خاطر خود کشی کرلی ، باپ اپنی بیٹیوں کو اور بھائی اپنی بہنوں کو تا کید کرتے ہے کہ وہ کویں ہیں کو دکر مرجا کیس لیکن ہندوؤں اور سکھوں کے جاتھ مذہ گئیں ۔ آپ قرآن و حدیث کی روشتی ہیں براو کرم ہیے بتا کمیں کہ مندرجہ بالا حالات میں لڑکیوں اور خوا تین کا خود کشی کرنا جائز ہے یا بہیں؟

جواب:...قانون تو و بی ہے جوآپ نے ذکر کیا۔ پاقی جن لڑکیوں کا آپ نے ذکر کیا ہے تو قع ہے کہان کے ساتھ رحمت کا معاملہ ہوگا۔

اغوا کرنے والے اور اغواشدہ عورت کے بارے میں شرعی حکم

سوال:...ایک مخص کسی کی بیوی کواغوا کر کے لے گیا، ۲۳ مروز تک دونوں استفیر ہے ،اب دونوں کو گرفتار کرلیا حمیا ، مارشل لا کے تحت مقدمہ درج ہے ،اس سلسلے میں مندر جدؤیل سوالات کے جوابات مطلوب ہیں:

> الف:...اگردونول نے إقرار زنا كيا توشرعاً كياتكم ہے؟ ب:...اگردونول نے إقرار زناسے إنكار كيا تو كياتكم ہے؟

ج: ...اگردونوں کے إنكار كے بعد طبتى ربورث كے إعتبارے نے نا ثابت بوجائے تو كيا تكم ہے؟

دن...اغوا کننده غیرشادی شده ہے۔

جواب:...الف:...اگر دونوں نے نے ناکا اقرار کرلیا ہے تو عورت کوسٹکسار کیا جائے گاء اور أغوا كننده كوسوكور مے شرى

<sup>(</sup>۱) عن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: من ترذّى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنّم خالدًا مخلّدًا فيها أبدًا، ومن قتل نفسه فسمّه في يده يتحسّاه في نار جهنّم خالدًا مخلّدًا فيها أبدًا، ومن قتل نفسه بحديدة في عده يحديدة في عده يحابها في بطنه في تار جهنّم خالدًا مخلّدًا فيها أبدًا. (بخارى ح: ٢ ص: ٨٢٠) باب شرب السم والدواء به وبما يخاف منه، طبع نور محمد كراچى).

 <sup>(</sup>۲) قال الله تبارك وتعالى: "ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء" (النساء: ۱۱). وفي التفسير: أي ما دون الشرك، وال
 كان كبيرة مع عدم التوبة. (تفسير نسفى ج: ١ ص.٣١٣، طبع دار ابن كثير، بيروت).

<sup>(</sup>٣) عن عمر قال ان الله بعث بالحق وأنزل عليه الكتاب فكان مما أنزل الله تعالى آية الرجم رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجماه بعده والرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الإعتراف. منفق عليه. (مشكّرة ص: ٣٠٩، كتاب الحدود، الفصل الأوّل).

#### ض بطے کے مطابق لگائے جائیں مے۔()

ب:...اورا گردونول نے نے ناسے اِ نکار کیا ، یا دونول میں سے جس نے اِ نکار کیا ، اور نے نا پر کوئی عینی گواہ چ رعد دا شخاص نہیں بیں تو ان پرشر کی حدقائم کرنا جا ترنبیل۔ البتہ اغوا کنندہ اور مغوبید دونول کوتعزیری سزا دی جاسکتی ہے ، 'بشر طبکہ عورت برضا درغبت گئی ہو۔ اگر اسے جبر د اِ کراہ کے تحت لے جایا گیا تو اس کوتعزیز ہیں کی جائے گی ،صرف اغوا کنندہ کوتعزیری سزا دی جائے گی۔

ے:...اگرشری گواہ موجوز نہیں، نہ ہی اغوا کنندہ اور مغوبہ نے نہ نا کا إقرار کیا ہے تو صرف طبتی رپورٹ کے اعتبارے نہ نا ثابت نہ ہوگا، کیونکہ طبتی رپورٹ اس بارے میں شہادت ِشرعیہ کے قائم مقام نہیں ہے۔

### اغوا کرنے کا گناہ کس پر ہوگا؟

سوال:...کافی عرصہ سے میرے ذہن میں بھی ایک مسلاموجود ہے جومعاشرے کی پیداوار ہے۔ آج کل روز اخبارات چہاں بہت ی خبروں سے بھرے ہوتے ہیں وہاں کھھالی خبریں بھی ہوتی ہیں جورو نے پر مجبور کردیتی ہیں، یعنی عورتوں کواغوا کرنا اور ان کی بے عزتی ہیں بیا ایساظلم ہے جوہنستی زندگی کو ہمیشہ کے لئے آنسوؤں میں دھکیل دیتا ہے اور بیسب عورتوں کی بے پردگ و ب حجابی اور فلط کتابوں کا نتیجہ ہے۔ میں آپ سے یہ یو چھنا چاہتی ہوں کہ ایسے آدمیوں کے لئے قرآن میں کیا تھم ہے؟ اور ایک عورتوں کے لئے قرآن میں کیا تھم ہے؟ اور ایک عورتوں کے لئے ، بعض ایک لؤکیاں جو دھو کے سے ایسے حالات کا شکار ہوجاتی ہیں اور وفت گزرنے پران کو احساس ہوتا ہے، ان کے لئے قرآن کا کیا کہنا ہے؟ اور گناہ گارکون ہے؟

جواب:...آپ نے اس آفت کا سب تو خود ہی لکھ دیا ہے، لینی عورتوں کی بے پردگی اور بے جالی ۔لہذاحسبِ مراتب وہ سب لوگ مجرم ہیں جو اِن اسباب کے محرک ہیں یا جوقد رت کے باوجو دان اسباب کا انسداونہیں کرتے۔ ' باتی اغوا کرنے والے اور

(۱) عن عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خذوا عنى، خذوا عنى، قد جعل الله لهن سبيلًا، البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام والتيب بالتيب جلد مائة والرجم. رواه مسلم. (مشكوة ص: ۲۰۹، كتاب الحدود، الفصل الأوّل). وفي شبرح المشكوة: أي ضرب مائة جلدة لكل واحد منهما وتغريب عام أي نفي سنة كما في رواية والمعنى ان اقتضت لمصلحة والتيب بالتيب جلد مائة والرجم الجلد منسوخ في حقهما بالآية التي نسخت تلاوتها وبقى حكمها ولأنه حدًا لما تركه ...... والرجم ان كانا محصنين. (مرقاة شرح المشكوة ج: ۲ ص: ۱۳، كتاب الحدود، الفصل الأوّل).

 (٢) والشهادة على مراتب منها الشهادة في الزنا يعتر فيها أربعة من الرجال لقوله تعالى: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم، ولقوله تعالى: ثمّ لم يأتوا بأربعة شهداء. (الهداية ج:٣ ص:١٥٣ كتاب الشهادة).

الهرق بين الحد والتعزير أن الحدمقدر والتعزير مفوض إلى رأى الإمام، وأن الحديدرا بالشبهات والتعزير يحب معها.
 (ده المحتار ج ٣٠ ص: ٣٠ باب التعزير).

(٣) عن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده فإن لم يستطع فيقلبه وذالك أضعف الإيمان رواه مسلم (مشكوة ص:٣٣١، باب الأمر بالمعروف، الفصل الأوّل) قال المُلاعلى القارئ رحمه الله تعالى في شرحه: وقد قال علمائنا الأمر الأوّل للأمراء والثانى للعلماء والثالث لعامة المؤمنين . إلخ (المرقاة ج: ٥ ص:٣) باب الأمر بالمعروف، الفصل الأوّل).

اغواشدہ لڑکیاں (اگروہ برضاورغبت گئی ہوں)چوراہے پرسولی دیئے جانے کے لائق ہیں۔

# کیالڑ کی کے ساتھ جلنے کی وجہ سے اغوا کا ذمہ دار میں ہوں؟

سوال:...آج سے تین ماہ پہلے کالج سے چھٹی پر میں گھر واپس آر ہاتھا،صدر کے علاقے میں ایک لڑکی پچھ ہنس کھے موڈ میں سٹوک کے کنارے ببیدل جار بی تھی ،اجا تک میرے ول میں خیال آیا کہ میں اس لڑک ہے بات کروں ،ہمت کر کے میں اس کے قریب گیااور جلتے چلتے میں نے اس سے پوچھ لیا کہ آپ کون ی جگہ جارہی ہیں اور کہاں رہتی ہیں؟ تو اس لا کی نے بغیر کسی ناراضگی کے جھے جواب دے دیا کہ میں فلال جگہ رہتی ہوں اور اپنے گھر جارہی ہوں۔ پھر میں نے جموٹ کہددیا کہ میں بھی وہاں آپ کے علاقے میں رہت ہوں ، اور ہم دونوں ایک ساتھ بس میں جلتے ہیں۔اس لڑکی نے بخوشی کہا کہ ٹھیک ہے ہم استھے ہی جلتے ہیں۔ پیدل جلتے جلتے تقریبا یا پچ منٹ کے دوران ہم دونوں نے اس متم کی پاک وصاف باتیں کیں ،گرہم ایک دُوسرے کا کممل! پڈریس نہ پوچھے سکے،گرا جا تک یا پچ منٹ بعد ہی پیچھے سے تین آ دمی آئے ،ایک موٹر سائنکل پرتھااور دوآ دمی ریشے میں ادر مجھ سے یو چھنے سکے کہکون ہے بیاڑ کی ؟اور تم اس کوکہاں لے کر جارہے ہو؟ میں نے اپنی صفائی میں پچھ کہنا جا ہا،لیکن وہ زبردتی ہم دونوں کو یہ کشے میں بٹھا کر لے گئے کہ ہم پولیس والے ہیں اورتم دونوں کوتھانے لے کر جارہے ہیں اور تھانے میں ہی تم سب پچھے بتا ؤ کے لیکن تھوڑا ؤ درج نے کے بعد اُن آ دمیوں نے مجھے رکشے سے اُتار دیااور پکھ باتیں ہوچھے لگے،اوراس اثنامیں وُ دسرے دوآ دی اس لڑکی کور کشے میں کہیں لے گئے،ووایک آ دمی جوميرے ياس تھا مجھے كينے لگا كهتم تھانے جاؤگے يا بچھ لے دے كر جان چھڑا نا جائے ہو؟ اب مجھے پتا چلا كہ وہ پوليس والے نہ تھے، بہرحال اس آ دمی نے مجھ سے ایک سورویے لے کر مجھے وہیں جھوڑ کرخودموٹر سائنگل پر چلا گیاا ور میں واپس گھر آ گیا۔لیکن اس دن سے کے کرآج تک مجھے سکون نصیب نہیں ہوا، ندصرف اب میرایر ٔ حائی میں دِل نہیں لگتا بلکہ اب میں عبادت بھی کرتا ہوں تواس وہم میں کہ شایدالند تعالیٰ میری عبادت بھی قبول ندکرتے ہوں گے، چونکہ صرف میری وجہ ہے اس لڑکی کے ساتھ پتانہیں ان لوگوں نے کیااور کیسا سلوک کیا ہوگا؟ اور اس لڑکی کے ساتھ جو بھی سلوک ہوا ہوگا اس کا ذمہ دارخود میں اپنے کو ٹھبرا تا ہوں۔اور میں اپنے آپ کو بہت بڑا گن ہگار پھینے لگا ہوں ، اور بھی تبھی تو میں بیرسو چتا ہوں کہ خدانخو استداس لڑکی کوان آ دمیوں نے قتل کردیا ہو( حالا نکہ ایسا کوئی ا مکان نہ تھا) تو کیا مولا تاصاحب!حقیقت میں، میں اس لڑکی کا قاتل ہوں؟ بس میں اینے آپ کو قاتل جان کر زندگی گز ارر ہاہوں۔ بھی بھی سوچتا ہوں کہ خورکشی کربوں تا کہ مجھے اس سوچ ہے چھٹکاراٹل جائے ، مجھے صرف دُنیا میں اتنا پتا جل جائے کہ وہ زندہ ہے تو پھرمیری زندگی جواب جہنم بن گئی ہے جنت بن جائے ، کیونکہ مجھے صرف رغم کھائے جار ہاہے کہ میں ہی اس لڑکی کا قاتل ہوں۔آپ سے التجا ہے کہ آپ کتا ب وسنت کی روشنی میں جواب دیں کہ اس اڑکی کے قبل ہونے کی صورت میں کیا میں قاتل ہوں؟ مندرجہ بالاصورت میں مير اويركيا كفاره موتاب كهيس اداكرون تاكه الله تعالى مجهمعاف كروين؟

جواب: اس لڑی کے ساتھ چلنا تو آپ کی غلطی تھی ، گراس کے آل کا گناہ آپ کے ذیحے نہیں۔ اگرخورکشی کریں گے تو

قیامت تک دائی عذاب میں گرفتار میں گے،اور آل کا گناہ لے کرؤنیا سے جائیں گے۔اس لئے اس خیال سے تو بہ سیجئے ،اوراللہ تعالی سے اپنی غلطیوں کی معافی ما تلئے۔

# اگرکسی گناہ کوسامنے دیکھےلے تو کیا اُس کی پردہ پوشی کرے؟

سوال: ...کی کوچوری یا زنامیل اگراپے سامنے پکڑ لے تو کیا ایک حدیث کے مطابق مسلمان کا پر دہ رکھنا جاہنے یا پنے ہالا افسروں کو بتانا جاہئے ، جبکہ آرمی میں توالیے لوگوں کی سروی فتم کر دیتے ہیں یا مہینے کی سزا دیتے ہیں۔ اس کے بچوں کے رزق کا بھی مسکدہ، تو کیا ایسے حالات میں اس کا پر دہ رکھنا بہتر ہے یا بالا اُفسر کو بتانا جاہے؟ ابھی تک میرے سامنے تو ایسانہیں ہوا، لیکن اگر ایسا مسکلہ آجائے تو کیا کرنا پڑے گا؟ اِصلاح کا منتظر رہوں گا۔

جواب:...ا بیے محض کی پروہ پوٹی کی جائے اور ان سے گناہ سے توبہ کردائی جائے۔ نیکن ان کا پروہ انسرانِ بالا کونہ بتایا جائے ، واللّٰداعلم!

### حدود وتعزيرات پر إشكال

سوال: ... جیسا کرما فرماتے ہیں کہ شرعی صدود وتعزیرات وغیرہ نافذکردی جائیں تو جرائم بند ہوجائیں ہے، کیونکہ دوتین کوسرا ملنے ہے، دیکھ والوں کو جرم کرنے کی جرائت ہی نہ ہوگی۔ جب یہ بات ہے تو "ولو ددوا لعادوا لسما نہوا عند" آیت شریفہ پر اشکال بیدا ہوتا ہے کہ عالم آخرت میں بہنچنے کے بعد جب کفار گونا گول لامحدود سراؤں کا سلسلہ دیکھیں ہے جو دُنیا کی سرا سے اس کی کوئی نسبت ہی نہیں تو دُنیا میں آئے ہے بعد کیسے جرائم کا اعادہ کر سکتے ہیں؟ پہنے ان وفع فرمائیں۔

جواب:... بياتو مشامره ب كمثر كى مزادَل ب جرائم من تخفيف بوتى ب، اور قرآن كريم من بحى جزائے سرقه ميں "نكالا من الله" ك إرشاد ب الكرف إشاره فرما يا ب اورآيت شريفه: "وَلَـوْ دُدُوا لَعَادُوا لِمَا نَهُوا عَنْه" " اس ك

(۱) عن أبى هريرة (رضى الله عنه) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ترذّى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهتم يترذّى فيها خالدًا مخلّدًا فيها أبدًا ومن تحسّى سمّا فقتل نفسه فسمه في يده يتحسّاه في نار جهنم خالدًا مخلّدًا فيها أبدًا، ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجّأ بها في بطنه في نار جهنم خالدًا مخلّدًا فيها أبدًا. متفق عليه وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله يختنق نفسه ينختقها في النار، والذي يطعها يطعها في النار. رواه البخاري ومشكوة ص ٢٩٩، كتاب القصاص، الفصل الأوّل). أيضًا: في شرح المشكوة: أعلم النبي صلى الله عليه وسلم المكلفيل الهم مستولون عن ذالك يوم القيامة ومعذبون به علايًا شديدًا وإن ذالك في التحريم كقتل سائر النفوس الخرمة (مرقاة شرح المشكوة ج:٣ ص: ٤٠ صناء كتاب القصاص، الفصل الأوّل).

(٢) عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ...... ومن ستر على مسلم ستره الله في الدنيا والآحرة الخد (ترملى ج: ١ ص: ١٤١ ، بناب مناجناء في الستر على المسلم، أيضًا: المشكّرة ص: ٣٢، كتناب العلم، الفصل الأوّل). وفي العرقاة (ج: ١ ص: ٢٢٢ طبع بمبتى): قوله ومن ستر مسلمًا أي في قبح يقعله فلا يفضحه.

(٣) "والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالًا من الله" (المائدة: ٣٨).

(٣) الأنعام: ٣٨.

معارض نہیں ، کیونکہ اس آیت میں تو یہ فر مایا ہے کہ قیامت میں عہد کریں گے ،کیکن اگر بالفرض ان کوؤنیا میں دوبارہ بھیج دیا جائے تو یہاں آ کر پھراپنا عہد بھول جا کیں گے،جیسا کہ عہد اُلست کو بھی بھول گئے۔

#### رجم کی شرعاً کیاسزاہے؟

سوال:..قرآن مجید کے مترجمین نے حاشیہ پر'' رجم'' کے متعلق لکھا ہے۔رجم کیا ہے؟ اس کی حقیقت کیا ہے؟ شرعی نقطۂ نگاہ ہے روشنی ڈالیں اور یہ کہاس کی اسناد کیا ہیں؟

جواب:...اگرکوئی غیرشادی شدہ جوڑا نے نااور بدکاری کالارتکاب کرے...اوراُن کا جرم خوداُن کے اِتر ارسے یا چارگواہوں
کی چثم وید شہادت سے ٹابت ہوجائے... نوان کی سزاشر بعت نے سوکوڑے رکھی ہے۔ اورا گرشادی شدہ ہونے کے باوجود کوئی شخص
اس گھناؤنے نعل کا مرتکب ہو، نو جرم ٹابت ہوجائے کے بعداس کوسنگساد کرنے کا تھم ہے۔ یعنی اس کو پتھر مار ماد کر بلاک کرویا جائے۔
اس گھناؤنے نعل کا مرتکب ہو، نو جرم ٹابت ہوجائے کے بعداس کوسنگساد کرنے کا تھم ہے۔ یعنی اس کو پتھر مار ماد کر بلاک کرویا جائے۔
اتخضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کے مقدی دور میں اس جرم کالارتکاب کرنے والوں پر بیسزا جاری کی گئی، اور تمام
فقہائے اُمت اس پر شفق ہیں کہاس تھین جرم کی سزاسنگساد کرنا ہے۔ (۱۰)

#### رجم حدنه ناہے

سوال:..بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ سنگسار کرنے کی سزااِسلامی نہیں ہے، جبکہ جہاں تک اس ناچیز کوعلم ہے کہ نے نا کے جرم میں مجرم کوز مانۂ سلف میں سنگسار کیا جاتا تھا، اورموجودہ زیانے میں بھی سعود می عرب میں بیسز ارائج ہے۔لہٰذا مسئلہ نذکور کی وضاحت فرما کر عندائند ما جورہوں۔

جواب:...سنگاری کا تھم قرآنِ کریم، سنت نبوی، إجماع صحابة اور إجماع است سے ثابت ہے۔ چود و صدیوں میں سوائے گراہ اور ہددین لوگوں کے کسی نے اس کا إنکارنبین کیا، علمائے اُست اس پرستفل رسائل لکھ بچے ہیں، راقم الحروف نے اس پر مامائد مینات' میں ' رجم کی شرعی حیثیت' کے عنوان سے مفصل مقالہ کھا ہے، جے ملاحظہ کیا جاسکتا ہے۔

<sup>(</sup>١) قال الله تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما ماتة جلدة. (النور: ٣).

 <sup>(</sup>۱) عن عمر قال ان الله بعث بالحق وأنزل عليه الكتاب فكان مما أنزل الله تعالى آية الرجم رحم رسول الله صلى الله عليه
 وسلم ورجمناه بعده والرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البيئة أو كان حبل أو
 الإعتراف. متفق عليه. (مشكّوة ص: ٣٠٩، كتاب الحدود، طبع قديمي كتب خانه).

<sup>(</sup>m) تنعیل کے لئے دیکھئے: رجم کی شرق حیثیت ، تالف: حضرت موان نامحد یوسف لدهمیانوی شہید ۔

 <sup>(</sup>٣) عن عمر قال: ١٠ الله بعث بالحق وأنزل عليه الكتاب فكان مما أنزل الله تعالى آية الرحم رحم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجم عناه بعده والرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الإعتراف. متفق عليه. (مشكّوة ص: ٩٠٩، كتاب الحدود، القصل الأوّل).

# زِ نابالجبر كى سزاكس برجوگى؟

سوال:..اسلامی قانون کےمطابق نیابالجبر کی تعریف کیا ہے؟ کیابیسز امر داور عورت دونوں کے لئے ایک جیسی ہوتی ہے؟ جواب: جس میں عورت کی رضامندی شامل نہ ہو، بلکہ اس کے ساتھ زیر دئی کی گئی ہو، وہ نیا ، لجبر کے ذمرے میں آتا ہے۔اس میں عورت پرسزانہیں ،صرف مرد پر ہے۔ (۱)

### رجم کی سزاکے بارے میں اختلاف

جواب:...رجم کوغیرشری قرار دیئے کی وجہ اسلامی اُصولوں سے لاعلی بھی ہوسکتی ہے، اور اِسلامی اُصولوں ہے انحر ف بھی۔اب بیمسئلہ عدالت عالیہ کے زیرِغور ہے، اورخود وفاتی شرعی عدالت کوبھی اس پرنظرِ ٹانی کی اِ جازت وے دی گئی ہے۔اس لئے تو قع رکھنی چا ہے کہ اس غلطی کی اِصلاح ہوجائے گی ،اور بیغیرشرعی فیصلہ پی ایل ڈی میں جگر نہیں یائے گا۔

<sup>(</sup>۱) عن وائل بن حجر ال إمرأة خرجت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم تويد الصلاة فتلقاها رجل فتجلّلها فقصى حاحته منها فأتوا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها: إذهبي فقد غفر الله لك، وقال للرحل الدي وقع عليها ارجموه إلح. رواه الترمذي وأبو داوُد. (مشكّوة ص:۲ اس، كتاب الحدود، الفصل الثاني، طبع قديمي).

### کیا کوڑے مارنے کی سزاخلاف شریعت ہے؟

سوال:...کیااسلام میں کوڑے مارنے کی سزاخلاف شریعت ہے؟ اورا گر واقعی اسلام میں کوڑ وں کی سزا کی کوئی مخجائش نہیں تو پھرا یک جلیل القدرصحا لی نے بیسزاا ہے جیٹے کو کیوں دی؟

جواب:..اسلام میں بعض جرائم پر کوڑوں کی سزاتو رکھی گئی ہے، لیکن اس سے میڈوجی یا جلادی کوڑے مرادنہیں جن کا آج کل برواج ہے۔ وہ کوڑے استے ملکے تھیکے ہوتے تھے کہ سوکوڑے کھا کربھی آ دمی ندصرف زندہ بلکہ تندرست روسکنا تعااور وہ کوڑے کمنکی ہا ندھ کرایک ہی جگہ نہیں مارے جاتے تھے، ندکوڑے لگانے کے لئے خاص جلا در کھے جاتے تھے۔'' اسلام میں کوڑے کی سزا''سن کریہ غلط نہی پیدا ہوتی ہے کہ شاید اسلام بھی موجودہ دور کے جلادی کوڑوں کوروار کھتا ہے۔

ایک جلیل القدر صحابی کے اپنے بیٹے کوکوڑوں کی سزادینے کے جس واقعے کی طرف آپ نے اشار و کیا ہے ،اگر اس سے مراد حغرت عمر رضی اللّٰدعنہ کا واقعہ ہے ، جو عام طور ہے واعظ حضرات میں مشہور ہے ، توبید واقعہ غلط اور موضوع اور من گھڑت ہے۔

### بے نمازی کے ساتھ کام کرنا

سوال: ... بین ایک ایسے آ دمی کے ساتھ کام کرتا ہوں جونماز نہیں پڑھتے ، بلکہ جمعہ تک نہیں پڑھتے ، کیا ایسے آ دمی کے ساتھ کام کرنا جا تزہے؟

جواب:...کام تو کافر کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں۔ وہ صاحب اگر مسلمان ہیں تو ان کونماز کی ترغیب دینا ضروری ہے، آپ ان کوکسی بہانے کس نیک محبت میں لے جایا سیجئے، اس سے اِن شاءائند تعالیٰ وہ نمازی ہوجا کیں گے۔

### دِ بِوارول بِرِ إِشْتِهَا رِلْكَا نَا شَرِعاً كِيما ہے؟

سوال:...ہم دیواروں پر اشتہارات و کیھتے ہیں، دیواری کمی فردواحد، یا حکومت کی اطاک ہوتی ہیں، اگر دیوارحکومت کی ملکت ہوتی ہوئی، کیا کوئی اوارو یا جماعت ان دیواروں کی بغیر مالک کی اجازت کے استعمال کرنے کی مجاز ہے؟ اس کا شرعی تھم کیا ہے؟

<sup>(</sup>۱) قال الله عزّ وجلّ: "الزانية والزاني قاجلدوا كل واحد منهما مانة جلدة" (النور: ۲). وفي الحديث: عن أبي بردة رضى الله عسه أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: لا يجلد فوق عشر جلدات إلّا في حد من حدود الله. (أبي داوُد ح. ٢ ص. ٢١٩، باب التعزير).

 <sup>(</sup>٢) الفوائد الهموعة في الأحاديث الموضوعة ص:٣٠٣ طبع بيروت. اللآلي المصنوعة في الأحاديث الموضوعة ج:٢
 ص.٣٠٤ طبع بيروت.

<sup>(</sup>٣) قال الله تبارك وتعالى: "ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة" (النحل: ١٢٥).

جواب:... دِیوارا گرکسی کی مملوکہ ہوتو مالک کی إجازت کے بغیراس پر اِشتہارلگانا یالکھنا جائز نہیں۔ اور سرکاری می رات ک دیواروں کا معاملہ اس سے زیادہ تھین ہے، کیونکہ وہ موامی ملکیت ہونے کی وجہ سے کسی سے اِجازت لینا اور تصور می نسر نہیں۔اس سے بدتر صورت بیہے کہ لوگ مسجد کی دیواروں کو بھی اِشتہارات سے آلودہ کرتے ہیں، جو مسجد کی حرمت وتقدس کے خلاف ہے۔ شہر میں اِشتہارات چیاں کرنے کے لئے مخصوص جگہیں ہونی جائیں۔

### پریشانیوں ہے گھبرا کرمرنے کی تمنا کرنا

سوال:...اب دُنیامیں جینامشکل ہوگیا ہے، دِل چاہتا ہے کے موت آ جائے ، دُنیا کے حالات دگر گوں ہو پچکے ہیں۔ بندے کو پانچ جید ماہ سے پریشانیوں اور بخارنے ایسا گھیرا ہے کہ جان نہیں چھوٹتی۔ کیااس طرح کہنا جائز ہے؟

جواب:... پریشاندوں پراَجرتو ایساملتاہے کے عقل وتصوّر بیل نہیں آسکتا، کیکن اجرصابرین کے لئے ہے، اور پریش نیوں سے نگ آ کرموت کی تمنا کرنا حرام بھی ہے،اوراَ جر کے منافی بھی: (۳)

> اب تو گھبراکے یہ کہتے ہیں کہ مرجائیں گے! مرکے بھی چین نہ آیا تو کدھر جائیں گے؟

### گناہوں کے اندیشے سے اپنے کئے موت کی دُعا کرنا

سوال:...اگرکوئی اس نیت ہے موت مائے کہ خدا مجھے جلداس دُنیا ہے اُٹھالے کیونکہ زیادہ دِن رہنے کی صورت میں زیادہ گناہ ہونے کا اندیشہ ہے کمیااس نیت ہے موت مانگنا دُرست ہے؟

جواب:...موت نہیں مانگنی جاہئے ، بلکہ بیدُ عاکرے کہ یااللہ! جب تک میرے لئے زندگی بہتر ہے ، مجھے زندہ رکھاور جب میرے لئے موت بہتر ہوتو مجھےموت ویدے۔

## اینے لئے موت کی دُعاماً نگنا

سوال:..خودشى كرناحرام ہے، تو كياؤ پئے لئے موت كى وُعاما تكنا بھى حرام ہے؟

 <sup>(</sup>١) لا يجوز الاحد أن يتصرف في ملك الغير بغير إذنه. (قواعد الفقه ص: ١١٠). أيضًا: لا يجوز الاحد أن بأخذ مال أحد
 بلاسب شرعي. (قواعد الفقه ص: ١١٠ طبع صدف پبلشرز كراچي).

 <sup>(</sup>٢) قال الله تبارك وتعالى: "واصبر على ما أصابك فإن ذلك من عزم الأمور" (لقمان ١٤٠).

<sup>(</sup>٣) عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يتمنّ أحدكم الموت إما محسنا فلعلَه يرداد، وإما مسيئًا ولعلّه يستعتب. (بخاري ج:٢ ص:٤٣٠ ) ، كتاب التمنّ).

<sup>(</sup>٣) عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت من ضر أصابه، فإن كان لا بد فاعلًا فليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرًا لي، وتوفى إذا كانت الوفاة خيرًا لي. متفق عليه. (مشكّوة ص ١٣٩٠، باب تمنى الموت، الفصل الأوّل، طبع قديمي).

جواب: ...کی نکلیف کی وجہ ہے موت کی دُعا کرتا بھی دُرست نہیں۔ آنخضرت ملی اللّٰہ علیہ دِسلم نے اس ہے نع فرمایا ہے۔'' اسپنے آب کو تیل ڈال کر جلانے والے کا شرعی حکم

سوال: کے دن پہلے کی بات ہے کہ میری ہمشیرہ نے اپنے مسرال دالوں کے ظلم سے تنگ آکراپنے آپ پرمٹی کا تیل چیڑک کراپنے جسم کوآگ لگانی ،اوروہ کری طرح جل گئی، تین دن تک وہ موت دحیات کی کشکش میں رہی ،اس کے بعد اِنتقال ہوگیا۔ آیا اس کی موت کواپٹی موت کہیں سے یاخو دکشی؟

جواب: ... یہ خود کشی نہیں تو اور خود کشی سے کہتے ہیں ...؟

جان کے خفظ کے لئے دِفاعی إقدام كرنا

سوال:...اگر کوئی مخص کسی مسلمان کوئل کرنے کے إرادے سے آئے ، اس صورت میں بیا ہے بچاؤ کے لئے ہتھیار اُٹھا لے اوراس سے تملہ کرنے والا ہلاک ہوجائے تو قصور وارکون ہوگا؟

جواب:...اگرتل کے إرادے ہے آنے والافخص اس پرحمله آور ہوتو وہ اپنادِ فاع کرسکتا ہے،اور دِ فاع کرتے ہوئے اگروہ شخص اس کے ہاتھوں ہے تل ہوجائے تو گنا ہگارنیس ہوگا۔

كيانابالغ كىخودكشى كاوالدين پرأثر ہوگا

سوال:...ایک تابانغ الرکے نے والدین سے ناراض ، وکر گھرے نکلتے بی خود کشی کرلی ، اس خود کشی کا و بال والدین پر ہوگایا تابالغ پر؟

جواب:...نا بالغ چونکہ مکلف نہیں ،اس لئے وہ تو ہا خوذ نہیں ہوگا۔ والدین پراس کی خود کشی کا وہال تو نہیں ہوگا ،البتہ وہ ہے تر بیتی کے باعث خود کشی کے گناہ کے مرتکب ہوں گے۔

(١) عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت من ضر أصابه ...إلخ. (مشكوة ص: ١٣٩)
 باب تمنى الموت، الفصل الأوّل).

(٢) عن أبي هريرة رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ترذّى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنّم خالدًا مخلّدًا فيها أبدًا، ومن قتل نفسه مخلّدًا فيها أبدًا، ومن قتل نفسه بحديدة في بده يتحسّاه في نار جهنّم خالدًا مخلّدًا فيها أبدًا، ومن قتل نفسه بحديدة في بده يجابها في بطنه في نار جهنّم خالدًا مخلّدًا فيها أبدًا. (بخارى ج:٢ ص:٩٢٠ باب شرب السم والدواء به، طبع نور محمد كتب خانه كراچي).

(٣) ومن قتل مدافقًا عن نفسه أو ماله أو عن المسلمين أو أهل الذمة بأي آلة قتل بحديد أو حجر أو خشب فهو شهيد. (عالمگيري ج. ١ ص. ١٨ ١ ، كتاب الصلاة، الباب الحادي والعشرون في الجنائز، الفصل السابع في الشهيد).

(٣) والمراد بالمكلف البالغ العاقل ففعل غير المكلف ليس من موضوعه وضمان المتلفات ونفقة الروجات إنما المخاطب بها الولى لا الصبى وابحنون كما يخاطب صاحب البهيمة يضمان ما أتلفته حيث فرط في حفظها لتنزيل فعلها في هذه الحالة بمرلة فعله. (شامى ج-١ ص:٣٨)، مقدمة، قبيل مطلب القرق بين المصدر والحاصل بالمصدر). جب ہر فِر کی نفس کے لئے موت مقرر ہے تو چھرخودکشی کی موت کو کیوں حرام قرار دِیا گیا ہے؟ سوال:...ہرزی نفس کے لئے موت کا وقت جگہ اور طریقہ معین ہے،لیکن خودکشی کوحرام موت قرار دِیا گیا ہے، تو کیا خودکشی

كرنے والے ك' موت ' وقت ، جكه اور طريقه والے كليہ كے زُمرے ميں نہيں آتى؟

جواب:...خودکشی کرنے والے کی موت بھی اپنے وقت ہی پر آئی ہے، اگر چہ خودکشی کرنے والا گنا ہگار ہے۔ جیب کہ جو شخص قتل ہوجائے ، اس کی موت بھی اپنے وقت مقرّرہ پر ہی آتی ہے، لیکن قاتل سزائے موت کا مستحق ہے، اور وُنیا اور آخرت میں ملعون ہے۔

کیاز بردسی عصمت فروشی پرمجبورعورت خودکشی کرسکتی ہے؟

<sup>(</sup>١) عن أبي هريرة رصى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذي يختق نفسه يختقها في النار، والذي يطعمها يعطنها في النار ـ رواه البحاري ـ (مشكوة ص ٢٩٩، كتاب القصاص، الفصل الأوّل، طبع قديمي كراچي).

<sup>(</sup>٢) يبحب القود أي القصاص بقتل كل محقون النم ..... على التأبيد عمدًا ..... بشرط كون القاتل مكلفًا الح. (١) والدر المختار مع الرد ج ٢٠ ص ٥٣٠، كتاب الجنايات، فصل فيما يوجب القود وما لا يوجبه).

 <sup>&</sup>quot;و من يقتل مؤمنا متعمدًا فجزاؤه جهنم خالدا فيها" (النساء: ٩٣).

ائ خطاکو بالکل سنمرمت کریئے گاءای طرح لوگوں کو ہمارے بارے بین معلوم ہوگا۔ پورا خطاشائع کرنے سے شاید کسی کے دِل بین رحم آجائے کہ دوائ کو پڑھ کر ہمارا ساتھ دیدے۔ جب تک آپ کا جواب نہیں آئے گا جھے کو بے چینی رہے گی ، القد تعالیٰ سے رور وکر دُعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ جھے کو آزاد کر دے ، ان کمین حرام خور لوگوں کے کراچی میں کئی گھریں ، یہ لوگ حرام دولت سے اپنے لئے اور اپنے بچوں کے لئے ووزخ خریدرہے ہیں۔

جواب: ... آپ چونکہ اس گندگی سے نفرت کرتی ہیں اور آپ سے بیرگندا دھندا جرا کرایا جاتا ہے، اس لئے آپ تصوروار نہیں، بلکہ آپ سے گندا دھندا جرا کرایا جاتا ہے، اس لئے آپ تصوروار نہیں، بلکہ آپ سے گنا ہوں کا ذبال ان ظالموں پر ہے جن کے چنگل ہیں آپ پھنسی ہوئی ہیں۔ ای طرح وہ اَر ہاب اِفتد اربھی مجرم ہیں، جن کی ناک کے نیچے بیڈیا شی کے اُڈ کے چل رہے ہیں۔ اور پولیس کے وہ تمام افسران اور الجار بھی اس مناہ میں برابر کے شرکی ہیں، جواس گندگی کاعلم ہونے کے باوجود، اس کا اِنسداونیس کرتے، بلکہ لاکھوں روپے کا بھتہ دصول کررہے ہیں۔ م

۲:...آپ گندگی کی جس دلدل میں پھنسی ہوئی ہیں،اس نکانے کے لئے جوکوشش آپ کے بس میں ہو،کرتی رہیں،اگر ممکن ہوتو آپ اپ خالات لکھ کرصدر، وزیراعظم اور دیگر بائٹر آفراد کو بھیجیں،ان کی نقول اخبارات ورسائل کو بھیجیں، کیا بعید ہے کہ حق تعالیٰ شانۂ کی صورت بیدا فر ماویں۔ جھے افسوس ہے کہ آپ نے اپنا پتانشان جھے نہیں بھیجا، ورنہ جوکوشش جھے ہوتی،اس شانۂ کی بارگاہ عالی سب سے او نجی ہے،آپ دعا کی کریں،اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہوں،اللہ تعالیٰ اللہ عنیں وکرم سے آپ کی بھی بھی کہ بھی کے اپنی نہوں،اللہ تعالیٰ اللہ عنیں وکرم سے آپ کی بھی بخشش فرمائیں۔

# حالات سے مجبور ہوکرخودکشی کا تصور بھی نہیں کرنا جا ہے

سوال: ... محترم اہمارے والد حیات نہیں ہیں، والدہ حیات ہیں، پڑھی کہی نہیں ہیں، حالات اور وقت کے تفاضوں کے تحت نہیں چلتیں۔ والد جب تک حیات ہے، ایک ون بھی ہم نے ایسانہیں ویکھا جو والد ہزرگوار ہے لڑے بغیر گزرا ہو کسی رشتہ وارحی کے تحت نہیں چلتیں ۔ والد جب تک حیات ہے، ایک ون بھی ہم نے ایسانہیں ویکھا جو والد ہزرگوار ہے لڑے بغیر گزرا ہو کسی ہے۔ ایک کہ ایک کہ بہن بھائی، اولا دکی شادی ہی نیا وہ عمرکو پہنچ ہے ہیں، لیکن شادی ما میں نہیں لیتیں، بلکہ حیلے بہانے کرتی ہیں، مثلاً: جب اللہ کا تھم ہوگا، شادی ہوجائے گی۔ یا اللہ اور رسول نے بیکھا ہے کہ اگر میشیت نہیں تو شادی نہرو، وغیرہ۔ تمام سالا کے اورلاکیاں ہر سرروزگار ہیں۔

اب نیابہانہ بناتی ہیں کہتم نے پڑھ لیا ہے، ہی اب ملازمت کرو، اور مال اور بھائیوں کی خدمت کرو، اگر بھائی شادی کرلیں تو بھ وجوں کی بھی خدمت کرو۔ جبکہ بھائیوں کا بیعالم ہے کہ ہروقت مارنے اور گالیاں دینے کے لئے تیار رہتے ہیں۔ مکان اتنا تک ہے کہ مروقت مارنے اور گالیاں دینے کے لئے تیار رہتے ہیں۔ مکان اتنا تک ہے کہ صرف ایک کمرہ ہے، جس میں اگر تمام گھروالے سور ہے ہوں تو نماز پڑھناؤشوار ہے۔ والدہ لڑکوں اور لڑکیوں ہے کہتی ہیں جس کے پاس دولت ہے، وہ مکان لیک ہوجائے، ورندای مکان میں رہو۔ آپ سے بیسوال ہے کہ ہم لڑکی ہیں تو ہماراکی تصور ہے؟

بخدا! به را ملازمت کرنے اور گھر ہے پڑھنے یا پڑھانے کے لئے نکلنے کا تطعی ارادہ نہیں تھا، صرف اور صرف گھر کے حالات کی وجہ ہے مجبور ہوکر یہ قدم اٹھایا ہے۔ دورانِ ملازمت نامحرَم ہے بے بردگی بھی ہوتی ہے، جو کہ پُر الگتا ہے۔ ابھی تو ہم جوان ہیں، ملازمت کرکے گزربسر کر رہے ہیں، کل بھائی والدہ کی وفات کے بعد علیحہ وعلیحہ وہ وجا کمیں گے تو ہمارا سہارا کون ہوگا؟ ول خودکش کرنے کو چاہتا ہے۔ آپ درج بالاکی روشنی میں بینتا کیں کہ اس افیت ناک مسئلے کا حل کیا ہے؟ جو غلطیاں ہم سے سرز د ہوتی ہیں، مثلاً: بے پردگ وغیرہ تو اس کا عذاب بھی ہمیں ملے گا؟ چونکہ اس میں ہمارے سر پرستوں کا إصرار ہے لہذا آئیں بھی عذاب ملے گایا نہیں؟

ا:..لڑکیوں کی شادی کس عمر میں کردینی جاہئے؟اولا دکی شادی نہ کرنے کی صورت میں والدین کوعذ اب ہوگا یانہیں؟ ۲:..لڑکیوں پڑظم، طعنے وینااور الزام لگا نااس کے بارے میں کیا تھم ہے؟ کیا مال کے بھی کچھ فرائض ہیں؟ یا صرف لڑکیوں کا ہی فرض ہے کہ وہ ہرطرح کی خدمت کریں ، باہر کے بھی اور گھر کے اندر بھی ڈکھا ٹھا کمیں؟

جواب:...میری عزیز بینی! آپ کا خط پڑھ کر بے حد تکلیف ہوئی۔ بہر حال! آپ کی والدہ ما جدہ اگر بجھ دار ہوتیں تو آپ کو یہ پر بیٹانی نہ ہوتی۔ میں آپ کے لئے وُ عاکر تا ہوں کہ اللہ تعالی بہتر شکل بیدا فرماوے۔عشاء کی نماز کے بعد اوّل وآخر گیارہ گیرہ مرتبہ وُ رود شریف اور درمیان میں گیارہ سومر تبہ ''یا طیف'' پڑھ کروُ عاکیا کریں۔القدآپ کے لئے بہتر شکل بیدا فرماویں گے۔

آ دمی کو گھبرانائیں چاہئے ،اورخود کشی تو حرام کی موت ہے ،اس کا تصور بھی نہیں کرنا چاہئے۔ حدیث شریف میں فر مایا گیا ہے کہتم میں سے کوئی محض موت کی تمنا نہ کرے ،اگر کرنا ہی ہوتو یہ کرے : یا اللہ! مجھے زندہ رکھ جب تک زندگی میرے نے بہتر ہو، اور مجھے وفات دے جب وفات میرے لئے بہتر ہو۔ بہر حال! میں آپ کے لئے دُ عاکرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کی کفایت فر ، ئے۔

### گناہوں میں إضافے کے خوف ہے خود کشی کرنا

سوال:...اگرکوکی مخص بیسویے کہ اگریس ذنیا ہیں رہوں گا تو میرے گنا ہوں میں اِضافہ ہوگا ،اس سے بہتر یہ ہے کہ میں خورکشی کرنوں ،تو کیا یہ بات جا کڑے؟

جواب: ...خود شی حرام ہے، اور حرام کام کا سوچنا بھی حرام ہے۔ اور یہ شیطان کا وسوسہ ہے کہ اگر میں نے ندہ رہوں گاتو میرے گنا ہوں میں اِضافہ ہوگا ، البندااس کا علاج یہ کرد کہ اپنے آپ ہی کوشم کرلو۔ اس کی مثال ایسی ہوئی کہ کوئی فخص یوں سوپے کہ وقتا فو قیام مضرصحت چیزیں کھانے سے صحت خراب ہوجاتی ہے ، لاؤا کیک ہی بارز ہر کھا کراپنے آپ کوشم کرلو، تا کہ نہ صحت ہو، نہ وہ خراب ہوا کر سے میں اور اگر اس کے باوجود گناہ ہوجا کیں تو فوراً کرے۔ گناہ وں سے بچنا ہے ، اوراگر اس کے باوجود گناہ ہوجا کیں تو فوراً

 <sup>(</sup>١) عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وصلم. لا يتمنين أحدكم الموت من ضو أصابه، فإن كان لا بدفاعلًا فليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرًا لي، وتوفي إذا كانت الوفاة خيرًا لي. متفق عليه. (مشكّوة ص ١٣٩، باب تمني الموت، الفصل الأوّل، طبع قديمي).

 <sup>(</sup>۲) وإن ذالك في التحريم كقتل سائر النفوس المحرمة. (مرقاة شرح المشكّوة ج: ٣ ص: ٤، كتاب القصاص، الفصل الأوّل). تيزس بقد والدجات الاظفر اليئا.

تی توبر کرنا ہے، توبہ کرنے سے تمام گناہ معاف ہوجاتے ہیں۔ اور پھر زِندگی تو آئی بڑی اندے ہے کہ اس کابدل نہیں ، زِندگی ہوگی تو آ دمی نیکی کرسکے گا، مرنے کے بعد نیکی کا درواز ہ بند...! (۱)

#### خودکشی کرنے والے کی نماز جنازہ

سوال:..خورشي كرنے والےمسلمان كى نماز جناز وجائز ہے يانہيں؟

جواب:..خود کشی کرنے والے کی نماز جنازہ جائز ہے، کیکن محلے کے معزز اَ فرادنہ پڑھیں ،عوام پڑھ لیس تا کہاس کے قعل نے نفرت و بیزاری کا اِ ظہار ہو، اللہ تعالی حفاظت فرما کمیں۔

بوند بوندخون کسی کودینا تا کهخودکوموت آجائے، بیخودکشی ہے

سوال:...ایک فخص، جے معلوم ہے کہ خود کئی کرنا حرام ہے،خود کئی نہیں کرنا چاہتا، لیکن وہ جینا بھی نہیں چاہتا، اور وہ اپنے جسم سے خون کی بوند بوند تک کسی ضرورت مند کودے کر مرجا تا ہے، تو کیا بیرخود کئی کہلائے گی؟

جواب:... بيمى خودشى كى صورت ہے۔

### تیرنانه جاننے والے کاسمندر میں نہانا خورکش ہے

سوال:...موسم گرمایس اکثر لوگ ساحل سمندر پر کپنک پر جاتے ہیں،اور آئے دن سمندر میں ؤو ہے کی خبریں آتی رہتی ہیں،شری نقطۂ نگاہ سے ساحل سمندر پر کپنک پر جانا کیسا ہے؟ ایک مخص تیرنائیس جانتا، پھربھی سمندر میں آ مے جاتا ہے، ڈوب جانے کی صورت میں کیا بیموت خودکشی کہلائے گی؟

جواب:..ا ہے آپ کو ہلا کت میں ڈالنا جائز نہیں۔اگر کوئی فخض تیر تانہیں جانا ،اس کے باوجود گہرے سمندر میں جاتا ہے تو خود کشی کا مرتکب ہوگا۔ حکومت کا بھی فرض ہے کہ جہاں ساحل سمندر پر ہلا کت کا خطرہ ہو، اس کوممنوع علاقہ قرار دے،اور کسی کو وہاں سیر وتفریح کی اِ جازت نددے۔لیکن حکومت نے بیشا ید بیجی '' خاندانی منصوبہ بندی'' کا ایک طریقہ سوچاہے کہ پچھلوگ آپس میں اڑ کر مرتے ہیں ،اور پچھلوگ سمندر میں ڈوب ڈوب کرمریں ، تا کہ پاکستانی معیشت کا بوجھ پچھ ہلکا ہوتار ہے۔

### ماں باپ سے متعلق قرآن کریم کے احکامات کا غداق اُڑاتا

سوال:...اگرایک لڑکا نہاے ۔اُوٹی تعلیم اور صاف تفرے ماحول میں پروَیش پاکر بعد شادی اور حصول ملازمت کے اپنے والد، بھائیوں اور بہنوں سے نامعقول عذر لے کر ہرتنم کا تعلق منقطع کرلے بلکہ نفرے کرنے گئے اور اپنی زوجہ اور اس کے عزیزوں کو

 <sup>(</sup>۱) عن أبى هريرة قال: قال رصول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتمنى أحدكم الموت، ولا يدع به من قبل أن يأتيه، إنه إذا مات إنقطع امله وانه لا يزيد المؤمن عمره إلا خيرًا. رواه مسلم. (مشكّوة ص: ۱۳۹، باب تمنى الموت، الفصل الأوّل).
 (۲) ومن قتل نفسه عمدًا يصلّى عليه عند أبى حتيفة ومحمد رحمهما الله وهو الأصح كذا في التبيين. (عالمكيرى ج: ۱ ص ۱۲۳، كتاب الصلاة، الباب الحادى والعشرون في الجنائز، الفصل الخامس في الصلاة على الميت).

خوش کرنے کے لئے ان کو ذبتی تکلیف میں ڈال رخوش ہو۔ پابندنماز ہونے کے باوجودان آ دکامات کا نداق اُڑ کے جو میں باپ اور بزرگوں کے احترام کے سلسلے میں خدااور رسول سلمی اللہ علیہ وسلم نے بیان فر مائے ہیں۔ شرعاً اور اخلاقا کی دعید بیان کی گئی ہے؟ جواب:...آنخضرت سلمی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: '' والدین کا نافر مان جنت میں نہیں جائے گا۔''' والدین کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید تو قرآن کریم اور حدیث شریف میں بہت ہی آئی ہے،قرآن وحدیث کا نداق اُڑ انے والامسمان کیے رہ سکت ہے..۔؟ ('')س لئے آپ کی کھی ہوئی کہانی پر جھے تو یقین نہیں آیا۔

بچوں کے نسب کی تبدیلی

سوال: 1941ء میں میرے بڑے بھائی کا انتقال ہوگیا تھا، اس کے دو بچے تھے، بھائی کے انتقال کے بعد میں نے اپنے کی عمر ساسال تھی اور چھوٹے کی عمر ایک سال تھی ان دنوں میں کرا پی میں سروس کرر ہا تھا، بھائی کے انتقال کے بعد میں نے اپنے والدین کی رضہ مندی ہے تقریباً و ھائی سال کے بعد اپنی بھا بھی ہونے دیتا۔ میں شادی کے جے مہنے بعد بچوں کو کرا پی میرے دونوں بھتے جھے ابو بی کہتے ہیں اور میں آئیس ان کے والد کا احساس نہیں ہونے دیتا۔ میں شادی کے جے مہنے بعد بچوں کو کرا پی میرے دونوں بھتے جھے ابو بی کہتے ہیں اور میں آئیس ان کے والد کا احساس نہیں ہونے دیتا۔ میں شادی کے جے مہنے بعد بچوں کو کرا پی لے آیا تھا، پھر میں نے انہیں اسکول میں داخل کرواد یا تھا، بچوں کے والد کے نام کی جگہ میں نے اپنے نام کو شامل کیا تھا، یعنی اپنا نام درج کرواد یا تھا۔ میں چ ہتا ہوں کہ کہیں وہ احساس کمتری کا شکار نہ ہوجا کیں۔ اب اللہ کے شام کو کرم سے میہ سے بھی دو بچے ہیں گئی میں اپنی میں اپنی کو کہ بی کو کو کو کو کر بر رکھتا ہوں۔ آپ از راہ کرم مبر بانی کر کے اسلامی ڈوسے جھے بتا ہے کہ میں نے جو بھی کی کے نام کی جگہ بچوں کے اسکول میں اپنی ولد بے تکھوائی ہے ڈرست سے یا غلط؟

جواب:...اگرچہ بچوں کی مصلحت کے لئے آپ نے ایسا کیا تھا،لیکن بچوں کے نسب کو یکسر بدل دین گناہ ہے، جا تزنہیں۔ ان بچوں کی ولدیت ان کے باپ ہی کی کھوانی جائے۔

<sup>(</sup>۱) عن عبدالله بن عموو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة منّان ولا عاق ولا مدمن خمر. رواه النسائي والدارمي. (مشكوة ص: ٣٠٠). وعن أبي بكرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل الذنوب يعفر الله منها ما شاء إلا عقوق الوالدين فإنه يعجّل لصاحبه في الحيوة قبل العمات. (مشكّوة ص. ١٣٠١، بناب البر والصلة، الفصل الثالث). "لا يندخل الحدّة عاق لوالديه ... إلح. (كر عمال ج ١١ ص: ٥٠). "ووصينا الإنسان بوالديه" (لقمان ٥٠). وإذا أخذننا ميثاق بني إسرّائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانًا. (البقرة: ٥٣). ووصيننا الإنسان بوالديه إحسانا. (الأحقاف ٥١).

<sup>(</sup>٢) والإستهراء بحكم من أحكام الشرع كفر. (شرح فقه أكبر ص:٢١٤).

<sup>(</sup>٣) عن ابس عباس قال قال رسول آقه صلى الله عليه وسلم: من إنتسب إلى غير أبيه أو تولّى عبر مواليه فعليه لعنة الله والمسلائكة والناس أجمعين وعن عبدالله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ادعى إلى غير أبيه لم يرح والبحة الجنة وإن ريحها ليوجد من مسيرة خمس مائة عام وابن ماجة، ابواب الحدود ص ١٨٤، باب من ادعى إلى عبر أبيه أو تولّى غير مواليه).

### افسران کی وجہ سے غلط رپورٹ پردستخط کرنا

سوال: ... بم جہاں کام کرتے ہیں وہاں انسانی جانوں کے تحفظ کا مسکلہ پیش ہوتا ہے، اور جب بم ان کی سیح رپورٹ اپنافر کودیتے ہیں کہ بیستکہ انسانوں کے لئے معزصت ہے اور بڑے انسران بالاکومطلع کردیا جائے ، لیکن اس کے برنکس بھارا اُو پر کا افسراس رپورٹ کو ایک طرف سے فلط رپورٹ بنا کر ہم سے دستخط لے لیتا ہے اور اس کو افسران بالا کو بھوا دیتا ہے، افسراس رپورٹ کو ایس کے طرف ہے فلط رپورٹ بنا کر ہم سے دستخط سے لیتا ہے اور اس کو افسران بالا کو بھوا دیتا ہے مرف ان کی خوشنو دی حاصل کرنے کے لئے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ بیہ بنا کمیں کہ عرصے سے بیمور ہا ہے، کیا بیمناہ ہے؟ اگر ہم ان کی خوشنو دی حاصل کرتے ہیں تو بھاری لوکری کو اس سے کیسے نجات ال سکتی ہے؟ جبکہ بھارے افسر کے ہاتھ بھاری سالاندر پورٹ ہے، اگر ہم انکار کرتے ہیں تو بھاری لوکری کو دائے گئے کا خطرہ ہے۔

جواب: ... آپ کے افسر کا غلط رپورٹ دیتا تین گناموں کا مجموعہ جموث، فرض منصی میں خیانت، بددیا تی اور انسانی صحت ہے کھینا اور آپ لوگوں کا نوکری کی خاطر اس کی غلط رپورٹ پر دستخط کرتا خود کوان گناموں میں ملقٹ کرنا ہے۔ اس کی تدبیر یہ موسکتی ہے کہ اپنانام ونشان بتائے بغیراس افسر کی بددیا تی کی شکایت صدر محترم، گور فرصا حب، تمام افسر ان ہالاتک پہنچائی جائے۔ نیز تو می وصوبائی اسمبل کے مبران اور معاشرے کے دیگر موٹر افراد کے تلم میں بیبات لائی جائے ، اس کے بعد بھی اگر افسر ان ہالا اس پر قومی وصوبائی اسمبل کے مبران اور معاشرے کے دیگر موٹر افراد کے تلم میں بیبات لائی جائے ، اس کے بعد بھی اگر افسر ان کی غلط روی تو جہنیں کریں گے تو وہال ان پر ہوگا ، اور آپ مؤاخذہ سے بری الذمہ ہوں گے۔ ہر محکے میں اگر ماتحت لوگ اپنے افسر ان کی غلط روی کی نش ندی کریں تو میر ااندازہ ہے کہ سرکاری مشینری کی بڑی اصلاح ہو تکتی ہے۔ خیانت و بددیا تی کو پنینے کا موقع اس لئے ماتا ہے کہ ماتحت ملاز میں اپن نوکری کی فکر میں افسر ان کی خیانت و بددیا تی سے مصالحت کر لیتے ہیں۔ (۱)

### مسى پر بغير محقيق كے الزامات لگانا

سوال:...زیدنے ایک ایی عورت سے نکاح کیا جس کی ایک اڑی جی ہے، جس کی عرتقریا اسال ہے، نکاح کے تقریباً

ام ماہ ابعد پچھا نیے واقعات زونما ہوئے جس کی وجہ سے زید نے اس عورت کو طلاق دے دی۔ طلاق دیتے کے بعداس نے زید کو مختلف طریقوں مریقوں سے بدنام کرنا شروع کر دیا۔ اس دوران اس عورت نے زید پر الزام نگایا کہ میری الڑی کہتی ہے کہ زید نے بچھ کو مختلف طریقوں سے اپی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کی ہے اور بچھ سے چھیڑ چھاڑ کی ہے اور بیدواقعات اس زمانے کے بیان کرتی ہے جبکہ اس کی مال نید کے نکاح میں تھی ۔ جبکہ زید کہتا ہے کہ بیالزام قطعاً غلط ہے اور زید کی سابقہ زیدگی جس صن وخو بی سے گزری ہے اس سے عوام الناس بخو بی واقف ہیں۔ اب سالزام جوزید پر لگا کر بدنام کیا گیا ہے اس سے لوگوں کو تجب ہے۔ اس سلط میں پچھلوگوں نے زید کے ویجھے بخو بی واقف ہیں۔ اس سلط میں پچھلوگوں نے زید کے ویجھے

<sup>(</sup>۱) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آلا كلكم راع وكلكم مستول عن رعيته، فالإمام الذي على الناس راع وهو مستول على رعيته، والمرأة راعية على أهل بيت زوجها وهي مستولة عن رعيتها، عن رعيتها، والمرأة راعية على أهل بيت زوجها وهي مستولة عن رعيتها، وعبد الرجل راع على مال سيّده وهو مستول عنه، ألا فكلكم راع وكلكم مستول عن رعيته. (بخاري ج ۲۰ ص: ١٩٥٧، كتاب الأحكام).

نماز پڑھنا چھوڑ دیا ہےاور مخالفت کے دریے ہیں۔ اب دریافت طلب امریہ ہے کہ بغیر تحقیق بیالزام جس کا کوئی گواہ بھی نہیں ہے کہ ں تک معتبر ہے؟

جواب: کی کوبدنام کرنا جھوٹے اِلزامات لگانا، ای طرح جھوٹے الزامات کو سیجے تشکیم کرلینا، اور کسی کی آبر و پرحمد کرنا سخت گناہ ہے ، اور یہ بدترین کبیرہ گناہوں میں ہے ہے۔ اسلام میں اس شم کے اُمور کے لئے نہایت بخت اَ دکام ہیں، مسمانوں کو قرآنِ کریم میں ہدایت وی گئے ہے کہ جس امری تم کو تحقیق نہ ہواں کے پیچے نہ چلو، اُلہٰ دالوگوں کا بغیر تحقیق کئے ہوئے زید کے پیچے نماز پڑھنا چھوڑ دینا نہایت غلط ہے ، زیدکو حسب سابق اِ مام برقر اردکھا جائے۔

# شک کی بنیاد پرکسی پرسفلی عملیات کا الزام لگانا

سوال:...ہم سب گھر والوں کو مختلف وارض لاحق ہیں، جن کی وجہ سے ہم ہر دفت پریشان رہتے ہیں، ہمیں بعض لوگوں پر شک ہے کہ وہ ہم پر سفلی عملیات وغیرہ کرواتے ہیں، کیامحض شک کی بنیاد پر کسی پرید الزام نگایا جاسکتا ہے کہ ان کے ان کاموں کی وجہ سے ہی رے گھر پر پریشانیاں ڈیرہ جمائے ہوئے ہیں، شرعاً دُرست ہے؟

چواب:...بغیریفین کے کسی پرشک نہیں کرنا چاہئے، 'یاتی بیاری اورصحت تو منجانب اللہ ہے، اگر کوئی تندرسی کے ساتھ کہی عمر جی بھی لے تواس کو بھی آخر مرناہے، اور مرنے کے بعد ہم سب کواپنے اعمال کی جز ااور مز انجھکتنی ہے، نہذا آخرت کے معالم میں فکر مند ہونا چاہئے، یاقی صحت کے لئے علاج معالج بھی کرتے رہیں اور دُعا بھی کرتے رہیں۔

### افسر كابلا تتحقيق كاررواني كرناجا تزنهيس

سوال:...دفترین ایک مخفس نے اپ افسر سے ایک ساتھی کی جھوٹی رپورٹ کی ، جسے اس نے بلاتھیں تسلیم کرایا۔ بعد میں ال شخف نے ایک وہ مخفس نے اللہ فخص نے ایک وہ مخفس نے اللہ فخص سے اہلے کہ وہ مخفس نے اللہ فخص سے ایک کے دورہ سے نہیں کی )۔ اب وہ مخفس جا ہتا ہے کہ جس کی غلط شکایت کی تھی وہ اسے خداق سجھتے ہوئے نظر انداز کرد ہے۔ براہ کرم شکایت کنندہ ، جس کی غلط شکایت کی گئی اور اَ نسر ندکورہ کے دو ہے کے بارے میں قرآن وسنت کی روشنی میں اپنی رائے ہے مطلع فر مائیں۔

جواب: ... غلط شكايت كرف والابحى مجرم ب، اوروه افسر بهى جس في بغير تحقيق اس غلط پر إعتما دكرليا۔ اوراس مخفس في

<sup>(</sup>١) فكما يـحـرم لـحـمه يحرم عرضه قال صلى الله عليه وصلم: كل المسلم على المسلم حرام (دمه و ماله و عرصه) رواه مسلم وغيرِه فلا تحل إلّا عند الضرورة بقدرها. (شامي ج: ٢ ص: ٩ • ٣، كتاب الحظر والّإباحة، فصل في البيع).

 <sup>(</sup>۲) عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفي بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. رواه مسلم.
 (مشكوة ص: ۲۸، باب الإعتصام بالكتاب والسُّنَّة، الفصل الأوّل).

<sup>(</sup>٣) قَال الله تبارك وتعالى: "ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولَتك كان عه مسئولًا" (الإسراء. ٣١).

<sup>(&</sup>quot;) "يَأْيِها الذين امنوا اجتنبوا كثيرًا من الظن إن بعض الظن إثم ولَا تجسسوا" (الحجرات: ١٢).

ورج ذيل متعدد كنابول كالرتكاب كيا:

ا: حجموث بولناا ورجمونا إلزام لكانا\_

٢ :... ايك بممالى سے غلط غداق كريا اوراس كونقصان بينجانا۔

سن...ا یک مسلمان کوذهنی کرب اور تشویش میں مبتلا کرنا۔

یہ تمام اُمورکبیر و گناہ ہیں۔ تاہم اگروہ فخص اپنے کئے پرنادم ہےتو مظلوم کومعاف کرنے کاحق ہے۔

### كسي كي طرف غلط بات منسوب كرنا

سوال: ...کی پاک دامن مرد یا عورت پرواضح طور پر بدکاری کی تبهت یا ایسی بات کبنا جس کا صریحاً مطلب به بهوکه وه بدکار ہے،'' فقذ ف'' کہلا تا ہے، جس کا اِطلاق دیگر نوعیت کے اقسامِ اِ تہام پر نبیس ہوتا ،اوراس کے لئے شریعت میں حدمقرر ہے، جس کی وجہ سے خیال پیدا ہوتا ہے:

الف:...کیاکس پاک دامن مرد یا عورت پر قاذف ہونے کی تبہت لگانا بھی جرم فذف کی تعریف میں آتا ہے؟ کیونکہ بے مناہ کی آبر ولو شنے ، جنک اوراس کو مینلائے عار کرنے کی صورت اس میں بھی پائی جاتی ہے۔

ب:...اگر جواب نغی میں ہوتو قاؤف ہونے کی تہت لگانے والے کوفقہی اِصطلاح میں کیا کہا جائے گا؟ اور اس کے لئے شریعت نے کیاسز امقرر کی ہے؟

جواب: ...کسی پر بدکاری کی تبهت لگانا'' قذف'' ہے، جس کی سزا اُسّی وُرّے ہے۔ اگر کوئی غلط بات اس کی طرف منسوب کی جائے تو یہ' قدّف' نہیں ،البنة عدالت الی تبهت پر بھی مناسب سزاد ہے کتی ہے۔ (i)

### کسی پر بھوٹا الزام لگا ناہر ہا دکرنے والا گنا ہے کبیرہ ہے

سوال:...ایک شخص عالم دین متند به وه ایک جگه اِ مات و خطابت کرتا ب اور مدر سے بیل بھی پڑھا تا ہے، چند وجوہ کی بناپر اس تذہ سے اس کا اِ ختلاف ہوجا تا ہے، کسی معمولی کی بات پر ، تو اسا تذہ اس پر مختلف الزامات لگاتے ہیں ، بات پہلی ہے، کمیٹی تک جا پہنچتی ہے ، اور مدر سے کے مہتم تک بھی کی بھی کے عہد سے داران ، مدر سے کے مہتم الگ الگ شخصی کرتے ہیں۔ اِ ہم صاحب پر کوئی بات نابت نہیں ہوتی ، وہی اسا تذہ بعد میں اپنی غلطی کا کسی جگه پر کسی کے سامنے اعتراف بھی کرتے ہیں کہ ہم اپنے منعوبے میں کا میاب نہیں ہوتی ۔ چند دِن بعد اِ ہام صاحب اِ ہامت و خطابت سے استعفاء دے دیے ہیں اور دُ دسری جگہ تعیناتی ہوج تی ہے۔ معجد

إذا قذف الرجل رجلًا محصنًا أو إمرأة محصنة بصريح الزنا وطالب المقذوف بالحد حده الحاكم ثمانيس سوطًا إن كان خُرًا ... إلح. (هداية ج-٣ ص: ٥٢٩، باب حد القذف).

 <sup>(</sup>٢) وكدا إذا قذف مسلمًا بغير الزنا فقال: يا فاسق أو يا كافر أو يا خبيث أو يا سارق الأنه اذاه و الحق الشين به ولا مدخل
 للقايس في الحدود فوجب التعزير. (هداية ج: ٢ ص: ٥٣٥، باب حد الفذف).

کمیٹی کے عہدے داروں میں سے یاکسی وُ دسرے سے انہی اسا تذہ اور قاری صاحبان میں سے اس قاری کو اِمامت پرمقر ّرکردیا، جس نے اِعتراف کیا کہ ہم اپنے منعوبے میں ٹاکام رہے۔ اب سوال طلب بات رہے کہ کیا جب کمیٹی نے اور مہتم صاحب نے الگ الگ مختیق کے بعد اِمام صاحب کو اس گناہ سے مَری پایا اور اسا تذہ نے بھی اِعتراف قصور کرلیا تو کیا اس پرشری وُ و سے صوفذف ہے یا نہیں ؟ نیز کیا ایسا اِلزام مرت کو لگانے والا اِمامت کرسکتا ہے یائیس؟

جواب: ... کسی بے گناہ پر اِلزام لگانامن جملہ ان سات کہائر ہیں ہے ہے جن کو'' موبقات''... بناہ دہر باد کردینے والے گناہ.. فرمایا گیاہہ، اور جن کا شارا کبرالکہائر ہیں ہوتا ہے۔ جو خص اس گناہ کا مرککب ہو، وہ فاس ہے، اِلَّا یہ کہ تی توبہر لے، اور بغیر توبہ کے اس کی اِمامت بھی جائز نہیں۔ اور'' خط'' ہیں جو پھے ذیر کیا گیاہے، اگر سے ہے تواس کی اِمامت ناجائز ہے۔

#### ساس کو بوسدد بینا

سوال:...میری منتنی ہو پکی ہے، میں اپنی ساس سے اپنی ماں کی طرح محبت کرتا ہوں ، اور ماں ہی کہہ کرمخاطب کرتا ہوں۔ ان کی عمر ۲۰ سال ہے، کیا میں ان کی پیشانی پر بوسہ دیے سکتا ہوں؟ کیا شادی کے بعد بوسہ دیے سکتا ہوں؟ جواب:...شادی کے بعد بوسہ دے سکتے ہیں ، اگر شہوت کا اندیشہ نہ ہوتو کوئی حرج نہیں۔

### میاں بیوی کا ایک وُ وسرے کے مخصوص اعضاء دیکھنا

سوال:...جماع کے دفت بیوی کا تمام بدن ،مقام خاص اور دُوسرے اعضاء دیکھنا جائز ہے یانہیں؟ جواب:...میاں بیوی کا ایک دُوسرے کے بدن کودیکھنا جائز ہے، لیکن بے منرورت دیکھنا اچھانہیں۔ (\*\*)

(١) عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إجتنبوا السبع الموبقات! قالوا: يا رسول الله! ما هن؟ قال: الشرك بالله، والمسحر، وقتل النفس التي حرّم الله إلا بالحق، وأكل الرباء وأكل مال اليتيم، والتولى يوم الزحف، وقذف الحصنات المؤمنات الغافلات. معفق عليه. (مشكّوة ص: ٤١، كتاب الإيمان، باب الكبائر، الفصل الأوّل).

(٢) ولمى السمواج قال أصحابناً لا ينبغي أن يقتدى بالفاسق إلا في الجمعة لأنه في غيرها يجد إمامًا غيره اهد قال في الفتح وعليه فيكره في السمواج قال أصحابناً إذا تعددت إقامتها في المصرى على قول محمد المفتى به لأنه بسبيل إلى التحول. أيضًا: وأما الفاسق فقد عللوا كراهه تقديمه بأنه لا يهتم لأمر دينه وبأن في تقديمه للإمامة تعظيمه وقد وجب عليهم إهانته شرعًا. (شامي ج: الص: ٢٥، باب الإمامة).

(٣) كُذا في الدر المختار: وما حل نظره ...... حل لمسه إذا أمن الشهوة على نفسه وعليها (لأنه عليه الصلاة والسلام كان يقبل رأس فاطمة) وقال عليه الصلاة والسلام (من قبل رِجل أمّه فكأنما قبل عتبة الجنة) وإن لم يأمن ذالك أو شك فلا يحل له النظر والمس. (الدر المختار مع الرد ج: ٢ ص: ٣١٤) الحظر والإباحة، فصل في النظر والمس).

(٣) وفي الدر المختار: وينظر الرجل ..... من عرسه وأمّته الحلال .... إلى فرجها بشهوة وغيرها والأولى تركه . إلغ . وفي الدر المختار: وينظر الرجل .... من عرسه وأمّته الحلال .... إلى فرجها بشهوة وغيرها والأولى تركه . إلغ وفي شرحه (والأولى تركه) قال في الهداية: الأولى أن لا ينظر كل واحد منهما إلى عورة صاحبه لقوله عليه الصلاة والسلام إذا أتى أحدكم أهله فليستتر ما استطاع ... إلغ . (شامى ج: ١ ص: ٢١١) كتاب الحظر و لإباحة، فصل في النظر والمس).

#### بیوی کے بیتان چوسنا

سوال:...ایک شوہرا پی بیوی کی جھاتی چوستا ہے تو اس میں سے پانی نکاتا ہے اور وہ تھوک ویتا ہے، جبکہ بیوی حمل سے نہیں ہے۔ کیا یہ غل ناج ئز اور گناہ ہے؟ اگر بیوی حمل سے ہوتو کیا تب بھی گناہ ہوگا؟

جواب: مندلگان جائز ہے، گرؤودھ پینا جائز نہیں، بیوی حاملہ ہویا نہو۔

#### عورت كاعورت كوبوسه دينا

سوال: بیمترم کی خدمت میں اس سے پہلے بھی بیسوال ہوچہ بھی ہوں کہ کیااسلام میں دوست کی کس (Kiss) (بوسہ لین) لینا جائز ہے یا ناجائز؟ مگر جناب نے میری اس بات کا کوئی نوٹس ہی ندلیا، کیا دجہ ہے؟ کیا ہماری اس پریشانی کوطن ہیں کر سکتے؟ پلیز جند از جلد میر سے اس سوال کا جواب ویں ، کیونکہ ہم جب بھی دو دوست آپس میں Kiss کر نے گئی ہیں تو فور ان اس ممل سے کناروکش افتیار کر ناپڑتی ہے حالانکہ قرآن وحدیث کی زوسے توا کی بی دسرے ویا ک بوسردینا جائے۔

جواب :...مر د کامر د کواور محورت کاعورت کو بوسه دینا جائز ہے ، بشر طبکہ شہوت اور فیننے کااندیشہ نہ ہو( درمخار )۔ <sup>(۷)</sup>

## پردے کی مخالفت کرنے والے والدین کا تھم ماننا

سوال: ...مير \_ والدين يرده كرنے كے خلاف بين، بين كيا كرون؟

جواب:...الله اوراس كرسول صلى القدعليه وسلم بي بردگ ك خلاف بين، آپ ك والدين كا الله اور رسول صلى الله عليه وسلم سے مقابعه بي، آپ روالدين اگرالله ورسول صلى الله عليه وسلم سے مقابعه بي، آپ كوچا ہے كه اس مقابع بين الله ورسول صلى الله عليه وسلم كامناتھ و يں۔ والدين اگرالله ورسول صلى الله عليه وسلم كم مخالفت كر كے جبنم بين جانا جا ہيں تو آپ ان كے ساتھ نہ جائيں (اس)

### امتحان میں نقل کروانے والا اُستاذ بھی گناہ گار ہوگا

سوال:... آج کل کے امتخانات ہے ہرا یک بخو بی واقف ہے، امتخانات میں نیچر دوشم کے ہوتے ہیں، پہلا وہ جوابیے فرض کو بخو بی انجام دیتا ہے اور طالب علموں کونٹل سے روکتا ہے۔ وُ وسراوہ جوابیے فرض کوکوتا ہی سے ادا کرتا ہے اور طالب علموں کونٹل

را) وفي الدر مص رجل ثدى زوجته لم تحرم. (الدر المختار ج:٣ ص.٢٢٥، بـاب البرضاع). وأيضًا في الدر المحتار. ولم يبـح الإرضاع بعد مدته لأنه جزء آدمي والإنتفاع به لغير ضرورة حرام على الصحيح . إلخ. (الدر المحتار ح ٣ ص ١ ا ٢٠، باب الرضاع).

(٢) وكره تحريمًا (تقبيل الرحل) فم الرّجل أو يده أو شيئًا منه وكذالك تقبيل المرأة المرأة عند لقاء أو وداع وهدا لو عل شهوة. (درمحتار ج: ٢ ص: ٣٨٠، باب الإستبراء وغيره).

 (٣) قال الله تبارك وتعالى: "وإن جاهداك على أن تشرك بى ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما فى الدنيا معروفً" (لقمان. ١٥). وفى الحديث: عن النواس بن سمعان قال: قال النبى صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق. (مشكّوة ص. ٣٢١ كتاب الإمارة، طبع قديمى). کرنے سے نہیں روکتا اور خود میہ کہتا ہے کہ: '' ایک دُوسر ہے کی مدوکرو'' وہ خود درواز ہے پر کھڑا ہوجاتا ہے اور جب کوئی چیک کرنے آتا ہے تو طالب علموں کو خبر دارکرتا ہے۔ جوٹیچر طلباء کوروکتا ہے تو وہ طالب علم اس کے دُشمن ہوجاتے ہیں اور جب ٹیچر باہر لکاتا ہے تو اور یہ بہنچاتے ہیں۔ اس صورت میں اس ٹیچر کو کیا راستہ افقیا دکرتا چاہیے'؟ کیا وہ بھی دُوسر ہے ٹیچر دل کی طرح ہوجائے ؟ دُوسرا ٹیچر جو اپنے نرض کو سیحے طرح اوائیس کرتا ہ کیا وہ گناہ کا مرتحب نہیں ہوگا؟ کیا طالب علم دونوں صورتوں میں گناہ گار ہوتا ہے؟ اس صورت میں تو طالب علم گناہ گار ہوتا ہوگا کہ اسے نوال سے روکا جائے اور جب بھی وہ نقل کرے ایکن کیا اس صورت میں بھی گناہ گار ہوتا ہے گار ہوتا ہے کہ جب می خود نقل کرے کیا اس صورت میں بھی گناہ گار ہوتا ہے کہ جب شیخرخود نقل کرنے گیا جازت دے دیں؟

جواب:...امتحان میں نقل کرنا خیانت اور گناہ ہے، اگر اُستاذ کی اجازت سے ہوتو اُستاذ اور طالب علم دونوں خائن اور منا ہگار ہوں گے۔ اورا گراُستاذ کی اجازت کے بغیر ہےتو صرف طالب علم ہی خائن ہوں گے۔

#### استمنى بالبدى شرى حيثيت

سوال:...کراچی ہیںتال لمینڈ، جس کے بائی اعلیٰ ڈاکٹر سیّد ہیں اختر ہیں، کا جریدہ '' نو جوانوں کے جنسی مسائل' اتفاقا میرے ہاتھولگ گیا، اس کے مطالع کے دوران میری نظرے چندالی یا تھی گزریں جن کے متعلق انہوں نے حضرت اہام مالک ، اہم شافعی ، اہم ابوطنیفہ اور اہام احد کے فقاوی کا حوالہ اور صدیثوں کا ذکر کیا ہے ، نہ مرف یہ بلکہ حضور کی نور ، مجبوب خدا، نبی آخرائز مان مسلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق بھی ظاہر کیا ہے ، اس لئے ہیں ان باتوں کی شری حیثیت اور تصدیق چاہتا ہوں ، کیونکہ میرے ناتص عم کے مطابق ان کا بیان غلط اور مجراہ کن ہے۔

میں اس جریدے کے متعلقہ صفحات کی تصویری نفول ہمرشتہ ہٰدا کرر ہا ہوں تا کہ خود مطالعہ فر ماکر مجھے جواب سے جلد سرفرا زفر مائیں۔

صغه: الرا اسلام من مشت زني " يعنوان ك تحت داكر صاحب لكي إن

" إمام الدهنيفة كايد خيال ب كركسى برت كناه سد بيخ ك لئ شدّت جذبات من بد موجائ تو أميد ب كدالله تعالى الم الدوجائ الم المدين عنها المرين عنبال ك خيال من مشت زنى بالكل حلال ب اورجائز، امراس من كوئى كناه بين ب "

كيا دُاكْرُ صاحب كايديان دُرست ٢٠٤ كردُرست ٢٠٤٠ وحوال كى كتب وغيره كـ نام مصطلع فرمائي -

<sup>(</sup>۱) إن الإعانة على المعصية حرام مطلقًا بنص القرآن أعنى قوله تعالى: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. (أحكام القرآن لمفتى محمد شفيع ج: ٣ ص: ٤٠٠). وفي المحديث: عن أنس قال: قلّما خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قال: لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. (مشكوة ص: ١٥ ا ، كتاب الإيمان، الفصل الأوّل، طبع قديمي). أيضًا وواه أبوداؤد في مراسله عن المحسن مرسلًا مختصرًا قال: المكر والخديعة والخيانة في النار. (الترغيب والترهب ج. ٢ ص. ٥٤٣)، المكر والخديعة والخيانة في النار. (الترغيب والترهب ج. ٢ ص. ٥٤٣)، المكر والخديعة والخيانة في النار، طبع دار الفكر).

جريد \_ \_ كم في: ١٦ ير و اكثر صاحب رقم طرازين:

"اسلام میں تو بیک وقت چار ہو یاں رکھنے کی اجازت ہے اور حضرت محمصلی اللہ علیہ وسلم کی خود تو ہارہ ہو یاں تھے کہ بسااوقات ایک ہی رات میں وہ سب ہو یوں سے مباشرت کر بیتے ہو یاں تھے، اگر بیا تنا نقصان وہ عمل ہوتا تو یقیبنا دین فطرت نہ اتنی ہو یوں کی اجازت و بنا اور نہ اس تشم کے عمل کی اجازت و بنا اور نہ اس تشم کے عمل کی اجازت و بنا اور نہ اس تشم کے عمل کی اجازت ہوتی ۔"

کیا ڈاکٹر صاحب کا بیار شاو ڈرست ہے؟ ایسا کن احادیث میں ندکور ہے؟ ڈرست ہونے کی صورت میں حدیثوں ہے مطلع فرمائمیں۔

اى صفح كے كالم دوكى آخرى سطور اور كالم تين ميں ڈاكٹر موصوف نے فرمايا ب كه:

" مبشرت سے پہلے عضو سے منی کے قطرے دستے ہیں۔ حدیثوں ہیں بھی اس کا ذکر آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عند نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم کروایا کداس کو پاک کیسے کرنا چاہئے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ: اگر منی رسنا شروع کردے اور زور سے نہ نکلے جیسا کہ مباشرت میں نگاتی ہے تو محرف عضو کا دھود بینا کافی ہوتا ہے، اور اگر زور سے نکلے جیسا کہ مباشرت میں نگاتی ہے تو پھر عنسل ضروری ہے۔ "

کیا حضورِ انورصلی انقدعلیہ وسلم نے ایساتھم فر مایا تھا؟ بیتھم کن احادیث میں مذکور ہے؟ احادیث اوراً حکامِ شرعیہ سے مطلع فر ما نمیں تا کتسلی ہواور دیجی معلومات میں اضافہ ہو۔ بے حدمتھ کوروممنون ہوں گا۔

اگرڈاکٹر صاحب موصوف کے بیانات غلط اوراَ حکامات پشرعیہ کے خلاف بیں تو برائے مہر بانی مطلع فر ہ کمیں۔ چواہ اِ...ڈاکٹر صاحب کے مضمون میں نو جوانوں کی غلط رہنمائی کی گئی ہے۔ آج کل نو جوان ویسے بھی بہت سے جنسی امراض میں مبتلا ہیں ،اگرانہوں نے ڈاکٹر صاحب کے غلط مشوروں پر آبھیں بندکر کے عمل کرنا شروع کردیا ، پھر تو ان کی صحت وکردار کا خدائی حافظ ہے!

ڈاکٹر صاحب نے مشت زنی کے بارے میں اعتراف کیا ہے کہ امام مالک و امام شافعی اس کوحرام اور گناہ بھتے ہیں ،لیکن موصوف نے امام ابوصنیفہ اور اِمام احمد کی طرف جو جواز کا قول منسوب کیا ہے ، غلط ہے۔ بینعل فہنچ اَئمہ اُربعہ کے نزویک حرام ہے، یہاں میں فقہائے آربعہ کے غذا ہب کی کمآبوں کے حوالے درج کرویتا ہوں۔

فقر بلی: ... إیام موفق الدین عبدالله بن احمد بن محمد بن قد امد مقدی (التونی ۱۲۰ ه)" المنی "شرح مخفرخ تی میں لکھتے ہیں:

"ولو استمنی بیدہ فقد فعل محرّمًا، ولا یفسد صومہ به اللا ان ینزل، فان نزل فسد صومه."

صومه."

(المنی مح الشرح الكبير ج: ٣ من مارج كي تواس نے حرام كا ارتكاب كيا، اور اس سے روزه

نہیں نوشا، إلاّ بیکد إنزال ہوجائے، اگر إنزال ہوجائے توروز ہ فاسد ہوجائے گا۔''

الام تمس الدين الوالفرج عبدالرحمٰن بن افي عمر محمد بن احمد بن قد امه المقدى المستبلى (التوفى ١٨٢هـ) الشرح النبير ميس لكھتے ميں:

"ولو استمنى بيده فقد فعل محرّمًا، ولا يفسد صومه بمجرده، فان انزل فسد صومه."

ترجمہ:...' اورا کرسی نے اپنے ہاتھ ہے منی خارج کی تو اس نے حرام کا اِرتکاب کیاا وراس ہے روز ہ فاسد نہیں ہوتا، کیکن اگر اِنزال ہو گیا تو روز ہ فاسد ہوجائے گا۔''

دونوں عبارتوں کا مفہوم یہ ہے کہ جس شخص نے اپنے ہاتھ سے اڈ و منویہ خارج کرنے کی کوشش کی اس نے تعل حرام کا ارتکاب کیا ، اگر انزال ہوجائے تو روز و ٹوٹ جائے گا ، اور اگر انزال نہیں ہوا تو روز و فاسرنہیں ہوا۔ یہ دونوں اوام احمہ بن خبل کے نہ بہب کی مشند کتا ہیں ، اور ان میں اس فعل کے حرام ہونے کی تصریح کی گئی ہے ، جواز کا قول سرے سے نقل ہی نہیں کیا۔ بحض مغرات نے امام احمہ بن خبل سے جواز کا جوقول نقل کیا ہے (اور جس سے ذاکر صاحب کو دھوکا ہوا ہے ) یا تو اس کی نقل میں خطی ہوئی ہے ، یا ممکن ہے کہ پہلے ان کا قول جواز کا ہو ، بعد میں اس سے زجوع کر لیا ہو۔ بہر حال امام احمد بن خبل کا خد بہب و ہی سمجھ جائے گا جو ان کی مشند کتا بول میں نقل کیا گیا ہے۔

فقيشافعي:...إمام ابواسحاق ابرائيم بن على بن بوسف الشير ازى الشافعي (التونى ٧١٣ه ٥) "المهدب" بيس لكهة بير:

"ويحرم الإستمناء لقوله عزّ وجلّ: "وَالَّذِينَ هُمُ لِفُرُوجِهِمُ حَافِظُونَ إِلّا عَلَى الْوَاجِهِمُ الْمُستمناء لقوله عزّ وجلّ: "وَالَّذِينَ هُمُ لِفُرُوجِهِمُ حَافِظُونَ إِلّا عَلَى النسل الْوَاجِهِمُ اوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُوْمِينَ " ولأنها مباشرة تفضى الى قطع النسل فحرم كاللواط، قان فعل عزّر ولم يحد . . . . النح. " (شرح مبدب ج:٢٠٠ س: ٣)

ترجمہ: "اورمشت زنی حرام ہے، کیونکہ حق تعالیٰ کا ارشاد ہے: "اورجوا پی شرم گاہوں کی حفاظت رکھنے دالے ہیں، نیکن اپنی ہو یوں سے یا شرعی لونڈ یوں سے، کیونکہ ان پرکوئی الزام نیں "اور نیز اس لئے کہ یہ ایک مباشرت ہے جس کا انجام قطع نسل ہے، اس لئے لواطت کی طرح یہ بھی حرام ہے، پس اگر کس نے یہ فعل کی تو اس پرتعزیر کیگی، صدحاری نہیں ہوگ۔"

 (الْهُمُون:۵-٤) وعامة العلماء على تحريمه وهو الحق الذي لَا ينبغي ان يدان الله الَّا به."

(أحكام القرآن ابن عربي ج:٣ ص:١٠١٠، الجامع لاحكام القرآن، قرطبي ج:١٢ ص:١٠٥) محمد بين الحكم كهتر على معمد أحمال بدع العزيز من مان في التروي وهم المان م

ترجمہ:.. "محمہ بن الحکم کہتے ہیں: میں نے حرملہ بن عبدالعزیز سے سناہ ہ فرماتے ہیں کہ: ہیں نے اہم مالک سے مشت زنی کے بارے میں سوال کیا، تو آپ نے بیآ یات تلاوت فرما نمیں: "اور جوائی شرمگا ہوں ک حفاظت رکھنے والے ہیں، لیکن اپنی ہو یوں یا شرکی لونڈ یوں سے، کیونکہ ان پر کوئی الزام نہیں، ہاں! جواس کے علاوہ کا طلب گار ہوا سے لوگ حدیثری سے نکلنے والے ہیں "اور عام سلاء اس کی حرمت کے قائل ہیں اور یہی وہ حق ہے جس کواسینے لئے دین خداد ندی قرار دینا جا ہے۔"

فقیر فی :..فقیر فی کے مشہور متن درمخار میں ہے:

"في الجوهرة: الإستمناء حرام، وفيه التعزير"

(ردّالحمّارهاشيدورهمّار ج:٣ ص:٢٤ كماب الحدود)

ترجمہ:... جو ہرہ میں ہے کہ: مشت زنی حرام ہے، اور اس میں تعزیر لازم ہے۔''

علامدابن عابدين شائ اس كحاشيديس لكصة بي:

ترجمہ:.. اپنے ہاتھ ہے تنی خارج کرنا حرام ہے، جبکہ یہ نظل شہوت لانے کے لئے ہو، کیکن جس صورت میں کہاں پرشہوت کا غلبہ ہو، اوراس کی بیوی یالوغری نہ ہو، اگر وہ شہوت کی تسکیس کے لئے ایس کر لے تو امید ہے کہاں پر وہال نہیں ہوگا، جیسا کہ ابواللیٹ نے فرمایا ہے، اوراگر زِنا میں جتلا ہونے کا اندیشہ ہوتو ایسا کرنا واجب ہے۔''

اس عبارت سے چند باتیں معلوم ہوئیں:

ا قال:...اگرشہوت کا اس قدرغلبہ ہے کہ کسی طرح سکون نہیں ہوتا اور قضائے شہوت کا میجے محل بھی موجود نہیں تو امام فقیہ ابواللیث کا قول ہے کہ اگرتسکین شہوت کی نیت ہے ایسا کر لے تو اُمیدر کھنی جائے کہ اس پر دیال نہیں ہوگا۔

یہاں ڈاکٹر صاحب سے دوغلطیاں ہوئیں، ایک بیاکہ بیام ابوصنیفٹا قول نہیں، بلکہ بعد کے مشاکع کی تخ سے ، اس کو امام ابوصنیفہ کا قول قرار دیناغلط ہے۔

دوم:... بیکہڈا کٹر صاحب اس کوعام اجازت بجھ گئے ،حالانکہ بیا یک خاص حالت کے انتہارے ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ رشوت قطعی حروم ہے، لیکن فقہاء لکھتے ہیں کہ اگر ظالم کو رشوت دے کر اس کے ظلم ہے بچا جائے تو اُمید کی جاتی ہے کہ رشوت دینے والے پرموَاخذ و نہیں ہوگا۔ اب اگراس سنلے ہوئی شخص یہ کشید کر لے کہ رشوت طال ہے، بعض صورتوں میں فقہ ء نے اس کی اجازت دی ہے، توضیح نہیں ہوگا۔ حرام اپنی جگہ حرام ہے۔ لیکن اگر کو کی شخص شدید مجبوری کی حالت میں یہ اس سے بڑے حرام سے نیخ کے لئے اس کا ارتکاب کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بہی اُمیدر کھنی چاہئے کہ اس کی مجبوری پر نظر فروٹ کو اس کی مواخذ و نہیں فرما نمیں گے۔ لیکن ڈاکٹر صاحب نے اس کو جواز کی آثر بنا کرنو جوانوں کواس کی با قاعدہ دعوت دین شروع کردی۔

۱۰۱۰ قائز صاحب کی بید بات توضیح ہے کہ اسلام نے چارتک شادی کرنے کی اجازت دی ہے، بشر طیکہ ان کے حقوق ادا کرنے گی مطاحت کی اجازت دی ہے، بشر طیکہ ان کے حقوق ادا کرنے گیا ہے۔ کرنے کی صلاحیت رکھے اور عدل وافساف کے ساتھ حقوق ادا بھی کرے، ورندا حادیث شریفہ میں اس کا سخت و ہاں ذکر کیا گیا ہے۔ لیکن ڈاکٹر صاحب کا بیدارشاد سی کہ آئے ضرت صلی اللہ مدید وسلم کی بیک وقت بارہ ہویاں تھیں، اور بیک آپ صلی اللہ مدید وسلم میں ڈاکٹر صاحب کا میدارشاہ اور نے کہ آپ صلی اللہ مدید وسلم کی بیک وقت بارہ ہویاں تھیں، اور بیک آپ صلی اللہ مدید وسلم کی بیک وقت بارہ ہویاں تھیں، اور بیک آپ صلی اللہ مدید وسلم کی بیک وقت بارہ ہویاں تھیں، اور بیک آپ صلی اللہ مدید وسلم کی بیک وقت بارہ ہویاں تھیں، اور بیک آپ صلی اللہ مدید وسلم کی بیک وقت بارہ ہویاں تھیں، اور بیک آپ صلی اللہ مدید وسلم کی بیک وقت بارہ ہویاں تھیں میں تمام از وائ سے فارغ ہولیاتے تھے۔

آتخضرت ملی الله علیه وسلم کی از واج مطبرات رضی الله تعالی عنهن کی کل تعداد مشہور اور معتذر وایت کے مطابق گیر و ہے،
ان میں حضرت اُمّ ایمؤمنین خدیجۃ الکبر کی رضی الله عنها کا انتقال تو مکه کرتمه میں ہجرت سے تین سال قبل رمضان ۱۰ نبوت میں ہوئی تھ ، اوران کی موجود گی میں آنخضرت ملی الله علیہ وسلم نے کوئی اور عقد نہیں فر مایا۔ اوراُمّ المؤمنین حضرت زینب بن فریداُمُ المساکین رضی الله علیہ وسلم نے رمضان سم دی میں عقد کیا اور آٹھ مہینے بعد رہے اُل فی مهر میں ان کا انتقال ہو گیا تھا ، مخضرت میں ان کا انتقال ہو گی تھا ، آخضرت میں اللہ علیہ وسلم کے وصال کے وقت نو اُز واج مطہرات رضی اللہ عنہ ن موجود تھیں ، جن کے اسا بے گرا می ہے ہیں :

'' حفرت عا نشه معفرت صفيه ،حضرت أنم حبيبه ،حضرت سوده ،حضرت أنمِ سلمه ،حضرت مارية قبطيه ،حضرت حفصه ،حضرت زينب بنت جحش اورحضرت ميمونه، رضى الله عنهن \_''

تمام از داج سے فارغ ہونے کا دا تعدیمی شاذ دنا درہی پیش آیا،اس کو'' بساا وقات'' کے لفظ سے تعبیر کرنا وُرست نہیں۔ پھریہ مجی یا در ہنا جا ہے گے آنخصرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اہل جنت کے جالیس مردوں کی طاقت عطا کی گئی تھی،اور جنت میں آدمی کوسومردوں کی طاقت ہوگی، حافظ ابنِ مجرُّ ان روایات کوفل کر کے لکھتے ہیں:

"فعلی هذا یکون حساب قوۃ نبینا (صلی الله علیه وسلم) اُربعۃ آلاف"

(فق الباری ج: اس ۲۵۰ انتاب النسل ، باب اذاجامع ثم عاد)

اس لئے دُوسر ہے لوگوں کو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلی کرتا سی کرتا سی نبیل۔

" ذاکٹر صاحب کا بہ کہنا کہ: " مباشرت ہے پہلے عضوے منی کے قطرے دیے ہیں ... الح" باکل غلط ہے۔ نا ب

 <sup>(</sup>۱) وحرام على الأخذ فقط، وهو أن يهدى ليكف عنه الظلم، والحيلة أن يستأجره فقال أى في الأقصية هذا إذا كان فيه شرط لسكن يعلم يقينا انه إنما يهدى ليعيمه عند السلطان. (درمختار ج٠٥ ص:٣١٣، مطلب في الكلام على الرشوة والهدية، طبع ايج ايم سعيد).

موصوف نے مذی اور منی کے درمیان فرق نہیں کیا ، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے '' مذی'' کا تھم دریافت کروایا تھا،'' منی'' کا نہیں۔ جولیس دارر قبق مادّہ شہوت کی حالت میں غیرمحسوں طور پرخارج ہوتا ہے دہ'' مذی'' کہلاتا ہے، اس کے خروج سے شہوت ختم نہیں ہوتی۔ اور جو ، قرہ قبت اور دفق کے ساتھ (کودکر) خارج ہوتا ہے اور جس کے خروج کے بعد شہوت کو تسکین ہوجاتی ہے اسے '' منی'' کہاجا تا ہے،'' مذی'' سے شل لازم نہیں آتا ، منی کے خروج سے لازم آتا ہے۔ (۱)

۳:...مشت زنی یا کترت جماع کا از انسانی صحت پر کیا ہوتا ہے؟ بیا گرچہ شرع مسکنہ ہیں کہ میں ہیں پر گفتگوی خرورت ہو۔

تاہم چونکہ ڈاکٹر صاحب نے '' مشت زنی'' ایسے فعل کی ترغیب کے لئے بید نکتہ بھی اُٹھایا ہے کہ اس سے انسانی صحت متاثر نہیں ہوتی ،

ہلکہ'' مشت زنی'' اور کٹر سے جماع صحت کے لئے مفید ہے ، اس لئے بیع ض کروینا ضروری ہے کہ ڈاکٹر صاحب کا بینظر بید وُنیا بھر کے اطبء و تھاء کی تحقیق اور صدیوں کے تجربات کے قطعاً خلاف ہے۔ وظیفہ زوجیت اگر حدِ اِعتدال کے اندر ہوتو اس کوتو مفید صحت کہا جاسکتا ہے ، مگرا غلام ، لواطت ، مشت زنی اور دیگر غیر فطری طریقوں سے ماذہ کا اِخراج ہرگز مفید صحت نہیں ہوسکتا ، ہلکہ انسانی صحت کے لئے مہلک ہے۔ ای طرح وظیفہ زوجیت اوا کرنے میں حدِ اعتدال سے تجاوز بھی غارت گرصحت ہے۔

# بی کو جہیز میں ٹی وی وینے والا گناہ میں برابر کا شریک ہے

سوال: ...گزارش ہے کہ میری دوبیٹیاں ہیں، بڑی بیٹی کی شادی ہیں نے کردی ہے، اس کی شادی پر میں نے فی وی جہیز میں ویا تھا، یہ خیال تھا کہ فی وی ناجائز تو ہے لیکن رسم و نیا اور بیوی اور بچوں کے اصرار پر دے دیا۔ اب پتا چلا کہ فی وی تو اس کے استعمال کی وجہ سے حرام ہے، اپنی منطی کا بہت افسوس ہوا اور اللہ تعالی سے استعفاد کرتا رہا۔ مسئلہ یہ ہے کہ بیس اس وقت و وسری بیٹی کی شادی کر رہا ہوں، میں نے بیوی اور بچوں کو کہنا ہے کہ فی وی کی جگہ پر سونے کا سیٹ دے دیوی یا کوئی چیز ای قیمت کی دے ویں الیکن سب لوگ میری مخالفت کر دے ہیں۔ میں جانتا ہوں کہ کسی کی پیند نا پہند ہے شری اُ دکام جبد بل نہیں ہو سکتے، براومہر یائی پوری تفصیل سے اس مسئلے پر روشنی ڈالیس، میں بہت پر بیثان ہوں۔

جواب: ... جوزا کے اللہ احسن العزاء! الله تعالی نے آپ کودین کافیم نصیب فرمایا ہے، جس طرح پندونا پندے احکام نہیں بدلتے ،ای طرح بیوی بچے آپ کی قبر میں اور آپ ان کی قبر میں نہیں جا کیں گے۔جس بچی کی شادی کرنی ہے اس کو کہدویا جا کے کہ: '' ٹی دی تو میں لئے کر دول گانہیں ،زیورات کا سیٹ بنوالو، یا نفذ بیسے لے لو، اور ان پیسیوں سے جنت خرید و یا دوزخ خرید و،

 <sup>(</sup>۱) والمنى حاثر أبيض ينكسر منه الذكر والمذى رقيق يضرب إلى البياض يخرج عند ملاعبة الرجل أهله (هداية ج ۱
 ص ٣٢ كتاب الطهارات) وليس في المذى والودى غسل (هداية ج: ١ ص:٣٣ كتاب الطهارات) الموجبة للغسل إنزال المنى على وجه الدفق والشهوة من الرجل والمرأة (أيضًا).

میں بری الذمہ ہوں ، میں خودا ژو ہاخر بد کراس کوتمبارے گلے کاطوق نیمیں بناؤں گا۔''<sup>(1)</sup>

### شادی پاکسی اورمعاملے کے لئے قرعہ ڈالنا

سوال:.. ایک صدیث میں میہ ہے کہ حضورا کرم صلی اللہ علیہ دسلم جب سفر میں جایا کرتے ہتھے تو دینی بیو بوں کے لئے قرعہ ڈالا کرتے تھے،جس بیوی کا نام قرعہ میں نکل آتا تھا وہی آپ کی شریک سفر ہوا کرتی تھیں۔میراسوال بیہ ہے کہ ہم موجودہ دور میں کن کن با تول کے لئے قرعہ ذال سکتے ہیں؟ مثلاً: شادی کامعاملہ ہوتو کیالڑ کی/لڑ کے کا نام قرعہ میں ڈال کرمعلوم کیا جاسکتا ہے؟ یہ بھی بتا ہے کہ قرعہ ڈالنے کا سیح طریقہ کیا ہے جس ہے کسی طرح کی تلطی اور شک وشبہ کا اندیشہ شدرہے۔

جواب :...جن چیز وں میں کنی لوگوں کا استحقاق مساوی ہو، اس پر قرید ڈالا جاتا ہے،مثلاً :مشترک چیز کی تقسیم میں حصوں کی تعیین کے لئے ، یا دو بیو یول میں ہے ایک کوسفر میں ساتھ لے جانے کے لئے۔ رشتے وغیرہ کی تجویز میں اگر ذہن میسونہ ہوتو ذہن کی یکسوئی کے لئے اِستخارے کے بعد قرعہ ڈالا جاسکتا ہے،اس میں اصل چیز تو اِستخار ہ ہی ہے،قرعہ محض اپنے ذہمن کوایک طرف کرنے کے

## تی وی میں کسی کے کر دار کی تحقیر کرنا

سوال:...حال ہی میں تی وی پر ایک ڈرامہ" پہچان" دِکھایا گیا،اس میں شامل کردارگھر بلو اِختلہ فات کی وجہ ہے کورے میں جاتے ہیں، گھر کے سربراہ ایک اُستاد کا رول اوا کررہے تھے، جنھول نے اپنی تمام زندگی ایمان داری وصدافت اور بےلوث خدمت میں گزاری ،اور و وسب پچھونہ پچھودے سکے جوان کی بیوی اور بچوں کی بے بود وضر ورت اور فر مائش تھی اور ان سب نے اُستا د صاحب ک کورٹ میں جو بے عزتی کی وہ معاشرے میں تصور بھی نہیں کی جاتی۔ بیوی نے الگ ڈائیلاگ کے ذریعے ذکیل کیا، پھران کے بڑے جیٹے نے کلمہ طیبہ پڑھ کروکیل کے کہنے پرعدالت میں کہا:'' جو پچھ کہوں گا اور پچے کے علاوہ پچھے نہ کہوں گا''اوراس گتاخ لڑ کے نے بھی کلمہ پڑھ کراہینے والدصاحب'' استاد'' کی اِنتہا درجے کی تھلی عدالت میں بےعزتی کی۔مولا ناصاحب!اس طرح کے ڈراے لکھے والے اوراس میں اس متم کا کردار اوا کرنے والول کے لئے اسلام میں کیا تھم ہے؟ ایک تو ورامداس متم کا تقا، وُوسری اہم

(١) ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله يغير علم ويتخلها هزوا، أولتك لهم عذاب مهين. (لقمان. ٢) قبال عبىدالله ابىن مستعود في تنفسيس لهو الحديث. الغناء والذي لَا اله الَّا هو يردها ثلاث مرات. (تفسير ابن جرير ج ٢١ ص ٣٦). قال إمام محاهد رحمه الله تعالى هو اشتراء المغنى والمغنية والإستماع إليه وإلى مثله من الباطل. (تفسير ابن حرير

 <sup>(</sup>٢) عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج أقرع بين نسائه فأيتهن يخرح سهمها حرح بها النبي صلى الله عليه وسلم فأقبرع بيتننا في عزوة غزاها فخرج فيها سهمي فخرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما أمرل الحجاب. (بخاري ح. ١ ص:٣٠٣، بـاب حـمـل الرجل إمرأته في الغزو دون بعض نسائه). أيضًا في الدر المختار. دور مشتركة أو دار وضبعة أو دار وحانوت قسم كل وحدها ...... . ويكتب أساميهم ويقرع لنطيب القلوب إلخ. (الدر المحتار ح: ٢ ص: ٢٩٢، أيضًا ج: ٣ ص: ٢٠١، باب القسم).

بات یہ کہ کلمہ طیبہ پڑھ کریہ کہا گیا کہ:'' جو پچھ کہوں گا تی کہوں گا،اس کے علاوہ پچھ نہ کہوں گا'' جبکہ یہ سارا جھوٹ عظیم ہے۔ کلمے جیسی فلمت عظمیٰ کو گواہ بنا کرسارا جھوٹ بولا گیا،ایسے لوگوں کے لئے اسلام کیا تھم دیتا ہے؟ آیا یہ لوگ مسلمان کہلانے کے حق دار ہیں جنھوں نے '' کلمے'' کو غداق بنار کھاہے؟

جواب:...میرے خیال میں تو ڈرامہ کرنے والول نے معاشرے کی عکای کی ہوگی، اور مقصد ہے ہوگا کہ لوگوں کی اِصلاح ہو، کیکن عمل منتقر کرتی ہے جوٹی وی کی ہو، کیکن عمل منتقر کرتی ہے جوٹی وی کی ہو، کیکن عمل منتقر کرتی ہے جوٹی وی کی ہو، کیکن عمل منتقر کرتی ہے جوٹی وی کی فلمول میں اسے دِکھ کے جاتے ہیں۔ جس ڈراسے کا آپ نے ذکر کیا ہے اس ہے بھی نئی نسل کو بہی سبق ملا ہوگا کہ ایمان واری، صدافت اور ہے ہوٹ خدمت کا تصور فضول اور وقیا نوی خیال ہے اور ایسے والدصاحبان کی ای طرح بے عزتی کرنی جائے۔

ر ہائی کدایسے ڈرا مے لکھنے والوں کا اور وکھانے والوں کا اسلام میں کیا تھم ہے؟ توبہ وال خودا نہی حضرات کو کرنا چاہئے تھا، مگر وہ شاید اسلام سے اور کلمہ طیبہ سے ویسے ہی بے نیاز ہیں، اس لئے نہ انہیں اسلام کے احکام معلوم کرنے کی ضرورت ہے اور نہ ہی کلمہ طیبہ یا شعائر اِسلام کی تو بین کا احساس ہے، ایسے لوگوں کے لئے بس بیدُ عابی کی جاسکتی ہے کہ اللہ تعالی ان کواپٹی اصلاح کی تو فیق نصیب فرما کیں۔

### جواب کے بعد ' واللہ اعلم' ککھنا

سوال:...آپ اکثر جواب کے بعد' واللہ اعلم' کلھتے ہیں، جس سے پچھ شک وشبہ محسوں ہوتا ہے کہ جو پچھ جواب دیا گیا ہے، شاید وہ متندنہیں ہے۔

جواب:... شربعت کے آداب میں سے بیہ کدایے علم کے مطابق مسئلہ بتایا جائے ،اوراَ صل علم القد کے سپر دکیا جائے ، اس لئے '' والقداعلم'' لکھا جاتا ہے۔ (۱)

#### ترغیب کے لئے چندے کا علائیہ دینا

سوال:...کوئی الی بات جو اِنسان کے بس کے باہر ہو، وہ امیر وں (جن کے بس میں ہو) کے سامنے کہن جا کز ہے؟ (تا کہ وہ اسے کریں اور ثواب حاصل کرسکیں) مثلاً: یہ کہنا کہ میں فقیر کوائے دویے دیتی ہوں ، یا اتنا چندہ مسجد کے لئے دیا ہے۔

جوا ب:...ترغیب میں تو کوئی ترج نہیں، بلکہ نیکل کی ترغیب دیتا نیک کام ہے ۔گھراس میں اپنی ستائش اور ریا کاری کا پہلو ما سنر

### انگلش اورعصری تعلیم پڑھانے والے دِینی مدارس کوز کو ۃ ،صد قات دینا

سوال:... دین مدارس میں قرآن وحدیث کے تعلیمی اخراجات کے لئے لوگوں ہے زکو ق محدقات ،عطیات وصول کئے

(١) مسئلة إدا أحاب المفتى يتبغى أن يكتب عقيب الجواب "والله أعلم" أو بحو ذالك. (قواعد الفقه ص ٥٨٣، طبع صدف بلشرز، كراچي). ج تے ہیں، گرحال میں بعض مدارس نے ای فنڈ سے انگلش اور اسکول کی تعلیم شروع کردی ہے، یعنی چندہ قرآن کے نام پر دصوں ہوتا ہے اور خرج ہوتا ہے انگریزی تعلیم پر آیا ایسے وینی مدارس میں جہاں انگلش وغیرہ کی تعلیم دی جاتی ہے، ذکو ق،صد قات، خیرات وغیرہ وینا جائز ہے پنہیں؟

جواب:...جورُقوم وینی مدارس اور قرآن وحدیث کی تعلیم کے نام سے جمع کی گئی ہوں، ان کو اِنگلش کی تعلیم کے لئے استعمال کرنا جا رُنہیں۔البتۂ معمولی شد بدجوقر آن وحدیث کی تعلیم ہی کی غرض کے لئے ہو، وہ جا تزہے۔ (۱)

#### وينى مدري كا جكه كاغلط إستعال

سوال:... لوگوں ہے ایک کیٹرر قم لے کر مدرسے کی تغییر کے نام پر، ۲۸×۳ کا ایک ہال تغییر کروایا گیا اور مدرسے کے افتاح ہے۔ پہنے ہی شادی بیاہ کے کھانے پینے کے لئے کرایہ پر دیا جائے لگا، اور پھر مدرسے کا افتتاح ہوا، نورانی وحفظ کی تعیم وی جائے ہے۔ چہ ماہ کے بعد مدرسے کے نصف جھے میں کے بی اسکول قائم کر دیا گیا، اس کے لئے باضا بطقتیم کرکے کمرے بن کے گئے۔ کے جی اسکوں کی تعیم خوا تین اساتذہ دیتی ہیں۔ بقید نصف جھے میں ہوتا ہے۔ ہرشفٹ میں سوسو بچے ہیں، تین اس تذہ پڑھاتے ہیں، مدرسے کے لئے کہا تو نامنظور کردیا گیا۔ نصف حصہ باتی کا شادی بیاہ کے لئے کہا تو نامنظور کردیا گیا۔ نصف حصہ باتی کا شادی بیاہ کے لئے کہا تو نامنظور کردیا گیا۔ نصف حصہ باتی کا شادی بیاہ کے لئے اور عامنظور کردیا گیا۔ نصف حصہ باتی کا شادی بیاہ تھی ہوتا ہے کہ دِن میں ہمی کرایہ پردے دیا جاتا ہے اور مدرسے کے بچا کھی میں پڑھتے ہیں۔ اور عوا آلیا ہوتا ہے کہ جس رات ہال کرایہ پر ہوتا ہے اس صبح مدرسہ نو ہجا گئہ ہے، صفائی وجہ سے ۔ نہ کورہ صورت حال کے پیش نظر شرع حیثیت واضح فر ماویں۔ نیز ایک مجد کا تقیم ری سامان بچا ہوا، دُوسری مجد کی تغیم میں گیا جاسکتا ہے یا ہیں؟

جواب:...اگرروپ(رقم) دینے والوں نے مدرسے کی تغییر کے لئے خالصتاً دیئے ہے تو اس میں خالص ویئی تعییم ہونا ضروری ہے۔اسکول کی تعلیم روپے دینے والول کی مرضی سے دی جاسکتی ہے، ورنہ بیں۔اس طرح مدرسے کے نام پر بنا ہوا ہال صرف تعلیم کے لئے اِستعال کرنا چاہئے، بلاضرورت کرا ہے پر دینا جائز نہیں۔

البنة مدرے كى آمدنى اگر بالكل نہيں ہے اور مدرسين كى تخواہ كاكوئى إنتظام نہيں ہے ، تواس ميں سے ، كھ حصه كرايه پردے كر باقى حصے ميں دين تعليم دينا جائے ، پورے ہال كوكرايه پردے كرم جد ميں بچوں كو پڑھانا جبكہ لوگوں نے ہال ميں بچوں كے پڑھانے كے واسطے چسے دہتے ہيں ، دُرست نہيں۔

<sup>(</sup>۱) لا يجور لأحد أن يتصرف في ملك الغير بغير إذنه. وفي الحاشية: والإذن عام سواءً كان صراحةً أو دلالةً. (قواعد الفقه ص ٠٥٠ أينظار ص ٠١٠). شرط الواقف كنص الشارع في وجوب العمل به وفي المفهوم والدلالة. (قواعد الفقه ص ٠٥٥ أينظار الدرالمحتار ج.٣ ص ٣٣٠، كتاب الوقف، طبع الاشياه والنظائر ج ٢٠ ص ٣٠١، كتاب الوقف، طبع إدارة القرآن كراچي).

<sup>(</sup>٢) أيضًا.

پېلى دالى مىجدكوا گرضرورت نەجونو دُومرى مىجدى بىچا بواسامان ديا جاسكتا ہے۔ (١)

#### مدارس کے چندے کے لئے جلسہ کرنا

سوال:...مدارس کا چندہ وعظ و جلے کی شکل بنا کرا یک دِلچیپ تقریر کر کے وصول کرنا کیسا ہے؟ یا جلیے کےعلاء بلائے بھی ای مقصد کے لئے جائیں کہ بچھ تقریر کرے چندہ کریں گے، پر کیماہے؟

جواب :... دِینی مقاصد کے لئے چندہ کرنا تو احادیث شریفہ ہے ثابت ہے، اور کسی اجتماع میں مؤثر انداز میں اس کی ترغیب دینا بھی ثابت ہے، بلکہ دوران خطبہ چندے کی ترغیب دِلانا بھی احادیث میں موجود ہے۔ البندا کرکسی جگہ چندے سے علم اور ابل علم كى بدنا مى موتى موتواليها چند وكرنا خلاف عكست ب، والله اعلم!

#### لسي كوكا فركهنا

سوال:...ایک عالم و وسرے عالم کواختلاف کی وجہ سے قادیانی کہتا ہے، ایسے خص کا کیا تھم ہے اور کیا اس کا نکاح ہاتی رہا؟ جواب ا:...حدیث میں ہے کہ جس نے وُ وسرے کو کا فرکہا ، ان میں ہے ایک نفر کے ساتھ لوٹے گا ، اگر وہ مخص جس کو کا فر كهاوا تعتاكا فرتفاتو تحيك، ورند كمنے والا كفركا وبال كرجائے كا (٢٠٠٠ كسى كوكا فركبنا كنا وكبيره بـــ

٢:...وه خود عالم ہے،اپنے نکاح کے بارے میں خود جانتا ہوگا۔اُوپرلکھ چکا ہوں کہ بیر کنا و کبیرہ ہے،اورایک عالم کا گنا و کبیرہ کا مرتکب ہونا بے حدافسوسناک ہے،ان صاحب کوتو بہ کرنی جا ہے اورمظلوم سے معانی مانتی جا ہے۔

### ایام کے چینتھڑ وں کو کھلا کھینکنا

سوال: . المخصوص ایام میں خواتین جو کیڑ ااستعال کرتی ہیں اس کوچینکنے کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ کیونکہ سننے میں آیا ہے کدان رکس کی نگاہ پڑے تواس کپڑے کا ساراعرتی قیامت کے دن اس کو پلا یا جائے گاجس نے بیر پھینکا ہے۔ عام طور پرخوا تین اقبیس کا غذیش

(١) - سبشل شيسخ الإمسلام عن أهسل قبريسة المترقوا وتداعي مسجد القرية إلى الخراب وبعض المتغلبة يستولون على خشب المسجد وينتقلونه إلى ديارهم، هل لواحد من أهل القرية أن يبيع الخشب بأمر القاضي ويمسك الثمن ليصرفه إلى بعض المساحد أو إلى هذا المسجد قال: نعم! كذا في الحيط. (عالمكيري ج:٣ ص:٣٤٨، الياب الثالث عشر في الأوقاف التي

 (٢) وروى عن جابر بن عبدالله رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس! توبوا إلى الله قبل أن تمموتوا، وبادروا بالأعمال الصالحة قبل أن تشغلوا، وصلوا الذي بينكم وبين ربكم بكثرة ذكركم له وكثرة الصدقة في المسر والعلانية ترزقوا وتنصروا وتجبروا. رواه ابن ماجة. (الترغيب والترهيب ج: ٢ ص:٥). وروى عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على أعواد المنبر يقول: إتقوا النار ولو يشق تمرة! فإنها تقيم العوج وتدفع ميتة السوء وتقع من الجانع موقعها من الشيعان. رواه أبو يعلي والبزار. (الترغيب والترهيب ج: ٢ ص ١١٠).

(٣) خن ابن عمر يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ايما امرىء قال لأخيه: كافر، فقد باء بها أحدهما إن كان كما قال وإلّا رجعت عليه. (مسلم ج: ١ ص: ٥٤، باب بيان حال إيمان من قال الأخيه المسلم: يا كافر!).

نپیٹ کر میں کا بیار میں اور میں ہے؟ آپ اس کی شرعی حیثیت بنا کرمیری پریشانی کوؤور فرماویں۔

جواب: مستورات کے استعال شدہ چیتھڑوں کو کھلا پھینکنا تو بے ہودگی ہے، گر قیامت کے دن عرق پلانے کی جو بات آپ نے ہیں نے کہیں برھی۔

## کیا ظالم کی دسترس ہے جان و مال بچاناوا جب ہے؟

سوال:... کیا ظالم کی دسترس سے جان و مال بچا تا واجب ہے؟

چوا ب ن… بی بان! ضروری ہے، کیکن القد تعالیٰ کے راستے میں جان و مال کی قربانی کی ضرورت چیش آنے تو جان و ہ ں کا بيي ناضروري نبيل ہوگا۔

نوث:...اس طرح أصول اورقواعد كي ذريع سوال كرناء آ داب سوال كي خلاف هي، جود اقعد پيش آيا هو، و ويكهن جايخ، تاكداس مين غوركركاس كالحكم لكها جائے۔

### انسان اگردو گناہوں میں ہے ایک کرنے پرمجبور ہوجائے تو کیا کرے؟

سوال:...ہارے ایک تعلق والے فوجی افسر انجینئر نگ محکے کے ہیں اور آج کل'' قومی شاہراہ'' تیار کروارہے ہیں۔ کام کو یر کھنے کے لئے انسپکٹر مقرز ہیں، جن کا تعنق سول محکمے ہے ہے، بیلوگ باد وجہ کام میں زکا وَٹ ہیں، جس سے ملک وقوم کا نا قابل 18 فی نقصال ہوتا ہے۔ ان کے انسرانِ بالابھی اس کو پر انہیں ہجھتے ، بلکدان کو کہد دیتے ہیں کدان کو پچھے نہ پچھو ہے ویا کریں ، تا کہ کام چلتہ ر ہے۔ان کے آئے سے پہلے ان کے محکمے کے لوگ بھی اس کام (رشون ) میں ملوث تھے،اب انڈرتع کی کے فنس سے ان کواس کام سے تی سے روکتے ہیں اور ساتھ ساتھ نیک کاموں کا تھم دیتے ہیں۔اب لوگوں (فوجیوں) کی خاصی تعداد نماز پڑھتی ہے،اب ان و اس چیز کا خطرہ ہے کہ اگر انسپکٹر صاحبان کومراعات دینی بند کیس تو پھران کا تبادلہ کردیا جائے گا ،اس صورت میں جونیکی کے کام ہور ہے ہیں ، وہ بھی بند ہوجا تھیں گے، اور قوم کا کثیر خزانہ خرد کہ د ہوجائے گا۔ اب ایک طرف ان کا دِینی پروگرام ، نوگوں کے ذہن بن نے ک کاوش اور ملک کے مرمائے کی حفاظت ہے، اور ؤومری طرف بیریشوت ، آنجناب ہے مشور و در کار ہے کہ کیا کیا جائے؟

جواب: "گناہ کے کام کو گناہ تمجھا جائے ،اوراس پر استغفار کیا جائے ، جب آ دمی وو گناموں کے درمیان ہوتو جو ہلکا ہواس کو اختياركركاس براستغفاركيا جائے، والله الله ا

<sup>(</sup>١) يدفن أرمعة: الطفر والشعر وحرقة الحيض والدم، كذا في الفتاوي العتابية. (عالمگيري ح ٥ ص ٣٥٨، كناب الكراهية، الباب التاسع عشر في الختان والحصاء وقلم الأظفار ... إلخ، طبع رشيديه).

٢٠) إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررًا بإرتكاب أخفهما قال الريلعي في باب شروط الصلوة ثم الأصل في حس هـ ده الـمسائـل ان من ابتـلـي ببـليتين وهما متساويتان يأخذ بأيتهما شاء وإن إختلفا يختار أهو نهما. (الأشباه والبطائر ح ص ٢٣ ا ، الفر الأوّل، القاعدة الخامسة، طبع إدارة القرآن).

### مشعل بردارجلوس نكالنا كيماہے؟

سوال:...شعل بردارجلوں نکالنے کا شرق تھم کیا ہے جبکہ میآتش پرستوں کی مشابہت اوران کاعمل ہے؟ جواب:... بیعی نا جائز اور غیر تو موں کی تقلید ہے۔

كفن بردارجلوس كاشرعي تظم

سوال:..بثهدائے کرام (وہ جوغیر مسلموں ہے اِحیائے دین کے لئے اڑتے ہوئے آل کئے جا کمیں) کوان ہی کے کپڑوں میں فن کرنا جائز ہے، پھریکفن بردارجلوس (زندہ حالت میں کفن پہن کرنمائش کرنا) کیا شریعت جمد پیمیں جائز ہے؟ جواب:..بشریعت میں تواس کا ثبوت نہیں، عالبًا پہ حضرات مرزاغالب کے شعر کی تھیل کرنا چاہتے ہوں ہے: آج وال نئنج و کفن باندھے ہوئے جاتا ہوں میں عذر مرے تل کرنے میں وہ اب لا کمیں کے کیا؟

#### بھوک ہڑتال کی شرعی حیثیت

سوال:... بھوک ہڑتال کی شرع حیثیت کیا ہے؟ جان ہو جد کرا پی جان کو تکلیف اور ہلا کت میں ڈالن کہاں تک ڈرست ہے؟ بھوک ہڑتال کی اس حالت میں موت واقع ہے؟ بھوک ہڑتال کرنے والے کی مدد کرنا اور اس کے ساتھ شائل ہونا کیسا ہے؟ اور اگر بھوک ہڑتالی کی اس حالت میں موت واقع ہوجائے تو کیا اس صورت میں و وخود کئی گئے میں ہوگا؟ واضح رہے کہ بھوک ہڑتال حکومت سے اپنے مطالبات منوانے کے حق میں ہوگا؟ وضاحت فرما کیں۔ بعض لوگ کرتے ہیں ، ایسے لوگوں کا کیا حال ہوگا؟ وضاحت فرما کیں۔

جواب:... شریعت میں اِختیاری اور اِرادی طور پراپنے آپ کو بھوکا بیاسا رکھنے کی صرف ایک صورت ہے، اور وہ ہے

'' روز ہ''جس کے لئے نیت اور وقت کی شرط ہے، اور بیا بیک عمادت ہے۔ جبکہ بھوک ہڑتال ایک ایسانعل ہے جو کہ تض اپنے مطالبات
کومنوانے یا اُن کا جموٹا ڈ ھنڈور اپٹنے کے لئے اِختیار کیا جاتا ہے، اس کا شریعت میں کوئی ثبوت نیس، بلکہ اپنے مطالبات کو بھوک ہڑتال
کے لئے ذریعہ منوانا ایک ہز دلانہ جد وجہد ہے۔ بھوک ہڑتالی اگر اس تعلی کے اِرتکاب کے دوران بھوک کی وجہ ہے مراکبا ہوئا سے کے لئے ذریعہ منوانا ایک ہز دلانہ جد وجہد ہے۔ بھوک ہڑتالی اگر اس تعلی کے اِرتکاب کے دوران بھوک کی وجہ ہے مراکبا ہی شامل ہونا باس کھانے پینے کے لئے بچھ موجود تھا، تو یہ خودگئی کی موت ہے، اور خودگئی حرام ہے۔ ایسے خص کے ساتھ کھوک ہڑتال میں شامل ہونا جا تر نہیں۔ ا

 <sup>(</sup>١) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من تشبه بغيرنا لا تشبهوا باليهود ولا بالنصاري ... الخ. (ترمذي ح:٢
 ص. ٩٩، باب ما جاء في كراهية إشارة اليد في السلام، طبع قديمي).

<sup>(</sup>٢) أما الأكل فعلى مراتب فرض وهو ما يندفع به الهلاك فإن ترك الأكل والشرب حتى هلك فقد عصى. (عالمگيرى ج٠٥ ص:٣٣١، كتاب الكراهية، طبع رشيديه).

#### بھوک ہڑتال

سوال: . جھے آپ سے ایک مئلہ معلوم کرتا ہے کہ آج کے اس دور میں ایک وہا چل پڑی ہے کہ اُمت محمد بیا ہے جو رُیا ناجا رُز مطالبت پورے کروانے کے لئے بھوک بڑتال کرتی ہے، جبکہ بھوک ہڑتال کرنا اِنٹریا میں غیر مسلموں سے شروع ہوا، لبذا آپ ہے گزارش ہے کہ اسلام میں اس کا کیا جواز ہے؟

جواب: عام حالات میں تو بھوک ہڑتال جائز نہیں۔ بیجد ید نظام تمدن کی بیدادار ہے، لیکن اگر مطالبہ شرعاً ج رُزادر معقوں ہو،اور خالم کواس کے ظلم ہے رو کئے کے تمام رائے بند ہول، تب بھی شریعت کا تھم ہے کہ مظلوم صبرے کام لے، تاہم اگر بھوک ہڑتال کی دھمکی ہے خالم کوظلم ہے رو کناممکن ہوتو مخصوص حالات میں اس کی اجازت دی جائے گی۔

بھوک ہڑتال کا شرعی حکم

سوال:...بھوک ہڑتال جس میں اللہ کی حلال کردہ نعتوں کو پچھ دفت کے لئے اپنے اُد پرممنوع قرار دے دیا جا تا ہے، اس عمل کا تھم کیا ہے؟

جواب: بیجوک ہڑتال تو مشکوک ہے، اگراس کو ہڑتال نہ سمجھا جائے اور خلوص نبیت سے روزے کی نبیت کر لی جائے تو کو کی بعید نبیس کہ روزے کی شکل میں تبدیل ہوجائے اور عبادت بن جائے۔

اما الأكل فعلى مراتب فرض وهو ما يندفع به الهلاك ... الخد (عالمگيري ج: ۵ ص: ۳۳۱، كتاب الكراهية).

<sup>(</sup>٢) الصرورات تبيح المحظورات ما أبيح للضرورة يقلر بقلوها. (الأشباه والنظائر ج. اص ١٩،١١٨ ، القاعدة الحامسة الصرر يزال). أيصًا: وكِمُكُ كفاية المفتى ج: ٩ ص: ٣٠٥، طَيِّ جِدِيدِدَارَالاَثَّاءَتَ كَرَاكِي،

<sup>(</sup>٣) و يكفية: كفاية المفتى ج: ٩ ص ٢٢١٠ طبح دارالا شاعت كرايل-

# والدين اوراولا دكے تعلقات

#### ماں باپ کے نافر مان کی عبادت کی شرعی حیثیت

سوال:... ، ال باپ کے نافر مان کا فرض اور نفل ایک بھی قبول نہیں ہوتا (ابنِ عاصم)۔ تو کیا ایسے شخص کا نماز پڑھنا یا نہ پڑھنا، یا نیک کا کوئی اور کام کرنا یانہ کرنا برابرہے؟

جواب:...حدیث کا مطلب آپ نے اُلٹ کردیا،حدیث سے مقصود بیہ ہے کہ اس مخص کو ماں ہاپ کی نافر مانی حیموڑ وین چاہئے تا کہ اس کی عبادت قبول ہو، یہ بیس کہ والدین کی نافر مانی پر بدستور قائم رہتے ہوئے عبادت ہی حیموڑ وینی جاہئے...!

سوال:...فرض کریں، اے اور بی دومشرک ہیں، مشرک اے خونخوار اور ظالم ہے، لوگوں کے ساتھ بدا ظاتی ، گالی گلوچ، جھڑ نے فساداس کامعمول ہے، لوگوں کے مال پریا تنخواہ پرنا جائز قبضہ کرتا ہو۔ جبکہ مشرک بی اجتھے اخلاق و عادات کا مالک ہے، اپنے کام سے کام سے کام رکھتا ہے، کسی کو تکلیف نہیں و بتا، گالی گلوچ، جھڑ نے فساد نہیں کرتا، کسی کے مال پرنا جائز قبضہ نہیں کرتا، تو کیارو ذیمشر میں ان کے لئے سزاایک جیسی ہوگی یا بچھ فرق ہوگا؟

جواب:..جیل میں مجرموں کے جرم کی نوعیت کے اعتبار ہے ان سے مختلف سلوک کیا جا تا ہے ،ای طرح دوز خیوں سے بھی ان کے جرائم کی نوعیت کے مطابق سلوک کیا جائے گا ، دوز خیوں کی سز ا کا کم ومیش ہوتا نصوص سے ٹابت ہے۔ ( )

## والدين كي اطاعت اوررشته داروں يسے طع تعلقي

سوال: ...رسول انڈسٹی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک کے مطابق اللہ تعالیٰ کی رضا والدین کی رضا میں ہے اور وُ وسری جگہ ارش دے کہ تیری جنت یا دوز خ والدین ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان احادیث کی کی بیشی معاف فرمائے تو آج کل کیا ہر زمانے میں والدین تو اس چیز میں یا کام میں راضی ہوتے ہیں جن پر وہ خود ممل کررہے ہوتے ہیں، لینی آباء واجداد کے طریقے پر۔ میرا مسکلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا تھم ہے کہ رشتہ داری نہ تو ڑو، مگر والدین کہتے ہیں کہ کی سے بولنے کی ضرورت نہیں ہے، جس سے ہم راضی ہیں ان سے بودو، وُ وسر دل کو چھوڑ دو۔ والدین اپنے آبائی طریقوں پڑل کرنے والے سے خوش ہوتے ہیں، قرآن وسنت کے مطابق عمل کرنے والوان کو

ر ۱) عن سمرة بن جندب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: منهم من تأخذه النار إلى كعبيه ومنهم من تأخذه البار إلى ركبتيه، ومنهم من تأحذه النبار إلى حجزته، ومنهم من تأخذه النار إلى ترقوته. رواه مسلم. (مشكواة ص: ۴۰، م، بناب صفة النار وأهلها، طبع قديمي كتب خانه).

بہت نُرالگتاہے، والدین کے پاس اللہ کا دیا بہت کچھہے **گر پھر بھی** وہ اولا دے حاصل کرنے کی خواہش رکھتے ہیں۔ ہمیں خدمت کرنا بھی جاہئے مگر آمدنی اتن کم ہو کہ اپنا اور بچوں کا گز ارامشکل ہے ہوتا ہوتو کیا کیا جائے؟

جواب:...والدین کی خدمت واطاعت فرض ہے لیکن جائز کاموں میں،اوراگروالدین کسی ناجائز بات کا تھم کریں تو ان کی اطاعت حرام ہے۔

#### والدين يسيمتعلق الجصح جذبات

سوال:... میں اپنے والد کا اکلوتا بیٹا ہوں۔والدین، اپنی تھوڑی بہت جھٹنی بھی جائیداد ہے، وہ میرے نام کرنا چاہتے ہیں،
یہ بات اسلامی طریقے سے بھی مناسب ہے کہ والدین کے بعد جائیدا دکا وارث لڑکا ہوتا ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی جائیدا دخو و
بناؤں، ماں باپ کے پیسے سے بہت عیش کرئی، پیچاروں نے ساری زندگی جھ پر بیبہ خرج کرکے جھے ہرشم کا آرام دیا، پڑھایا، اکھایا
اب فرسٹ ایئر کا طالب علم ہوں، عمر کا سال کی ہے، اب چاہتا ہوں کہ جلدا زجلد پڑھاکھ کرا ہے پاؤں پر کھڑ اہو جاؤں اور والدین کو
ایک تج کرا دُوں۔ کیا یہ سب خیالات وخواہشات و رست ہیں؟

جواب:...والدین کے آپ تنہا وارث ہیں، باقی آپ کے جذبات سیح ہیں، بشرطیکہ آپ نودبھی اُحکامِ اِلہیک ہج آوری کرتے رہیں۔صرف کھانے کمانے کا چکرندرہے۔

#### والدين كي نافر ماني كاوبال

سوال: ... آج کل کے دور میں بڑھا ہے کا سہارا کس پر کرنا چاہئے ، اولا دیریا دولت پر؟ ماں ہاہا ہی اولا دکواس لئے المجھی تربیت دیتے ہیں کہ آئندہ دور میں جھے لات مارکر تکال دے ، کیا ہی ہے ہے؟ ماں باپ کے ساتھ اولا داتن بدردوی سے کیول بوتی ہے؟ کیا آج کے دور میں بی سکھایا جاتا ہے کہ اس کے ساتھ اچھا برتا و نہ کر دو اولا دجوائی میں ماں باپ کا احرّ ام نہیں کرتی ، اگر شادی کر لے تو یوی کا تھم بجالاتی ہے ، یوی کے کہنے پرکوشی بنوادیتے ہیں ، ایک طرف ماں باپ کو و کھ دے کر یوی کوخوش کرنا ، اولا دکوزیب ویتا ہے کہ میں خوشی مناوں اور میرے ماں باپ در درکی ٹھوکریں کھائیں؟ کیا ایک مسلمان کی اولا وکوا سلام بہی سکھاتا ہے؟ اولا دیہ کیوں نہیں سوچش کہ میرے ماں باپ نے استے مشکل مراصل ہے گزر کر میری پر قرش کی ہے ، آج جھے ان کا سہارا بننا چاہئے ، کول ؟ اسلامی آ دکام کی ان کی دُعا کیں گیا ہیں ہے ، کیوں؟ اسلامی آ دکام کی دفت فرما کیں۔

جواب: ... قرآنِ کریم اور حدیثِ نبوی میں والدین کی خدمت کے بڑے فضائل آئے ہیں، اور والدین کی نافر مانی اور ان کو ستانے کے وہال بھی بڑی تفصیل سے ذکر کئے گئے ہیں، اور اہلِ علم نے حقوق الوالدین پر مستقل کتا ہیں تصنیف فر مائی ہیں، سور ہُ بی

 <sup>(</sup>۱) ووصينا الإنسان بوالذيه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. (العنكبوت، ٨).
 وصاحبهما في الدنيا معروفًا (لقمان: ١٥). وفي الحديث: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. (مشكوة ج. ٢ ص. ٣٢١).

#### اسرائيل من حق تعالى شاندكاارشاوي:

"وَقَطَى رَبُّكَ اللَّا تَعْبُدُوا إِلاَّ إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. امَّا يَبُلُغَنَّ عِنُدَكَ الْكِبَرَ احدُهُمَا أَوُ كِللَّهَمَا فَلَا تَقُلُ لَّهُمَا أَتِ وَلَا تَنْهَرُهُمَا وقُلْ لَّهُمَا قَوْلًا كرِيْمًا. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَناحَ الذَّلِ مِنَ الرَّحُمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمُهُمَا كَمَا رَبَّيَانِيُ صَغِيْرًا." (يَهُ الرَائِل:٣٣٠٣)

ترجمہ:... اور تیرے دَبِ نے تھم کردیا ہے کہ اس کے سواکس کی عبادت مت کرداور اپنے ، ں ب پ کے ساتھ حسن سوک کیا کرو،اگر تیرے پاس ان میں سے ایک یا دونوں بڑھا ہے کو بھی جا کمی توان کو بھی '' آف' ' کے ساتھ حسن سوک کیا کرو،اگر تیرے پاس ان میں سے ایک یا دونوں بڑھا ہے کو باور ان کے سامنے شفقت سے انکس ری محص کرنا اور ندان کو جھڑ کتا، اور ان سے خوب ادب سے بات کرنا اور ان کے سامنے شفقت سے انکس ری کے ساتھ جھکے دہنا، اور یوں وُ عاکرتے رہنا کہ اے میرے پروردگار! ان دونوں پر رحمت فرما ہے جیسا انہوں سے جھے بچین میں یالا ہے۔''

#### ایک حدیث میں ہے:

"عن أبي أمامة وضي الله عنه أن رجلًا قال: يا رسول الله! ما حق الوالدين على ولدهما؟ قال: هما جنتك أو نارك."

ترجمہ:..'' حضرت ابواُ مامہ رضی الله عنہ ہے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ: ایک شخص نے پوچھا: یا رسول امتد! والدین کا اولا د کے ذھے کیا حق ہے؟ فرمایا: وہ تیری جنت یا دوزخ ہیں (لیعنی ان کی خدمت کرو گے تو جنت ہیں جاؤگے، ان کی نافر مانی کرو گئة دوزخ خریدو گے )''

#### ایک اور صدیث بیں ہے:

"عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصبح مطيعًا لله فى والديه أصبح له بابان مفتوحان من الجنّة وان كان واحدًا فواحدًا ومن أصبح عاصيًا لله فى والديه أصبح له بابان مفتوحان من النّار ان كان واحدًا فواحدًا. قال رجل: وان طلماه؟ قال: وان ظلماه وان ظلماه وان ظلماه."

ترجمہ: " حضرت ابن عباس رضی الله عنہما سے دوایت ہے کہ حضور نبی کر بم صلی الله علیہ وسلم نے فر ماید کہ: جو شخص دالدین کا فرمانبردار ہواس کے لئے جنت کے دو درواز سے کھل جاتے ہیں اورا گران ہیں سے ایک ہوتو ایک ، اور جو شخص دالدین کا نافر مان ہواس کے لئے جہنم کے دو درواز سے کھل جاتے ہیں ، اور اگر ان میں سے ایک ہوتو ایک ، اور جو شخص نے عرض کیا کہ: خواہ دالدین اس پرظلم کرتے ہوں ؟ فرمایا: خواہ اس پرظلم کرتے ہوں ، خواہ اس پرظلم کرتے ہوں ۔ "

ایک اور صدیث میں ہے:

"وعنه (عن ابن عباس) ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من ولد بار ينظر الى والديه نظرة رحمة الاكتب الله له بكل نظرة حَجّة مبرورة. قالوا: وان نظر كل يوم مائة مرة؟ قال: نعم! الله اكبر وأطيب."

ترجمہ:.. " حضرت ابنِ عباس رضی الله عنہمائی سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ دسلم نے فر مایا کہ: فر مانیر دار اولا داسپنے والدین کی طرف نظرِ شفقت و محبت سے دیکھے تو ہر مرتبہ دیکھنے پر ایک جج مقبول کا لا اب کھر دیا جا تا ہے۔ عرض کیا گیا: خواہ سومر تبہد کھے؟ فر مایا: ہاں! الله تعالی اس سے بھی بڑے اور زیادہ پاکیزہ ہیں (ان کے لئے سوجے کا ٹواب دینا کیا مشکل ہے)۔"

ایک اور صدیث میں ہے:

جولوگ والدین کی خدمت ہے کنارہ کٹی کرتے ہیں، وہ بہت ہی بد بخت ہیں، لیکن اس میں پہرقصور والدین کا بھی ہے، وہ بچوں کومغر لی تعلیم وٹر بیت واطوار کواپناتی ہے، وہ بچوں کومغر لی تعلیم وٹر بیت دیتے ہیں، نی تجا اولا و بڑے ہوکرمغر بی عادات واطوار کواپناتی ہے، اور سب جانتے ہیں کہ مغرب میں والدین کی خدمت کا کوئی تصور نہیں، اولا دجوان ہوکرخودسر ہوجاتی ہے اور والدین سے ان کوکوئی ربط نہیں رہتا۔

# جائز کاموں میں ماں باپ کی نافر مانی

سوال:...ایک منظیم این سے مقد لیتی ہے کہ وہ ممبر عظیم اور اس کے لیڈر کا ہر حال میں وفا دار رہے گا ، جا ہے اسے ا اسے این مال باپ اور ہزرگوں کی نافر مانی ہی کرنی پڑے۔ کیا مال باپ اور ہزرگوں کی نافر مانی کا بیحلف جائز ہے؟ اس کی وضاحت وین حیثیت سے فرما کیں۔

جواب: نا جائز كامول ميں مال باپ كى نافر مانى حرام ب، اور حرام چيز كاعبد كر تا بھى حرام ہے۔

<sup>(</sup>۱) عن عبدالرحمن بن أبي بكرة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألّا أحدَثكم بأكبر الكبائر؟ قالوا بلى يا رسول الله قال. الإشراك بالله وعقوق الوالدين ... إلخ و (تومذي ج: ٢ ص: ١ ١ ، باب ما جاء في عقوق الوالدين). (٢) عن النواس بن سمعان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. (مشكوة ص ٢١٠ كتاب الإمارة، الفصل الثاني).

## زانی،شرابی باپ کی بخشش کے لئے کیا کیا جائے؟

سوال:..زیدایک کڑ ذہبی انسان تھا، بی وقت نمازی، جی، روز و، زکو قاہر طرح نے ذہبی انسان ہیکن انہیں غیرعورتوں سے
مراسم رکھنے کی عادت تھی، بس یوں جبے لیس کہ لفظ ' عورت' ان کی سب سے بڑی کمزوری تھی۔ مولا ناصاحب! جب سے زید کی موت
ہوئی ہے، ہم دونوں بھائی بے حد پریشان ہیں، کیونکہ ان کی موت شراب پیتے ہوئے ایک غیرعورت کے ساتھ زنا کرتے ہوئے اچا تک
ہارٹ فیل ہونے کی وجہ سے ہوئی۔ کیا والد صاحب کی بخشش ہوجائے گی؟ حالانکہ ہم نے ہر طرح سے ختم قرآن، بھوکوں کو کھانا کھلانا،
سب پھھان کے چیچے کیا۔ مولانا صاحب! ہم اولا دہونے کے ناطان کے لئے اور کیا ایسا ذہبی کام کریں کہ ان کی بخشش ہوجائے؟
جواب:...ہم سب کو اس فتم کے واقعات سے عبرت پکڑنی جائے اور کیا ایسا ذہبی کام کریں کہ ان کی بخشش ہوجائے دہا

جواب: ... ہم سب اواس م کے واقعات سے عبرت پاڑئی جاہیے اور کن تعالی شانذ سے سن خاتمہ فی دُعا کرتے رہنا چاہئے (یا اللہ! حسن خاتمہ نعیب فرماء اور یُری موت سے پناہ عطا فرما)۔ حدیث ہیں آتا ہے کہ آدمی جس حالت ہیں مرے گاای حالت ہیں اُٹھایا جائے گا۔ جہاں تک بخشش کا سوال ہے، سو بخشش کے دومعتی ہیں، ایک بیا کہ بغیر مزاک اللہ تعالی اپنی رحمت سے محاف فرمادیں، اس کے بارے بی تو پہنیں کہا جاسکتا کہ کس پر نظر عنایت ہوجائے۔اللہ تعالی کی رحمت سے اُمید بھی رکھنی چاہئے اوراس کی دُعا بھی کرئی جاہئے کہتی تعالی شائذ ہمیں بغیر عذاب و عمال اور بغیر حساب و کتاب کے بخشش نصیب فرما کیں۔

### ماں باپ کوراضی کرنے کے لئے اسلامی اقد ارجھوڑ نا

. سوال:...من اب سے ایک سال پہلے بہت آزاد خیال اڑک تھی الیکن اب الله تعالی نے مجھے تو فیق دی اور میں نے اسلامی

<sup>(</sup>۱) عن جابر قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يبعث كل عند على ما مات عليه. (مسلم ج: ٢ ص: ٣٨٤).

 <sup>(</sup>۲) عن أبى سعيد النحدري أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرّة من الإيمان.
 (ترمذي ج: ۲ ص.٨٤، باب ما جاء ان للنار نفسين وما ذكر من يخرج من النار من أهل التوحيد).

<sup>(</sup>٣) إن الله لا يخفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. (النساء: ١١١). إن الله لحن الكافرين وأعد لهم سعيرًا، خلدين فيها أبدًا. (الأحزاب: ٢٥).

<sup>(</sup>٣) وأخرج البخارى في الأدب، ومسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان إنقطع عسمله إلا من ثلاث، صدقة جارية، أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له، وأخرج أحمد عن أبي أمامة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة تجرى عليهم أجورهم بعد الموت، مرابط في سييل الله، ومن علم علمًا، ورجل تصدق بصدقة فأجرها له ما جرت، ورجل ترك ولذًا صالحًا يدعو له. (شرح الصدور ص ٣٠٣، باب ما ينفع الميت في قيره، طبع دار الكتب العلمية).

جواب:...آپ ك عطيس چند باتيس قابل توجهين:

اقال:...اگرآپ نے اسلامی اقد ارکواس لئے اپنایا ہے کہ لوگ آپ کوا چھا کہیں تو آپ نے بہت بڑی غلطی کی ہے، اور اگر اس لئے اپنایا ہے کہ اللہ تعالی رامنی ہوجائے تو آپ کو تخلوق کی رضامندی و نارامنی اور خوشی یا ناخوشی پر نظر نہیں رکھنی چاہئے۔آپ کا مقصد صرف اللہ تعالی کورامنی کرنا ہونا جا ہے ،خوا پھلوق آپ کو تجھے ہی ہے۔

جمارے آنخضرت ملی اللہ علیہ و کم کم کا فرلوگول نے دیوانداور مجنون تک کہا،'' جماری آپ کی عزت ان سے بڑھ کرنہیں۔
دوم:...حدیث میں آتا ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ دین پر چلنا آگ کے انگاروں کوشھی میں لینے سے زیادہ مشکل ہوگا۔'' یہ وہان آگ ہوگا، اور چوشھی وزی کے انگاروں سے وہی ذیا کے ان انگاروں سے گھراتا ہے ، جوشھی دوزخ کے انگاروں سے بچتا چاہتا ہو، اے دُنیا کے ان انگاروں بے گھراتا ہے، اے دوزخ کے انگاروں کا سامنا کرنے کے تیار دہنا چاہئے۔

سوم :...والدین اور برول کی فرما نبر داری ضروری ہے ،گریدای وفت تک جائز ہے جب تک خدااور رسول صلی انتدعدیہ وسلم

<sup>(</sup>١) ويقولون إنّه لجمنون. (القلم: ٥١).

 <sup>(</sup>۲) عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأتي على الناس زمان الصابر فيهم على دينه كالقابض على الجمر.
 (مشكوة ج: ۳ ص: ۳۵۹، باب تغير الناس).

کے کسی تکم کی نافر مانی نہ ہوتی ہو، ورنہ خدااور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافر مانی کر کے کسی کی اطاعت کرنا جائز نہیں'، نہ والدین کی ، نہ شوہر، ند کسی حاکم کی۔اس لئے میں آپ کواسلامی اقد ارتزک کرنے کامشور انہیں وُوں گا۔

### بچول کی بدتمیزی کاسبب اوراس کاعلاج

سوال:...میرا بچه جس کی عمرساژ مے دس سال ہے، بہت غضے والا ہے، غضے میں آ کروہ انتہائی برتمیزی کی باتیں کرتا ہے، جس کی وجہ ہے بعض دفعہ وُ وسروں کے سامنے شرمندگی اُٹھا نا پڑتی ہے ،کوئی ایسا وظیفہ بھیج دیں جس کی وجہ ہے وہ برتیزی جھوڑ دے اور یر حاتی میں احما ہوجائے۔

جواب:... بچوں کی برتمیزی ونا فرمانی کاسب عموماً والدین کے گناہ ہوتے ہیں، خدا تعالیٰ کے ساتھوا پنامعاملہ وُ رست کریں اور سامارسورہ فاتحہ یانی پرة م کرے بچے کو پلایا کریں۔

# کیا والدین سے یائی ما نگ کر پینا تواب ہے؟

سوال:...جارے دوست .....ماحب کہتے ہیں کہ والدین اور بڑے بزرگوں سے یانی ما تک کریہنے ہیں تواب بہت زیادہ ماتا ہے، اور جا ہے والدین عمررسیدہ بی کیوں ندہوں، ان سے یائی ما تک کر بینا جا ہے۔

جواب: ... كيامطلب ہے كہ والدين كى خدمت كرنے كے بجائے ان سے خدمت كنى جائے ...؟

# بدكاروالده ي قطع تعلق كرناشرعا كيساب؟

سوال:...اگرکسی کی والده یا بهن بدکار جو،شریعت میں اولا دے لئے کیا تھم ہے؟ کیاان کا احترام وا دب منروری ہے؟ اور ان کی خدمت کرنا فرض ہے؟ کیااولا داپنی والدہ سے علیحدگی اختیار کرسکتی ہے جبکہ بار بارنصیحت کے باوجوداس پرکوئی اثر ندہو؟ جواب:...جو تخص محر میں گندگی کو برداشت کرے، وہ ' و بوٹ' کہلاتا ہے، اوّل تو برمکن کوشش اس گندگی کودُور کرنے کی ک جائے ، اگراس میں کا میانی ند بوتو قطع تعلق کرلیا جائے۔

# کیابالغ اولا دیرخرچ کرناوالدے کئے ضروری ہے؟

سوال:...ایک صاحب جن کے تین لڑ کے اٹھارہ سال سے زیادہ کے ہیں ،اورا یک لڑک سولہ سال کی ، دو چھوٹے لڑ کے جن

 <sup>(</sup>١) عن النواس بن مسمعان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. (مشكوة ح٠٠) ص: ١ ٣٢١، كتاب الإمارة، الفصل الثاني).

<sup>(</sup>٢) - (يا دينوث) هنو من لا ينفار على إمرأته أو محرمه. وفي الشامية: قال الزيلعي: هو الذي يري مع إمرأته أو محرمه رجلًا فيدعه خاليًا بها ... إلح. (فتاوي شامي ج: ٣ ص: ٥٠، مطلب في الجرح الجرد).

عن أبى سعيد الخدوى عن رصول الله صلى الله عليه وصلم قال: من رأى منكم منكرًا قليفيره بيده، فإن لم يستطع فيلسانه، فإن لم يستطع فيقلبه، وذالك أضعف الإيمان. رواه مسلم. (مشكوة ص:٣٣١، باب الأمر بالمعروف).

کی جمرین پندرہ سال اور نوسال ہیں، اور ذوجہ ہیں۔ ان صاحب نے تین سال قبل کار دبار شروع کیا ہے اور کاروبار ہے جوآ مدنی ہوئی ہوئی ہے اسے وہ کاروبار پھیلا نے کے لئے لگا ویے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ: '' ہیں اس حالت ہیں ہیں کہ گھر کا خرچہ انھا سکوں، اس کے قرآن کی رُوسے میر سے اُور پیوی نیچ کی کا کوئی قرض تہیں ہوتا ہے۔'' جیکہ تمام نیچ تعلیم عاصل کررہے ہیں اور بچوں کی والدہ بھی کوئی نوکری نہیں کر تیں۔ ان صاحب کا کہنا ہے کہ: '' جیب تک ہیں کھلانے کی پوزیشن ہیں تھا، ہیں نے کیا، اب میری پوزیشن نہیں 'ور کوئی نوکری نہیں کر تیں۔ ان صاحب کا کہنا ہے کہ: '' جیب تک ہیں کھلانے کی پوزیشن ہیں تھا، ہیں نے کیا، اب میری پوزیشن نہیں اُور کی نوش نہیں ہونا ہے، اور پچوں کوئو گھر ہیں بالکل نہیں رہنا چاہیے ، بلہ خود کما کر اُر ارکرنا منہیں ہے، اور اُٹھارہ سال کے بعد تو ان کا فرض بالکل خیم ہوجا تا ہے، اور پچوں کوئو گھر ہیں بالکل نہیں رہنا چاہیے ، بلہ خود کما کر اُر ارکرنا میں ہے، اور اُٹھارہ سال کے بعد تو ان کا فرض بالکل خیم ہوجا تا ہے، اور پچوں کوئو گھر ہیں بالکل نہیں رہنا چاہے ، بر دفت یہ تکرارہ کہ میر سے اور پھور خواس کے بیچ نہاں کے بوجہ ہیں ہواں کے بیچ ہے بھی خوب کا م لیتے ہیں، یہ بر دفت یہ تکرارہ کہ میر سے اور پہور ہور نہیں اور دوستوں سے بہت نوش مزارتی میں کہتے ہیں کہ نز میں نے جب تو نوٹ میں اور بر دوتوں سے بیٹ بی کوئی کوئیس کر کر بی جا ہوں اور دوستوں سے بہت نوش مزارتی ، ملنداری سے پیش کہور سے بھور میل ہوں ہور کی بیا ہے اس کا بہت انسوں ہے، کوئی اور میں ہور کوئیس کوئیس کر کر بی بیا ہواں کا کہنا ہے کہ نز کہ بیا ہور کی بات ہے۔ آپ سے درخواست ہے کہر آن اور حدید کی رُو بیت کے سے محصورت حال ہے گا گا کر ہیں، براہ کرم ان کا بوات کہا ہوا ہوں کی شفقت تھی۔'' سے سے درخواست ہے کہر آن اور حدید کی رُو بیس کے کہا دور کی بات ہے۔ آپ سے درخواست ہے کہر آن اور حدید کی رُو بیت کے سے میں میں بی بی براہ کرم ان کا بواب بچوں ہور کی بیات ہوا ہے۔ آپ سے درخواست ہے کہر آن اور حدید کی رُو بی سے سے میں میں بی بی بی بی بی بیاں بول کوئی کی بی ہور کی ہوت ہے۔ آپ سے درخواست ہے کہر آن اور حدید کی رُو بی سے سے میں میں کوئی ہور کے کوئی کی کوئیس کی ہور کے سے کہر آن اور حدید کی رُوٹ سے کے کہر کی بی کوئیس کی کوئی

النفقة واجبة للزوجة على زوجها مسلمة كانت أو كافرة إذا سلمت نفسها إلى منزله فعليه نفقتها وكسوتها وسكاها
 النفقة واجبة للزوجة على زوجها مسلمة كانت أو كافرة إذا سلمت نفسها إلى منزله فعليه نفقتها وكسوتها وسكاها
 النفقة ح٠٠٠ ومن أعسر بنفقة إمرأته لم يفرق بينهما ويقال لها استديني عليه (هداية، كتاب الطلاق، باب النفقة ح٠٠٠ ص ١٣٣٠-٣٣٩).

<sup>(</sup>٢) انسما تبجب النفقة على الأب إذا لم يكن للصغير مالٌ أمّا إذا كان فالأصلُ ان نفقة الإنسان في مال نفسه صغيرًا كان أو كبيرًا. (هذاية ج:٢ ص:٣٥)، كتاب الطلاق، باب النفقة).

<sup>(</sup>m) ان الأب يتكفف الناس وينفق على أو لاده الصغار. (البحر الرائق ج: m ص: ١ • r ، باب النفقات).

<sup>(</sup>٣) فإن امتنع عن الكسب حيس. المحر الرائق ج: ٣ ص: ١ • ٢، باب النفقات).

اولا داگر بالغ ہوا در کمانے کی صلاحیت بھی رکھتی ہوتو لڑکوں کا خرچ باپ کے ذیے نہیں ہوگا ، بلکہ وہ خود کمائیں اور کھائیں ، لیکن لڑکیوں کی جب تک شادی نہیں ہوجاتی ،ان کاخرج باپ کے ذھے ہے، باپ ان کو کمانے پرمجبورنہیں کرسکتا۔ <sup>(۱)</sup>

سیس نے جو پچھلکھا ہے اخراجات کی قانونی حیثیت ہے، قانون سے ہٹ کرانسان پر پچھا خلاتی و مہداریاں بھی عائد ہوتی ہیں۔ ٹیر انسان پر پچھا خلاتی و مہداریاں بھی عائد ہوتی ہیں۔ ٹیر فاء کے یہاں جب تک اولا وزیر تعلیم ہو، یا بے روزگار ہو، ان کا خرج والدین اُٹھاتے ہیں، جو شخص اپنی چھوٹی جھوٹی معصوم اولا و کے ساتھ ایب بھداسلوک کرتا ہووہ خدانخواستہ معذور ہوجائے تو اپنی اولا و سے سے حسن سلوک کی تو تع کرسکتا ہے؟ ان صاحب کو چاہئے کہ یوی بچول کے اخراجات پر بخل نہ کریں، بیرتن لازم ہے اور سب سے بڑا صدقہ بھی۔ اور اگر شخص اپنے رویے کی اصلاح نہ کرے تو عدالت سے زجوع کیا جائے۔

# بلا وجالز کی کوگھر بٹھانے والے باپ کی بات ماننا

سوال:...ایک شادی شدہ بیٹی پر ہاپ کے کیا حقوق ہیں؟ بیٹی کی گھر بلوزندگی ہیں ہاپ کی بلاوجہ مداخلت کے پیش نظر کیا ہیٹی کو ہاپ کی تھا معدولی کی اجازت ہے؟ مثلاً ہاپ بیٹی کوزبردئ اپنے گھر تھہرانا چا ہتا ہے جس کے لئے وہ عدالت ہے بھی اُر جوع کرنے سے گریز نہیں کرتا تا کہ دُوسرے وا مادوں کی طرح بیشر نف انتفس و مال دار داما دبھی اس کے زیر اُٹر آجائے۔لیکن بیٹی ہردَم اپنے ہاپ کے ہاں رہنے ہے انکار کرتی ہے، جس کے لئے اس کو ہروفت اور ہر چگہ شرمندگی اُٹھانا پڑتی ہے، کیاا بیے ضدی ہاپ کی ضد پورا کرنے کا اسلام میں کو نیک ہے؟

جواب:... بیٹی کو بغیر کسی حج وجہ کے گھر بٹھانا اور اے شوہر کے پاس نہ بھیجنا معصیت ہے، اور گناہ کے کام میں باپ ک اطاعت جائز نہیں، اس لئے باپ کی ایس صد کا ساتھ دینا بھی جائز نہیں،لڑکی کوچا ہے کہ اپنے گھر چلی جائے، باپ کی بات نہ مانے۔

### خداکے نافر مان والدین کا اِحتر ام کرنا

سوال:...زیدن تمام عمر خدااوراس کے دسول صلی الله علیه وسلم کا حکامات کی نفی جس گزاری، اب عمر کے اس جھے جس ہے جس میں خدا سے تو بداور کردہ گناہوں پرشر مساری اور ندامت کا ہونالازی ہے۔ اس پر طرزہ رید نے آزخو ونیس بلکہ لوگوں کے کہنے اور زور دسینے پرنج کی سعادت بھی حاصل کرلی ہے، گرج جیسے مقدی فریضے کی اوا نیکل کے بعد بھی زید کے اعمال پر تی بحرائز نہیں پڑا، بلکہ اور بھی شدو مدسے حلال سے گریز اور حرام سے قربت حاصل کرلی۔ دورانِ جی خانہ کعیہ اور روضہ رسول پر گناہوں کی معافی طلب کر کے بقیہ زندگی اسلام کے وضع کردہ قوانین کے مطابق بسر کرنے کا عہد کیا اور تشم کھائی تھی، گروا پس آتے ہی گزشتہ اعمال بداور

<sup>(</sup>۱) فالنفقة على الأب إلى أن يبلغ الذَّكَرُ حدّ الكسب ...... وليس له في الأنثي ذالك. (البحر الرالق ج: ٣ ص ٢٠٢).

 <sup>(</sup>٢) عن النواس بن سمعان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. (مشكوة ج. ٢
 ص١١٣، كتاب الإمارة، الفصل الثاني).

شیطانی حرکات و دکر آئیں۔ لوگوں سے حقق ضعب کرتا، لوگوں کوطرح طرح کی اذبت دینا، جموث اور بے ایمانی کو اپنا فرض بجھ کرنہ صرف خود کرنا بلکہ اولا و کواس کی تعقین کرنا، جو اولا و فعدا خوتی ہے ان با توں سے پہلو تھی چاہے، اسے بر اجان کرا ہے کو باپ ہونے اور بہا کا کہ بہا کا کہ ان بہا اولا و سے خوش ہے جوان کی بتائی ہوئی راہ پرآ تکھیں بند کے گامزن ہے، حالانکہ ایک حدیث رسول ہے کہ ' باپ آئی اولا و کو جو بچھ تھی و بتا ہے، اس میں سب سے بہتر عطیدا تھی تعلیم و تربیت ہے' زید نے اپنی اولا و کو اس مور ان کے ماری طرف کھا ہے، اس میں سب سے بہتر عطیدا تھی تعلیم و تربیت ہے' زید نے اپنی اولا و کو اس او پر ڈال رکھا ہے جس کا ورواز و جہتم کے عاری طرف کھا ہے، ہاں او تیا تھی جنت بناد کی ہے جبکہ بی معلوم ہے کہ بیہ جنت کتے روز اس او پر ڈال رکھا ہے جس کا ورواز و جہتم کے عاری طرف کھا ہے، ہاں او تیا تھی جنت بناد کی ہے جبکہ بی معلوم ہے کہ بیہ جنت کتے روز آل رسول ہیں، بھلا ہمارا کی سے کیا مقابلہ؟ یا ہم پر کون اُ نگل اُ تھا ہے گا؟' وغیرہ و فیرہ و حالا تکدر مول اِ کرم صلی الشعلیدو کھم نے اپنی اُ رسول ہیں، بھلا ہمارا کس سے کیا مقابلہ؟ یا ہم پر کون اُ نگل اُ تھا ہے گا؟' وغیرہ و فیرہ و حالا تکدر مول اِ کرم صلی الشعلیدو کھم نے اپنی کو گئل ہم بیا ہوں گا کہ آیا ایس کا کہ آیا ایس کی کہ بہتری ما مارہ کی تھین کرے، لوگوں کو درم کی کو تھین کرے، لوگوں کو درم کی اور کو درام کھا نے کی تھین کرے، لوگوں کو ان میں اند مارہ کی کہا ہم ہوں کیا گئیتہ ہیں؟
دار ہے ؟ کو یا ' سید' ہونا ایک الی سید کو کو اس کے ہار میں ہم ادارہ کی ہیں اورا حکام ہوں کیا گئیتہ ہیں؟

جواب:... ماں ہاپ اگر کا فربھی ہوں ، ان کی ہے او ٹی ، تو جین و تذکیل اور بے باکی کے ساتھ ان سے گفتگو کرنا جائز نہیں ، بلکہ ان کا اوب واحتر ام بہر صورت ڈازم ہے ، لیکن والدین اگر کسی غلاکام کا تھم کریں تو اس جی ان کی اطاعت حرام ہے۔ صدیث جی ہے کہ جس کام جیں اللہ تعالیٰ کی نافر مائی ہو ، اس جی مخلوق کی اطاعت جائز نہیں۔ ان وونوں باتوں کو جمع کرنا ہو اصبر آز ما امتحان ہے ، کہ غلاکا روالدین کی ہے اور ٹی جائے اور گزاہ کے کام جی ان کی اطاعت نبھی نہ کی جائے۔

# كيا والدك فعل بدكا وبال اولا دير بوگا؟

موال:..ش انٹرنگ تعلیم یافتہ ہوں، انٹرنگ میں نے تعلیم کرا چی ہی ہے حاصل کی ہے۔اس وقت میری عمر تقریباً ۲۳ مال ہوگ۔ آج ہے۔ ۸ مہینے پہلے تک نماز اور دیگر عبادات کا پابند تھا، آج کل بھی نماز پڑھ لیتا ہوں، مگرز بردتی بھی بھار پڑھتا ہوں، ولنبیں جا ہتا، بچھ کمیونسٹ حضرات ہے واسطہ ہے، ان کی باتیں تجی محسوس ہونے گئی ہیں۔ کھر کے حالات بچھ یوں ہیں کہ

 <sup>(</sup>١) قال تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه ...... وإن جاهداك على أن تشرك بى ما ليس لك به علم فلا تطعهما
 وصاحبهما في الدنيا معروفًا واتبع سبيل من أناب إلى. (لقمان: ١٥١).

 <sup>(</sup>٢) عن النواس بن سمعان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. (مشكّوة ج ١ ص : ١ ٣٢، كتاب الإمارة، الفصل الثاني).

جواب: ... جولوگ آپ کو باپ کے قعل کا طعنہ دیتے ہیں، وہ غلط کرتے ہیں۔ آپ نہ تو لوگوں کی یا توں ہے اثر لیں، نہ باپ ہے انتقام لینے کی سوچیں، بلکہ مبر و استقلال کے ساتھ حالات کا مقابلہ کریں، اور جہاں تک ممکن ہوروزگار کا بندو بست کرلیں۔ غلط ماحول آ دمی کو پریشان کر دیتا ہے۔ آپ کی والدہ بھی حالات کی وجہ ہے جڑ چڑ کی ہوگئ ہیں، ان کو ہرممکن راحت پہنچانے کی کوشش کریں، چھوٹے بہن بھائیوں کے ساتھ شفقت وجبت کا برتا ؤ کریں۔ انفرض! ہمت اور حوصلے کے ساتھ گھر کے ماحول کو جنت کا ماحول بنانے کی کوشش کریں، تھوٹ کریں۔ انفرض! ہمت اور حوصلے کے ساتھ گھر کے ماحول کو جنت کا ماحول بنانے کی کوشش کریں۔ ان شاء اللہ آپ کو ذہنی سکون میسر بنانے کی کوشش کریں۔ اند تا بان شاء اللہ آپ کو ذہنی سکون میسر بنانے کی کوشش کریں۔ اند تا بالہ تا واللہ آپ کو دہنے مالا ہوگئی ہیں، آپ عبادات کا اجتمام کریں، ان سے اِن شاء اللہ آپ کو ذہنی سکون میسر آپ کے لئے دُعا کرتا ہوں۔

#### والداوروالده كااولا دكوا يك دُوس \_ سے ملئے ہے منع كرنا

سوال:... میرے دوست الف عر ۳۵ سمال تقریباً، میرے دوست کی بہن ب عمر ۳۷ سمال، الف اور ب کے ماں باپ
آئ سے تقریباً ۳ ساسال پہلے کی گھریلو تنازع میں علیحہ ہوجاتے ہیں، الف نے اپنی مال کے ساتھ رہائش افتیار کی اور ب نے
اپنے والدصاحب کے ساتھ رہنا پند کیا، یہ بات یوں قدرتاً ہوئی۔ بحد میں مال نے دُوسری شادی کر کی اور دُوسری اوالا دہمی ہوئی،
والدصاحب نے کوئی شادی نہیں کی، اب ان کی عمرتقریباً ۵ سال ہے، اور الف کو مال نے پالا پوسا ہے، والدصاحب نے اس
عرصے میں پوچھا تک بھی نہیں ہے۔ اب اس عمر میں جبکہ الف اور ب (بہن بھائی) غیرشادی شدہ ہیں آپس میں تین سمال تک
عرصے میں پوچھا تک بھی نہیں ہے۔ اب اس عمر میں جبکہ الف اور ب (بہن بھائی) غیرشادی شدہ ہیں آپس میں تین تین سمال تک
عنظ کو یا خط و کتابت نہیں کرتے اور ناراضگی میں شدرت ہوئی جارتی ہے۔ بہن (ب) والدصاحب سے محبت کرتی ہے، اور بھائی
(الف) والدہ سے بے انتہا محبت کرتا ہے، اس دوران بہن اور والدصاحب الف کو بھی بھی بیں ایکن

الف كہتا ہے كہ ميں مال سے الگ رہنے كا تصوّر بھى نہيں كرسكا اور نہى الى بات كرسكا ہوں كہ جس سے والد وكوصد مد ہے۔ يہ سارا ماحول والدين كا پيدا كروہ ہے، حقيقاً اس ميں نہ الف كا قصور ہے اور نہ ہ كا قصور! ميں نے الف كو بہت سمجھا يا ہے كہ والد صاحب كي حقوق بيں ، انہيں اواكر تا چاہئے ، وہ جواب ديتے بيں كہ تين مرتبہ مال كا خيال ركھنا ہے اور ا يك مرتبہ باپ كا ، جبكہ باپ كے باس جاتا ہوں تو گھر سے نكال ديتے بيں۔

جواب: .. الزى اورائر كے دونوں كى پر وَيْن جن كے پاس بوكى ، اس تعلق وعجت كا نہا يده بونا توا يك طبعى بات ہے ، ليكن الزكے كا اپنے باپ سے اورائر كى كا اپنى مال سے قطع تعلق كر ليمنا يا كے ركھنا ناجائز ہے۔ اى طرح دالد كا اپنے لڑكے كو عاق كر نے ك وحمكياں و ينا بھى گناہ ہے ۔ الق اور ب دونوں اب جوائى كى عرب آ كے بڑھ رہ جیں ، ان كے دالد بن نے ان كى وُ نيا تو بر باد كى ہى تقى ، اب ان كى آخرت بھى تناہ كرنا چاہتے ہيں ۔ الف كو چاہتے كہ دوہ والدہ كو تجھائے كہ دوہ والد سے قطع تعلق پر مجبور ندكر ہے ، اس طرح بكى ، اب ان كى آخرت بھى تناہ كرنا چاہتے ہيں ۔ الف كو چاہتے كہ دوہ والدہ كو بھائے كہ دوہ والد سے قطع تعلق پر مجبور ندكر ہے ۔ ان كا مياں ہوكى كا دشتہ اگر شومى تقسمت سے ختم ہوگيا تھا تو ب كو چاہئے كہ دوہ والد سے كم كہ اس والدہ ہے ، يہ تو ختم نہيں ہوسكتا ، ندكيا جاسكتا ہے ، اور جب دشتہ قائم ہے تو اس كے حقوق بھى لا زم اور دائم ہيں ۔

# بر ھا بے میں چرچڑے بن والے والدین سے طعلق کرنا

سوال:...اگر والدین بڑھا ہے کا عمر کوآئیں اور ان کے چڑچڑا پن یا دِ ماغ یا حافظ کمزور ہونے کی وجہ ہے جوان بیٹے بیٹیال ان سے قطع تعلق کریں، کیا یہ جائز ہے؟ ان کے روز قیامت بخشش کے امکانات ہیں؟

جواب:...الین اولا دجو والدین کوان کے بڑھا ہے جس تنہا جیوڑ دیتی ہے، سخت گنامگار ہے۔ جولوگ جنت میں نہیں جا کیں گےان میں والدین کے نافر مان کو بھی حدیث میں ذکر فرمایا ہے، اس جرم سے خدا کی پناہ مانگنی جا ہے اور والدین کوراضی کرنا جاہئے۔

# والدین میں ہے کس کی خدمت کریں؟

سوال:...زمانة بجپن بی بی بیر سے والد نامعلوم کس وجہ سے بدخن ہو می اور اس حد تک میری مخالفت کھر بیس کرنے لگے کہ میرا جینا وُ دبھر ہوگیا ، بعض اوقات وہ مجھ پر ایسے الفاظ استعمال کرتے جوشرعاً اور عام معاشرے میں بھی استعمال نہیں کئے جاتے ۔

<sup>(</sup>۱) عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لَا يدخل الجنّة قاطع. (ترمذى ح٣٠ ص: ١٣) أبواب البر والصلة، باب ما جاء في صلة الرحم). وقال الله تعالى: وصاحبهما في الدنيا معروفًا. (لقمان: ١٥). (٢) . . . وبالوالدين إحسانًا إمّا يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أثٍّ ولَا تنهرهما وقل لهما قولًا كريمًا. (بني إسرائيل: ٣٣).

 <sup>(</sup>٣) عن عبدالله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنّة منّان ولا عاق ولا مدمن خمرٍ. (مشكوة ج: ٢ ص: ٣٠٠، باب البر والصلة).

اس عرصے میں میری والدہ مجھ پرشففنت کرتی رہیں اور والدے مجھے نفرت دن بدن زیادہ ہوتی گئی، اور بالآخر والدی ناانعها نیوں اور روز مرة كے جھروں سے تك آكر ميں نے كھروكا وال چمور ويا۔ جب شهرآياتو كھيم سے بعد ميں نے ہوش سنجالاتو ميں نے اپنے والد ے دوبارہ رابطہ بحال کرنے کے لئے برممکن کوشش کی ، جبکہ میرے والدمیرے پاس آنا جانا شروع ہو گئے اور مس بھی بھی رکھر جاتا رہا، نتیجہ یوں ہوا کہ میرا آنا جانا زیادہ ہوا اور والد بھی مجھ پر اعتاد کرنے گئے، اور والدہ تو پہلے ہے ہی میری سریری کرتی تھیں۔اب جب بیل کھرجا تا ہوں یا کھرے باہر بھی رہول تو ہمارے کھریس عموماً جھکڑا والدین کے درمیان رہتا ہے اور صرف میری وجہے۔ بیس نے بار ہا کوشش کی کہ والد وکو سمجھا وُل کیکن وہ بھند ہیں کہتم والدیے کر دار سے واقف نہیں جمہیں یا دبھی نہیں کہ بہتمہارے ساتھو کیسارو سے ر کھا کرتے تھے۔جبکہ میں ان تمام باتوں کو جب یاد کرتا ہوں یا والدہ یاد کراتی ہیں تو مجھے ریتمام رشتے مبول جاتے ہیں، اورا پے مامنی کی و وصیبتیں یا وآجاتی ہیں بلیکن میں بیسب کچھ بھول جانا جا ہتا ہوں اور کوشش کرتا ہوں کہ میرے والدین میری وجہ ہے آپس میں ناراض ندر ہیں، جبکہ ان وجو ہات کی بنا پر چھوٹے بہن بھائیوں پر بھی اثر پڑچکا ہے اور وہ بھی کسی مدتک چھوٹے بڑے کی قدرنیس کرتے ۔میری والده اور والد کے درمیان ہمیشہ جھکڑار ہتا ہے اور بعض دفعہ نوبت طلاق تک بھی پہنچ جاتی تھی ، جو بعد میں بڑے بزرگوں کی مدا صلت پر نه ہوتکی۔اب میری کوشش زیادہ سے زیادہ ہیے کہ میں والد کی زیادہ خدمت کروں اور کرتا بھی ہوں انیکن اس اثنا ہیں میری والدہ جھے یرناراض ہوجاتی اور جھے ایبا ہوئے سے نقصان بھی ہوجا تا ہے۔ براوکرم میری اس داستان کا قر آن وسنت کی روشنی میں جواب دیں کہ میں ان میں ہے کس کی خدمت یا اَ حکام کواڈ لیت دُول جبکہ والدہ جھے باپ کی خدمت یا اس کے ساتھ اجیما سلوک کرنے ہے منع کرتی ہے اور والد کی نارائمنگی کو بیں ول سے برواشت نہیں کرسکتا، جومیری کمزوری ہے، جبکہ اُو برعرض کرچکا ہوں کہ والد نے میرے ساتھ بھین میں بہت بلکہ صدے زیادہ ناانصافیاں بھی کی ہیں اور بھین ہے آج تک جھے بیاحیاس بھی نہیں ہوا کہ میرا والد بھی ہے۔ براوکرم میرے لئے بھی آپ شریعت کی زوے جواب تکھیں کہ بیں ان دونوں بس کس کا تھم بجالا وُں اور کیا کروں؟ نیز ان دونوں کے لئے کوئی عمل یانصیحت حریفره کس تا کهاس عذاب سے سارے مرکونجات ل سکے۔

جواب:...آپ کے دالداگر خدمت کے بختاج ہیں اور کوئی ان کی خدمت کرنے والانہیں ، تو ان کی خدمت آپ کے ذیے فرض ہے۔ میری پیخر براپی والدہ کوسٹا کر کہد ہے کہ اس میں تو میں آپ کی اطاعت نہیں کروں گا، 'اس کے علاوہ جوخدمت فرما کیں ، جائز تھم فرما کیں اس کو بسر دچھم بجالا کاں گا۔

ا ہے ہے چھوٹے پر ہاتھ اُٹھانے کا تدارک کیے کریں؟

سوال:...اگرہم نے کسی چھوٹے پر ہاتھ اُٹھالیا اور بعد میں ول میں معافی مانک کی تحراس سے معافی مانکنے کی ہمت نہیں ہوئی ،تو کیا ہمارا ہاتھ اُٹھانے والا گنا و معاف ہوجائے گا؟

<sup>(</sup>۱) گزشته منح کا حاشی نمبرا ویمیس ـ

 <sup>(</sup>۲) عن النواس بن سمعان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. (مشكوة ج: ۲
 ص: ۱ ۲۲، كتاب الإمارة، الفصل الثاني).

#### جواب: جھوٹے ہے معافی مانٹے کی ضرورت نہیں ، البتداس کوکوئی تخد دغیرہ دے کرخوش کر دیا جائے۔ والدین کے اِختلافات کی صورت میں والد کا ساتھ دُوں یا والدہ کا؟

سوال:... میرے والدین میں آپ میں نارائسگی ہے، بہت زیادہ تخت اختلافات ہو گئے ہیں، بہاں تک کہ دونوں علیمدہ علیمدہ ہوگئے ہیں، میرامسکد ہیہ کہ میں اگر والدہ کا ساتھ دیتا ہوں تو والد ناراض ہوجاتے ہیں، گر میں دالد کے ساتھ ہولتا ہوں تو والدہ صاحب ناراض ہوجاتی ہیں۔ میہاں تک کہ جھے گھرے تکا لئے پر آجائے ہیں، جھے یہ بتا کیں کہ میں دالدہ کی خدمت کرتا رہوں یا والدہ کی عمرے چار بھائی ہیں جو جھے سے بیاں ہو جھے ہے بتا کیں کہ میں دالدہ کی خدمت کرتا رہوں یا والدگی ؟ میرے چار بھائی ہیں جو جھے سے بیان ہو جھے ہے ہیں، وہ الدہ کی سب پھے تھی کر ماہوں؟ میں و بتا، میں نے اپنی میسب پھے تھی کر رہا ہوں؟ میں و بتا، میں نے اپنی میں سب پھے تھی کر رہا ہوں؟ چواب: ... آپ کے والدین کے اختلافات بہت ہی افسوستاک ہیں، اللہ تعالی ان کو بچھ عطافر مائے ۔ آپ ایسا ساتھ تو کسی خدمت کی خدمت سے بیاس کے ساتھ تعلق رکھنے ہواس کی خدمت کی میں دوران میں سے جو بھی بدنی یا مالی خدمت کا محتاج ہواس کی خدمت سے بیاس کے ساتھ تعلق رکھنے میاراض ہوتا ہوں کہ خدمت کریں، ادب داحتر ام دونوں کا کریں۔ اگر ان میں ایک خدمت سے بیاس کے ساتھ تعلق رکھنے میں میں اس لئے خدمت کریں، ادب داحتر ام دونوں کا کریں، چونک آپ کی والدہ پوڑھی بھی ہیں اوران کا خربی آٹھانے والا بھی کوئی نیس، اس لئے خدمت کی بیان وران کا خربی آٹھانے والا بھی کوئی نیس، اس لئے درسان کی پروا شکریں آٹھانے والا بھی کوئی نیس، اس لئے والدہ بھی کھی ہیں اوران کا خربی آٹھانے والا بھی کوئی نیس، اس لئے والدہ بھی ہوئی میں درس کی خدمت کو معادت بھیس۔

# سوتیلی ماں اور والد کے نامناسب رویبے پرہم کیا کریں؟

سوال:...ہم چار سے ہمائی ہیں، ہماری والدہ صاحبہ دسر ۱۹۵۹ء کو وفات پا گئیں، اس کے بعد ہمارے والدصاحب نے اوا ۱۹۷۱ء ہیں وُ وسری شادی کرئی، وہ بھی اپر بل ۱۹۷۲ء ہیں وفات پا گئیں، اس سے کوئی اولا د شہوئی، تمبر ۱۹۷۱ء ہیں ہمارے والد صاحب نے تیمری شادی کی جو کہ اپنے خاد نہ سے طلاق شدہ تھی، ہمارے والدصاحب نے ہم لوگوں کو اس شادی سے پہلے سم ساحب نے تیمری شادی کی جو کہ اپنے فاد نہ سے طلاق شدہ تھی، محمد نے بھائی کو بھی، مرف بورے دو بھائیوں کو بے بنائے مکان ہیں نے اپٹی رقم سے بہلے سے بی کے ۱۹۷ء ہیں مکان تعمر کروایا، جس پر اس وقت تقریباً چالیس ہرار روپیہ ترج ہوا تھا، بعد ہیں بھی ای ہیں پہلے روز و بدل کی، میرے چھوٹے بھائی نے ایک بعد ہیں ہمارے تاموں پر رجٹری اور اسٹامپ لکھے ہوئے میں، ہم نے احترا آبا والدصاحب کو کہا آپ تقسیم کر کے ہمیں ہیہ کروادی تا کہ بعد ہیں ہمائی سے بھر اوغیرہ نہ کریں، ابھی تک ہمارے والدصاحب کو کہا آپ تقسیم کر کے ہمیں ہیہ کروادی تا کہ بعد ہیں ہمائی الدصاحب کو کہا آپ تقسیم کر کے ہمیں ہیہ کروادی تا کہ بعد ہیں ہمائی الدصاحب کو کہا آپ تقسیم کر کے ہمیں ہیہ کروادی تا کہ بعد ہیں ہمائی دیے ہمارے والدصاحب کو ناراض کر دیا، ہم کو گوئی اگر نہ ہماری وجہ ہماری سو تیلی مال نے ہمارے والدصاحب کو ناراض کر دیا، ہم گریڈ میں طازم ہیں، بڑا بھائی کاروبار کرتا ہے، اسماری ہیں کوئی اگر نہ ہوا، اس کی بڑی وجہ ہماری سو تیلی والدہ ہے، ہم تمن بھائی کا

<sup>(</sup>١) وقبضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانًا، إمّا يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أنِّ ولَا تهرهما ... إلخ. (بني إمرائيل:٣٣،٢٣).

ساتھ لڑائی کی ، اس لڑائی میں میں اور میر اایک بھائی تھا، دو بھائی موجود ٹیس تھے، لڑائی کی وجہیرے ہوے بھائی کی گذے پانی کے نظنے کی نالی بند کردی تھی، بینالی شارع عام گلی میں تھان ہا اوالدصاحب کہتا ہے کہ میں ٹیموڑتا ہوں، نو بہت تھانہ تک گئی،
بعد میں ہم لوگوں نے ورخواست واپس لے لی۔ ہما واوالدصاحب ہمارے ساتھ اور ہماری بیویوں کے ساتھ لڑتا ہمگڑتا رہتا ہے، خوب
گالیاں دیتا ہے، برسرِ عام ہمیں اور ہماری بیویوں کو گالیاں وغیرہ و بتارہتا ہے، بیان کامعمول ہے، کین ہم لوگ ان کی کی بات کا جواب
نہیں ویتے ۔ اب انہوں نے میرے ظاف وجوئی کر دیا ہے کہ میں آپ کو جگڑئیں ویتا ہوں، کیا شریعت کی رُوسے وہ مکان مجھ سے لے
نہیں ؟ جبکہ اس کے دُوسرے بچوں کے لئے لاکھوں روپ کی جائیداد موجود ہے، ہم ان کے ساتھ سلم کرنے کو تیار ہیں، لین وہ ہمیں
وہ ہمیں پاس ٹیس مچھوڑتے ، اب ہم ان کے ساتھ کیا کریں؟ ہمارا دِل اور ایمان کہتا ہے کہ والدصاحب کی خدمت کریں، لیکن وہ ہمیں
قریب تک ٹیس آئے دیتے ، اس صورت میں ہم لوگ گنگار تو ٹیس ہیں؟

جواب:...جوحالات آپ نے لکھے ہیں، نہایت افسوساک ہیں، جو پلاٹ یامکان آپ کے والدصاحب آپ کووے بھکے تضاور آپ لوگوں نے ان میں اضافہ کرلیا، وہ ان کووا پس نبیں لے سکتے ، نہ شرعاً ، نداخلا قا۔ (۱)

جہاں تک آپ کے والدشریف کے نامناسب رویے کا تعلق ہے، آپ ان کوند پُر ابھلا کہیں، ندان کی ہے او لی کریں، نہ لوٹ کر ان کی بات کا جواب دیں، اگر وہ آپ سے خدمت نہیں لیتے تو آپ گنبگار نہیں، آپ اپنی سوتیل والدہ کا بھی سمّی والدہ کی طرح احرّام کریں، اوران کی بدگوئی اورایڈ ارسانی پرمبر کریں، إن شاءاللہ آپ کواس کا چھا پھل دُنیا ہیں بھی منے گا اور آخرت ہیں بھی۔

#### ذہنی معذور والدہ کی بات کہاں تک مانی جائے؟

سوال:...جری والدہ صاحبہ جہائی پنداور مردم بیزادی ہیں، شوہر سے بینی میر سے والدصاحب ہے ہمیشان کی لا ائی رہتی ہے، اور وہ ان سے بے انتہا نفرت کرتی ہیں، اگر چہ ظاہری طور سے ان کی خدمت بھی کرتی ہیں، مثلاً کھانا، کپڑے وہونا وغیرہ گر ول میں ان کے خلاف ہے انتہا نفرت ہے۔ اس حد تک کداگر والدہ صاحبہ کا بس چلتو آئیس در بدر کر دیں۔ ساتھ ہی یہ بھی عرض ہے کہ میری والدہ پانچ وقت کی نمازی اور قرآن کی حلات کرتی ہیں، خصے بھی وہ شوہر سے متنفر کرنے کی کوشش کرتی ہیں، یہاں تک کدایک مرتبہ گھر ہیں بھی بھی اپنیس شکایتیں ہیں۔ ان صالات ہیں آپ سے مرتبہ گھر ہیں بھی انہیں شکایا تھا اور سرال والی سیجنے ہے شخ کر دیا تھا، میری سرال سے بھی آئیس شکایتیں ہیں۔ ان صالات ہیں آپ سے درخواست ہے کہ میری والدہ کا ایر طرز عمل خدات ان کی برت بھی انہیں شوہر کی خوشنو وی ماصل کرنی سرا ہے یا نہیں؟ اور ایک آئیس شوہر کی خوشنو وی ماصل کرنی عالیہ بیا تھیں؟ اور ایک آئیس شوہر کی خوشنو وی ماصل کرنی عالیہ بیا تھیں؟ اور ایک آئیس شوہر کی خوشنو وی ماصل کرنی عالیہ بیا تھیں؟ اور ایک آئیس شوہر کی خوشنو وی ماصل کرنی جواب نے بیائیس ؟ جدار سے دائیس شوہر کی مورش کوئی کرہ بیٹھ جاتی ہے ان تھا ما مور میں وہ تھی کے دور میں معذور ہوتے ہیں، ان کے اشعور میں کوئی کرہ بیٹھ جاتی ہے، بی تمام آمور میں معذور ہوتے ہیں، ان کے الشعور میں کوئی کرہ بیٹھ جاتی ہے، بی تمام آمور میں وہ تھیک ہوت ہیں، معذور ہوتے ہیں۔ آپ کی والدہ کی کیفیت معلوم ہوتی ہے، اس لئے ان کی اصلاح تو مشکل ہوتے ہیں، میں معذور ہوتے ہیں۔ آپ کی والدہ کی کیفیت معلوم ہوتی ہے، اس لئے ان کی اصلاح تو مشکل

<sup>(</sup>١) ولوكان ذا رحم محرم من الواهب فلا رجوع فيها إتفاقًا على الأصح. (البحر الراتق ج: ٤ ص: ٢٩٣).

ہے، آ پ ان کے کہنے سے اپنا گھر پر باد نہ کریں۔ رہا میں وال کہ وہ گنہگار ہیں یانہیں؟ اگر وہ عنداللہ بھی معذور ہوں تو معذور پرمؤاخذہ نہیں ، اوراگر معذور نہیں تو گنہگار ہیں۔

#### بیرون ملک جانے والا والدین کی خدمت کیے کرے؟

سوال: ... میں بی کام کرچکا ہوں ، اور والدین کی خدمت کرنا جاہتا ہوں ، اس لئے بیرونِ ملک جانے کا پروگرام بنایا۔ میں نے ایک ذمہ دار آوی کو چیے ویے گراس نے ایکی تک میراویزا حاصل نہ کیا ، کافی صبر کیا ، اب مبر کا بیانہ لبریز ہوگیا ، اب میں آذب کا کرک ہوں ، گراپ پروفیشن میں سیٹ نہیں ، اب میں ۴۵ سال کا ہوں اور والدین کی خدمت کرنا چاہتا ہوں ، اور اس بارے میں پریٹان ہوں کہ ایم کا جون ہوگرہ میرے لئے کوئی وظیفہ وغیرہ جیجیں نوازش ہوگی۔

جواب: ... آپ کا خط بغور پڑھا، آپ کی پریٹانی کااصل سب بیہ ہے کہ آپ نے اپنے ایک راستہ خود تبح یز کررہے کہ والدین کی خدمت بس اسی صورت میں کر سکتے ہیں جب آپ ہیرون ملک جا کر بہت سار و پیدیکا کران کو جیجیں، حالانکہ یہ بھی تو ہوسکتا ہے کہ عم اللی میں آپ کا باہر ملک میں جانا آپ کے لئے بہتر نہ ہو، اور آپ کے والدین کے لئے بھی بجائے نفع کے مزید پریشانی کا باعث ہو۔ آدمی جب اپنے لئے بچھ خود تبحد پر کر لیتا ہے اور اس کی وہ تبحد پز بروئے کا رئیس آتی تو گھبرا تا اور پریشان ہوتا ہے۔ اس کے بجائے اگر آدمی اپنا سارا معاملہ اللہ کے بیروکر دے اور جوصورت بھی جن تعانی شانداس کے لئے تبحد پر فرماویں، اس کو اپنے حق میں بہتر سمجھ کراس پر راضی ہوجائے تو اس کی ساری پریشانیاں کا فور ہوجاتی ہیں، پس پریشانیوں کی اصل اس کی اپنی تبحویز ہے۔

آپ جوکام بھی کرنا چاہیں" بہتی زیور" ہیں جو اِستخارہ مسنونہ لکھا ہے، وہ کیا کریں، اورای کے ساتھ سات ہارسور وَ فاتحہ پڑھ کرایک تنبیج "ایٹ اکٹ نَفیٹ وَ اِیٹاک نَشنَعِیٰنُ" کی کر کے وُیا کرلیا کریں ، اِن شاءاللّٰہ، اللّٰہ تق ٹی کی خاص نصرت و مدوشالِ حال ہوگی ۔ کوشش تو بھی کریں کہ نماز باجماعت مسجد میں اوا ہو، بغیر مجبوری کے نماز باجماعت قضائد ہو، کہ یہ بڑی محرومی بھی ہے اور بڑا ممنا وبھی ۔ (۲)

# گالیاں دینے والے والدے کیساتعلق رکھیں؟

سوال:...میرے دالد پڑھے لکھے ہیں،لیکن اس کے باوجودگالیاں بہت دیتے ہیں، بھی بھی تو ٹری با تیں بھی کہہ دیتے ہیں، پھرمیرا دِل نہیں چاہتا ان سے بات کرنے کو، اس لئے میں نے اپنے والدے بات کرنی تھوڑ دی ہے، جس کی وجہے ای مجھ سے بھی بھی ناراض ہوجاتی ہیں،حالانکہ میں کی کوذراسا بھی ناراض نہیں کرنا چاہتی،لیکن میں مجبور ہوں۔سوال یہ ہے کہ والدھ حب

ا) بهشتیزیور مدلّل ص:۱۵۳.

 <sup>(</sup>٢) قال أبو الدرداء: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من ثلاثة قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان فعليكم بالجماعة فإنما يأكل الذئب القاصية قال السائب يعنى بالجماعة الحماعة في الصلاة.
 (نسائي ج: ١ ص:١٣٥) التشديد في ترك الجماعة).

کے گالیاں دینے سے کیا گناہ ہے؟ اور میرے اس رویے سے گناہ تو نہیں ہور ہا؟ ایک اور بات کہ میں امی سے بہت محبت کرتی ہوں لیکن ظاہر نہیں کرسکتی ہوں۔

جواب:...آپ کے والد کا گالیاں دیٹا بھی گناہ ہے، اورآپ کا ان سے بات جھوڑ نا بھی بخت گناہ ہے۔ ان کا غلط رویہان کے ساتھ، مگراس کی وجہ ہے آپ کا طرزِ عمل نہیں بدلنا چاہئے، والدہ سے محبت بڑی اچھی بات ہے، ادر محبت کی علامت ہے کہ جس بات سے آپ کی والدہ کو تکلیف ہوتی ہو (جیسے والد کے ساتھ بات نہ کرنا) اس کوچھوڑ دیں۔

### بوڑھے باپ کی خدمت سے مال کونع کرنا

سوال:...اگر باپ بوڑ ھاہواور مال اس قابل ہو کہ وہ انسپنے بوڑ ھے شوہر کی خدمت کر سکے ادر بیٹے جوان ہوں ، وہ سب پچھ د کیھتے ہوئے بھی مال کو بوڑ ھے باپ سے دُ دررکھیں ، کیا بیٹے بھی استے ہی گنا ہگار ہوں گے جتنا کہ ماں؟

جواب:...نصرف بچوں کی مال کو بلکہ خود بچوں کو بھی اپنے بوڑھے باپ کی خدمت کرنی چاہئے ، بید ڈنیاوآ خرت میں ان کی سعادت و نیک بختی کا موجب ہے، ورنہ بجائے خود خدمت کرنے کے اگر وہ اپنی والدہ کو بھی خدمت سے روکتے ہیں تو ان کی گنام گاری اور بدبختی میں کیا شک ہے...؟ (۲)

### اولا دکوشفقت ومحبت ہےمحروم رکھنا ~

سوال: ... جمعه ایڈیشن ۱۸ راکتوبر ۱۹۸۳ م کوآپ کے کالم میں، میں نے اولا دکوعاتی کرویے کے سلسلے میں پڑھا تھا، جس میں قرآن اور حدیث کی رُوسے آپ نے تحریر کیا تھا کہ اولا و ہر حالت میں باپ کی جائیداد کی وارث ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ایک صاحب نے اپنی پہلی بیوی کوتو طلاق وے دی اور دُوسری شادی کرلی، اور پہلی بیوی سے صرف لڑکیاں ہیں۔ اب جائیداوتو دور کی بات ہے، انہوں نے لڑکیوں سے ملنا تک چھوڑ دیا ہے، کیا اسلام اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ بیوی کو طلاق ویے کے بعد اولا دسے ایسا سلوک کیا جائے؟ اور بچپن سے لڑکیوں کو تیرے میر سے گھر پر چھوڑ دیا جائے، چاہے وہ خالہ ہو، نائی ہو، پھوپھی ہو، اور ندان کی تعلیم کا خیال رکھا جائے؟ اور بچپن سے لڑکیوں کو تیرے میر سے گھر پر چھوڑ دیا جائے، چاہے وہ خالہ ہو، نائی ہو، پھوپھی ہو، اور ندان کی تعلیم کو بائے خیال رکھا جائے اور نہ عیر تہوار پراپنے گھر آنے کی اجازت دی جائے، کیا بیا ولاد کا بنیا دی تی نہیں ہوتا کہ اس کی تعلیم وتر بیت کی جائے۔ اور اس سے بیار ومجبت سے پیش آیا جائے؟ کیا طلاق کے اثر است اولا دی بھی پڑتے ہیں؟

<sup>(</sup>١) عن عبدالله بن مسعود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سياب المسلم فسوق وقتاله كفر ـ متفق عليه (مشكوة ج. ٢ ص: ١ ١٣، باب حفظ اللسان والغيبة والشتم، أيضًا بخارى ج: ١ ص: ١٢، كتاب الإيمان) ـ

<sup>(</sup>٢) وقصى ربح ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانًا، إمّا يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل ما أق ولا تنهرهما وقل لهما قولًا كريمًا، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرًا، ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. (بني إسرائيل: ٢٣-٢٥). عن عبدالرحمن بن أبي بكرة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آلا أحدثكم بأكبر الكبائر؟ قال: بلي يا رسول الله قال: الإشراك بالله و عقوق الوالدين. (جامع الترمذي ج: ٢ ص: ٢١، ابواب البر والصلة، باب ما جاء في عقوق الوالدين).

جواب:...اولا دکوشفقت ومحبت سے محروم کروینا اور ان سے قطع تعلق کرلینا حرام ہے، اور ایسا کرنے والا گنهگار ہے۔ حدیث میں ہے کہ قطع حمی کرنے والے کو جنت نصیب نہیں ہوگی۔ بہرحال آپ کے والدصاحب کا طرزِ عمل قابلِ افسوس اور لاکقِ اصلاح ہے۔

#### بیوی کے کہنے پروالدین سے نہ ملنا

سوال:...ا یک عورت اپنے شو ہر ہے گہتی ہے کہ میں تیرے گھر میں رہوں گی تو تیرے والدین ہے نہیں سلنے وُ وں گی۔ جواب:...اپنے والدین سے نہ ملتا اور ان کوچھوڑ دینا معصیت اور گنا ہے کہیرہ ہے، اور گنا ہے کہیرہ کا اِر انکاب حرام اور ناجا کز ہے۔ لہٰذا بیوی کی بات مان کر والدین سے نہ ملتا وُ رست نہیں ، اور بیوی کی اس بات کا شرعاً کوئی اعتبار نہیں ، اورخو دوہ عورت بھی شوہر کو والدین سے ملتے سے روکنے کی وجہ ہے گنا ہمگار ہوگی۔ (۳)

#### والدين كي خدمت اورسفر

سوال: ...سنن بیبی بیس ہے کہ رسول الند علیہ وسلم نے قربایا کہ جوفر ما نیر دار بیٹا اپنے ماں باپ پر شفقت در حمت سے نظر ڈالٹا ہے تو ہر نظر کے بدلے ایک تج مقبول کا ثواب پاتا ہے۔ محابہ نے عرض کیا کہ: اے اللہ کے رسول! اگر چہدن بیس سومر تبداس طرح نظر کر ہے؟ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے قربایا کہ: ہاں! اگر چہسومر تبد، یعنی ہر نظر دحمت پر بچ مقبول کا ثواب ملے گا۔ مسندا حمد میں ہے کہ جس کواچھا گئے کہ اس کی کمی عمر جواور اس کی روزی بیل فراخی ہو، دومال باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرے اور صلار حی کرے۔ ان اصادیت کی روشنی میں اولاد کا کیا حشر ہوگا جوا کثر مسافر رہتے ہیں؟ جیسے کہ آئ کل لوگ روزی کمانے کے لئے ہیرونی مما لک میں منت مزدوری کرتے ہیں اور لیے عرصے تک اپ والدین سے بوجہ مجبوری نہیں مل سکتے ، تو کیا بیاولاداس فعمت سے محروم رہ جائے گی؟ ان کے لئے اور اس مامل کرنے کا کیا ذریعہ ہوسکتا ہے؟

جواب:...اگردالدین کی اجازت کے ساتھ سفریر کیا ہوتو وہ بھی فرمانبرداری شارہوگی۔

## ماں باپ کی بات کس صد تک ماننا ضروری ہے؟

سوال: ... محترم! مين ايك نازك مئله الحرآب كي خدمت مين حاضر موكى مون ، اكثر علاء ال بات كا واضح جواب بين

 <sup>(</sup>١) عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنّة قاطع. قال ابن ابي عمر قال سفيان يعنى قاطع رحم. (ترمذي ج:٢ ص:١٣)، ابواب البر والصلة، باب ما جاء في صلة الرحم).

 <sup>(</sup>٢) وصينا الإنسان بوالديه حسنا. (العنكبوت: ٨). عن عبدالرحمان بن أبي بكرة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أحدثكم بأكبر الكبائر؟ قال: بللي يا رسول الله! قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. (جامع الترمذي ج: ٢ ص ١٠ ١ ، ابواب البر والصلة، باب ما جاء في عقوق الوالدين).

 <sup>(</sup>٣) عن النواس بين سمعان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. (مشكوة ج٢٠ ص: ٣٢).
 ص: ٣٢١، كتاب الإمارة، الفصل الثاني).

جواب: ... والدین کی فرمانبرداری اوران کی خدمت کے بارے میں واقعی بڑی سخت تا کیدیں آئی ہیں، لیکن ہے بات غلط ہے کہ والدین کی ہرجائز دناجائز بات ماسنے کا تھم ہے، بلکہ والدین کی فرمانبرداری کی بھی حدود ہیں، میں ان کا خلاصہ ذکر کر دیتا ہوں۔
اوّل:... والدین خواو کیسے بی ٹرے ہوں، ان کی ہے او بی و گتا خی نہ کی جائے، تہذیب و متانت کے ساتھ ان کو سمجما دینے میں کوئی مضا کہ نہیں، بلکہ سمجمان اضروری ہے، لیکن اب وابجہ گتا خانہیں ہونا چاہئے ، اورا گر سمجمانے پر بھی نہ جمیں تو ان کوان کے حال میں کوئی مضا کہ نہیں، بلکہ سمجمانا ضروری ہے، لیکن اب وابجہ گتا خانہیں ہونا چاہئے ، اورا گر سمجمانے پر بھی نہ جمیں تو ان کوان کے حال میں جون دیا جائے۔

دوم:...اگروه کسی جائز بات کا تھم کریں تو اس کی تنیل ضروری ہے بشرطیکہ آ دمی اس کی طاقت بھی رکھتا ہوا وراس سے وُومروں کے حقوق تلف نہ ہوتے ہوں ، اور اگر ان کے تھم کی تنیل اس کے بس کی بات نہیں یا اس سے وُومروں کی حق تلفی ہوتی ہے تو تنیل ضروری نہیں ، بلکہ بعض صورتوں میں جائز نہیں۔

سوم:..اگروالدین کی ایک بات کاتھم کریں جوشرعاً ناجائز ہے اور جس سے خدااور رسول سنی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، تب بھی ان کے تھم کی تغییل جائز نہیں، مال باپ تو ایسا تھم دے کر گتا ہگار ہوں گے، اور اولا وان کے ناجائز تھم کی تعمیل کر کے گنا ہگار ہوگی۔آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کامشہورار شاوگرای ہے: "الا طباعة لمسخلوق فی معصیة المخالق" (ا) یعن" جس چیز میں اللہ

<sup>(</sup>١) مشكولة ص: ٣٢١، كتاب الإمارة والقضاء، طبع قديمي كتب خانه.

تعالیٰ کی نافر مانی ہوتی ہواس میں کسی مخلوق کی فرما نبرداری جائز نہیں۔''مثلاً:اگروالدین کہیں کہ:'' نمازمت پڑھو، یادین کی با تیں مت سیکھو، یا داڑھی مت رکھو، یا نیک لوگوں کے پاس مت بیٹھو'' وغیرہ وغیرہ، تو ان کے ایسے اُحکام کی تعمیل جائز نہیں، ورنہ والدین بھی جہنم میں جائیں گے اور اولا وکو بھی ساتھ لے جائیں گے۔

اگروالدین بیکیل کر: "بیوی کوطلاق دے دو" توبید کھنا چاہئے کہ بیوی قصور دارہے یانہیں؟ اگر بیوی بے قصور ہوتو محض والدین کے کہنے سے طلاق دینا جائز نہیں۔ اگر والدین کہیں کر: "بیوی کو تنہا مکان میں مت رکھو" تو اس میں بھی ان کی تنیل روانہیں۔ البت اگر بیوی اپنی خوشی سے والدین کے ساتھ رہنے پر راضی ہوتو و وسری بات ہے، ورندا پی حیثیت کے مطابق بیوی کوعلیحد و مکان دینا شریعت کا تھم ہے، اور اس کے خلاف کسی کی بات مانتا جائز نہیں۔

چہارم:...والدین اگر ماریں پیٹیں، گالی گلوچ کریں، ٹر امحلا کہیں یاطعن وشنیج کرتے رہیں، تو ان کی ایڈ ا ڈل کو برواشت کیا جائے اوران کو اُلٹ کر جواب نہ دیا جائے۔

پنجم :...آپ نے جولکھا ہے کہ:''اگر والدین کہیں کہ.... یاا پی اولا دکو مارڈ الوتو بھی بغیر پس و پیش کے ایسا کرو' خدا جانے آپ نے بیکہاں پڑھا ہے؟ اولا دکو مارڈ الناحرام اور گنا ہ کبیرہ ہے، اور میں لکھ چکا ہوں کہنا جائز کام میں والدین کی اطاعت جائز نہیں، اس کئے آپ نے جومئل لکھا، قطعاً غلط ہے...!

#### والدين سے احسان وسلوك كس طرح كيا جائے؟

 اب لڑكا جو مرا دوست ہے، ماں سے انكار كرتا ہے كہ: '' ماں! على اس جگہ شادى نہيں كرسكنا، كيونكہ يہ لوگ ا يہ تيے نہيں ہيں' تو اس كى ماں ناراض ہوجاتی ہے اوراى بنا پر اب لڑكا بالكل ہى ہے ہشادى اس كى ہورى ہے مگراس كى كوئى رائے نہيں، شكوئى اہميت ہے۔ آج جب سے اس نے يہ ضمون اخبار على پڑھا تو زيادہ پر بيٹان ہوا كہ اللہ تعالى نے سارے تن ماں باپ كود بدي ہيں، اگرا نكار كرتا ہوں تو اس و نيا ميں اور قيامت كے دن ماں كى ناراضكى كى وجہ نے ليل ہوگا ، اس لئے يہاں تو جی حضوری ہے، پھرچا ہے بہند ہو، كرتا ہوں تو اس و نيا ميں اور قيامت كے دن ماں كى ناراضكى كى وجہ نے ليل ہوگا ، اس لئے يہاں تو جی حضوری ہے، پھرچا ہے بہند ہو، نہ ہو۔ اب آپ مجھے اسلام كى رُوسے جواب ديں كہ كيا اسلام نے اولا دكو يہتی نہيں دیا كہ وہ كھے كہ كھيں؟ مگر آج كا مضمون جو بالكل ناموش ہوگيا ہے كہ بھلے جہاں چاہيں تا ہيں۔ قرآن پاك اور حد بھ سے ليا گيا ہے ، كوئى گئے آئش نہيں ہے، مضمون پڑھ كرتو ميرا دوست بالكل خاموش ہوگيا ہے كہ بھلے جہاں چاہيں شاوى كرديں، شراك كا فيا نيا كام برائے مہر بانى اسلام كى رُوسے جواب سے نوازیں۔

جواب:...دراصل کوتاہی دونوں طرف سے ہے، والدین کو چاہئے کہ ادلاد جب جوان ہوجائے تو ان کومشورے میں شریک کریں، خصوصاً ان کی شادی ہیاہ کے معاطے میں ان ہے مشورہ لیما تو بہت ضروری ہے، اور ادلا دکو چاہئے کہ والدین کی رائے کو اپنی رائے پر ترجیح دیں، اور اگر ان کی رائے بالکل ہی ناؤرست ہوتب بھی ان سے گنتاخی ہے ادبی سے چیش ندآ کیں، البند تہذیب و متانت سے کہدیں کہ یہ بات مناسب نہیں۔ خلاصہ یہ کہ جو کام شریعت کے لحاظ سے یا دُنیوی لحاظ سے غلط ہو، اس میں والدین کی فرمانبرداری جا ترخیس، مگران کی گنتاخی و بے اولی نہ کی جائے۔

#### والدین اگرگالیاں دیں تواولا دکیاسلوک کرے؟

سوال:...اسلام نے گالیاں دینے والے کے لئے کیا فرمایا ہے، چاہے وہ کوئی بھی دی؟ ہمارے پڑوی میں ایک صاحب اتن گالیاں دینے میں کہ ایک جملے میں دس گالیاں ہوتی ہیں۔ ذرای مرشی کے خلاف بات ہوجائے تو وہ اپنی ہیوی کے خاندان والوں کو گالیاں دینے لگتے ہیں۔ غرض کہ وہ اُٹھتے جیٹھتے گالیاں دیتے ہیں، ان کی اولا واب جوان ہوگئ ہے اور وہ اب دِل برداشتہ ہوکر کہی کمی اپنے باپ کو پچھ بول دیتے ہیں بھر بعد میں ان کو بہت افسوس ہوتا ہے۔

جواب:...اس فض کی بیرگندی عادت اس کی ذات کے لئے کافی ہے، وہ جوگالیاں بکتا ہے وہ کسی کوئیں آگئیں، بلکہ اپنی زبان گندی کرتا ہے، اس لئے اس کی گالیوں کی طرف توجہ نددی جائے، اور اس کے لڑکوں کو جائے کہ اس وقت اس کے پاس سے انحہ جایا کریں، بحد جس متانت اور تہذیب سے اس کو سمجھا دیا کریں۔اولا دے لئے والدین کی گستاخی و باد بی جائز نہیں، اس سے پر بیز کریں۔

 <sup>(</sup>١) عن على قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا طاعة في معصية، إنما الطاعة في المعروف. متفق عليه. (مشكوة ص: ٩ ا٣). وعن النبواس بن سمعان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. رواه شرح السنة. (مشكوة ص: ٩ ٣١) كتاب الإمارة، القصل الثاني).

 <sup>(</sup>٢) عن عبدالله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسق وقتاله كفر. متفق عليه. (مشكوة
 ج: ١ ص: ١ ١٣، باب حفظ اللسان والغيبة والشتم).

#### شوہر یا والدین کی خدمت

سوال: ... میرے اور میرے شوہر کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے، جبہ میرے شوہر کو میرے والدین ہے بہت شکایات ہیں، میں خور جھتی ہوں کہ میرے والدین نے خاص طور پر والدصاحب نے میرے اور میرے شوہر کے ساتھ کی ناانصافیاں کی ہیں، میرے لئے دونوں تا ہل احترام ہیں، کیونکہ وہ اولاد کو بیدا میرے لئے دونوں تا ہل احترام ہیں، کیونکہ وہ اولاد کو بیدا کرتے ہیں اور پالنے پوستے ہیں، اولاد ان کا بیا حسان بھی نہیں چکاسکتی، والدین کی نافر مانی اولاد کو جہنم ہیں لے جاتی ہے۔ برائے مہر یا فی قرآن اور سنت کی روشی ہیں جھے مشورہ دیں کیان حالات ہیں بھی پر کس کی فرما نبرداری لازم ہے، والدین کی یا شوہر ک؟ مہر یا فی قرآن اور سنت کی روشی ہیں جھے مشورہ دیں کیان حالات ہیں بھی پر کس کی فرما نبرداری لازم ہے، والدین کی یا شوہر کی؟ جواب: ... آپ کو حتی الوست ان دونوں فریقوں ہیں ہے کس کی بھی نافر مانی نبیس کرنی چا ہے، کیان اگر ایسی صورت پیش آجوا ہے کہ ان میں ہے کہ کا جاتی ہو ہر کو تبین کر ہوں تو ایس کے لئے راضی کرلیا کریں، لیکن اگر دہ اپنی بات منوائے پر بعند ہوں تو آپ ان کی بات کو ترجے دیں اور جو صورت زیادہ بہتر ہواس کے لئے راضی کرلیا کریں، لیکن اگر دہ اپنی بات منوائے پر بعند ہوں تو آپ ان کی بات کو ترجے دیں اور والدین سے بھدادب معذرت کرلیا کریں۔ جوائر کیاں شوہر کے مقالے ہیں والدین کے کم کوفو قیت دیتی ہیں، وہ اپنی گر کی سے والدین سے بھدادب معذرت کرلیا کریں۔ جوائر کیاں شوہر کے مقالے ہیں والدین کے کم کوفو قیت دیتی ہیں، وہ اپنی گر کی سے والدین سے بھدادت میں معذرت کرلیا کریں۔ جوائر کیاں شوہر کے مقالے ہیں والدین کے کم کوفو قیت دیتی ہیں، وہ اپنی گر کی سے والدین سے بھدادت کرلیا کریں۔ جوائر کیاں شوہر کے مقالے میں والدین کے کس کوفو قیت دیتی ہیں، وہ اپنی گر کرا

#### ماں، ہاپ کے نافر مان بیٹے کوعاق کرنا

ے آبادہیں ہوسکتیں۔

سوال:...ہم سب کوعلم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہے انہ نے قرآن پاک (سورہ نساء) ہیں تمام رشتہ داروں اور لواحقین کے حصص کا صراحنا تعین کردیا ہے، جو کسی مرنے دالے کے چھوڑے ہوئے ترکیس ہے دیئے جاتے ہیں،ان صصص میں آدو بدل کرنے کا کوئی مجاز نہیں ہے۔ اس پس منظر میں آپ قرآن و حدیث کی روثنی ہیں قرما ہے کہ کیا کوئی شخص کسی سبب سے اپنی اولا دیا اولا دیا اولا دیس ہے کسی ایک کوعاتی قرار دے کراس کواس کے تن یا جصے ہے محروم کرنے کا اختیار رکھتا ہے؟ ہمارے ملک میں عرصے سے بیر آوش چلی آرئی ہے کہ ماں باپ اور بالخصوص باپ پسرانہ نافر مانی کا ادر کا اس کو الے بینے کوعاتی قرار دے دیتا ہے۔ شاید عام لوگوں کو اس کا خریس ہے کہ ماں باپ اور بالخصوص باپ پسرانہ نافر مانی کا ادر کا اس کو عالی قرار دے دیتا ہے۔ شاید عام لوگوں کو اس کا خریس ہے کہ ماں باپ اور بالخصوص باپ پسرانہ نافر مانی کا ادر کا ہی کہ اس کا خریس ہے کہ اس فعلی کی ایش می حدیث ہے ۔

جواب: ...جونالائق بیٹاماں باپ کا نافر مان اور گستاخ ہو، اس کی سزا دُنیا میں بھکتے گا اور آخرت میں بھی۔ اس کے باوجود اس کوجائیداد کے شرقی حصے سے محروم کرنا جائز نہیں ، اور اگر کسی نے ایسا کرویا تو شریعت کے خلاف کرنے کی وجہ سے میخص گنہگار ہوگا۔

<sup>(</sup>۱) عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ...... ولو كنت آمر أحدًا أن يسجد لأحد المراة أن تسجد لروجها، ولو أمرها أن تنقل من جبل أصفر إلى جبل أسود ومن جبل أسود إلى جبل أبيض كان ينبغى لها أن تفعله. رواه أحمد. (مشكّوة ص.٢٨٣). أيضًا: وحقه عليها أن تطبعه في كل مباح يأمرها به (الدر المختار ج٣٠ ص ٢٠٨، طبع سعيد). (٢) عن أبى بكرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل اللنب يغفر الله منها ما شاء إلّا حقوق الوالدين فإنه يعجل لصاحبه في الحياة قبل الممات. (مشكّوة ص: ٢٠١، باب البر والصلة، طبع قديمي).

عمراس كي وم كرنے سے بيٹاا ہے شرى جھے سے عروم بيس ہوگا۔ اس كاعاق كرناغلد ب، اور جينے كوشرى حصہ بدستور ملے كا۔ (١) ناجائز كام ميں والدين كى اطاعت

سوال:... کیا غیرمسلم قادیانی از کے اورمسلمان اڑی کی شاوی ہوسکتی ہے؟ اڑی بھی نہیں جا ہتی کداس کی شادی اس مخف سے ہو،جبکہ لڑکی کے والدین بعند ہیں کہ لڑکے والے ہمارے دشتہ دار ہیں۔

جواب:...غیرسلم کے ساتھ مسلمان لڑکی کا نکاح نہیں ہوسکتان اساری عمر نہ نا کا گناہ ہوگا اور بیہ وبال لڑکی ہے والدین کی محرون پر بھی ہوگا۔اور والدین مجبور کریں تو لڑکی کوصاف انکار کردینا جا ہے ،اس معالم بیں والدین کے تھم کی تعمیل جائز نہیں۔ (۳)

# پردے کے مخالف والدین کا حکم ماننا

سوال:...ميرے دالدين پرده كرنے كے خلاف بيں ميں كيا كروں؟

جواب:..النداوراس كرسول ملى الندعليه وسلم بردك ك خلاف بين، آپ ك والدين كا ، النداوررسول سے مقابله ہے،آپ کو چاہیے کہ اس مقالیے میں اللہ ورسول کا ساتھ ویں، والدین اگر اللہ ورسول کی مخالفت کر کے جہنم میں جانا چاہیے ہیں تو آپ ان كے ساتھ ندجا كيں۔ (٥)

### اولا دکوجا ئیدا دہےمحروم کرنے والے والد کا حشر

سوال:... ہارے والدصاحب نے سوتنگی مال کے بہکاوے میں آگر جائندادے بے دخل کررکھا ہے، ہمارا اور ہمارے محائيوں كاحق نبيں ديا، بلكسوتيلى مان اوراس كے بچوں كودے دياہے،ان كاطر زعمل اسلامي أصولوں كے لحاظ سے كيسا ہے؟ قرآن اور قانون کے مطابق جواب و بیجئے۔

<sup>(</sup>١) من قبطع ميراث وارثه قطع الله ميراثه من الجنّة يوم القيامة. (مشكّوة ج: ١ ص:٢٦٦). أيضًا: الإرث جبري لا يسقط بالإسقاط. (تنقيح الحامدية ج: ٢ ص: ٥٣، طبع رشيديه كوتته).

<sup>(</sup>٢) ولا تحل مناكحتهم. (رد الهنار ج: ٣ ص: ٢٣٣، باب المرتك).

<sup>(</sup>٣) لَا طاعة لمخلوق في معصية النخالق. (مشكُّوة ج: ٢ ص: ٣٢١، كتاب الإمارة).

 <sup>(</sup>٣) وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. (الأحزاب:٣٣). أيضًا: يُسَايها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. (الأحزاب: ٢٠). عن ابن عباس: أمر الله نساء المومنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن من قوق وروسهن بالجلابيب ويبدين عينا واحدة. وقال محمد بن سيرين سألت عبيدة السلماني عن قول الله تحالي. يدنين عليهن من جلابيبهن، ففطي وجهه ورأسه وأبوز عينه اليسري وقال عكرمة: تفطي ثفرة نحرها بجلبابها تدنيه عليها. (تفسير ابن كثير ج: ٥ ص: ٢٣١، طبع رشيديه كوتته).

<sup>(</sup>٥) قبال الله تبعالي: أطبعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكفرين. (آل عمران: ٣٢). أينضًا: قال تعالى: ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدحله نارًا خالدًا فيها وله علىاب مهين. (النساء: ١٣ ا).

#### جواب:...حدیث شریف میں اس کظلم فرمایا گیاہے، اور اس ظلم کی سزا آپ کا والد قبرا در حشر میں بھگتے گا۔ ('' مال کی خدمت اور بیوی کی خوشنو دی

سوال:...آج کل عام طور پرشو ہراور ہوی کے درمیان اس بات پر جھٹڑا رہتا ہے کہ شوہر، ہوی کو الگ گھر میں کیوں نہیں رکھتا؟ شوہراس بات پر مصرہ کہ میں اپنی مال کو اکیلانہیں چھوڑ سکتا، کونکہ میر ہے علاوہ مال کی ویکھ بھال اور خدمت کرنے والا کو کی نہیں ہے، اورا گرمیں نے بوڑھی مال کو بحر کے اس جھے میں اکیلا چھوڑ دیا تو قیامت کے دن میں جہنم کی آگ سے نہیں نئے سکول گا لیکن ہوں ان باتوں کونہیں مانتی اورا پی ضد پر قائم رہتی ہے۔ مسئلہ ہیہ کہ شوہرا گریوی کو الگ گھر میں رکھتا ہے تو خود کس گھر میں رہے، ہوی کے ساتھ اس کے گھر میں یا پھراپی بوڑھی مال کے ساتھ اس گھر میں؟ دونوں میں ہے کس کوچھوڑے اور کس کے ساتھ رہے؟

جواب:...ایس حالت میں ہیوی کوچاہئے کہ وہ شوہر کو مال کی خدمت کا موقع دے ، الگ گھر میں رہنے پر اِصرار نہ کرے ، جبکہ بوڑھی مال کی خدمت کرنے والا کوئی اور نہ ہو۔ ہال! ہیوی کورہنے کے لئے الگ کمرہ دے دیا جائے اور شوہر کی مال کی کوئی خدمت اس کے ذھے ندر کی جائے۔ (۱)

### شو هراور بیوی اوراولا دکی ذمه داریال

سوال:... میری بیوی ہر بات میرے خلاف کرتی ہے ، حقوق اوانہیں کرتی ۔ گزشتہ روزش نے اپنی بری لڑی کو بلا کروالدہ کو
سمجھانے کو کہا، اس نے کہا کہ: '' اب بھاؤ مشکل ہے ، اچھاہے کہ آپ کے درمیان علیحدگی ہوجائے۔'' ایک نالہ کُلّ بیٹا درمیان میں
آم میا اور فیصلہ یہ کیا کہ میں اس (مال) کو لے جاتا ہوں۔ باوجود یکہ میں نے اس کی مال کوکافی روکا کہ بغیر اِ جازت آپ نہیں جاسکتیں ،
مگر وہ بیٹے کے ساتھ جل گئی۔ نامعلوم وہ کہال ہے؟ اب میں اینے اس بیٹے کو عاق کرنا چا ہتا ہوں اور بیوی کے لئے کیا کرول؟ اس
بارے میں مشورہ طلب کرتا ہول۔ جیرانی کی بات ہے کہ جیٹے ماں باپ کوایک و وسرے سے علیحہ و کریں اور اُوپر سے طرق و کہ سب بیچ
بارے میں مشورہ طلب کرتا ہول۔ جیرانی کی بات ہے کہ جیٹے ماں باپ کوایک و وسرے سے علیحہ و کریں اور اُوپر سے طرق و کہ دوریں گئے۔

جواب:...السلام علیکم ورحمة الله و بر کانة! آپ کا اندو بهناک خطانفصیل سے پڑھا، بہت صدمه بوا۔اللہ تعالیٰ آپ ک مشکلات کوآسان فر مائے۔ نجی اور ذاتی معاملات میں، میں مشورہ دینے سے گریز کیا کرتا ہوں، اس کئے چنداُ صولی با تیں عرض کرتا ہوں۔

<sup>(</sup>۱) عن النعمان بن بشير أن امه بنت رواحة سألت أباه بعض الموهوبة من ماله لإبنها فالتوى بها سنة ثم بدا له فقالت. لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما وهبت لابني، فأخذ أبي بيدى وأنا يومنل غلام فأنى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إن أم هذا بنت رواحة أعجبها أن أشهد على الذى وهبت لابنها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بشيرا ألك ولد سوى هذا؟ قال: نعم! قال: أكلهم وهبت له مثل هذا؟ قال: لا قال فلا تشهدني إذًا فإني لا أشهد على جورٍ . (صحيح مسلم ج: ٢ ص: ٣٤).

<sup>(</sup>٢) فعليه نفقتها وكسوتها وسكناها. (هداية ج:٢ ص:٣٣٤، باب النفقة).

ا:...ادلا د جب جوان ہوجائے تو ان کے جذبات کا اِحتر ام ضروری ہوتا ہے، اور والدین کی چپقاش اور سر پھٹول اولا د کے ول سے دالدین کا احتر ام نکال دیتی ہے، بیوی سے اُڑائی جھکڑااولا د کے سامنے کرنا اُصولی غلطی ہے۔

اند. بیوی کے فیص شوہر کے حقوق بلاشہ بہت زیادہ ہیں، اور بیوی کوشوہر کے حقوق اداکر نے کی بہت ہی تاکیدی گئی ہے،
لیکن شوہر کو بھی بید ویکھنا چاہئے کہ وہ (بیوی) کئے حقوق کا بوجھ اُٹھانے کی شخمل ہے؟ (۱) ای لئے شریعت نے مردکو چارتک شادیاں
کرنے کی اجازت دی ہے تاکہ ایک بیوی پراس کی برداشت سے زیادہ بوجھ نہ پڑے، اور ایک سے زیادہ بیویاں ہونے کی صورت میں شریعت نے شوہر پر بیکڑی پابندی عائد کی ہے کہ وہ تمام بیویوں کے ساتھ کا کے خول سے برابری کرے، سب کے ساتھ کیساں برتاؤر کھے، اور کی ایک کی طرف اونی جھکا و بھی رواندر کھے۔
کیساں برتاؤر کھے، اور کی ایک کی طرف اونی جھکا و بھی رواندر کھے۔

سان۔۔۔ قیامت کے دن صرف بیوی کی نافر مانیوں ہی کا محاسبہ نہ ہوگا ، بلکہ شوہر کی بدخلتی ، دُرشت کلامی اور اس کے ظلم وتعدی کا مجمی حساب ہوگا ، اور پھر جس کے ذہبے جس کاحق نکلے گا ، اُسے دِلا یا جائے گا۔

۳:...آپ نے جو حالات کھے ہیں، ان سے اندازہ ہوتا ہے کہ حالات کے بگاڑیں سب سے زیادہ وخل آپ کی ڈرشت کلامی کا ہے۔ کلامی کا ہے (جس میں آپ غالبًا پٹی بیاری اور مزاجی ساخت کی وجہ سے کچے معذور بھی ہیں)، آپ کی اہلیہ اور اولا در پراس کا رَدِّعمل غلط ہوا ہے، اگر آپ اپنے طرزِ عمل کو تبدیل کرلیں اور اپنے رویے کی اصلاح کرلیں تو آپ کے اہل وعیال کے انداز میں تبدیلی آسکتی ہے۔

۵:...اگرآپاپ مزاج کو حالات کے مطابق تبدیل نہیں کر سکتے تو آخری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ بیوی کو فارغ کردیں،
لکین اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ اپنی اولا دستے بھی کٹ جائیں گے، کیونکہ آپ کی جوان اولا و، آپ کو ظالم اوراپنی والدہ کو مظلوم ہجھ کراپئی
ماں کا ساتھ دیے گی، اور بطور اِنتقام آپ سے قطع تعلق کر لے گی۔ یہ دونوں فریقوں کی وُنیاو آخرت کی برباوی کا باعث ہوگا۔ (۵)
ماں کا ساتھ دیے گی ، اور بطور اِنتقام آپ سے قطع تعلق کر لے گی۔ یہ دونوں فریقوں کی وُنیاو آخرت کی برباوی کا باعث ہوگا۔ (۵)
۲: ... غالبًا میں نے پہلے بھی لکھا تھا کہ ہوی کی ایڈ اول پر صبر کرتا مستقل جہاد ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا بہت بردا درجہ

<sup>(</sup>۱) عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كنت آمر أحدًا أن يسجد لأحدٍ لأمرتُ المرأة أن تسجد لزوجها. (ترمذى ج: ١ ص: ٢١٩ أبواب الرضاع، باب ما جاء في حق الزوج على المرأة، ابن ماجة ص: ١٣٣ ، باب حق الزوج على المرأة).

<sup>(</sup>٢) عن حكيم بن معاوية القشيري عن أبيه قال: قلت: يا رسول الله! ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال: أن تطعمها إذا طعمت وتكسرها إذا اكسيت ولا تنضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت. (ابن ماجة ص:١٣٣ ، يـاب حق المرأة على الزوج).

٣) قال تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنلي وثلث وربع. (النساء:٣).

<sup>(</sup>٣) عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت له إمرأتان يميل مع أحدهما على الأخرى جاء يوم القيامة وأحد شقيه ساقط (ابن ماجة ص: ١٣١، باب القسمة بين النساء).

۵) عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنّة قاطع. قال سفيان يعنى قاطع رحم (ترمذى ج ۲۰ ص: ۱۳ ما بايو السلة، باب ما جاء في صلة رحم).

ہے۔ پس اگرآ پاس اَ جِعْظیم کے خواستگار ہیں تو اس کاراستہ مبر واستفامت کی خارداروادی ہے ہوکر گزرتا ہے، اس صورت میں آپ کواپنی اہلیہ اوراولا دسے سلح کرنی ہوگی، ان کوظالم اور اپنے کومظلوم ہجھ کرنہیں، بلکہ یہ بجھ کر کہ ان کی غلطیاں بھی در حقیقت میری اپنی ناا بلی کی وجہ سے ہیں، ظالم میں خود ہوں اور الزام دُوسروں کو دیتا ہوں۔

ے:...اگرآپ سلے کرنا چاہیں تو اس کے لئے اپنے تفس کو مارنا ہوگا اور چند باتوں کا النزام کرنا ہوگا۔ ایک بید کہ آپ کی زبان سے خیر کے سواکو کی بات نہ نظے، کمی کوئی نا گوار لفظ زبان پر نہ آنے پائے۔ دوم بید کہ اپنا حق کی کے دے نہ بجھتے اور نہ کی کی شکایت آپ کے ول میں پیدا ہو، بلکہ اگر کوئی آپ کے ساتھ حسن سلوک کرے تو اس کو عطید التی بجھتے، اور اگر کوئی بدخلتی یا بختی کے ساتھ چیش آپ کے ول میں پیدا ہو، بلکہ اگر کوئی آپ کے ساتھ حسن سلوک کرے تو اس کو عطید التی بجھتے، اور اگر کوئی بدخلتی یا بختی کے ساتھ پیش آپ کو یہ ہوتا ہو ہوگی کہ اس نے میری بدعملیوں کی پوری سز الجھتے نہیں دی، اس پر مبر کے تیسرے یہ کہ آپ کو ایک مجوب شوہراور شفق باپ کا سیح کے ساتھ شفقت و محبت کا مظاہرہ ہونا چاہئے ، آپ کوایک مجوب شوہراور شفق باپ کا کردار اوا کرنا چاہئے۔

۱۵ ادراولا دکوعات بینی وراشت ہے حروم کرتا، شرعاً حرام ہے۔ اوراولا دعات کرنے سے عاق ہوتی بھی نہیں۔ اس لئے میں آپ کومشورہ دُول گا کہ آپ اس فلط اقدام ہے باز رہئے، دُنیا کوتو آپ اپ لئے دوزخ بنائی چکے ہیں، خدارا! آخرت میں بھی دوزخ بنائی چکے ہیں، خدارا! آخرت میں بھی دوزخ بندیں کے۔
 دوزخ نہ خرید ہے۔ جس اڑ کے وعات کرنے کی دھم کی دی تھی اے بلاکراس سے صلح صفائی کر لیجئے۔

9:...بعض اکابرکا ارشادہے کہ جب بندہ اللہ تعالی کے اُحکام کوتو ژادر مالک کی نافر مائی کرتا ہے تو اللہ تعالی کے طرف سے
اس کو پہلی سزایہ تن ہے کہ اس کے بیوی بچوں کو اس کے خلاف کردیتے ہیں۔ اس لئے اگر آپ اپنی بیوی بچوں کے رویے کو قابل
اصلاح بچھتے ہیں تو اس پر بھی تو چہ فرما ہے کہ مالک کے ساتھ آپ کا رویہ کیسا ہے؟ اور کیا وہ بھی اصلاح کا محتاج نہیں؟ اللہ تعالیٰ کے
ساتھ اپنا معاملہ تع کر لیجے ، حق تعالیٰ شاند آپ کے ساتھ بیوی بچوں کا معاملہ وُرست فرماویں گے۔ حضرت علی بن ابی طالب کرتم اللہ
وجہ کا ارشاد ہے: '' پانچ چیزیں آ دمی کی سعادت کی علامت ہیں: ا - اس کی بیوی اس کے موافق ہو، ۲ - اس کی اولا دنیک اور فرما نبردار
ہو، ۳ - اس کے دوست متی اور خدائری لوگ بوں ، ۳ - اس کا بھسا یہ نیک ہو، ۵ - اور اس کی روزی اپنے شہر ہیں ہو۔

اند. بمکن ہے میری بیتر ریآ پ کی اہلیہ محتر مداور صاحبز اور گرامی کی نظر سے بھی گزرے، میں ان ہے بھی گزارش کرنا چاہتا مول کدوہ معاسلے کو بگاڑنے سے اِحتر از کریں۔ایک ہزرگ کا ارشاد ہے کہ:'' نیک خاتون کی چیدعلامتیں ہیں: اوّل: نماز بنج کاند کی پابند ہو، دوم: شوہر کی تابعدار ہو، سوم: اپنے رَبّ کی رضا پر راضی ہو، چہارم: اپنی زبان کوکسی کی ٹرائی، غیبت اور چنلی ہے محفوظ رکھے،

 <sup>(</sup>١) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قطع ميراث وارثه قطع الله ميراثه من الجنة يوم القيامة. (مشكوة، كتاب البيوع، باب الوصايا ج: ١ ص:٢٧١).

<sup>(</sup>٢) الْإرث جَبري لَا يسقط بالْإسقاط. (تكملة رد الهتار ج: ١ ص:٥٠٥، كتاب الدعوى، مطلب واقعة الفتوى، أيضًا. تنقيح الفتاوي الحامدية ج: ٢ ص:٥٣، مطلب الإرث جبري لَا يسقط بالإسقاط، طبع رشيديه كوئثه).

٣٢) ُ عن عبدالله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنّة منّان ولا عاق ولا مدمن خمر. (مشكوة ج٢٠ ص:٣٢٠، باب البر والصلة، طبع قديمي).

پنجم: وُنيوى سازوسامان \_\_ برغبت بورششم: تكليف پرصابر بو-"حديث من ب:

"عن آبى أمامة رضى الله عنه أن رجلًا قال: يا رسول الله! ما حق الوالدين على وللهما؟ قال: هما جنتك أو نارك رواه ابن ماجة." (مشكوة ص: ٣٢١، باب البر والصلة)

رجم: " معرت الوأمامرض الله عنه الله عن

"عن أبى الدرداء رضى الله عنه أن رجالًا أتاه ... فقال أبو الدرداء: سمعت رسول الله صلى الله على وسلم يقول: الوالد أوسط أبواب الجنة فان شئت فحافظ على الباب أو ضيّع. رواه الترمذي."

(مشكوة ص: ١٩ ا ٣ ، باب البر والصلة)

ترجمہ:... معنرت ابوالدردا مرضی اللہ عندسے روایت ہے، انہوں نے ایک مخص سے فر مایا کہ: میں نے رسول اللہ عندسے روایت ہے، انہوں نے ایک مخص سے فر مایا کہ: میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ: باپ جنت کا بہترین درواز و ہے، اب آگرتو جا ہے تو اس درواز ہے کی حفاظت کر بیاس کو ضائع کردے۔''

ایک اور حدیث یس ہے:

"عن عبدالله بن عمرو رضى الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رضى الربّ في رضى الوالد، وسخط الربّ في سخط الوالد. رواه الترمذي."

(مشكوة ص: ٣٩، ياب البر والصلة)

ترجمہ:... معزرت عبداللہ بن عمرور ضی اللہ عنما ہے دوایت ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے قرمایا کہ: اللہ تعالیٰ کی رضا مندی والد کی رضا مندی میں ہے، اور اللہ تعالیٰ کی تارامنی والد کی تارامنی میں ہے۔'' ایک اور صدیث میں ہے:

"عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصبح مطيعًا لله في والديه أصبح له بابان مفتوحان من الجنة، وان كان واحدًا فواحدًا، ومن أصبح عاصيًا لله في والديه أصبح له بابان مفتوحان من النار، ان كان واحدًا فواحدًا. قال رجل: وان ظلماه؟ قال: وان ظلماه، وان ظلماه، وان ظلماه."

(مشكوة ص: ٢٢١)، باب البر والصلة، الفصل الفالث)

ترجمہ:... تحضرت ابن عباس رضی الله عنها ہے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ: رسول الله منی الله علیہ وسلم فرمایا: جو محض والدین کامطیع ہواس کے لئے جنت کے دو دروازے کمل جاتے ہیں، اور اگر ایک ہوتو ایک،

اور جو مخص دالدین کانافرمان ہو،اس کے لئے دوزخ کے دو دروازے کھل جاتے ہیں، اورا گرایک ہوتو ایک۔
کسی نے عرض کیا کہ: خواہ والدین اس پڑھلم کرتے ہوں؟ فرمایا: خواہ اس پڑھلم کرتے ہوں،خواہ اس پڑھلم کرتے ہوں،خواہ اس پڑھلم کرتے ہوں،خواہ اس پڑھلم کرتے ہوں۔''
ہوں،خواہ اس پڑھلم کرتے ہوں۔''
ایک اور حدیث میں ہے:

"عن ابن عباس رضى الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من ولد بار ينظر الى والديه نظرة رحمة الاكتب الله له بكل نظرة حجّة مبرورةً."

(مشكوة ص: ٢٢١، باب البر والصلة)

ترجمہ:...' حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ دسلم نے فرہ یا: جو محض والمدین کا فرہانہ رحمہ وار ہووہ جب بھی اپنے والدین کی طرف نظرِ رحمت ہے دیکھے، اللہ تعالیٰ اس کے ہر بار دیکھنے پراس کو جج مبرور کا تواب عطافر ہائے ہیں۔''

# کیا بچوں کی پرورش صرف نانی ہی کرسکتی ہے؟

سوال: ... کیا بچوں کی والدہ کے انقال کے بعد باپ بچوں کی بہتری کے لئے اپٹی تگرانی میں خود وا وا وا وی ، پھو پھیاں اور بچا ہے بچوں کی دکھے بھالی اور پر قرش نہیں کر واسکتا ہے؟ کیا ند جب میں سید حاسید حاقانون ہے کہ بچوں کو باپ ہے تجھین کرنانی کو دے دو، ہنچے باپ کوتر سنے رہیں اور باپ بچوں کو؟ جبکہ وہ لوگ بدا خلاق اور لا لچی ہیں ، کیونکہ میری بیوی کا زیور اور بیمہ وغیرہ سب ان کے قبضے میں ہے اور دیتے بھی نہیں۔

جواب:...عام قانون تو یمی ہے کہ لڑکے کی عمر سات سال اور لڑکی کی عمر نوسال ہونے تک ماں کے بعد نانی بچوں کی پر قرش کا استحقاق رکھتی ہے، سات سال یا نوسال کے بعد باپ لے سکتا ہے، لیکن نانی کو پر قرش کا حق ملئے کے لئے شرط بیہ ہے کہ وہ دیا نت دامانت سے آراستہ ہو، عالمگیری میں ہے:

"إلّا أن تكون مرتدة أو فاجرة غير مأمونة." (عالىكيرى ج: اس: المنه)

آپ نے جوحالات لكھے بين اگروہ جي بين تويہ شرط مفقود ہے ، اس لئے بچوں كا مفادوم صلحت يبى ہے كه أبيس نانى كے دوالے نہ كيا جائے۔

 <sup>(</sup>۱) والمحاضية أما أو غيرها أحق به أى بالفلام حتى يستغنى عن النساء وقدر بسبع وبه يفتى ...... وتتزوج الصغيرة ويدخل بها الزوج ... وغيرهما أحق بها حتى تشتهى وقدر بتسع وبه يفتى . (درمختار ج: ٣ ص: ٥١٤).
 (٢) ثم أى بعد الأم بأن ماتت أو لم تقبل أو تزوّجت بأجنبي أمّ الأمّ (درمختار ج: ٣ ص: ٥١٢).

# بیٹی کی ولا دت منحوس ہونے کا تصوّر غیر اِسلامی ہے

سوال:...اکٹر پڑھے لکھے اور جاہلوں کو بھی دیکھا ہے کہ شادی کے بعد پہلی اولا ڈ' بیٹا' ہی کی خواہش ہوتی ہے، اوراگراللہ فے بہلی اولا د' بیٹی' سے نواز اتو وہ ناگواری کا اظہار کرتے ہوئے بیوی کو مار پیٹ اور ٹر ابھلا کہنے ہے بھی باز نہیں آتے۔ بیوی اور بیٹی وونوں کو گھر سے نکال کربیوی کو شیخ بھیجے وہے ہیں۔ان کے گھروا لے بھی پہلی' بیٹی' کی ولا دت پر ناخوش کا اظہار کرتے ہیں اور بہوہی کو گر ابھلا کہتے ہیں۔ آپ قرآن وسنت کی روشنی میں بیفر ماکمیں کہا ایسے لوگوں کے لئے کیا تھم ہے؟ جبکہ اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹی بہت بیاری تھی۔

جواب:... بیٹی کی ولا دت کومنحوں سمجھنا دور جاہلیت کی یادگار ہے، ورنہ بیٹی کی ولا دت تو ہاعث برکت ہے، بہت سی احادیث میں لڑکیوں کی پر قریش کی نصلیلت بیان فر مائی ہے۔

"عن عائشة رضى الله عنها زوج النبى صلى الله عليه وسلم قالت: جائتنى امرأة ومعها ابنتان لها، فسألتنى فلم تجد عندى شيئا غير تمرة واحدة فأعطيتها ايّاها فأخذتها فقسمتها بين ابنتيها فدخل على النبى صلى الله عليه وسلم فحدثته حديثها فقال النبى صلى الله عليه وسلم فحدثته حديثها فقال النبى صلى الله عليه وسلم: من ابتلى من البنات بشىء فأحسن اليهن كن له سترًا من النّار\_"

(مسلم ج:۲ ص:۳۳۰)

ترجمہ: " معرت عائشہ رضی اللہ عنہا فر ماتی ہیں کہ: ایک خاتون میرے پاس آئی جس کے ساتھ اس کی دو بچیال تھیں، میرے پاس بس ایک ہی مجورتی جو ہیں نے است دے دی، اس نے آدھی آدھی دونوں کے درمیان تقسیم کردی، خود کچونیں کھایا بجراً ٹھ کر چلی گئے۔ آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم تشریف لا ہے تو ہیں نے آپ کو بتایا، آپ مسلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: جس مخف کو بیٹیوں سے واسط پڑے، ووان کے ساتھ حسنِ سلوک کرے تواس کے لئے دوز خے ہے آڑ ہوگی۔"

اس مضمون کی احادیث متعدد صحابه کرام رضوان الله میم اجمعین ہے مروی ہیں۔

# بیٹی کا والد کوقر آن پڑھانا

سوال: ...ایک بی اپ والد کوقر آن مجید پر هاتی ہے، جبکہ اس کے والد نے ابھی ۲۵ سپارے پڑھے ہیں، تواس کے والد کا برا بھائی کہتا ہے کہ: '' تم اپنی لڑکی کے پاس قر آن شریف ختم نہیں کرو، کیونکہ تم اس کا بی ہونے کا حق ادا کرو گے یا اُستاد بنا کراس کا حق پورا کرو گے ؟''اس کے بعد دو پڑھنا تھوڑ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ: '' میں باتی پانچ سپارے کی اور کوستا کر پڑھاوں گا۔''اس کے باوجود دو واپنی لڑکی کوقر آن بڑھا گئی جوڑ ااور ہے تھی دیتا ہے، کیا کوئی لڑکی اپنے والدین کوقر آن پڑھا سکتی ہے؟ اورا گر ہاں تو پھراس کے ماں باپ کے اور اولا دیے حقق کیا ہوں گے؟

جواب: الرکی اگر قرآن شریف پڑھی ہوئی ہوتو والدین کواس ہے قرآن پڑھنا جائز ہے، اور یہ نضول خیال ہے کہ بیٹی کو اُستاد نہ بنایا جائے ، اور جب آپ نے ۲۵ یارے جی سے پڑھ لئے تو اُستاد تو وہ بن گئی۔

# صحابہ کرام کو کھلم کھلا گالی دینے دالے والدین سے تعلق رکھنا

سوال:...والدین اگر تھلم کھلا گھر میں صحابہ کرام رضی النّدعنہم ، خلفائے مملا اثد کو بُرا بھلا اور غلیظ تسم کی گالیاں دیں تو الی صورت میں ان کا منہ بند کرنا چاہتے یا وُ عاکر ٹی چاہتے؟اور کیا ایسے والدین کی بھی فر ما نبر داری ضروری ہے؟

چواب:...ان سے کہ دیاجائے کہ دویہ حرکت نہ کریں ،اس ہے جمیں ایذا ہوتی ہے ،اگر بازندآ کیں تو ان ہے الگہ تھلگ ہوجا کیں ،ان کامنہ بند کرنے کے بجائے ان کومنہ نداگا کیں۔

# بلا وجہنا راض ہونے والی والدہ کو کیسے راضی کریں؟

سوالی:..نوعمری میں شادی ہوئی، شوہر کی ناقدری ہوئی، وہ بھی تختی کرتے، پیج بھی ہو گئے، ایک ہار فصے میں شوہر نے طلاق کی دھمکی دی، بہن بھائی اور والدین غریب سے ،سرال ہال دار، ظاہر ہے سرال سے طلعن تو طنے تھے، انقانا شوہر کے گھر سے چوری وغیرہ کر کے اپنے ،بہن بھائیوں کو ترتی کو رہنے کی زندگی بجر کوشش کی حتیٰ کہ اپنی دوائیوں تک کی رقم بھی ان کو و ب دیتی، گر جب حضرت ڈاکٹر عبدالحی عار فی قدس سرؤ سے اصلاحی تعلق قائم کیا تو اپنی خطی کا حساس ہوا، اور پھر میں نے والدہ سے کہد دیا کہ اب تک جو ہوا غلط ہوا، اللہ بھم سب کو معاف فرما تیں، آئندہ ایر انہیں ہونا چاہتے۔ جھے کیا معلوم تھا کہ والدہ کی عبت محض مال و دولت کی وجہ سے، چنانچی آج تک میری ہر جائز و ناجائز کو بھی تحصنا اور عبت کرنے والی والدہ کارویہ ایسا بدلا کہ اللہ کی پٹاہ! اب تو وہ میر امند دیکھنا ٹیس جو چھے تمام معمائب برداشت ہو گئے گردھ چکا ایسالگا کہ بس پاگل خانے نہیں گئی شوہر نے تو تمام کو تا ہیوں کو معاف کر دیا، اب موت کی کوئی خرنیں، بہت پریشان ہوں، کیا کروں؟

جواب:...آپ کے خرم کرردہ حالات ہے بہت دِل دُ کھا، دِل ہے دُعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و عافیت اور سکون و اطمینان نصیب فرما کیں۔ چند باتوں کواپنالائے تمل بنا لیجئے۔

ان... محبت ورضا کاتعلق صرف الله تعالی کی ذات عالی سے ہونا جاہئے ، باتی سب محبتیں ای کے عکم کے تابع ہیں۔ ۲:...ایے شوہر کی اور بچوں کی خدمت نہایت خندہ پیشانی کے ساتھ سیجئے اور اس میں رضائے الٰہی کو مدِنظر رکھئے۔

":...ا پی والد و محتر مدے اِحتر ام کا تعلق رکھے ،ان کی تمی مٹر کت سیجے اوران کی بے زخی کی کوئی پروانہ سیجے۔اگر وہ تطع تعلق کرتی ہیں تو خود گنا ہگار ہوں گی ، آپ کی طرف سے نہ تو قطع تعلق ہونا جا ہے ، نہ ان کے قطع تعلق سے پریشانی ہونی جا ہے ، بلکہ ان کے لئے ذعائے خیر کرتی رہیں۔

سى:..مسلمان كے دِل كو بريشان بيس مونا جائے ، ہمدوقت ہشاش بشاش رہنا جا ہے اور جونا كوار ياں پيش آتى ہيں ان سے

دِل كومشوش نبيس كرنا جائية ، بلكه هر چيز مين بي خيال ذبن مين رمنا چاہئے كه مالك كى اى ميں حكمت ہوگی۔ اولا دکی بےراہ روی اوراس کا تدارک

سوال:...جاراایک بیٹا ہے اور چھ بیٹیاں ہیں، یہ ۲۲ سالہ بیٹا جارے پڑوی کے کمر کثرت سے آتا جاتا ہے، ہم نے اس آمدور فت كومناسب نبيل سمجما اوربيني كو پابند كرنا جا باتو بيني نه نه صرف سركشي اورنا فرماني كي بلكه جارے ساتھ ر بهنا بھي ترك كرديا، جب ہم اپنے ہمسائے ہے سلے اور ان ہے درخواست کی کہ آپ ہمارے بیٹے کا اپنے گھر بیل آنا جانا اپنے طور پر بند کر دیں تو ان کا جواب تف كى: "ميرى يوى مى بچول كى مال ہے اور آپ كالركائل كے سامنے جوان ہواہے، كوئى يُر ائى كا پېلوسائے نظر نہيں آتا ہے، میرے خیال میں اس کی آمدناز براحر کت نبیں ہے۔ "ہم نے ان کی توجہاس بات پر دلائی کرآپ کام پر مطلح جاتے ہیں اور وہ کوئی کام نہیں کرتا ہے، اور آپ کی غیرموجود کی میں سارا وقت وہال گزارتا ہے، اس کے جواب میں فرمایا:'' آپ اے روکیس، آپ کے خیال میں گناہ ہے، میں نہیں روک سکتا۔ ' آپ سے جاری ورخواست بہے کہ آپ اینے کالم میں جارا سوال اور اپنا جواب شائع کردی، کیونکہ ہمارے خیال میں بیدملاپ ہیرون ملک کی لعنت ہے جس کا نام'' بوائے فرینڈ'' یا'' گرلز فرینڈ'' ہے، بیدو ہا یا کستان میں بھی پھیل ر ہی ہے،آپ کے شرقی جواب سے بہتوں کا بھلا ہوگا، بہت سارے والدین آپ کو ہماری طرح دُعا تمیں دیں گے۔

جواب:...آپ نے بہت اچھا کیا کہ صاحبز اوے کوایک غلط بات سے روک دیااورا ہے بمسائے کوبھی آگا ہ کر دیا۔ مغرب کی نقالی نے نٹینسل کو ہے راہ روی میں جنلا کردیا ہے قلم، ریٹر ہو، ٹی دی، وی سی آر چنلوط تعلیمی ماحول اور مردوزن کے بے محابا اختلاط نے نوجوان نسل کا حلیہ بگاڑ ویا ہے، ایک مختاط اندازے کے مطابق نئ نسل کی اکثریت جنسی امراض ،ضعف مثانہ، پیشاب کےعوارض میں مبتلا ہے، نگ نسل کا بیالمیہ حکومت، والدین اور ارباب دالش سجی کے لئے ایک چیلنج ہے، نگ نسل کوخودش سے بیجانے کے لئے کوئی تدبیر کرناان سب کا فرض ہے۔(1)

والدین کی خوشی پر بیوی کی حق تلفی نا جائز ہے

سوال:...مِن آپ ہے ایک مئلہ معلوم کرنا جا ہتی ہوں، وہ بیر کہ میں اپنے معتبرال والوں کے ساتھ رہنانہیں جا ہتی، بلکہ علیحدہ تھرجا ہتی ہوں، میں اینے شوہرے تی مرتبہ مطالبہ کر چکی ہوں لیکن ان کے نز دیک میری بانوں کی کوئی اہمیت نہیں، بلکہ میری بے بى كانداق أڑاتے ہيں ادر كہتے ہيں كہ: '' تمهارے سوچنے سے اور جاہئے سے بچھٹيس ہوگا، وہى ہوگا جوميرے والدين جا ہيں گے، حمهمیں چھوڑ وُ دن گالیکن اپنے والدین کونہیں چھوڑ وں گا ، بیچ بھی تم ہے لیان گا۔'' میرے شوہراورسسرال والے وین وار ، پڑھے

<sup>(</sup>١) عن نافع بن عبدالله قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسئول، فالإمام راع وهو مسئول، والرجل راع على أهله وهو مستول، والمرأة راعية على بيت زوجها وهي مستُولة ... إلخ. (بخاري ج: ٢ ص: ٢٤٩، بـاب قوله: "قوا أنفسكم وأهليكم نارًا، أيضًا: مسلم ج: ٢ ص:١٢٢ كتاب الإمارة). وقال تعالى: يَنَايها الذين امنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارًا۔ (التحریم. ۲)۔

کھے اور باشرع لوگ ہیں، اوراچھی طرح ہے جانے ہیں کہ علیحدہ گھر مورت کا شرق جن ہے، اور اللہ کے بی صلی اللہ عدید وسم کی سنت ہے، اس کے باوجود جھے چھوڑ دینے کی وسکی دیتے ہیں اور میرے ساتھ خت رویدر کتے ہیں، شوہر معمولی باتوں پر میری بعزتی کرتے ہیں، جا ہتی ہوں کہ میرے شوہر کم از کم میرا پکن ہی علیحدہ کردیں اور دہنے کے لئے ای گھر میں مناسب جگدو ہے ویں تاکہ میں آزادی کے ساتھ اُٹھ بیٹے سکوں اور مرضی کے مطابق کام انجام دُوں، کیونکہ جوان ویوروں کی موجودگی میں جھے بعض اوقات بالکل تنہا رہن جھے رہنا پڑتا ہے، نیچ بھی اسکول چلے جاتے ہیں، میں خود بھی ایکل جوان ہوں اور دیوروں کے ساتھ اس طرح بالکل تنہا رہن جھے بہت کرا لگتا ہے، شوہر بھی اس چڑکو کہ انتیکن سب بھی و کیھتے ہوئے بھی خاموش ہیں۔ دین دارشو ہرکا اپنی بیوی کے سرتھ اس طرح کا رویہ شرعا دُرست ہے؟ کیونکہ میرے شوہر اپنے آپ کوئن پر بھیتے ہیں، علیحدہ گھر بیوی کا جائز اور شرگ حق ہے تو جائے ہو جھتے ہیں، علیحدہ گھر بیوی کا جائز اور شرگ حق ہو اسے تو ہوں کے لئے والے یوں دارشو ہرک لئے آ دکا مات کیا ہیں؟ کیا اللہ تنہ کی کے بہاں ایسے شوہروں کے لئے یوی کوئی کوئر آئیں کے دول کے مرضی کے خلاف زیر دی اے والدین کے ساتھ رکھنا کیا شرعاً جائز ہے؟ والدین کی خوشی کی خاطر کوئی کوڈ کھو دینا کیا جائز ہے؟ والدین کی خوشی کی خاطر کی کوئی کوڈ کھو دینا کیا جائز ہے؟ والدین کی خوشی کی خاطر کی کے دیا کہا جائز ہے؟

جواب: ... بیں اخبار بیں کی بارکھ چکا ہوں کہ بیوی کو علیحہ ہ جگہ بیں رکھنا (خواہ ای مکان کا ایک حصہ ہو، جس بیں اس کے سواد وسر ہے کا عمل دخل دخل شہو) شوہر کے ذھے شرعاً واجب ہے۔ ایوی اگرا پی خوش سے شوہر کے والدین کے ساتھ رہنا چاہے اوران کی خدمت کو اپنی سعادت سمجھے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ علیحہ ہ رہائش کی خواہش مند ہوتو اسے والدین کے ساتھ رہنے پر مجبور نہ کیا ہ ہے ، بلک اس کی جائز خواہش کا ، جواس کا شرعی حق ہے ، احر ام کیا جائے۔ خاص طور سے جوصور سے حال آپ نے کاتھی ہے کہ جوان دیوروں کا ساتھ ہے ، ان کے ساتھ رہنا کی شرعاً واخلا قاکسی طرح بھی سمجے نہیں۔ والدین کی خوشی کے لئے بیوی کی حق تلفی کرنا جائز نہیں۔ " قیامت ساتھ ہے ، ان کے ساتھ رہنا کی شرعاً واخلا قاکسی طرح بھی سمجے نہیں۔ والدین کی خوشی کی بوگی یا حق تلفی کرنا جائز نہیں۔ " قیامت کے دن آ دمی سے اس کے دن آ دمی سے اس کے ذی کے میاں بیوی میں ہے جس نے بھی دُوسر ہے کی حق تافی کی جوگی اس کا بدلہ بھی دِلا یا جائے گا۔ بہت سے وہ لوگ جو بہاں اپنے کوحل پر سمجھے جیں ، وہاں جاکر ان پر کھلے گا کہ وہ حق پر نہیں جھی اپنی خواہش اور جا بہت پر چلنا دین واری نہیں بلکہ المد تعالی بیاں اپنے کوحل پر سمجھے جیں ، وہاں جاکر ان پر کھلے گا کہ وہ حق پر نہیں جھی اپنی خواہش اور جا بہت پر چلنا دین واری نہیں بلکہ المد تعالی بیاں اپنے کوحل پر سمجھے جیں ، وہاں جاکر ان پر کھلے گا کہ وہ حق پر نہیں جھی اپنی خواہش اور جا بہت پر چلنا دین واری نہیں بلکہ المد تعالی

<sup>(</sup>١) فعليه نفقتها وكسوتها وسكناها. (هداية ج: ٢ ص: ٣٣٤، باب النفقة).

<sup>(</sup>٢) عن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلّم قال: إياكم والدخول على النساءا فقال رجلٌ من الأنصار: يا رسول الله! أفرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت. (ترمذي ج: ١ ص: ٢٢٠، أبواب الرضاع، باب ما جاء في كراهية الدخول على المغيبات).

 <sup>(</sup>٣) عن النواس بن سمعان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. (مشكوة ج. ٢
 ص: ١ ٣٢١، كتاب الإمارة، الفصل الثاني).

<sup>(</sup>٩) عن افع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم: ألا كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته، فالأمير الذي على الناس راع وهـ و مسئول عن رعيته، والرجل راع على أهل بيته وهو مسئول عنهم، والمرأة راعية على بيت بعلها وولده وهي مسئولة عنهم، والعبد راع على مينده وهو مسئول عنه، ألا فكلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته. (صحيح مسلم ج ٢ صنعه، والعبد راع على ماب فضيلة الإمام العادل).

کے حکموں پر چلنادی میں داری ہے۔

# باوجود صحت وہمت کے والداور اللہ کے حقوق ادانہ کرنا بدیختی کی علامت ہے

سوال: ... بنگ نومروں کوعبادات کی تقین کرتا ہے، بلکہ پابٹد بناتا ہے اور تیک علی کرے، لیکن ایک شخص بوجوہ باری خود عبادت سے معذور ہے، لیکن و مروں کوعبادات کی تقین کرتا ہے، بلکہ پابٹد بناتا ہے اور تی الاسم بھی قبول کیا اور نیک عملوں ہے و مروں کے لئے اپی فات کومٹالی بنا کر پیش کرتا ہے جس ہے متاثر ہوکر لوگوں نے وین اسلام بھی قبول کیا اور نیک عملوں ہیں اس کی تقلید بھی کرتے ہیں۔ وُ وسر شخص وہ ہے جوعبادت تو بھی بھی ارکر لیتا ہے، بھی نماز پڑھ لی، رمضان میں پکھردوزے رکھ لئے، قرآن پڑھ لیا (بغیر سمجھے)، لیکن نیک اعمال نہیں کرتا، وُ وسروں کی کمائی ہے خود اور اپنے بیوی بچوں کا بیٹ پالا ہے، بہاں تک کہ بہن کی شادی کے لئے ہیں خود خرج کر لئے اور والیس کرنے کی کوشش نہیں کرتا، اگر اس کو نیک اعمال کے لئے محنت ہے اپنی روزی کمانے اور بیوی بچوں کو پالے کے لئے پہلا تھے کہ کہا وہ سے بھی کارشتہ ہے، بچنیں کہ مار بھیٹ کرسمجھا یا جائے، دو بچوں کا باپ ہے بجائے باپ بیس، میں کیوں کروں؟ دونوں اُشخاص میں باپ جیٹے کارشتہ ہے، بچنیں کہ مار بھیٹ کرسمجھا یا جائے، دو بچوں کا باپ ہے بجائے باپ کی بڑھا ہے کہ جمع پوئی ہے کرتا ہے، آپ کی نظر میں میں کہتی ہے کہ کوئی ہے اور اپنی بودی بچوں کے باپ کی بڑھا ہے کی جمع پوئی ہے کرتا ہے، آپ کی نظر میں میں کہتی ہے کہ کوئی ہے۔ اور اپنی بیوی بچوں کے باپ کی بڑھا ہے کی جمع پوئی ہے کرتا ہے، آپ کی نظر میں کہتی ہے کہ کہا ہو اس کے باپ یا بیٹ کی بڑھا ہے کی جمع پوئی ہے کرتا ہے، آپ کی نظر میں کہتی ہے کہتی ہے کہتے ہا ہے کی بڑھا ہے کہ بیک کرتا ہے، آپ کی نظر میں کہتی ہے کہتی ہے کہتے ہا ہے کی بڑھا ہے کہتی ہے کہتے ہا ہے کہتیں کہتی ہے کہتے ہے کہتے ہا ہے کی بڑھا ہے کہتے کہتیں کہتی ہے کہا ہے کی بڑھا ہے۔

جواب:...بڑھا ہے اور بہاری کی وجہ ہے اگر ایک شخص زیادہ عبادت نہیں کرسکتا، کین فرض نماز اوا کرتا ہوا وراللہ تعالی نے جوحق حقوق رکھے ہیں، ان کو اوا کرتا ہوتو پیشخص سیجے راستے پر ہے، گر بڑھا ہے اور معذوری کی وجہ ہے فرائض کا ترک اس کے لئے ہمی جائز نہیں، روزہ رکھنے کی اگر طاقت نہیں تو فد ہیا وا کردیا کر ہے۔ اور صاحبز اوے کا باوجود صحت اور ہمت کے اللہ تعالیٰ کے اور بندوں کے حقوق ادا نہ کرنا اور ہاہے کی قعیمت پڑھل نہ کرنا اس کی سعادت مندی کی ولیل نہیں بلکہ اس کی بریختی کی علامت ہے، اس کو جا ہے کہ نہیں اور بھلائی کا راستہ اپنا تے ، اپنے والد کی تھیمت پر کان دھرے اور بڑھا ہے میں والدین کی خدمت کر کے جنت کمائے۔ (۱)

# منافق والدين ہے طع تعلق كرنا

سوال:...کیامنانق دالدین ہے تغافل اور قطع تعلق جائز ہے؟ جبکہ وہ خو تعلق ندر کھنا جا ہے ہوں؟ جواب: لیطع تعلق ند کیا جائے ،ان کی خدمت کی جائے اور ان کی خدمت کواپٹی وُنیا وآخرت کی سعادت سجھنا جاہتے۔ (۳)

 <sup>(</sup>١) قال تعالى: وعلى اللاين يطيقونه فدية طعام مسكين. (البقرة: ١٨٣).

<sup>(</sup>٢) قال تعالى وقضى ربك ألّا تعبدوا إلّا إياه وبالوالدين إحسانًا إمّا يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلهما فلا تقل لهما أبّ ولا تنهرهما ... إلخ. (بني إسرائيل:٢٣٠٢٣).

<sup>(</sup>٣) عُن أبي الدرداء: أن رَجلًا أثاه ...... فقال أبو الدرداء: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الوالد أوسط أبواب الجنة فإن شئت فحافظ على الباب أو ضيّع. (ترمذى ج: ٢ ص: ٢ ا، أبواب البر والصلة، باب ما جاء من الفضل في رصاء الوالدين).

#### والدين برباتها تفانے والے كى سزا

سوال:...اگرکس کے لڑکا یا لڑکی میں سے کوئی اپنی باتھ اُٹھائے کو شرعا دُنیا میں اور آخرت میں کیا سزا ہوگی؟
جواب:...اولا دکا اپنی مال باپ پر ہاتھ اُٹھاٹا کہیرہ گناہ اور انتہائی کمینہ پن ہے۔ دُنیا میں اس کی سزایہ ہے کہ وہ ہمیشہ ذلیل وخوار رہے گا، اور آخرت میں اس کی سزایہ ہے کہ وہ جنت میں ولیل وخوار رہے گا، اور آخرت میں اس کی سزایہ ہے کہ وہ جنت میں وافل نہیں ہوگا جب تک کہ از انہ بھت لے یا والدین اسے معاف نہ کردیں۔اللہ تعالی والدین کی گستاخی اور اس کے انجام بدسے ہر مسلمان کو محفوظ رکھیں۔ (۱)

# والده کی بے جاناراضی پرمؤاخذہ بیں ہوگا

سوال: ... میری شادی ۱۳ سال کی عرص ہوئی تھی ، آج ۲۷ سال ہو مجے ہیں، والد شادی ہے پہلے فوت ہو مجے ہے،
صرف والد واورا کید ہمائی ہیں۔ شروع میں کم عری ہے سب اپنی والدہ کے کہنے میں آکر شوہر کی نا قرمائی کی ، شادی کے ۱ سال بعد
میں نے اپنے کو یک قرم بدل دیا اور شوہر کے تابع ہوگئی، میرے چھ بچے ہیں، ایک لاکا اور دو پچیاں جوان ، باتی تمین چھوٹے ہیں، میں
نے اپنی اولا دکو فد ہی ماحول میں پالا ہے، وی کی آرجیسی است ندمی نے اور ندمیر کی پچیوں نے دیکھی ہے، میرے شوہر آج کل ایک
سرکاری عہدے پر سعود سے میں ہیں، میں فماز کی پابند ہوں، جھے خدا ہے بہت ڈرگٹا ہے، ٹماز کے لئے کھڑی ہوت ہوت ہوت فود اس میں کا فیٹ ہوں، ہی ڈرس کے اس کے کہیں جمعے سزانہ دی جائے ، کیونکہ جب سے میں اپنے شوہر کے ہر فرمان پر چلنے گئی تو والدہ
تاراض راتی ہیں، میں اور میرے شوہر ہر وقت ان کی ہر شم کی مدوکر تے رہے ہیں، لیکن وہ معمولی بات پر یعنی اپنے ہی ہو یا بہو یا سی
تاراض راتی ہیں، میں اور میرے شوہر ہر وقت ان کی ہر شم کی مدوکر تے رہے ہیں، لیکن وہ معمولی بات پر یعنی اپنے ہی ہو یا بہو یا سی
تاراض راتی ہیں، میں اور میرے شوہر ہر وقت ان کی ہر شم کی مدوکر تے رہے ہیں، لیکن وہ معمولی بات پر یعنی اپنے ہیں ہیلی ہوت ہیں۔
تو وہ جھے بے بھا دَسانی ہیں۔

جواب:...ال کی توخواہش ہوتی ہے کہ اس کی بڑی اپنے گھر میں خوش وخرم رہے، تعجب ہے کہ آپ کی والدہ کا روبیاس کے بالکل برمس ہے۔ بہر حال آپ کی والدہ کی ناراضی بے جاہے، آپ اپنی والدہ کی جنتی خدمت بدنی ، مالی ممکن ہو، کرتی رہیں اور اس کی مستاخی و بے ادبی ہرگزند کریں۔ اس کے باوجوداگروہ ناراض رہتی ہیں تو آپ کا قصور نہیں، آپ سے اِن شاء اللہ اس پرکوئی مؤاخذہ ندہوگا۔

والدین اور بھا ئیوں کوایئے بھائی سے قطع تعلق پر مجبور کرنے والے کا شری تھم سوال:...میرے شوہر کااپنے بھائی ہے رقم کے لین دین پر جھڑا ہو گیا،اورانہوں نے اس سے رشتہ تو ڈلیا،ان کا پیمل

 <sup>(</sup>١) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل الذنوب يغفر الله منها ما شاء الله إلّا عقوق الوالدين، فانه يعجل صاحبه في
الحيوة قبل الممات. (مشكوة ج: ٢ ص: ١٣١١، باب البر والصلة، طبع قديمي كتب خانه).

کیماہے؟

جواب:..اپ رشته داروں اور عزیز دل سے قطع تعلق کرنا بخت گناہ ہے، آپ کے شوہر کواس گناہ سے تو بہ کرنی جا ہے۔ سوال:...وہ مجھ کو بھی تعلق بالکل شتم کردیئے پر مجبور کرتے ہیں، میں نے ایک صدیث پڑھی تھی کہ:'' رشتے تو ژنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا'' مجھ کوؤرگڈآ ہے گرمیں مجبور بھی ہوں، میں کیا کروں؟

جواب:...آپ نے جوحدیث نقل کی ، وہ سی ہے۔ شوہر کا بھائی آپ کامحرَم رشتہ دارتو ہے ہیں ، اس لئے آپ کو نہ ہو لئے سے کوئی گنا ونہیں ، مگر تعلقات بالکل ہی ختم کر دینا جائز نہیں۔

سوال:...ووایت والدین اور بهن بهائیوں کو بھی اس بھائی کو چھوڑ دینے پر مجبور کرتے ہیں ،اور جہاں زور چاتا ہے اپنی بات منوا بھی لیتے ہیں ، جبکہ وہ نیس جا ہے ،کیاوہ بھی گنام گار ہوں گے؟

چواپ:...دراصل و واکیلے جنم میں نیم جانا جاہتے ،اپنے والدین اور بہن بھائیوں، بیوی بچوں کواورعزیز وا قارب کو بھی ساتھ لے کرجانا جاہتے ہیں ،اللہ تعالی ان کو بھی ہدایت نصیب فرمائے۔

#### والدین کے مرنے کے بعد نافر مان اولا دان کے لئے کیا کرے؟

سوال:...ماں باپ کے انقال کے بعدوہ کون سے طریقے ہیں جس سے ان کوزیادہ سے ذیا وہ ٹو اب پہنچایا جاسکے؟ جواب:...عبادات بدنی و مالی سے ایسال ٹو اب کرنا ،مثلاً : نفلی نماز ،روز ہ،صدقہ ، حج ، تلاوت ، ڈرود شریف ،تبیجات دُعاو اِستغفار۔

سوال:...مال ہاپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کے بہت ہے اُ دکامات ہیں ،لیکن اگر ماں ہاپ کی حیات کے دوران اولا د مال ہاپ کے ساتھ حسن سلوک نہ کرتی ہواور مال ہاپ کا انتقال ہوجائے ،اور پھراولا دکواس بات کا احساس ہواوران کا ضمیران کو ملامت کرے کہ ان سے بہت بڑی خلطی سرز د ہوچک ہے ، تو پھر وہ کون سے طریقے ہیں کہ اولا دکا بیر کفارہ اوا ہوجائے اور خمیر بھی مطمئن ہوجائے اور مال باپ اور خدا تعالی دونوں اولا دسے خوش ہوجا کیں اور معاف کرویں۔

<sup>(</sup>۱) وتقدم في اللباس حديث جابر رضى الله عنه قال: خوج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن مجتمعون، فقال: يا معشر المسلمين! إتقوا الله وصلوا أرحامكم، فإنه ليس من ثواب أسرع من صلة الرحم، وإياكم والبغى، فإنه ليس من عقوبة أسرع من عقوبة بغى، وإياكم وعقوق الوالدين، فإن ريح الجنة توجد من مسيرة ألف عام، والله! لا يجدها عاق، ولا قاطع رحم، ولا جارً إزاره خيلاء، إنما الكبرياء فله رَبّ العالمين. والترغيب والترهيب ج: ٣ ص: ٣٣٣، كتاب البر والصلة وغيرهما).

 <sup>(</sup>۲) عن جبير بن مطعم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنّة قاطع متفق عليه (مشكوة ص. ۱۹ ۳).
 (۳) صرح علماءنا في بناب النحيج عن الغير بأن الإنسان أن يجعل ثواب عمله لغيره صلوة أو صومًا أو صدقة أو غيرها ...... الأفضل أن يتنصدق نفلا أن ينوى لجميع المؤمنين والمؤمنات، لأنها تصل إليهم ولا ينقص من أجره شيء (شامي، باب صلوة الجنازة، مطلب في القراءة للميت وإهداء ثوابها له ج: ۲ ص: ۲۳۳).

جواب: ...حدیث میں ہے کہ ایک شخص والدین کی زندگی میں والدین کا نافر مان ہوتا ہے، گر والدین کے مرنے کے بعد اسے اپنی ممافت پر ندامت ہوتی ہے اور وہ والدین کے حقوق کا بدلہ اوا کرنے کے لئے ان کے حق میں برابر دُع و استغفار کرتا رہتہ ہے، میں الدتعالی اسے و والدین کا فرمانبر دار'' لکھ دیتے ہیں۔ (۱)

جواب،..وه صديث جوش ني الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن العبد ليموت "عن أنس رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن العبد ليموت والداه أو احدهما وانه لهما لعاق فلا يزال يدعو لهما ويستغفر لهما حتى يكتبه الله بارا. رواه البهقى في شعب الإيمان."

(مشكوة باب البر والصلة ص: ٢١٣)

ترجمہ:... معزت انس رضی اللہ عند آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ: ایک بندے کے دائد مین دونوں یاان میں ہے ایک الی حالت میں انقال کرجاتے ہیں کہ ووان کا نافر مان تھا، پس دو ہمیشہ ان کے لئے دُعا و اِستغفار کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالی اس کو اپنے والدین کا فر ما نبر دار لکھ دے ہیں۔''

حدیث کا حوالہ دینے کے بعد میری ذمہ داری ختم ہوجاتی ہے، اور آنجناب نے اپنی عقلِ خداوا دیے جن شبہات کا اظہار کیا ہے اس کی جوابد ہی میرے ذمہ بیس ، گر جناب کی خیرخواہی کے لئے چنداُ مورع ض کر دینا مناسب ہے۔ اول:... فرض سیجے ! ایک لڑکا اپنے والدین کا نافر مان ہے، انہیں بے حدستاتا ہے، ان کی گستاخی و بے حرمتی کرتا ہے، اور

<sup>(</sup>١) عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العبد ليموت والداء أو أحدهما وأنه لهما لعاق فلا يزال يدعو لهما، ويستغفر لهما، حتى يكتبه الله بازاً رواه البيهقي في شعب الإيمان. (مشكواة ص: ٢٢١، باب البر و الصلة).

والدین اس کے تن میں موت کی دُعا کی کرتے ہیں۔ دس میں سال بعد کی نیک بندے کی محبت سے یا کسی اور وجہ سے اس کواپنی غلطی
کا احساس ہوتا ہے، وواپنی اس رَوْش سے باز آ جاتا ہے، اور بھیدتو بدوندامت والدین سے معانی کا خواستگار ہوتا ہے، اور پھران ک
الحساس ہوتا ہے، وواپنی اس رَوْش سے باز آ جاتا ہے، اور بھیدتو بدوندامت والدین سے مراضی ہوجاتے ہیں اور اس کی بقید زندگ اس
الی خدمت واطاعت کرتا ہے کہ گزشتہ زندگ کی بھی تلائی کرویتا ہے، والدین اس سے راضی ہوجاتے ہیں اور اس کی بقید زندگ اس
نیک حالت پر گزرتی ہے۔ فرمایتی ایمی ساجتہ حالت کی وجہ سے" والدین کا نافر مان' کہلا ہے گا؟ یا اس کو والدین کا
فرمانہ وارکہا جائے گا؟ طاہر ہے کہ دُنیا کا کوئی عاقل اس کو" والدین کا نافر مان' نہیں کے گا، بلک اس کی گزشتہ غلطیوں کولائق معانی سمجھا
جائے گا۔

ووم:...عام انسانوں کی نظرتو دُنیوی زندگی تک ہی محدود ہے، لیکن انبیائے کرام ملیم السلام کی نظریس دُنیوی زندگی ہی زندگی نہیں، بلکہ زندگی کے تسلسل کا ایک مرحلہ ہے، موت زندگی کی آخری حذبیں بلکہ زندگی کے ایک دور سے دُوسر سے دور میں منتقل ہوجانے کا نام ہے۔

سوم:... والدین زندگی کے پہلے مرسلے میں اگر اولاد کی خدمت کے متاج ہیں تو موت کے بعد بھی اپنی مغفر ب یا ترقی ورجات کے لئے انہیں اولاو کی احتیاج ہے، اور یہ احتیاج وُنیاوی احتیاج ہے کہیں بڑھ کر ہے۔ وُنیوی زندگی میں تو آدمی اپنی مغرور تیں کہی طرح خود بھی پوری کرسکتا ہے، اور یہ اسکتا ہے اور کی کواپناؤ کھڑ اسنا کرکم از کم وِل کا بوجو ہلکا کرسکتا ہے۔ لئین تبر میں خدانخو استہ کوئی تکلیف ہو، اسے نہ خود دفع کرسکتا ہے، نہ کسی کواپنی مدد کے لئے پکارسکتا ہے، اگر کوئی اس کی مدد ہوسکتی ہے تو اس کے لئے وُ عاواستہ کوئی تکلیف ہو، اسے نہ خود دفع کرسکتا ہے، نہ کسی کواپنی مدد کے لئے پکارسکتا ہے، اگر کوئی اس کی مدد ہوسکتی ہے تو اس کے لئے وُ عاواستہ کوئی تو ایس کی مدد ہوسکتی ہے تو اس کے لئے وُ عاواستہ کوئی تکلیف ہو، اب ہے جس کا راستہ اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص رحمت سے کھلا رکھا ہے۔

ان تین مقدموں کے بعد بھی گرارش کرنا چاہتا ہوں کہ جولڑکا دی ہیں برس تک والدین کوستا کرتو ہر کر لے اور والدین کی خدمت واطاعت بھی لگ جائے اس کا فرما نہروار ہونا تو آپ کی عقل بھی آتا ہے، لین جوشھ والدین کی وفات کے بعدا پنے گناہ گار والدین کے لئے دُعا واستغفار کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس والدین کے لئے دُعا واستغفار کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کے گناہ گاروالدین کی بخشش فرما دیتے ہیں، والدین اس سے راضی ہوجاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ والدین کے بخشش فرما دیتے ہیں، والدین اس سے راضی ہوجاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ والدین کے راضی ہوجانے کی وجہ سے اس کو والدین کا فرما نہروار لکھ دیتے ہیں، اس کا فرما نہروار ہونا آپ کی خدا واو ذہانت بھی نہیں آتا۔ اس کی وجہ اس کے سوا اور کیا ہے کہ آپ کی نظر صرف اس ندگی تک محدود ہے اور موت کی سرحد کے پار جما تکتے سے معذور ہے۔ چک اس کا بھی مضا نقد نہ تھا، مرتجب بالاتے تجب تو یہ درآخضرت میں اللہ علیہ والم کے ارشادات کی ہوجھا نے بین (جو عقل و معرفت کی کسوئی پرسوفیصد بالاتے تجب تو یہ درآخ و کردیتے ہیں، کیا ایک بوری اُترتی ہے) مرآپ کو اپنی عالم عیب کی ایک خبر دیتے ہیں (جو عقل و معرفت کی کسوئی پرسوفیصد بین موالے کرنا چاہئے ۔۔۔؟

 <sup>(</sup>١) قال العلماء الموت ليس يعدم محض ولا فناء صوف، وإنما هو إنقطاع تعلق الروح بالبدر، ومفارقة وحيلولة بينهما،
 وتبدل حال، وإنتقال من دار إلى دار. (شرح الصدور، باب فضل الموت، للسيوطي ص: ١٢، طبع دار الكتب العلمية،
 بيروت).

چہارم :... آ نجناب نے اپنی قبانت سے اس صدیت سے بیٹیج بھی اخذ کیا ہے کہ گویا اس صدیت بیل اولا وکور غیب دی گئی ہے کہ وہ خوب بیٹ بھر کروالدین کوستایا کریں اوران کے مرنے کے بعد وُعاوا ستغفار کرلیا کریں سالا تکداس کے بالکل بھس صدیت بیل والدین کی اطاعت و خدمت کی تعلیم دی گئی ہے، یہاں تک کہ جولوگ اپنی حافت کی وجہ سے والدین کی زندگی میں بیسعادت مامس نہیں کر پائے ان کو بھی مایوں نہیں ہونا چاہے ، کونکہ ابھی تک ان کے لئے والدین کی خدمت اور وفا شعاری کا راستہ کھلاہ، وہ یہ کہ والدین کی جونا فرمانیاں انہوں نے کی بیس اس سے قبر کریں، خود نیک بنیں اور وُعا و استغفار کے ذریعے والدین کی بخش کی سفارشیں بارگاو الی میں چیش کریں۔ ان کی اس قبر، نئی و پارسائی اور والدین کے رائے وُعاوا ستغفار کی برکت سے خودان کی بخش سفارشیں بارگاو الی میں چیش کی اور ان کے والدین کی بھی گوران کی ایک آئی گئی ہے جوان کے انقال کے بعد بھی ان کی رضامندی کا ذریعہ بن صدیدے میں اولا وکو والدین کی فرمانہ روان کی ایک ایک آئی تھی ہے جوان کے انقال کے بعد بھی ان کی رضامندی کا ذریعہ بن صحیح ہے ، تا کماس می کو ان کی وراضی کرنے اور ان کی فرمانہ روانی کر بیاں دوروں بلکر زعر گی کے جس مرحلے بیں بھی ان کو والدین کوراضی کرنے اور ان کی فدمت بھی کوتانی نہ کریں۔

بہم :... آخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کا جو إرشادِ مقد سمجھ میں نہ آئے اس کے بارے میں طالبوطم کی حیثیت سے ملتجیانہ سوال کرنے کا مضا نقدیس ، محرسوال کالب ولجہ مؤ ذباتہ ہوتا جا ہے۔ ارشادِ نبوی پر جارحانہ انداز میں سوال کرنا، جیسا کہ آپ کے خط سے ظاہر ہور ہاہے ، بدی گتا خی ہے۔ اور بینا کارہ ایسے سوالات کا جو اب نیں دیا کرتا ، محرآپ کی رعایت سے جو اب لکھ دیا ہے۔ میری مخلصانہ ومشفقانہ ہے کہ آئندہ ایسے انداز سوال سے کر بز سمجے۔

# رشته دارول اور پر وسیول کے تعلقات

### رشتہ داروں سے طع تعلق کرنا

سوال:...رشته داروں سے بھی ندملتا گناہ ہے کہ نیس؟ سکے پچا، خالہ، پچازاد بھائی دغیرہ، اگر گناہ ہے تو ماں باپ اگران ہے بھی ملنے کوئع کرے تو کیاماں باپ کا تھم مانتا ضروری ہے؟ اوراگر ماں باپ کی نارانسٹی ہوجائے تو کیا تھم مانتا ضروری ہے؟ جواب:...اپنے ایسے رشتہ داروں سے قطع تعلق جائز نیس، اگرزیا دہ تعلقات ندر کھے جائیں تو کم سے کم سلام کلام تو بنڈ ہیں ہونا جائے ،اس معالمے میں دائدین کی اطاعت ندکی جائے۔ (۱)

سوال:...آن کل عزیز، رشته داراور خاندان میں مجھوٹی جھوٹی باتوں میں لڑائی جھڑا ابوتا ہے، پھراس کے بعدا یک و وسرے سے ہاتیں نیں کرتے ،قرآن وحدیث کی روشن میں ہمیں بینتا ئیں کہ ایک ڈوسرے کے پاس آنا جانا جا ہے یانیں؟ جواب:...اعزّہ میں رقبتیں تو معمولات میں داخل ہیں، لیکن عزیز واقارب سے قطع تعلق کر لینا شرعاً جائز نہیں، بلکہ منا با کہ ہے ہیں۔ (\*)

## رشته دارول كاغلط طرزمل موتوان سي قطع تعلق كرنا

سوال:... حافظ .... کے مطابق اسلام میں رشتہ داروں کے ساتھ مسلاری کا تھم ہے اور جولوگ مسلدری نہیں کرتے ، انہیں گراہ اور فاس کہا گیا ہے، مسلدری کا مغہوم ہیہ کہ اپنے رشتہ داروں سے قطع تسلق نہ کیا جائے بلکہ ہرا یک سے ملاقات کی جائے۔ ''
اس سے تو یہ فلا ہر ہوتا ہے کہ جولوگ کسی مجبوری کی بنا پر دشتہ داروں سے نہیں ملتے تو وہ فاس اور گراہ ہوئے کین اگر دشتہ دارایا ماحول پیدا کریں اور ایسا طرز عمل افتیار کریں کسان کے ہاں آئے جانے سے ذہنی پراگندگی پیدا ہواور آئی رُوحانی طور پر بھی تافی محسول کرے پیدا کریں اورایسا طرز عمل افتیار کریں کسان کے ہاں آئے جانے سے ذہنی پراگندگی پیدا ہواور آئی رُوحانی طور پر بھی تافی محسول کرے کہ دشتہ داروں سے قطع تعلق کرے تو

 <sup>(</sup>۱) عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرحم شجنة فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته. (بخارى ج: ۲ هـ : ۸۸۷).

 <sup>(</sup>٢) عن النواس بن سمعان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. (مشكوة ج:٢
 ص: ١ ٣٢١، كتاب الإمارة، القصل التاني).

 <sup>(</sup>٣) عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنّة قاطع. قال سفيان يعنى
 قاطع رحم. (ترمذى ج:٣ ص:١٣)، أبواب البر والصلة، باب ما جاء في صلة الرحم).

اس کوفاس اور کمراہ کہا جائے گا؟ مااس کے رشتہ دار ذ مددار ہول گے؟

جواب: رشة داروں کا آپس پی قطی تعلق بھی تو ایک فریق کے بدینی کی دجہ سے ہوتا ہے اور بھی دُنیوی مف دات کی دجہ ہے۔ پس اگر قطع تعلق ہوا، بشر طیکہ دُور افریق سے ۔ پس اگر قطع تعلق ہوا، بشر طیکہ دُور افریق اس قطع تعلق ہوا، بشر طیکہ دُور افریق اس قطع تعلق کی بنیاد کوئی دُنیوی تنازع ہے تو دونوں میں ہے جو فریق اس قطع تعلق کی بنیاد کوئی دُنیوی تنازع ہے تو دونوں میں ہے جو فریق دُور بن کے دونوں گئی اور کر سے جو فریق کوئی کہ میں کوتا ہی کرے گاوہ گئی گار ہوگا۔ اور اگر دونوں کوتا ہی کریں گئو دونوں گئی اربوں کے ماری شریعت کی تعلیم سے جو صدیت میں فرمائی گئی ہے: "جسل کی تعلیم سیسی کہ جو شخص تم ہے رشتہ جو ڈکر در کھے تم بھی اس سے جو ڈر کھو، بلکہ شریعت کی تعلیم سیسے جو صدیت میں فرمائی گئی ہے: "جسل مین فیصل میں میں دور شریع کی جو تا ہوں کہ میں ادا کرو، ورنہ قطع رحی کا وبال جس طرح اس پر پڑے گا، تم پر بھی پڑے گا۔ بیر مضمون بہت تفصیل طلب ہے، خلاصہ بھی ہے جو میں نے لکھ دیا۔

## كيابدكردارعورتوں كے ياؤں تلے بھى جنت ہوتى ہے؟

سوال:...عام طور پرکہا جاتا ہے کہ جنت ماں کے قدموں تلے ہے بیکن جو بدکر دارتھم کی عورتیں اپنے معصوم بچوں کو چھوڑ کر گھروں سے فرار ہوتی ہیں ، ان کے بارے میں خدااور رسول صلی اللہ علیہ دسلم کا کیا تھم ہے؟ بینز کیا ایسی عورتوں کے بارے میں بھی بیہ تضوّرمکن ہے کہ ان کے قدموں کے بیچے جنت ہے؟

چواب:...ایی عورتین تو اِنسان کہلانے کی بھی مستحق نہیں ہیں '' مال'' کا تقدّن ان کو کب نصیب ہوسکتا ہے ...؟ اور جوخود دوزخ کا ایندھن ہوں ،ان کے قدموں تلے جنت کہاں ہوگی ...؟ مدیث کا مطلب یہ ہے کداولا دکوچا ہے کہا پی ماں کوایڈ انددے اور اس کی ہے او بی نہ کرے۔

## بیوہ بہن کے بیچ یاس رکھ کراس کی شادی زبردتی کسی بدفطرت سے کرنا

سوال:...جارے والدصاحب ۵ رجنوری ۱۹۸۳ ویل انقال فرما پیچے ہیں، تو ہماری والدہ کی عدت گزرنے کے بعد جو کہ شوہر کی وفات کے بعد ہوتی ہے، اس کے بعد ہمارے و ماموں ہیں، ہماری والدہ کو زیر دی لے گئے، جبداس والدہ کے ہم پانچ نیچ ہیں، تو ہماری والدہ نے ہوں، اور اپ شوہر کی ملیت ہیں، تو ہماری والدہ نے ہمارے مامول سے کہا کہ یہ چھوش نیچے ہیں جس ان کی پر قر اُس کرنا چاہتی ہوں، اور اپ شوہر کی ملیت سنجالوں گی، کین ہمارے مامول ہماری والدہ کو زیر دی سے لیے اور کی بدکار آدی، چورڈ اکو سے اس کی شادی کروادی۔ نکائ کے وقت کورت سے درائے پوچھی نہیں تھی، اس نے اس مورت کی طرف سے خووا گوٹھا لگا دیا، نکائ کے بعد یعنی شاوی کے دو ماہ بعد اس بدکار آدی نے مار پٹائی کرکے بہت گندے گندے الزام لگا کر اس کو طلاق دے دی۔ وجہ یہتی کہ وہ اگر قر آن کی تلاوت کرتی تو اس کو تلاوت نہیں کرنے دیتا تھا، اگر نماز پڑھتی تو اس کو نماز سے دیکا تھا، تو یہ یا تھی اس بدمعاش کو پیند نہیں تھیں، اب طلاق کے بعد ہماری والدہ ہمارے ماموں کے پاس ہے، جبکہ مار اون اس سے کام کروا تا ہے، گھاس اور گندم کی گٹائی کروا تا ہے، تو ہم پانچے بیٹیم بیجاب دو

بڑے ہوگئے ہیں اور تین چھوٹے ہیں، تکیفیں اُٹھا کر بڑے ہوگئے ہیں، تو آپ مہریانی فرما کریتا کیں ایسے مخف کے لئے قیامت کا کیا عذاب ہوگا؟ اس کا جواب اخبار میں تحریر کریں، ۱۲ ۸ ۸ ۱۹۹۳ء کے جمعہ کوتح برکریں۔اورمشورہ بھی عنایت فرما کیں کہ ہم والدہ کوکس طرح دوبارہ گھرلا سکتے ہیں؟ عدالت یا پولیس کے طریقے کے بغیروہ نہیں دےگا، کونکہ ہمارے ماموں بھی بدمعاش ہیں۔

جواب: ...خطیل جو واقعات درج کئے کئے ہیں، اگر وہ سی جی بی بتو نہایت افسوسناک ہیں۔ آب کے مامول کا بنی بہن کے ساتھ بیسلوک بردا وحشیانہ ہے۔ خالتی مختار کی لاٹھی ہے آ داز ہے، انہیں اپنے رویے سے توبر کرلنی چاہئے، درنہ بہتم بچوں کا مہر ایس پڑے گا کہ دُنیا کے لئے تماشہ بوتا۔ آپ اس معاطے ایس پڑے گا کہ دُنیا کے لئے تماشہ بوتا۔ آپ اس معاطے میں عدالت سے قانونی شخط و پناہ طلب کریں اور تی تعالی کے دربار ہیں بھی فریاد کے ہاتھ اُٹھا کہیں، إن شاء الله العزيز حق تعالی کے دربار ہیں بھی فریاد کے ہاتھ اُٹھا کہیں، إن شاء الله العزيز حق تعالی کا عدد عظرات اس کی طرف توجہ فرما کیں اور اپنے اُٹر ورُسوخ کے گایت فرما کیں کہ دو چار شریف اور معزز حضرات اس کی طرف توجہ فرما کیں اور اپنے اُٹر ورُسوخ کے ذریاج بچوں کی والدہ کو ان کے پاس واپس لا کیں۔ بچوں کو ان کی والدہ سے جدا کرنا بڑا ظلم ہے، حدیث شریف ہیں ہے کہ جو شخص ماں کے درمیان اور اس کے بچوں کے درمیان اور اس کے بیاروں کے درمیان جدائی کرے، الله تعالی قیامت کے دن اس کے درمیان اور اس کے بیاروں کے درمیان جدائی کرے، الله تعالی قیامت کے دن اس کے درمیان اور اس کے بیاروں کے درمیان جدائی کرے۔ الله تعالی قیامت کے دن اس کے درمیان اور اس کے بیاروں کے درمیان جدائی کرے۔ ا

### پھوپھی اور بہن کاحق دیگر رِشتہ داروں سے زیادہ کیوں ہے؟

سوال:..جقوق العباد کے تحت ہر مخص کے مال ودولت پراس کے عزیز وں ،رشتہ داروں ،غریبوں ، نا داروں ،مسافروں کے کچھ حقوق ہیں ،لیکن کیا رشتہ داروں بین کسی رشتہ دار کے (ماں باپ کے علاوہ) کوئی خاص حقوق ہیں؟ ہمارے گھر میں ریتصور کیا جا تا ہے کہ بہن اور پھوپھی کے پچھوزیادہ ہی حقوق ہیں۔

چواب:... بہن اور پھوپھی کاحق اس لئے زیادہ سمجما جاتا ہے کہ باپ کی جائیداد میں سے ان کوحصہ نبیس دیا جاتا بلکہ بھائی غصب کرجائے ہیں ، ورندان کوان کا پوراحصہ دینے کے بعد ان کا ترجیح حق باقی نہیں رہتا۔

## رشته دار کورشمن خیال کرنے والے سے تعلقات ندر کھنا کیساہے؟

<sup>(</sup>۱) عن أبي أيوب قال: سمعت وصول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من فرّق بين والدة وولدها فرّق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة. (مشكوة، باب النفقات، الفصل الثاني، طبع قديمي كتب خانه).

ہیں، تو کیا ہم دوزخی ہوں گے؟ اور قطع تعلق کی بنا پر خدا ہم ہے ناراض ہوگا؟ ان حالات میں آپ ہمیں بنائیے کہ ہم کیا طریقہ اختیار کریں؟ کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ ہم بھی قطع تعلقی اختیار کرلیں کیونکہ معمولی ملاقات ہے بھی وہ ہم پر طرح مطرح کی جموثی با تیں عاکمہ کردیتے ہیں اور ہمیں بدنام کرنے کی بجر پورکوشش کرتے ہیں۔

جواب:..زیادومیل ملاقات ندر کی جائے ،لیکن سمانے آئیں توسلام کہددیا جائے ، بیار ہوں تو حیادت کی جائے ، انقال کرجا کیں توجنازے میں شرکت کی جائے۔ اس صورت میں آپ پر قطع رحی کا ویال نہیں ہوگا ،اور اگر سلام وکلام بالکل بند کر دیا جائے تو قطع رحی کا گناو آپ کو بھی ہوگا۔ (۲)

## والدين كے منع كرنے پررشته داروں سے تعلقات كم كرنا

سوال:...اگر دالدین رشته دارول سے ملنے کومنع کریں جبکہ کوئی لڑائی جھٹڑا بھی نہ ہوتو کیا الیی صورت بیں والدین کاعظم مان لینا جاہئے اورصلہ رحمی تڑک کردین جاہئے؟ قرآن وحدیث کی روشنی میں جواب دیں۔

جواب: ... فطع رحی حرام ہے، حدیث میں ہے:

"عن جبير بن مطعم رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لَا يدخل الجنة قاطع متفق عليه " (مكارة من ١٩٠٥)

ترجمه: .. " قطع رحى كرنے والا جنت ميں واخل ند ہوگا \_"

اور نا جائز کاموں میں والدین کی اطاعت نہیں، کیکن اگر والدین کسی مصلحت کی بنا پر زیاوہ میل جول ہے منع کریں تو

#### ٹھیک ہے۔

## بہن کے ساتھ بہنوئی کاسسرال آنااور نمازوں کے وقت سوتے رہنا

سوال:...ميرى بهن جب بحى سرال ے ميكاتى ہے توساتھ ہى بہنوئى صاحب بحى تشريف لاتے ہيں اور جينے دن بهن ميك ميك ميں م ميكے ميں رہتی ہے، بہنوئى صاحب بحى رہتے ہيں، اور جمدى نماز اور ديگر نماز ول كوفت پڑے سوتے رہتے ہيں، جمعے مشور و دير كه آيا ميں ان سے كه دول كد كھر آئيں ليكن رات كوائے كھر چلے جايا كريں؟

 <sup>(</sup>۱) حق المسلم على المسلم خمس: ردّ السلام، وعيادة المريض، وإتباع الجنائز، وإجابة الدعوة، وتشميت العاطس.
 (مشكّوة ص١٣٣٠، باب عيادة المريض). وصلة الرحم واجبة ولو كانت يسلام وتحية وهدية ومعاونة ومجالسة ... إلخ.
 (الدر المختار ج: ٢ ص: ١ ١٣، كتاب الحظر والإياحة، فصل في البيع).

 <sup>(</sup>٢) عن جبير بن مطعم رضى الله عنه قال: قال رمول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قاطع. متفق عليه. (مشكوة ص. ١٩ ا ٣، باب البر والصلة، الفصل الأوّل).

 <sup>(</sup>٣) عن النبواس بن سمعان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. (مشكوة ج:٢)
 ص: ١١٣، كتاب الإمارة، الفصل الثاني، كتاب الإمارة، الفصل الثاني).

جواب:...بہنوئی صاحب کومناسب الفاظ میں کہ دینا مناسب ہے، وہ تعوزی دیرے لئے آئیں ، اور پھر جائیں۔ رشتہ داروں سے قطع تعلق جائز نہیں

سوال:...مئلہ بیہ کہ ہمارے کھر کا اور تین چار اور خاتدانوں کا ہمارے دشتہ داروں ہے کی بات پر ناچاتی کی وجہ ہے میل جول بند ہو کیا ہے وہ مری طرف والدین کی نافر مانی والی بھی بات ہے، بی اللہ کے خوف کی وجہ یہ چاہتا ہوں کہ دشتہ داروں ہے تعلیٰ والا گناہ مجھ سے نہ ہو۔ بی والدہ سے اس کی اجازت ما نگل ہوں کیونکہ ان کو بھی ناراض نہیں کرنا چاہتا، تو وہ کہتی ہیں کہ:
''میل جول ہونے کے بعد پھر کی نہ کی بات پر ناراف تکی ہوجائے گی۔' اس کے علاوہ تین چاراور فا تھانوں نے جوان سے با پیکاٹ کیا ہوا ہو وہ بھی گئے ہیں کہ:'' قرمولا نا صاحب! بیں ہواہ وہ بھی کہ تیں کہ:'' قرمولا نا صاحب! بیں جواہ وہ بھی نہ ہوا دران رشتہ داروں سے میل جول پڑھایا تو ہم لوگ تم سے نہیں ملیں گے۔'' تو مولا نا صاحب! بیں جواہت اس کے کوئی ناراض بھی نہ ہوا دران رشتہ داروں سے نیا تھا تھی دوبارہ قائم ہوجائیں۔

چواب:...عزیز وا قارب نے تعلق تعلق حرام ہے، حدیث میں ہے کہ تلطی تری کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ اگر کسی سے زیاد ومیل جول ندر کھا جائے تو اس کا تو مضا نقر نہیں، لیکن ایسا قطع تعلق کہ اس کے جنازے میں بھی شرکت ندی جائے اور بیار ہوتو عیادت بھی ندکی جائے ، یہ جائز نہیں۔ (۱)

ہا ہم آل کی وجہ سے ایک و وسرے سے تطع تعلقی کا شرعی حکم

<sup>(</sup>۱) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لَا يدخل الجنَّة قاطع. (ترمذى ج: ۲ ص: ۱۲ ، أبواب البر والصلة، باب ما جاء في صلة الرحم).

 <sup>(</sup>۲) حق المسلم على المسلم حمس: رد السلام، وعيادة المريض، وإنباع الجنائز ... إلخ. (مشكّرة ص:١٣٣، باب
عيادة المريض وثواب المريض).

جواب:..ان كے ساتھ ذيادہ اتعلق نـ ركھا جائے ،ليكن گاہے بگاہے سلام دُعاكر لينے ميں صفعا لَقَهُ بيس۔ قطع حمی كا و بال كس برجوگا؟

سوال:... میں نے ایک حدیث میں پڑھاتھا کہ:''جس نے اپنے مسلمان بھائی ہے ایک مال تک تعلق توڑے رکھا، کو یا اس نے اسے تل کرویا۔''عرض بیہ ہے کہ اگرا یک شخص کی سے زیادتی کر ہے تو بیھدیث کم شخص پر ہے کہ اگر معلوم ہے تو وہ پہلے ہولے گایا یہ کہ جس سے زیادتی ہوئی؟ کیا بیگنا ہ دونوں پر ہوگا؟

۵۸۴

جواب ا:... بیرحدیث سیح ہے (مشکلوۃ شریف ص:۴۲۸ میں ابوداؤد کے حوالے نقل کی ہے، ابوداؤد کے علاوہ مندِ احمداور متدرک حاکم وغیرہ میں بھی ہے ):

"عن ابى خراش السلمى رضى الله عنه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من هجر اخاه سنة فهو كسفك دمه. رواه ابوداؤد." (مكاوة ص: ٣٢٨)

ترجمہ:.. " حضرت الى خراش رضى الله عندروایت کرتے ہیں کدانہوں نے تحضویا کرم ملى الله علیہ وسلم کوفر ماتے ہوئے سنا کہ: جس شخص نے اپنے بھائی سے ایک سال تک تعلق توڑے رکھا، اس نے کو یا اس کولل کردیا۔''

مقصوداس صدیث سے قطع تعلق کے وہال ہے ڈرانا ہے کہ دوا تناعمین ممناو ہے جیسے کسی کوئل کردینا۔ مدر فوزم سے مدرخوش میں تاریخ اور اس معرف میں دریات کے معرف اور استان میں استان میں اور استان میں اور استان می

۲:..دو فضوں کے درمیان رجش ای دفت ہوتی ہے جبارا یک فض دُوسرے پر زیادتی کرے، اور جس فض پر زیادتی ہوئی ہو فا ہر ہے کہ شری صدود میں رہتے ہوئے اس کو بدلہ لینے کا بھی جن ہے، (بدلے کی نوعیت اللی علم کے سامنے پیش کر کے ان ہے دریافت کرلیا جائے کہ بیجا نزہے یا نہیں؟) اور طبعی طور پر رنج ہوتا بھی لازم ہے، لیکن شریعت نے تمن دن کے بعد ایسار نج رکھنے کی اجازت نہیں دی کہ بول جال اور سلام دُھا بھی بندرہے۔ (۱)

سان جن دو مخصوں یا بھائیوں کے درمیان رنجش ہو، ان کو جائے کہ تین دن کے بعدر بجش ٹم کرویں ، اور جو مخص اس رنجش کو ختم کرنے میں پہل کرے وہ اَجرعظیم کاستی ہوگا۔

ا نے اور جس شخص نے اینے بھائی پرزیادتی کی ہو، وہ اپنے بھائی سے معافی مائے اور اس کی علائی ہو عمق ہوتو علانی بھی کرے۔

۵: . اگر کوئی شخص ظالم ہے، ظلم وزیادتی ہے باز نہیں آتا تواس ہے زیادہ میل جول ندر کھا جائے ، لیکن ایساقطع تعلق ندکیا جائے کہ سلام کلام بھی بند کر دیا جائے اور مرنے جینے ہیں بھی نہ جایا جائے ، بلکہ جہاں تک اپنے بس میں ہواس کے شرعی حقوق اوا

<sup>(</sup>۱) عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمؤمن أن يهجر مؤمنا قوق ثلاث، فإن مرّت به ثلاث فليلقه فليسلم عليه فإن ردّ عليه السلام فقد اشتركا في الأجر وإن لم يرد عليه فقد باء بالإثم وخرج المسلم من الهجرة. رواه أبوداؤد. (مشكوة شريف ج:۲ ص:٣٢٨، باب ما ينهى عنه من التهاجر والتقاطع ... إلخ).

کرتارہے۔

۱:... بیطع تعلق اگر دُنیوی رنجش کی وجہ ہے ہوتو جبیبا کیاُو پراکھا گیا، گنا و کبیرہ ہے، کیکن اگر دو مخص بدرین اور کمراہ ہوتو اس سے قطع تعلق دین کی بنیاد پر نہصرف جائز بلکہ بعض اوقات ضروری ہے۔ <sup>(۱)</sup>

### کیارشتہ داروں سے تعلقات جوڑنے کی کوشش کے باوجود بھی انسان گنا ہگار ہوگا؟

سوال:...مير \_ بہنوئي نے تقريباً يانچ سال سے تعلقات منقطع کئے ہوئے ہیں، جھکڑانہ جائداد کا ہے، نہ ہی مال ودولت کا اور نہ بی کوئی خاندانی دکھنی ہے، بات عام می ہے جو کہ اکثر وہیشتر خاندانوں میں ہوتی رہتی ہے، کیکن ای بات کا بہانہ بنا کر تعلقات ختم کر گئے۔ایک دن میری غیرموجودگی میں بہن میرے گھرآ ئیں، دہاں میری لڑکی سے پچھ تحرار ہوگئی اور وہ غینے میں چلی گئیں۔ مجھے جب معلوم ہوا تو میں ان کے محر کیا اور معذرت کی ، اور معاملہ رفع وفع کرنے کی کوشش کی ۔خیال رہے کہ بہن مجھ ہے چھوٹی ہے۔ اس درمیان میں میری لڑک کی شادی تھی ، میں خود کارڈ لے کروٹوت دینے کے لئے گیا، دوشادی میں شریک ہونے کو تیار نہیں تھیں، میں نے بہت کوشش کی ، بہرحال ایک عزیز کی مداخلت پروہ لوگ شادی میں شرکت کے لئے آبادہ ہوئے۔ میں دوبارہ کیا اورشر یک ہونے کی دعوت وی۔ بہن بہنوئی اوران کے دونو سائڑ کے رسی طور پرشر یک ہوئے ،لڑکیاں شرکیک جیس ہوئیں۔شادی کے بعد بھی محریس آتا جاتا شروع نہیں ہوا۔ای سال کے آخر میں ان کی لڑکی کی شادی تھی ، میرا خیال تھا کہ بہن اس موقع سے فائدہ اُ تھاتے ہوئے شادی کی دعوت دینے آئیں گی اور تعلقات بحال ہوجائیں کے الین بہن نے بچوں کے ہاتھ شادی کے کارڈ بجوادیے۔ کارڈ توش نے رکھ لئے بھین ان قریبی عزیز کے یاس جا کر بیرمعالمہ بتایا ، انہوں نے میری بات سے اِنفاق کیا کہم از کم بڑے بھائی ہونے کے ناتے کارڈ خود کے کرآنا جا ہے تھا، وہ وہاں سے اور والی آکر بتایا کہ بہن جا ہے منٹ کے لئے آئے گی، لیکن آئے گی ضرور۔ بہن آئی نیس، ہم شادی ش شریک نہیں ہوئے۔بس ای بات پر بہنوئی صاحب نے تعلقات فتم کر لئے۔اورایک ہی زے ہے کہ ہم شریک ہوئے تو وہ شریک کیوں نہیں ہوئے؟ بجائے اس کے کہ وہ میری مبن کو إحساس ولائے کہ جب تمہارا بھائی تنہیں شرکت کی دعوت وسینے اور خوشا 4 کرنے آسکتا ہے تو تم مچموٹی بہن ہوکر دموت دینے کیوں نہیں گئیں؟ سراسرقصور تو میری بہن کا تفا،کیکن قصور وار پس تغہرایا گیا۔ اس تشم کی نارا ضگیاں جلدی ختم ہوجاتی ہیں، بلکہ بہن بھائی کا رشتہ ایسا ہے کہ تھین سے تھین جھڑ ہے بھی ختم ہوجاتے ہیں،لیکن میری بہن اور بہنوئی نے ندمسرف خودتعلقات ختم کئے بلکہان کی اولا دہمی ان کے تنش قدم پر ہے،میری کوشش کے باوجود تعلقات بحال نہیں ہورہے۔اب تولوگوں نے چی میں بڑ کرمعاملات ورست کرنے کی کوششیں بھی ترک کردی ہیں ،اس لئے کہ عزت سب کو پیاری ہے۔ ویے تو بہنوئی صاحب فی وقتہ نمازی ہیں،لیکن بہت سخت ہو گئے ہیں۔اگر کہیں محفل میں آمنا سامنا ہوجائے تو سلام کرنا تو در کنار جواب بھی مجوراً دینے ہیں۔ میں بی سلام کرنے میں پہل کرتا ہول۔ آپ نے ایک جعدی اِشاعت میں" قطع تعلق کا حمناہ" کا جو

 <sup>(</sup>۱) قال الطبرى: قصة كعب بن مالك أصل في هجران أهل المعاصى ...... انما لم يشرع هجرانه (الكافر) بالكلام لعدم إرتداعه بدفالك عن كفره بخلاف العاصى المسلم فإنه ينزجر بذالك غالبًا. (فتح البارى لابن حجر ج: ۱۰ ص: ۳۱۵ طبع مصر).

جواب دیا تھا،اس سے میں بہت پریشان ہوں۔آپ قرآن اور صدیث کی زوے بتا تھیں کہ کیاان کا اِقد ام ڈرست ہے؟ اور کیا بیظع تعلق علین گنا ونہیں ہے؟ اور میری کوششوں کے باوجووا گر تعلقات بحال نہیں ہوئے تو کیااس کا جواب دہ میں ہوں گا؟ کیا میرا شار بھی عن بھاروں میں ہوگا جبکہ میں بےقصور ہوں؟

جواب:...جب دوآ دميوں كے درميان رئجش ہوتى ہے توان جن سے ہرايك مخص اپنے آپ كومعصوم، اور وُ دسرے كومجرم مردانا ہے۔رجش کا پیدا ہوجا تا تو ایک طبعی امرے کہ وسرے کی جانب سے خلاف طبیعت چیز سرز د ہونے پر آ دمی کوصد مدہوتا ہے، اس لئے شریعت نے اِنسانی نفسیات کی رعایت رکھتے ہوئے تین دن تک فعدر کھنے کی اِجازت دی ہے، اور تین دن سے زیادہ غصہ ر کھنے کی اِ جازت نہیں، بلکہ مدیث شریف میں آتا ہے کہ سوموار اور جعرات کو جنت کے دروازے کھول دینے جاتے ہیں اور ہرا لیے بندے کی بخشش کردی میاتی ہے جواللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک اور کفر کا مرتکب نہ ہو۔ تحرجن ووقعنصیتوں کی آپس میں عداوت ہو، ان کی بخشش نہیں کی جاتی ، بلکہ فر مایا جاتا ہے کہ ان دونوں کوچیوڑ دو، یہاں تک کھلے کرلیں (صحیح مسلم پمکٹوٹا ص:۴۸٪)۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ جس شخص نے اپنے بھائی کو تین دن سے زیادہ چیوڑے رکھا واکردہ اس عرصے میں مرجائے تو سیدھا جہنم میں جائے گا (مند احد، ابودا ورمسكاؤة ص: ٣٢٨)- اوراس قطع تعلقى كاخشا كبراور حسد بي كبرتها جس في آب كوببن كي جول كي شادي يس آف ے روکا ، کہ چونکہ بہن خود نبیس آئیں ، لہٰ ترا آپ نے وہاں جانا'' بن بلائے جانا' سمجھا ، حالا نکہ آپ کی بلندی اخلاق کا نقاضا توبیقا کہ بن کی طرف سے کارڈ کے آنے کا بھی اِنظار نہ کرتے ، آپ بین کے بچوں کی شادی کو واقعتا اپنے بچوں کی شادی تحصیے۔ بہر حال آپ نے کارڈ ملنے کے باوجود نہ جاکر کسی عالی حوصلگی و بلند ذہنی کامظا ہر وزیس کیا، بلکہ آپ خود بھی اپنے بہنوئی کی سطح پراُ تر آئے ،جس کی آپ کو شکایت ہے۔ اگر آپ کے بہنوئی مجم ضرورت سے زیادہ بی" تیز مزاج" ہیں، تو آپ کو اتنا بی زیادہ نرم خو، اور فکلفتہ ذہن ہوتا عاہے ۔ یقین کیجئے کہ آپ کی بہن ، بہنو کی اور ان کے بچول کی بے زخی ان کی قدر ومنزلت میں کوئی إضافت میں کرے کی ، اور آپ ان كاس تمام ترروي كے باوجودا كرتعلقات كوبدستورقائم وأستوار كميس محتو آپ كى عزت ووجامت بس كى نيس آئے كى ،آپ ان کے تمام حقوق اواکرتے رہنے ، ان کوان کے حال پرچیوڑ دیجئے ، اگروہ قطع تعلق رکھیں مے تو خود گنا ہگار ہوں مے، آپ ان کے ساتھ کناه میں شریک ندہوں۔

### عدل اور إنصاف كامعاشرہ قائم كرنے كے لئے كيا أصول بين؟

موال:...الله تعالى كے بعدسب مقدم فق ركھے والے اتسان كے خودائے والدين بين اس فق كى يادو مانى كے لئے

<sup>(</sup>١) عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يعرض أعمال الناس في كل جمعة مرتين يوم الإلنين ويوم الحميس فيغفر لكل عبد مؤمن إلا عبدًا بينه وبين أخيه شحناء، فيقال: اتركوا الله ين حتى يفيئا. رواه مسلم. (مشكوة ص: ٢٢٨، باب ما ينهى عنه من العهاجر ... إلخ، القصل الأوّل).

<sup>(</sup>٢) عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وصلم لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، فمن هجر فوق ثلاث فمات دخل النار. رواه أحمد (مشكّوة ص:٣٢٨، باب ما ينهى عنه من التهاجر ... إلخ، القصل الثاني).

جواب: ...سب سے بڑا أصول توبیہ کرتمام إنسان خصوصاً مسلمان ، کیا مرد ہو، کیا عورتیں ، بڑے ہوں یا جھوٹے ،
سب اللہ کے اور رسول کے تھم کو ما نیں اوراً حکام کی تحییل کریں ، ہم نے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما نبر داری اپنی
زندگی سے فارج کردی ، اس لئے ہر دِن سے مصابب اورئی آفات کے کرطلوع ہوتا ہے ، جن جس وہ چیزیں بھی جیں جن کی طرف
آپ نے اِشارہ کیا ہے۔

### یر وی کے حقوق

سوال:...کیااسلام کی رُوسے جائز ہے کہ جارے گھر روشن رہیں لائٹ سے اور جارے پڑوی اندھیرے ہیں رہیں ،کسی وجہ سے لائٹ نے گلواسکیں؟ تو کیا ہم ان کی مدنہیں کر سکتے؟ جبکہ آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کا خود ارشاد ہے:'' وہ مسلمان ،مسلمان ہیں ہے جس کا پڑوی بھوکار ہے ادرخود میر ہوکر کھائے'' آخر رہمی ایک مسئلہ ہے۔

جواب:...آپ کی سوج بالکل میچے ہے، اگر کسی کواللہ تعالی نے تو فتی دی ہوتو پڑوسیوں کو بھی اس سے فائدہ پہنچانا جاہے، پس اگرآپ کے پڑوسیوں کے گھر میں بجلی نہیں تو آپ بجلی کا کششن لگوانے پران کی مدوکریں، اور جب تک کششن نہیں مانا تب تک اپنے محمرے روشنی فراہم کردیں۔(۱)

## اقارب بررقم كاخرج كارخيزب

سوال:...من ائي تخواه كا بائج فيعد الله ك نام خرج كرت ك لئة الك كرتا مول - مير عسراورساس مفلوك الحال

(۱) عن أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه وصلم: من نفس عن مسلم كرية من كرب الدنيا نفس الله عنه كرية من كرب يوم المقيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة ... إلخ. (منن أبي داوّد ج: ۲ ص: ۳۲۰، باب في المعونة للمسلم). أيضًا: عن عبدالله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه، وخير الجيران عند الله خيرهم لجازه رواه الترمذي والدارمي ومشكوة ص: ٣٢٣).

ہیں، ان کی کوئی نرینداولا وبھی نیس ہے، اور نہ کوئی کمائی کا ذریعہ، میری ساس میر ہے ساتھ دہتی ہے، اس کے تمام افراجات میں بی پورا
کرتا ہوں، مگران کی ذاتی خواہشات اور ضروریات کے لئے فہ کورہ رقم مخصوصہ میں سے پچھر قم پابندی سے اس کو دیتار ہتا ہوں تا کہ اس
کی عزّ ت نفس بحال رہے اور خود کو لا وارث نہ سمجے، وہ اس رقم میں ہے بھی بھار میری بیوی اور بچی پرخرچ کر لیتی ہے، عید بقرعید پر۔
باتی رقم میں اپنے سسر کووے ویتا ہوں، وہ معند در ہے۔ میرے اس رویے میں صدید وقر آن کی روشنی میں کوئی اسلامی اُصول کی خلاف
ورزی ہور ہی ہوتو میری رہنمائی فرمائیں اور اس رقم کا دُرست معرف بتادیں۔

ہاں یہ بھی بتا کمیں کہ ای رقم ہے اگر میں بھی اپٹی والدہ صاحبہ کے لئے کوئی چیز خرید کردوں تو کیسا ہوگا؟ جواب:...آپ اس رقم میں ہے اپنے خسر اور خوش دامن کی خدمت کر سکتے ہیں۔ یہ بھی کا دِخیر کی مد میں شامل ہے۔ والدہ کے لئے بھی کوئی چیز خرید سکتے ہیں ہلیکن پہتر ہوگا کہ والدہ کی خدمت اپنے ذاتی خرچ میں ہے کریں۔

### یردوں کے ناج ، گانے والوں کے گھر کا کھا تا کھا نا

سوال:...زکر یا کے محلے میں ساتھ پڑوں میں ایسے افرادر ہتے ہیں جن کا پیشہ ناج گانا و بدکاری ہے الیکن میہ پیشہ محلے میں نہیں بلکہ اور جگہ کرتے ہیں، محلے والوں کو طوا کف کے فائدان سے مہل جول جا کڑ ہیں، آتے ہیں، تو الیک صورت میں محلے والوں کو طوا کف کے فائدان سے مہل جول جا کڑ ہے یا بہوا کھا تا تبول کرنا کیسا ہے؟ اور محلے والوں کے کیا فرائض ہونے چا ہمیں؟

جواب: ... جرام کمائی کا کھا تا چینا جا کڑ نہیں، محلے والوں کو چا ہے کہ اپنی صد تک ال کو ترکی گناہ کی فہمائش کریں، اور اگر وہ اس کاروہ رکونہ چھوڑیں تو ان سے ذیادہ تعلق نہر کھیں، نسان کی دعوت میں جا کیں۔ (۱)

### تكليف دينے والے پروس سے كياسلوك كيا جائے؟

سوال: ...سیّد فاندان کے ایک صاحب عرصه دس سال ہے میرے پر وس میں رہائش پذیر ہیں اور سرکاری عہد نے ہم دونوں کے مساوی ہیں، مگروہ ہرونت کسی نہ کسی کو پر بیٹان اور شک کرنے کی تدبیریں کرتے رہتے ہیں، مختلف اندازے ذہنی کوفت پہنچاتے رہتے ہیں، مجلی بچوں کو مار دیا اور بھی کوئی بہتان لگا دیا، غرضیکہ شیطانی حرکتیں کرتے رہتے ہیں ۔ خدا کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں کہ ہیں نے ان سے ہر طرح ہے نبھا ہے کی کوشش کی، مگرونی مرغی کی ایک ٹاٹگ ! ان کی اولا و، ان کی بیٹم اور وہ خود حرام

 <sup>(</sup>۱) عن أبى بكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنّة جسد غذى بالحرام. رواه البيهةى فى شعب الإيمان. وعن ابن عمر قال: من اشترى ثوبًا بعشرة دراهم وفيه درهم حرام لم يقبل الله تعالى له صلوةً ما دام عليه إلغ.
 (مشكّوة ص:٢٣٣، باب الكسب وطلب الحلال).

<sup>(</sup>٢) لَا يجيب دعوة الفاسق المعلن ليعلم انه غير راضٍ بفسقه. (عالمكيري ج: ٥ ص: ٣٢٣، كتاب الكراهية).

ک بے پناہ دولت کی فراوانی کے باعث غرور میں رہتے ہیں ، آپ بتا ئیں کہ اسلام ان جیسے پڑوسیوں سے کس طرح کا سلوک روا رکھنے کی تلقین کرتا ہے؟

جواب:...اپی طرف سے ان کوکسی طرح ایذاند پہنچائی جائے اوران کی ایذاؤں پرمبر کیا جائے ، جن صاحب کا آپ نے تذکرہ کیا ہے، اگر وہ واقعتا سیّد ہوتے تو ان کا اخلاق آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کے مطابق ہوتا۔ حدیث میں ایسے لوگوں کو جو کہ پڑسیوں کو ایذا پہنچاتے ہیں ، مؤمن کی صف سے خارج قرار دیا گیاہے:

"عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله! لَا يؤمن، والله! لَا يؤمن، والله! لَا يؤمن، والله! لَا يؤمن. قيل: من يا رسول الله؟ قال: الذي لَا يؤمّن جاره بوائقه. رواه مسلم."

ترجمہ:...' اللہ کی قتم! مؤمن نہیں ہوگا،اللہ کی قتم! مؤمن نہیں ہوگا،اللہ کی قتم! مؤمن نہیں ہوگا،عرض کیا گیا: کون؟ یارسول اللہ! فرمایا: وہ مخص جس کے پڑوی اس کی شرارتوں سے محفوظ نہ ہوں۔''

## بغيرحلاله كےمطلقة عورت كو پھر سے اپنے گھر ر كھنے والے سے تعلقات ركھنا

سوال: ... ہمارے گا وَل مِیں ایک شخص نے اپنی ہوی کو تین طلاق ، دس طلاق ، سوطلاق کے الفی ظ سے طلاق دی ، تمام علما و مفتیان کرام نے نتوے دیئے کہ بغیر حلالہ کے نکاح ٹانی جا ترنہیں ، پچھ عرصہ گزرنے کے بعدلڑی اورلڑ کا ایک پیرصاحب کے پاس گئے ، شاید وہاں جا کر بیان بدل دیا ، طلاق کے الفاظ بدل دیئے ، پیرصاحب نے نکاح ٹانی کافتوی دیا ، یعنی طلاق بائن کہا ، تو انہوں نے ماح کرلیا ، اس پرہم لوگوں نے لڑکی والوں اورلڑ کے والوں سے بائیکاٹ کرویا اوران کی شادی تمی میں شرکت چھوڑ وی ، لیکن دیگر گاؤں والے کہتے ہیں کہ انہوں نے بیرصاحب کے فتوے بڑمل کیا ، اس لئے وہ جاتے ہیں۔

جواب:... بیتو ظاہر ہے کہ بیطلاق مغلظہ تھی،جس کے بعد بغیر شرق طالہ کے نکاح جائز نہیں۔ پیرصاحب کے سامنے اگر غلط صورت پیش کر کے فتو کی لیا گیا تو پیرصاحب تو گنہگار نہیں مگر فتو کی غلط ہے، اور اس سے حرام چیز حلال نہیں ہوسکتی، بلکہ یہ جوڑا ؤہرا مجرم ہے، ان سے قطع تعلق شرعاً سمجے ہے۔ اور جولوگ اس جرم میں شریک ہیں وہ سب گنہگار ہیں،سب کا یہی تھم ہے۔ (۳)

<sup>(</sup>١) قال تعيمي فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتّى تنكح زوجًا غيره. (البقرة: ٢٣٠).

 <sup>(</sup>٢) قال الحطابي رخص للمسلم أن يغضب على أخيه ثلاث ليال لقتله ولا يجوز فوقها إلا إذا كان الهجران في حق من حقوق الله تعالى فيجوز فوق ذالك. (مرقاة شرح مشكوة ج: ٣ ص: ١ ١٤).

 <sup>(</sup>٣) قال ثعالى: ولا تعارنوا على الإثم والعدوان. (المائدة: ٢).

### برا دری کے جوڑ کے خیال سے گناہ ومنکرات والی محفل میں شرکت

سوال:... میراتعلق میمن براوری کی ایک جماعت سے ہے، ہماری جماعت کی ایک منتظمہ کمینی ہے، جو کہ ہرسال سالانہ جلہ "تقسیم انعامات "کے نام سے منعقد کرتی ہے، اس جلے جس اتمیازی نمبروں سے کامیاب ہونے والے طلباء و طالبات کو انعامات تقسیم کئے جاتے ہیں۔ یہ جلہ عورتوں اور مردوں کا مخلوط جلہ ہے اور اِنعامات حاصل کرنے کے لئے طالبات اپنج پر آتی ہیں، دیگر یہ کہ پروگرام کو دلچہ پہنانے کے لئے میوزک اور نفول کو بھی اس پروگرام ہیں شامل کرتے ہیں، اور اس پورے پروگرام کی فلم (مودی) میں شافل کرتے ہیں، اور اس پورے پروگرام کی فلم (مودی) ہمی بنائی جاتی ہے۔ اسلامی نقطۂ نظر سے تو یہ پروگرام قطعاً جائز نہیں ہے، لیکن ہمارے چندسائمی حضرات کا خیال ہے کہ برادری ہیں جوڑر کھنے کے لئے اس پروگرام ہیں شرکت کرتی چاہئے۔ اللہ تعالی آپ کو جزائے خیرعطافر ماتے ، آپ قرآن وسنت کی روشن ہیں ہمیں ہیں تاریخ کے لئے اس پروگرام ہیں شرکت کی جاسمتی ہے اس کی جاراس پروگرام ہیں شرکت جا تو اس کا یہ گناہ انفرادی ہوگایا اجماعی؟

جواب، بسب معنل می منظرات کا ارتکاب ہور ہا ہوائی میں شرکت کرنا حرام ہے، اور حرام چیز جوڑ کی خاطر طلال نہیں ہوجاتی، ملکہ اللہ تعالیٰ کے خضب کا ذریعہ بنتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسے جوڑ میں توڑ پیدا کردیے ہیں جومحرّمات کے ارتکاب پر قائم کیا جائے۔ مفکوٰۃ شریف (ص:۳۳۵) میں تر زری شریف کے حوالے سے بیعد یہ فقل کی ہے:

"عن معاوية أنه كتب الى عائشة: أن اكتبى الى كتابًا توصينى فيه و لا تكثرى، فكتبت: سلام عليك أمّا بعد فانى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من التمس رضى الله بسخط الناس كفاه الله مونة الناس ومن التمس رضى الناس بسخط الله و كله الله الى الناس، والسلام عليك. رواه الترمذى."

ترجمہ:.. دخترت معادیہ رضی اللہ عنہ سنے أتم المؤمنین حضرت عائش صدیقہ رضی اللہ عنہا کی فدمت میں خطاکھا کہ: جھے کوئی مختفری نصیحت کے بھیجے۔ جواب میں حضرت اُتم المؤمنین رضی اللہ عنہا نے لکھوایا: السلام علیم ، الم بعد! میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ کہ جوفنص انسانوں کی ٹارافٹنگی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رضامندی طاش کرے ، اللہ تعالیٰ لوگوں کے شرے اس کی کفایت فریاتے ہیں ، اور جوفنص القد تعالیٰ کو تعالیٰ کی رضامندی طاش کرے ، اللہ تعالیٰ لوگوں کے شرے اس کی کفایت فریاتے ہیں ، اور جوفنص القد تعالیٰ کو ناراض کرے لوگوں کی رضامندی حال کی رضامندی عالی کرے ، اللہ تعالیٰ اس کولوگوں کے ہیر دکردیتے ہیں (اور اپنی نصرت وحمایت کا ہاتھ واللہ کی سے اُٹھا لینے ہیں )۔ "

### غيبت اورحقيقت واقعه

سوال:..عرض ہے کے فیبت کے بارے میں مسئلہ بتاد بجئے۔مثلاً ایک مولانانے مسئلہ بیان کیا کہ ایک مورت حضرت عاکثہ

کے پاس آئی جس کا قد چھوٹا تھا، اس کے جانے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے حضرت عائشہ ضی اللہ عنہائے کہا کہ حضور! اس مورت کا قد چھوٹا تھا۔ حضور ملی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے عائشہ بیات ہوئی۔ حضرت عائشہ نے کہا کہ حضور! بیر بات اس بیل تھی، وہی میں نے کہی۔ حضور ملی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بھی تو فیبت ہے، اگراس میں بیر بات نہ ہوتی تو یہ بہتان ہوجا تا۔

مثلاً میں نے ایک صاحب سے چیے لینے ہیں، اگر وہ چیے بیں دے رہاہے، بیں نے اس کے بھائی سے کہا کہ آ پ اس کو کہتے کہ وہ چیے دے، تو کیا یہ می غیبت ہوئی ؟

دُوسرامسَلہ میرا بھانجا مستفلا گیا ہوا تھا، واپسی پرمیرے گھریش نبیل تھپرا،سیدھالا ہور چلا گیا، بیں نے اپنی بہن ہے اس ک شکایت کی ، کیا یہ بھی غیبت ہوئی؟ جواب:... بیفیبت نبیس، والنّداعلم!

 <sup>(</sup>١) وكذا لا إلىم عليه لو ذكر مساوى أعيه على وجه الإهتمام لا يكون غيبة إنما الغيبة أن يذكر على وجه الغضب يريد
 السبر (الدر المختار ج: ١ ص: ٨٠٠٨، كتاب الحظر والإياحة، فصل في البيع).

# مرداورعورت ہے متعلق مسائل

## عورت پرتہمت لگانے ، مار پید کرنے والے پڑھے لکھے پاکل کے متعلق شری حکم

سوال:...ا یک آدی پڑھالکھا ہے،اسلامیات میں ایم اے کیا ہوا ہے، بیوی کوکوئی عزّت نہیں دیتا، بیوی پرطرح طرح کے الزامات لگاتا ہے، ہرکام میں نقص تکالتا ہے، ہرنقصان کا ذمہ دار بیوی کو تمبراتا ہے، گندی گندی گالیاں بکتا ہے، بیوی کی یاک دامنی پر الزامات لگاتا ہے، بیوی کے رشتہ داروں کی یاک دامنی پر بھی الزامات لگاتا ہے، بیوی کواس کے رشہ داروں کے کھر جانے نہیں دیتا، بیوی کا دِل اگر جا ہتا ہے کہ وہ بھی اپنے میکے میں کہیں جائے تو ڈرکی وجہ سے اجازت طلب نہیں کرتی ، کیونکہ شو ہراس کے گھر والوں کا نام سنتے ہی آگ بگولہ ہوجا تا ہے اور چلا چلا کر اس کے گھر والوں کو گندی گالیاں بکتا ہے، بیوی بے جاری مہینوں مہینوں اپنے گھر والوں کی صورت کوبھی ترس جاتی ہے، بےبس ہے، جب زیادہ یادآتی ہے تہ چیکے چیکے رو لیتی ہے، اور صبر وشکر کر کے خاموش ہوجاتی ہے۔ بیوی کے معروالے اگر بلائیں تو (شوہر جو کہ شکی مزاج ہے) بیوی اور اس کے میکے والوں برگندے گندے الزامات لگا تا ہے، کہتا ہے: '' تھے بلا کرتیرے ماں باپ جھے گندہ دھن ہ کرواتے ہیں اور پییہ خود کھاتے ہیں''بات بات برگالیاں دینا، یاک دامنی پرالزام لگانا ، زیادہ غصر آئے تو چبرے پرتھیٹروں کی بجر مارکرنا ، گھرے نکل جانے کی دھمکی دینا، شو ہر کے نز دیک بیوی کاحق روٹی ، کپڑااور مکان ے زیادہ نہیں ہے۔ جب شو ہر کا عصر شندا ہوجاتا ہے تووہ بوی سے معافی مانگما ہے کہ میں نے غضے میں جو پچے بھی کیا ہم معاف کردو' عورت بے جاری بجور ہوکر معاف کردیتی ہے۔ چھوعر مے کی بات ہے کہ شوہر نے اپنی بیوی کو گالیاں دیں اور بہت سے مردوں کے نام الے کراس کی پاک دامنی برالزام لگایا، بہال تک کد بیوی کے بھانجول اور بھتیجوں تک کے ساتھ الزام لگانے سے بازنہ آیا،اس کے میکے والول پر بھی گندے گندے الزامات لگائے، تین جارروز بعد بیوی سے کہا کہ: '' جھے معاف کردو' بیوی نے کہا کہ: '' اب تو میں بھی بھی معاف نبیں کروں گی ، کیونکہ آپ ہر بارسانی ما تکنے کے بعد بھی مہی کرتے ہیں "لیکن شوہر بار ہامعانی ما تکمار ہااوراس نے یہاں تک وعده کیا کہ: '' دیکھویں کعبۃ اللہ کی طرف ہاتھ اُٹھا کر صلفیہ تم ہے وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ اب میں بھی بھی تم پراور تبہارے کمروالوں پر کوئی الزام نہیں لگا وَں گا'' بیوی نے معاف کر دیا بگراہمی اس معافی کوبمشکل دوماہ بھی نہ گزرے بنتے کہ شوہرصا حب پھروعدہ بھلا کراپنی پُر انی رَوْش پر اُتر آئے ، اب تو بیوی بالکل بھی معاف نہیں کرتی ، شوہر جب بھی اس کی بیاک وامنی پر الزامات لگا تا ہے تو بیوی جار بار آسان کی طرف اُنگی اُٹھا کر جار کواہوں کی طرف ہاللہ کو کواہ بناتی ہے اور یانچویں باراللہ کو کواہ بنا کراپتی یاک دامنی برلگائے ہوئے الزامات كابدله التدكوسوني ويتى ہے، كيونكه كيتے بيل كه تورت كى ياك دائنى يرالزام كے بدلے ميں الله تعالى نے الزام لكانے والے بر

۰۸ وُرُوں کی سزار کی ہے، اب بیوی اپنے شوہر کی ہر بات مبراور شکر ہے نتی ہے، اور خاص ش رہتی ہے اور اللہ تعالیٰ کو کہتی ہے کہ:

"اساللہ! تو بی انصاف سے میر سساتھ کی جانے والی تمام تی تلفیوں کا بدارہ تیااور آخرت ہیں لے لین "مولانا صاحب! اسلام کی بنی کیااتی گھٹیااور حقیر ہے کہ جوایک مرد کے لئے اللہ اور اس کے رسول سلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر طال کی گی ہواور وہ مرداس کے آو بہ جیسا چا ہے الزام لگا ہے اور اس کے میری عزّت اور ز تبذیادہ جیسا چا ہے الزام لگا نے اور اس کے میری عزّت اور ز تبذیادہ بی بیاہ کرلایا ہوں اس لئے میری عزّت اور ز تبذیادہ بیاہ الزام لگا ہے اور اس کے مواد کے مرد ہے کہ تھر بناویا ہے کہ مروا کے مرد ہے کہ وہ سنت رسول کو ای کو تبدیل بیش اللہ اور اس کے رسول کے نام پر ایک مرد کے لئے بیش والوں کو اتنا حقیر بناویا ہے (نعوذ پاللہ) کہ وہ سنت رسول کو اواکر کے ایک بیش اللہ اور اس کے رسول کے نام پر ایک مرد کے لئے طال کرد میں اور پھر بی والوں کو اتنا حقیر بناویا ہے اور بیش زندگی بحران کے آئے جھٹیں؟ کیا حورت کو (خاص کر اس کے منہ پر) زوروار تھٹروں کی مار سے ناک اور منہ ہے خوان نکا لئے کی اجازت ہے جبحہ تورت اللہ کو حاضر اور ناظر جان کر اپنے تمام فرائض ایمان داری سے اواکر تی ہو، اور وہ شور کی ابیار سے تمام حقوق اواکر والے کا جورکہ نیا جس اسٹ تو تا اور میں ہوگا۔ میاں ہوگا ہوں ہو ایک اور میں ہوگا۔ ہو اللہ تعالی صابر بیوی کو اس کے بیات ہوگا ، جواللہ تعالی میا ہوگا۔ ہواللہ تعالی میا ہوگا۔ ہواللہ تعالی ہو گوں ہوگا۔

جواب:..ال فض کے جو طالات آپ نے لکھے ہیں، ان کے نفسیاتی مطابع ہے معلوم ہوتا ہے کہ بیفت '' پر ھا لکھا پاگل'' ہے، گالیاں بکنا، ہمتیں دھرنا، مار پیٹ کرنا، وعدول ہے گھر جانا، اور قسمیں کھا کھا کرتوڑ دینا، کسی شریف آدی کا کا م ہیں ہوسکا۔ جو فض کسی پاک دامن پر بدکاری کا الزام لگائے اور اس پر چارگواہ ہیں نہ کرسکے، اس کی سزاقر آن کریم نے ۵ م وُڑے جو بز فر مائی ہوئی سے، اور آنحضرت ملی اللہ علیہ وسلم نے اس کوسب ہے بڑے کہرہ گنا ہوں ہیں شارفر مایا ہے۔' اور جو فض اپنی بیوی پر تہت لگائے، بوی اس کے خلاف عدالت میں لعان کا دگوئی کر کئی ہے، فکاح تم کرنے کا دگوئی کر کئی ہے، جس کی تفصیل بہاں ذکر کرنا غیر ضروری ہوں اس کے خلاف عدالت میں لعان کا دگوئی کر کئی ہے، فکاح تو کی کرنا ہوگا کہ موان تمام زیاد تھوں کا بدلہ دلا کیں گے، اور اگر ہے۔ اب اگر آپ اپنا معاملہ بیم الحساب پر چھوڑتی ہیں تو انڈونائی قیامت کے دن آپ کوان تمام زیاد تھوں کا بدلہ دلا کیں گے، اور اگر آپ وُنیا میں اس کے خلاف کارروائی کرنا چاہتی ہیں تو آپ کو عدالت سے زجوع کرنا ہوگا کہ مظلوق سے لیس اور کسی دوسری فرض ہے۔ اس کے علاوہ آپ ہو می کر کئی ہیں کہ دو چارش بیف آدمیوں کو درمیان میں ڈال کر اس سے طلاق سے لیس اور کسی دوسری خرض ہے۔ اس کے علاوہ آپ ہو می کر کئی ہوں کو اسلام کی طرف مشوب کرنا دور ہیکہنا کہ اسلام کی بھی کیا آئی گھٹیا اور تھیرے'' بالکل غلاہے، اسلام کی تعلیم تو وہ ہو تو تخضرت میلی الشریاد ہو گا کران شاد میں ذکر فر مائی:

"خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلى." (مكاؤة ص:٢٨١)

<sup>(</sup>١) قال تعالى. والذين يرمون الخصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدق (النور:١٠).

<sup>(</sup>٢) عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجتبوا السبع الموبقات! قالوا: يا رسول الله! وما هن؟ قال. الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولى يوم الزحف وقذف المصنات المؤمنات الفافلات. منفق عليه. (مشكوة ص: ١٤ ياب الكبائر).

ترجمہ:.. '' تم میں سب سے اچھادہ ہے جوائے گھر والوں کے لئے سب سے اچھا ہو، اور میں اپنے گھر والوں کے لئے سب سے اچھا ہو، اور میں اپنے کمر والوں کے لئے سب سے بڑھ کراچھا ہوں۔'' عورت کے اِخراجات کی فرمہ واری مرد برہے

سوال:...کیا اسلام عورتوں کو اس بات کی اجازت ویتا ہے کہ وہ دفتر وں میں مردوں کے دوش بدوش کام کریں؟ حال نکہ اسلام کہتا ہے کہ ان کااصل گھر اور کام گھر میں ہے، جہاں ان کورہ کر ذمہ داریاں پوری کرنی ہیں، آخریہ بات کہاں تک دُرست ہے؟ جواب نہ کہا کہ کا کہ دواری اسلام نے مرد پرڈالی ہے، کورتیں اس بوجھ کو اُٹھا کر اسپنے لئے خود ہی مشکلات پیدا کر رہی ہیں، اسلام میں کمائی کے لئے نب پردہ ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ (۱)

### عورت کے لئے کسب معاش

سوال:...مورور ۲۰ ارجنوری ۱۹۹۲ء روزنامہ ' جنگ' بین محتر م بیکم سلمی احمد ساحبہ نے کراچی اسٹاک ایک بیخ کے نوشت عہد بداران کے استقبالیہ بین تقریر کرتے ہوئے سورہ نساء کی آیت: ۳۱ کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ ' عورت جو کماتی ہے وہ اس کا حصہ ہے اورمرد جو کما تا ہے وہ اس کا حصہ ہے: البذاعور توں کو کاروبار کرنے کی اجازت ہے، جب کرقر آن مجید بین اس آیت کا ترجمہ بیہ ہے: ''کہ مردول کے لئے ان کے اعمال کا حصہ ثابت ہے اور عور توں کے لئے ان کے اعمال کا حصہ ثابت ہے۔''

قرآن مجید کے ترجمہ سے کہیں بیٹا بت ہوتا ہے کہ گورتیں کا روبارا عذائیہ کرکتی ہیں؟ جب کہ ہر خص کی طرح کورتوں کوہی ان کے اعمال کا حصہ ملے گا اور مردوں کو بھی ان کے اعمال کا حصہ ملے گا، تو محتر مدبیگر سلمی احمد صاحب نے کاروبار کا مفہوم کہاں سے نکال لیا، اس سے قبل جناب مولا ٹا طاہر القاوری صاحب نے بھی مرحوم جزل محمد ضیاء الحق صاحب کے ریفر نڈم کے زمانے میں خطاب کے دوران ای قتم کا ترجمہ کیا تھا، کیونکہ مرحوم نے بھی اس زمانہ میں یاک بیتن شریف میں تقریر کرتے ہوئے خواتین کے اجتماع سے خطاب کے دوران میں ترجمہ کیا تھا کہ مورث کاروبار کرکتی ہے، جس کی تائید کرنے پرمولا نامحتر مرکوبل شوری کا ممبر نامزد کیا گیا۔

لہذا آپ سے مود باندگزارش ہے کہ آپ براہ کرم مندرجہ بالا آیت مبارکہ کامیح ترجمہ شائع فرما کر اُمت مسلمہ کوکس نے تنازعہ سے بچا کیں۔

جواب: ... يهال دومستل الگ إلى راقل يدكورت ك لئكسب معاش كاكياتكم ب؟ من ال مسكى وف حت

<sup>(</sup>۱) قوله تبجب النفقة للزوجة على زوجها والكسوة بقدر حالها أى الطعام والشراب بقرينة عطف الكسوة والسكني عليها والأصل في ذالك قوله تعالى: لينفق ذو سعة من سعته ... إلخ والبحر الرائق ج: ٣ ص:١٨٨، باب النفقة، طبع دارالمعرفة).

 <sup>(</sup>۲) قال تعالى: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى ... إلخ (الأحزاب: ٣٣). أيضًا: وفي التفسير: وقرن في بيوتكن أي ألزمن بيوتكن فلا تخرجن لغير حاجة ....... ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، والتبرج: أنها تلقى الخمار على رأسها، ولا تشدّه فيوارى قلاتمها وقرطها وعنقها ويبلوا ذالك كله منها. (تفسير ابن كثير ج: ٥ ص: ١٩٠١).

پہلے بھی کر چکا ہوں کہ اسلام نے بنیادی طور پر کسب معاش کا بو جھ مرد کے کندھوں پر ڈالا ہے، اور خوا تمین کے خرج اخراجات ان کے ذمہ داری مرد پر ڈالی گئی ہے، اور بیا ایک ایس کھلی ہوئی حقیقت ہے، دمہ داری مرد پر ڈالی گئی ہے، اور بیا ایک ایس کھلی ہوئی حقیقت ہے، جس پر دلائل پیش کرنا کارعب فظر آتا ہے، الجیس مغرب نے صنف نازک پر جوسب سے پڑاظلم کیا ہے وہ بیک "مساوات مردوزن" کا فسوں پھو تک کر عورت کو کسب معاش کی گاڑی ہیں جوت کر مردوں کا بوجھان پر ڈال دیا، اور جن حضرات کا آپ نے تذکرہ کیا ہے وہ اس مسلک کے نقیب اور دائی ہیں، اور اس کی وجہ سے جو جو خرابیاں مغربی معاشرہ میں رونما ہو چکی ہیں وہ ایک مسلمان معاشرہ کے لئے لائق رشک نہیں بلکہ لائق شرم ہیں۔

ہاں! بعض صورتوں میں بے جاری عورتوں کو مردوں کا یہ بوجوداٹھانا پڑتا ہے، ایسی عورتوں کا کسب معاش پر مجبور ہونا ایک اضطراری حالت ہے، اور اپنی عفت وعصمت اورنسوانیت کی حقاظت کرتے ہوئے وہ کوئی شریفانہ ذریعے معاش اختیار کریں تو اس کی اجازت ہے۔

دُوسرامسَند بَیْکم صاحبہ کا قرآن کریم کی آیت ہے اِستدلال ہے، اس کے بارے بیں مختفرا بھی عرض کیا جاسکتا ہے کہ اس آیت شریفہ کا موصوفہ کے دعویٰ کے ساتھ کوئی جوڑنہیں بلکہ بیآیت ان کے دعوے کی نئی کرتی ہے، کیونکہ اس آیت شریفہ کا نزول بعض خواتین کے اس سوال پر ہواتھا کہ ان کومردوں کے برابر کیون نہیں رکھا گیا؟ مردوں کومیراث کا دو گنا حصہ ملتا ہے، چنانچے حضرت مفتی محمد شفیج تفییر معارف القرآن بیں لکھتے ہیں:

'' ما قبل کی آینوں میں میراث کے احکام گزرے ہیں، ان میں بینجی بتلایا جا چکاہے کہ میت کے ورفا میں اگر مرداور عورت ہو، اور میت کی طرف رشتہ کی نسبت ایک بی طرح کی ہوتو مردکو عورت کی بنسبت دو گنا عصہ طع گا، ای طرح کے اور فضائل بھی مردوں کے ثابت ہیں، حضرت آئے سلمہ نے اس پرایک دفعہ حضورا کرم صلی القدعلیہ وسلم ہے عرض کیا کہ ہم کو آ دھی میراث لتی ہے، اور بھی فلال فلال فرق ہم میں اور مردوں میں ہیں۔ مقصد اعتراض کرنائیں تھا بلکہ ان کی تمنائلی کہ اگر ہم لوگ بھی مرد ہوتے تو مردوں کے فضائل ہمیں معمد المیت اور محمد سینے اور جہاد میں حصہ لینے اور جہاد کی فضائل ہمیں ماصل ہوجاتے ، بعض عورتوں نے بیشنا کی کہ کاش ہم مرد ہوتے تو مردوں کی طرح جہاد میں حصہ لینے اور جہاد کی فضائل ہوجاتے ، بعض عورتوں نے بیشنا کی کہ کاش ہم مرد ہوتے تو مردوں کی طرح جہاد میں حصہ لینے اور جباد کی فضائل ہوجاتے ، بعض عورتوں نے بیشنا کی کہ کاش ہم مرد ہوتے تو مردوں کی طرح جہاد میں حصہ لینے اور جباد کی فضائل ہوجاتے ، بعض عورتوں نے این میں حاصل ہوجاتے ، بعض عورتوں نے بیشنا کی کہ کاش ہم مرد ہوتے تو مردوں کی طرح جہاد میں حصہ لینے اور جباد کی فضائل ہوجاتے ، بعض عاصل ہوجاتے ، بعض عاصل ہوجاتے ، بعض عورتوں نے بیشنا کی کہ کاش ہم مرد ہوتے تو مردوں کی طرح جہاد میں حصہ لینے اور جباد کی فضائل ہوجاتے ، بعض عاصل ہوجاتے ، بعض عورتوں نے بیشنا کی کہ کاش ہم مرد ہوتے تو مردوں کی طرح جہاد میں حصہ بیتے اور

ایک عورت نے حضور سلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا مرد کو میراث میں دوگنا حصر ماتا ہے اور عورت کی شہادت بھی مرد سے نصف ہے تو کیا عبادات واعمال میں بھی ہم کو نصف بی تو اب ملے گا؟ اس پر بیآیت نازل ہوئی جس میں دونوں تو اول کا جواب دیا گیا ہے ، حضرت ام سلم شکے قول کا جواب : " وَ لَا تَصَفَدُو اً" سے دیا گیا اور اس عورت سے قول کا جواب "لِلوّ جَالِ مَصِيْبٌ" ہے دیا گیا۔ " (تفییر معارف القرآن ج:۲ می :۸۳۱) اور اس عورت سے قول کا جواب "لِلوّ جَالِ مَصِيْبُ" ہے دیا گیا۔ " (تفییر معارف القرآن ج:۲ می :۸۳۱) خلاصہ بید کہ آیت شریف میں بتایا گیا کہ مرد دعورت سے خصائص الگ الگ اور ان کی سی وعمل کا میدان جدا جدا ہے ،عور تو ل کومردوں کی وردوں کی وردوں کی رہی کیا جاتا ہی جمل کا کہا ہول سے گا،

مردول کوان کی محنت کا ، اور قور تول کوان کی محنت کا ، مرد ہو یا عورت کسی کواس کی محنت کے ثمر ات سے محرد م نبیل کیا جائے گا۔

بیکم صاحب نے جومنعمون اس آیت شریفہ سے اخذ کرنا چاہا ہے وہ یہ ہے کہ مردوں کی دُنیوی کمانی ان کو ملے گی ، عورتوں کا اس میں کوئی حق نہیں ، اورعورتوں کی عنت مزدوری ان کی ہے ، مردوں کا اس میں کوئی حق نہیں ، اگر یہ مضمون سیح ہوتا تو دنیا کی کوئی عدالت بیوی کے نان وفغقہ کی فرمدواری مرد پر نہ ڈالا کرتی ، اور عدالتوں میں تان فققہ کے جینے کیس دائر میں ان سب کو یہ کہہ کر خارج کردینا چاہئے کہ بیکم صاحبہ کی '' تغییر'' کے مطابق مرد کی کمائی مرد کے لئے ہے ، عورت کا اس میں کوئی حق نہیں ، استغفر اللہ ! تعجب ہے کہ ایس کھلی بات بھی لوگوں کی عقل میں نہیں آتی۔

# بیوی کے اصرار پراڑ کیوں سے قطع تعلق کرنا اور حصے سے محروم کرنا

سوال:... میں نے اپنی مہلی ہوی کوطلاق دے دی، جس سے تین لڑکیاں ہیں، اور میں نے ان کی شادی بھی کردی، اب میں بیروی کوطلاق دے دی، جس سے تین لڑکیاں ہیں، اور میں نے ان کی شادی بھی کردی، اب میں بیروی کی خواہش یمی میں بیروی کی خواہش یمی ہے، کیا میری جائید اور میں بیروی کی خواہش یمی ہے، کیا میرابی فیصلہ شریعت کے میں مطابق ہوگا؟

جواب: ... بیٹیوں سے قطع تعلق؟ توبہ سیجے ...! بیخت گناہ ہے۔ ای طرح ان کو جائیداد سے محردم کرنے کی خواہش مجی سخت مناہ ہے۔ خدااور رسول ملی اللہ علیہ وسلم نے جس کو وارث بنایا ہے، بیوی کے اصرار پراس کو محردم کرنے کی کوشش کا مطلب بہ ہے کہ آپ کو بیوی خدااور رسول سے زیادہ عزیز ہے۔ (")

# باوجود کمانے کی طافت کے بیوی کی کمائی پر گزارا کرنا

سوال:...کیامردوں کو ورتوں کی کمائی کھانے کی اجازت ہے؟ مثلاً بھی کی بیوی کماکرلاتی ہے اور مرد باوجود تندری کے کما ہے، کما تانہیں، توالیہ فخص کو بیوی کی کمائی حلال ہے؟ یا کسی نوجوان کی بہن کماتی ہے اور وہ بیٹھ کھا تا ہے، تو کیاا یہے جوان کو بہن کی لائی موئی تخواہ میں سے خرج کرنے کا حق ہے؟

<sup>(</sup>١) عن جبير بن مطعم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قاطع متفق عليه (مشكّرة المصابيح ص. ١٩ ا ١، الشعسل الأوّل، بناب البر والصلة). أيضًا: الكبيرة الثالثة بعد الثلثمائة: قطع الرحم قال تعالى: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، أي واتقوا الأرحام أن تقطعوها. (الزواجر عن اقتراف الكبائر ج: ٢ ص: ٢١).

 <sup>(</sup>٢) عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قطع ميراث وارثه قطع الله ميراثه من الجنة يوم القيامة. (مشكوة ص: ٢٦٦، باب الوصاياء الفصل الثالث).

 <sup>(</sup>٣) عن النواس بن سمحان قال: قال رسول الله صلى الله عيله وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. (مشكوة من ١٣١)

جواب: ... عورتوں کے معاش کا ذمہ دار مردول کو ہنایا گیا ہے۔ محرعورتوں نے بید بوجو خوداً تھانا شروع کر دیا ،اورتسامل پہند مردول کو ایک اچھا خاصا ذریع پروز کا رق گیا ، جب عورت اپنی خوشی سے کما کرلاتی ہے اور مردول پرخرچ کرتی ہے ،ان کے لئے کیوں حلال نہیں ...؟

## بیوی کوخر چه نه دینا اور بیوی کار قیمل نیز گھر میں سودی بیسیے کا استعمال

سوال: ... میرے میاں اپنا بیر سودی بینک بی مختلف اسکیموں پر لگاتے ہیں اور اس کا منافع ہر مہینے جو ہوتا ہے اس کو بھی گھر
کے خرج میں لگا دیے ہیں۔ والدصاحب کے سائے سے بھین سے محروم ہو گئے اور اس زمانے میں لڑکیوں کی شادی ایک مسئلہ ہے، تو
پھر میرے گھر والوں نے بیشادی کردی ، میرے میاں کی ملازمت حبیب بینک میں بہ حیثیت آڈٹ آفیسر ہے، ایک تو بینک کی ٹوکری
اوراُ ویر سے سودکی اسکیموں میں لگا یا ہوا پیر، بیتمام پیر بھی پر اور میرے بچل پر خرج ہوتا ہے۔ اس پھیے کے کھانے سے میری نماز ،
میرا کھا ٹاؤرست ہے؟ ۲-ای پھیے سے میں اپنے زبور کی زکو قادا کرتی ہوں ، کیا وہ دُرست ہے؟

جواب:...سودتو حرام ہے، آپ ایسا کیا کریں، ہر مہینے کی غیر سلم ہے قرض لے کر گھر کا خرج چلایا کریں اور آپ کے میاں اپنی رقم سے غیر مسلم کا وہ قرض اوا کر دیا کریں۔

## مقروض شوہر کی بیوی کا پی رقم خیرات کرنا

سوال:...ایک فض پانی بزاررو بے کا مقروش بے ، اور یقر ض حسد ایا ہوا ہے ، اس کی بیوی کے پاس تقریباً بین ہزاررو بے
کاز پور ہے ، اب بیوی چاہتی ہے کہ \* \* ۵ا رو بے کے زیورات نظے کرگاؤں ہیں ایک کوال کھدوا کے ، کیکن اس کے میاں کا اصرار ہے
کہ یہ پندرہ سورو بے کویں پرخر پی کرنے کے بجائے میراقر ض اوا کردو، بیوی کہتی ہے کہ بیمیر احق ہے ، ہیں جہاں چاہوں خرچ کرسکتی
ہول ، اس کا اثوا ب جھے ضرور سلے گا ، اور خاو ند کہتا ہے کہ میاں اگر مقروض ہوتو اس کی بیوی کو خیرات کا کوئی تواب نیس مالا ۔ اب دریا دنت
طلب یہ بات ہے کہ کیا بیوی اپنے زیورات کوفرو دفت کر کے اس قم کواپٹی مرضی کے مطابق خرچ کرسکتی ہے یا خاوند کی اطاحت اس کے
لئے ضروری ہے؟

جواب :...اگرزیور بیوی کی ملکیت ہے تو وہ جس طرح جاہے اور جہاں جاہے خیرات کرسکتی ہے، شوہر کا اس پر کوئی حق

<sup>(</sup>١) قال تعالى: الرجال قومون على النساء ... الخر (النساء:٣٣).

 <sup>(</sup>۲) وأحل الله البيع وحرم الربؤا۔ (البقرة:۲۷۵)۔ أيضًا: عن جابر قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا
 رموكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء۔ رواه مسلم۔ (مشكوة المصابيح ص:۲۳۳، القصل الأوّل، باب الربا)۔

نہیں۔ نیکن حدیث پاک میں ہے کہ تورت کے لئے بہتر صدقہ رہے کہ وہ اپنے شوہراور بال بچوں پرخرج کرے۔ اس لئے میں اس نیک ٹی ٹی کوجو پندرہ سورو پے خرج کرنا جا ہتی ہے ،مشورہ دُول گا کہ وہ اپنے سارے زیورے اپنے شوہر کا قر ضہادا کردے ، اس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوجا کیں گے اور اس کو جنت میں بہترین زیورعطا کریں گے۔

## والدین ہے اگر بیوی کی لڑائی رہے تو کیا کروں؟

<sup>(</sup>۱) عن زينب إمرأة عبدالله بن مسعود قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تصدقن يا معشر النساء! ولو من حليكن، قالت: فرحعت إلى عبدالله فقلت: إنك رجل خفيف ذات اليد وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمرنا بالصدقة فاته فاسئله فإن كان ذالك يجزئ عنى وإلا صرفتها إلى غيركم، قالت: فقال لى عيدالله: بل انتيه أنت، قالت: فانطلقت فإذا امرأة من الأمصار بباب رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجتى حاجتها، قالت: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد القيت عليه المهابة فقالت: فخرج علينا بلال، فقلنا له: انت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره أن امرأتين بالباب تسألانك أتجزئ الصدقة عنهما على أزواجهما وعلى أيتام في حجورهما؟ ولا تخبره من نحن، قالت: فدخل بلال على رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الزيانب؟ قال: إمرأة عبدالله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الزيانب؟ قال: إمرأة عبدالله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لهما أجران، أجر القرابة وأجر الصدقة. متفق عليه، واللفظ لمسلم. (مشكوة ص: ١١/١) ياب أفضل الصدقة).

آپ کے مسلے کاحل ہے ہے کہ اگر آپ اتن ہمت اور حوصلہ رکھتی ہیں کہ اپنی جوشدا من کی ہر بات ہرواشت کر کئیں ، ان کی ہر

نازک سزاتی کا خندہ پیشانی سے استقبال کر کئیں ، اور ان کی کی بات پر'' ہوں'' کہنا بھی گناہ بچھیں ، تو آپ ضرور ان کے پاس دوبارہ

چلے جا ئیں ، اور یہ آپ کی ڈیاو آخرت کی سعادت و نیک بختی ہوگی ۔ اس ہمت وحوصلہ اور مہر واستقلال کے ساتھ اپنے شو ہر کے ہزرگ

والدین کی خدمت کرنا آپ کے مستقبل کو لاگتی رشک بناد ہے گا ، اور اس کی برکتوں کا مشاہدہ ہر شخص کھئی آئھوں سے کر ہے گا ۔ اور اگر

اتن ہمت اور حوصلہ آپ اپنے اندر نہیں یا تیں کہ اپنی رائے اور اپنی 'ڈانا'' کو ان کے ساسنے یکسر منا ڈائیس تو پھر آپ ہوتی ہیں بہتر یہ

ہے کہ آپ اپنے شوہر کے ساتھ الگ مکان میں رہا کریں ۔ لیکن شوہر کے والدین سے قطع تعلق کی نیت نہ ہوئی چاہتے ، بلکہ نیت ہے کرئی چاہتے کہ ہمارے ایک ساتھ رہنے سے والدین کو جو اڈیت ہوئی ہے اور ہم سے ان کی جو بے ادبی ہوجاتی ہے ، اس سے بچنا مقصود

ہے ۔ الغرض! اپنے کو قصور وار بچھ کر الگ ہونا چاہئے ، والدین کو قصور وار شہر اکر ٹیس ۔ اور الگ ہونے کے بحد بھی ان کی مالی و بدنی خدمت کو صعادت مجماح ان کے بعد بھی ان کی مالی و بدنی خدمت کو صعادت مجماح ان کے بعد بھی ان کی اتعاون صاصل کرنے میں کوئی مضا کھ ٹیشن ، اس میں شوہر کے والدین کی بھی ہے ، اس ان کی بین ، اس میں شوہر کے والدین کی بھی ہو ، اس ان کی بین ، اس میں شوہر کے والدین کی بھی ہونا وار کی مضا کھ ٹیشن ، اس میں شوہر کے والدین کی بھی ہون وار کی مضا کہ ٹیشن ، اس میں شوہر کے والدین کی بھی ہون کی مضا کہ ٹیشن ۔

یں نے آپ کی اُجھن کے طل کی ساری صورتیں آپ کے سامنے رکھ دی ہیں، آپ اپ حالات کے مطابق جس کو چیں افتیار کرسکتی ہیں۔ آپ کی وجہ سے آپ کے شوہر کا اپنے والدین سے رنجیدہ وکبیدہ اور برگشتہ ہونا، ان کے لئے بھی وہال کا موجب ہوگا اور آپ کے لئے بھی ، اس لئے آپ کی ہر ممکن کوشش بیہونی چاہئے کہ آپ کے شوہر کے تعلقات ان کے والدین سے فریادہ نوادہ فرشگوار ہوں اور وہ ان کے زیادہ سے زیادہ اطاعت شعار ہوں، کیونکہ والدین کی خدمت واطاعت ہی وُنیا وآخرت میں کلیدکا میا لی ہے۔ (۱)

## مرداورعورت کی حیثیت میں فرق

سوال:...کیا اللہ تعالی نے عورت کومرد کے تم کم کرنے کے لئے پیدا کیا ہے؟ جیسے مرد حضرات کا دعویٰ ہے کہ عورت کی کوئی حیثیت نہیں ،اسے اللہ تعالی نے مرد کے لئے بیدا کیا ہے۔

جواب: ...الله تعالی نے سل انسانی کی بقائے لئے انسانی جوڑا بنایا ہے، اور دونوں کے دِل میں ایک وُ وسرے کا اُنس ڈالا ہے اور دونوں کو ایک وُ وسرے کا جناح بنایا ہے، میاں بیوی ایک وُ وسرے کے بہترین مونس فیم خوار بھی ہیں، رفیق وہم سنر بھی ہیں، یارو مددگار بھی ہیں۔ عورت مظہرِ جمال ہے، اور مردمظہرِ جال ، اور جمال وجلال کا بیآ میز وکا کنات کی بہار ہے، وُ نیا ہیں مسرتوں کے بھول بھی مددگار بھی ہیں۔ عورت مظہرِ جمال ہے، اور دونوں کو آخرت کی تیاری ہیں مدد بھی دیتا ہے۔ فطرت نے ایک کے نقص کو وُ وسرے کے ذریعے پورا کیا ہے، ایک کو دُوس کا معاون بنایا ہے، عورت کے بغیر مردکی ذات کی تکیل نہیں ہوتی، اور مرد کے بغیر کو دُوس کے آ

<sup>(</sup>۱) قبال النبي صلى الله عليه وسلم: الجنة تحت أقدام الأمهات. (فيض القدير ج: ۲ ص: ۲۹۰ طبع مكتبه نزار مصطفى مكة).

عورت کاحسنِ زندگی نبیس تکھرتا۔اس لئے یک طرفہ طور پر ریکہنا کہ عورت کومرف مرد کے لئے پیدا کیا، ورنداس کی کوئی حیثیت نبیس، غلط ہے۔ ہاں! یہ کہنا سیح ہے کہ دونوں کوایک وُ وسرے کاغم خوارو مددگار بنایا ہے۔

سوال:... میں نے اکثر جگہ پڑھا ہے کہ مردا چھی عورت کی طلب کرتے ہیں اور ٹیک بیوی چاہتے ہیں، اکثر اپنی پہند کی شادی بھی کرتے ہیں، کیونکہ و ومرد ہیں، کیا یہ تھیک کرتے ہیں؟

جواب:...نیک اورا مجھے جوڑے کی خواہش دونوں کو ہے، اور پہند کی شادی بھی دونوں کرتے ہیں، میں تو اس کا قائل ہوں کہاسپنے بزرگوں کی پہند کی شادی کی جائے۔

سوال:...کیاعورت این ایجے، نیک شوہر کی خواہش ندکرے؟عورت کی ایسے خص کو پہند کرتی ہے اوراس سے عزت سے شادی کرنے کی خواہش رکھتی ہے، تو اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ کیونکہ ہمارے معاشرے میں اسکی حرکت عورت کو زیب نہیں ویتی ، جبکہ مردا بی خواہش ہوری کرسکتا ہے۔

جواب:...اُوپرلکھ چکا ہوں ، اکٹر لڑکیاں کی مخفس کو پہند کرنے میں دھوکا کھالیتی ہیں ، اسپنے خاندان اور کئے سے پہلے کٹ جاتی ہیں ، ان کی محبت کا منم چند دنوں میں اُتر جاتا ہے ، پھرندوہ کمر کی رہتی ہیں ،نے کھاٹ کی ۔اس لئے میں تمام بچیوں کومشور و دیتا ہوں کہ شادی دستور کے مطابق اپنے والدین کے ذریعے کیا کریں۔

سوال:... میں نے اکثر جگہ کتابوں میں پڑھا ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضور اکرم ملی اللہ علیہ وسلم نکاح کی خواہش کی خوکہ حضور اکرم ملی اللہ علیہ وسلم نے قول کر لی تھی۔

جواب: سمج ہے۔ (۱)

سوال:...اگرآج ایک نیک مؤمن مورت کسی نیک مخص سے شاوی کی خواہش کرے تواس میں کوئی مُرائی تونہیں ہے، جبکہ مورت اپنی خواہش کرے تواس میں کوئی مُرائی تونہیں ہے، جبکہ مورت اپنی خواہش بیان شد کرسکتی ہوتو کیا کرے؟ کیونکہ اگر بیان کرتی ہے تو والدین کی، بھائیوں کی عزّت کا مسئلہ بن جاتا ہے، اگر والدین کی بات مانے تواہے آپ کوعذاب میں جنلا کرنا ہوگا۔

جواب:..ال کی صورت بیب که خودیاا پی سمیلیول کے ذریعے اپی والدہ تک اپی خواہش پہنچادے، اور بیبی کہددے کہ بیس کے بیا کے میں کہددے کہ بیس کے بیائے شادی نہ کرنے کو ترجے وول گی، اور اللہ تعالی سے دُعا بھی کرتی رہے۔ میں کہ بیس کے بیائے شادی کہ بھی لے تو بیس دھنرات طعند دیتا اپنا فرض سمجھتے ہیں، جبکہ بورت کم ہی ایسا کرتی ہوگی، ایسے معزات کے بارے میں آپ کیا جواب دیں گے؟

<sup>(</sup>۱) وحدثها ميسرة عن قول الراهب عن الملكين، وكانت ليبة حازمة، فيعثت إليه تقول: يابن عمّى إنى قد رغبت فيك لقرابتك وأمانتك وصدقك وحسن خلقك، ثم عرضت عليه نفسها، فقال ذالك الأعمامه، فجاء معه حمزة عمّه حتى دخل على خويلد فخطبها منه، وأصدقها النبي صلى الله عليه وسلم عشرين بكرة فلم يتزوج عليها حتى مانت، وتزوجها وعمره خمس وعشرون سنة. (تاريخ الإسلام للذهبي ج: ١ ص: ١٣٠، طبع دار الكتاب العربي).

جواب: ... تی نہیں! شریف مرد میں اپنی ہوی کو طعہ نہیں دےگا ،ای لئے تو میں نے اُوپر عرض کیا کہ آج کل پکی عمراور پکی کا کہ سب ونسب دیک ہیں ، نداخلاق وشرافت کا امتحان کرتی ہیں، جبکہ لڑکی کے والدین زندگی کے نشیب وفراز ہے بھی داقف ہوتے ہیں، اور یہ بھی اکثر جانے ہیں کہ لڑکی ایسے شخص کے ساتھ نباہ کرسکتی ہے بانہیں؟ اس لئے لڑکی کوچاہے کہ والدین کی تجویز پراعتا و کرے ،اپنی تا تجربہ کاری کے ہاتھوں دھو کا ندکھائے۔ مشو ہرکی تسخیر کے لئے ایک عجیب عمل شو ہرکی تسخیر کے لئے ایک عجیب عمل

سوال: ... میری شادی کودوسال ہوئے ہیں، جھے شادی ہے پہلے کھیسور تیں، کھے دُو ا کیں اور آیات وغیرہ پڑھے کی عادت متی ، اب وہ اسک عادت ہوگی ہے کہ پاکی ، تا پاکی ، کا پکھے خیال نیس رہتا اور دہ زبان پر ہوتی ہیں۔ خیال آنے پر زک جاتی ہوں، مگر پھر وی ۔ اس لئے آپ سے بیات ہو چھر دی ہوں کہ اگر کسی گناہ کی مرتکب ہور ہی ہول تو آگا ہی ہوجائے۔ اس کے علاوہ ہیں اپنے شوہر کی طرف سے بہت پریشان ہوں، جھے بہت پریشان کرتے ہیں، کوئی تو جنہیں دیتے ،ہم دونوں ہیں آئیں میں ذہنی ہم آئیکی کی طور نہیں ہے، بہت کوشش کرتی ہوں، لیکن بے ایجنا تھی ہیں۔

جواب:...تا پاک کی حالت میں قرآنی دُ عائیں تو جائز ہیں، محر تلاوت جائز نہیں، اگر بھول کر پڑھ لیں تو کوئی محناوہیں، یادآنے پرفوراً بند کردیں۔

شوہر کے ساتھ تا موافقت بڑا عذاب ہے، کین بیعذاب آوی خوداین او پرمسلط کرلیتا ہے، خلاف طبع چیزی تو ہیں آتی ہی رہتی ہیں، لیکن آدی کو چاہئے کے مبر تخل کے ساتھ خلاف طبع باتوں کو پر داشت کرے، سب سے اچھا وظیفہ بیہ ہے کہ خدمت کو اپنا نصب الحین بنایا جائے، شوہر کی بات کا لوٹ کر جواب نددیا جائے، ندکوئی چیتی ہوئی بات کی جائے، اگر اپنی خلطی ہوتو اس کا اعتراف کر کے معانی ما تک کی جائے۔ العرض! مندمت واطاعت، مبر وقتل اور خوش اخلاق سے بڑھ کرکوئی وظیفہ نیس ہے ہمل آئے فیل جائے۔ العرض! مندمت واطاعت، مبر وقتل اور خوش اخلاق سے بڑھ کرکوئی وظیفہ نیس میں ہوئی سیرھا ہوکر نہ چلے تو ہمی محدمت ہوگا ہوں کہ بیا العرض شوہر ساری عمر بھی سیرھا ہوکر نہ چلے تو ہمی حورت کو دُنیا و آخرت میں اپنی نکی کا بدلد دیم سویر ضرور ملے گا ، اور اس کے داقعات میر سے سامنے ہیں۔ اور جو کورتی شوہر کے سامنے ورزانہ مسلو قالی اجت کے دوزانہ مسلو قالی اجت سے بڑھ کر دُنیا گیا ہیں ہی جہنم ہے، آخرت کا عذاب تو آئیسی آئے والا ہے۔ بہن بھائیوں کے لئے دوزانہ مسلو قالی اجت سے بڑھ کر دُنیا گیا ہیں۔

<sup>(</sup>۱) ولو قرأت الفاتحة على وجه الدعاء أو شيئًا من الآيات التي فيها معنى الدعاء ولم ترد القراءة لَا بأس به. (رد اغتار ج. ا ص:٣٠٢، كتاب الطهارة، عالمكيري ج: ١ ص:٣٨، كتاب الطهارة، الباب السادس).

<sup>(</sup>٢) وليس للحائض والجنب والنفساء قراءة القرآن وليس لهم مس المصحف. (هداية ج: ١ ص: ١٨). الإحداث ثلاثة، حدث صغير، وحدث وسط، وحدث كبير، والحدث الوسط هو الجنابة والحدث الكبير الحيض والنفاس ....... وتأثير الحدث الوسط المحدث الوسط المحدث الكبير تحريم ما سبق كله ... وإلخ والفقه الحنفى وأدلته ج: ١ ص ١٠٤ ١ م ١٠٤٠).

## قصورآ پ کا ہے

سوال:... وْ هَا لَى تَمْنِ سَالَ ہُوئے ، ایک ثنادی کی تقریب میں جبکہ میں چند قریبی رشتہ داروں اور عزیز وں کے ساتھ بیٹھا ہوا تق گھر کے درا تذے میں ،میری چھوٹی سالی کے لڑ کے نے جھے ہے بہت بدتمیزی اور ہے ادبی کی ،جس پریاس بیٹے ہوئے عزیزوں نے بھی میری طرف تمسخرانہ نظروں ہے ویکھا، مجھے بہت بکی محسوں ہوئی، مگر دفت کی نزا کت کی دجہ سے خاموش رہا، اور صرف اپنی اہلیہ ے اس کا ذکر کیا۔ سال بحر تک میں خاموش رہااوراس انظار میں رہا کہ بیری چھوٹی سالی ، اہلیہ یا چھوٹی سائی کالز کا خود آ کر جھے ہے ! پی ہاد بی اور بدتمیزی کی معذرت کرے گا بھروہ لوگ ہمارے گھر برابرآتے رہے۔ اہلیہ کوتواس ہے ادبی کا بالکل احساس نہیں ، وہاڑ کا بھی آ تااورمیرے سامنے سے اپنی خالہ کے پاس چلاجا تا ، دونوں ماں بیٹے نے بھی جھے سلام تک نہیں کیا۔ خیرایک سال یونہی گزر گیا۔ ایک روز وہ اڑکا آیا اور میری اہلیہ سے باتیں کر کے جب جانے لگا تو میں نے اس کوروک کرکہا کہ آئندہ اس گھر میں نہ آنا، اس پروہ بہت سے یا ہوااورکہا کہ:'' میں آؤں گاء ویکھنا ہوں کون میرا کیا بگاڑسکتا ہے؟''میری اہلیہ بیسب سنتی رہیں محر خاموش رہیں۔ ۵ا رمئی ۱۹۹۳ء کی صبح سا ڑھے آٹھ بے جمعے عارضہ قلب ہوا، میں صوفے پرلیٹ گیا اور اس مرض کی کولی زبان کے بنچے رکھی، جار کولیاں رکھنے برا فاقہ ہوا، اور درو کی شدت کم ہوئی ، ای دوران میری چھوٹی سالی آئیں اورائی بہن سے باتیں کرنے لکیں ، دن مجرر ہیں مگر میرے بارے میں ولكل التعلقي ظاہر كى موال تكديش نے جو مجھ سے ہوسكا،ان لوكوں كى بہت مدوكى ہے، بين بيس جا بتا كماس كوظا بركروں \_شام كوچيونى سالی کالڑ کا مال کو لینے آیا ، اس کود کیچے کے سے حد خصه آیا اور بخت کلامی بھی ہوئی بلز کا بھی برابر جواب ویتار ہا، تکرنہ اس کی ماں ، نہ میر ی الميداورنه بي مير اعصا جزاد الم يجمد يول، وولوك على على اورآ ده تمنظ بعد تيموني سالي كيالز كي في ميري الميدكونون كيااور ندمعوم مير المتعلق كياكياكها كدميرى الميدف محدكو يخت يرا بعلاكها اورمجه الطلاق ما يحى اوركمر النكل جائے كوكها، من في كها: "آپ ضلع لے لیس اطلاق تو ٹیس نیس و ول گا' اس سے بھی کافی تکنے کلامی ہوئی اور جھے سے یہاں تک کہا کہ: "میرے لئے اب اچھانیس ہوگا' اس دن سے میری اہلید کی بھی مجھ سے بات چیت بند ہے، میں برابر جومیر افرض ہے بعنی پنشن وغیر ہ ان کود سے رہا ہوں۔ آپ سے عرض ے کدایک سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے اور ہم دونوں میں بالکل بات چیت بند ہے، اس سلسلے میں شرع کے کیا آ حکامات ہیں؟ میں بهت ممنون مول گا، بهت ذبنی بریشانی می مبتلا مول ـ

جواب: ... شریعت کا تھم ہیہ کدونوں میں ہوی ہیار وعیت سے دہیں ، ایک و و مرے کے حقوق واجبادا کریں ، اوراگر نہیں کر سکتے تو علیحدگی افقیار کرلیں۔ سالی کے لڑکے کی وجہ سے آپ نے اپنا معالمہ بگاڑ لیا، اگر وہ بے اوب تھا تو آپ اس کو مند نہ لگاتے ، آپ کے معاملات تو اللہ تعالی ہی بہتر جانتا ہے ، لیکن آپ کی تحریر سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ اپ بیوی بچوں کے ول بش گھر نہیں کر سکے ، ایک سال سے گفتگو بند ہے ، گرز آپ نے بیوی سے بچ تچھا ، نہ بیوی نے آپ سے ، نہ صاحبر اور نے وونوں سے ، مناب کا رق آپ کی بیوی زیادہ ہے ، کی اس کے خت مجی کا ہے ، جو کس کے ساتھ بھی نہ بن کی ۔ میرامشور و بید کہ آپ اپ کہ آپ اپ کہ اللہ فانہ کے ساتھ وسی سیرت ، حسنِ افلاق ، حسنِ معاملات اور حسنِ ول دہائی کا معاملہ کریں ، پھر نہ آپ کو بیوی سے شکا ہے ، رہے گ ، نہ

اں کی بہن سے اند بھانجے سے۔ آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ: ''تم میں سب سے اچھادہ ہے جواپے الل فاند کے قل میں سب سے اچھا ہوں اور میں اپنے الل فاند کے قل میں سب سے اچھا ہوں ''(مقلوۃ مین ۱۸۱۱)۔ (۱) مشویر کا ظالمانہ طریقمل

جواب: ... بشرگ تھم : "امساک بسمور ف أو تسریح یا حسان "کا ہے، یعنی ورت کور کھوتو دستور کے مطابق رکھو،
اورا گرنیس رکھنا چاہج تواسے خوش اُسلو بی کے ساتھ چھوڑ دو۔ آپ نے جوالمناک کہانی درج کی ہے، وواس تھی شرقی کے خلاف ہے،
یو ظاہر ہے کہ شوہر کو ورت کی کی غلطی پر خصہ آیا ہوگا، لیکن شوہر نے خصے کے اظہار کا جوا تھا زاختیا رکیا ہے، ووفر تونیت کا مظہر ہے۔
اند.. آ دھی رات کو مار پہیٹ کر اور گالم گلوی کرکے گھر سے باہر پھینک و بتا، دور جا بلیت کی یا دگار ہے، اسلام ایسے غیرانسانی
اورالیے غیرشریفانہ خل کی اجازت جیس و بتا۔

۲:... عورت کو بغیرطلاق کے اس کے جار پانچ بچوں سمیت اس کے نانا کے گھر بٹھادینا بھی اُوپر کے درج کر دو شرعی تھم کے خلاف ہے۔

<sup>(</sup>۱) عن عائشة قالتُ: كلل رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأعله وأنا خيركم لأهلى. (مشكوة ج ١ ص: ٢٨١، باب عشرة النساء).

سن بعورت کے میکے والول کی مصالحانہ کوشش کے باوجود ندمصالحت کے لئے آبادہ ہونا، اور ندطلاق دے کرفارغ کرنا بھی تھم شرق کے خلاف تھا۔

۳۰:...عورت کوریا ہوام ہر صنبط کر لیٹا اور اس کے جہنر کے سامان کوروک لیٹا بھی صریحاً ظلم دعدوان ہے ، حالا نکہ دو تنین سال بعد شو ہرنے طلاق بھی دے دی ، اس کے بعداس کے مہراور جہنر کورو کئے کا کوئی جواز بیس تھا۔

3:... نیج توشو ہر کے بتھے اور ان کا ٹان نفقہ ان کے باپ کے دعتیا، محرطویل عرصے تک بچوں کی خبر تک نہ این ، نہان کے ضرور کی اخراک کے نفرانسانی نفل ہے۔ بیر مظلوم عورت اگر عدالت سے رُجوع نہیں کرنا ہے ہتی تو اس معالے کوئل تعالیٰ کے سپر دکر دے ، اس سے بہتر انصاف کرنے والاکون ہے؟ حق تعالیٰ اس کی مظلومیت کا بدلہ قیامت کے دن دِلا کیں گے اور یہ غاصب اور طالم دُنیا میں بھی این ظلم وعدوان کا خمیازہ بھگت کرجائے گا،حدیث تشریف میں ہے کہ:

"ان الله ليملى الطالم حتى اذا أخذه لم يفلته." (متنق عليه متكوة ص:٣٥٥) ترجمه:..." الله تعالى ظالم كومبلت ويت بيل اليكن جب بكرت بيل تو يعرج موثرت الدرا

شو ہرا گرزندہ ہواور بیتح میراس کی نظر ہے گزرے ، تو بیس اس کومشورہ دُوں گا کہاس سے قبل کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کا کوڑااس پر بر سنا شروع ہو، اس کوان مظالم کا تدارک کر لینا جا ہے۔

### بیوی کی محبت کا معیار

 جناب مولاناصاحب! میری ہیوی میرے ماتھ دہناتو چاہتی ہے کین ایک ہیوی کی طرح نہیں بلکہ ایک خادم کی طرح۔ ہیں حساس آدی
ہوں اوراس مسئے پر بہت سوچنا ہوں ، اور دات ، دات بھر چاگار ہتا ہوں ، لین کوئی علی نظر نہیں آتا۔ جناب مولانا صاحب! میں خود بھی
پردے کا بڑا قائل ہوں ، ہیں نے اپنی چائز اور طلال آمد نی ہے اپنی اور ہیوی بچوں کی خروریات کا پورا خیال دکھا ہے ، اور خاص کراپی
ہیوی کی تمام جائز ضروریات بڑے اپنی چائز اور طلال آمد نی ہے ہوا کرنے کی کوشش کی ہے۔ جناب! کسی کو بجھنے کے لئے ست سال کا عرصہ
ہیں ہوتا ہے ، کین جب کسی کو آپ ہے جب بی نہ ہوتو آپ کوس طرح بچھیل آئے گا؟ اگر کوئی تکلیف ہوتو اس کے ہارے ہیں بات
کی جائے تو معلوم ہوکہ اس کو جھ سے کیا تکلیف ہوتو آپ کوس طرح بچھیل آئے گا؟ اگر کوئی تکلیف ہوتو اس کے ہارے ہیں بات
کی جائے تو معلوم ہوکہ اس کو جھ سے کیا تکلیف ہوتا ہے گئی ہوں سے معلوم کیا کہ تم کومیری ذات سے کوئی تکلیف یا
گراس کیا مجمول ؟ جناب مولانا ضاحب! سازا دن کا روباری معروفیات کے بعد جب گھر پر آتا ہوں تو گھر آگر اپنی ہیوی کے دویے کی
میں کیا مجمول ؟ جناب مولانا ضاحب! سازا دن کا روباری معروفیات کے بعد جب گھر پر آتا ہوں تو گھر آگر اپنی ہیوی کے دویے کی
وجہ سے اب میں ذبئی طور پر کمز ور ہوتا جارہا ہوں۔ جناب مولانا صاحب! شریعت کے حوالے سے میری رہنمائی فرمائیں اور جھے کوئی
پہلے آپ " استخار ہا" بھی کریں اور ڈیما بھی بڑا ہیں۔ جناب مولانا صاحب! جھے آمید ہے کہ آپ اسے بیٹے کی طرح میری رہنمائی
فرمائیں گے اور جلد الجھے بھی ہی ہور بیا فری کا کوئی حل بھی بہائیں گے۔

جواب: ... آپ نے اپنی چاہت کی شادی کی ،اس کے باوجود وہ آپ کے بلندترین ''معیار'' پر پوری نیس اُتری ،اس پر تصوراس غریب کا نبیس ، بلکہ آنجناب کے بلند معیار کا ہے ، چونکہ وہ عورت ذات ہے ، آپ کے معیار کی بلند یوں کوچھونے سے قاصر ہے ،اس کئے آپ کوشکایت ہے ،اس کا علاج یہ ہے کہ آپ ایٹے معیار کوڈرانچا سیجے۔

اند کون بیوی ہوگی جس کواپے میاں کے رنج وخوشی ہے کو کی تعلق ند ہو؟ مگراس کا اظہار ہر مخص کے اپنے ہیانے ہے ہوتا ہے ، کو کی ڈھول کی طرح اظہار کرتا ہے ، کو کی ہارمو نیم کی نہایت ہلکی ہی آواز میں ، اور کو کی سب پھوا پنے نہاں خانہ ول میں چھپالیتا ہے ، کسی کوخبر بی نہیں کہ اس کے دِل پر کیا گزرر بی ہے؟ اب ہارمو نیم کی نہایت خفیف اور سر کی آواز کو ڈھول کی آواز میں کیسے تہدیل کیا جائے ...؟

۲:...آپ گھرتشریف لاتے ہیں تو آپ کا جو پُر جوش استقبال نہیں ہوتا، پچیرمعلوم ہے کہ وہ بے جیاری گھر گرہستی کے کا مول میں کتنی مصروف رہی؟ ذراایک دن گھر کا جارج خود لے کراس کا تجربہ کر لیجئے...!

سند..وہ آپ کے تمام کام مشین کی طرح انجام دیتی ہے اور چالوشین کی آپ کے ول میں کوئی قدرہ قبت نہیں۔ کھانا پکانے کے لئے ایک خانسامال رکھئے، گھر کی صفائی وغیرہ کے لئے ایک خادمہ رکھئے، کپڑے دھونے کے لئے ایک لانڈری رکھئے، بچوں کی محبد اشت کے لئے ایک اُتا رکھئے اور گھر کی جمرانی کے لئے ایک چوکیدار مقرر کیجئے، ان تمام ملاز مین کی نوج کے باوجود گھر کانظم ونسق محبد اشت کے لئے ایک اُتا رکھے اور گھر کی تھرانی کے لئے ایک چوکیدار مقرر کیجئے، ان تمام ملاز مین کی نوج کے باوجود گھر کانظم ونسق ایسانیس چلے کا جیسا کہ یہ شیمن چلار ہی ہے، لیکن آپ کے وہم کانسان کی ان خدمات کی کوئی قیمت نہیں ...!

پوشیدہ کمالات کوجن کون تعالی نے حیا کی چاورے وا عک رکھا ہے، بھی جمالکائی ہیں، آپ بھی عرشِ معلی سے بینچا کرتے تواس فرش مخلوق کو بچھتے..!

۵:...آپ چاہے کتنی شادیاں رچالیں، جب تک اپنے ذہنی عرشِ معلی سے نیچنہیں تشریف لا کیں گے، نہ آپ کو زندگ گزارنے کا ڈھنگ آئے گا، نہ آپ کو ذہنی تسکیس ہوگی۔

۲:...آپ کوئسی وظیفے یا کسی تعویذ گنڈے کی ضرورت نہیں، البتہ کسی اللہ کے بندے کی معبت میں رہ کر انسان بننے کی ضرورت نہیں، البتہ کسی اللہ کے بندے کی معبت میں رہ کر انسان بننے کی ضرورت ہے، جب آپ کی نگاہ جو ہر شناس کھلے گی، تب آپ کومعلوم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کوئٹنی بڑی نعمت اس بیوی کی شکل میں دے رکھی ہے...!

## چولہاا لگ کرلیں

سوال:... میرا مسئلہ بیہ ہے کہ میری شادی کو دس سال ہو گئے ہیں، میرے تین بچے ہیں، میرے شوہرادران کے دو ہمائی
ہیں، ہم سب ساتھ رہتے ہیں، میری سائن ہیں ہیں، اورسسر کی ایک طبیعت خراب ہے کہ ان کواپنے آپ کا بھی ہوش نہیں ہے۔ میرے
شوہرا کثر جماعتوں ہیں جاتے رہتے ہیں، ہیں کبھی میکے ہیں رہتی ہوں، کبھی سسرال ہیں رہتی ہوں، تو جھے معلوم بیکر ناتھا کہ ہیں اپنے
شوہر کے پیچھے اپنے سسرال ہیں روسکتی ہوں جبکہ میراوہاں کوئی محرَم نہیں۔ ایک دیورہ، ایک جیٹھ ہیں، ہیں اُمیدکرتی ہوں کہ آپ
میرے اس مسئلے کو بہتر طریقے سے بچھے گئے ہوں گے۔

دُوسرایہ سئلہ معلوم کرنا تھا کہ ہم سب ساتھ رہتے ہیں، تو اُب میں الگ رہنا چاہتی ہوں، کیونکہ ہماری مورتوں کی آپس میں بنتی نہیں، بچوں کی بھی بہت اڑا کیاں ہوتی ہیں، بہت کی فلط فہیاں بھی ہوتی رہتی ہیں، ذراذراس بات پراڑا کیاں ہوتی ہیں، اور بھی بہت ساری مشکلات ہیں۔ بچوں کی وجہ ہے بھی کوئی نہ کوئی بات ضرور ہوجاتی ہے، پھراسی پر بیٹانی اور اُ بھی میں رہتی ہوں، ساتھ بی اس طرح کہ بالکل ایک دوسرے کے مرے ملے ہوئے ہیں، میں اپنے شوم ہے الگ رہنے کا کہتی ہوں تو وہ بھی کہتے ہیں کہ: '' ہم سوچ رہے ہیں' الگ کھرے ہیں پانچ سال گزر گئے، ایسی صورت میں کیا بچھے بیتی ہے کہ میں الگ کھر کا مطالبہ کروں؟ اور کیا بیٹو ہرکا فرض ہے کہ وہ الگ کھر دے؟ الگ کھر سے سراد چولہا وغیرہ الگ یا صرف کمرہ الگ مراد ہے؟

جواب: ...ا گرعزّت و آبر و کوکوئی خطره نه ہوتو شوہر کی غیر حاضری ہیں سسرال میں روسکتی ہیں۔

الگ گھر کا مطالبہ مورت کا حق ہے، گر الگ گھرے مرادیہ ہے کہ اس کا چولہا اپنا ہو، اور اس کے پاس مکان کا جتنا حصہ ہ اس میں کی وُ وسرے کاعمل دخل نہ ہو،خواہ بڑے مکان کا ایک حصہ تخصوص کر لیا جائے۔ <sup>(۱)</sup>

 <sup>(</sup>١) قوله والسكنى في بيت خال عن أهله وأهلها معطوف على النفقة أى تجب السكنى في بيت أى الأسكان للزوجة على
 روجها لأن السكنى من كفايتها فتجب بها كالنفقة ...... وإذا وجبت حقا لها ليس له أن يشرك غيرها فيه لأنها تتصرر به
 ... إلخ (البحر الرائق ج: ٣ ص: ٢١٠ باب النفقة طبع دار الفكر).

## اسلامی أحکامات میں والدین کی نافر مانی کس حد تک؟

سوال:... آئ کل کے ماحول میں اگر اسلامی تعلیمات پرکوئی فخض پوری طرح علی کرنا چاہتے ہاتی و نیااس کے پیچے پر جاتی
ہے، اورا کروہ فخص اپنی ہمت اور قوت پرواشت سے ان کا مقابلہ کر بھی لیتا ہے تو اس کے گھر والے فصوصاً والدین اس کے راستے ہیں
سب سے بری رُکا وٹ بن جاتے ہیں۔ مثل : ہیں کی لوگوں کو جانتا ہوں جنھوں نے اپنے مال باپ کی وجہ ہے تگ آگرا پی داڑھیاں
سب سے بری رُکا وٹ بن جاتے ہیں۔ مثل : ''اسلام میں تو باپ اور مال کا بہت مقام ہے، مال کی اجازت کے بغیر جہود پر بھی
سب جاستے ، البذاکوئی عمل بھی ہماری مرضی اور اجازت کے بغیر نہیں کرسکا۔'' خصوصاً جب کوئی فخض اپنالباس اور چہرہ سنت کے مطابق
میں جاستے ، البذاکوئی عمل بھی ہماری مرضی اور اجازت کے بغیر نہیں کرسکا۔'' خصوصاً جب کوئی فخض اپنالباس اور چہرہ سنت کے مطابق
نوکری شکرے ، نامحرم سے بات چیت شکرے ، اور حتی الا مکان اپنے آپ کو مکر است سے بچائے تو والدین کہتے ہیں کہ: '' جنب! یہ
کوئی اسلام ہے کہ آدی باتی ڈیا ہے الگ تعلق ہوکر بیٹھ جائے ''اسلام کے اندر کیا حدود ہیں ، کی سنت کواگر والدین کہتے ہیں کہ یہ تو ہم اس
کوچھوڑ دیں؟ (مثل انہاس اور فاہری صورت) ، اوراگر والدین کی واجب پر ناراض ہوں تو پھر کیا کیا جائے؟ اور فر انکش کے معاطے
میں کیا رو یہ دکھنا جائے۔''

جواب:...بیاُ صول مجھ لینا چاہئے کہ جس کام میں اللہ تعالیٰ کی نافر مانی ہوتی ہو،اس میں کسی کی اطاعت جائز نہیں۔ نہ ماں باپ کی ، نہ پیراوراُ ستاد کی ، نہ کسی حاکم کی۔اگر کو کی مخص کسی کے کہنے ہے اللہ تعالیٰ کی نافر مانی کرےگا، وہ خود بھی جہنم میں جائے گا اور جس کے کہنے پر نافر مانی کی تھی اس کو بھی ساتھ لے کر جائے گا۔

مرد کے لئے داڑھی بڑھانا داجب ہے،ادراس کومنڈ انایا کٹانا (جبکہ ایک مشت ہے کم ہو) شرعاً حرام ادر گناہ کیرہ ہے۔
ال مسئے کی تفصیل میر سے رسائے ' داڑھی کا مسئلہ' میں دیکھے لی جائے،البذا والدین کے کہنے ہے اس گناہ کیے ہوا کا ارتکاب جائز نہیں،اور جو والدین اپن اولا دکواس گناہ کیبرہ پر مجبود کرتے ہیں ان کے بارے شل اندیشہ ہے کہ ان کا خاتمہ ایمان پر نہ ہواوروہ وُ نیا ہے جائے وقت ایمان سے محروم ہوکر جا کمیں، (اللہ تعالی اس سے اپنی پناہ میں رکھیں)۔

اس طرح والدین کے کہنے ہے ٹی وی دیکھنا، گانے سنٹااور نامحرَموں سے ملنا بھی حرام ہے۔ جب ان گناہوں پر قبرِ الہی نازل ہوگا تو نہ والدین بچاسکیس کے اور نہ عزیز وا قارب اور دوست احباب، اور قبر میں جب ان گناہوں پر عذابِ قبر ہوگا تو کوئی اس کی

<sup>(</sup>١) عن النواس بن سمعان ..... لَا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. (مشكُّوة ج: ١ ص: ٣٢١، كتاب الإمارة).

 <sup>(</sup>۲) وأما الأخذ منها وهي دون ذالك كما يقعله بعض المغاربة ومختثة الرجال قلم يبحه أحد، وأخذ كلها فعل يهود الهند ومجوس الأعاجم. (درمختار ج: ۲ ص: ۱۸ م).

<sup>(</sup>٣) الفِناحوالهُ نبرا\_

فریاد سننے والا بھی نہ ہوگا ، اور قیامت کے دن ان گنا ہول کا ارتکاب کرنے والا گرفتار ہوکر آئے گا ، تو کوئی اس کو چیز انے والانہیں ہوگا۔

والدین کا بڑا درجہ ہے اور ان کی فرما نبر داری اولا دیر فرض ہے ، گر اس شرط کے ساتھ کہ والدین کسی جائز کام کا تھم کریں ،

لیکن اگر چڑے ہوئے والدین اپنی اولا دکوجہنم کا ایندھن بنانے کے لئے گنا ہوں کا تھم کریں تو ان کی فرما نبر داری فرض کیا ، جائز بھی نہیں ، بلکہ ایک صورت میں ان کی نافر مانی فرض ہے ، ظاہر ہے کہ والدین کا حق اللہ تھائی سے بڑھ کرنہیں ، جب والدین گناہ کے کام کا تھم کرے اللہ تھائی ہو کہنے گئا ہوں گائی اللہ تھائی ہو کہ بیں ، جب والدین گناہ کے کام کا تھم کرے اللہ تھائی ہو گئی ہے گئی ہو گئیں ہو گئی ہو گئی

اور بیدلیل جو پیش کی گی که والدین کی اجازت کے بغیر جہادیر جانا بھی جائز نہیں، بیدلیل غلط ہے، اس لئے کہ بی شریعت کا سے تھم ہے کہ اگر جہاد فرض میں نہ ہواور والدین فدمت کے تحاج ہوں تو دالدین کی خدمت کو فرض کفا بیا ہے مقدتم سمجھا جائے، اس سے بیا صول کیسے نگل آیا کہ دالدین کے کہنے پر فرائض شرعیہ کو بھی تھوڑ دیا جائے اور اللہ تعالی کی کھلی تافر مانیوں کا بھی ارتکاب کیا جائے۔ یا صول کیسے نگل آیا کہ دوالدین کے کئے پر فرائض شرعیہ کو بھی تھوڑ دیا جائے اور اللہ تعالی کی کھلی تافر مانیوں کا بھی ارتکاب کیا جائے۔ اور بیہ کہنا کہ اور بے ہودہ بات ہے، اسلام تو اور بیہ کہنا کہ اور بے ہودہ بات ہے، اسلام تو تام بی اس کا ہے کہ ایک تعالی میں ہے:

" آپ فرماد بیخے کے بقینا میری نماز اور میری ساری عبادات اور میرا جینا اور میرامرنا بیسب فالص الله الله الله به جو ما لک ہے سارے جہان کا ، اس کا کوئی شریک نبیل ، اور جھے کو ای کا تھم ہوا ہے اور میں سب الله الله ہوں۔ " (سرو اُنعام)

کیارسول الله معلی الله علیه وسلم اور محابه کرام رمنی الله عنهم، الله تعالی کے اُحکام کی تعیل کے لئے باتی ساری وُنیا ہے الگ تعلک نہیں ہو گئے تنے؟

اگر دُنیا بھڑی ہوئی ہوئوان ہے الگ تعلک ہونائی آ دی کو تبائی و بربادی ہے بچاسکتا ہے، ورنہ جب یہ بھڑی ہوئی دُنیا قبرِ اللی کے قبنے میں آئے گی ٹوان سے ل کرر ہے والا بھی قبرِ اللی ہے نکی کرنہیں لکل سکے گا...! '' بابارشتہ سب سے تو ژ ، بابارشتہ تے جو ژ!'' '' باباسب سے رشتہ تو ژ ، بابارت سے رشتہ جو ژ!''

 <sup>(</sup>١) قال تعالى: فإذا جانت الصاّخة، يوم يفر المرء من أخيه، وأمّه وأبيه، وصاحبته وبنيه، لكل إمرىء منهم يومئذ شان يغنيه.
 (عبس:٣٣٣-٣٤).

 <sup>(</sup>۲) ورصيت الإنسان بوالمديه ..... وإن جاهداك على أن تشرك بى ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما فى
 الدنيا معروفًا واتبع سبيل من أناب إلى ... إلخ. (لقمان: ١٣٠١٣). تَيْرُكُرْثُتُ سُخِكَا عاشِيرُ مرا ويكسين.

 <sup>(</sup>٣) (قوله الأن طاعتهما قرض عين) أي والجهاد لم يتعين فكان مراعاة قرض العين أولى كما في التجنيس، وأخذ منه في
البحر كراهة الخروج بلا إذنهما. (ود انحتار ج:٣ ص:٣٥ ١، مطلب طاعة الوالدين قرض عين).

 <sup>(&</sup>quot;) قال إن صالاتي ونسكى ومحساى ومساتى فأرب الخلمين لا شريك له ويذلك أمرت وأنا أوّل المسلمين.
 (الأنعام: ١٩٣ م ١).

#### عورت اورمر د کا رُتنبه

سوال:...رئیس امروہوی صاحب اینے دوکالموں بعنوان "محربیہ سکرن" اور" آھ بیچاروں کے اعصاب" (جو مؤرند کا اراور ۲۳ مرتم کو "جنگ" بیس شائع ہوئے) ہیں مورتوں کے معاشرتی مقام پر بحث کی ہے۔ انہوں نے مولا ناعم احرع ثانی کی تھنیف "فقد القرآن" (جلد سوم) ہے اقتباسات نقل کئے ہیں۔ لکھتے ہیں کہ اس کتاب ہیں قرآنی حوالوں سے جابت کیا گیا ہے کہ ندعورت کی عقل ناقع ہے ندائیان! بلاشیہ مردو مورت کی صلاحیتوں ہیں فرق ہے، محراس فرق سے بیٹا برت نہیں ہوتا کہ مورت مرد سے کم تر ہے۔ "قوامون علی انساؤ" کے بیم کی لیتا کہ مروعورت کے حاکم اور داروغہ ہیں، مجھے نہیں۔ از رُوے افت "قوام" کے معنی لیتا کہ مروعورت کے حاکم اور داروغہ ہیں، مجھے نہیں۔ از رُوے افت "قوام" کے معنی معاشی گفیل کے ہیں، اور یقیناً مرد، مورت کا معاشی گفیل ہوتا ہے، مرد کو کورت پر از رُوے قرآن کوئی فضیلت حاصل نہیں۔ مصنف نے عالمانہ بحث کے بعد (جو مرف قرآئی استدلال پر جنی ہے) ہے جاب کرورت کردیا ہے کہ کورت کی شہادت مرد کی طرح مشند، قائلی تبول اور شرعی اعتبار سے دورست کے۔

#### امروہوی صاحب آھے چل کررقم طراز ہیں:

" قرآن مجید کا خطاب ہر معاطے جی عورت اور مرد دونوں کی طرف کیساں ہے، عورت کی کمتری کی ایک طفلاند دلیل میدی جاتی ہے کہ قرآن مجید جس صالح مردول سے وعدہ کیا گیا ہے کہ آئیس جنت میں حوریں ملیس گی، جبکہ عورت سے اس منتم کا کوئی وعدہ نہیں کیا گیا۔ مولا ناعمراحم عنائی فرماتے جیں کہ اس دعوے کی کمزوری میں مجبکہ عورک میں مقیدر تک کے مردوجی حور میں ہونے جی اور میں میں مسفیدر تک کے مردوجی حور کہا جا اسکتا ہے۔"

#### ٢٢ رستبرك كالم من رقم طرازين:

" قرآن کریم میں انسانیت کی ان دونوں صنفوں (لینی مردوں اور مورتوں) میں کوئی فرق وا میاز نہیں رکھا گیا۔ دونوں کوا کیسطح پر رکھاہے۔"

مصنف نے ہرجگہ قرآنی استدلال کے ساتھ تاریخ اور دوایات سے سندلی ہے، مرد کے بجائے مورت سربراہ خانہ ہے،
کار دہا یہ مکومت بعنی شور کی جس بھی عورت کا مشورہ (ووٹ) ای طرح حاصل کیا جانا چاہئے جس طرح مردوں کا مولا ٹانے ٹابت کیا ہے کہ مورتیں ایسی مشترک محفلوں جس شریک ہو گئی جی جن جس مرد موجود ہوں، شرط بی ہے کہ وہ اپنی زینت کی نمائش نہ کریں۔ پارلیمنٹ، اسمبلی اور مردانہ مجمعوں جس مورتیں تقریر کرکئی جی، شرط بی ہے کہ اسلامی ستر و تجاب کو لموظ رکھیں، وہ تنہا سنر کرکئی جی، شرط بی ہے کہ اسلامی ستر و تجاب کو لموظ رکھیں، وہ تنہا سنر کرکئی جی، شرط بی ہے کہ اسلامی ستر و تجاب کو لموظ رکھیں، وہ تنہا سنر کمتی جی مصنف نے قرآنی دلائل سے اس مفروضے کو فلط ٹابت کیا ہے کہ مورت کی دیت (خون بہا) مرد سے نصف ہوتی ہے، مورت قاصنی (جج) کے فرائض انجام دے گئی ہے، سیاسی تحریکوں جس محصد لے گئی ہے، سریراہ مملکت بن محق ہے۔ شرکی پرد سے عورت قاصنی (جج) کے فرائض انجام دے گئی جے میں گئر آن مجید نے عام مسلمان خوا تین کواس سلسلے جس جو ہدایات

دى بىر، دەپەيلى كە:

ا:...ا پی نظریں نیجی رکھیں۔

۲:...بے حیالی کی مرتکب نہ ہوں ، زینت وآ رائش جمال کی نمائش نہ کرتی پھریں ، زیورات پہنے ہوں تو پیروں کواس طرح زورے نہ ماریں کے مختر و بچنے لگیں۔

m:... كمرت بالمكلين توجلباب (اورهن )اور حالياكري-

مولانا (عمراحمدعثانی) کا بیان ہے کہ:'' ان تمام احادیث ہے معلوم ہوتا ہے کہ حضورصلی اللہ علیہ وسلم کے عہدِ مبارک میں عور تمیں اپنے چہروں کو کھول کرخود بارگا و نبوی میں حاضر ہوا کرتی تھیں ،اورآ پ سلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نا گواری کا اظہار نہیں فر مایا۔''

مولاتا! یہ ہیں وہ مختفری ہاتیں جورئیس امروہ وی نے مولانا عمراحمہ عثانی کی ایک کتاب کو بنیاد بناتے ہوئے قتل کی ہیں۔ اُمید ہے کہ آپ مندرجہ ذیل سوالات کا قرآن اور حدیث کی روشنی میں جواب دے کران شکوک وشبہات کا اِزالہ فرمائیں سے جو نہ کورہ مضامین پڑھ کرلوگوں کے ذہنوں میں پیدا ہوئے ہیں۔

سوال ا:... كيا واقعي قرآن كريم مين مردون اورعورتون مين كوئي فرق وامتياز نبين ركها كيا؟

سوال ۲:.. کیاملما ومورتوں کو بھی جنت میں حوریں (مرد، جبیا کہ مضمون میں کہا کمیا ہے؟

سوال ۱۰۰۰: کیاحضور سلی الله علیه وسلم کے عہد میں عور تیں اپنے چېروں کو کھول کرخود بارگا و نبوی میں حاضر ہوا کرتی تغییں اور آ پ مسلی الله علیه وسلم نے بھی تا کواری کا اظہار نبیس فر مایا ؟

سوال ۱۰: .. كيامردان مجمعول من عورتن تقرير كرسكتي جي؟

سوال ۵:...کیاعورت قامنی بن تکتی ہے؟ سیائ تحریکوں میں حصہ لے تکتی ہے اور مربرا وِمملکت بن تکتی ہے؟ چوا ہے:... جنا ہے عمراحمد عثانی کے جوا فکار سوال میں نقل کئے مسئے ہیں، بیان کے ذاتی خیالات ہیں، قرآن کریم، حدیث فہوی اور شریعت ِ اسلام سے ان کا کوئی تعلق نہیں۔

توام کے معنی

عثانی صاحب کنزدیک تو افکون عَلَی النِسَآءِ "کے یہ تن کر مردما کم ہیں ، حج نہیں ، گران کے واوا عکیم الأمت مولانا اشرف علی تعانو کی اپن القرآن ' ہیں آ ہے کر ہر "المرِ جَالُ قَوْ المُونَ عَلَی النِسَآءِ "کا ترجمہ یہ کرتے ہیں:

مولانا اشرف علی تعانو کی اپن تعیر" بیان القرآن ' ہیں آ ہے کر ہر "المرِ جَالُ قَوْ المُونَ عَلَی النِسَآءِ "کا ترجمہ یہ کرتے ہیں:

مردما کم ہیں مورتوں پر ( دووجہ ہے ، ایک قو ) اس سب سے کہ اللہ تعالی نے بعضوں کو ( یعنی مردول کو ) اس سب سے کہ کو ) بعضوں پر ( یعنی مورتوں پر قدرتی ) فضیلت وی ہے ، ( یہ قو وہی آمر ہے ) اور ( دُوسری ) اس سب سے کہ مردول نے ( مورتوں پر ) ایپ مال ( مہر ہیں ، نان و نفقہ ہیں ) خرج کے ہیں ، ( اور ترج کرنے والے کا ہاتھ فردی اور یہ ترج کو وہوں نیک ہیں ( دومرد کے اور یہ ترج کو وہوں نیک ہیں ( دومرد کے کہ ایس ہوجو کورتیں نیک ہیں ( دومرد کے اور یہ آمر مکتب ہے ) سوجو کورتیں نیک ہیں ( دومرد کے اور یہ آمر مکتب ہے ) سوجو کورتیں نیک ہیں ( دومرد کے

ان فضائل وحقوق کی وجہے )اطاعت کرتی ہیں ....."

اور عمراحمد عثانی صاحب کے والعہ ما جدیث الاسلام مولا ناظفر احمد عثانی تؤرالله مرقد ہُن آ منام القرآن میں اس آیت کے ذیل میں لکھتے ہیں:

" تقام و وقص ہے جو دورے کے مصافح ، تما ایر اور تأدیب کا ذمددار ہو۔ اللہ تعالی نے مردول کے عرب اللہ دہیں ، دوراک بی ، چنا نچدارشاد ہے: " اس سبب ہے کہ اللہ تعالی نے بعض کو بعض پر نصنیات دی ہے ، ایس خلقت میں ، کمالی عقل تعالی نے بعض کو بعض پر نصنیات دی ہے ، ایس خلقت میں ، کمالی عقل میں ، حسن تمدید میں ، کمالی عقل میں ، حسن تمدید میں ، کمالی عقل میں ، حسن تمدید میں ، کمالی معربی قوت میں اور بلندی استعداد میں ، کمی وجہ کے دمردوں کو میں ، اعمال کی معربی قوت میں اور بلندی استعداد میں ، کمی وجہ کے دمردوں کو بہت سے ایسے اُ دکام کے ساتھ مخصوص کیا ہے جو حور تول سے متعلق نہیں ، مشافی : بوت ، إمامت ، تقامتی اور نج بنی مددو وقصاص دغیر و میں شہاوت دیا ، وجوب جہاد ، جمعہ عیدین ، اَ ذان ، جماعت ، خطبہ ، ورافت میں حصد ذاکد موتا ، فیار فیل کے انتقیار ، بغیر و تف کے نماز روز ہے کا کامل ہونا ، وغیر و لک ، بیا مرتو وہی ہوتا ، فیار فیل ایک ہونا ، وغیر و لک ، بیا مرتو وہی ہور اول کے نکار میں ) اپنے مال خرج کے جین ، کین مہراور ہور اول کے نکار میں ) اپنے مال خرج کے جین ، کین مہراور کان ونغقہ اور بیا مرکبی ہے۔ "

اس کے بعد حضرت شیخ الاسلام نے اس آیت کے شان نزول ہیں متعدد دوایات نقل کی ہیں، جن کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک صحابی نے اپنی ہوی کے طمانچہ ماردیا تھا، انہوں نے آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی ، آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے اسے شوہر سے بدلہ لینے کی اجازت دی ، اس پر ہیآ ہت نازل ہوئی اور آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا فیصلہ واپس نے لیا۔ نیز حضرت علی کرم اللہ وجہدے آ ہت کی ہی تشیر نقل کی ہے: "ویقو مون علیہ فیام الولاۃ علی الوعیة مسلطون علی تا دیبھیں" بین مردور تول کے مصالے کے دمدار ہیں ، جس طرح حکام دعیت کے دمددار ہوتے ہیں ، اور الن کو ورتول کی تاویب پرمقرر کیا گیا ہے۔

اسے داضح ہے کہ تخضرت ملی اللہ علیہ وسلم محابہ کرام رضی اللہ عنم اور برزگانِ اُمت نے تو آیت: "فَوْ اَمْوْنَ عَلَی النِّسَاءِ" کا بی مطلب سمجما ہے کہ مرد کی حیثیت حاکم کی ہے، اور وہ مرف مورت کا معاشی فیل نہیں، بلکه اس کے دین وا خلاق کی محرانی کا ذمہ وارا وراس کی تا دیب پر مامور بھی ہے۔

### مرد کی عورت پرفضیلت

مردوعورت کی تخلیق میں حق تعالی نے فطری تفاوت رکھا ہے، اور ہرایک کوان صلاحیتوں سے بہرہ ورفر مایا ہے جواس کے فرائض کے مناسب حال ہے۔ مردول کے اوصاف عورتوں میں نہیں، نہ عورتوں کے اوصاف مردول میں میں۔ کسی فرد کی فعنیات عنداللہ کا مدار صلاح وتعویٰ پر ہے، خواہ مرد ہو یا عورت، تاہم اللہ تعالی نے بہت سے اُمور میں مرد کی صنف پرفوتیت عطافر مائی ہے، جن کا ذکراً و پر حضرت مولا نا ظفر احمر عثائی "کے حوالے سے گزرچکا ہے۔ دوجگہ اللہ تعالیٰ نے عورت پر مرد کی فعنیات کی عطافر مائی ہے، جن کا ذکراً و پر حضرت مولا نا ظفر احمر عثائی "کے حوالے سے گزرچکا ہے۔ دوجگہ اللہ تعالیٰ نے عورت پر مرد کی فعنیات کی

صراحت فرمائى ب،ايك توي كرشته بالاآيت جس من "بِ مَا فَضَلَ اللهُ بَعُضَهُمْ عَلَى بَعْضِ " كَ تَصْرَى بَ الله تعالى ف مردول كؤورتول برفضيات عطافرمائى ب،اوردُوسرى اى سورة النساء كي آيت فمبر: ٣٢ من من فرمايا كياب: "وَ لَا تَسَمَنُوا مَا فَضَلَ اللهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضِ "حضرت عَيم الأمتّ في الله تَرجمه بيكياب:

"اورتم (سب مردول اورعورتول کوتکم ہوتا ہے کہ فضائل وہیتیہ میں ہے) ایسے کسی اَ مرکی تمن مت کیا کر وجس میں اللہ تعالی نے بعضوں کو (مثلاً: مردول کو) بعضوں پر (مثلاً: عورتوں پر بلا دخل ان کے کسی عمل کر وجس میں اللہ تعالی نے بعضوں کو (مثلاً: مردول کو ابعضوں پر (مثلاً: عورتوں پر بلا دخل ان کے کسی عمل کے ) فوقیت بخشی ہے (جیسے مرد ہونا، یا مردول کا دونا حصہ ہونا، یا ان کی شہادت کا کامل ہونا، دغیر ڈ لک ) ۔ ''
اور حضرت نے اس کی شائ نزول میں بیرجد یہ فقل کی ہے کہ:

" حضرت أمِّ سلمدرض الله عنهان ایک بارحضور صلی الله علیه دسلم سے عرض کیا کہ: ہم کوآ دھی میراث ملتی ہے اور بھی فلال فلال فرق ہم میں اور مردول میں ہیں، مطلب احتراض ندتھا، بلکہ بیاتھا کہ اگر ہم بھی مرو ہوتے تواجیما ہوتا....اس پریہ آیت نازل ہو کی۔"

ال سنے وامنے ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مردول کو تورتوں پر فطری فوقیت دفضیلت دی ہے، اور بہت سے احکام شرعیہ میں اسے لمحوظ رکھا گیاہے ، تمر جناب عمراحمہ عثمانی کواس مسئلے میں اللہ میاں سے اختلاف ہے۔

#### مردوعورت کے درمیان فرق وانتیاز

موصوف کا بیدوی کی قرآن کریم میں مرد دعورت کے درمیان کس سطح میں کوئی فرق وامتیاز نہیں رکھا گیا، بلکہ ہر جگہ دونوں کو ایک ہی سطح پر رکھا ہے، بیدا یک الیم غلط بیانی ہے جسے ایک عام آ دمی بھی جوقر آن کریم ہے کچھ مناسبت رکھتا ہو، واضح طور پرمحسوس کرسکتا ہے، دونوں کے درمیان فرق مراتب کی چندمثالیں ملاحظ فرمائے:

ا:..قرآن كريم في علامت قرارديا من المرداري كالمحم قرايا من اوراى كوشريف اورئيك بيبيول كى علامت قرارديا ب:
"فَالصَّلِحَتُ قَلِيْتَ" (النساء) جبكه مردول كوعورتول كى اطاعت وفر ما نبردارى كانبيس، بلكه ان كما تحصن سلوك كافكم فرمايا ب:
"وَ عَاشِوُ وُ هُنْ بِالْمَعُو وَ فِ" (النساء) السيدواضح بهوجا تا م كه الله تعالى في مردكوما كم اوركم يلور بإست كاسر براه اوراً فراعلى بنايا بها ورعورت كواس كى ما يحقى مين ركها به -

۲:..قرآنِ كريم نے عورت كا حصة وراثت مرد سے نصف ركھا ہے: "لِلذَّكَوِ مِثُلُ حَظِ الْأَنْفَيَيْنِ" چِنانچ لاك كا حصلاً كى سے ، باپ كا حصد مال سے ، شوہر كا حصد بيرى سے اور بھائى كا حصد بين سے دُكتا ہے۔

":..قرآن كريم في عُورت كى شهادت مرد في نصف ركى ہے: "فَانْ لَهُمْ يَكُونْنَا رَجُلَيْنِ فَوَجُلْ وَّامُوَ أَتَانِ"۔ ":..قرآن كريم في طلاق كا اختيار مردكوديا ہے، اور اگر عورت كوكى بدقماش شو ہر سے پالا پڑے اور وواس سے كلوخلاصى جا ہتى ہوتواس كے لئے "خلع" كى صورت تجويز فر مائى ہے، جو يا تو يرضا مندئ طرفين ہوسكتا ہے، يا بذر بعد عدالت۔ 3:..قرآنِ کریم نے مردکوبیک وقت چارتک نکاح کرنے کی اجازت دی ہے، اور اسے پابند کیا ہے کہ وہ متعدّد ہو ہوں کی صورت میں ان کے درمیان عدل ومساوات کے تقاضول کو طور کھے گا،کین عورت کوایک سے زیادہ شوہر کرنے کی اجازت نہیں دی۔
ان چندمثالوں سے واضح ہوجاتا ہے کہ قرآنِ کریم نے مردو عورت کے درمیان فرق دا تمیاز کو ہرسطے پر طحوظ رکھا ہے، جے کوئی مسلمان نظرانداز نہیں گرسکتا۔

## عورت کی دیت

شریعت اسلام میں عورت کی ویت مرد کی دیت ہے نصف ہے، اوراس پرمحابہ کرام رضی الله عنهم سے لے کراُئمہ اُر بعد تک سب کا اتفاق ہے، چنانچہ ملک العلماء اِ مام علاء الدین ابو بکر بن مسعود الکاسانی الحنفی '' بدائع الصنائع'' میں لکھتے ہیں :

"فديسة المرأة على النصف من دية الرجل لإجماع الصحابة رضى الله عنهم فانه روى عن سيّدنا عمر وسيّدنا على وابن مسعود وزيد بن ثابت رضوان الله تعالى عليهم الهم قالوا في دية المرأة انها على النصف من دية الرجل، ولم ينقل انه أنكر عليهم أحد، في كون اجمعاعًا ولأن المرأة في ميراثها وشهادتها على النصف من الرجل فكذلك في ديتها."

(بدائح المرائح المرأة عن ميراثها وشهادتها على النصف من الرجل فكذلك في ديتها."

ترجمہ:.. "پی عورتوں کی دیت مرد کی دیت سے نصف ہے، کیونکہ اس پرصحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کا اجمعین کا اجماع ہے، چنانچ جعزات عمر ، علی ، ابن مسعود اور زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہم سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ عورت کی دیت مرد کی دیت سے نصف ہے، اور کسی صحابی سے یہ منقول نہیں کہ اس نے ان حضرات پر اس مسئلے ہیں نکیر کی ہو، البندایہ اجماع ہوا اور عقلی دلیل بہ ہے کہ حورت کی ورافت وشہادت مرد سے نصف ہے، ای طرح اس کی ویت بھی نصف ہوگی۔"

إمام ابوعبد الله محد بن احمد الانصاري القرطبي المائكيُّ الي تفيير" الجامع لاحكام القرآن من لكهة مين:

"وأجسمع العلماء على أن دية المرأة على النصف من دية الرجل، قال أبو عمر: انما صارت دينها (والله أعلم) على النصف من دية الرجل ان لها نصف ميراث الرجل، وشهادة امرأتين بشهادة رجل." (الجامع الحكام القرآن للقرطبي ع:۵ ص:۳۲۵)

ترجمہ:.. اورعلاء کا اس پراجماع ہے کہ حورت کی دیت مرد کی دیت سے نصف ہے، ابوعمر (ابنِ عبدالبرّ) فرماتے ہیں کہ: اس کی دیت مرد کی دیت سے نصف اس لئے ہوئی کہ حورت کا حصہ بورا شت بھی مرد سے نصف ہے، اوراس کی شہادت بھی مرد کی شہادت سے نصف ہے، چنا نچہ دو حورتوں کی شہادت ال کرا یک مرد کی شہادت کے برابر ہوتی ہے۔"

#### شرح مہذب کے مملی ہے:

"دیسة السراة نصف دیة الرجل هذا قول العلماء كافة الا الأصم وابن علیة فانهما قدالما: دیتها مشل دیة الرجل دلیلنا ما سبقناه من كتاب رسول الله صلی الله علیه وسلم اللی السمن و فیه: "ان دیة المرأة نصف دیة الرجل" و ما حكاه المصنف عن عمر وعشمان و علی و ابن مسعود و ابن عمر و ابن عباس و زید بن ثابت انهم قالوا: "دیة المرأة نصف دیة الرجل" و لا مخالف لهم فی الصحابة فدل علی أنه اجماع ـ " (ثرح مهذب ج:۱۹ ص:۵) الرجل" و لا مخالف لهم فی الصحابة فدل علی أنه اجماع ـ " (ثرح مهذب ج:۱۹ ص:۵) ترجم نا..." عورت كی دیت مردكی دیت ب نصف ب، یتمام علی اگول ب، موائل الممالا علی علیه که یدودون صاحب کمت بی کراس كی دیت مردكی دیت کنش به بهاری دلیل آخفرت ملی الله علیه و ملم كا و داری تامه به به بهاری دلیل آخفرت ملی الله علیه قال د: "عورت كی دیت مردكی دیت به نصف ب" نیز جیها کرمعنف ناقل کیا، حضرات عمره مثان علی، این مسعود این عمره این عمره این و بیت مردكی دیت سوفی به اور این های دیت مردكی دیت سردكی دیت مردكی دیت مردكی دیت مردكی دیت مردكی دیت مردكی دیت ساله شونیم به اور این عاب رضی الله عنم بین الله عنم کا دید به به اور محاله به اور محاله به اور محاله به اور این محالم به اکار ما و به این محالم به اکار مردکی الله عنم مین الله عنم مین الله عنم مین الله عنم مین الله عنم کا درات کرام دیت الله عنم مین الله عنم کا در این محالم بوا کرام رضی الله عنم مین الله عنم کا دران کرام دیت مردکی دیت مردکی دیت مردکی دیت مردکی دیت مردکی دیت مردکی خوارت کی دیت مردکی دیت مردکی دیت مردکی دیت مردکی دیت مردکی دیت مردکی خوارت کی دیت مردکی دیت می این می این می دیت مردکی دیت مردکی دیت می دیت می دیت مردکی دیت می دیت می

اورسيدي ومرشدي حضرت فيخ الحديث مولا نامحمدزكريا كاند الوي ثم مدنى تؤرالله مرقدة "اوجز المسالك" ميل فرمات بين:

"قال ابن المنافر وابن عبدالبر: أجمع أهل العلم على أن دية المرأة نصف دية الرجل وحكى غيرهما عن ابن علية والأصم انهما قالاً: ديتها كدية الرجل، لقوله صلى الله عليه وسلم في النفس المؤمنة مائة من الإبل. وهذا قول شاذ يخالف اجماع الصحابة وسنة النبي صلى الله عليه وسلم فان في كتاب عمرو بن حزم: دية المرأة على النصف من دية الرجل وهي أخص مما ذكروه فيكون مفسرًا لما ذكروه مخصصًا له، ودية نساء كل أهل دين على النصف من دية رجالهم."

ترجمہ:.. " حافظ ابن منذر اور حافظ ابن عبد البرقر ماتے ہیں کہ: اللی علم کااس پرا جماع ہے کہ ورت کی دیت مرد کی دیت سے نصف ہے ، بعض دُوسر سے حضر ات نے ابن علیہ اور اصم سے نقل کیا ہے کہ ورت کی دیت مرد کی دیت کے برا برہے ، کیونکہ آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ: مؤمن جان کے آل کی دیت سواُ ونٹ ہے ، اور یہ تول شاذ ہے ، جو اِجماع صحابہ رضی اللہ عنہم اور سنت نبوی کے خلاف ہے، چنانچہ عمر و بن حزم سے جو آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کا گرامی نامہ مروی ہے اس میں ہے کہ: " عورت کی دیت مروکی دیت سے نصف ہے" اس میں چونکہ خصوصیت سے ورت کی دیت کروہ صدیث کی ۔ " عورت کی روایت کروہ صدیث کی ۔ " اس میں چونکہ خصوصیت سے ورت کی دیت کروہ صدیث کی

شار رخضم ہوگی اور تمام الل اُویان میں عورت کی دیت مرد کی دیت سے نصف ہے۔''

ان تصریحات سے واضح ہوتا ہے کہ مورت کی دیت کا مرد کی دیت سے نصف ہونا'' غلط مغروضہ' نہیں ، بلکہ اسلام کا اجماعی مسئلہ ہے ، اوراس کا انکار آفراب نصف النہار کا انکار ہے۔

مردوعورت كىشهاوت

موصوف کابیکہناایک حد تک میچے ہے کہ:''عورت کی شہادت مرد کی طرح متند، قابلی تبول اور شرعی اعتبارے ڈرست ہے'' لیکن اگر بیسطلب ہے کہ مرداور عورت کی شہادت میں کوئی فرق نبیں توبیفلا ہے، قرآن دسنت نے مردوعورت کی شہادت میں چندہ جہ سے فرق کیا ہے:

ا: ... بورت کی شہادت مرد کی شہادت کا نصف ہے، لینی دو تورتوں کی شہادت ال کرمرد کی شہادت کے قائم مقام ہوتی ہے۔

۲: ... مرد کی شہادت مورتوں کی شہادت کے لئے شرط ہے، اس تنها عورتوں کی شہادت مقبول نہیں ہوگی ، جب تک کدان کے ساتھ کوئی مردشہادت دینے والا نہ ہو ( إللہ یہ کہ دو معاملہ ہی عورتوں کے ساتھ مخصوص ہو کہ اس امر پرمردوں کا مطلع ہوتا عادۃ ممکن نہیں ) ان دولوں مسلول کوسورہ بقرو کی آیت: ۲۸۲ کے ایک فقر سے شی بیان فرمایا گیا ہے: " فحایان فیم آئون فی جُلُون فو جُلُ و الْمُو أَتُون ، پھراگردوگواومرد ( میسر ) نہ ہوں تو ایک مرداوردو مورتی ( کواہ بنالی جادیں ) (بیان الترآن )۔

اند ... مدود وقصاص میں صرف مردوں کی شہادت معتبر ہے ، عورتوں کی نہیں ، میخ الاسلام مولا نا ظفر احمد صاحب عثانی سنے اَ حکام القرآن (ج:۱ ص:۵۰۲) میں نصب الرابی (ج:۲ ص:۲۰۸) کے حوالے سے إمام زمری کی حدیث نقل کی ہے:

"عن الرهرى قال: مضت السنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم والخليفتين بعدة ان لا تجوز شهادة النساء في الحدود والقصاص، رواه ابن أبي شيبة."

"عن الحكم أن على بن أبى طالب قال: لا يجوز شهادة النساء في الحدود والدماء." (اثرج مجدالزال)

ترجمہ:... تھم سے روایت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ: عورتوں کی شہاوت صدود و قصاص میں معتبر نہیں۔''

خواتین کا گھرے باہرنگلنا

عورتوں کے لئے اصل تھم توبیہ کے بغیر ضرورت کے محرے باہر قدم ندر میں، چنانچ سورة الاحزاب کی آیت نمبر: ٣٣٠ میں

اُز واج مطہرات رضی الله عنهن کوتھم ہے:

"وَقُوْنَ فِي بُيُوْتِكُنَّ وَلَا تَبَرُّجُنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأَوْلَى"

ترجمه:... "تم این محرول میں قرارے رہو، (مراداس سے بیہے کھن کپڑ اادار هکر بردہ کر لینے بر کفایت مت کرو، بلکه برده اس طریقے سے کرو که بدن مع لباس نظرندآ وے، جبیبا آج کل شرفاء میں بردے کا طریقه متعارف ہے کہ تورتیں گھروں ہی سے نہیں نگلتیں ، البته مواقعِ ضرورت دُوسری دلیل ہے مشتنیٰ ہیں ) اور (ای تھم کی تاکید کے لئے ارشاد ہے کہ) قدیم زمانہ جالجیت کے دستور کے موافق مت پھرو (جس میں بے یردگی رائج تھی ، کو بلافخش ہی کیول نہ ہو۔اور **قدیم جاہلیت سے مرادوہ جاہلیت ہے جواسلام سے پہلے** تھی اور اس ك مقابلي ميں ايك مابعد كى جاہليت ہے كه بعد تعليم وتبليغ أحكام اسلام كان پر عمل ندكيا جائے ، پس جو تيرج (تغيير بيإن القرآن از تحييم الأمت ) بعداسلام ہوگاوہ جا ہلیت اُخریٰ ہے۔''

اس پرشاید کسی کوید خیال ہوکہ بینکم تو صرف أزواج مطہرات رضوان الشعبین کے ساتھ خاص ہے، مگرید خیال سیح نہیں، حضرت مفتى محرشفيع صاحب" "أحكام القرآن" من لكسة بيل كداس آيت كريم من يا في تمكم دية كية بين:

ا-اجنبی لوگوں سے زاکت کے ساتھ بات ندکرتا، ۲- محرول میں جم کر بیٹھنا، ۳- تمازی یا بندی کرنا، ۴- ز کو ۃ اداکرنا، ۵-الله تغالیٰ کی اوراس کے رسول صلی الله علیہ وسلم کی اطاعت کرنا۔ ظاہر ہے کہ بیٹمام آحکام عام جیں بصرف أزواج مطہرات رضی الله عنهن کے ساتھ مخصوص نہیں، چنانچے تمام اَئم مفسرین اس پر تنفق ہیں کہ بیا حکام سب مسلمان خواتین کے لئے ہیں۔ حافظ ابن کثیر کہتے ہیں کہ ریہ چندآ داب ہیں جن کا اللہ تعالیٰ نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اُز داجِ مطہرات گوتھم فریایا ہے، اورابل ایمان کی عورتیں ان أحكام مين أزواج مطهرات كتالغ بين (أحكام القرآن جزب خامن من:٢٠٠)\_

البتة ضرورت كے موقعوں برعورتوں كو چندشرائط كى يابندى كے ساتھ كھرے نكلنے كى اجازت ہے، حضرت مفتى صاحبٌ نے " أحكام القرآن" ميں اسسليكى آيات واحاديث كنفسيل سے لكينے كے بعدان شرائط كا خلاصه حسب ذيل نقل كيا ہے: ا:... نُكِلتے وفتت خوشبونہ لگا نمیں اور زینت كالباس نہ پہنیں ، بلكہ میلے تحییلے کیڑوں میں نگلیں۔

۲:...ایباز پورمهن کرندنگیس جس میں آواز ہو۔

m:...زمین براس طرح یا وَل نه ماری کهان کے خفیہ زبورات کی آ واز کسی کے کان میں بڑے۔

۳:...ا پی حال میں اِترائے اور مکلنے کا انداز اختیار نہ کریں ، جو کسی کے لئے کشش کا باعث ہو۔

۵:..راستے کے درمیان میں نہ چلیں، بلکہ کتاروں پرچلیں۔

٢:... نكلتے وقت برى جا در (جلباب) اوڑھ ليس، جس سے سرے يا دُل تك يورابدن ڈھك جائے، صرف ايك آئھ تھلی رہے۔

ایے شوہروں کی اجازت کے بغیر گھر ہے نہ گیں۔

٨:..اپنے شوہروں كى اجازت كے بغيركى ہے بات ندكريں۔

9:...کی اجنی ہے بات کرنے کی ضرورت پیش آئے تو ان کے لب و کیچے میں نرمی اور نزا کت نہیں ہونی جاہئے ،جس سے ایسے خض کو طبع ہوجس کے دِل میں شہوت کا مرض ہے۔

١٠ : .. ا بي نظري پست رنگيس جتي الوسع نامحرَم پران کي نظر نيس پر ني جا ہے ۔

ال:...مردون کے مجمع میں ندھمییں۔

اس سے بیمی واضح ہوجاتا ہے کہ پارلیمنٹ وغیرہ کی رُکنیت قبول کرنا اور مردانہ مجمعوں میں تقریر کرنا ،عورتوں کی نسوانیت کے خلاف ہے ، کیونکہ ان صورتوں میں اسلامی ستر وجاب کا طحو تار کھناممکن نہیں۔

#### عورتون كاتنبا سفركرنا

عورت کا بغیر محرّم کے سفر کرتا جا تزئیں، احادیث بیل اس کی ممانعت آئی ہے، چنانچ محاح ستہ مو طاامام مالک، مند احدادر حدیث کے تمام متداول مجموعوں بیل ستعد و صحابہ کرام رضوان اللہ بہم اجھین کی روایت ہے آنخضرت سلی اللہ علیہ و سلم کا بیارشاد منقول ہے کہ:''کسی عورت کے لئے، جواللہ تعالی پراور آخرت پر ایمان رکھتی ہو، حلال نہیں کہ بغیر محرّم کے تمن دن کا سفر کرئے'' بس سے معلوم ہوتا ہے کہ بغیر محرّم کے سفر نے کرنا عورت کی نسوائیت کا ایمانی تقاضا ہے۔ جوعورت اس تقاضا نے ایمانی کی خلاف ورزی کرتی ہے، و فعل جرام کی مرتکب ہے کوئد اس نسل کو آنخضرت مسلی اللہ علیہ دسلم "الا بعدل خرمارہ جیں ( لیعنی حلال نہیں )۔

#### عورتول كالجج بننا

ایسے تمام مناصب جن بیں ہر کس دنا کس کے ساتھ اختلا فاور کیل جول کی ضرورت ٹیش آئی ہے، شریعت اسلامی نے ان کی ذمہ داری مردوں پر عاکد کی ہے، اور جورتوں کو اس سے سبکدوش رکھا ہے۔ (ان کی تفصیل اُوپر شیخ الاسلام مولا نا ظفر احمد عثانی توراللہ مرقد فی عبارت بیں آپکی ہے ) انہی ذمہ داری ہے ، آنخضرت ملی اللہ علیہ دسلم اور حضرات خلفات راشدین رضوان اللہ علیہ مے زمانے بیل بڑی فاضل خوا تین موجود تھیں، مرکبی کسی خاتون کو جج اور قاضی بنے کی درست نہیں دی گئی ، چنا نچراس پر آئمہ اُر بعد کا اتفاق ہے کہ جورت کو قاضی اور نیج بنانا جا ترجیس ، اُئمہ مثل شی کے زمانے میں معالے میں اس کا فیصلہ نافذی نہیں ہوگا ، اہام ابو صنیف کے حدود دو قصاص کے ماسوا بیس کا فیصلہ نافذیموجا کے گا، مراس کو قاضی بنانا گناہ ہے ، فقیر فیل کی مشہور کا ب در مختار میں ہے :

"والسرأة تسقضى في غير حد وقود وان الم المولّى لها لخبر البخارى لن يفلح قومٌ ولُوا أمرهم امرأة." (مُاكلِيْ بديد ج: ٥ ص: ٣٣٠)

<sup>(</sup>١) عن عبدالله عدم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لإمرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة ثلاث ليال إلا ومعها ذو محرم. (مسلم ج: ١ ص:٣٣٣، باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره).

ترجمہ:... اور عورت حد و تصاص کے ماسوا میں فیصلہ کرسکتی ہے، اگر چہ اس کو فیصلے کے لئے مقرر کرنے والا گنا ہگار ہوگا، کیونکہ سیجے بخاری کی حدیث ہے کہ ووقوم بھی فلاح نہیں پائے گی جس نے اپنا معاملہ عورت کے سپر دکرویا۔''

عورت كوسر برا ومملكت بنانا

اسلامی معاشرے بیل عورت کوسر براہِ مملکت بتانے کا کوئی تضور بیں ،حدیث میں ہے کہ آنخضرت منی اللہ علیہ وسلم کواطلاع ملی کہ اہلِ فارس نے کسرٹ کی بیٹی کو بادشاہ بنالیا ہے تو آپ ملی اللہ علیہ وسلم نے قرمایا:

"لن يفلح قومٌ ولُوا أمرهم امرأة."

( سی برناری ج:۲ من:۱۰۲۵،۱۳۷، نسائی ج:۲ من:۳۰ منترزی ج:۲ من:۳۳۳) ترجمه:... ووقوم بمی فلاح یاب نبیس ہوگی جس نے اپنامعاملہ مورت کے سپر دکر دیا۔''

ایک اور حدیث سے:

"اذا كان أمرائكم خياركم وأغنياؤكم سمحائكم وأموركم شورئ بينكم فظهر الأرض خير لكم من بطنها، واذا كان أمرائكم شراركم وأغنياؤكم بخلائكم وأموركم الى نسائكم فبطن الأرض خير لكم من ظهرها."

ترجمہ:.. 'جب تہادے دکام تم یں سب سے اقتھے لوگ ہوں ، تہادے مال دارسب سے ٹی اور کشادہ دست ہول اور تہارے معاملات آپس ہی مشورے سے طے ہوں ، تو تہارے لئے زین کی پشت اس کشادہ دست ہول اور تہارے دین کی پشت اس کے پیٹ سے بہتر ہے ، اور جب تہادے دکام مُرے لوگ ہوں ، تہادے مال دار بخیل ہول اور تہادے معاملات مورتوں کے سردہوں تو تہادے لئے زین کا پیٹ اس کی پشت سے بہتر ہے (یعنی ایک صورت میں معاملات مورتوں ہے ہے دین ایک صورت میں جینے سے مرناا جہا ہے )۔''

چنانچاُ مت کااس پراتفاق داجهاع ہے کے عورت کوسر براومملکت بتانا جائز نیس (بدایة الجمنهدج:۲ مس:۹۳۹)۔ شاہ دلی القدمحدث دہلویؒ'' ازالیۃ الخفاء''میں شرا اکیا خلافت پر بحث کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

"وازان جمله آل است كرذ كرباشد تمام اق ، ذيرا كردر صديث بخارى آمده" ما أفسلسح قوم و لوا أموهم امرأة" چون بسمع مبارك آخضرت على الله عليه وسلم رسيد كه الله فارس دخر كسرى را بباوشانى برداشته اند فرمود رستكار نشد توى كردانى امر بادشانى خود ساختند زف راوزيرا كه امرأة تأقس المنقل والمدّين است ودر جنگ فرمود رستكار نشد توى كردانى امر بادشانى خود ساختند زف راوزيرا كه امرأة تأقس المنقل والمدّين است ودر جنگ و بريار بريارد قابل حضورى افل وي الس في بين از و ي كار بايد مطلوب ندير آيد." (از المة الحقامين اسن سن

ترجمہ:... اورایک شرط بیہ کے مریرا ویملکت مرد ہو، مورت ند ہو، کیونکہ محے بخاری ہیں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: "ما الملح قوم و آنوا آمو هم امو آق جب آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کو بیا طلاع کہ پنی کو بادشاہ بنالیا ہے تو قر مایا کہ: وہ قوم بھی فلا تنہیں پائے گی جس نے اپنی ادشان کا معاملہ مورت کے سپر دکر دیا۔ نیز اس لئے کہ مورت فطرة ناقص المقل والدین ہے، جنگ و پریار بین کا معاملہ مورت کے سپر دکر دیا۔ نیز اس لئے کہ مورت فطرة ناقص المقل والدین ہے، جنگ و پریار بین ہیں اس سے مقاصد مطلوب پور نے بین میں بریارے ہوئے جیں۔ "

#### حوریں اور حور ہے

اورسوال میں جوذکرکیا گیا ہے کہ جنت میں نیک مردوں کوحوریں طیس گی تو نیک موتوں کو حورے "طیس مے، یہ مض لطیفہ ہے۔ بلاشبہ جنتی مردوں کے چرے بھی روش ، نورانی اور سفید ہوں کے ، گرافت وعرف میں "حور" کا اطلاق صرف مورتوں پر ہوتا ہے، مردوں کوان کے ڈمرے میں شامل کر تاین کی ذیادتی ہے ، کونکہ "حور" کا لفظ "خور ڈ" کی جمع ہے ، اور "خور ڈ" کا لفظ مو ندہ ہے ، جس کے معنی میں گوری چی ، فیز قرآن کریم میں جہال "حور" کا ذکر آیا ہے ، وہاں ان کی صفات مو ندہ ہی ذکر گئی ہیں۔ مثلاً : دوجگہ جس کے معنی میں گوری چی ، فیز قرآن کریم میں جہال "حور" کا ذکر آیا ہے ، وہاں ان کی صفات مو ندہ ہی ذکر گئی ہیں۔ مثلاً : دوجگہ ارشاد ہے: "وَحُورٌ عِنْ کَاٰمُنَالِ اللَّوْلُوءِ الْمَحْنُونِ " ، اورا کی جگہ ارشاد ہے: "حُورٌ عِنْ کَاٰمُنَالِ اللَّوْلُوءِ الْمَحْنُونِ " ، اورا کی جگہ ارشاد ہے: "حُورٌ مُفْصُورٌ اتْ فِی الْحِیَام "۔

مؤخرالذكردونون آیات شریف سے معلوم ہوتا ہے كہ مورتوں كى اصل خوبى پوشيده رہنا ہے، اور فيموں بيل بندر ہنا ہے،
کدان دونوں صفتوں کے ساتھ وقت تعالی شاند حوران بہتی كی درج فربارہ جیں۔ حافظ ابولیم اصنبانی "نے حلیہ الاولیاء (۲۰۲۰) میں بیر حدیث نقل كی ہے كدا يک وقع آنخضرت علی الله علیہ وسن ۴۰ میں ، اور حافظ لورالدین بیقی نے جمح الزوائد (ج: ۹ من ۴۰ می) میں بیر حدیث نقل كی ہے كدا يک وقع آنخضرت علی الله علیہ وسلم نے محابہ كرام رضى الله عنہ مے در يافت فر مايا: بتا وَاعورت كی سب سے بیری خوبی كیا ہے؟ محابہ كرام سے اس كا جواب ندبن برا اس موجنے لكے، حضرت علی رضی الله علیہ وسلم كا سوال ذكر كیا ، سوچنے لكے، حضرت علی رضی الله عنہ چنج سے اُٹھ كر كھر كئے ، حضرت قاطمہ دضی الله عنہ است میں خوبی بیر ہے كہ غیر مردواس كوند و يكھيں ، ندوه انہوں نے برجت فر مایا كرنے ہے ہواب كوں ندویا كہ خورت كی سب سے بیری خوبی بیر ہے كہ غیر مردواس كوند و يكھيں ، ندوه غیر مردول كود يكھے ۔ حضرت علی رضی الله علیہ وسلم کی فدمت میں عرض كرويا ، آپ ملی الله عليہ وسلم نے غیر مردول كود يكھے ۔ حضرت علی رضی الله علیہ وسلم کی فدمت میں عرض كرويا ، آپ ملی الله علیہ وسلم نے فرمایا: بیر جواب كون ندورة قاطم آخر مير ہے گركا كلؤا ہے۔ (۱)

<sup>(</sup>۱) عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما خير للنساء فلم ندر ما نقول، فسار على إلى فاطمة فاخبرها بذالك فقالت: فهلا قلت له خير لهن أن لا يرين الرجال ولا يرونهن، فرجع فاخبره بذالك، فقال له: من علمك هذا؟ قال: فاطمة! قال: إنها بضعة منى. (حلية الأولياء ج:٢ ص:٣٠، أيضا مجمع الزوائد ج: ٩ ص:٣٠٢).

موجوده وور کے روش خیال حضرات، جن کی ترجمانی جناب عمراحم عثمانی کردہے ہیں، خدانخواستہ جنت میں تشریف لے گئے تو بیش ید وہاں بھی'' حورانِ بہتی'' میں آزادی کی مغربی تحریک چلا کیں گے، اور جس طرح آج مولو یوں کے خلاف احتجاج ہور ہاہے، یہ وہاں حق تعالیٰ شانہ کے خلاف احتجاج کریں گے کہ ان مظلوموں کو ''مَفَصُورُدَات فی الْنِعِیَام ''کیوں رکھا ہے؟ انہیں آزادانہ تھو منے بھرنے اوراجنبی مردوں سے کھلنے ملنے کی آزادی ہونی جا ہے ۔۔!

وَآخِرُ دَعُوانَا أَنِ الْحَمَٰدُ اللهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

#### عورت کی حکمرانی

سوال:...روزنامه جنگ کراچی کے اسلامی صغه پر گزشته تین مسلسل جمعة المبارک (مورخه ۲۷ جنوری، ۳ فروری اور ۱۹۸۹ء) سے ایک تحقیقی مقاله بعنوان مورت بحثیبت حکمران از جناب مفتی محمد رفع عثانی صاحب شائع مور ہاہے۔ مفتی صاحب نے ان مقالات میں قرآن حکیم، احادیث مبارکہ، ائمہ کرام، فقہا ادر علماء کے اقوال اور حوالوں سے بیقطعی ابت کیا ہے کہ ایک اسلامی مملکت کی سربراہ ''مورت''نہیں ہوسکتی۔

سیای وابنتگی سے قطع نظر بحیثیت ایک مسلمان میں خالصتاً اسلامی نقطۂ نگاہ سے آپ سے بیسوال کرنے کی جسارت کررہا ہوں کہ موجودہ دور کی حکمران چونکہ ایک خاتون ہے، جبکہ قرآن مدیث، علاءاور فقہاء نے اس کی ممانعت اور مخالفت کی ہے، کین اس کے باوجود اہلِ پاکستان نے مشتر کہ طور پر ایک عورت کو حکمران بنا کرقر آن اور حدیث کے واضح احکامات سے روگروانی کی ہے۔ کیا پوری قوم ان واضح احکامات سے روگروانی پر گناہ گار ہوئی اور کیا پوری قوم کواس کا عذاب بھگتنا ہوگا ...؟ نیز ہمارے موجودہ اسلامی شعائر اور فرائف پر تواس کا کوئی اثر نہیں پڑر ہاہے؟

جواب: ...جن تعالی شانهٔ آنخضرت سلی الله علیه وسلم اور إجماع اُمت کے دونوک اور تطعی فیصلے اور اس کی کھلی مخالفت کے بعد کیا ایکی آپ کو گنبگاری میں شک ہے؟ براہ راست گناہ تو ان کو گوں پر ہے جنموں نے ایک خاتون کو حکومت کی سربراہ بنایا الیکن اس کا دبال پوری قوم پر پڑے گا ،متدرک حاکم کی روایت میں بسند سیجے آنخضرت سلی الله علیه وسلم کا ارشاؤنقل کیا ہے:

"هلکت الموجال حین اطاعت النساء۔" (متدرک عائم ج: ۴ من ۲۹۱) ترجمہ:...' ہلاک ہوگئے مرد جب انہوں نے اطاعت کی مورتوں کی۔' اب میتابی اور ہلاکت پاکتان پر کن کن شکلوں میں نازل ہوتی ہے؟ اس کا اِنتظار سیجئے...!

## صنف نازك كاجو براصلي

سوال:...مولا نا صاحب! آج کل ہر طرف عربانی ، فحاشی اور بے حیائی کے مناظر اور مظاہرے عام ہور ہے ہیں ، کبھی کسی عنوان سے صنف نازک کے جوہرِ اصلی ، شرم وحیا اور عفت وعصمت کوتارتار کیا جارہا ہے ، کیکن اس بے حیائی کے خلاف کوئی آ واز نہیں اُٹھا تا۔ آب سے درخواست ہے کہ اس سلسلے ہیں اُمت کی راونمائی فرمادیں ، نوازش ہوگی ۔

جواب: ...کی زمانے میں شرم وحیا، صنف نازک کا اصل جو ہر، انسانی سوسائٹ کی بلندقدر، اسلامیت کا پاکیزہ شعار اور مشرتی معاشرے کا قابل فخر امتیازی نشان سمجھا جا تا تھا۔ اوّل تو اِنسان کی فطرت ہی میں عفت، حیااور سر کا جذبہ ود بعت فرہ یا گیا ہے (بشرطیکہ فطرت سے نہ ہوگئی ہو)، پھر مسلمانوں کو اپنے محبوب پیفیر صلی اللہ علیہ وسلم (بآبائنا ہو و اُمتھاننا و اُروا حنا) کے بیار شاوات یاد تھے:

ا:...چار چیزی تمام رسولوں کی سنت جیں: حیا بخوشبو کا استعال بمسواک اور نکاح (ترندی)۔

اند. ایمان کستر سے زائد شعبے ہیں ، ان میں سب سے بڑھ کر "لَا الله" کہنا ہے ، اور سب سے کم ورجد استے سے نکلیف وہ چیز کا ہٹانا ہے ، اور حیا ، ایمان کا بہت بڑا شعبہ ہے ( بخاری وسلم )۔ (۲)

سا:...حیاسرایا خرب (بخاری وسلم)-

س:...حیا،ایمان کا حصد ہے، اور ایمان جنت میں (لے جانے والا) ہے، اور بے حیائی، بے مرق تی ہے اور بے مرق تی جہم سے ہے (منداحر، ترندی)۔

۵:... ہر دین کا ایک امتیازی ملق ہوتا ہے، اور إسلام کا ملق حیا ہے (مؤطاما لک، ابن ماج، جملق)۔

۲:...حیااور ایمان باہم جکڑے ہوئے ہیں، جب ایک کو اُٹھادیا جائے تو دُوسراخود بخو داُٹھ جاتا ہے۔(اورایک روایت بی ہے کہ) جب ایک سلب کرلیا جائے تو دُوسرا بھی اس کے ساتھ ہی رُخصت ہوجا تا ہے ( بیبل )۔

انسانی فطرت اور نبوی تعلیم کابیائر تھا کے مسلمانوں میں حیا عفت اور پردے کاعقیدہ جزو ایمان تھا،خلاف حیامعمولی حرکت بھی فدہی اور سابی جرم اور تھیں جرم بھی جاتی تھی الیکن مغربی تہذیب کے تسلط سے اب بیصالت ہے کہ شاید ہمیں معلوم بھی نہیں کہ شرم وحیاکس چیز کانام ہے؟ مردوں کی نظر اور تورتوں کی حرمت وآبروسے پہرے اُنھادیئے ملے جیں ،سر باز ارتورتوں کو چھیٹرنے ،اور بھری

<sup>(</sup>١) عن أبي أيوب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربع من سُنن المرسلين: الحياء ويروى الختان والتعطر والسواك والنكاح. رواه الترمذي. (مشكولة ص:٣٣، باب السواك).

 <sup>(</sup>٢) عن أبي هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون شعبة، فأفصلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذي عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. متفق عليه. (مشكّوة ص: ٢ ١ ، كتاب الإيمان).

 <sup>(</sup>٣) عن همران بن حصين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحياء لا يأتي إلا بخير، وفي رواية: الحياء خير كله.
 متفق عليه. (مشكوة ص: ٣٣١، ياب الرفق والحياء وحسن الخلق).

<sup>(</sup>٣) عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحياء من الإيمان، والإيمان في الحنّة، والبذاء من الجفاء والجفاء في النار. رواه أحمد والترمذي. (مشكولة ص: ٣٣١، ياب الرفق والحياء وحسن الخلق).

 <sup>(</sup>۵) عن زيد بن طلحة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان لكل دين خلقًا وخلق الإسلام الحياء. رواه مالك مرسلًا
 ورواه ابن ماجة والبيهقي. (مشكّرة ص:٣٣٢، باب الرقق والحياء).

 <sup>(</sup>١) وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان الحياء والإيمان قرنًا جميعًا فإذا رفع أحدهما رفع الآخر، وفي رواية ابن عباس: فإذا سلب أحدهما تبعه الآخر. رواه البيهقي. (مشكوة ص:٣٣٢، باب الرفق والحياء).

بسوں میں عورتوں کے بالوں سے کھیلنے کی خبریں ہم بھی پڑھتے ہیں۔ سرِشام کراچی، لا ہور، پنڈی کے بازار عربانی اور فحاشی میں ہیرس کو شرماتے ہیں۔ تعلیمی اواروں سے سینما تک مردوعورت کے آزادانہ اِختلاط اور جنسی محرکات کا طوفان پر پاہے۔ مخصوص ملازمتوں کے شرماتے ہیں۔ کی ہندمعا سے برحصلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم کی اُوحانی قیادت مونی گئی تھی؟

ہمارے ایمانی اقد ارکا جو بچا تھچاا ٹاشان طوفانی موجوں کی لپیٹ بٹس آنے سے محفوظ رو گیا تھا، اس کے بارے بیں ہمارے ناخدایانِ توم کس ذہن سے سویتے ہیں؟ اس کا انداز ہ ذیل کی اخباری اطلاع سے کیجئے:

" خاندانی منصوبہ بندی کے بارے میں شرم دحیا کا پردہ جاک کردیا جائے"

جس اہم متفعد کی کامیا بی کے لئے شرم وحیا کا پر دوجا کے کرنے اور ایمان واخلاق کی قربانی وسینے کی پُرز وروہوت سے'' بین الاقوامی کا نفرنس'' کومشرف فرمایا جاتا ہے اس کے بدترین نتائج پر بھی ایک نظر ڈال کیجئے...! '' مغربی محورت کوا کیک سنٹے مسئلے کا سامنا''

'' بیمبرگ ۱۱ راپریل (پپپ) مانع حمل گولیوں کے استعال سے عورتوں کی جنسی خواہش میں اضافہ ہوتا جارہا ہے، چنا نچے معاشرتی اور سیاسی میدان میں مساوی حقوق حاصل کرنے کے بعد اَب عورت جنسی معاطلات میں بھی اخلاقی روایات کو پس پشت ڈال کر مروجیسا کروارانجام دینے کے لئے بے چین ہے۔ یہ مسئلہ آج کل مغربی جرمنی کے ڈاکٹروں ، سائنس وانوں اور ماہرین نفسیات و جنسیات کے ورمیان موضوع بحث بنا ہوا ہے۔ جرمن اور امریکن ماہرین کی حالیہ تحقیقات سے واضح ہوتا ہے کہ مانع حمل کولیاں استعال کرنے والی عورتوں میں ایک تہائی سے ذائد عورتوں کی جنسی خواہش میں بے حداضا فد ہوگیا ہے جی کہ بعض عورتوں کوا ہے

جوڑ کتے ہوئے جذبات پر قابو پانے کے لئے ڈاکٹروں سے رُجوع کرنا پڑتا ہے۔ امر یکا سوسائٹی آف فیملی
پلانگ کے سائنس دانوں، جرمن ماہرین جنسیات و پیدائش دونوں اس نتیج سے متفق جیں۔ بیمبرگ کے ڈاکٹر
ہرٹااسٹول نے لکھا ہے کہ بیمی وجہ ہے کہ جدید دورکی عورت اپنے شوہر کے جذبات بھڑکا نے کے نت نے
طریقے استعمال کررہی ہے۔ بیتمام ماہرین اس آمر پرمتفق جیں کہ وہ دن وُ ورٹیس جب عاشق ہونا اور محبت میں
ویش قدمی کرنا صرف مردوں کا حق ندہوگا، بلکہ بہت ممکن ہے کہ عورتیں اس میدان میں مردوں سے بہت آگے
مکل جائیں۔ "

## ياكستان ميس عرياني كاذمه داركون؟

سوال: ... کیاخوا تین کے لئے ہاکی کھیلتا، کرکٹ کھیلتا، بال کٹوانا اور نظے سر باہر جانا، کلبوں، سینما کوں یا ہوٹلوں اور دفتر وں بیس مردوں کے ساتھ کام کرنا، غیر مردوں سے ہاتھ ملانا اور بے تجابانہ باتیں کرنا، خواتین کامردوں کی مجانس بیں نظے سر میلا دیس شامل ہونا، نظے سر اور نیم برہنہ پوشاک میکن کر غیر مردوں بیس نعت خوائی کرنا اسلامی شریعت میں جائز ہے؟ کیا علیائے کرام پر واجب نہیں کہ وہان بدعتوں اور غیر اسلامی کردار اواکر نے والی خواتین کے خلاف حکومت کو اِنبداد پر مجبور کریں؟

جواب:...اس همن میں ایک غیورمسلمان خاتون کا خطبهمی پڑھ لیجئے ، جو ہمارے مخدوم حضرت اقدس ڈاکٹر عبدالحی عار فی مدخلائے کوموصول ہوا ، وہ گھتی ہیں:

" لوگوں میں بیرخیال پیدا ہوکر پختہ ہوگیا ہے کہ حکومت پاکستان پردے کے خلاف ہے۔ بیرخیال اس کوٹ کی دجہ سے ہوائے جو حکومت کی طرف سے جج کے موقع پرخوا تین کے لئے پہنزا ضروری قرار دے دیا گیا ہے، بیا یک زبردست غلطی ہے، اگر پہچان کے لئے ضروری تھا تو نیلا برقعہ پہننے کوکہا جاتا۔

ج کی جو کتاب رہنمائی کے لئے جاج کودی جاتی ہے اس میں تصویر کے ذریعے مردوعورت کو إحرام کی حالت میں تصویر کے ذریعے مردوعورت کو إحرام کی حالت میں دیکھایا کمیا ہے۔ اوّل تو تصویر بی غیراسلامی تقل ہے۔ وُ دسرے عورت کی تصویر کے بیچے ایک جملہ لکھ کر ایک طرح سے بردے کی فرضیت سے انکاری کردیا۔

وہ تکلیف دہ جملہ ہے کہ: ''اگر پردہ کرنا ہوتو منہ پرکوئی آٹر کھیں تا کہ منہ پر کپڑانہ گئے۔' بیتو وُرست مسئلہ ہے، کیکن'' اگر پردہ کرنا ہو' کیوں لکھا گیا؟ پردہ تو فرض ہے، پھرکسی کی پندیا تا پندکا کیا سوال؟ بلکہ پردہ پہلے فرض ہے، نج بعد کو ۔ کھلے چیرے، ان کی تصویروں کے ذریعہ اخبارات جی نمائش، ٹی وی پرنمائش، بیسب پردے کے احکام کی کھئی خلاف ورزی نہیں؟ ....اور علمائے کرام تماشائی ہے بیٹھے ہیں، سب پرکھود کھے رہے ہیں اور بدی کے خلاف، بدی کومٹانے کے اللہ کے اللہ کا ماسانا کر پیروی کروائے کا فریضہ ادائیس کرتے ۔ خدا کے منال ورتمام مسلم ممالک جی علاء کی تعداداتتی ہے کہ ملت کی اصلاح کے لئے کوئی دِنت

پیش نہیں آسکتی۔ جب کوئی کرائی پیدا ہواس کو پیدا ہوتے ہی کپلنا چاہئے، جب بیڑ پکڑ جاتی ہے تو مصیبت بن جاتی ہے۔علاء ہی کا فرض ہے کہ اُمت کو کرائیوں ہے بچا ئیں، اپنے گھروں کوعلاء رائج الوقت کر ائیوں ہے، اپنی ذات کو کرائیوں سے دُوررکھیں تا کہا چھااٹر ہو....۔

تعلیمی ادارے جہال قوم بنت ہے، غیر اسلامی لباس اور غیر زبان میں ابتدائی تعلیم کی وجہ ہے قوم کے کے سود مند ہونے کے بجائے نقصان کا باعث بیں۔ معلم اور معلمات کو اسلامی عقا کہ اور طریقے اختیار کرنے کی سخت ضرورت ہے۔ طالبات کے لئے چا در ضرور کی قرار دی گئی، لیکن گلے بیں پڑی ہے۔ چا در کا مقصد جب بی پورا ہوسکتا ہے جب معمر خواتین با پر دہ ہوں۔ بچیوں کے نضعے نضعے ذبن چا در کو بار تصوّر کرتے ہیں، جب وہ دیکھتی ہیں کہ معلمہ اور اس کی اپنی ماں گلی بازاروں میں سر برہند، نیم عریاں لباس میں ہیں تو چا در کا او جو بچھوزیادہ بی محسوس ہونے لگت ہے۔ بے پردگی ذبنوں میں بڑ پکڑ بچکی ہے، ضرورت ہے کہ پردے کی فرضیت واضح کی بی محسوس ہونے لگت ہے۔ بے پردگی ذبنوں میں بڑ بگڑ بچکی ہے، ضرورت ہے کہ پردے کی فرضیت واضح کی جائے، اور بڑ کے لفظوں میں پوسٹر پچپوا کر تقسیم بھی گئے جا کیں، اور مساجد بطبی اوارے، فارے، مارکیٹ جہاں خواتین ایک وقت میں زیادہ تعداد میں شریک ہوئی جی کئی میں، شادی ہال وغیرہ وہاں پردے کے احکام اور پردے کی فرضیت بتائی جائے۔ بردگی پروبی گناہ ہوگا جو کسی فرض کوئر ک کرنے پر ہوسکتا ہے۔ اس حقیقت ہے کسی کوا نگارٹیس ہوسکتی، ہمارے معاشرے میں نا نوے فیصد نگر ائیاں بے پردگی کی وجہ سے وجود میں آئی ہیں، اور جب تک بے پردگی ہے، بُرائیاں بھی رہیں گیا۔

راجظفرالی صاحب مبارک اللہ پار اللہ پاک ان کو خالفتوں کے سیاب بیل فارت قدم رکھیں،
آمین اٹی وی سے فش اشتہار ہٹائے تو شور بر پا ہو گیا۔ ہاکی فیم کا دورہ منسوخ ہونے سے ہمارے صحائی اور کالم
تویس رنجیدہ ہوگئے، جو اخبار ہاتھ گئے دیکھئے، جلوہ رقص و نفہ، حسن و جمال، رُوس کی غذا کہد کر موسیقی کی
وکالت اکوئی نام نہاد عالم ٹائی اور موٹ کو بین الاقوامی لباس ٹابت کر کے اپنی شاخت کو بھی منارہے ہیں۔ نفے
نفح نیج ٹائی کا وہال گلے بیل ڈالے اسکول جاتے ہیں، کوئی شعبہ زیم گی کا ایسانیس جہال غیروں کی نقل نہ ہو۔
داجہ صاحب کوایک قابلِ قدرہ ستی کی مخالفت کا بھی سامنا ہے، اس معززہ ستی کواگر پروے کی فرضیت
داجہ صاحب کوایک قابلِ قدرہ ستی کی مخالفت کا بھی سامنا ہے، اس معززہ ستی کواگر کی و میں کوئی
اور افاد یت سمجھائی جائے تو اِن شاء اللہ مخالف، موافقت کا رُخ اختیاد کرے گی۔ عورت سرکاری تحکموں میں کوئی
نقیری کا م اگر اسلام کے اُحکام کی مخالفت کر کے بھی ، کر رہی ہے تو وہ کام ہمارے مرد بھی انجام دے سکتے ہیں،
بلکہ سرکار کے سرکاری تھکموں میں تقریر مرد طبقے کے لئے تباہ کن ہے۔ مرد طبقہ بیکاری کی وجہ سے یا تو جرائم کا سہار ا

برستی کے دور جدید میں عورتوں کی عربانی و بے تجابی کا جوسیلاب ہر پاہے، وہ تمام اہلِ فکر کے لئے پریشانی کا موجب ہے۔ مغرب اس لعنت کا خمیاز و بھکت رہا ہے، وہاں عائلی نظام تکیٹ ہو چکا ہے،'' شرم وحیا'' اور'' غیرت وحمیت'' کا لفظ اس کی لغت سے خارج ہو چکا ہے، اور حدیث پاک پیس آخری ذمانے بیس انسانیت کی جس آخری پستی کی طرف ان الفاظ میں اشارہ کیا گیا ہے کہ: '' وہ چو پاہوں اور گدھوں کی طرح سرِ بازار شہوت رانی کر ہیں گے' اس کے مناظر بھی وہاں سامنے آنے گئے ہیں۔ اہلیسِ مغرب نے صنف نازک کو خاتون خانہ کے بیائے تھے مختل بنانے کے لئے'' آزاد کی نسوال'' کا خویصورت نعرہ بلند کیا۔ ناقصات العقل والدِین کو ہجھایا گیا کہ پردہ الن کی ترقی میں حارج ہے، انہیں گھر کی چارہ یواری سے نکل کر زندگی کے ہر میدان ہیں مردوں کے شانہ بٹ نہ کا م کرنا چیا ہے۔ اس کے لئے تنظیمیں بنائی گئیں، تحریکیں چلائی گئیں، مضامین لکھے گئے، کنا ہیں کھی گئیں، اور'' پردہ' جوصنف نازک کی شرم و چا کا خشن ہوا کہ حوا کی بٹیاں اہلیس کے دام ترویر ہیں آگئیں، ان کے چہرے سے نقاب نوجی گی گئی، مرسے ترین اہلیسی پرو پیگنڈے کا نتیجہ یہ ہوا کہ حوا کی بٹیاں اہلیس کے دام ترویر ہیں آگئیں، ان کے چہرے سے نقاب نوجی گی گئی، مرسے دو پٹہ چھین لیا گیا، آگھوں سے شرم و حیالوٹ کی گئی، اور اسے بے تجاب وعریاں کر کے تعلیم گا ہوں، دفتر وں، اسمبلیوں، کلبوں، دفتر وں، اسمبلیوں، کلبوں، بازاروں اور کھیل کے میدانوں میں تھیدٹ لیا گیا، اس مظلوم تلوق کا سب پچھاٹ چکا ہے، لیکن اہلیس کا جذبہ عریانی وشہوائی میزور تھوں۔ اس کو تھور کیا ہوں، دفتر وں، اسمبلیوں، کبور، ہوزتھ نہ ہو۔

مغرب، ندہب ہے آزاد تھا، اس لئے وہاں عورت کواس کی فطرت سے بغاوت پر آمادہ کرکے مادر پدر آزادی ولا وینا آسان تھا، نیکن مشرق میں ابلیس کو دُہری مشکل کا سامنا تھا، ایک عورت کواس کی فطرت ہے لڑائی لڑنے پر آمادہ کرنا، اور اور مرے تعلیمات نبوت، جومسلم معاشرے کے رگ وریثے میں صدیوں سے سرایت کی ہوئی تھیں، عورت اور پورے معاشرے کوان سے بخاوت پر آمادہ کرنا۔

ہماری برشمی اسلم مما لک کی تیل ایسے لوگوں کے ہاتھ ہی تھی ہون ایمان بالمغرب ' جی اٹل مغرب ہے بھی دوقدم آ مے ہے، جن کی تعییم و تربیت اور نشو و نما خالص" مغربیت' کے ماحول جیں ہوئی تھی ، جن کے نزدیک وین و غرب کی پابندی ایک اندواور لایعنی چیز تھی ، اور جنھیں شخدا سے شرم تھی ، نہ تلوق ہے۔ بیلوگ مشرقی روایات سے کٹ کرمغرب کی راہ پرگامزن ہوئے ، سب سے کہلے انہوں نے اپنی بہو بیٹیوں ، ماؤل بہنوں اور جو یوں کو پردہ عفت سے نکال کرآ وارہ نظروں کے لئے وقف عام کیا، ان کی دُنیوی وجاہت واقبال مندی کو دیکھ کرمتوسط طبقے کی نظریں للچا تھی ، اور دفتہ رفتہ تعلیم ، ملازمت اور ترقی کے بہانے وہ تمام ابلیسی مناظر میا منے آنے گئے جن کا تماشامغرب میں دیکھا جاچائی تھا ہے۔ جائی کا ایک سیلا ب ہے جولوں بلی براز جارہ بہتر جانا ہے کہ یہ سیلا ب و تمرن کے کلات دُوب رہے جیں ، انسانی عظمت و شرافت اور نسوائی عفت و حیا کے بہاڑ بدر ہے جیں ، خدا تا تھے تا کہ یہ بہتر جانا ہے کہ یہ سیلا ب کہاں جا کر تھے گا؟ اور انسان ، انسانی انسانی نیش کردیتا ، اس کے تفری کو گیا مکان نہیں :

بَ الرَبِ لَا تَلَدُرُ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَفِرِيْنَ دَيَّارًا لِلْكَ إِنْ تَذَرْهُمُ يُضِلُّوُا عِبَادَكَ وِلَا يَلِدُولَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللِّلْمُ اللِّلْمُ اللَّلْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ اللل

#### مدیث سے:

"الموأة عورة، فاذا خوجت استشوفها الشيطان" (مفحلوة ص:۲۶۹، بردايت تذي) ترجمه:..."عورت مراپاستر ہے، پس جب وہ نکلتی ہے توشیطان اس کی تاک جما مک کرتا ہے۔" امام ابولعیم اصفہانی" نے "حلیۃ الاولیاء" میں بیرحدیث نقل کی ہے:

"عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما خير للنساء؟ فلم ندر ما نقول، فبجاء على رضى الله عنه اللى فاطمة رضى الله عنها، فأخبرها بذالك، فقالت: فهلا قلمت له: خير لهن أن لا يرين الرجال ولا يرونهن! فرجع فأخبره بذلك، فقال له: من علمك هذا؟ قال: فاطمة! قال: انها بضعة منى.

عن سعيد بن المسيب عن على رضى الله عنه انه قال لفاطمة: ما خير للنساء؟ قالت: لا يرين الرجال ولا يرونهن فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: انما فاطمة بضعة منى."
(طية الاولياء ٢:٥ ص:٣٠،٣٠)

ترجمہ: " حضرت انس بن ما لک رضی اللہ عند سے روایت ہے کہ آنخضرت ملی اللہ عبیہ وسلم نے میں ہرام رضوان اللہ علیہ مے فرمایا: بتا وَاعورت کے لئے سب سے بہتر کون تی چیز ہے؟ ہمیں اس سوال کا جواب نہ سوجھا، حضرت علی رضی اللہ عند و ہاں سے انھ کر حضرت قاطمہ رضی اللہ عنہا کے ہاں سے اس اس سے موال کا ذکر کیا، حضرت قاطمہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا: آپ لوگوں نے یہ جواب کیوں نہ دیا کہ مورتوں کے لئے سب سے بہتر چیز ہے کہ دواجنبی مردول کونہ دیکھیں، اور ندان کوکوئی دیکھے۔حضرت علی رضی اللہ عند نے واپس آئر ہیہ جواب آخضرت ملی اللہ علیہ وسلم سے قال کیا۔ آخضرت ملی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: یہ جواب تہمیں کس نے بتایا؟ عرض کیا: فرمایا: فاطمہ آخر میر ے جگر کا کھڑا ہے نا!

سعید بن مینب مضرت علی رضی الله عند سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت فاطمہ رضی الله عنها سے بوچھا کہ عورتوں کے لئے سب ہے بہتر کوئ ی جیز ہے؟ فرمانے کیوں '' ہے کہ وہ مردول کو نہ دیکھیں ، اور نہ مردان کو دیکھیں ۔'' ہے کہ وہ مردول کو نہ دیکھیں ، اور نہ مردان کو دیکھیں ۔'' حضرت علی رضی الله عنہ نے بیہ جواب آنخضرت سلی الله علیہ وسلم سے نقل کیا تو فرہ یا: واقعی فاطمہ میرے جگر کا نکڑا ہے!''

حضرت علی رضی اللّٰہ عند کی بیردوایت امام بیٹی ؓ نے '' مجمع الزوائد'' (ج: ۹ ص: ۲۳۸) <sup>(۱)</sup> میں بھی مستدیز ار کے حوالے سے قل

کی ہے۔

<sup>(</sup>١) وعن على أنه كان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أي شيء خير للنساء؟ قالت: لَا يراهن الرجال، فدكرت ذالك للسي صلى الله عليه وسلم فقال: إنما فاطمة بضعة مِنِّي. (مجمع الزوائد ج: ٩ ص:٢٣٨، طبع دار المعرفة، بيروت)

موجوده وورك عرياني ، اسلام كى نظريس جالميت كاتبرج ب، جس يقرآن كريم في منع فرمايا ب، اور چونك عرياني قلب ونظر کی گندگی کا سبب بنتی ہے ، اس لئے ان تمام عورتوں کے لئے باعث عبرت ہے جو بے حجابا نہ نکلتی ہیں ، ادران مردوں کے لئے بھی جن کی نایاک نظریں ان کا تعاقب کرتی ہیں۔آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشادے: "لعن الله الناظر والمنظور اليه"

(مشكُّوة ص: ٢٤٠، الفصل الثالث، باب النظر إلى المخطوبة وبيان العورات) ترجمه د: " الله تعالى كىلعنت و يكيفه دا نے يرجمي ،اورجس كى طرف ديكھا جائے اس پرجمي " عورتوں کا بغیر سے ضرورت کے گھرے نکانا، شرف نسوانیت کے منافی ہے، اور اگر انہیں گھرسے باہر قدم رکھنے کی ضرورت

پیش ہی آئے تو تھم ہے کہان کا بور ابدن مستور ہو۔

# متفرق مسائل

## '' انسان کاضمیر مطمئن ہوتا جا ہے'' کیے کہتے ہیں؟

سوال:...ایک لفظ "ضمیر" گفتگومیں کافی استعال ہوتا ہے، اس لفظ کومختلف طور پر استعال کیا جاتا ہے، بعض کہتے ہیں کہ: "میراضمیر جاگ گیا ہے" بعض کو کہتے سا ہے کہ: "فلال آ دمی کاضمیر مرائیا ہے"، "آ دمی کاضمیر مطمئن ہونا چا ہے" منمیر کی شرعی هیٹیت کیا ہے؟

جواب: ...الله تعالی نے ہر محص کے دل میں نیکی اور بدی کو پہچانے کی ایک توت رکھی ہے۔ جس طرح ظاہری آئکھیں اگر اندگی نہ ہوں تو ساہ وسفید کے فرق کو پہچانتی ہیں، ای طرح دل کی وہ توت، جس کو'' بھیرت'' کہا جاتا ہے، جس کو کا مرتی ہوتو وہ بھی نیکی اور بدی کے فرق کو پہچانتی ہے۔ اگر آ دمی کوئی غلط کام کر ہے تو آ دمی کا دل اس کو ملامت کرتا ہے اس کو'' ضمیر'' کہا جاتا ہے، لیکن جب آدئ مسل غلط کام کرتار ہے تو رفتہ رفتہ اس کا دل اندھا ہوجاتا ہے اور دونی کی وبدی کے درمیان فرق کری چھوڑ و بتا ہے، اس کا نام'' ضمیر کا مرجانا'' ہے۔ جن لوگوں کا ضمیر زندہ اور قلب کی بھیرت تا ہندہ اور روش ہوان کو بعض اوقات فتو کی دیا جو تا ہے کہ فلال چیز جائز ہے، گران کا ضمیر اس پر مطمئن نہیں ہوتا، اس آئے ایسے ارباب بھیرت ایک چیز سے پر ہیز کرتے ہیں، ایسے ہی لوگوں کے بارے میں صدیث میں فرمایا گیا ہے: '' اپنے دل سے فتو کی ہوچھو، خواہ فتو کی دینے والے تہمیں جواز کا فتو کی دیا ہے: '' اپنے دل سے فتو کی ہوچھو، خواہ فتو کی دینے والے تہمیں جواز کا فتو کی دین'۔ (۱)

سوال:...كياكس معالم بين شمير كالمطمئن بمونا كافي بجبكه و وكام خلاف شرع بهي بهو؟

جواب: بہس طرح اللہ تعالی نے برشس کے دِل میں نیکی اور بدی کو پہچائے کی قوت رکھی ہے، جس کا اُو پر ذکر کیا گیا ہے، اس طرح امتد تعالی نے اپنی رحمت سے انبیائے کرام علیہم السلام کو بھی نیکی اور بدی کی پہچان اور شاھ کی شنا ہت کے سئے بھیج، کیونکہ آ دمی پراکٹر و بیشتر حرص، ہوئی اور خواہشات کا غلبہ رہتا ہے، جو اس کی بصیرت کواندھا اور اس سے تعمیر کومر دو کردیتی ہیں۔ اس

<sup>(</sup>١) قبال تبعالي "فألهمها فجورها وتقوها" (الشمس: ٨). وفني التنفسير: فأعلمها طاعتها ومعصيتها أي أفهمها أنّ احدهما حسن والأحر قبيح. (تفسير نسفي ج: ٣ ص ٢٣٨، طبع دار ابن كثير، بيروت).

<sup>(</sup>٢) وعن واستة من معبد أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. يا وابعة! جنت تسأل عن البر والإثم، قلت بعما قال. جمع أصابعه فضرب بها صدره قال استفت نفسك استفت قليك ثلاثا البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب والإثم ما حاك في النفس وترد في الصدر وإن أفتاك الناس رواه أحمد والترمذي. (مشكّوة شريف ص ٢٣٢، باب الكسب وطلب الحلال).

لئے اللہ تعالی نے انبیائے کرام ملیم السلام کے ذریعے بھیجی ہوئی شریعت کوئی و باطن اور سیجے و غلط کے پہچانے کا اصل معیار تھیرایا ہے،
پس کی مختص کے شمیر کے زندہ ہونے کی علامت رہے کہ '' معیارِ شریعت' پر مطمئن ہو، اور شمیر کے مردہ ہونے کی علامت رہے کہ اس کو خلاف شرع کا موں پر تو اطمینان ہو، گرا حکام شرق پر اطمینان نہ ہو، اس لئے جو کام خلاف شرع ہواس پر کسی کے شمیر کا مطمئن ہونا کا فی نہیں بلکہ رہاں کے ول کے اندھا اور شمیر کے مردہ ہونے کی علامت ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے: '' بے شک بات رہے کہ آئیسیں اندھی نہیں ہوتیں بلکہ وول اندھے ہوتے ہیں جو سینوں میں ہیں۔''()

نیت تمام اعمال کی بنیاد ہے

سوال:...مسئلہ یہ ہے کہ انسان کی نیت ہے گناہ اور ثواب پر کیا اَثر پڑتا ہے؟ مثنا :ایک آ دمی کسی کے متعلق برگمانی کرے یا کسی کے متعلق نیک خیال کرے، نیکی یا بدی کی نیت کرے اور ند کرسکے، کیا اس کا گناہ یا ثواب ملتاہے؟

جواب: "آپ کا بیسوال آیک مستقل مقالے کا موضوع ہے۔ مختصر یہ کہ نبیت تمام اعمال کی بنیاد ہے۔ ایک شخص کس نیک کام کی نبیت رکھتا ہے، گروسائل ندہونے کے سبب اس کو کرنبیل سکتا، تواس کی نبیت پر بھی اس کو تواب ہوگا۔ اس طرح ایک شخص بدکاری کا پختہ عزم رکھتا ہے، گروسائل ندہونے کے سبب اس کو کرنبیل سکتا، تواس کی نبیت پر بھی اس کو تواب ہوگا۔ اس طرح ایک شخص بدگانی بلا وجہ کرنا پختہ عزم رکھتا ہے، گراس کو بدکاری کا موقع نبیس ملتا، تو بیخص اپنے عزم کی بنا پر گنا ہگار ہوگا۔ اس کے بارے میں بدگانی بلا وجہ کرنا گناہ ہے، البتہ اگراس بدگمانی کا صبح مشام وجود ہوتو بدگمانی جائز، اور بعض صورتوں میں ضروری ہے۔ (")

#### يُرائى كاإراده كرنے كے بعد إرتكاب سے بازر منا

سوال:...ایک هخص ساری زندگی نهایت ایمان داری سے گزارتا ہے، لینی رشوت، بددیا نتی، جھوٹ، شراب، عیاشی وغیرہ سے پر ہیز کرتا ہے، لیکن ایک وفت ایسا بھی آتا ہے جبکہ دوئر انکی کا اِرادہ کر لیتا ہے، مثلاً: وہ یہ فیصلہ کر لیتا ہے کہ اسے رشوت لیما چاہئے، کر گئی جالات کے تحت ) اوراس سلسلے میں تمام اِنتظامات کمل کر لیتا ہے، کیکن قبل اس کے کہ دہ ریشوت کا مال کسی وُ وسرے خص سے

(١) قال تعالى: "فإنها لا تعمى الأيصار وللكن تعمى القلوب التي في الصدور" (الحج:٣١).

(٢) عن عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لإمرىء ما نوى ... إلخ.
 (مشكوة ص: ١١) كتاب الإيمان، الفصل الأوّل، طبع قديمي).

(٣) فقال الإمام الممازرى مدهب القاضى أبي بكر بن الطيب ان من عزم على المعصية بقلبه ووطن نفسه عليها أثم في إعتقاده وعزمه ....... قال القاضى عياض عامة السلف وأهل العلم من الفقهاء والحدثين على ما ذهب إليه القاضى أبو بكر للأحاديث الدالة على المؤاخذة بأعمال القلوب للكهم قالوا ان هذا العزم يكتب سيئة وليست السيئة التي هم بها لكونه لم يعملها وقطعه عنها قاطع غير خوف الله تعالى والإتابة لكن نفس الإصوار والعزم معصية فتكتب معصية فإدا عملها كتبت معصية ثانية فإن تركها خشية فله تعالى كتبت حسنة. (شرح التووى على الصحيح المسلم ج: اص: ١٨، باب بيان تجاوز الله تعالى عن حديث المهس .. إلخ).

(٣) عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وصلم قال: إياكم والظن! فإن الظن أكذب الحديث ... . قال سفيان الطن طنان، فيظن إلى وظن أبى هريرة أن رسول الله علم الفق الذي هو إلى فالذي يظن ظنا ويتكلم به، وأما الظن الذي ليس بإلى فالذي يظن ولا يتكنم به . وأما الظن الذي ليس بإلى فالذي يظن ولا يتكنم به . (ترمذي ج ٢٠ ص: ١٩ أ، أبواب البر والصلة، باب ما جاء في ظن السوء، طبع قديمي) . أيضًا . فقال عبدالله : إنا قد نهينا عن التجسس، وللكن إن يظهر لنا شيء تأخذ به . (تقسير ابن كثير ج: ٥ ص: ٢٥٥ ، سورة الحجرات، طبع رشيديه) .

وصول کرے، وہ اپنے ضمیر کے بوجھ تلے ذب کر اِنتقال کرجا تاہے، تو ایسے مخص کے ساتھ اللّٰہ تعالیٰ کیا معاملہ فر ما کیں گے؟ آیا اس کا شى رېشوت خورول ميس بموگايا ايمان دارول ميل؟

جواب :...اگریرائی کا إراده کیا،لیکن الله تعالی کے خوف کی وجہ ہے اس یُرائی کے إرتکاب ہے ہزر ہاتو غدط إرا ، بریر ان شاء الله السيم و اخذ و تين عو گار

# غيرمسلم جيسي وضع قطع والىعورت كى ميت كوئس طرح بېجانيں؟

سوال:...گزشته جنگ ۱۹۷۱ء جومشرتی پاکستان میں لڑی گئی، میں بھی وہاں موجود تھا۔مرحدی علاقوں ( بھارت و بنگله دلیش) جہاں ہندواورمسلمانوں کی ملی جلی آبادی تھی ، بڑی سخت لڑائی ہوئی ،اس طرح وہاں کے بہت سے شہری بھی اجل کا شکار ہوئے۔ ا یک جگہ ہم بوگوں کوا یک عورت کی لاش نظر آئی ، ہم لوگ اس لاش کو دیکھ کر بڑے شش دینج میں مبتلا ہوئے کہ آیا بیدلاش مسلمان عورت کی ہے یا کسی غیرمسلم کی؟ ہبر حال اس وقت، وقت کی نزا کت کے پیش نظر ہم نے اسے دریا پر دکر دیا، گرآج تک بیسوال ذہن میں بار بار آتا ہے کہ! گروہ مسلمان عورت کی لاش تھی تو اس کی با قاعدہ تکفین ویڈ فین کرنی جاہے تھی بگرمشکل امر شنا خت میں یہ ہے کہ ان سرحدی علاقول بیں مسلمانوں اور غیرمسلموں کالباس، رہن مہن اتنامماثل ہوتاہے کہ بغیر سی ثبوت کے بیہ باور کرنامشکل ہوتاہے کہ مسلمان ہے یا مندو؟ آپ سے شرعی حیثیت سے سوال کرتا ہوں کہ فدکورہ بالا حالات میں یاا یہے ہی ملتے جلتے وا قعات میں عورت کی لاش کی شناخت كرناكس طرح مكن ہے؟

جواب:... جب مسلمان اینے وجود ہے اسلامی علامات کو کھریج کھریج کرصاف کرڈالیس اورشکل و شباہت ، لباس و بوشاك تك مين غيرمسلمول ہے مشابهت كرليں تو ميں شناخت كا طريقة كيا بنا سكتا ہوں؟ آنخضرت صلى امتدعديه وسلم كاارشا وتوبيہ:

"عن ابن عمر رضى الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

(منداحد ج:۲ ص:۵۰) ومن تشبه بقوم فهو منهم."

ترجمه:... معفرت ابن عمر رضي الله عنهما ہے روابیت ہے کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشا وفر ما یا كه: .....جو محض كسي قوم يه مشابهت كرے وہ انبيل ميں شار ہوگا۔ "

## مختلف مما لک میں شب قدر کی تلاش کن را توں میں کی جائے؟

سوال:..مِن نے سنا ہے کہ شبِ قدر ۲۷ویں رات کو ہوتی ہے، اور ریجی کہ بیرات طاق راتوں میں ملتی ہے۔ مسکہ بیہ

( ) وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن الله عز وجل تجاور الأمتي عما حدثت به أمهسها ما لم تعمل أو تتكلم به، وفي رواية عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل إد همّ عبدي بسيئة قبلا تكتبوها عليه فإن عملها فاكتبوها سيئة. (مسلم ج: ١ ص: ٨٨، بناب بينان تنجاويز الله تعالى عن حديث النفس والخواطر بالقلب ... إلخ). پوچھنا ہے کہ جب پاکستان میں طاق راتیں ہوتی ہیں تو سعودی عرب میں طاق نہیں ہوتیں، جیسے پاکستان میں ۲۷ویں رات ہے تو سعودی عرب میں ۲۸ویں رات ہوگی، اگر پاکستان کی طاق رات ہوتی ہے تو سعودی عرب کی نہیں ہوتی، اگر سعودی عرب کی طاق رات ہوتی ہے تو پاکستان کی نہیں ہوتی، جبکہ شب قدر پوری وُنیا میں ایک رات ہوتی ہے۔ آب ہمیں یہ بتا کیں کہ پاکستانی راتوں کے حساب سے شب قد رمعلوم کریں یا سعودی عرب کی طاق راتوں کے حساب سے شب قدر معلوم کریں؟

جواب:..شبِ قدر کی تلاش اس ملک کے اعتبار ہے ہوگ جس ملک میں آ دمی رور ہا ہو، اگر سعودی عرب میں کو کی صاحب ہوں گے تو اس کے اعتبار ہے طاق را تو ل میں شبِ قدر تلاش کرلیں گے۔ستائیسویں شب کوا کٹر شب قدر پڑتی ہے۔ ( )

## مقدے کے فیصلے سے بل ضمانت پر رہا ہونا

سوال:...حدود وقصاص کے مقد مات میں طزم عام طور پرزیر حراست رہتاہے، اگر کوئی حکومت بیقانون وضع کر ہے کہ ان مقد ،ت میں اگر دوسال کے اندر فیصلہ نہ ہوسکے تو طزم کو ہر حال میں ضانت پر دہا کیا جائے گا ،اس میں مدی مقد مدکا راضی ہونا ضرور کی مقد ،ت میں اگر دوسال کے اندر فیصلہ نہ ہو سکے تو طرح میں اگر خبیں ہے، اور بیضانت مدی کی رضا مندی کے بغیر بھی ہر حال میں کی جائے گی۔ بیام ذبی نشین رہے کہ مرقبہ طریقیت عت میں اگر تا خیر ہوتی ہے تواس کی وجہ مدی یا مستغیث نہیں ہوتا، بلکہ اس تا خیر میں دیگر عوامل کا رفر ما ہوتے ہیں، جن میں مدی بے بس ہوتا ہے۔ ان حالات میں جن ب والا سے میہ ہوایت مطلوب ہے کہ تا خیر مقد مدے دیگر عوامل سے صرف نظر کرے ایس تو نون ضانت بنانا جس میں فریق تائی کی رضا مندی کوقط عاکم کی دیشانت بنانا جس میں فریق تائی کی رضا مندی کوقط عاکم کوئی دعو، اسما ہی شریعت کے مطابق ہے کہ نیس؟

جواب: ... شریعت میں کوئی ایسا اُصول ندکورنبیں ہے کہ دوسال تا نیر ہے طزم کوضانت پررہا کردیا جائے۔ شرعی اُصول تو یہ ہے کہ جب تک طزم کی صفائی ندہوجائے زیرِ حراست رہے گا۔ مقدمہ چلنے کے بعد اگر جرم ثابت ہو گیا تو صدلگائی جائے گ رہا کیا جائے گا۔ البتہ یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایسا نظام اور قانون جاری کرے کہ جس میں مقد ہات کے فیصلے جلداً زجعد نمٹا لئے جائیں۔

#### تفتیش کا ظالمانه ظریقه اوراس کی ذیمه داری

سوال:... بین آپ سے پولیس کے یادیگر کھی تحقیقاتی ایجنسیوں کے طریقۂ کار کے متعلق جو وہ ملزم ، مجرم کو تواش کرنے میں اختیار کرتی ہیں ، یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا پیر طریقۂ کار اسلامی شریعت سے مطابقت رکھتا ہے یانہیں؟ اگر مطابقت رکھتا ہے اور اسلام نے اس کی اجازت دی ہے تو برائے مہریانی خلافت ِراشدہ کے ادوار میں سے کوئی مثال دے کروضا دت کریں۔

را) وفي التفسير ومعنى ليلة القدر: ليلة تقدير الأمور وقضائها والقدر بمعنى التقدير، أو سميت بذالك لشرفها على سائر
الليالي وهي لينة السابع والعشرين (من رمضان) كذا روى أبو حنيفة رحمه الله عن عاصم عن زرّ أن أبيّ بن كعب رصى الله عنه
كان يحلف على لينة أنها ليلة السابع والعشرين من رمضان وعليه الجمهور. (تفسير نسفى ج:٣ ص ٢٢٥)، طبع دار ابن
كثير، بيروت).

<sup>(</sup>٢) وفي الأشباه لَا يحوز إطلاق الحبوس إلَّا يوضا خصمه ... إلخ. (الدر المختار ج: ٥ ص: ٣٨٧).

الف: ایس علاقے میں کوئی غیر قانونی واقعہ ہوجائے مثلاً: چوری قبل ، ڈاکا وغیرہ پڑجائے اور مجرم کے متعلق کسی کو بتا نہ ہو
اور تلاش بسیار کے بعد یا تلاش کی کوشش کے بغیر ہی پولیس والے اس مخلے کے لوگوں کو خاص کرنو جوانوں کو شک سے الزام میں جبکہ شوت کوئی نہیں ہوتا ، بکڑ کر لے جاتے ہیں ، اس نے جرم بھی نہیں کیا ہوتا ، اس پرانتہا در ہے کا جسمانی ونفسیاتی تشد ذکرتے ہیں اور اس ملزم سے جموٹے صفیہ بیان پروستخط کرواتے اور اسے مجرم ثابت کر کے مزاجھی ولوا وسیتے ہیں یا بھر رشوت کی بھاری رقم لے کر ہے گن و شخص کو گھر جانے کی اجازت دے دیتے ہیں۔

ب:... پولیس میں ایک ادارہ ہے جسےٹرائل رُوم یا ڈرائنگ رُوم بھی کہتے ہیں، جہاں کے ملازم یاارکان تشدد کرنے میں حصہ لیتے ہیں جس میں ہے گناہ اور گناہ کاردونوں ہی شامل ہیں، توالیے لوگوں کی تنخواہ اور آخرت کے بارے میں بھی بتا کیں، خاص کر ہے گناہ پرظلم کرنے والے ؟

ج: ... تشدد کرنے والے ارکان یہ کہہ سکتے ہیں کہ جناب! ہمیں کچھ پتانہیں ہوتا، نہ یہ ہمارا کام ہے کہ ہم ہے گذاہ اور گناہگا رکود کیسی ، کیونکہ کوئی بھی مجرم پہلے اقر ارنہیں کرتا، اس طرح تو مجرم بھی نکا جا کیں گے۔ البندا میرے پوچھنے کا اصل مطلب یہ ہمارگا رکود کیسے ہے گناہ فضی کوظلم وتشدد کا شکار ہونے ہے بچایا جائے اور مجرم کو کیفر کردارتک بھی پہنچایا جائے ؟ کیونکہ تفتیش کرنے والاکوئی اور شخص ہوتا ہے۔

اگر مندرجہ باراتمام اعمال غیراسلام ہیں تو برائے مہر بانی اس و بن اسلام جس کے معنی ہی ہے گا ہ فض پر سلامتی اور شخط ہے۔ اور شک کی بنیاد پر ظلم وتشدد سے گریز کا طریقے تفقیش بیان کریں جس سے جمرین کو داصل جہنم کیا جا سے۔ اگر اسلام میں اس کے بارے میں کوئی طریقہ کارتفصل وضاحت کے ساتھ نہیں تو آپ برائے مہر یائی اِجہاد سے کام لے کر اسلامی طریقہ تفتیش برائے تلاش مجرمین کے تعمیر کو مطمئن کریں کیونکہ جمیں تو ملز مان کو لاکر دیا جا تا ہے اور مجرمین کے میں کے میرکہ میں کو ملز مان کو لاکر دیا جا تا ہے اور بہرا کام تشدد کر کے حلفیہ بیان لین ہوتا ہے تو گھرائی خص کو عدالت عالیہ سے کری کر دیا جا تا ہے بتوا یسے موقع پر ہی رے ول پر کیا گزرتی ہے؟ یکوئی ہم ہی سے بو جھے۔ برائے مہریانی پوراخط شائع کر کے اور سوالوں کے تیلی بخش اور قطعی جواب دے کرمطمئن کریں۔ جواب: ... ہی دے یہاں عدالتی اور تفقیقی نظام سارے کا سارا وہ سے جوائگریز سے ورشے میں ملا ہے ، جس کی بنیاد تی ظلم

جواب: ...ہ رسے یہاں عدائی اور سیسی نظام سارے کا سازاوہ ہے جوا سریز سے ورسے یہ ملاہے، کی جمیاد ہی ہا اور شوت ستانی پررکھی گئی ہے، اور جس میں خوف خدااور کا سبر آخرت نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی ... اللّا ما شاء الله جب تک یہ پورا نظام تبدیل نہیں ہوتی ۔۔۔ اللّا ما شاء الله جب تک یہ پورا نظام تبدیل نہیں ہوتی ہوتی ہوتے ، گر مجرمول سے تبدیل نہیں ہوتا ، محض چند مشوروں کی پیوند کاری ہے اس کی اصلاح نہیں ہو گئی۔ سب تو خیر ایک جیسے نہیں ہوتے ، گر مجرمول سے رشوت لے کر بچانا اور بے گنا ہوں کو دھر لینا ہماری پولیس کا خاص" فن" ہے۔ (۱)

 <sup>(</sup>۱) عن عبدالله بين عيمرو قال. لعن رسول الله صلى الله عليه سلم الراشي والمرتشى ... إلخ ـ (ترمدى ج ۱ ص:۲۳۸)
 أبواب الأحكام، باب ما جاء في الراشي والمرتشى في الحكم، طبع قديمي كتب خانه).

## سزایافته کونماز کی ادائیگی کاموقع نه دینا

سوال:...مسلمان سزایافتہ قیدی کی نماز کے اُحکامات، فرائض وشرا نط کیا ہیں؟ نیز اسلامیمملکت ہیں قیدمسلمان قیدیوں (سزایافتہ )کے لئے نماز وو گیرفرائفن و بے معمولات کی آجام دہی کے لئے اُز رُوئے شریعت مسلم حکر انوں کی ذرمہ داریاں کیا ہیں؟ جواب:...ان کونماز کی اوائیگی کا موقع دیا جائے ، یعنی طہارت ، وضوا وردیگر ضروریات کی مہولت بہم پہنچ ئی جائے۔

## زبردستى إعتراف جرم كرانااور مجرم كوطهارت ونماز يحروم ركهنا

سوال ا:.. شواہد و براہین کے حصول کی کوشش اور کاوش کے بغیر تشد د سے اعتر اف جرم کرانے کی شرعی حیثیت کیا ہے؟
سوال ۲:.. ملزم کونماز ، طبہارت اور واجب شسل ہے محروم رکھنے کا گناہ کس کے ذمہ ہوتا ہے؟ اور اس کی کیا سزا ہے؟
سوال ۳:... کیا فرائض کی اوا یک کے لئے جموٹ اور غلط بیانی کو و تیرہ بنالیٹ شرعا وُرست ہے یا ناوُرست؟
جواب ا:... قرائن وشواہد کے بغیر بذر بعید تشکر دا قبال جرم کرانا جائز نہیں ، اور ایسا اعتر اف شرعا کا بعدم ہے۔
جواب ۱:... گناہ محروم رکھنے والوں کے ذمہ ہے، اور اس کی سزا ہے وُ نیا بیس دِل کا سیاہ پھر ، و جانا اور آخرت میں فرائض ہے۔ دو کئے کی سزا۔

جواب ۱۰۰۰ میں سوال کا مطلب نہیں سمجما، جھوٹ اور غلط بیانی کو ڈرست کون کہ سکتا ہے؟ اور وہ کون ہے فرائض ہیں جن میں جھوٹ اور غلط بیانی کووتیرہ بنانا ڈرست سمجما جائے ...؟

## " دارالاسلام" كى تعريف

سوال ا:... وارالاسلام "كي تعريف كياب؟

سوال ۲:... پیردارالاسلام کا حکمران بین مملکت دارالاسلام کا سر براه کون بوتا ہے مسلم یا غیرمسلم بھی؟ سوال سون اگر مداندان کو کی اسلام کی تو ہیں کر برقدی کو ادر کا مملک دریا، الاسلام سر علا بسینہ الیو

سوال ۱۰۰۰۰ گرمتاذ الله کوئی اسلام کی تو بین کرے تو اس کو پوری مملکت دارالاسلام کے علماء سنجائیں سے باصرف ایک ہی مولوی فتوئی مارے گا، مولوی فتوئی مارے گا، مولوی فتوئی مارے گا، مولوی فتوئی مارے گا، مولوی فتوئی مولوی فتوئی مارے گا، کا مولوی فتوئی مولوی فتوئی مولوی فتوئی مولوی بغیر کواہوں کے ہی فتوئی ٹھوک دے گا با محرد و مردف بہاں ہی بس نہیں کرے گا تو حرمین تک جائے گا فتوئی مرداتے بھر وہ مولوی بغیر کواہوں کے ہی فتوئی ٹھوک دے گا با

(٢) كَفُوله تَعالى في القرآن الكريم: أرثيت الذي ينهى عبدًا إذا صلَّى أرئيت إن كان على الهدي أو أمر بالتقوى أرئيت إن كذب وتولّى ألم يعلم بأن الله يرى (العلق: ٩ تا ١٣).

<sup>(</sup>۱) عن عمرو بن شعیب عن أبیه عن جده أن النبی صلی الله علیه وسلم قال: البینة علی المدعی والیمین علی المدعی علیه. رواه الترمذی در مشکرة ص: ۳۲۷) و وفی الدر المختار . أكره القاضی رجلًا ليقر بسرقة أو بقتل رحل بعمد أو ليقر بقطع يد رجل بعمد فأقر بذالك فقطعت يده أو قتل علی ما ذكر إن كان المقر موصوفًا بالصلاح اقتص من القاضی الخد (رد اعتار ح ۲ ص: ۱۳۰).

سوال ۳:... مملکت دارالاسلام کے اندراس کے حکمران کے خلاف کوئی عوامی تحریک اُٹھ کر جھنڈ الہرائے تو کی جائز ہوگا حرام؟

جواب ا: ..جس ملک میں اسلام کے أحکام جاری ہون وہ '' دار الاسلام'' ہے۔ اور جہاں اسلام کے أحکام جاری نہ ہوں وہ مسلمانوں کا ملک تو ہوسکتا ہے گرشر عا '' دار الاسلام''نہیں۔

جواب ۲:...دارالاسلام كاحكران مسلمان بوسكتا هم غيرمسلم بين - <sup>(۲)</sup>

جواب سن اسلام کی تو بین کرنے والامسلمان نہیں ہمسلمانوں پرلازم ہوگا کہ اس کومعز ول کرکے کسی مسلمان کواس کی جگہ س

> باقی اُمورسیای ہیں،شری تم میں نے ذکر کردیا،سیای اُمور پر گفتگویراموضوع نہیں۔ دا رُ الاسلام سے کیامراد ہے؟ اور وہاں رہنے والوں کی کیافہ مہداریاں ہیں؟

سوال:...مولاناصاحب!اس ملک میں جہاں کی جماعتیں یا توسیاست کودین پرفوقیت ویتی ہوں، یادین کو دنیا ہے الگ کر رکھا ہو، کوئی ایب لانحمل بتا ہے کہ جو عین اسلام کی زوح کے موافق ہو، اور جس کے ذریعے دا زُ الاسلام میں رہنے والے مؤمنین اپنی ذمہ دار یوں سے عہدہ برآ ہو کیس، کیونکہ دا زُ الکفر یا دا زُ الحرب میں رہنے والوں کی ذمہ داریاں ہم سے بہت کم ہیں۔

چواب: ...سب سے پہلے "وارُ الاسلام" وہ ملک کبلاتا ہے جہاں اسلام کا علم نافذ ہو۔ "جس ملک کرہے والے مسلمان ہوں ، لیکن وہاں شرعی قانون نافذ ند ہو، بلکہ مغرب کا نظام اور قانون مسلط ہو، اس کو آپ مسلمانوں کا ملک کہہ کئے ہیں ، گر "دارُ الاسلام" کہن سی نافذ ند ہو، بلکہ مغرب کا نظام اور قانون مسلط ہو، اس کو آپ مسلمانوں کا ملک کہہ کئے ہیں ، گر "دارُ الاسلام" کہن سی نافذ ارکی طرف سے یہ بحث بنے شدو مد سے انھائی گئی کہ شریعت اور پارلیمنٹ ہیں سے بالاترکون ہے؟ آیاشریعت بالاتر ہے یا پارلیمنٹ؟ آرہا ہی اِقتدار کا عند یہ یہ تھا...اور ہے ...
کہ پارلیمنٹ شریعت سے بالاتر ہے۔ چنانچاس بالادی کو عملاً اس طرح اب ہے گیا کہ پارلیمنٹ نے نفاذ شریعت کا قانون منظور نہیں کہ پارلیمنٹ نے نماذ شریعت کا قانون منظور نہیں کیا۔ جس کی مزاقدرت کی طرف سے بیلی کہ وہ پارلیمنٹ ہی تحلیل ہوگئ۔ اب آپ فرمائے کہ کیا یہ ملک" دارُ الاسلام" کہلائے گا

<sup>(</sup>١) لا تنصيبر دار الإسلام دار حرب إلا بأمور ثلاثة: بإجراء أحكام أهل الشرك وباتصالها بدار الحرب، وبأن لا يبقى فيها مسلم أو ذمني آمننا بنالأمان الأول ...إلبخ. (الدر المختار ج:٣ ص:٣٤١) تنصيل كَـكُـريكِسِ: إعـلاء السنن ح:١٠٠ مو:٣١٥.

<sup>(</sup>٢) ولا ينخفى ان الأمير الذي يجب الجهاد معه كما صرح بها حديث مكحول انما هو من كان مسلمًا ثبتت له الإمارة بالتقليد إما باستحلاف الخليفة إياه كما نقل أبوبكر رضى الله عنه، وإما ببيعة من العلماء أو جماعة من أهل الرأى والتدبير، بشرط أن يكون من أهل الولاية المطلقة الكاملة، أي مسلمًا حُرًّا ذكرًا عاقلًا بالغًا سائسًا أي مالكا للتصرف في أمور المسلمين بقوة رأيه ورويته ومعونة بأسه وشوكته قادرًا بعلمه وعدله وكفايته وشجاعته على تنفيذ الأحكام إلح. راعلاء السس ج١٢٠ ص.٥).

<sup>(</sup>٣) ودار الحرب تصير دار الإسلام بإجراء أحكام أهل الإسلام فيها ... إلخـ (الدر المختار ج:٣ ص:١٤٥).

جس میں قانونِ شریعت کا نفاذ اُرکانِ اسمیلی کامندتک رہا ہو؟ اور جس ملک کے ایوانوں ٹی شریعت کو گھنے کی اِ جازت نددی گئی ہو...؟

رہا یہ کہ بیہاں کے مؤمنین کواٹی فرمدداری ہے کیے عہدہ برآ ہونا چاہئے؟ اس کا جواب میہ ہے کہ اگر بیہاں کے رہنے والے واقعی مؤمنین ہیں تو ان کا فرض میہ ہے کہ ذمام اِفتدارا بے لوگوں کے حوالے کریں جو بیہاں اِسلام کے عظم کو نافذ کر کے اس ملک کو واز الاسلام بن تیں ،اگروہ ایمانییں کرتے تو اس کی سزا دُنیا ہیں تو وہی ملے گی جو اُب تک بیہاں کے لوگوں کو اور آخرت کی سزاے اللہ تعالی پناہ میں رکھیں۔

## کیاا قراری مجرم کوؤنیاوی سزایاک کردیتی ہے؟

سوال:...اگر کوئی ملزم یا مجرم اپنے جرم کا اقر ارکر لیتا ہے اور اس کے نتیج میں اسے اس کے جرم کی سزاملتی ہے تو کیا اس صورت میں مذکورہ ملزم یا مجرم کے اس گناہ کا کفارہ اوا ہوجاتا ہے کہ جس کے اقر ارکے نتیج میں اسے سزادی گئی؟ نیز کیارو زِمحشر ایسا فرد اپنے اس جرم کی سزاسے بری الذمہ قرار یائے گا؟

جواب:...اگرتوبه کرلے تو آخرت کی سزامعاف ہوجائے گی ،ورندہیں۔ (۱) سوال:...اگرکسی شخص کوبے گناہ اور بے جرم سزاوار قرار دیا گیا ہوتو رد ذیمشراس کی جوابد ہی کس کس فرو پر ہوگی؟ جواب:...وہ تمام لوگ جواس بے قصور کوسزاولائے میں شریک ہوئے۔ (۱)

## بچوں کواغوا کرنے پرکون سی سزامقررہے؟

سوال:... بچول کوچرانے اور اغوا کرنے پراوران کی خرید وفر وخت پر اِسلام میں کیاسز امقررہے؟

جواب: ... بچوں کو چرانے والے کے لئے شرعاً کوئی خاص سزامقر رئیں۔ البتہ حاکم وفت اور قاضی جرم کے مطابق بیج چرانے والے کو بخت سے بخت سزا دے سکتے ہیں۔ حدیث قدی ہے: اللہ تبارک وتعالی فرماتے ہیں کہ میں قیامت کے دن تین

(۱) فيمن تاب من بعد ظلمه أى معصية من السرقة وغيرها والمراد بالتوبة الندم على ما وقع من المعصية ورد المظلمة والإستخفار من الله تعالى والعزم على تركها، وأصلح أمره بعد ذالك فإنّ الله يتوب عليه أى يرجع عليه بالرحمة وقبول التوبة فلا يعذبه في الآحرة. مسئلة قطع السار هل يكون له توبة أو لا فقال مجاهد نعم لحديث عبادة بن الصامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وحوله عصابة من أصحابه بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئًا ولا تسرقوا ولا تزنوا ... إلخ ـ (تفسير المظهري ج:٣ ص: ١٠٩ م عن ١٠٩).

(٢) ان الإعانة على المعصية حوام مطلقًا بنص القرآن أعنى قوله تعالى: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. (أحكام القرآن لمفتى محمد شفيع ج:٣ ص:٣٥).

(٣) الفرق بين المحدوالتعزير أن الحدمقدر والتعزير مقوض إلى رأى الإمام (الدر المختار مع الرد ج.٣ ص. ٢٠). أيضًا. قال الزيلعي. وليس في التعزير شيء مقدر وإنما هو مقوض إلى رأى الإمام على ما تقتضى جنايتهم فإن العقوبة فيه تخلف بإختلاف الجناية. (شامى ج:٣ ص:٣٣).

آ دمیوں ہے جھگڑا کروں گا،جن میں ایک مختص وہ بھی ہے جوآ زاد إنسان کو چوری کرنے کے بعد نیج کھا تا ہے۔ خلاصہ بہ کہاس طرح انسان کو چوری یااغوا کر کے فروخت کرنا بخت گناہ ہے، جیسا کہ حدیث قدی ہے واضح ہے۔اور فقہاء نے اس فروخت کو باطل کھا ہے، البتہ اس پر حدمقر زمیں ہے، قامنی کوتعزیر لگانے کاحق ہے، تعزیر قامنی کی رائے اور حالات پر مخصر ہے۔

## بجل کے کام کا تجربہ نہ رکھنے والاشا گرداگر بلب لگاتے ہوئے مرگیا تو ذمہ دارکون ہے؟

سوال: ...میری کپڑے ریے گئے گی ڈکان ہے، جس جس کھاڑے کام بھی سکھتے ہیں۔ان لڑکوں ہیں ہے ایک لڑکا جومیری ہیوئے ہوئے ہوئ کا بھانجا ہوتا ہے، اسے ایک ون جس نے گل میں بکل کا بلب لگانے کو کہا،لڑکا بکل کے کام سے نا آشنا تھا، بکل کا تار لگاتے ہوئے اے کرنٹ لگا اور فوراً اُس کی موت واقع ہوگئی۔ بعد میں ہمپتال والوں نے موت کی تقعد این کردی لیکن پولیس سرجن کا کہنا ہے کہ یہ پولیس کیس ہے، جبکہ لڑے کے کے والدین کا پہکہنا ہے کہ جس نے ان کے لڑکے کو ماردیا ہے۔اس مسئلے کا شرع طی عنایت فرمائے۔

جواب:...والقداعلم! بیق عمرتونهیں، البنة آلِ خطاہے، اور آلِ خطا کی قرآن مجید میں دوسزا کیں رکھی ہیں، ایک بیر کہ مقتول کے دارتوں کوخون بہا دے کر رامنی کیا جائے۔ دوم بیر کہ دومہینے کے پے در پے روزے رکھے جا کیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری تمام غلطیوں کو معاف فرمائے، واللہ اعلم!

#### مملِّ خطا کی سزا کیاہے؟

سوال:...ایک شخص شدید غضے میں گھر سے لکلا، باہرایک اجنبی سے تلخ کلامی ہوگئ، پہلے شخص نے اس اجنبی کو جواپی سواری پر ہے، اپنی کا ژی سے نگر مارکر گرادیا، پہلے شف کا ارادہ اس کو آئیں بلکہ مقصد سواری گرائے تکلیف پہنچانا ہے۔اب سوال یہ ہے کہ اگر وہ اجنبی مرجائے تو پہلے شف کا آخرت میں کیا انجام ہوگا؟ جبکہ اس شخص نے تن کے ارادے سے اس اجنبی کو سواری سے نہیں گرایا۔

جواب:... چونکداس نے اس کوسواری ہے گرانے کا قصد کیا ، اور پیگرانا سب بناموت کا ، اس لئے بیض قاتل ہے ، اگر چد تیل خطا ہے۔

#### اس كاكفاره بيب كددومينے كے يدر يدوز يدركے، اوراللد تعالى كى باركاه يس توبدكر يدراس كے علاوه مرحوم كے

<sup>(</sup>١) عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وصلم: قال الله تعالى: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة . .... رجل باع حُرًّا فأكل ثمنه إلخ. (مشكّرة ص:٢٥٨، باب الإجارة، الفصل الأوّل).

 <sup>(</sup>۲) بيطيل بيع ما ليس بمال ...... كالدم المسقوح ...... والحر ـ (الدر المختار ج: ۵ ص: ۵۲،۵۰). أيضًا.
 إدا كان أحد العوضين أو كلاهما غير مملوك الأحد كالحر فالبيع باطل ـ (اللياب في شوح الكتاب ص: ۲۱۱).

<sup>(</sup>٣) قال تعالى: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنًا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنًا خطأ فتحرير رقية مؤمنة ودية مسلّمة إلى أهله إلّا أن يصدقوا، فإن كان من قوم عدرٌ لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة، وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلّمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يحد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله، وكان الله عليمًا حكيمًا (النساء: ٩٢).

دارتوں کو'' خون بہا''ادا کرناضروری ہے، إلاً میکہوہ معاف کردیں۔

## فل میں شریک افراد کس سزاکے ستحق ہیں؟

سوال:...وہ قاتل جو إنسان كوجان سے ماردے، يمل فرودا حديمي كرتا ہے اور كروہ كے ساتھ شامل ہوكر بھى ہوتا ہے، اس میں قاتل مخصوص کو کیا سزا ملے گی؟ اور اس کے ساتھیوں کو کیا ملے گی؟

جواب: کسی کے لیے ہے گناہ میں جینے لوگ شریک ہوں ، وہ وُ نیاد آخرت کی سزا کے ستحق ہیں۔ <sup>(۱)</sup>

کیا جرم کی دُنیوی سز انجھکتنے ہے آخرت کی سز امعاف ہوجائے گی؟

سوال:...جب کو کی مشار بھی ہے، بین آل کا بدلہ آل ، قیامت کے دن کیا اس مخص کو پھر بھی کوئی سزادی جائے گی یا سے دُنیا بھی شریعت خداوندی کے مطابق سزا ملنے پر چھوڑ دیا

جواب:...قرآن کریم میں قتل کی سزاجہم بتائی ہے۔ جبکہ اس کی دُنیوی سزا قصاص ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ دُنیوی مزاے آخرت کی مزامعاف نیس ہوتی۔البتۃ اگر کو کی مخص پی تو بہ کر کے اللہ تعالیٰ کوراضی کرے تو آخرت کی مزااللہ تعالیٰ معاف

من خطا کی سزادیت اور کفارہ ہے

سوال: ..عرض یہ ہے کہ اگر کوئی بچیلطی ہے موتے ہوئے ماں کے بیچے آگرفوت ہوجائے تو اِسلام میں اس کی سزا کیا ہے؟ کوئی کہتا ہے کہ اس کی سزا ہیہ ہے کہ تین مہینے یا دو مہینے لگا تارروزے رکھنے چاہئیں۔اور سننے میں آیا ہے کہ اس کی کوئی سزائبیں ہے۔

(١) ' قبال تبعبالي: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنًا إلّا خطأً، ومن قتل مؤمنًا خطأً فتحرير رقبة مؤمنة و دية مسلّمة إلى أهله إلّا أن ينصدقوا ...... فممن ل يجد قصيام شهرين متتابعين توبة من الله، وكان الله عليمًا حكيمًا (النساء: ٩٢). والثالث خطأ وهـو تـوعـان: لأنـه إمـا خـطـأ في ظن الفاعل ...... أو خطأ في نفس القمل ..... وموجبه ...... الكفارة والدية على العاقلة ... إلخ. (الدر المختار مع الرد ج: ٢ ص: ١٣٥).

 (۲) ويقتل جمع بسمفرد إن جوح كيل واحد جوحا مهلكا اأن زهوق الروح يتحقق بالمشاركة. (الدر المختار ج. ۲ ص:۲۵۵)۔

(٣) "ومن يقتل مؤمنا متعمدًا فجزَّرُه جهنم خلدًا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعدَ له عدابًا عظيمًا" (النساء. ٩٣).

عمد وهو أن يتعمد ضويه ..... وهوجبه الالم ..... وهوجبه القود عينًا ... إلح. (الدر المختار مع (٣) القتل الرد ج:۲ ص:۵۲۹).

 (۵) قال تعالى. يَأْيها الذين الهنوا توبوا إلى الله توبة نصوحًا على ربكم أن يكفر عكم سيئاتكم ويدخلكم حنّت تحرى من تحتها الأنهر. (التحريم: ٨). قال في تبيين الحارم: واعلم ان توبة القاتل لَا تكون بالإستغفار والندامة فقط بل إرضاء أولياء المقتول ..... فإن عفوا عنه كفته التوبة .. إلخ. (شامى ج: ١ ص: ٥٣٩).

آب ت درخواست بكراس كاجواب تفصيل ت بيان تيجة كداس كى سزاكيا ب؟ اورا گركونى روز ، و غيره بين تويد كيونكر بين؟ جواب: یک قبل خطا کہلاتا ہے، اور قرآنِ کریم میں قبلِ خطاکی دوسزائیں ذِکر فرمائی ہیں۔ ایک یہ کہ قاتل مقتول کے وارثوں کوخون بہااُ داکرے، جسے ' دبیت'' کہاجا تا ہے۔ ''

اور یہ دیت دک ہزار درہم ہیں،اور یہ دیت قاتل کے قبیلے ہے وصول کی جائے ،لینی اس کے خاندان اور قبیلے کے بوگ اس ے لئے تھوڑ اتھوڑ اچندا جمع کر کے قاتل کی مدد کریں، میہال تک کہ میمقدار پوری ہوجائے۔اوراگرمقتول کے دارٹ ویت کل یا بعض معاف كردي توان كواس كاإختيار بـــ

ذ وسری سزا دومہینے کے بیے دریے روز ہے رکھنا ہے، محورت کوخاص اَیام کی وجہ ہے جونماز روز ہے کا نانے کرنا پڑتا ہے، وودِ ن اس لگا تار کے خلاف نبیس ، ان کے علاوہ ٹاندنبیس ہونا جاہتے ، بلکہ ساٹھ روزے لگا تار رکھے ، حتیٰ کہ اگر کسی بیاری یا عذر کی وجہ ہے درمیان میں کوئی روز ہے جب شیا تو سے سرے سے شروع کرے میبال تک کے ساٹھ روزے بغیرنا نے کے بورے ہو جا کیں۔ (<sup>۵)</sup> ان دوسزاؤں کے علاوہ اس مخف کوجس سے قلِّ خطا سرز زہوا ، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ واستغفار بھی کر ، جا ہے تا کہ اللہ تعالى آخرت مي بھي اس كے قصور كومعاف فر ماديں .

## فل خطا کا کفارہ کیاہے؟

سوال:... میں ایک سرکاری ڈاکٹر ہوں ، اور میرے ذھے مختلف لڑائی جھکڑوں کے کیسوں کے سرٹیفکیٹ وغیرہ بنا نا ہے۔ آج کل میرے پاس ایک کیس ہے جس کا فیصلہ کرنا میرے لئے بہت مشکل ہو گیا ہے ،قر آن وسنت کی روشتی میں اس کاحل بتا تمیں۔ کچرمہینے پہلے ایک خاتون کے گھر میں جو حاملہ تھیں ، اس کے کسی رشتہ دار نے بغیر لائسنس کی بندوق رات کور کھی اورووا پنے

<sup>﴿ ﴾</sup> وما أجـري مـجـري الـخـطـأ مثـل النانم ينقلب على رجل فيقتله لأنه معذور كالمخطي فحكمه حكم الخطأ من وحوب الكفارة والدية وحرمان الإرث. (اللباب في شرح الكتاب ج:٣ ص:٢٨، كتاب الجنايات).

٣) مُزشته منح كاحواله نبرا لما حظه مو۔

<sup>(</sup>٣) وقتل النخطأ تنجب به الدية على العاقلة، والكفارة على القاتل ... . . . . والدية في الخطأ غير مغلظة . . . . . من العيس أي الندهب ألف دينار ومن الورق اي الفضة عشرة آلاف درهم وزن سبعة. (اللباب في شرح الكتاب ج:٣٠ ص.٣٤، كتاب الديات). أيضًا: الدية المغلظة لا غير والدية في الخطأ أخماس منها ...... أو ألف دينار من الذهب أو عشرة آلاف درهم من الورق. (الدر المحتار ح: ٣ ص: ٥٤٣).

٣) قار تعالى. قىمىن لم يجد فصيام شهرين متنابعين توبة من الله، وكان الله عليمًا حكيمًا (النساء ٩٢٠). وكفارتهما أي النخبطأ وشببه العممند عتنق قنن مؤمنء فإن عجر عنه صام شهرين ولَاءً ولَا إطعام فيهما إذ لم يود به النص والمقادير توقيفية. (درمختار ح. ۲ ص:۵۵۳، کتاب الدیات ).

 <sup>(</sup>٥) (ون أفيطر يومًا منهما) أي الشهريين (بعلر) كسفر ومرض ونفاس، بخلاف الحيض لتعذر الخلو عنه (أو بغير عدر استأنف) أيضًا لفوات التتابع وهو قدر عليه عادةً. (اللباب في شرح الكتاب ج: ٢ ص: ١٩٣١، كتاب الطهار).

گھر چلا گیا، مبح کووہ بندوق اس لڑ کی ہے د **بورنے اُٹھائی، وولڑ کی جیسے ہی اس بندوق کو جیسینتے کے لئے اُٹھی تو اِ تفاق سے ٹریگر ذ**ب گیا اور گولی اڑی کے سرمیں کئی اوروہ و ہیں مرکئ ۔ پولیس وہاں گئی تو اڑکی کی مان اوراس کے دیوراور دُوسرے پرشتہ داروں نے یہ بیان دیا کہ لڑ کی نے گھر میں پڑے ہوئے بغیر لائسنس پہتول ہے خود کئی کرلی ہے۔لڑ کی کا شوہر جو دُوسرے شہر میں کام کرتا تھا، دُوسرے دِن آیا تو اس کوصورت حال سے آگا و کیا گیا بھراس نے اسپنے بھائی کی وجہ سے بھے صورت حال بولیس کوئیس بڑائی ،اور بھائی کومعاف کر دیا۔اب لڑ کی کا شوہر، مال اور دیورمیرے پاس آئے اور کہا کہ آپ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ میں پستول دکھا ئیں کیونکہ بندوق لکھنے ہے ہی را گھر جو پہلے بی بر بود ہو چکا ہے، مزید ویران ہوجائے گا۔ لڑکی کاباپ زندہ ہے۔ پولیس انسپکٹر کوبھی سیح صورت حال کا پتا چل گیا ہے، مراس نے پیے لے کر جیپ سا دھ کی ہے، اور میرے پاس روز اندآتا ہے کہ آپ پہتول دیکھا دیں ورند کیس ختم نہیں ہوگا اورلز کی کا دیور گرفتار ہوجائے گا۔اب آپ مجھے یہ بتا تمیں کہ جب اڑک کے شو ہراور مال دونوں نے إتفاقيہ قاتل کومعان کرديا ہے اور و مواہتے ہيں کہاڑکی کا د بورتل کے کیس میں نہ بھنسے، تو کیا میں بندوق کی جگہ پستول دِ کھا کراس کو بچاسکتا ہوں؟ کیونکہ اگر میں بندوق تکھوں گا جو بھے ہے، تووہ سینے گا،اور پستول کھوں گا تو وہ نکی جائے گا،آپ میری سیح رہنمائی فرمائیں۔ جواب:...مقتولہ کا ولی نہ شوہرہے، نہ ساس، بلکہ اس کا والدہے۔

ا: ... جوصورت آپ نے لکھی ہے، اس میں قاتل پر ضاص نہیں، بلکہ دیت اور کفارہ ہے۔

سن...آپ کے لئے بیجا ترقیس کے فلط رپورٹ دیں، بلکہ جوشیح واقعہ، واس کوظا ہر کرنالا زم ہے۔

س:..الركى كے والدكوراضى كرلياجائے اور وہ قاتل كى معافى كابيان ويدے توشرعاً ديت بھى ساقط ہوجائے كى ، البية قلِّ خطا كاكفارہ قاتل كے ذھے ہوگا۔

کیا ہے گناہ کو بھالسی دینے والے جلاد برکوئی گناہ ہے؟

سوال:...جلاد جوکہ مچانسی دیتا ہے، اور اگر اُس کے ہاتھ سے کسی بے گناہ کو مچانسی لگ گئی تو کیا اس کو گناہ ہوگا؟ کیونکہ ہمارے جلا دون کومعلوم نہیں ہوتا کہ بیخص گنا ہگارہے یانہیں؟ یعنی کہا گر لاعلمی میں سی کوٹل کر دیا جائے تو گناہ ہوگا یا نہیں؟

<sup>(</sup>١) ان الأب له إستيفاء ألقصاص في النفس وما دونها وأن له الصلح فيهما جميعًا لَا العفو. (شامي ج٠٢ ص.).

 <sup>(</sup>٢) والثالث خطأ وهو نوعان: الأنه اما خطأ في ظن الفاعل ..... أو في نفس الفعل .... وموجبه ... الكفارة والدية على العاقلة ...إلخ. (المن المختار ج: ١ ص: ٥٣١).

 <sup>&</sup>quot;ولًا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه الم قلبه" (البقرة:٢٨٣) ). أيضًا: وفي التفسير: لأن كتمان الشهادة أن يضمرها فى القلب ولا يتكلم بها فلما كان إثمًا مكتسبا بالقلب أسند إليه ...... وعن ابن عباس رضي الله عنهما. أكبر الكبائر الإشراك بالله وشهادة الزور، وكتمان الشهادة. (تفسير نسفى ج: ١ ص ٢٣٠، طبع دار ابن كثير، بيروت).

 <sup>(</sup>٣) عفو الولى عن القاتل أفضل ويسرأ القاتل في الدنيا عن الدية والقود الأنهما حق الوارث يبرى. (شامى ح ٢ ص ۸۵۵)۔

#### جواب:...وه گنابرگارنبیس ہوگا ، کیونکہ وہ لاعلمی میں بطور سز آقل کر دیتا ہے۔ گھرے کسی لڑ کے ساتھ بھا گی ہوئی لڑکی کوتل کرنا شرعاً کیساہے؟

سوال: کچھوم مقبل اخبار میں ایک خبر شائع ہوئی تھی کہ ایک افغانی لڑکی ایک پاکستانی لڑ کے کے سرتھ جلی گئی، اور ان د ونوں نے شادی کرنی، چونکہ بیشادی والدین کی مرضی کے بغیر ہو ٹی تھی ،اس لئے انہوں نے نعبہ قب کیا اور حبیدرآ باد ہے دونو ب لا کا لز کی کو پکڑلیاا ورانہیں قتل کر دیا۔ کیا تیل وُرست تھا؟ ہاری توم میں بیرِواج ہے کہا گرکوئی لڑکی کسی کے ساتھ چلی جاتی ہے تو اُسے اور اس كے شوہر كوجس سے اس نے اپنى مرضى سے شادى كى ہوتى ہے، اس كے قال كرديا جا تا ہے تاكدىيى غلاظت بھيل ندج ئے، اور قوم بدنام نہ موجائے۔ اور قبل کرنے والے کو بڑی عزّت کی نگاہ ہے و مجھا جاتا ہے۔ ووسری بات یہ ہے کہ لڑکیوں کے لئے آج کل میہ مشكلات ہيں كدان كے والدين بهت زيادہ رقم لے كران كى شادى بوزھوں سے كرديتے ہيں، اور نزكى سے يو چھتے تك تهيں ہيں۔ آنجناب ان دونوں مسائل کے بارے میں شرعی نقطۂ نظر واضح فر مائیں کہ ایسا کرنا کس حد تک زواہے؟

جواب: .. بڑکی کا اس طرح نکل جانا بعض دفعہ تو والدین کی حماقت کی وجہ ہے ہوتا ہے کہ لڑ کیاں بیٹھی بیٹھی بوڑھی ہوجاتی ہیں اور وہ ریشتہ نہیں کرتے ، یا اگر کرتے ہیں تو پیسے لے کرکسی بوڑھے کے ساتھ کردیتے ہیں۔اور بھی نفسانیت نا ب آج تی ہے اور لڑکیاں گھرے بھاگ جاتی ہیں، بہرحال ان گونل کر ناشرعاً حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم پررحم فرمائے۔

## ظلم حدید برده جائے تو اُس کا توڑ کیسے کریں؟

سوال :...اگرکسی پر بہت ظلم ہوجائے اورظلم حد سے بڑھ جائے کہ تدارک سے بھی فتم نہ ہوسکےاورظلم بھی کسی مسلمان بھائی کی طرف ہے ہور ، ہو، تو آخری طریقے کوظلم کی روک تھام کس طرح کی جائے؟

جواب:...اگرمظلوم، ظالم کا نو ڈکسی طرح نہ کرسکتا ہوتو آخری تدبیریہ ہے کہ اس کا معاملہ اللہ تعالی کے سپر د کردے۔ صدیث شریف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ظالم کو ذھیل دیتے ہیں الیکن جب پکڑتے ہیں تو پھر نہیں چھوڑتے۔

#### عور توں کو حیلے بہانے سے شکار کرنے والے بدکر دار کا اُنجام

سوال:...ایک ایبا شخص جو بظاہرمسلمان ہے، اورمسلمان گھرانے ہے تعلق رکھتا ہے، شاوی شدہ اور بچوں والا ہے، ایک ا پہنے عہدے پر فائز ہے، اور معاشرے میں عزّت ومقام رکھتا ہے۔ کیکن ورحقیقت وہ متعدّدعورتوں اور نہایت پکی عمر کی لڑکیوں کی

 <sup>(</sup>١) "ولاً تقدموا النفس التي حرَّم الله إلا بالحق" (بني إسرائيل:٣٣). عن عبدالله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امريء مسلم يشهد أن لَا إله إلَّا الله واني رسول الله إلَّا باحدي ثلاث النفس بالنفس، والثيب الراني، والمارق لدينه التارك للحماعة. متفق عليه. ‹مشكُّوة ج: ١ ص: ٢٩٩ كتاب القصاص، الفصل الأوَّل).

<sup>(</sup>٢) عس أبي موسى قبال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ليملى الظالم حتى إذا أخذه لم يفلته الغدرمشكوة ص, ہمساہم)۔

عزتوں کالٹیراہے، اس نے اپنی شاطرانہ وعیارانہ والوں کا جال بچھاتے ہوئے بیسب بچھاس طرح کیا ہے کہ وہ خواتین نہ توا ہے کو کہ الزام دے سکیں اور نہ اپنے ساتھ ہونے والی زیادتی کی تفصیل کی کو بتا سکیں۔ اس کا طریقۂ کارایسا ہوتا تھا کہ وہ پہلے شریف، پر وہ دار اور معزز گھرانوں سے تعلق رکھنے والی خواتین کو اپنے شاطرانہ ذبن کے مطابق اپنا گرویدہ بناتا، اور اس کے بعد کسی نہ کسی طرح موقع حاصل کر کے ان کے ساتھ زنا بالجبر کرتا، اور اس کے بعد انہیں اپنی جھوٹی محبت کا واسط دے کر (جس میں اجمق اور معصوم خواتین آ جاتیں) آئندہ بھی شکار بناتا، وہ خواتین جو کھی پر دہ دار اور شریف ہوا کرتی تھیں، بظاہر پر دہ دار اور شریف ہی رہیں، بلکہ پہلے سے زیا وہ جو تی کی کوشش کرتی ہیں، بلکہ پہلے سے زیا وہ جو کی کوشش کرتی ہیں، بلکہ پہلے سے زیا وہ جو کی کوشش کرتی ہیں، بلکہ پہلے سے زیا وہ جو کی کوشش کرتی ہیں، بلکہ پہلے سے زیا وہ جو کی کوشش کرتی ہیں، بلکہ پہلے سے خواتی کی کوشش کرتی ہیں، بلکہ پہلے سے خواتی کی کوشش کرتی ہیں، بلکہ پہلے سے خواتی کی کوشش کرتی ہیں، بلک وہرنا یا ہو جو اپنا گو ہرنا یا ہو کو اپنا گو ہرنا یا ہو کو اپنا گو ہرنا یا ہو کہ وہ کو انہوں کو کو کو کھی کو کو کھیں۔

میر خوش انتهائی در ہے کا جھوٹا، موقع پرست، مطلب پرست، مغاد پرست، چاپلوس، مطلب، خودخرض، مکار وعیار اور مطلب کے لئے گلہ ھے کو بھی باپ بنانے پر بھی تیار دہتا ہے، اس شخص کا کوئی دین ایمان نہیں ہے، مطلب کی خاطر سب پجھ کرسکتا ہے۔ دفتر میں ہونے والی دعوتوں میں بڑے (ورحقیقت نہایت چھوٹے) لوگوں کے ساتھ ٹل کرعمو باشراب بھی پڑتا ہے تا کہ کہیں وہ اسے قدامت پہند نہ بھھ لیس فامیس بھی نہایت ڈوق وشوق سے دیکتا ہے۔ اور ابھی اس کے سیاہ کارناموں کی ایک طویل فہرست باتی ہے، جو بیان کر فی مشکل ہے۔ مندرجہ بالا سیاہ کارناموں سے بھی آپ کے مسئلے سے کمل آگائی کے لئے بتائے گئے جیں۔ براہ کرم شریعت کی رُوسے بتا ہے کہ ایسے فض جس کے سیاہ کارناموں سے کھل آگائی ہو، اس سے:

ا:...ا خلاقی ، ندہبی ،معاشر تی اوراد فی نقاضوں کے سبب سلام دکلام کرنا جائز ہے یائیں؟ ۲:...اس کی خوشی وقمی میں شریک ہونا جائز ہے یائییں؟

سن...اس کی عزّت کرنا، یااست دُوسرے بزرگوں جیسا اِحرّ ام دینا جا تزہے یا نہیں؟

٧:...اس كے ساتھ أشھنا بيٹھنا، كھانا بينا، ہنستا بولنا اور رہنا سہنا جائزے يانہيں؟

حالانکہ میخص اسلامی شریعت کی روسے کوئی بارسنگسار کئے جانے کے لائق ہے۔

جواب:...جن لوگوں کواس کی حالت کاعلم ہے،ان کے لئے اس مخص ہے دوستانہ تعلقات جائز نہیں، اور جولوگ اس کے کرتو ت سے نا دانق ہیں، وہ معذور ہیں۔

سوال:...اوران عورتوں کے لئے کیا تھم ہے جن کے ساتھ اس نے پہلی دفعہ خصوصاً نے تا بالجبر کیا ، اور پھران کی آوازوں ، خطوط یا تصاویر، یا پھراپی جبوثی محبت کے واسطے دے کر گناہ کے جال میں پھنسانے کے لئے شیطان کا کرداراوا کیا، جبکہ ان عورتوں کے اندر بھی شیطانی تو تیس (دُوسرے تمام اِنساتوں کی طرح) موجود تھیں اور بعد میں وہ پچھاپی مجبور یوں اور پچھاپے نفس کے شیطانی تقاضوں کے باعث اس کے جال میں آتی رہی ہیں۔ یہ عورتیں اگر معاف کردینے والے غفور رحیم ہے مع فی اور تو بہ طلب کرلیں ، اور اپنی تو بہ طلب کرلیں ، اور اپنی تو کیا یہ عورتیں اسلامی شریعت کی نظر میں قابل معانی ہیں یانہیں؟

 <sup>(</sup>١) قبال المخطابي. رخص للمسلم أن يغضب على أخيه ثلاث ليال لقلته ولا يجوز فوقها إلا إذا كان الهجران في حق من
 حقوق الله تعالى فجوز فوق ذالك. (مرقاة شرح مشكوة ج: ٩ ص:٢٦٢، طبع إمداديه ملتان).

جواب: ان عورتوں کو ہے دِل ہے تو ہر ٹی جائے ،اوراللہ تعالیٰ کی بخشش ورحمت سے نا اُمیر نہیں ہونا جائے۔ (''
سوال: اور براہ کرم یہ بھی بتا ہے کہ جب وہ'' شخص'' اس قد رکبیرہ گنا ہوں کا مرتکب ہو چکا ہے، اور ہوتا رہتا ہے، اور
و و سرول کو بھی ان گنا ہوں کی ولدل میں پھنسانے کا ذمہ دار ہے، تو پھروہ آخر کس طرح اور کیونکر معاشرے میں ایک بظاہرا چھے مقام اور
عزت کے ساتھ رہ رہا ہے؟ اور اسے کسی بھی تسم کا کوئی خاندانی ساجی ،معاشی یا معاشرتی مسئلہ بھی در پیش نہیں ہے؟

ہم نے تو اکثر ایسے واقعات سے بیں جس میں اس طرح کی حرکت ایک بار بھی کرنے والے کسی شخص کا اُنجام خارش زوہ پاگل کتے سے بھی زیاد ورُر اہو تا ہے ، تو پھر پیٹنن کیونکرعذاب اِلٰہی ہے اب تک بچاہواہے؟

جواب:..اس سوال کا تعلق الله تعالی کی تھمت ہے۔ سوائی تھکتوں کواللہ تعالیٰ بی بہتر جانے ہیں۔ بہت ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اللہ کو ڈھیل دیئے جاتے ہیں، یہاں تک اللہ تعالیٰ طالم کو ڈھیل دیئے جاتے ہیں، یہاں تک کہ جب اس کو کیڑئے ہیں تو پھر نہیں چھوڑتے۔''(۱) اس لئے یا تو اس مخص کو تو بہ و إنا بت کی تو نیق ہوجائے گی، یا پھر عبرت ناک سرا میں گرفتار ہوگا۔

## زِ نا كوفطرى فعل قرارد بيناجا ترنهيس

سوال:...میراایک دوست بسااوقات بحث کے دوران بیکتا ہے کہ: "اگر چہ گناہ ہے، لیکن نے ناایک فطری فعل ہے" جبکہ دیگر دوستنوں کا کہنا ہے کہ فطری فعل سے اسلام ہوسکتا۔ آپ جناب سے دیگر دوستنوں کا کہنا ہے کہ فطری فعل صرف حلال طریقے سے ہی ممکن ہے، اور حرام یا ناجائز کام فطری نہیں ہوسکتا۔ آپ جناب سے میری گزارش ہے کہ اس مسئے کو دلائل کے ساتھ واضح سیجئے کہ آیا" نے ناایک فطری فعل ہے یا کہ غیر فطری"؟

جواب: ... آپ کے دوست کا زِنا کوفطری تعلی کہنا تھے نہیں۔ مردوعورت کا جنسی ملاپ تقاضائے فطرت ہے، اور اس خواہش کو پورا کرنے کا ایک راستہ فطری ہے، اور دوہ نکاح ہے، اور غیر فطری طریقے کو جائز رکھا ہے، اور دوہ نکاح ہے، اور غیر فطری طریقے کو جائز رکھا ہے، اور دوہ نکاح ہے، اور غیر فطری طریقے کو ممنوع اور حرام قرار دیا ہے، اور دوہ زِنا ہے۔ اور اس کے غیر فطری ہونے کی سب سے بڑی اور واضح دلیل ہے کہ کوئی شریف آدمی اس کو برداشت نہیں کرے گا کہ اس کی مال، بہن، بیٹی سے بیفعل کیا جائے۔ غالباً آپ کے ان دوست کے لئے بھی بیچیز نا قابل برداشت ہوگی، آگر بیفطری فعل ہوتا ہے تو خلاف غیرت نہ ہوتا۔

سزاجاری کرناعدالت کا کام ہے

سوال:...ایک شادی شده شخص ایک شادی شده عورت سے زِنا کر بیٹا، وضع حمل کا وقت قریب آیا تو بیخص و رہے عداقد

را) قال تعالى. قبل ينعبادي النفين أسوفوا على أنفسهم لا تقنطوا من وحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعًا، إنه هو الغفور الرحيم. والزمر: ٥٣).

<sup>(</sup>٢) عس أبسي موسمي قبال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ليملي الظالم حتى إذا أحذه لم يفلته . إلخ ـ (مشكوة ص ٣٣٣، باب الظلم، الفصل الأوّل).

<sup>(</sup>٣) ولا تقربوا الرني إنه كان فاحشة وساء سبيلًا (بني إسرائيل: ٣٢).

جھوڑ کر فرار ہو گیا، اور عورت کو اللِ علاقہ نے غیرت سے کولی کا نشانہ بنادیا۔ اب مردتا ئب ہونا چا ہتا ہے، گراس کے علاقے میں شرعی سزامفقو و ہے، جیسے ہی علاقے میں جائے گا آگیا ایسے تخص کے لئے شرعی سزانہ ہونے کی وجہ سے استغفار کرلینا کافی ہے؟ یا علاقے میں جا کر گولی کا نشانہ بنا ضروری ہے؟

جواب:..برزاجاری کرتاعدالت کا کام ہے۔ جب اس کا کیس عدالت میں نبیں گیا تواپے طور پر توبہ کرلے۔ (۱)

الله تعالیٰ کی فوراً مددا نے کے کام

سوال:...و اکون ہے کام ہیں جن کوکر نے ہے ؤنیا کے سی بھی جا کز معاطے میں القد کی مددفوراً آتی ہے؟ جواب:... مجھے معلوم نہیں ، میں توانٹا جانٹا ہوں کہ آ دمی گنا ہوں ہے بچتا ہو ، اور اللہ نتعالیٰ کی رضا کے لئے کام کر ہے ، توحق تعالی شانڈاس کی مددفر ماتے ہیں۔

#### اعمال میں میاندروی ہے کیا مراد ہے؟

سوال:...جارے پیارے رسول حضرت محرصلی انڈ علیہ وسلم نے فر مایا کہ:'' میانہ ردی اختیار کروا ہیے اعمال میں'' اس کی مخضروضا حت فر مادیں۔

جواب:..اس کامطلب بیہ ہے کہ فرائفل وواجبات اورسنن مؤکدہ کے علاہ ہ آ دمی کونو افل اور اذ کاروو ظائف کی اتنی مقدار کامعمول رکھنا چاہئے جس کی آسانی سے پابندی کر سکے اور جس سے اُسکانہ جائے ، بلکہ جومعمول شروع کر ہے حتی البسع اس کو ہمیشہ نبھائے۔ بعض لوگ جوش میں آ کرا ہے ذمہ زیادہ بوجھ ڈال لیتے ہیں اور جب وہ نبھتانہیں تو اُسکا کرچھوڑ دیتے ہیں۔

#### ایک تیدی کے نام

سوال:...(سوال حذف كرديا كميا)\_

جواب: ... آپ کا خطآپ کی اہلیہ کے ذریعے پہنچاء آپ کے حالات ومعمولات سے اطلاع ہوئی ، ہارگا و زب العزت میں وُ عاو اِلتّجاہے کہ اللّٰہ تعالیٰ محض اینے لطف وکرم ہے آپ کی رہائی کی صورتیں پیدا فریادیں۔ چندضر وری ہاتیں لکھتا ہوں ان کوغور اور توجہ سے پڑھیں:

اوّل: حَنْ تَعَالَىٰ شَانَهُ كَا طُرف سے بندے كوآ زمائش آتی ہیں، بھی خوثی اور مسرّت كی شكل میں، بھی رنے وغم اور آفات ومصائب كی شكل میں، پہلی حالت میں شكر بجالا ٹااور وُوسری حالت میں صبر ورضا اور وُ عا و اِلتّجا سے اللّٰہ تعالیٰ كی بارگاہ میں زجوع كرنا بندے كا فرض ہے، حوصلہ اور ہمت نہيں ہارنی چاہئے، بلكہ صبر واستفامت كے ساتھ اپنى كوتا ہيوں پر اِستغفار كرتے ہوئے اور رضائے

 <sup>(</sup>١) رجل أتي بفاحشة ثم تاب وأناب إلى الله تعالى لا ينبغى له أن يخبر الإمام بما صنع لاقامة الحد لأن السر مبدوب كدا في جواهر الأحلاطي. (عالمكيري ج: ٥ ص ٣٥٣، كتاب الكراهية، الباب السابع عشر في الغناء إلح).
 (٢) قال تعالى. "ومن يتق الله يجعل له مخرجًا ۞ ويرزقه من حيث لا يحتسب" (الطلاق ٣،٢).

مول کے ضمون کواپنے دِل میں پختہ کرتے ہوئے اس وقت کو گزار ناجا ہے۔

دوم: بیل کا ماحول اکثر غیرا خلاقی ہوتا ہے، جس کی وجہ سے بہت سے لوگ اپنے وین واخلاق کو بگاڑ کر وہاں سے نکلتے میں، آپ کواس ماحول سے متاکر نہیں ہونا چاہئے، بلکہ یہ بجھتا چاہئے کہ اللہ تعالیٰ نے فرصت کا موقع عطافر مایا ہے، اس لئے آپ نماز پنج گانہ کا اہتمام کریں، قرآنِ کریم کی تلاوت کریں، جومعمولات آپ نے لکھے ہیں وہ صحیح ہیں، ان کی پابندی کریں، ان کے علاوہ فرصت کے جولیات بھی میسر آئیں ان میں کلمہ طیبہ " آلآ اللہ آلا اللہ" کو ور وزبان رکھیں،" بہتی ذیور"، حضرت شنخ کے فضائلِ اعمال اور اکا بر کے مواعظ کا مطالعہ جاری رکھیں۔

سوم :... جہاں تک ممکن ہو، جیل کے عملے سے بھی اور قید یول سے بھی اخلاق ومروّت کے ساتھ پیش آئیں ، اپنی طاقت کے مطابق ہر آئیں ، اپنی طاقت کے مطابق ہرایک کی خدمت کو اپناشعار بنائیں ، کسی کی طرف سے کوئی رنج پہنچ تو اس کومعاف کردیں ، کری صحبت سے اپنے آپ کو بچ نے رکھیں ، قید کے ساتھیوں کو بھی نماز کی اور خیر کے کاموں کی ترغیب دیا کریں۔

چہارم:... پانچوں نمازوں کے بعد بہت تو جہ کے ساتھ اپنے لئے خیراور بھلائی کی اور قید ہے رہائی کی وُعا کیا کریں، اگر ہوسکے تو تبجد کے لئے بھی اُٹھ کریں،الغرض! وُعاو اِلتجا کا خاص اہتمام کریں۔

پنجم:...جیل میں آدمی کی آزادی سلب ہوجاتی ہے،اگرغور کیا جائے تواللہ تعالیٰ کے بندوں کے لئے دُنیا کی زندگی بھی ایک طرح کا جیل خانہ ہے، کہ ہرقدم پراسے مالک کے تھم کی پابندی لازم ہے، لہذا جیل کی زندگی سے دُنیا میں زندگی گزارنے کا ڈھنگ سیکھنا چاہئے۔

ششم:...جیل زندول کی قبر ہے،اس لیے یہال رہتے ہوئے قبر کی تنبائی، بے بسی و بے کسی اور وہال کے سوال وجواب کو یا و کرنا چاہئے اورا پی زندگی میں جنتنی کو تا ہیال اور لغزشیں ہوئی ہول،ان پرندامت کے ساتھ اِستغفار کرنا چاہئے۔

میں اللہ تعالیٰ سے دُعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی مشکلات کوآ سان فر ما کیں ، آپ کواپی رضا ومحبت نصیب فر ، کیں اور آپ کور ہائی عطا فر ما کیں۔

## سچیشہادت کوہیں چھیا ناحیا ہے

سوال:...ایک آدمی دیگی رہا ہوکہ کی بندے کو آل کرنے والاصرف ایک شخص ہاوراس کے ساتھ و وسر ابندہ موجود بھی نہ ہو اور مقتول پارٹی کی بندہ ہو بھی ہوجود ہیں ہوت شہر میں بھی موجود نہ ہواور اس سے بیمنسوب کرے کہ ایک فائزاس شخص نے کیا اور دُوسرا، دُوسر شخص نے ، اس معاطے میں وہ شخص جو وہاں پر موجود تھا اور دیکھ رہا تھا کہ آل کرنے والاصرف ایک شخص ہے اور فائز بھی ایک بھی ہوا ہے ، کیا خدا کے ہاں مجم ہے اگروہ گواہی و بینے سے انکار کردے کہ میں گواہی نہیں و بتا؟ اگروہ صاف کہددے کہ قاتل ایک شخص ہے تو بے گناہ شخص نجات پاسکتا ہے ، اس بارے میں کیا طریقہ اختیار کرنا چاہئے؟ قرآن وحدیث میں کیا محمدے دی کہ دے کہ قاتل ایک شخص ہے تو بے گناہ شخص نجات پاسکتا ہے ، اس بارے میں کیا طریقہ اختیار کرنا چاہئے؟ قرآن وحدیث میں کیا

جواب: ..قرآنِ كريم مين ارشاد ب:

"وَلَا تَكُتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكُتُمُهَا فَإِنَّهُ الِّمَ قَلْبَهُ" (الترة: ٢٨٣) ترجمهنا. أورشهادت كونه جهيا و،اورجوتش الكوچهيا عاس كادل كنابهكار ب-"

يدآيت كريمه آپ كے وال كاجواب ہے۔

حق بات کی گواہی دینا شرعاً ضروری ہے

سوال:...ان لوگوں کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے جو اسلام کے مطابق حق بات بول کرسی مسمان کا مسئلہ طل نہیں کرواتے ، بلکہ مسئلے کی آگ میں اینے مسلمان بھائی کو جلنے دیتے ہیں؟

جواب:...جولوگ صریح ظلم کو دیکھتے ہیں اور مظلوم کی حمایت نہیں کرتے ، نہ ظالم کا ہاتھ پکڑتے ہیں ، ایسے لوگ گو نگے شیطان ہیں ، اوران کے ہارے میں خدائی پکڑ کا اندیشہ ہے ، حدیث شریف ہے : '' تمہیں بھلائی کا حکم کرنا ہوگا اور اُر ائی ہے رو کن ہوگا ، اور ظالم کا ہاتھ پکڑ نا ہوگا اور اسے حق بات پر مجبور کرنا ہوگا ، ورنہ اللہ تعالیٰتم سب کوعذاب میں پکڑ لیس کے ، پھرتم و نیا کیں بھی کرو گے تو تبول نہیں ہوں گی' (ترزی ، ابوداؤد)۔ (۱)

## ظالم کوظلم سے ندرو کئے والے برابر کے گنا ہگار ہیں

سوال:...ایک فخف اپنے کرے میں بیٹے امصائی رسول پر تبنج پڑھتا ہے،قر آ اِن تحکیم کی تلاوت کرتا ہے،تو اس پر قا تلانہ حملہ ہوتا ہے، اس کے بعد اس کو کری طرح بید کر مارا جاتا ہے کہ اگر بیقر آن پڑھے گا، نیس کے اگر انڈ کر ہے گا تو ہم اس کو ماریں گے۔کوئی پڑوی اس معاصلے میں تیس پڑتا ہے، وہخص سب کے سامنے پڑتا ہے، وہشمن اعلانیہ کہتا ہے کہ اس پرعذا ب ہے۔ بیا ہے؟ جواب:...جولوگ قدرت کے باوجود ظالم کوظم ہے نہ روکیس اور اس کا باتھ نہ پکڑیں وہ برابر کے گانہ گاریں۔ (۳)

# عورت کی حیثیت کاتعین اوراُس کی شہادت کے بارے میں غلط بیانی

سوال:...مؤرجه ۸ رماری بروزِ جعرات ایک ٹی وی پروگرام بعنوان ' خواتین کاعالی دِن' بیش بوا۔ جس میں خواتین کے

 <sup>(</sup>۱) وفي التفسير لأن كتمان الشهادة أن يضمرها في القلب، ولا يتكلم بها فلما كان إثما مقترفًا مكنسا بالقب أسد إليه
 . وعن ابن عباس رضي الله عنهما: أكبر الكبائر الإشراك بالله، وشهادة الزُّور، وكتمان الشهادة. رتفسير بسمى
 ج اص: ٢٣١، طبع دار ابن كثير، بيروت).

 <sup>(</sup>۲) عس حذيفة أن السي صلى الله عليه وسلم قال. والذي نفسي بيده! لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المسكر أو ليوشكل الله أن يبعث عليكم عدابًا من عده ثم لتدعنه ولا يستجاب لكم. رواه الترمذي. وفي رواية أبي داؤد إذا رأوا الظالم فلم ياحذوا على يديه أو شك أن يعمهم الله بعقاب. (مشكوة ص:٣٣٦)، ناب الأمر بالمعروف، الفصل الثاني).

<sup>(</sup>m) وفي رواية أبي داؤد. إذا رأوا الطالم فلم يأخلوا على يديه أو شك أن يعمهم الله بعقاب. (مشكوة ص ٣٣٢).

حقوق کی علم برداردوخواتین نے شرکت کی۔ پروگرام کے شروع میں بتلایا گیا کہ اس پروگرام کا مقصد پاکستانی عورت کی حیثیت متعین کرنا ہے، اور پھرایک مہمان خاتون نے قانونِ شہادت کے بارے میں '' ارشاد'' فرمایا، وہ یہ تھا: '' آج سے چودہ سوسال پہیے عورت پونکہ گھر سے بابرنگل نہیں سکتی تھی، اس لئے اس کا قاضی کے سامنے پیش ہوکر کوئی بات بیان کرنا مشکل تھا، لہٰذا سہوںت کے پیش نظر اللہ نے دوعورتوں کی شہادت کا حکم ویا تا کہ اگرا کہ گھبرا کر بھول جائے تو دُوسری اُسے یاد دِلائے۔ لہٰذااب ایک بات کو پکڑ کر بیٹھ جانے کی ضرورت نہیں۔'' آپ سے دریافت یہ کرنا ہے کہ:

سوال!:.. قرآن وسنت میں عورت کی حیثیت متعین ہوجانے کے بعد اگر کوئی خواتین کمیشن یا خواتین و ویژن یا کوئی پروگرام عورت کی حیثیت متعین کرے تو کیااییا کرنا جائزہے یانہیں؟

جواب:...جبقر آن وسنت میں عورت کی حیثیت متعین کردی گئی تو کسی اورکواس زحمت کی ضرورت نہیں، اورا کر کو کی شخص یا دار وا زسرِنوعورت کی حیثیت متعین کرنا جا ہتا ہے تو اس کے صاف معنی یہ بیل کداسے خدا اور رسول پر ایمان نہیں، ندان کے فیصلے سے اِ تفاق ہے۔

سوال ٢: .. قرآن مي عورت كي شهادت كي زكوره بالاتشريح كسي مسلمان خاتون كوزيب وي ب يانيس؟

جواب: اس خاتون کی پیتشری غلط ہے، اور اس تشریح کا خلاصہ بیہ کے قرآن چودہ سوسال پہنے کے لوگوں کے لئے تھا،
ہمارے لئے نہیں، اس لئے ہمیں ' اس کو پکڑ کر بیٹے جانے کی ضرورت نہیں' ان صاحبہ ہے کوئی ہو جھے کہ اگر آنخضرت صلی اللہ عدیہ دسلم
کے ذیانے کی عورت ... بقول اس کے ... گھرے با ہرنہیں نکل سکی تھی تو دو رجد پدکی عورت کو گھرے نکلنے کی درخواست کس نے دی ہے؟
اور جب اللہ تعیانی نے اور اس کے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کی شہادت کو مردکی شہادت سے نصف ... آوگی ... رکھا ہے، تو
اس کی شہادت کو مردکی شہادت کے برابر قراردینے کا کون مجازے؟

اصل بیب کہ بیخوا تین وصفرات، جواس می کے فلنے بھارتے ہیں، وہ ہیچے وِل ہے اسلام پریفین نہیں رکھتے انداسلام پر عمل ہیرا ہونے کی کوئی خواہش اور جذبدر کھتے ہیں ،گرسید ھے طریقے ہے اپنے آپ کو'' غیر مسلم'' کہتے ہوئے انہیں شرم آتی ہے، اس لئے بیمخلف حیلوں اور تا ویلوں سے قرآن وسنت کے صریح اور واضح قوانین واُ حکام کوبدل ڈالنے کی جسارت کرتے ہیں، یعنی: خود بدلتے بیسی، قرآں کوبدل دیتے ہیں!

# كياعورت كى كوابى تمام أمور مين آدهى تسليم كى جاتى ہے؟

موال: ... بيرى والده صاحبه كبتى بيل كدا يك مردى گوابى كے برابر دو تورتوں كى گوابى ہے، جبكدا يك اور محتر مدے كہا ہے كه عورت كى گوابى مردوں ہے كم نبيس بلكدمرد كے مطابق "برابر" ہے۔ فد بب نے بعض مخصوص أمور كے حوالے ہے جو بدايات دى بيس ان كافائد و أنفا كركيا برمواطے كے بارے بيس كبتا كہ تورت كى گوابى آ دھى ہے دُرست ہوگا؟ جواب:...عورت کی گواہی کا مرد کی گواہی سے نصف ہونا قرآن کی آیتِ مداینہ (سورۂ بقرۃ آیت نمبر:۲۸۲) (') اور اُحادیث ِسیحے سے ٹابت ہے۔ اس کا اِنکار کرنے یا تو قرآن وحدیث سے ناواقفی کی علامت ہے، یا قرآن وحدیث پر اِیمان نہ ہونے کی۔البتہ جن اُمور پرمردوں کو اِطلاع نہیں ہوسکتی ایسے اُمور میں بعض فقہاء نے عورتوں کی گواہی کو کافی سمجھا ہے۔
''

## عورتوں کی گواہی حدود وقصاص میں معتبر ہیں

سوال:...ایک عورت ہندہ کا اِنتقال ہوا،اس کوزینب نامی عورت نے رات کو لیمپ کی روشنی میں کئی عورتوں کی موجو د گی میں عسل دے کرکفن دفن کیا، اور فن کے بعد اس نے مرحومہ کے شوہرزید اور دوسوشیلے بیٹوں عمر وادر بکریر الزام عاکد کیا اور کہا کہ وہ خدا وصدہ لاشریک اور حاضر ناظر جان کریہ گواہی ویتی ہے کہ مرحومہ کو ہارا گیا تھا، اوراس کےجسم پرضر بوں کے نشانات موجود تھے۔جن کو اس نے اور بھی تنین عورتوں کو دِکھایا تھا ،اور ان تنین عورتوں نے بھی خدا کو وحدۂ لاشریک اور حاضر نا ظر جان کریبی کلمات ڈہرائے۔اس تعجلس میں زینب کے شوہر کے علاوہ اور بھی کئی افر ادموجود تھے، اور وہ آج تک بیاگواہی دیتے ہیں کہ انہوں نے زینب کو بیکلمات وُ ہراتے ہوئے سنا ہے۔مرحومہ کے ورثاء نے إعلان کر دیا کہ وہ قصاص لیں گے۔ زید ،عمر دا در بکر بھاگ کر رُ ویوش ہو گئے۔علاقے کے معتبر حضرات نے دونوں جانب کے حضرات سے رابطہ کیا اور گواہوں کوطلب کیا ، تین گواہوں نے حاضر ہوکر گواہی دی مگران کی مواہی بیہ کہدکررَ قاکر دی گئی کہتم مرحومہ کے پشتہ دار ہو، جبکہ چوتھی گواہ لیعنی زینب بھا گ کر جا رمیل ؤورا سینے داماد کے گھر چلی گئی۔ علاقے کے معتبر حضرات نے جب وہاں جا کراہے گواہی دینے کے لئے کہا تو وہ خدا جانے کسی دباؤ کی وجہ ہے ،کسی لا کیج میں آ کریاکسی مصلحت کو پیش نظرر کا کراینی با نول سے منحرف ہوگئ، ادر کہا کہ بیں خدا کو وحدۂ لاشریک اور حاضر ناظر جان کو کہتی ہوں کہ میری تؤت بصارت کمزورہے،اور میں پچھ بھی نہیں دیکھتی اور میں پچھ بھی نہیں کہہ سکتی۔مرحومہ کے بھائی کا کہنا ہے کہاں وقت جب مرحومہ کو ہمپتال مبنجایا حمیا تھا، میں نے مرحومہ کے سوتیلے بیٹے کو دیکھا تھا، اس نے جھے کیوں نہیں کہا کدمیری بہن بیار ہے اور وہ اسے ہمپتال لے جارہے ہیں،تو جس راستے سے گزرے وہ میرے گھر کے نزدیک ہے،اس وقت مجھے کیوں نہیں کہا گیا، مجھے اس وقت إطلاع دی گئی جب مرحومہ کھ بول نہیں عتی تھی۔اس مسئلے برفریقین کے دوران کھکش جاری ہے۔ بوجھنا بہ ہے کہ زینب کی گواہی ہے قصاص ثابت ہوایا نہیں؟ مرحومہ کے لواحقین کو کیا کرنا جا ہے ؟عورتوں کی گواہی صدود وقصاص میں قابل اعتبار ہے یا نہیں؟

<sup>(</sup>١) "فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتن ممن ترضون من الشهدآء أن تصلّ إحدهما فتدكر إحدهما الأحرى" (البقرة:٢٨٢).

<sup>(</sup>٢) عن أبى سعياد الخدرى قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فى أضخى أو فطر إلى المصلى قل وما نقصان عقلها نقصان عقلها ديننا وعقلنا يا رسول الله؟ قال: أليس شهادة المرأة مثل بصف شهادة الرجل؟ قلن: بلى! قال فذالك من نقصان عقلها .. إلخ متفق عليه (مشكّوة ص: ١٣٠) كتاب الإيمان، الفصل الأوّل).

<sup>(</sup>٣) وللولادة واستهالال الصبى للصلاة عليه ..... والبكارة وعيوب النساء فيما لا يطلع عليه الرجال إمرأة حرة مسلمة والثنان أحوط. وفي الشاهية: إن شهادة النساء بإنفرادهن فيما لا يطلع عليه الرجال حجة. (رداغتار ج: ٥ ص ٣١٥).

جواب:...شرعاً عورتوں کی گواجی حدود وقصاص میں معتبر نہیں، اس لئے اس پرشری تھم جاری نہیں ہوسکتا۔خصوصاً جبکہ وہ عورتیں اپنے بیان ہے مخرف بھی ہوگئی ہیں،والقدائلم!

جب ہرطرف بُرائی پر برا بیخته کرنے والالٹریچرعام ہواورعورتیں بنی سنوری پھریں تو کیا نہ نا کی سزاجاری ہوگی؟

جواب: . بیساری با تنیس حرام ہیں ، اور ان کا بند کر تا ضروری ہے۔ اسلام ان کی اجازت وینائہیں جا ہتا ،کیکن زنا کی سزا بہر حال جاری ہوگی محض اس وجہ سے کہ ہر جگہ ہے حیائی کا دور دورہ ہے ، کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے نزدیکے حرام کاری کے ارتکاب میں معذور نہیں ہوسکتا۔ اس لئے ان مولوی صاحبان کا نظر میسے نہیں۔

 <sup>(</sup>١) وأم ما يحص بعضها فالإسلام إن كان المشهود عليه مسلما والذكورة في الشهادة في الحد والقصاص. (شامى ح ٥ ص ١٢٣).
 ص ١٢٢٣). أيضًا لو شهد رجل وامرأتان بقتل الخطأ أو بقتل لا يوجب القصاص. (شامى ج:٥ ص ٢٢٠).

#### أستاذ كابجول يصضدمت لينا

سوال: ... کیا فرماتے ہیں علمائے وین دریں مسئلہ کہ ایک مبحد شریف ہے اور اس کے قریب ایک مدرسہ ہے جس میں بچے قرآن مجید پڑھتے ہیں ، اور مبحد شریف کوفراخ کرتے وفت یا کسی بھی کام کرتے وفت ان بچوں کو اُستاذ صاحب بولتا ہے کہ مٹی سر پر اُنٹی کرلاؤیا اور کوئی چیز اُنٹوا تا ہے ، کوئی بچرا پی خوشی سے اُنٹیا تا ہے ، اور کوئی بچر جبور ہوکر اُنٹیا تا ہے ، آیا یہ جا کڑے یا نہیں ؟

جواب :...اُستاذ کی خدمت کرنا بچوں کی اوران کے والدین کی سعادت ہے، گراُستاذ کو چاہئے کہ زبردتی خدمت نہ لیا کریں ۔

### قرآن مجید پڑھانے والے اُستاذ کا بچوں سے ہدیہ قبول کرنا

سوال:...مولانا صاحب! میرے پاس پجیال قرآن شریف پڑھنے آتی ہیں، میں نے '' فضائلِ قرآن' صفی: ۲۹۸ پڑھا ہے آتی ہیں، میں نے '' فضائلِ قرآن' صفی: ۲۹۸ پڑھا ہے آتی ہیں، میں نے بھے ایک کمان ہدیہ کے طورے دی، ہیں نے حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ وسلی پڑھا در ایک جہنم کی ایک کمان ہدیہ کے وال میں نے حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ وسلی کا جواب نقل کیا ایک چنگا ری اپنے موظموں طرح کا واقعہ عہادہ بن صامت نے نے اپنے متعلق نقل کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلی کیا جواب نقل کیا کہ جہنم کی ایک چنگا ری اپنے موظموں کے درمیان لاکا لی۔ و دسری روایت میں ہے کہ اگر تو چاہے کہ جہنم کا ایک طوق کے میں ڈالے تو اس کو تبول کر لے۔ میر امقصد میہ کہ میں بچوں سے بچو لیتی نیس ہون، نہ بی اور وہ رکھتی ہوں کہ بچولوں، اب بچیاں سپارہ لگنے پرمشائی وغیرہ لے آتی ہیں، یا ختم ہونے پر ایک جزار میں تو وہ بچھے لینا جا تز ہے یا نہیں؟ ایک قصہ ایام ابوصنی نہ کا پڑھا ہے، انہوں نے اپنے بیٹے کی سورہ فاتی ختم ہونے پر ایک جزار کی استاذ کوعطا کئے۔ اس میں اور ووثوں صحاب کے بیان کا کیا مطلب ہے؟ سمجھا دیجئے۔ کیونکہ ایک طرف منع کیا جارہا ہے اور وور می کا ایک بیان کا کیا مطلب ہے؟ سمجھا دیجئے۔ کیونکہ ایک طرف منع کیا جارہا ہے اور وور میں کونکہ ایک مطلب ہے؟ سمجھا دیجئے۔ کیونکہ ایک طرف میں کیا جارہا ہے اور وہ دی

جواب:...اُستاذکو بے کے پڑھانے پرمقررکیا گیا تھا،اس لئے بطورشکرانے کے اُستاذکو اِنعام دیا گیا۔محابہ کرام نے محض رضائے اِلٰہی کے لئے پڑھایا تھا،اس لئے ان کومنع فرمایا کہ اِخلاص کے خلاف تھا۔واللہ اعلم!

### اگرنابالغ بيچنقصان كردين تو كيا اُستاذ جرمانه وصول كرسكتا ہے؟

سوال: ... کوئی نابالغ شاگردا ستاذ کا کوئی مالی نقصان کرد ہے تو اس پر کوئی جرماند نگایا جائے تو جائز ہے ہیا ناجائز؟ مثلاً:
مدرہ میں اُستاذ کے درس گاہ میں چنچنے سے پہلے دو بچوں کی آپس میں لڑائی ہوئی تو لڑتے ہوئے ان میں سے ایک کا پاؤں اُستاذ ک
اس گلاس سے لگا جو شخصے کا تھا، صرف اُستاذ کے پائی پینے کے لئے رکھا ہوا تھا، وہ ٹوٹ گیا، گلاس کی قیست وس روپے تھی، تو اُستاذ ک
صاحب نے بچوں کودودوڈ نڈے بھی لگائے اور ان سے پانچ پائچ موپے بھی لئے، اور ان بیسیوں سے پھر نیا گلاس متکوایا، تو کیا اُستاذ کا پیمل دُرست ہے بانہیں؟

جواب:... بچداگر نقصان کردے تو اس کا تاوان اس کے مال میں لازم ہوگا۔ دودوڈ نڈے تأدیب کے سے سیح بیں، گر تعذیب کے سے سیح بیں، گر تعذیب کے لئے جائز نہیں۔ قاری صاحبان جب بچوں پر خصداً تاریخے بیں تو تمام صدود وقیود ہے آزاد بوجاتے بیں اوران کا دِل رحم ہے بالکل خالی ہوجا تا ہے، بیجائز نہیں، قیامت کے دن اس کا حساب دینا ہوگا۔

## إسلامي أحكام برهمل كرنے ميں تختى كيوں ہے؟ جبكة قرآن ميں "لاإكراه في الدين" آيا ہے

سوال: قرآن کی آیت ہے: ''لا اکراہ فی الدین' مین خی نیس ہے، اور بیجو آج کل ٹی وی، وی ی آر، ڈش انٹینا نکل آیا ہے، مروفت اس میں لڑکیاں بی نظر آئی ہیں، اور آپ کی کتاب '' آپ کے مسائل اور اُن کاهل' کی دوسری جد میں آیا ہے کہ غیر محزم عورت کے بال ویکنا بھی گناہ ہے، تو کیا نوجوان نسل اسے خی نہیں سمجھے گی اور نہ ٹی وی ہیں لڑکی ویکھنے ہے اتنابی گناہ ماتا ہے جتنا اصل میں ویکھنے ہے متنابی مین نوجوانوں کو کس طرح مطمئن کرتا جا ہے؟

جواب: ... آیت شریفه کا مطلب بیہ ہے کہ ہم کی کو دین اسلام کے قبول کرنے پر مجبور نہیں کریں ہے، جس کا جی جا ہے اسلام کو قبول کرنے واسلام کے آدکام کی پابندی اس پر اسلام کو قبول کرلیا تو اسلام کے آدکام کی پابندی اس پر اسلام کو قبول کرلیا تو اسلام کے آدکام کی پابندی اس پر الزم ہوگی ، اسلام قبول کرنا ہے یانہیں ...؟ (")
لازم ہوگی ، اسلام قبول کرنے کے بعد پھر بیسوال نہیں رہتا کہ فلال شخص کا ذہن فلال تھم کو قبول کرتا ہے یانہیں ...؟ (")
اُن وی، وی کی آراور ڈش انٹینا شیطانی چکر ہیں ، اسلام ان کو جائز قرار نہیں ویتا۔ (۵)

#### عصراور فجر کے بعدسونا

سوال:... جناب ایہ بتائی کہ فجر کی نماز کے بعد سورج نکلنے سے پہلے سونا کیا منع ہے؟ میں نے سنا ہے کہ اس سے رز ق میں کی ہوجاتی ہے؟

الراستهلك الصبي مال الغير بالاوديعة ضمنه للحال. (قوله ضمنه للحال) الأنه مؤاخذ بأفعاله. (وداغتار على الدر المختار ج: 1 ص ٢٢٥٠، فصل في غصب القن وغيره).

 <sup>(</sup>٢) ليس له أن يضربها في التأديب ضربًا فاحشًا وهو الذي يكسر العظم أو ينحرج الجلد أو يسوده كما في التتارخانية. قال
 في البحر وصرحوا بأنه إذا ضربها بغير حق وجب عليه التعزير أي وإن لم يكن فاحشًا. (رداغتار ج:٣ ص: ٤٤).

 <sup>(</sup>٣) يعسى لا يتنصور الإكراه في أن يؤمن أحداد الإكراه الزام الغير فعلًا لا يرضي به الفاعل وذا لا يتصور إلا في إفعال الجوارح وأما الإيمان فهو عقد القلب وانقياده لا يوجد بالإكراد (تفسير المظهري ج: ١ ص:٣١٢).

 <sup>(</sup>٣) قال تعالى يا أيها الدين المنوا ادخلوا في السلام كافاة، والمعنى إستسلموا فله وأطيعوه جملة ظاهرًا وباطنًا. وقال القاضي
العلامة محمد ثناء الله فاني فتي: فالمراد بالآية الإمتثال بكل ما أمر الله به والإنتهاء عن كل ما نهلي عنه أو يقال ان الأمر
بالمعروف والهي عن الممكر يشتمل الجميع. (تفسير مظهري ج: ١ ص:٣٨).

 <sup>(</sup>۵) عن أبى امامة قال: قال النبى صلى الله عليه وسلم: ان الله تعالى بعثنى رحمة للعالمين وهدى للعالمين وأمرنى ربى
 بمحق المعازف والمزامير والأوثان . . إلخ رواه أحمد (مشكوة ص: ١٨ ٣).

جواب:...جي بال! مَروه ہے۔<sup>(1)</sup>

سوال:...ای طرح میرے گھروائے جھے عصر کی نماز کے بعد مغرب کی نماز سے پہلے ہیں سونے دیجے ، کہتے ہیں اس سے برکت اُٹھ جاتی ہے۔

جواب:... بیدونت بھی سونے کانہیں ،اس وقت سونا کروہ ہے۔

#### كياكرابيدواركے اعمال بدكاما لكبِ مكان ذمه دارہے؟

سوال:...میرے مکان میں ایک کرایہ دارآیا ہے، وہ گھر میں ٹی وی اور شیپ ریکارڈروغیرہ چلاتا ہے، میں نے اسے منع بھی کیا ہے گروہ پھر بھی چلاتا ہے، اب میرے لئے کیا تھم ہے؟ اس کے ان کا مون سے میں گنا ہگار تو نہیں ہوتا؟

جواب:..اس کے ٹی وی اور ٹیپ چلانے سے تو آپ گنامگارٹیں ہول گے،لیکن آپ کسی ایسے آ دمی کومکان دیں جو اِن خرافات سے بچاہوا ہو۔

### مفتی کے غلط فتو ہے بیمل کا گناہ س کو ہوگا؟

سوال:...اگر کس مفتی نے غلط فتوی دے دیا اور فتوی لینے والے نے اس پڑمل کرلیا تو اس کا وہال کس پر ہوگا؟ اگر جان ہو جمد کر غلط فتوی دیا تو کیا صورت ہوگی؟

جواب:...اگرلائقِ إعتاد مفتی ہے فتویٰ لیا تو دونوں میں ہے کسی پہلی دبال نہیں۔ اور اگر غیر معتبر مفتی ہے فتویٰ لیا تو دونوں پر دبال ہوگا۔

### دومفتیوں کے اقوال مختلف ہوں تو کس پڑمل کریں؟

سوال:...اگرایک بی مسلک کے دومفتیوں میں کسی مسئلے پر اِختلاف ہوجائے توالی صورت میں کیا کیا جائے؟ جواب:...اگرایک بی فن کے دومعالجوں میں اِختلاف رائے ہوجائے تو وہاں کیا کیا جائے گا...؟ جس کی رائے زیادہ فہم وتد بر بر بنی ہوگی اس کی رائے پڑکل کریں گے۔ یہی طرز عمل یہاں بھی اِختیار کرنا جائے۔

(۱، ۲) ويكره النوم في أوّل النهار وفيما بين المغرب والعشاء. (عالمگيري ج:٥ ص:٣٤٦، كتاب الكراهية، الباب الثلاثون في المتفرقات، طبع بلوچستان بك دّيو، كوئته).

(٣) عن واثلة بن الأسقع قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من طلب العلم فادركه كان له كفلان من الأجر، فإن لم
 يدركه كان له كفل من الأجر\_ رواه الدارمي\_ (مشكوة ص: ٣١).

 <sup>(</sup>٣) قال تعالى: "فستلوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون" (التحل:٣٣). عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أفتى بغير علم كان إثمه على من أفتاه ... إلخ. (مشكلوة ص:٣٥، كتاب العلم، الفصل الثاني).

## جنس کی تبدیلی کے بعد شرعی اُ حکام

سوال :..جیسا که رسول صلی الله علیه وسلم کافر مان ہے کہ مرد کوعورت اور عورت کومرد کی مشابہت اختیار کرنا سخت گناہ ہے، مگر آج کل جو جنسی تبدیلی کا سلسلہ شروع ہوا ہے شریعت کی رُو سے کہاں تک سیحے ہے؟ اگر میسیحے ہے تو وہ مرد جو جنسی تبدیلی کے بعد عورت میں تبدیل ہو گئے ان کا انجام کل قیامت کو کیا ہوگا؟ وہ جنت میں مرد کی حیثیت سے داخل ہوں کے یاعورت کی؟ اور اس مرد مونے والی اوالا وکا کیا انجام ہوگا؟ اُمید ہے اس مسئلے کی وضاحت فرما کر اُمت مسلمہ کی رہنمائی فرما کمیں مجے۔

جواب: ... جنسی تبدیلی اگر حقیقت واقعہ ہے تواس کا مشابہت کے مسئلے ہے کوئی تعلق نہیں ، بلکہ جنس تبدیل ہونے کے بعد وہ جس صنف میں شامل ہوا ہے اکو ان کا بن گئی تواس پر جس صنف میں شامل ہوا ہے اکو ان کی جنس تبدیل ہوگئی اور وہ واقعتا لڑکا بن گئی تواس پر مردول کے احکام جاری ہوں گے ، اور اگر لڑکا تبدیل جی بعد بھی بھی لڑکی بن گیا تواس پر اس تبدیلی کے بعد لڑکیوں کے احکام جاری ہوں گے۔ مشابہت جو ممنوع ہو وہ ہے کہ مرد، مرد ہوتے ہوئے ورتوں کی مشابہت کرے، یا عورت ، عورت ہوتے ہوئے مردانہ ین اختیار کرے، اس پر حدے ہی لعنت آئی ہے۔ (۱)

(۱) عن ابن عباس عن النبى صلى الله عليه وسلم انه لعن المتشبهات من النساء بالرجال والمتشبهين من الرجال بالنساء. (أبوداؤد شريف ج:۲ ص:۲ اس). وفي رواية البخارى. لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم: المخنثين من الرجال والمشرجلات من النساء. (الترغيب والترهيب ج:۳ ص:۱۰ ا). وفي حاشيته: وفي الجامع الصغير: المخنث من يشبه خلقة النساء في حركاته وسكناته وكلامه وغير ذالك فإن كان من أصل الخلقة لم يكن عليه لوم وعليه أن يتكلف إرالة ذالك، وإن كان يقصد منه وتكفل له فهو المذموم ... إلغ. (حاشيه نمير ١ الرغيب والترهيب ج:۳ ص:۱۰۱).

ای جنسی تبدیلی کے متعلق ایک فتوی جامعة العلوم الاسلامی علامہ بوری کا وکن کرا ، کے دارالا قامے بھی جاری ہوا ہے، جس سے اس مسئلے کی مزید وض حت ہوجاتی ہے، ووفتوی درج ذیل ہے:

#### " آپریش کے ذریع جس کی تبدیلی اوراس کا حکم"

سوال :... كيا قرمات بي علائ كرام ومفتيان عظام مندرجدة بل سئل بس كد:

یں نے اپنا آپیشن کروایا ہے، آپیشن اس طرح کا ہے کہ یں نے اپنی جسٹر بل کرائی ہے۔ پیدائش لڑکا ہوں۔ کپڑے، رہن مہن سب لڑکیوں ک طرح تفاءای وجہ ہے آپریشن کروایا۔ اب ہروقت جھے فکر گلی رہتی ہے کہ یس نے بیدگناہ کیا ہے۔ ول میں آتا ہے کہ تم نے اللہ کی نعمت کی ناشکری کی ہے۔ مغتی صاحب! میں بہت پریشان ہوں، جھے پانیس کہ می نماز ، روزہ اور ؤوسرے دیتی آ حکام کس طرح بجالا وَں؟ لڑکی کی طرح یالڑ کے کی طرح ؟ اب تک آپریشن کے بعدلڑکوں کی طرح نماز ، روزہ اوا کرتا ہوں۔ جناب عالی! جھے کوئی راستہ بتاہیے ، میرانام عمران ہے، ڈاکٹروں نے عمران ہے" عمرانہ' کردیا ہے، ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ تم کی لڑکے ہے شاوی بھی کرسکتے ہو، تمرکس نے کا جنم نیس ہوگا ، کیونکہ تبھارے اندر پچروائی نہیں۔

جناب میری ایک بہن ہے، اس کولڑ کا بننے کا بہت شوق ہے، اور وہ کیڑے لڑکوں والے اور سرکے بال لڑکوں کی طرح رکھتی ہے، وہ جا بتی ہے کہ میرا مجمی کسی طرح آپریش ہوجائے۔ جناب ہماری زندگی کس طرح گزرے گئ ...... (بقد ماثیہ سنو گزشتہ) ان باتوں کو پڑھنے کے بعد مجھے قرآن اور مدیث کی روشی ہی جواب دیں کہ میرے لئے زندگی گز ارنے کا کیا طریقہ ہوگا؟ اور میری بہن کوکیا کرنا چاہئے؟ کماز ،روز و،شاوی اورزعدگی کے دُومرے مراحل مجھے کس طرح مطے کرنے چاہئیں؟ مجھے اُمیدہ کرآپ اچھا مشور و دیں گے۔ یا در ہے کہ ذاکٹر وں نے بھے مورتوں والی شرمگا ولگائی ہے، سینے کے اُبھاد کے لئے ان کا کہنا ہے کہ آپریشن کرنا پڑے گا۔

منتفتی:عمران،عرف عمراند، کراچی ـ

#### الجواب ومندالصدق والصواب

واضح رب كالقدتعالى في إنسان كوسب سدرياده سين اورخوبصورت بناكراشرف الخلوقات بناياب، جيراك آيت مبارك يسب: "القد خلفنا الإنسان في أحسن تقويم" (التين: ٣)

ترجمه:... جم نے بنایا آ دمی کوخوب اندازے پر۔

پھرائٹد تعالیٰ نے اپنی مرض سے اِنسانوں میں سے بعض کومرو، اور بعض کوعورت بنایا ہے، اور مردوں کوعورتوں پرنضیات بخش ۔ بیانڈ ہی کی تقسیم ہے، اور اس تقسیم پرراضی نہ ہونا ، اور ناراضی کا اِظہار کرنا کو یا اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر اِعتراض کرنا ہے، جو کہ اِنسان کوکس صورت میں بھی زیب نہیں ویٹا۔ اور اللہ تعالیٰ لے جس کوجس جنس پر بنایا ہے، ہرفض کو اس جنس پر بہنا ضروری ہے، اس میں تبدیلی کرنا، نا جائز اور حرام ہے۔

للذاصورت مستوله من سائل نے جوآپریش کرواکرائی جنس تبدیل کی ہے، تویے حرام کام کیا ہے، اوریہ تغییر کھلل انڈ کی بناپر کمیر و گناہ کا اِرتکاب کیا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اِنسان کا جسم اِنسان کے پاس اللہ زت العزت کی طرف سے امانت ہے، اوراس میں کسی تنم کی خیانت کی کرتا یہ گنا و کمیر ہے، جیسا کہ'' فتح الباری'' میں ہے:

"ويئو عَلَى منه أنْ جناية الإنسان على نفسه كجنايته على غيره في الإثم، لأن نفسه ليست منكًا له مطلقًا، بل هي الله تعالى فلا يتصيرف فيها إلّا بما أذن لهـ" (ج: 1 1 ص: ٥٣٩، طبع لاهور).

اور سلم میں ہے:

"عن ابن عسر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة. قال النووى في شرحه: هلذا الفعل حرام عبلي الفاصلية والمفعول بها لهذه الأحاديث لأنه تغيير لخلق الله لأنه تزوير وتدليس." (ج: ٢ ص: ٢٠).

لہذا سائل کو جائے کہ اس گناہ پر تو بداور اِستنفار کرے، اور اپنے اس گناہ کولوگوں کے سامنے ظاہر نہ کرے، اور اپنی بہن کو بھی سمجھ نے اور اس کو اس ناج ترآ پریشن کے گناہ ہے : چائے ، ورنہ وہ بھی بخت گنا بھار ہوگ۔ اور سائل عمران پرحسب سابق مردوں کے اُحکامات ہی لا کو ہیں، یعنی کسی مرد سے شاوی جا ترنہیں ، اور نماز روز ووغیرہ بھی مردوں کی طرح اواکر ناضروری ہے، اور زنانہ کیڑے پہنٹانا جائز اور حرام ہے، اور ایسے مرداور کورت پراہونت ہے، جیسا کہ '' مشکو ہ شریف' میں ہے:

"وعن ابن عباس قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله المشتبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال" (باب الترجل، ج: ٢ ص: ٣٨٠، طبع ايج ايم سعيد).

گښه سليم الدين شامزی مخصص جامعه علوم اسلاميه ،علامه بنوري ثا وَن الجواب منجح محمد إنعام الحق الجواب سيح محرعبدالجيددين پوري (بقیرها فیرسنی کزشته) ... مندرجه بالاستله: " جنس کی تبدیلی کے بعد شرقی آحکام "اورجامعه علوم اسلامیه علامه بنوری ٹاؤن کے دارالا فرآء ہے جاری کئے گئے نوے کے بارے میں ایک سائل نے باہم متعارض ہونے کا اِشکال کیا، جس پردارالا فرآء سے مندرجہ ذیل تنصیلی نوی جاری کیا گیا:

#### تبديلي جنس كامسكه-ايك اشكال كاجواب

سوال:..راقم کواکید، مسئلدو. ویش ہے، جس کے بارے میں ووٹسلی جا ہتا ہے، أمید ہے کہ جامعہ کے مفتی صاحبان مسئله طرما کرتلی فرما کہ ہوا ہے۔ اس کے جواب میں شائع ہوا ہے، فتو کی یہ ہے کہ:'' آپریشن کے ذریع جس کی تبدیل اوراس ماہنامہ'' بینات' 'شار ومارج ۱۰۰۸ میں ایک فتو کی جواب میں شائع ہوا ہے، فتو کی یہ ہے کہ:'' آپریشن کے ذریع جس کی تبدیل اوراس کا عکم'' راس س کس کے سوال کے جواب میں شفتی صاحب نے لکھا ہے کہ اس کو باوجو وجس کی تبدیلی کے نماز ، روز وو فیر ومردوں کی طرح اواکرن ضرور کی ہے۔ مطلب یہ کدآپریشن کے ذریع جنی تبدیلی کے باوجود حسب سابق مردوں کی طرح تمام فرائض اواکرنا ہوں مے۔ جبکہ شہید اسمام حضرت موال نا محمد سے مطلب یہ کدآپریشن کے ذریع جنی تبدیلی کے باوجود حسب سابق مردوں کی طرح تمام فرائض اواکرنا ہوں مے۔ جبکہ شہید اسمام حضرت موال نا محمد سے مسائل اور اُن کا حل 'جنا کہ میں 'جنا کہ کروہ مکتبہ لدھیانوی) پرایک موال کے جواب میں تحریفر ماتے ہیں ، جس کا عنوان ہے:

" جنس کی تبدیلی کے بعد شری آ حکام"

"جواب: بینسی تید بلی اگر حقیقت واقعہ ہے تو اس کا مشابہت کے مسئلے ہے کوئی تعلق نیس، بلکہ میں تید الی ہونے کے بعد وہ جس صنف ہیں شامل ہوا ہے، اس منف ہیں شامل ہوا ہے، اس منف ہیں شامل ہوا ہے، اس منف ہیں تا کرائی کی جنس تید مل ہوگئی اور وہ وہ اقتقالا کا بن گئی تو اس برم وہ اس کے احراب ہوں گے ... اخ ۔ "
راتم یہ جھتا جا ہتا ہے کہ آیا ان ووتوں مسئلوں ہیں کوئی فرق ہے کہ ان کے جواب مختلف ہیں میا ووٹوں جو ابول ہیں سے کوئی ایک نعم ہے؟ برائے مہری نی مسئلہ مل فرما کرشٹی فرما کیں، جو اس ما اللہ عیوا و أحسن المجزاء والسائم: شاہ خالدزیدوی

#### الجواب باسمبه تعالى

اس سوال کے جواب سے قبل اگر چند تمبیدی باتنی ذہن تعین فرمالی ماکیس تو ان شاء اللہ جواب محما آسان ہوگا۔

ا: " الله يرمايروشاكرد منامسلمانى كاولين تقاضا اورالازى امرب، ورئد مرف ناشكرى مى نييس، بلكدالله تعالى يراعتراض بمى لازم آئ كا، الله يشرب مبياكدة وي عالم المعربي المرافعة على المرافعة المربعة الم

"رجل قال في موطعه وطنيق عيشه: إرىبراني كدفداى تعالى مراجرا آفريده است چون ازلذتهاى ونيامرانيج نيست فيقد قيل لا يكفر، ولكن هذا الكلام خطأ عظيم. "(عالكيرى ج:٣ ص:٣٦٢، ضح رشيدي) ـ

٢: .. شريعت مين جنس كي تودر كمنار، وُوسري جنس كي اوني مشابهت إعتيار كرنا بحي بخت كناه اور حرام ب، جيها كدهديث من ب:

"عن ابن عباس قال: لُعن النبي صلى الله عليه وسلم المختثين من الرجال والمترجُلاَت من النساء، وقال: أخرجوهم من بيوتكم." (مشكوة ص: ٣٨٠، طبع قديمي).

وفي المرقاة "أعن النبي صلى الله عليه وسلم المختثين أي المتشبهين بالنساء من الرجال في الزي واللباس والحصاب والصوت والصورة والتكلم وسائر الحركات والسكنات، فهذا الفعل منهي، لأنه تغيير لخلق الله" (مرقاة حسم ص ٣٥٩، طبع المكبتة الإسلامية).

ا: قدرتی تخلیق و پیدائش می کی تعلی و بریداور دو بدل کرنا قطعاً عائز اور حرام ب، جیما کرقر آن کریم می ب:

١- "والأضلنهم والأمنينهم والأمرنهم فليبتكن اذان الأنعام والأمرنهم فليغيّرنّ خلق الله" (النساء ٩٠٠).

٣- " أنا تبديل لخلق الله" (الروم: ٣٠٠).

(بيرمائير الرائير المسعود والحسن ومن ذالك الحديث الصحيح عن عبدالله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "لعن الله قالله ابن مسعود والحسن ومن ذالك الحديث الصحيح عن عبدالله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "لعن الله الواشمات والمستوشمات، والمتنمصات، والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله" الحديث أحرجه مسلم الواشمات والمتدوث والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله" الحديث أحرجه مسلم . . . وهذه الأمور كلها قد شهدت الأحاديث بلعن فاعلها، وإنها من الكبائر. واختلف في المعلى الذي نهى لأحلها، فقيل: لأنها من بناب التدليس، وقبل: من باب تغيير خلق الله تعالى. كما قال ابن مسعود، وهو أصح، وهو يتصمى المعنى الأول . . . . . قال عياض ويأتى على ما ذكره ان من خلق باصبع زائدة أو عضو زائد لا يجوز له قطعه و لا نزعه، لأنه من تغيير خلق الله." والجامع لأحكام القرآن ج: ٥ ص: ١ ٢٥٠، ٢٥٠).

المان بنس كى تهديلى ك دومغهوم بين: الفقهى ١-عرفى

جئس کی تبدیلی کافتہی منہوم یہ سے کہ: کوئی چیز اپنی امسل حقیقت کو پھوڈ کر ڈومری حقیقت بن جائے۔جنس کی ایسی تبدیلی ہے اُحکام کی تبدیلی فقیہ اسلامی کامستقل موضوع ہے،اس کی مشہور مثال ہیہ ہے کہ: گھھا نمک کی کان جس جا کر پوری طرح نمک بن جائے تو وہ نمک بی شار ہوتا ہے، نہ کہ گھھا، جیسا کہ نن وی شامی میں ہے:

"فإن السلح غير العظم واللحم فإذا صار ملحًا ترتب حكم الملح، ونظيره في الشرع: النطفة ....... فعرفنا ان استحالة العين تستتبع زوال الوصف المرتب عليها." (شامي ج: ١ ص:٣٢٤، طبع سعيد).

یہاں پرجنس کا لفظ اہیت وحقیقت کا متراوف ہے، اس سے منطقی جنس یا عرنی جنس مراد نیس ہے۔ جبکہ جنس کی تبدیلی کا عرفی مذہوم ہیہ ہے کہ: جنس ،
جنسیات سے ہے، بیدا یک موضوع ہے، جو آئ کل مرداور حورت کے باہمی تعلقات کی از دوائی وغیر از دوائی نوعیت سے بحث کرتا ہے، اس موضوع سے ،
بحث کرنے والوں کے ہاں جنس سے مراوڈ کورت وا نوعت ( فرکر دمؤنٹ کی خاصیات کا حال ہوتا) ہے، جس انسان میں فرکر کے خواص پائے ہو کیں دو
فرکراور مرد کہلاتا ہے، اور جس میں مؤنٹ کی خاصیات پائی جا کی وہ مؤنٹ اور حورت کہلاتی ہے۔ اس حیثیت میں دونوں کے باہمی تعلق کو جنسیات کہتے
جیں۔ عام طور پر آئ کل جب جنس کی تبدیلی کی بات ہوتو اس کا مفہوم ہیہ وتا ہے کہ مردانداوصاف والے کسی آ دی نے مردانداوصاف ختم کر کے زنانہ
اوصاف اپنے انکر پیدا کرنے کی ترکیب اور تدبیر کی۔

اس کئے کتب فقد وقا وی میں اگر کمیں جنس کی تبدیلی کا تذکرہ پڑھنے کو لے تو یہ دونوں مغبوم سائے ہوئے ضروری ہیں ، اس پر حزید یہ ہمی نور کرنا ضروری ہوگا کہ سیاتی وسیات کے لحاظ سے بہاں پرکون سامعنی دمغیوم مراد ہے؟ ورشد مسئلہ بچھنے میں تلطی اور اشکال کا قوی اند بیشہ ہے۔

جنس کی تبدیلی کی ندکورہ مثال ہے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ اگر کئی چیز کی حقیقت پوری تبدیل نہ ہو، بلکہ بعض وجوہ سے تبدیل ہوجائے تو ایسی تبدیل کی تبدیل کی ندکورہ مثال ہے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ اگر کئی چیز کی حقیقت پوری تبدیل نہ ہو، بلکہ بعض اشیاء ل جا کی تو وہ یائی ماہ مطلق نہیں کہلاتا الیکن مطلق ماء ضرور کہلاتا ہے، اسی طرت مجھتا جا ہے کہ انسانی جسم میں قطع و بریدسے پیدا ہونے وہ لی تبدیلی بالکلیہ تبدیلی نہیں، بلکہ بعض وجوہ سے تبدیلی ہوتی ہے۔

اگرغور کیا جائے تو مرداور عورت کے ہر ہر عضوی فطری وقدرتی تفاوت ہوتا ہے، پورے جسم کے صرف دویا تین حصوں ہی مخصوص قطع دبر ید کوفقهی اعتبار ہے جس کی تبدیلی ہرگز نہیں کہا جاسکتا، بلکہ تج ہیہے کہ عرفی جنس کی تبدیلی تحص احساسات اور جذیات کا تھیل ہے، ایک تبدیلی اصطلاحی اختبارے جس کی نہیں ،مرف ایک بادواً عضاء واجزاء کی تبدیلی ہے۔

۵:.. بشريعت من كل أحكام كامرار ذريج بربوتا ب، يجيد إناحرام به تواس كردوا في داسياب بحى حرام بين رجيها كدم ايدش ب ا ا- "لأن الأصل ان صبب المحوام حوام." (هدايسة، جنوء رابع، كتباب المكر اهيسة، فصل في الوطى والنظر واللمس ص ۲۲۲). ۲: خنٹی (پیدائی ذوفرجین) دونوں خاصیات کا حال ہوئے کے ہا د جووا کثری علامات کی بتا پر کسی ایک جہت کے ساتھ کمی کی جا تا ہے ، جیب کہ شامی ۔

"إذا كمان للمولود قرح وذكر قهو خشي، قان كان يبول من الذكر قهو غلام، وإن كان يبول من الفرج فهو أنشي، وإن بال منهما قالحكم للأسبق." (شامي، عالمگيري ج: ١ ص:٣٥٤، طبع رشيديه).

ے:...اگر کی مرویا عورت کے اعضاء، إنسانی تصرف یا قدرتی و پیدائش زکاوٹ کی دجہ سے اپی مخصوص مطلوبہ افادیت کے عامل نہ ہوں تو اس ہے جنس کے اُحکام تبدیلی نبیں ہوتے ،مثلاً مرد کے اندر'' مجبوب'' (جس کا آلیر تناسل کٹ چکاہو) کامعنی صادق آنامردانہ اوصاف سے محرد می کا ہا عث تو ہوتا ہے، مگر ایسے مخص پر مردوں والے اُحکام ہی جاری ہوتے ہیں۔

ای طرح کسی عورت میں ایسی فطرتی رُکاوٹ کا پیدا ہونا یا پیدا کردینا جو اِفتر اش داستیلاد (ہم بستری اور دلاوت) کے لئے مانع ہو، تو السی تہدیلی اور رُکاوٹ سے عورت کے نسوانی اوصاف میں کی ضرور کہلاتی ہے، گھرالی عورت نسوانیت سے خارج شار نہیں ہوتی ، جیسے رتقاء وغیر ہا۔ اِس طرح اگر کسی مرو سے غیر فطری طور پرشہوت رائی ہورہی ہو، یا اس کے جسم میں کہیں بھی ایسامنفذ ومدخل بنادیا جائے جوشہوت رائی کے مقصد کو پورا کرنے کی صلاحیت کا حال ہوجائے تواس کی تبدیلی بھی جا سکتا۔

ای طرح خواتین کامرداندلاتوں کے صول کے لئے ساق (باہی اعضائے بخصوصہ کی رگڑ ہے جموت پوری کرنا) ناجا کزطور پر تسکین جموت کا ذریع ہوت کا دریع ہوت کا دریع ہوت کا دریع ہوت کا دریع ہوت کا مظاہرہ کیا۔الغرض کی مرداور مورت سے فیرفطری طور پر جموت رائی کے برمکانات سے یہ قطعاً لازم نیس آتا کہ بیش کی ایسی تبدیلی میں ہوگئی حیثیت والے اُ دکام بدل جا میں ہے متعلقہ جس سے متعلقہ جس کی چیدائی حیثیت جس تبدیلی آجی ہے،اور پیدائش حیثیت والے اُ دکام بدل جا کمیں میں قطع و برید براس کا اِطلاق شرعاً مشکل ہے۔

#### أستاذ اوررہنما كىضرورت

سوال:... و بن تنظیم سے تعلق رکھنے والے ایک صاحب کہتے ہیں کہ عام آ دمی کوقر آن پاک وا حادیث مبارکہ کا مطالعہ براہ راست نہیں کرنا چاہئے کیونکہ قر آن وحدیث راست نہیں کرنا چاہئے کیونکہ قر آن وحدیث راست نہیں کرنا چاہئے کیونکہ قر آن وحدیث کا مطالعہ کرنا خروری ہے تا کہ وہ و بنی علوم و بنی علوم کا مطالعہ کرنا خروری ہے تا کہ وہ و بنی علوم سے واقفیت حاصل کر سکے، ہال اگر معانی ومطالب میں مشکل ہوتو علما ہے ہو چھ لے۔ دونوں میں سے کون کی رائے ہے؟

جواب: ... قرآنِ کریم اورا حادیث شریفه یل بعض جگدایک عامی آدی کو اشکال پیش آسکنا ہے، مثلاً: کوئی تھم منسوخ ہو ا یا کوئی لفظ ایسا ہے کہ اس کا مفہوم بیجے بیس وقت پیش آتی ہے ، اس لئے ایک عامی آدی کوچا ہے کہ کی محقق عالم سے دریا فت کرنا چا ہے کہ اس کو آلفظ ایسا ہے کہ اس کو آر آنِ کریم کی کوئی تفییر کا مطالعہ کرنا چا ہے ، اور حدیث شریف کی کوئی کتاب پڑھنی چا ہے ؟ پھر مطالع کے دوران اگر کوئی اشکال ذہن بیس آئے تو اس پرنشان لگا لے اور کسی عالم سے اس کا مطلب دریافت کر لے۔ انفرض قرآن وحدیث کے مطالعے بیس ایٹ ہم پر اعتماد نہ کیا جائے ، بلکہ سلف صالحین نے قرآن وحدیث سے جو پھی سمجھا ، اُس پر اعتماد کرے۔

### قرآن وحدیث کا آپس میں گراتعلق ہے

سوال:...ایک مسئلے کی بات ہورہی تھی، درمیان میں قرآن وحدیث کا ذکر آیا تو ایک شخص نے کہا کہ قرآن اور حدیث کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور میں سجمتنا ہوں کہ قرآن وحدیث کا آپس میں گہراتعلق ہے،۔ ماہرینِ اسلامیات سے سنتے آئے ہیں

(بنیدها ثیر سنوی گزشته)......... ا - ندکوره تبدیلی ایباتصرف ہے جونا جائز ہے، ایسے لوگول کی شرعاً حوصله فکنی لازم ہے، تا کدوہ اپنے ظرزعمل سے فکنی الی پر اعتراض کے مرتکب نہ بنیں اور حرام کے فروغ کی وجہ سے مقاصد شرحیہ کی خلاف ورزی لازم ندائے ، اوران کی آخرت بریاد نہ ہو، بلکہ اسلامی ممالک کی حکومتوں پرلازم ہے کہ ایسے لوگول کو خت مزادی۔

۲-اِنسانی جسم میں بعض اصصا می تبدیلی بالکاریتبدیلی بیسے ، جے فتی اِصطلاح میں جس کی تبدیلی سے تبییر کیا جاسکتا ہو، بلکہ بیا اس جنسی تبدیلی ہے کہ اس کا اڑ مرف اصصابے مخصوصہ کے مقام ادران کی افادیت وصلاحیت میں ظاہر ہوتا ہے، جس کا نتیجہ اور مقصد فیر فطری طریقہ بھوت رانی کے علاوہ بھو نہیں ،اس لئے ایسی فیر فطری تبدیل سے بیدائشی حیثیت اوراس کے احکام تبدیل فیس ہوسکتے۔

۳-إنسانی جسم می تطع و برید ہے جنس کی تبدیلی تعبیر تحض نفظی اور عرفی ہے، بیض کی تبدیلی نبیں، بلکداعضاء کی قطع و برید ہے، إنسان کے اعضاء کمٹ جانے یامنفی وخالف صلاحیت پیدا ہونے سے جنس کی تبدیلی کافقہی مفہوم اخذ نبیس کیا جاسکتا۔ جب جنس میں فقہی تبدیل نہیں ہوں گے۔

جامعه علوم اسلاميه علامه بنوري تأؤن كراجي

كةرآن وحديث كاآپس من كبراتعلق ہے۔

جواب:...حدیث شریف تغییر ہے قرآنِ کریم کی ، اور بیاکہنا کہ قرآن وحدیث کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ، کفرآ میز جہالت ہے۔

حدیث میں روایت بالمعنی جائز ہے

سوال: ... حدیث پاک میں روایت بالمعنی کرنے والے راوی کی روایت کوہم حضور صلی الله علیہ وسلم کی طرف منسوب سیحتے ہیں،
ہیں، اپنے عرف اور محاورے میں بھی درمیان میں پیغام وغیرہ لانے والے کے کلام اور بات کوہم منقول عند کا کلام اور بات سیحتے ہیں،
کلام اللی کے سلسلے میں اس اُصول کوہم کیوں ترک کرویتے ہیں کہ تقص وغیرہ میں جہاں اللہ تبارک وتعالی وُوسروں کے کلام نقل فرائے ہیں، اس جھے کہی ہم کلام اللہ کہتے ہیں؟

جواب:...حدیث میں روایت بالمعنی جائز ہے، بشرطیکہ مغہوم میں تبدیلی نہ ہو، کیکن قرآن کریم میں الفاظ کی پابندی ہے،
اس لئے جو واقعات قرآن کریم نے ذکر کئے ہیں، جن الفاظ میں ذکر کئے ہیں، انہی الفاظ کو نقل کرنا ضروری ہے، ہاں! بعد میں اس کی تشریح کرسکتا ہے، یا اپنی زبان میں یہ ذکر کرسکتا ہے کہ قرآن کریم میں یہ مضمون وارد ہوا ہے، کیکن قرآن کریم کی آیت کا حوالہ نہ دیا جائے، اگرآیت کا حوالہ نہ دیا جائے، اگرآیت کا حوالہ دیا جائے قرآن کریم کے اصل الفاظ کی کرنا ضروری ہے۔

#### تلاوت کے وقت قرآن کو چومنا

سوال:...جب انسان قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے اس وقت اس کولازی چومنا جائے؟ اور اُؤان ہوتے وقت تلاوت بند کرنی جاہئے؟

، جواب:... چومنامحبت کی بات ہے، لازم نبیل۔ اُؤان کے وقت بند کردینا اچھاہے۔

(۱) وعن أبي رافع قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ألفين أحدكم متكنًا على أريكته يأتيه الأمر من أمرى مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول: لا أدرى، ما وجانا في كتاب الله اتبعناه. رواه أحمد. (مشكّوة ص: ٢٩، كتاب الإيمان، باب الإعتصام بالكتاب والسُنتة). وفي المرقاة: والمعنى: لا يجوز الإعراض عن حديثه عليه الصلاة والسلام لأن المعرض عنه معرض عن القرآن، قال تعالى: وما اللكم الرسول فتعلوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقال تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوخي بوخي بن كثير قال: كان جبريل ينزل بالسُنة كما ينزل بالقرآن، كذا في الدر. (مرقاة شرح مشكوة ج: ١ ص: ١٩٥، باب الإعتصام، طبع بمبئى). أيضًا: واعلم ان من يعتد بعلمه من العلماء قد إتفق على أن السُنة المطهرة ..... وانها كالقرآن في تحليل الحلال وتحريم الحرام. (نسهيل الوصول إلى علم الأصول ص: ١٣٤).

(٢) روى عن عسر رضى الله عنه أنه كان يأخذ المصحف كل غذاة ويقبله ويقول: عهد ربّى ومنشور ربّى عزّ وجلّ وكان عثمان رضى الله عنه يقبل المصحف ويمسحه على وجهه (الدر المختار ج: ١ ص:٣٨٣، كتاب الحظر والإباحة، وكذا في حاشية الطحطاوى على مراقى الفلاح ص: ٣٢٠ قصل في صفة الأذكار).

(٣) ولا ينبغي أن يتكلم السامع في خلال الأذان والإقامة ولا يشتغل بقراءة القرآن ولا بشيء من الأعمال سوى الإجابة ولو كان في القراءة ينبغي أن يقطع ويشتغل بالإستماع والإجابة كذا في البدائع. (عالمكيري ج: ١ ص: ٥٤).

### سورهٔ لهب کی تلاوت

سوال:... آج سے تقریبا تمیں سال پہلے ہمارے اسکول میں ہیڈ ماسر صاحب ہوا کرتے تھے، جن کا انجمی اِنقال ہو چکا ہے، اللہ بخشے، جب کا انجمی اِنقال ہو چکا ہے، اللہ بخشے، جب اللہ بخشے، جب کا انجمی اِنقال ہو چکا ہے، اللہ بخشے، جب کو عاکم وقت اسکول میں بچے تلاوت کلام کرتے اور ترانہ پڑھے تھے، تواگر کوئی بچے "سورہ لہب" ( تبت بدا ابی لہب ) پڑھتا تو ہیڈ ماسٹر صاحب بعد میں بچول کومنع فرماتے کہ ہے سورہ ہروقت تلاوت مت کیا کرو، کیونکہ اس کی تلاوت سے زورِ مجمد مسلی اللہ علیہ دسلم ...کوتکایف پہنچی ہے۔ کیا اس طرح کی بات سے جے ؟

جواب:...بس ماسٹرصاحب کا خیال تھا، ورنہ ڈنٹمن کے تذکرے ہے، جواللہ تغالی نے قرمایا ہے، آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رُورِ مبارک کو تکلیف کیوں ہوگی؟ البتہ اگر کوئی بد بخت اس سے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تنقیص کا پہلو نکا لے تو دُ وسری ہات ہے۔

#### حلال وحرام ميں فرق

سوال:...حلال وحرام میں کیا فرق ہے؟ کیا انسان جو نا چائز کما تا ہے یہ چیہ فوراْ ضائع ہوجا تا ہے؟ آج جولوگ امیر سے امیر تر ہوتے جارہے ہیں، کیاان کی جائز کمائی ہے؟

جواب:...حلال وحرام كوشر بعت في كول كربيان كرديا ہے، جو فض شريعت كے مطابق كمائے اس كى روزى حلال ہوگى، ورنہيں ۔حرام كمائى كا فوراً ضائع ہونا ضرورى نہيں ، البتہ بيضرورى ہے كہ حرام كى كمائى سينكروں آفتيں نے كر آتی ہے اور سب بجھ ہونے كے باوجود دِل كاسكون عارت ہوجا تا ہے۔

#### مملوكه زمين كالمسئله

سوال:... کے ۱۹۴ و کے بعد جب ہم پاکتان آئے تو بھے کیم میں یہاں ٹنڈو آدم کی ایک مسجد کے متصل دومنزلہ مکان ملا جس کی اُوٹیجائی ہم کا نہ ہے۔ اب یہ مکان بوسیدہ ہو گیا ہے، اس کے میں اس کو گرا کراز سرِنو نقثے کے تحت تغییر کرانا چا ہتا ہوں، اوراب اس کی اُوٹیجائی بجائے ۲۸ فٹ کے سائر سے بین فٹ کرنا چا ہتا ہوں۔ مسجد کی انتظامیہ بلا وجہ اس میں اُک وٹ ڈال رہی ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ ہوا بند ہو جائے گی، حالا نکہ ہوا بند ہونے کا سوال بی پیدائیں ہوتا۔ برائے مہر یائی بی بتا کیں کہ اس میں کے اعتراضات جو بلا جواز ہوں، عندالشرع کہاں تک دُرست ہیں؟ آیا کسی مسجد کی انتظامیہ کو بیتی پہنچتا ہے کہ مسجد کے متصل مکان کی تغیر میں زکا دے ڈالیں؟ نیز کہ مجد کی انتظامیہ کی مصاب کے آمی سے سافٹ جگہ مجد میں دے دوتو ہم ابنا

<sup>(</sup>۱) عن نعمان بن بشير قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهة، فمن ترك ما شبه عليه من الإلم أوشك أن يواقع ما استبان والمعاصى شبه عليه من الإلم أوشك أن يواقع ما استبان والمعاصى حمى الله من يرتبع حول الحملي يوشك أن يواقعه. (بخارى شريف ج: اص: ٢٥٥، كتاب البيوع، باب الحلال بين والحرام بين).

اعتراض واپس لے لیں محے۔

جواب:... بیسوال انیا ہے کہ اس کے جواب کی ضرورت نہیں! آپ کا اپنی ملکیت میں جائز تقرف، جس سے مسجد اور نماز یوں کوکوئی ضرر نہ ہو، بلاشبہ جائز ہے۔ اور آپ ہے آپ کی مملوکہ زمین کا کوئی حصہ مسجد کے لئے زیر دی بھی نہیں ایا جاسکت۔ باق آپ بھی مسلمان ہیں اور مسجد بھی اللہ تعالی کا گھرہے، آپ اپنی خوشی سے اللہ کے گھرکی کوئی خدمت کریں ہے، اس کا صلر آپ کو اللہ تعالیٰ جنت میں عطافر مائیں ہے۔ اس کا صلر آپ کو اللہ تعالیٰ جنت میں عطافر مائیں ہے۔ اس کے معالمے میں مسلمانوں کے درمیان ایسا تنازع اچھانہیں لگتا۔

#### اسلام میں سفارش کی حیثیت

سوال:...سفارش کا اسلام میں کیا مقام ہے؟ اگر کسی کے پاس سفارش نہ ہوتو یہ بھی واضح ہوکہ تدبیر کے ساتھ ساتھ سفارش ہوتو کام آسان ہوجا تا ہے، تو کوئی کیا کرے؟ واضح ہوکہ سفارش کے بغیر گزشتہ چارسال سے دھکے کھار ہا ہوں۔

جواب:...جائز کام کے لئے سفارش جائز ہے، سمرافسروں کا سفارش کے بغیر کسی کا کام نہ کرنا گناہ بھی ہے اور افسوس ناک اخلاقی گراوٹ بھی۔

### ڈاک کے نکٹوں پرآیت ِقرآنی شائع کرنا

سوال: .. محكمة واك پاكتان في ايك كالح كاصد مالة وقى من ايك كلف جارى كيا به من يربية بيت قرآنى "و غسل الإنسان ما لمنم يغلم" لكسى بوئى به - كياكالح كاصد مالة تاريخى فوقى من الا الحرح كلث جارى كرنا جائز به الجراس من آيت قرآنى كاشاعت كيس به كيا كلومت كاريكام شرعاً جائز بع؟

جواب: ... کی انجی چیز کی یادگار کے لئے کمٹ جاری کرنا تو کوئی مضائے کی بات نہیں، لیکن اگر کالج میں بے دین کے مضامین پڑھائے جاتے ہیں باکالج کے طلبہ کی تعلیم دین ماحول کے بجائے کسی دوسری قتم کے ماحول میں ہوتی ہے تواس کی یادگار کا تھم مضامین پڑھائے جاتے ہیں یا کالج کے طلبہ کی تعلیم دین ماحول کے بجائے کسی دوسری قتم کے ماحول میں ہوتی ہے تواس کی یادگار کا تھم بھی اس کے مطابق ہوگا۔

 <sup>(</sup>۱) عن عشمان بن عفان قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من بنى لله مسجدًا بنى الله له مثله فى الحمة.
 (ترمذى شريف ج: ۱ ص: ۵۳ ما جاء فى فضل بنيان المسجد).

<sup>(</sup>٢) ومن يشفع شفاعة حسنة رغى بها حق مسلم ورقع بها عنه ضررًا وجلب نفعًا لوجه الله تعالى (يكن له) أى للشافع (نصيب منها) وهو ثواب الشفاعة قال مجاهدهي شفاعة بعضهم لبعض ويوجر الشفيع على شفاعة وإن لم يشفع كذا روى ابن أبي حاتم وغيره عن الحسن وعن أبي موسى قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءه رجل يسئل أو طلب حاجة أقبل علينا بوجهه فقال اشفعوا توجروا ويقضى الله على لسان نبية ما شاء. منفق عليه رائخ. (تفسير المظهري ج ٢٠ ص ١٤٢١ سورة النساء).

ر ہانکٹوں پر قرآن کریم کی آیت شریف کا اندراج! سومیح نہیں، اس میں ایک تو قرآن کریم کی ظاہری ہے ادبی ہے، کونکہ ڈاک کے لفافوں کو عام طور سے روّی میں چھینک ویا جاتا ہے، اس سے قرآن کریم کی آیت کی ہے ادبی ہوگی، اور نکمٹ جاری کرنے والے اس ہے ادبی میں شریک ہول کے اور ایک معنوی ہے اوبی ہے، وہ یہ کہ اس سے بیتا کر ملائے کہ قرآن کریم کی بیآ بت کو یا اس کا لجبیٹ تعلیم کے لئے ناز ل ہوئی ہے، یقرآن کریم کی تحریف ہے۔

حکومت کی چھٹیوں میں جج کرے بااپنی چھٹیوں میں

سوال:... حکومت قطری جانب سے زندگی میں ایک جج کے لئے ہرمسلمان کو ۴ بفتے کی چھٹی دی جاتی ہے، اپنے پاس چھٹیاں ہونے کے باوجود کیا پیخصوص چھٹیاں لے کرجج کیا جاسکتا ہے؟ میرے خیال میں متاسب بھی ہے کہ جج کے لئے خودا پٹی رقم اور خودا پناونت استعمال کرنا جا ہے۔ ریخصوص چھٹیوں والا جج کیا میں اپنے مرحوم والدین کے لئے کرسکتا ہوں؟

جواب:...اگرحکومت کے قانون کی زو ہے چیمٹی ل سکتی ہے تو لے سکتے ہیں ،خواہ پہلے جج کیا ہو یا نہ کیا ہو، اورخواہ اپنا جج کرے یاکسی دُوسرے کی طرف ہے۔

٩ رمحرتم كوكام بندكرنا

سوال:... نیکٹری مالکان ۹ رمحرتم الحرام کو کارخانہ چلانا بند کردیتے ہیں ، آپ بتا کیں کہ ۹ رمحرتم کو کام کرنے کی حدیث کی ژو سے اِجازت ہے یانہیں؟ کچھ مزدور کہتے ہیں کہ حضرت حسین رمنی اللہ عند کی ۹ رمحرتم کوشہید ہوئے تھے، اس لئے کام نہیں کرنا چاہئے۔ برائے مہریانی جواب دیں۔

جواب:... ٩ رمحزم كوكام كرنے كى إجازت ہے۔ سوك تين دن كا ہوتا ہے، حضرت حسين رمنى الله عنه كوشہيد ہوئے تو ساڑھے تيرہ سوسال گزر بيكے ہيں، داللہ علم!

هفته وارى تعطيل كاإسلامي تضوّر

سوال:... اے ایمان والواجب نماز کے لئے یکاراجائے جعد کے دن تو نماز کے لئے روانہ ہوجاؤ' آیا اس آیت مبارکہ کی رُوست ملک پاکستان میں جمعہ مبارک کوعام تعطیل رکمی جاتی ہے، وہ ناجا تربھم رے کی یانبیں؟

جواب: مبين!

سوال:..اس آیت ش جعد کی نماز کے بعدروزی کی تلاش کے لئے تاکید کی تی ہے،اس سے کیامراولیس مے؟ جعد وعام

<sup>(</sup>۱) وفي الهندية: ولا يجوز لف شيء في كاغذ فيه مكتوب من الفقه وفي الكلام الأولى أن لا يفعل ...إلخ وعالمگيري ح٥٠ ص٣٢٢ طبع رشيديه سركي رود كوئله) ولو كتب القرآن على الحيطان والجدران بعضهم قالوا يرجى أن يجوز وبعضهم كرهوا ذالك مخافة السقوط تحت أقدام الناس كذا في فتاوي قاضيخان وعالمگيري ج٥٠ ص٣٢٣).
(۲) ووقتها من حين يموت إلى ثلاثة أيام ويكره بعدها. (عالمگيري ج١١ ص١٢٤، طبع رشيديه كوئله).

تعطیل ہونے کی صورت میں اس تھم روزی کی تلاش کی خلاف درزی ہوگی یانہیں؟ یہ فرض ہے یا مشورہ؟ جواب:...تلاشِ روزی کا اِرشاد اِ ہاحت کے لئے ہے، وجوب کے لئے ہیں۔ (۱) سوال:.. ہفت روزہ چھٹی کا کون ساروزمقر رکیا جائے بحثیت مسلمان جمعہ یا اتوار؟

جواب:...شرعاً کوئی بھی ضروری نہیں، نہ ناجائز ہے، البتہ اتوار کی تعطیل پر نصار کی کی موافقت ہے اس لئے اتوار کی تعطیل مناسب نہیں۔

سوال:... ہفتہ واتواریہود ونصاری کے مقدی دِن مانے جاتے ہیں۔ بحثیت مسلمان ہفتہ واتوار کے دن ہفت روز ہ چھٹی منانے سے یہود ونصاریٰ کی مطابقت ہوگی یانہیں؟ جبکہ احادیث مبارکہ ہیں یہود ونصاری سے مشابہت کے لئے ممانعت کی گی ہے۔ جواب:...اُوبرلکھ دیا ہے۔

سوال: ... عبد نبوی میں ہفت روز وچھٹی کارواج تھا یانہیں؟

جواب: ينيس!

سوال:...موجودہ ہفت روزہ چھٹی کا شرعاً کیا جوازہے؟ جواب:...اس ہے منع نہیں فر مایا گیا ،اس لئے بیرمباح ہے۔

جعدی چھٹی کے بارے میں شرعی حکم

سوال: ... گزشته ایک عرصے ہے بحث چلی آری ہے کہ چھٹی جعد کی جے ہا کہ اتوار کی؟ پہلی ہات تو یہ کہ چھٹی کا مقعد محض لوگوں کو آرام پہنچانا ہوتا ہے، اب مسئلہ یہ اگراتوار کی چھٹی کی جائے جیسا کہ پہلے تھاتو لوگ غلط غلط نتو ہے جاری کرتے ہیں، جبکہ جعد کی چھٹی کو پچھٹی کو پھٹی کہ بیاں بہت ہیں۔ علوا لوگ پکک جعد کی پچھٹی کو پچھٹی کو پھٹی ہوتی ہے، لہذا تمام پکنگ منانے والوں کی نماز گئے۔ جس بندہ خاکساراس لئے پکنگ پرنہیں جاتا کہ ہیں جعد کو کھونا نہیں چاہتا، اگراتوار کی چھٹی ہوتو شاید ہیں بھی گھوم پھرلوں۔ عمواً لوگوں کے طبحتہ سننے پڑتے ہیں کہ میاں! عجیب انسان ہو، جاتے کیوں نہیں؟ اگر جواب دوتو کہتے ہیں: میاں! بھی بھی ایسا بھی کرلیا کرو، مطلب ظہر پڑھ لینا جھد کی جگہ ۔ لڑک کرکٹ کے بچھٹی والے دن کھیلتے ہیں جبکر آ پ دیکھتے ہیں کہ کھتے ہیں، اورض دیر تک سوتے ہیں۔ مقعد سے کہا گراتوار کو چھٹی ہوتوا ایسانہیں ہوگا۔ ایسانہیں دوستے دیے ہیں، الہذا اگر جعد والے دن چھٹی نہ ہو

 <sup>(</sup>۱) اعلم ان صيغة الأمر ...... قد تستعمل في معان كثيرة منها ...... وللإباحة ... إلخ. (تسهيل الوصول إلى علم الأصول ص: ٣٨ از شيخ صحمد عبدالرحمان القاضي بالمحكمة العليا الشرعية، طبع مكتبه صديقيه ملتان). أيصًا. فإذا قضيت الصلوة أي أديت فانتشروا في الأرض أمر إياحة. (تفسير تسفى ج: ٣ ص: ٣٨٢، طبع دار ابن كثير، بيروت).
 (٢) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منًا من تشبه بغيرنا، لا تشبهوا باليهود ولا بالنصاري . إلخ. (ترمذي ح: ٢
 ص: ٩٩).

تو ہی لوگ جمعہ کوئے اُٹھیں اور آفس کے بعد نمازے فارغ ہوکر پھراپنے کام میں لگ جا کیں۔جیبا کہ قرآن شریف میں سورہ جمعہ میں ا ہے کہ:'' اور نماز کے بعد زمین پر پھیل جا وَاورالله تعالیٰ کافعنل تلاش کرو'' جبکہ یہاں پرلوگ فلمیں اور سوکر گزارتے ہیں، یعنی اُلٹا حساب ہے۔ جناب! یہ تو چند باتیں ہیں، ہوسکتا ہے میں غلط ہوں ایکن آپ کا جواب ضرور جاننا جا ہوں گا کہ میں غلطی پر ہوں یا سیجے ؟ شاید میری ہی اِصلاح ہوجائے۔

جواب: ...اسلامی نقط تظریب کی دن بھی چھٹی کرنا ضروری نہیں۔لیکن اگر چھٹی کرنی ہوتو ہفتہ یا اتو ار کے بجائے جد کی
جھٹی ہونی چاہئے ، کیونکہ جمد مسلمانوں کا مقدل دن ہے۔ ہفتہ کا دِن یہودی کا ،اوراتو ارکا دِن عیسائیوں کا ،الہذا ہفتہ کی چھٹی یہود یوں کا شعار ہے اوراتو ارکی چھٹی عیسائیوں کا شعار ہے ،مسلمانوں کو یہود یوں اور عیسائیوں کا شعاراً پنانے کی اِ جازت نہیں۔ "مسن قشب مقوم فھو منھم" (۱) حدیث نبوی ہے۔ لینی: "جوخص کی توم کا شعاراً پنائے گا وہ اٹنی جس سے شار ہوگا۔"

جولوگ اتوار کی چھٹی کا شور مچاتے ہیں، ان سے قیامت کے دن یہ کہد یا جائے گا کے اتوار کا دِن تو عیسائیوں کا مقدس ون تھا،
اوراس کومقدس دن بجو کراس دِن کی چھٹی کرناان کا شعار تھا، تم نے بھی مسلمانوں کے مقدس دن کے بجائے عیسائیوں کے ذہبی شعار کو
اَ پنایا، لہٰذا تہارا حشر مسلمانوں کے ساتھ نہیں عیسائیوں کے ساتھ ہوگا۔ اس دن بیشور مچانے والے پچھٹائیں گے، جب عیسائیوں کا
ذہبی شعاراً پنانے کی وجہ سے ان کو بھی عیسائیوں بس شار کیا جائے گا، کیونک ان کے دِل بس اسلام کے شعار کی عزت وعظمت نہیں تھی،
بلکہ دانستہ یا نا دانستہ انہوں نے عیسائیت کا شعار دِل کے آئینہ خانہ جس سجار کھا تھا۔

آیک مسلمان کا فرض ہے کہ کی مسئلے وصل ڈنیوی مفاد، وقتی فائدہ یا سطی فوائدکوسا سنے رکھ کرنے دیکھے، بلکہ اس پرخور کر ہے

کہ اس کے نتائج آخرت میں کیا ہوں گے؟ جب اس نقطۂ نظر ہے اتو اور کی تعطیل کے مسئلے پرخور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ اس کے

ذریعے عیسائیوں کا نہ ہی شعار مسلمانوں پر مسلط کیا جارہا ہے۔ دُوسر کے نقطوں میں یہ کہا جائے کہ مسلمانوں کے مجلے میں عیسائیت
کی صلیب پہنائی جارتی ہے ، اور ان کوعیسائیت کا بیٹسمادیا جارہا ہے ، کیونکہ کی قوم کے کسی ایک شعار نہ ہی کو آپالینا کو یا اس ند ہب
کو مطل کا لیتا ہے۔

آپ نے تین نمبروں میں جو پچھ نکھا ہے بیاد گوں کی کمزوری بلکہ بدغداتی ہے بگر اس کا بیاناج نہیں کہ ہم مسلمانوں کوان چیزوں ہے بچانے کے لئے ان کے مگلے میں عیسائیت کا قلاوہ ڈال دیں۔

اور چوتھے نمبر پرآپ نے تر آن کریم کا حوالہ دیاہے کہ:'' نماز جمعہ سے فارغ ہوجاؤ تو زمین میں پھیل جاؤ، اوراللہ کافضل تلاش کیا کرو''لیکن اللہ تعالٰی نے بیتو نہیں قرمایا کہ عیسائیوں کے مقدس دن تم دفاتر اور بازار بندر کھا کرو، اس دن زمین پر پھیل کراللہ کے رز ق کی تلاش میں نہ نکلو، اور عیسائیوں کی تعلید میں اپنے اُوپر یوز قی خداوندی کے دروازے بند کر ڈ الو۔

منتگونواس میں ہے کہ ہفتہ دار چھٹی اگر کرنی ہوتو مسلمانوں کے مقدس دن میں کرنی جاہتے یا عیسا ئیوں کے نہ ہی شعار ک موانقت کرنی جاہئے؟ خود سوچنے کہ اس بحث میں یہ آیت شریفہ آپ کے موقف کی کیا تائید کرتی ہے؟ میں کہتا ہوں کہ کسی دن بھی

<sup>(</sup>١) مسدأحمد ج:٢ ص:٥٠، مشكوة ج:٢ ص:٣٤٥، كتاب اللياس.

چھٹی نہ کر وہلیکن اگر کرنی ضروری ہوتواس کے لئے مسلمانوں کے مقدی دِن کا اِنتخاب کر وہ عیسائیوں کے شعار کی اندھی تقلید نہ کر و۔ ہفتہ وارتعظیل کس دِن ہو؟

سوال: ... جمعة المبارك كي تعطيل كااسلام شعائرے كتا تعلق ہے؟ نيز جمعه كے دن تعطيل كس خير و بركت كى موجب ہوتى ہے؟ اور قرآن پاك كى سور و بحمد ميں نويں، وسويں اور كيار هويں آيت كااصل مغيوم كيا ہے؟ جمعہ كے دن نماز ہے پہلے اور بعد ميں كن كامول كى اجازت ہے؟ اور كن كن ہے منع فر مايا كيا ہے؟ دي أصولوں اور متعقد رہستيوں كے ارشادات كى روشنى ميں اس كى وضاحت فرما تيں۔

جواب: ... جولوگ جمعہ کے بجائے اتوار کی تعطیل پر زورد برہ جیں، انہوں نے اس کلتے کو پٹی نظر نیس رکھا کہ ہفتہ کا دن مجود ہواں ہے لئے معظم ہے، اور اتوار کا عیسائیوں کے لئے ، مسلمانوں کے لئے ان دونوں دنوں کے بجائے جمعہ کا دن مقرّر کیا گیا ہے۔ اسلام جی ہفتہ وار تعطیل کا کوئی تصوّر نیس، اس لئے اذائی جمعہ سے کر نماز ادا کرنے تک کا روبار پر پابندی لگادی گئی ہے اور نماز کے بعد کا روبار کی اجازت دے دی گئی ہے۔ ''پس اگر اسلام کے اس نظریے سے اتفاق مطلوب ہوتہ ہفتہ وار چھٹی کو بکسرختم کردیا جاتے اور ہفتے کے ساتوں دنوں جی (سوائے ممنوع وقت کے ) کا روبار جاری رکھا جائے، اور اگر ہفتہ وار تعطیل ہی فرض و واجب ہے تو بہفتہ کی تعطیل جی میود ہوں کی مشابہت ہے اور اتوار کی تعطیل جس عیسائیوں کی ، اور مسمانوں سے نئے دونوں کی مشابہت جرام ہے۔ (")

### كيا پھرے اتواركى چھٹى بہترنبيں تاكەلوك نماز جمعه كاابتمام كري؟

سوال:... پاکستان میں پہلے حکومت کی طرف ہے اتوار کے روز عام تعطیل دی جاتی تھی، اور جمعہ کو ہاف ڈے، لیمن وہ پہر بارہ ہے چھٹی ہوجاتی تھی، پھرلوگوں کے مطالبے پر سابقہ حکومت نے اتوار کے بجائے جمعہ کوچھٹی کا اعلان کردیا اور اتوار کی تعطیل ختم کردگ گئی۔ان دونوں تجربات سے نتیجہ بیدد کیھنے میں آیا کہ پہلے جب اتوار کی چھٹی اور جمعہ کو ہاف ڈے ہواکر تا تھا، اس وقت تک جمعة المبارک کا تقدی اور احترام بڑی حد تک بحال تھا اور تقریباً ۸۵ فیصد لوگ جمعة المبارک کی نماز پڑھنے کا ابتمام کیا کرتے ہے، جمر جب

<sup>(</sup>۱) عن حذيفة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أضل الله عز وجلَ عن الجمعة من كان قبله فكان لليهود يوم السبت وكان للنصاري يوم الأحد، فجاء الله عز وجلّ بنا فهدانا ليوم الجمعة، فجعل الجمعة والسبت والأحد وكذالك هم لنا تبع يوم القيامة ونحن الآخرون من أهل الدنيا والأوّلون يوم القيامة المقضى لهم قبل الخلائق. (سنس السائي جز الصري ٢٠٢).

 <sup>(</sup>٣) قال تعالى: "يّايها الذين الهنوا إذا نودى للصلوة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله و ذروا البيع، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلوة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله ... إلخ. (الجمعة: ٩٠٩ ا).

<sup>(</sup>٣) عن ابن عسر قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقومٍ فهو منهم. رواه أحمد وأبو داؤد. (مشكوة ج ٢ ص:٣٤٥، كتاب اللباس، طبع آرام ياغ كراچي).

ے اتواری چھٹی ختم کر کے جھدکو چھٹی کی گئی ہے، جمعۃ المبارک کا تفقت اور احرّ ام تقر بیا ختم ہوکر رہ گیا ہے۔ اب صورت حال یہ ہو کہ جھدکو چھٹی کی وجہ ہے لوگوں کی ایک بڑی اکثر ہے۔ جسم ات اور جھد کی درمیاتی شب یاردوستوں کی مخفل میں جاگ کر گزارتی ہے،
اس کے علاوہ جھرات اور جعد کی درمیاتی شب کو بہت بڑے ہیائے پر گھروں میں ساری رات وی ہی آ رچلائے جاتے ہیں اور اس طرح ساری رات جاگے والے جعد کو حجہ ہوتے ہیں تو پھر شام ہی کو خبر لیتے ہیں۔ طالب علموں اور نوجوانوں کی اکثریت جمعۃ المبارک کا پوراون کر کرے تھے میں گزارد ہی ہے، کھیل کے میدان میں جھد کی نماز کا کمی کو ہوتی نہیں رہتا۔ ووسری طرف شادی ہیا ہو گئی تعلق کی تمام تقریبات بھی جمد ری کو منعقد ہوتی ہیں، شاوی بیاہ کے انتظامات میں معروف مسلمان بھی جمعۃ المبارک کی نماز کی اور جمد کی چھٹی ہونے ہے اب بشکل صرف چالیس فیصد لوگ جمعۃ المبارک کی نماز کی نماز کی فول گؤرئیں کرتے ۔ قصد مختصر یہ کہ اتوار کی چھٹی ہونے ہے اب بشکل صرف چالیس فیصد لوگ جمعۃ المبارک کی نماز کی نماز کی جملائیں تھا۔ سوال یہ جماعت کے ساتھ پڑھئی کا اہتمام کرتے ہوں گے، ورنہ جمعۃ المبارک کا تفتی بھتا البارک کی تفتی کو بھت المبارک کی تفتی کی کیا شری حقیقۃ المبارک کے تفتی کی کیا شری حقیۃ المبارک کی تفتی کی کیا شری حقیقت کے لئے اتوار کی چھٹی اور جمع کی چھٹی ہوئے ہے اپ بہتر نہ ہوگا کہ جمعۃ المبارک کے تفتی کو کی جمعۃ المبارک کے تفتی کی کیا شری حقیقت المبارک کے تفتی کی کیا شری حقیقت سے کہ دین اسلام میں جمعۃ المبارک کے تفتی کی کیا شری حقیقت المبارک کے تفتی کی کیا شری حقیقت المبارک کے تفتی کی کیا شری حقیقت سے کہ دین اسلام میں جمعہ کی اور جمع کیا گئی دیوا سال کیا جات کی چھٹی اور جمع کیا ہوئی تھی ہوئی کی کیا شری حقیقت المبارک کے تفتی کیا ہوئی کے کیا تھا تھیا گئی کیا تھی کیا گئی کیا گئی کیا تھری کی کیا شری حقیقت المبارک کے تفتی کی کیا تھری کی کیا تھری کیا ہوئی کیا گئی کیا گئی کیا گئی کیا گئی کیا تھری کیا ہوئی کیا کیا کیا گئی کیا گئی کیا تھری کیا گئی کیا گئی کیا گئی کیا گئی کی کر کیا گئی کیا گئی کیا گئی کی کیا گئی کیا گئی کیا گئی کیا گئی کیا کر کیا گئی کیا گئی کیا گئی کیا گئی کیا گئی کیا گئی کیا کیا گئی کی کر کیا گئی کیا گئی کیا گئی کیا گئی کر کیا گئی کیا کہ کیا گئی کر کیا گئی کیا گئی کیا گئی کیا گئی کر کر کر کیا گئی کر کر کر کیا ک

جواب:...اتوارکا دن عیسائیوں کا ذہبی ون ہے،اور ہفتہ کا دن یہود یوں کا ان پیش کھٹی کا دن ہے۔ اس لئے ہفتہ اور اتوار اتوار کو چھٹی سے یہود یوں اور عیسائیوں کی مشابہت ہے،جس کی دجہ ہے پورامسلمان معاشرہ گنا ہگار ہوگا۔ اس لئے چھٹی تو جو ہے دن ہی کی ہونی چاہئے (اگر ہفتے ہیں ایک ون کی چھٹی ضروری ہو)۔ دہا یہ کہ لوگ اس مقدس دن کو نفویات ہیں گزارتے ہیں، اس کے لئے ان لغویات پر پابندی ہونی چاہئے۔ اور جو لوگ ان لغویات ہیں جتال ہوکر جھے کی نماز ہیں کو تابی کرتے ہیں ان کو اپنے دین والیمان کی خیر منانی چاہئے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہیں ہے کہ آنخضرت مسلمی اللہ علیہ وسلم نے منبرشریف پر دوئی افروز ہوکر فر ما یا کہ: ''لوگوں کو ترک جھ سے باز آ جانا چاہئے، ورنداللہ تعالی ان کے ولوں پرمہر لگا دےگا، وہ عاقبائین ہیں ہے ہوجا کیں گے۔''' اور سنن کی حدیث میں ہے کہ:'' جو محض بغیر عذر کے محمد چھوڑ دے اللہ تعالی اس کے ول پر مہرکر دیتا ہے۔''' اور مند مند شافعی کی روایت ہے کہ:'' جو محض بغیر عذر کے جو چھوڑ دے (اور ایک روایت میں ہے کہ تمن جمد چھوڑ دے ) اس کا نام منافل کی حدیث میں ہے کہ:'' میرا تی چاہتا ہے کہ جو کھوڑ دے (اور ایک روایت میں ہے کہ تمن عربہ میں جو نہ منائی جو ایک ہو جاہوں کی جو بھوڑ دے (اور ایک روایت میں ہے کہ تمن ہے کہ:'' میرا تی چاہتا ہے کہ جو کھوڑ دے (اور ایک میں ہے کہ تمن ہے کہ:'' میرا تی چاہتا ہے کہ جو

<sup>(</sup>۱) تخزشته صنح کاماشینبرا ملاحظه و ـ

 <sup>(</sup>٢) وحديث النبي صلى الله عليه وسلم: ومن تشبه بقوم فهو منهم. (مشكوة ج: ٢ ص: ٣٤٥).

<sup>(</sup>٣) - أن عبدالله بن عمر وأبا هريرة حدثاه انهما سمعا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على أعواد المنبر لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الفافلين. (مسلم ج: ١ ص:٣٨٣).

 <sup>(</sup>٣) عن أبي المجعد الضمرى وكانت له صحبة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ترك ثلاث جمع تهاونًا بها طبع الله على قلبه. (سنن النسائي: ج: ١ ص:٢٠٢).

 <sup>(</sup>۵) عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ترك الجمعة من غير ضرورة كتب منافقًا في كتاب لا يمحى ولا
 يبدل. وفي بعض الروايات: ثلاثا. رواه الشافعي. (مشكّوة ص: ۱۲۱، باب الجمعة).

لوگ جمعہ میں نہیں آتے ان کے گھروں کوجلادوں''' کیا رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے بیدار شادات س کر کوئی مسلمان جمعہ کی نماز جھوڑنے کی جرائت کرسکتا ہے...؟

#### إسلامي تاريخ كب سے برلتى ہے؟ رات سے باون سے؟

سوال:...اسلامی مہینے کی تاریخ کے متعلق بتلائے کہ آیا تاریخ چاتھ کے نظر آتے ہی شروع ہوجاتی ہے یا اگلے دِن مینے کو شروع ہوتی ہے؟ کیونکہ چندلوگوں کا کہنا ہے کہ اسلامی تاریخ چاندنظر آنے کے بعد آنے والے دن کی مبح سے شروع ہوتی ہے، اس کا تفصیلاً جواب دے دیں۔

جواب:...اسلامی تاریخ میں رات پہلے ہے دن ہے،اس لئے آفتاب کے غروب ہوتے ہی آگل تاریخ ،ا گلا دِن اور اگلا مہیند شروع ہوجا تا ہے۔

#### شرعاً دِن كا آغاز كب؟

سوال:...اسلامی تعلیمات کے مطابق دِن کا آغاز کب ہوتا ہے؟ رات مقدم ہے یا دِن؟ پہلی نماز کس نماز کو کہا جائے گا؟ اور تاریخ کی تبدیلی کس وفت ہوتی ہے؟ تفصیل ہے دلائل کے ساتھ جواب مرحمت فرمائیں۔

جواب: ... شرع اُمور میں سورج کے خروب ہونے سے تاریخ بدل جاتی ہے، چنا نچہ رمضان مبارک کا چا ندنظر آنے پر رمضان مبارک شروع ہوجا تا ہے۔ اس لئے شرعاً دِن کورات کے تالع کیا گیا ہے۔ البتہ جج کے چار دِن ایسے ہیں کہ وہ اپنے ہیں کہ وہ اِسے جی کہ وہ است کے تالع ہیں، بلکہ ان کے بعد آنے والی را تیں ان دنوں کے تالع ہیں، اور یہ چار دِن اُسے ہیں کہ وہ اِسے ہیں اور اس کا وقت چار دِن دُوالحجہ کی نویں سویں، گیارہویں اور بارہویں تاریخ ہیں۔ اُوران کی کو جی اور ان جی بھی بعد کی رات وِن کے تابع ہوتی ہے، اور ان جی بھی بعد کی رات وِن کے تابع ہوتی ہے، اور ان دِن کی کہ وہ اِسے ہیں کہ وہ اس کے مطابق کی ہی ناز وال کی رق وہ تا ہے، اس لئے ہماری تاریخ کی کہل نماز مغرب ہے، گرنماز وں میں عام طور ہے جا گئے ہے لے کر دات سونے تک کا وقت کھوظ ہوتا ہے، اس لئے ہماری کا اور میں عام طور سے نم جرنماز وں کی تر شیب: نجر ،ظہر ،عمر ،مغرب اور عشاء رکی گئی ہے۔

 <sup>(</sup>١) عن ابن مسعود ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لقوم يتخلفون عن الجمعة: لقد هممت أن آمر رجلًا يصلى بالباس ثم
 أحرق على رجال يتخلفون عن الجمعة بيوتهم. رواه مسلم. (مشكّوة ص: ١٢١، كتاب الصلاة).

<sup>(</sup>٢) والليالي كلها تابعة للأيام المستقبلة لا للأيام الماضية. (عالمگيري ج: ١ ص: ٢٢٩، كتاب المناسك، الهاب الخامس). (٣) ولليالي كلها تابعة للأيام المستقبلة لا للأيام الماضية إلا في الحج فإنها في حكم أيام ماضية لا في حكم أيام مستقبلة ليف ولليناء التروية وليلة التحر تابعة ليوم عرفه حتى ليفة عرفه حتى يجور الوقوف فيها كما لا يجوز في يوم التروية وليلة التحر تابعة ليوم عرفه حتى يجور الوقوف فيها كما يجوز الوقوف فيها كما يجوز المناسك، الهاب المخامس).

#### اسلامی کیاظ سے دِن کبشروع ہوتاہے؟

سوال:...انگریزی کے کیلنڈر کے مطابق دن تاریخ نصف شب ۱۲ ہے تبدیل ہوتے ہیں، لیکن قمری یا اِسلامی طریقہ کار میں یہ تبدیلی مغرب کے دفت ہوتی ہے۔ ماور مضان المبارک ہیں ہم سب بی صوم کی نیت سحر کے دفت یا نجر کی اُذان کے لگ ہمگ کرتے ہیں، پھرروزے کی نیت میں ' غذا ''(یعنی'' کل'') کا لفظ کیوں اِولا جاتا ہے؟'' الیوم''یعنی'' آج'' کا لفظ کیول نہیں ہولتے ؟ جواب:...رات گزرنے کے بعد جوج آرہی ہے اس کو'' غذا '' کہا جاتا ہے، اور جمج ہوجانے کے بعد ہے' الیوم' شروع ہوجاتا ہے۔

#### غروبيآ فآب اورنئے دِن کا آغاز

سوال:...میرے والدصاحب گزشتہ سال منگ کی ۲۸ رہتاری نج محدرات ساڑھے کیارہ بجے اِنقال کر گئے، کیونکہ یہ جھے اور ہفتے کی درمیانی رات کا واقعہ ہے، آپ سے معلوم کرتا ہے کہ والدصاحب کا اِنقال جھے کو ہوایا ہفتے کو؟

جواب: .. سورج غروب مونے پر جمعے کا دِن توخم موگیا، جوآپ نے وقت اکسا ہے یہ ہفتے کی رات تھی۔

### كيابيوى أس وقت تك جنت مين نبيس جائے گى جب تك شو ہرنہ جا ہے؟

سوال:...ایک صاحب اوران کی بیوی میں جھڑار ہتاہے، وہ صاحب کہتے ہیں کہ بیوی اس وقت تک جنت میں نہیں جائے گی، جب تک اس کا شوہر منہ چاہے، کیونکہ شوہر جنت کے دروازے پر موجود ہوگا۔

جواب: ... کون پہلے جنت میں جائے گا،ادر کون بعد میں؟ اس کا فیصلہ تو آخرت میں ہوگا،اگر بیوی نیک بخت ہواور شوہر اپنے غلط عقائد کی وجہ سے دُوسری طرف چلا جائے تو کیا ہوگا...؟ بہر حال ایسی انگل پچو با تیس نہیں کرنی چاہئیں، بلکہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا جا ہے۔

#### ظالم كومعاف كرنے كا أجر

سوال:...اس دُنیا میں اگر کوئی کی پر بے انتہا ظلم کر ہے اور وہ ظلم ساری زندگی پرمجیط ہواور سامنے والافخض اس کے معافی نہ مائٹنے سے باوجوداس کو دِل سے معاف کردے، جھن اللہ تعالی کی خوشتودی حاصل کرنے کے لئے ، تو کیا وہ ظالم محض بالکل پارسا ہو گیا، بالکل پاک وصاف ہو گیا؟ قیامت کے دن اس سے کوئی سوال نہ کیا جائے گا؟ میری شاوی ہوئی تھی ، شوہر کا ساتھ سم مہینے کا رہا، وہ محض کیا تھا؟ بیان سے باہر ہے۔ صرف اللہ جانتا ہے اس نے میرے ساتھ کیا پکھ کیا، سم مہینے میں خودری اس نے نہیں رکھا، طلاق و سے کیا تھا؟ بیان سے باہر ہے۔ صرف اللہ جانتا ہے اس نے میرے ساتھ کیا پکھ کیا، سم مہینے میں خودری اس نے نہیں رکھا، طلاق و سے دی میرے بیٹا ہوا، کیس وغیرہ کر دیئے ، جہیز اور مہرکی ایک پائی نہیں وی، نیچ کے اِخراجات پر واشت نہیں گئے ، بیٹا اب سات سال کا ہوگیا، میں نے اللہ کے قانون کے مطابق بیٹا یاپ کودے دیا لیکن میر اور جہیز کے بدلے اب اس کو ہر مہینے بچہ ۵ دن مجھے دیا ہوگا، پہلے ہوگیا، میں نے اللہ کے قانون کے مطابق بیٹا یاپ کودے دیا لیکن میر اور جہیز کے بدلے اب اس کو ہر مہینے بچہ ۵ دن مجھے دیا ہوگا، پہلے

<sup>(</sup>١) ديك المعجد ص:٣٠٥ لفظ الغد اورلفظ اليوم ص:١١٥٣ ا.

میں ۵ دن کے لئے ویتی تھی ، میراضمبر بالکل مطمئن ہے۔خدا گواہ ہے شوہر کے سامنے شوہر کو بیں نے ایک جملہ تک بھی نہیں کہا۔ شوہر میر النہ وہ تقابی النہ میں اللہ میں کہا۔ شوہر میں اللہ میں ہیں ہور میر سے لئے وہ تھا جو اللہ تعالی نے صرف تجدے کا تھم نہیں دیا تھا، ابھی تک میں نے اس کو اپنے وہ میں بھر کھی بدؤ عانہیں دی۔ سوچتی ہوں اس کو پچھ کہا کہ جمھے کیا گو جس میں بھر باپ کی اس کو پچھ کہا کہ جاتے ہوں ہے۔ اس کو پچھ کہا ہے ، دو شادی کر چکا ہے، دو اس زندگی کو بی اصل زندگی تھے بیشا ہے۔

چواب: ... جب آپ نے ایسے ظالم کور ضائے الی کے لئے معاف کردیا تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آپ کوتواس کا اجرو صلہ عطافر ، کمیں گے ، ان شاء اللہ باقی اس سے بازیُرس فرما کمیں مے یانہیں؟ اس کو بھی اللہ تعالیٰ ہی کے حوالے کرد مخرور بندی ہوکر معاف کر سکتی جیں تو وہ تو ارتم الراحمین ذات ہے ، ان سے یہی تو قع ہے کہ ہم جیسے گناہ گاروں اور نابکاروں کو معاف فرمادیں ، اوراگرمؤا خذہ فرما کمی تو عین عدل ہے۔

#### خدمت انسانی، قابل قدر جذبه

سوال:...ہم نے ایک ایسی انجین تفکیل دی ہے جس کا مقصد ایک ایسے آدمی کی مدد کرنا ہے جو کہ کسی ہولنا ک حادثے میں جتلا ہوجائے اوراس کے پاس استے وسائل نہ ہوں جو کہ وہ اس حادثے کو برداشت کر سکے۔ دُوسرا پیٹیم بچوں کی پر قرش اوران کی تعلیم کے لئے مدد کرنا ہے ، کیونکہ ہم عباسی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں اور ہم لوگوں کوز کو قاوغیرہ بھی نہیں ملتی ، اس لئے ہم نے بیا ہجمن تفکیل دی ہے۔ اس انجین کے سلطے میں ہم نے ایک عبارت کھی ہے کہ ہم انجین میں جو پسے جس کر ہی گئیں گئی وہ صرف اللہ تعدان کی خوشنو دی کے لئے جسم کریں گے وہ صرف اللہ تعدان کی خوشنو دی کے لئے جسم کریں گے وہ صرف اللہ تعدان نہیں کیونکہ ہمارے مقاصد ہی نیک ہیں ، لیکن اس پر چند آ دمیوں نے اعتراض کیا ہے کہ اس میں اللہ لئے خوشنو دی نہیں ہو گئی ۔ تو جنا ب سے گزارش ہے کہ آپ شرعا اس کا جواب دے کرشکر ہے کا موقع ویں۔

جواب:..اگراس ننڈ کے لئے کس سے جر أچندہ ندلیا جائے اور ندچندہ و بینے والوں کو کسی معاوضے کا لا کی دیا جائے ، کفل فی سبیل الندید کام کیا جائے تو بہت اچھا کام ہے۔ ضرورت مندلوگ خواہ اپنے بی ہوں ، ان کی خدمت کرنا بھی اللہ تعالی کی رضا و خوشنودی کے لئے ہوسکتا ہے۔ (۱)

### ' فَلَى عام کی روک تھام کے لئے تد ابیر

سوال:...آج کل ملک مجر میں عموماً اور کراچی میں خصوصاً قتلِ عام ہور ہاہے ،کسی کی جان و مال اورعزّت و آبرومحفوظ نہیں ، انسانیت کی سرعام تذلیل ہور ہی ہے۔ آنجناب ہے گزارش ہے کہ اس کے لئے کوئی علاج تبحویز فرمادیں۔

<sup>(</sup>١) عس سليمان بن عامر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصدقة على المسكين صدقة، وهي على ذي الرحم ثنتان، صدقة وصلة. رواه أحمد والتومذي. (مشكّوة ص: ١١١). وعن أمّ سلمة قالت: قلت: يا رسول الله! ألى أجر إن أنفق على بني أبي سلمة إنما هم بنيّ؟ فقال: أنفقي عليهم قلك أجر ما نفقت عليهم متفق عليه. (مشكّوة ص: ٢٠١).

جواب:... مكه مرّمه ميں ايك بررگ سے ملاقات ہوئى جو پاكتان كے حالات سے بہت ہى افسردہ، ول گرفتہ تھ،
انہوں نے فرمایا كه: جب پاكتان ميں نسائى فتنداً تحدر ہاتھا تو ميں طواف كے بعد ملتزم پرحاضر ہوااور بے ساختہ دور وكر دُعا كيں كرنے
لگا، تو يول محسوس ہوا جيسے كى نے مجھے آواز دے كركہا ہوكہ: تھہرد! اس قوم نے نعت اللى كى ناقدرى كى ہے، اسے تعور دُى مى سزاد سے
دہے ہیں۔

اس نا کارہ کواس بزرگ کی میہ بات من کروہ حدیث یاد آئی جے میں اپنے رسائے ' عصرِ حاضر حدیثِ نبوی کے آئینے میں'' اِمام عبداللّہ بن مبارک کی کتاب الرقائق کے حوالے سے قال کر چکا ہوں ،حدیث شریف کامنتن حسبِ ذیل ہے:

"عن أنس بن مالك رضى الله عنه - أراه مرقوعًا - قال: يأتى على الناس زمان يدعو المورمن للجماعة فلا يستجاب له، يقول الله: ادعني لنفسك ولما يجزيك من خاصة أمرك فأجيبك، وأما الجماعة فلا، انهم اغضبوني. وفي رواية: فإني عليهم غضبان."

ترجمہ: ... ' حضرت انس رضی الله عند آنخضرت صلی الله علیه دسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ: لوگوں پر
ایک ایسا دور آئے گا کہ مؤمن مسلمانوں کی جماعت کے لئے دُعا کرے گا تحراس کی دُعا قبول نہیں کی جائے گی،
الله اتعالیٰ ارشاد فر ما کیں گے کہ: تم اپنی ذات کے لئے اور اپنی ڈیش آ مدہ ضرور بات کے لئے دُعا کرو، تو ہیں تیر ک
دُعا قبول کروں گا الیکن عام لوگوں کے تن میں نہیں ، اس لئے کہ انہوں نے جھے ناراض کر رکھا ہے۔ اور ایک
روایت ہیں ہے کہ: میں ان پر غضبنا ک ہوں۔''

" لوگ جب بُرانی کو ہوتا ہواد یکھیں اور اس کی اصلاح نہ کریں تو قریب ہے کہ اللہ تعالی ان پرعذاب عام نازل کردیں۔" (مکنوۃ من ۲۳۳۶)

این گردوپیش کے حالات پرنظر ڈال دیکھئے کہ کیا ہم انفرادی واجھا می طور پراس جرم میں بہتلائیں؟ ہمارے ذاتی مفادات کو اگر ڈرا بھی تھیں لگتی ہے تو ہم سرایا احتجاج بن جاتے ہیں، لیکن ہمارے سامنے آحکام الہیدکو تھلے بندوں تو ڑاجا تا ہے، فواحش و ہے حیا لی اگر ڈرا بھی تھیں لگتی ہے تو ہم سرایا احتجاج بن جاتے ہیں، یوین کے قطعی فرائض وشعار کو مثایا جارہا ہے، اور خواہشات نفس اور بدعات کو فروغ ویا جارہا ہے، لیکن اس صورت حال کی اصلاح کے لئے کوئی کوشش نہیں ہور بی ۔ اس کے نتیج ہیں اگر ہم عذاب عام کی لیبٹ میں آ رہے ہوں تو اس میں تصور کی کے سام کی الیبٹ میں آ رہے ہوں تو اس میں تصور کی کا ہے ۔۔۔؟

دُوسراعظیم گناہ جس میں تأسیس پاکستان ہے لے کرآج تک ہم لوگ جتلا ہیں، وہ اسلامی شعائر کا نداق اُڑا تا اور مقبولانِ

<sup>(</sup>۱) عن أبى بكر الصديق قال ...... فإنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا ممكرًا فلم يغيروه يوشك أن يعمهم الله بعقابه رواه ابن ماجة والترمذي وصححه ... إلخ . (مشكوة ج: ١ ص: ٣٣٦ باب الأمر بالمعروف، الفصل الأول).

بارگاہ البی کی تو بین و تذکیل ہے۔ تیام پاکستان کے بعد ہمارااہم ترین فرض بیہ ونا چاہئے تھا کہ ہم اسلامی شعائر کا احترام کرتے اور مملکتِ خداداد پاکستان میں اسلامی اُحکام وقوا نین کا نفاذ کرتے ، اللہ تعالیٰ کے مقبول بندوں کی قدر کرتے ، اور ان کی راہ نمائی میں اپنی زندگی کے نقشے مرتب کرتے ، کیکن ہمارے یہاں اس کے برعس بیہ ہوا کہ اسلام کومُلَّا سکیت ، اور بزرگان دین اور مقبولانِ بارگاہِ البی کو ''مُلَّا ''کے خلاف زہرافشانی شروع کردی گئی اور''مُلَّا ''اور''مُلَّا سُنت ''کے خلاف زہرافشانی شروع کردی گئی اور''مُلَّا ''اور''مُلَّا سُنت کے خلاف ایک سنتقل تحریک کا آغاز کردیا گیا۔ اوراعلی سطوں پر''مُلَّا ''کے خلاف زہرافشانی شروع کردی گئی اور''مُلَّا ''اور''مُلَّا سُنت کے خلاف ایک سنتقل تحریک کا آغاز کردیا گیا۔ حالا تک فریب مُلَّا کا قصوراس کے سوا بجھ نہ تھا کہ دہ ملک ولمت کو اسلام کی شاہراہ پر ڈالنا جا ہتا تھا۔

جس ملک میں اسلامی شعائر کا نداتی اُڑ ایا جا تا ہو، جس میں مقبولا نِ ہارگا والٰہی کی پیشین دری کی جاتی ہوا ورجس میں دِین اور اال ِدِین کوتفحیک و تذلیل کا نشانہ بنایا جا تا ہو، وہ ملک غضب ِ الٰہی کا نشانہ بننے سے کیسے نیج سکتا ہے ...؟

افسوں ہے کہ ہمارے اٹل وطن کو اب بھی عبرت نہیں ہوئی ، آج بھی ملک وقوم کے ذمہ دار افراد اسلامی شعار اور اسلامی اُحکام وحدود کا نداق اُڑارہے ہیں اور ان کو'' طالمانہ سزائیں'' قرار دے رہے ہیں ، اور اٹل قلم کی ،خصوصاً انگریزی اخبار ات کی ایک کھیپ کی کھیپ اس مہم ہیں مصروف ہے۔

میں تمام اہل وطن سے التجا کرتا ہوں کہ اگر وطن عزیز کوتیرِ الّٰہی کا نشانہ بننے سے بچانا ہے تو خدارا تو بہ وانا بت کا راستہ اپنا ہے ، اپنے تمام چھوٹے بڑے گنا ہوں سے تو ہہ بجیجے اور آئندہ جعہ کو'' یومِ تو بہ' مناہے ، نیز تمام مسلمان بھائیوں سے اِلتجاہے کہ نماز کی پابندی کریں بظلم وستم اور حقوق العہاو کی یا مالی ہے تو ہرکریں۔

> ترے محبوب (ملق آیا م) کی بیانشانی مرے مولا! ندسخت اتنی سزا دے

آخريس حضرت اقدس بنوري نؤر الله مرقدة كي دُعانقل كرتا بول:

" اے اللہ! ہم گناہ گار اور بدکار ہیں اور ہم اپنے گناہوں اور تقصیرات سے توبہ کرتے ہیں، ہمیں معاف فرما اور اس فضب آلود زندگی سے نجات عطافر ما کر رحمت انگیز حیات طیبہ نصیب فرما، اور اس ملک وقوم پر رحم فرما کرصالح قیادت ہمیں نصیب فرما، اور جو بزرگوں کو ہم نے گالیاں دی ہیں اور ان کی تو ہین کی ہے اور تیرے اولیا نے صافحین واتقیائے اُمت کی تو ہین وتحقیر کی ہے، ہمیں معاف فرما، اور اے اللہ! پورے ۲ سمال پاکستان کے بیت گئے، اس دوران ہم نے جو بدا محالیاں کی ہیں اور تیرے فضب کودعوت و سے والی جو زندگی

اختیار کی ہے، ہمیں معاف قرما، اور صلاح وتقویٰ کی زندگی عطافر مااور ہمیں اپنی رحمت کا ملہ کامستحق بنا، اور ہم پر ے لل وغارت گری کا پیعذاب دُورفر ما۔''

### كياحاكم وفت كے لئے جاليس خون معاف ہوتے ہيں؟

سوال:... بزرگوں ہےسناہے کہ جو کسی ملک کا بادشاہ ہوتا ہے اسے خدا کی طرف سے جالیس (۴۴) عددخون معاف ہیں، یعنی و و جالیس انسانوں کو بلاوجہ مرواسکتا ہے، اس کی پوچیداور پکڑنہ ہوگی، جبکہ ہم نے جہاں تک سنااور میرا ذاتی خیال ہے کہ یہ کیسے ہوسکتا ہے؟ ہاوشاہ تو زیادہ و مدوار ہوتا ہے، اس سے زیادہ پوچیداور پکڑ ہوگی کہ تونے کس کس سے انصاف کیا؟ کس سے ظلم کیا؟

جواب: ..خون اورظلم توسمی کو معاف نہیں ، ندشاہ کو ، ندگدا کو ، ندام پر کو ، نفقیر کو ، بلکہ حکام ہے بازیرس زیادہ ہوگی ، ایسی غلط ہا تیں جا ہلول نے مشہور کرر تھی ہیں۔

### حرام کمانی کے اثر ات کیا ہوں گے؟

سوال:..بشریعت کا فیصلہ اورموجود ہ زیانے کے مطابق علائے دین اورمفتیان شرع متین کا تھم سینما ہے حاصل ہونے والی كمائى كے بارے يس كيا ہے؟ جوكة سينما يس قلم چلانے والوں سے بال كرائے كى شكل يس وصول كى جاتى ہے؟ حرام كمائى انسانى اخلاق وكردار يركس طرح اثر انداز موتى بي؟ اورمجموعى طور پرمعاشرے ميں كيا بگاڑ پيدا موسكتا ہے؟

جواب :..سینما یا اس توعیت کے دیگر نا جائز معاثی ذرائع کے بارے بیں علائے دین اورمفتیانِ شرع متین کا فتو کا کس کو معلوم نیں ...؟ جہاں تک حرام کمائی کے انسانی اقدار پر اثر انداز ہونے کاتعلق ہے وہ بھی بالکل واضح ہے، کدحرام کمانے اور کھانے سے آدى كى د انيت مسخ موجاتى إورنيكيوس كى توين جاتى رئتى ہے۔ حديث شريف ميں بكد: "جسجى كى پرة يش حرام سے مولى موء دوزخ کی آگ اس کی زیادہ ستحق ہے۔"(\*)

## غندوں کی ہوس کا نشانہ بننے والی الرکیاں معصوم ہوتی ہیں

سوال:...جو پچیاں آئے دن غنڈوں کی ہوس کا نشانہ بن جاتی ہیں، ظاہر بات ہے وہ تومعصوم اور تاسمجھ ہوتی ہیں، چونکہ ان

(١) قبال تبعمالني. "ولَا تنقتلوا النفس التي حرّم الله إلّا بالحق ومن قتل مظلومًا فقد جعلنا لوليه سلطانًا فلا يسرف في القتل إنه كان مصورًا" قال أبو البركات النسفي: وظاهر الآية يدل على أنه القصاص يجري بين الحر والعبد، وبين المسلم والذمي، لَا أنفس أهل اللمة والعبيد داخلة في الآية لكونها محرَّمة. (تفسير نسفي ج:٢ ص:٢٥٢، سورة بني إسرائيل).

(٢) عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنّة لحم نَبَتَ من السُّحت، وكل لحم نَبَتَ من السُّحت كانت النَّار أولي به. رواه أحمد والدارمي والبيهقي. (مشكوة شريف ج: ١ ص:٢٣٢، كتاب البيوع، باب الكسب وطلب الحلال، الفصل الثاني). وعن أبي يكر أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة جسد غُذِي بالحرام. رواه البيهقي في شعب الإيمان. (مشكّرة ج: ١ ص:٣٣٣، باب الكسب وطلب الحلال، الفصل الثالث). بے چار بول کا تو کوئی تصور نیس ہوتا ،اس لئے اگر خدانخواستہ جن معصوموں کے ساتھ ایسا واقعہ پیش آیا ہو، کیا اس سے ان کی نئی زندگی پر اثر پڑے گایا وہ بے گناہ جیں؟

جواب:..اسمعالے میں وہ قطعائے گئاہ ہیں، آئندہ کا حال اللہ کومعلوم ہے۔

#### نوجوانول كوشيعه ي كسطرح بجايا جائے؟

سوال:...میرا بیطر بیندہے کہ میرا کوئی ساتھی شیعہ کے گھیرے میں آتا ہے تو میں نوراً پہنچ جاتا ہوں اور ان ہے تقیہ دغیرہ جیے مسئلے یو چھتا ہوں ،جس ہے وہ خود پریشان ہوجاتے ہیں ، کیا بیمیرانعل دُرست ہے؟

جواب:...مسلمان نوجوانوں کا ایمان بچانے کے لئے آپ جو پھی کرتے ہیں، وہ بالکل صحیح اور کارثواب ہے۔ اصل ضرورت اس ہات کی ہے کہ نوجوانوں کو دین سے جوڑا جائے اور بزرگان دین کی خدمت ہیں لا یا جائے جس سے ان ہیں دین کا سیح نہم پیدا ہوا ورفتنوں سے حفاظمت ہو۔

#### حادثات میں متأثر ہونے والوں کے لئے دستورالعمل

سوال:...حضرت! ایک حادثے میں میرے میاں ادر صاحبزادے کا انتقال ہوگیا، اس دفت میری حالت نہایت ہی نا قابلِ بیان ہے،صبر بیس ہوتا، کیا کروں؟ان کی یاد بھلائے نبیس بھوتی، کیا کردں؟

جواب :... بيارى عزيزه محترمه إسلمها الله تعالى وهنظها ، السلام يميم ورحمة الله وبركاته!

آپ کے حادثے کاس کر بے حدر نج وقلق ہوا، اور جھے ایسے الفاظ نیس لیار ہے جن سے آپ کو پُر سا دُوں اور اظہارِ تعزیت کروں، اِنّا بِللهِ وَاللّٰ اِلْیَهِ وَاجِعُوٰ نَ! آپ ماشا والله خود بھی خوش ہم ہیں، اور ایک اُو نیچ کمی و دینی خاندان سے تعلق رکھتی ہیں، اُمیدر کھتا ہوں کہ چند ہاتوں کو پیش نظر رکھیں گی، ان سے اِن شاء الله ثم ہلکا ہوگا اور قلب کو تسکین ہوگی۔

ا:..قرآنِ كريم مين حوادث ومصائب پر"إنساره فو وإنسآ إلكيسه دَاجِعُونَ "پِرْحِينَ كَالْقِين فرمانَي كَيْ ہے، اورصبر پر ب شار عنايتوں اور دعمتوں كا وعد وفر مايا ہے ،اس يا كيز و كلے كو دِل وزبان ہے كہا كريں۔

۱۲. ہم اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، اور اس کریم آقا کی عنایتیں شفقتیں اور جمتیں بندوں کے حال پر اس قدر مبذول ہیں کہ م بندے ان کا تصور بھی نہیں کر سکتے اور شکر سے عاجز ہیں۔ جن چیزوں کوہم آفات و مصائب اور تکالیف بجھتے ہیں ان میں بھی حق تعالیٰ شانہ کی بے شار تعتبیں، شفقتیں اور حکمتیں پوشیدہ ہوتی ہیں کہ ان تک رسائی سے ہماری عقل وَفَر عاجز ہے، بس إجمالاً بيعقيدہ رکھا

قال تعالى: "ومن يكرههن قإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم" (النور: ٣٣٠).

 <sup>(</sup>۲) عن أبى سعيد الخدرى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرًا قليفيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه،
فإن لم يستطع فبقلبه وذالك أضعف الإيمان. رواه مسلم. (مشكوة ج: ۲ ص: ۳۳۱ ياب الأمر بالمعروف النهى عن
المكر ، الفصل الأوّل، طبع قديمى).

جائے (اور اس عقیدے کو اپنا حال بٹالیا جائے) کہ اس کریم آقا کی جانب سے جو پچھ پیش آیا ہے، یہ جارے لئے سراسر رحمت ہی رحمت ہے، کوہم اس کونہ بچھ عیس۔

> ٧٧:... بيدُ نيا بها را گھر نبيب، بها را وطن اور بها را گھر جنت ہے، حضرت مرز امظہر جانِ جانا لُ کاشعر ہے: لوگ کہتے ہیں کہ مرکبیا مظہر حالانکہ اپنے گھر عمیا مظہر

ہمارے حضرت تھیم الامت ؓ نے اپنے ایک عزیز جناب ظفر احمد تھا نوی مرحوم کوان کے والد ما جد کے سانحۂ اِرتحال پرجوگرا می نامہ تحریر فر مایا تھا ،اس کو بار بار پڑھا کرو۔

3:...آپ کے شوہر کا حادثہ مکہ و مدینہ کے سفر کے دوران پٹی آیا، یہ اِن شاء اللہ شہادت کی موت ہے، حق تعی کی شانہ کے پہال ان کو جو پچھ ملا وہ وُ نیا کی مکد تراور فانی لذتوں ہے بدر جہا بہتر ہے، اور آپ کواس حادثے پرصبر وشکر کرنے کی بدولت جوانجر واثواب طعالا وہ مرحوم کے وجود سے زیادہ قیمتی ہے۔ پس ان کی جدائی ہے نہ اِن شاء اللہ ان کو خسارہ ہوگا، نہ آپ کواور نہ دیگر پسما نہ گان کو۔

۲: ... البتدان کی جدائی ہے درخ وصد ہے کا ہونا ایک فطری اور طبعی اُ مرہے، تا ہم اس کا تد ارک بھی صبر وشکر ، ہمت و استقلال اور راضی برضائے مولا ہونے ہے ہوسکتا ہے، بے صبری اور جزع وفرع ہے نہیں۔ اللہ تعالی آپ کا حامی و ناصر ہو، اور آپ کواور آپ کواور آپ کے بیاں کا بھی ایک میں میں دیکے ، اور صبر وشکر اور درضاء بالقصاء کی تو فیق عطافر مائے۔

ے:... دُنیا کی ہے ثباتی ، بیبال کی راحت وخوشی کی تا پائیداری کو ہمیشہ یا در کھا جائے ،حقوق بندگی بیجالانے اور آخرت کے گھر کی تیاری میں کوتا ہی نہ کی جائے ،اور بیبال کی دل فریبیوں اور بیبال کے بیش وعشرت اور رنج ومصیبت کے بھیٹروں میں ا فراموشی ،خدا فراموشی ، بلکہ خود فراموش اختیار نہ کی جائے ، بہی مضمون ہے" إِنّا بِللّٰهِ وَإِنّاۤ إِلَيْهِ وَاجِعُونَ ،" کا۔

وُ عا کرتا ہوں کہ حق تعالیٰ شانہ ہمیں اپنی رضا ومحبت نصیب فریا ئیں ، ہماری کوتا ہیوں اور گند گیوں کی پر وہ پوشی فریا ئیں ،

اورا پنی رحمت بے پایاں کے ساتھ وُ نیا میں بھی ہماری کفایت فر ما کیں اور آخرت میں اپنے محبوب ومقبول بندوں کے ساتھ ہمیں ملحق فر ما کیں۔

#### عریانی کاعلاج عربانی ہے

سوال: '''عریانی لعنت ہے، ایک کینسرہے، ملک وملت کے لئے نقصان دوہے' اس قتم کے بیانات پڑھتے اور سنتے رہتے ہیں، چنانچہ جناب راجہ ظفر الحق وزیراطلاعات ونشریات کا بیان ہے:

''عریانی ایک کینسری طرح تو م سے جسم میں بھیلی ہوتی ہے، اسے اگر ندروکا گیا تو اس کی پٹلی دھار،

ایک بڑا دھارا ہن سکتی ہے، حکومت اس لعنت کوختم کرنے کا تہیہ کرچکی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملک میں نظام

اسمام کے نفاذ میں ملک کے نوجوانوں کوظیم کردارادا کرنا ہے۔'

گراس کا علی ج کوئی نبیس بتا تا، کوئی نبیس بتا تا، آپ جتاب سے درخواست ہے اس کا علی جو یز فرمادیں۔

گراس کا علی ج کوئی نبیس بتا تا، کوئی نبیس بتا تا، آپ جتاب سے درخواست ہے اس کا علی جو یز فرمادیں۔

جواب نہ عریانی بلاشبہ ایک لعنت ہے، اور کوئی شک نبیس کہ بی قوم کے مزاج میں کینسر کی طرح سرایت کرچکل ہے۔ راجہ صاحب کے بقول حکومت اس لعنت کوئتم کرنے اور قوم کواس کینسر سے نجات دلانے کا تہیہ کرچکل ہے۔ لیکن حکومت نے اسپناس تہیہ کو

''اطلاعات ونشریات کے وفاقی وزیر راجظ الحق نے خواتین کو بہترین تعلیم دینے پر زور دیا ہے تاکہ وہ معن شرے میں فعال کر دارا داکر کئیں ، وقار النساء کراز ہائی اسکول راولپنڈی کے سالانہ یوم اسپورش اور جو بلی تقریبات میں بطور مہمان خصوصی تقریر کرتے ہوئے راجظ الحق نے کہا کہ حکومت خواتین کوایی تعلیم وتربیت دینے کے سلسلے میں مملی کر دار ادا کر رہی ہے کہ قوم کی بیٹیاں ہر شعبۂ حیات میں بہترین کا رکر دگ کا مظاہر ہو کہ سلسلے میں مملی کر دار ادا کر رہی ہے کہ قوم کی بیٹیاں ہر شعبۂ حیات میں بہترین کا رکر دگ کا مظاہر ہو کہ انہوں نے کہا کہ ہماری آبادی کا لصف حصہ خواتین پر شتم اللہ ہے ، اور اس اعتبار سے انہیں ہر شعبۂ حیات میں مثالی طور پر آگے آنے اور اپنی لیافت اور صلاحیت کے اظہار کے مساوی حقوق ملنے ہے ہیں ۔'' حیات میں مثالی طور پر آگے آنے اور اپنی لیافت اور صلاحیت کے اظہار کے مساوی حقوق ملنے ہے ہیں ۔''

گویا عریانی کی اعنت کوئم کرنے اور اس کینمرسے قوم کو نجات ولانے کے لئے حکومت نے جو کملی خاکم مرتب کیا ہے وہ میر ہے کہ تو م کی بیٹیوں کو گھروں سے نکالا جائے ،اور ہر شعبۂ زندگی میں مردوں کے برابران کی بھرتی کی جائے ،فوج اور پولیس میں آ وسطے آدمی ہوں ، آدمی ہوں ، آدمی ہوں ، آدمی ہوں ، تا دمی عورتیں ، دفاتر میں عورتوں کی تعداد صدوں کے مساوی ہوں کا بینہ اور شور کی میں دونوں کی تعداد نصف و نصف ہوں اسکولوں ، کالجوں اور دانش گا ہوں میں آ دھے لڑ کے ہوں اور آدمی لڑکیاں ، یہ ہے حکومت کا وہ تیر بہدف علاج جس کے ذریعہ عمریا کی کا خاتمہ ہوگا اور تو م کو عمریا فی کے عفریت سے نجات ملے گی۔۔!اس طریقۂ علاج کو یوں بھی تعبیر کیا جاسکتا ہے کہ حکومت مردوں اور عورتوں کی انتیازی علامات ہی مثادینا جا ہی کا تصور آ بھرتا ہے ، وہ

ختم ہوجائے۔ ظاہر ہے کہ جب دونوں کے صدودِ مل کی تفریق مث جائے گی تو عریانی آپ سے آپ ختم ہوج نے گی، اور تو م کواس لعنت کے گرواب سے نجات ل جائے گی، بقول اقبال:

> شیخ صاحب بھی تو پردے کے کوئی حامی نہیں مفت میں کالج کے لڑکے ان سے بدخن ہو گئے! وعظ میں فرمادیا تھا آپ نے کل صاف صاف پردہ آخر کس ہے ہو؟ جب مرد ہی ڈن ہو گئے!

راجہ صاحب نے خواتین کی تعلیم کے ساتھ ساتھ ان کی'' تربیت'' پر بھی زور دیا ہے،'' تربیت'' ایک مبہم سالفظ ہے، اس ک عملی تشریح وتغییر بھی راجہ صاحب نے فرمادی ہے، ملاحظہ فرما ہے:

" وفاتی وزیراطلاعات ونشریات راج ظفرالحق نے آئ وقارالنساء ہائی اسکول کی طالبہ حاذ قد محمود کے لئے ایک خصوصی اِنعام کا اعلان کیا، اس طالبہ نے اسکول کے جشن سمین پرسالانہ کھیل کود کے موقع پر اِنتہائی خوش الحانی سے قرآن پاک کی تلاوت کی تھی، جہال وزیر موصوف مہمان خصوصی تھے۔ وزارت اطلاعات کی جانب سے دیاجانے والا ایک ہزاررو بے کا اِنعام کا ہوں کی شکل میں ہوگا۔"

(" نوائے وقت ")

سوال:... آج کل بے دین طبقہ خصوصاً پڑھے لکھے اور صحافی فتم کے لوگوں نے اسلام کے خلاف لکھنے کا تہیہ کرلیا ہے، حضرت! طبیعت پر بہت ہی اثر ہوتا ہے، کہیں بیاسلام ڈھانے کی سازشیں تونبیں؟

جواب: ... ایوب خان مرحوم کواللہ تعالی نے عروج وا قبال نصیب فر مایا تو آئیں اکبر بادشاہ کی طرح '' اجتها دِمطنیٰ' کی سوجھی، اور نے بیل مسائل بیں تحریف دیات حاصل کی تئیں، سوجھی، اور نے بیل مسائل بیل تحریف دیا تھا میں اور انہوں نے اسلام کے تمام متفقہ مسائل کو'' روا بی اسلام'' کا نام دے کران کے خلاف ایک محاذ کھول دیا ، اس سے ملک میں ہے چینی بیدا ہوئی اور احتجاج کے سلام بیش نصرف ایوب خان کی حکومت بہدگئی، بلکہ بعد میں جو بھیا تک حالات پیش آئے وہ سب کو معلوم بیں ۔ خلاصہ یہ کہ ملک دونیم ہوگیا اور اختجاج کے سلام کی مسللہ شروع ہوا جس نے ملک وقع م کوشد ید بحران بیل بیتالا کر دیا۔

موے افغات سے آئی پھر اسلام کے مسلمہ مسائل کے خلاف اخباروں کے اور ان سیاہ کے جارہ ہیں، پروفیسر رفیح اللہ شہاب اور کوثر نیازی ایسے لوگ اسلامی مسائل پر خامہ فرسائی فر مارہ ہیں ۔ علام اسلام کی تحقیر کی جارہ ہے ہیں، پروفیسر رفیح اللہ بہتیں اسلام کے بارے بیل تو المحدید کہ اور انہیں تک نظری و کم بیت کے جارہ ہیں بہتیں اسلام کے بارے بیل تو المحدید اس کے کہ نظری اور کوئر نیازی المحدید و میں ہوگی ہواں کا گھو بھاڑ سے جیں۔ اندیشا گر ہے تو ملک وقوم کے بارے بیل ہیں ہیں ہی کہ بیل خدان اور نہ موجودہ دور کے مجد دین کے کہم محرک اس کا کچھ بھاڑ سے جیں۔ اندیشا گر ہے تو ملک وقوم کے بارے بیل ہی میں ہوگی ہیں ہوگی اسلام کی خطرف اور کی اسلامی مسائل کی بدولت ایوب خان کا آخری دورتو والی نیس آر با، اور کیا اسلامی مسلمات کی تحقیر اور عمائے اسلام کی خطرف ان کا پیش خیمہ تو نہیں ہوگی ۔ جسیل معلوم ہے کہ حکومت آزادی تھم کا کا حرام کرتی ہے ، اور بیسب بچھا گر سرکاری

آشیر بادیے نہ ہوتو آزادی قلم کا فیضان ہوسکتا ہے ... الیکن سوال میہ ہے کہ اگر کو کی شخص حکومت کے خلاف نفرت پھیلانے کا مرتکب ہو

تو اس کے ہتھ سے قلم چھین لیا جاتا ہے، اور اگر کوئی شخص فوج میں بدولی پھیلانے کی جرائت کرے تو اس کو آزادی قلم کے احترام کا مستحق نہیں سمجھا جاتا، آخر دینِ اسلام نے کسی کا کیا بگاڑا ہے کہ کوئی شخص اسلامی مُسلَّمات کے خلاف کتنی ہی نفرت پھیلائے، اس کی آزادی قلم میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ جس ملک وقوم کا خدا ورسول ، اسلام اور اہل اسلام کے ساتھ بیدویہ ویخود فرمائے کہ اس کے ساتھ خدا تعالی کا معاملہ کیا ہوگا...؟

#### آیات ِقرآنی کے بوسیدہ اوراق کوکیا کیا جائے؟

سوال:...کیا آیاتِ قرآنی اگرمختلف کتبول پرتحریر ہیں،مثلاً: بسم الله الرحمٰ الرحیم، یاحی یا قیوم، الحمد دلته ربّ العالمین، ابند، محد، کلمه طیبه، سورهٔ یسین کی بعض آیتیں، وغیره وغیره، اگر کراچی شهر میں تلف کرنا مقصود ہو (ضائع کرنا) ہوتو شرعی طور پرکس طرح تنف (ضائع) کرسکتاہے؟

جواب:...ان بوسیدہ اوراق کو زمین میں ون کردیا جائے ، جہاں لوگوں کے پاؤں نہ پڑیں ، یا لپیٹ کرسمندر میں بہ و یا جائے۔

سوال: ... كياان آيات قرآني كوجلايا بهي جاسكتا بع؟

جواب:..جلنے کی ضرورت نہیں ہے، أو پر والاطر يقند اِستعمال كيا جائے۔

سوال:...اگرجلانا جائزہے،توکس مقام پر؟اورکس طرح جلایا جاسکتاہے؟

جواب:...جواز توہے،گرعوام اپنی جہالت کی وجہ ہے بہت سے شبہات میں جتلا ہو جاتے ہیں ،اس لئے اِجتناب (۴) کیا جائے۔ ،

سوال:...اگرکس نے ان آیات کریمہ اوراسائے گرامی کو پجرا کنڈی میں جہاں غلاظت موجود ہو، ڈال کر کے آگ مگایا اور اورآگرنیس وہ آیات کریمہ کی تعداد میں مختلف کتوں، کارڈول مثلاً: عید کارڈپر کھل آیات کریمہ تجریم ہوں تو کیا شرعاً ایسا کرنا جا کز ہے؟ اورا گرنیس تو کیا شخص قرآن پاک اوراسائے گرامی کی تو بین کا مرتکب نہیں ہوا؟ اگر مرتکب ہوا تو شرمی طور پراس کی سزا کیا ہے؟ جواب نہیں جا ایک جگہ میں جلانا جا کرنہیں ہے، ایسا کرنے والا گنا ہگار ہے، ایپنے کئے پر تو بہ اِستغفار کرے۔

<sup>()</sup> المصحف إذا صار بحال لا يقرآ فيه يدفن كالمسلم. قوله يدفن أى يجعل في خرقة طاهرة ويدفن في محل غير ممتهن لا يوطأ. وفي الذخيرة وينبغي أن يلحد له ولا يشق له لأنه يحتاج إلى إهالة التراب عليه وفي ذالك نوع تحقير إلا إذا جعل فوقه سقها بحيث لا يصل التراب إليه فهو حسن أيضًا. اهد وأما غيره من الكتب فسيأتي في الحظر والإباحة أنه يمخى عنها اسم الله تعالى وملائكته ورسعه ويحرق الباقي ولا بأس بأن تلقى في ماء جار كما هي أو تدفن وهو أحسن. (الدر المحتار مع ردا عترا عندا ص ١٤٥).

 <sup>(</sup>٢) المصحفإذا صار خلقا وتعذرت القراءة منه لا يحرق بالنار أشار الشيباني هذا في السير الكبير وبه ناخذ كدا في
 الدحيرة. (عالمگيري ح. ٥ ص:٣٢٣، كتاب الكراهية، الباب الخامس في آداب المسجد والقبلة والمصحف . . إلخ).

سوال:...تعزیرات پاکستان کی قانون دفعہ ۲۹۵ب میں تحریر ہے کہ اگر کوئی شخص اِرادۃ قرآنِ پاک کی توبین کرے یا نقصان کہنچانے یا قرآنِ پاک کی کوبین کی کوبین ہوتی نقصان کہنچانے یا قرآنِ پاک کی کوبین کی کوئی کا پی کسی مقصد کے لئے غیر قانونی طور پر اِستعال کرے جس ہے قرآنِ پاک کی توبین ہوتی ہے تو وہ شخص قانو نا عمر قید کی سزا کا مستحق ہے۔ کیا قرآنِ کریم کی آیات کریمہ کو کچراکنڈ کی بیس جلانے والشخص تعزیرات پاکستان کی دفعہ ۲۹۵ ہے کی سزاء یا اس سے تخت سزا کا مستحق ہے یا نہیں؟

جواب :... نو بین کی نیت ہے ایبا کرنے والا دائر ۂ اسلام ہے خارج ہوجا تا ہے، اور مرتدین کے علم میں ہے، جس کی سزا قتل ہے، جس کا اِختیار حاکم وقت کوہے، کسی اور کوئییں۔ (۲)

کوئی مسلمان قرآن کریم کے اوراق کوقصداً کوڑے کچرے میں نہیں پھینک سکتا، اگرایبا کیا ہے تو یقیناً من فق ہوگا، اوراس کو قانون کے تحت سزاوی جائے گی۔

### اسائے مقدسہ والے اور اق نگل لینا بہتر ہے یا جلادینا

سوال: ...ایسے کاغذات جن پرقرآنی آیات یااللہ پاک کانام یارسول الله سلی الله علیه وسلم کانام مبارک درج ہو، اکثر زمین پر پڑے ہوئے ہیں ،بعض لوگ ایسے کاغذات اُٹھا کر منہ میں ڈال لیتے ہیں اور نگل لیتے ہیں ،کیاان کا بیمل سنجے ہے؟ کیاایسے کاغذات کو جلادینا سنجے ہے؟ اور اس کی را کھ کا کیا کریں؟

جواب: ...جمع كركة ان كودَريا من بوجه بانده كردُ ال ديا جائے - (")

### جہاں تک ہمت ہوگرے پڑے مقدس کاغذات اُٹھالیا کریں

سوال:...آپ کومعلوم ہے کہ آج کل اخبار میں اللہ تعالیٰ کا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اور اُ حادیثِ مبار کہ ہوتی ہیں ، اور عام جگہوں میں اُڑتے ہوتے ہیں ، کیاان کے اُٹھانے کا تھم ہے؟ جبکہ میں ان تمام کا اِ حاطفہیں کرسکتا۔ جواب:... جبال تک ہمت ہوا ہے اخبارات اُٹھالیا کریں ، ورند آپ مکلف نہیں۔

لفظ'' اللّه، رسول'' کیسے کا غذات جلانا، تختهٔ سیاہ پر لکھے ان ناموں کے ذرّات کو کیا کریں؟ سوال:... میں خودبھی کا تب اور ساتھ ہی مرزس بھی ہوں، ناکارہ رّ ذی کے کاغذ جن پرائٹداور رسوں صلی اللہ علیہ وسلم کے

 <sup>(</sup>١) وفي تتمة الفتاوي من إستخف بالقرآن أو بالمسجد أو بنحوه مما يعظم في الشرع كفر ومن وضع رجله على المصحف
 حالفًا إستخفافًا كفر. (شرح فقه اكبر ص: ٢٠٥، طبع مجتبائي دهلي).

<sup>(</sup>٢) إذا ارتبد المسلم عن الإسلام والعياذ بالله عرض عليه الإسلام فإن كانت له شبهة أبداها كشفت إلا أن العرض على ما قالوا غير واجب بل مستحب، كذا في فتح القدير ويحبس ثلاثة أيام فإن أسلم وإلّا قتل. (عالمگيري ج. ٢ ص.٢٥٣، كتاب السير، الباب التاسع في أحكام المرتدين، طبع رشيديه كوئنه).

<sup>(</sup>m) مخزشته صفح کا حاشیه نمبر ۲ ملاحظه و 🗝

نامِ نا کی لکھے ہوتے ہیں ، انہیں ہمارے ہاں جلا کر تلف کرویا جاتا ہے۔ بحثیت مدر س تختہ سیاہ پر آیات قر آئی یا احادیث جاک ہے کھی جاتی ہیں ، تختہ سیاہ کو صاف کرنے پر آیات قر آئی یا احادیث شریف جو کپڑے پر جاک کے گرادے کی شکل میں آجاتی ہیں ، ان کے بارے میں کیا شرع حکم ہے؟

جواب:...باد بی سے بچنے کے لئے جلادیتا سے ہے ، اور تختۂ سیاہ کوصاف کرنے کے بعد اس کیڑے کو گندی جگہ نہ دھویا جائے ، جہاں تک ممکن ہواَ دب واحتر ام کیا جائے۔

#### مقدس الفاظ کی بےحرمتی

سوال:...اگرہم اپنی وُ کان کا نام خدا کے صفاتی ناموں میں ہے رکھیں ،مثلاً:'' عبداللہ جزل اسٹور''،'' رزّاق فی اسٹال' یا ایس کوئی نام جوقر آب پاک میں آتا ہو، تو شرعی مذرتو کوئی نہیں؟ کیوتکہ ایسے نام رکھنے میں بےاد بی کا اِختال ہوتا ہے۔ کیا ہم اپنی وُ کان کا نام'' حسنین'' رکھ سکتے ہیں؟ یا'' ہاشمی' یا'' سیّد' اگر چہ ہماری ذات سیّد یا ہاشمی نہیں ہے۔

جواب: .. جى الوسع ايسے تامنېيں رکھنے جائيں ، جس ميں مقدس الفاظ كى بے حرمتى ہوتى ہو۔

#### اخبارات ورسائل میں شائع شدہ اسائے مبارکہ کوکاٹ لیں تو بہتر ہے

سوال:...اخبارات ورسائل میں اللہ تعالیٰ کے شائع شدہ صفاتی ناموں کو احتراماً کاٹ کرد کھ لیاجائے یا نہیں؟ جواب:...اگر کاٹ کرد کھ لیاجائے تو بہت اچھی بات ہے، اللہ تعالیٰ اس کا اجرعطافر ما کیں گے۔

## " محد" " عبدالله "نام كي فائليس سطرح ضائع كريب؟

سوال:...ہم مختلف ناموں مثلاً: محمد ،عبد الله وغیر و کی فائلیں بناتے ہیں ، بعد میں ان کاغذوں کو بھینک و ہے ہیں ،تو کیا ان مقدس ناموں کی بےحرمتی ہوتی ہے یانہیں؟

جواب :... کا غذات کواس طرح تلف کریں کہ مقدس ناموں کی بےحرمتی نہ ہو۔

#### خطوط اور کاغذات میں تحر برشدہ اسائے مبار کہ کابھی اوب ضروری ہے

سوال:...جارے پاس خطوط آتے میں یا اور کاغذات ہوتے میں، یا اخبارات میں نام ککھے ہوتے میں، مثلاً: عبدانلد، عبدالرحمن ،محرجیل وغیرہ، توجس کاغذ پر بیتام ہواورا ہے ضائع کرنا ہوتو کیا اس طرح کریں جیسے آیات قر آنی کوکرتے میں؟ یاان کو مام

<sup>(</sup>۱) الكتب التي لا ينتفع بها يمخى عنها إسم الله و ملائكته ورسله ويحرق الباقى و لا بأس بأن تلقى في ماء جار كما هي أو تدفن وهو أحسن كما في الأنبياء. وفي الشامية: وكذا جميع الكتب إذا بليت وخرجت عن الإنتفاع بها اهديعني أن الدفن ليس فيه إخلال بالتعظيم، لأن أفضل الناس يدفنون. وفي الشامية: وإن شاء غسله بالماء أو وضعه في موضع طاهر لا تصل إليه يد محدث ولا عبار ولا قدر تعظيمًا لكلام الله عرّ وجلّ. (شامي ج: ١ ص: ٣٢٢، كتاب الحظر و الإباحة).

نام مجهررة ي من مينك وي؟

جواب:... پاک نامول کی جہال تک ممکن ہو،حفاظت کی جائے ،اوران کو بےحرمتی ہے بچایا جائے۔

### التدكے نام كى بے اولى نہيں ہونى جا ہے

سوال: ، ہماری ملز میں ' صدیونڈ' استعال ہوتا ہے، استعال کے بعدان ڈبول کوخال ہوجانے کے بعد بھرے میں پھینک ویتے ہیں، ان ڈبول پر'' صد' لکھا ہوتا ہے، جواللہ تعالی کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ اب ہمیں کیا کرتا جا ہے؛ جبکہ وہ ڈب کچرے کی جگہ پڑے ہوئے ہیں، اور کسی کام کے بیس ہوتے ہیں۔ برائے مہر پائی اس سئلے پرخور فر ماکر جواب سے نواز ہے۔ چواب: ... اگر ممکن ہوتو ان کو وہاں سے انھوالیا جائے۔ اللہ تعالی کے پاک نام کی بداد بی نبیس ہوئی جائے ، پاک نام مثا کر پچرے میں ڈالا جائے۔ (۱)

### ہاد بی کے خوف سے ' اِن شاء اللہ' کھنے کے بجائے صرف زبان سے کہدلیا

سوال:...میں اگر کسی کوکوئی خط لکھتا ہوں تو اس میں ' اِن شاءاللہ' کو جہاں ضرورت ہو لکھتے وفت زبان ہے لفظ' ان شاء اللہ' اوا کرلیتا ہوں ، کاغذ میں تحریفین کرتا ، تا کہ میا غذر و تی میں نہ مجینک دیا جائے اور بےاد بی نہ ہو کیا میرا مینفل وُرست ہے؟ جواب:...وُرست ہے۔

### ہادنی کے ڈرسے اپنام کے ساتھ" احد" نہ لکھنا

سوال:...ای طرح بھی بھی احتیاط کرتا ہوں کہ اینے نام کو لکھتے وفت اس کے ساتھ '' احد'' نہ کھوں ، ہلکہ صرف نام کے پہلے جھے'' سطان'' پر اکٹف کرلوں ، تا کہ اسم' احمہ' کی بھی ہے اولی نہ ہو ، کیا یہ بھی ؤرست ہے؟ جواب:..اچھی بات ہے۔

## شیخ کے نام کا اِشتہار فوٹو کا پی کروا کرتقتیم کرنا غلط ہے

سوال: برگر کی سے کاغذ جس پر قرآنی آیات واحادیث مبارکہ ہوتی ہیں، اکثر سڑک پر کچرے کے اندر ہے ہتی ہیں، اس سوال ن کر جانے کا اندیشہ ہوکیا انہیں جلایا جاسکتا ہے؟ ایک خبر ہے ہے کہ ایک پر چہ چلا ہے جس پر شیخ نے بچھ کھھ ہے، اور کہا ہے کہ جو بھی اس کو پڑھے ہیں یا مند نوٹو کا پی کرا کے بانٹ وے نہیں بانٹو گے تو نفصان اُٹھاؤ گے۔ کیا یہ سیجے ہے؟ ایسے کاغذ کو جلاد ینا جائز ہے؟

<sup>( )</sup> گزشته صفح کا حاشینمبرا ملاحظ فرمائیں۔

جواب:..ا بے کاغذات کوجلادیا جائے۔ اور شخ کے نام سے جو اِشتہار شالع ہوا ہے، وہ خالص جھوٹ ہے، اور اس کا یقین کرنا گناہ ہے۔

### اسائے مبار کہ کوختی الا مکان بے اوبی سے بچایا جائے

سوال:...اخباروں میں، رسالوں میں، پول کے اسکول کی کا پیوں اور کتابوں کے اوراق میں متعدد جگہ ایسے نام مکھے ہوئے، چھبے ہوئے پائے جائے ہیں، بہت سے نام اللہ تبارک وتعالی کے اسائے مبارکہ کے ہوتے ہیں، بہت سے نام اللہ بنیاء کیبیم الصلوۃ والسلام کے اساء میں سے ہوتے ہیں، جسے: عبداللہ، اللہ بخش، عبدالستار، عبدالغفار وغیرہ وغیرہ اسی طرح: محمیسی، محمولی محمد مولی مجمد یوسف، ابراہیم، اساعیل، اسحاق وغیرہ وغیرہ، بہت سے نام ایسے ہوتے ہیں جن میں سے اکثر صحابہ کرام اور صحابیت رضی اللہ عنین کے ہوتے ہیں، جسے عائشہ قاطمہ، اساء علی ، حسین، حسن، ابویکر، عمر وغیرہ ۔ بیکا غذات زدی میں یا پان کی اور دیگر سودا سف کی پڑایوں میں بھی بند ھے ہوتے ہیں، جن کی ہوتی ہے، اس کے لئے شرع کھم کیا ہے؟

جواب:..ایسے پُرزے پرنظر پڑے تواسے اُٹھا کرکسی محفوظ جگہ رکھ دیا جائے۔

#### " ماشاء الله "كصر موئ كتب كي طرف يبير كرنا

سوال: البعض ہوٹلوں میں کرسیوں کے پیچھے والے شختے پر'' ماشاء اللہ'' لکھا ہوا ہوتا ہے، جس پر بیٹھنے سے بیلوگوں کے پیچھے آتا ہے، آیا یہ جائز ہے یانہیں؟

جواب:...اگرا تناینچ بوکهاس کی طرف پشت بوتی موتو جا ئزنبیں ،اورا گراُونچا موتو کوئی حرج نبیں۔ <sup>(۳)</sup>

#### کاغذ کا بھی احتر ام ضروری ہے

سوال: بیم نے ساہے کہ کاغذیں کوئی گندی چیز ڈال کرنہیں پھینگئی جاہئے، کیونکہ کاغذ کا نہایت اوب واحترام ہے، کین یہ بات کچھ دُرست معلوم نہیں ہوتی، کیونکہ کوڑے کر کٹ میں ہر طرح کی گندگی ہوتی ہے، اس میں کاغذ کی بہتات زیادہ ہے، نیز اس پر قرآن پاک لکھتے ہیں، جب اس کا اوب واحترام کر کے اسے کسی محفوظ جگہ پر رکھ دیں اس کے علاوہ مخصوص ایام میں بعض عورتیں کاغذ میں ہی کپڑا بائدھ کر پھینگتی ہیں، اسی صورت ٹھیک ہے یانہیں؟

جواب:...کاغذ کاحتی الوسع اِحرّ ام کرنا چاہئے '' کیکن جو کاغذ ہے تی چیزیں پھینگنے کے لئے ہیں ان کا اِستعمال اس طرح جائزے۔

<sup>(</sup>١) ص: ١٤٨ كاحاشي تمبرا الماحظة قرماكين.

<sup>(</sup>٢) وكيميَّة: كفاية المفتى ج: ٩ ص: ٥٦.

 <sup>(</sup>٣) مد الرحلين إلى حانب المصحف إن لم يكن بحذاته لا يكوه (عالمگيرى ج: ٥ ص: ٣٢٢، كتاب الكواهية).

 <sup>(</sup>٣) يكره الإستنجاء بشلاقة (منها) الورق ..... وأما الورق فقيل انه ورق الكتابة وقيل ورق الشجر واي ذالك فهو
 مكروه (الحوهرة النيرة ج: اص: ٣٠)، كتاب الطهارة).

#### بینراور جھنڈے میں گنبدِخصراء کا نشان بنانا

سوال: ... ہم سرکاری ملازین میں اور یہاں پرہم لوگوں نے ایک مزدور یونین بنائی ہے، جس کا نشان ہم نے گنبدِ خصراء
بنایا ہے، اور ہم لوگ اس نشان کوایئے ہر بینر، جمنڈے، پیفلٹ اور پوسٹروں پر استعال کرتے ہیں، گر جناب ہمیں اس بات کا خوف
ہے کہ ہیں ہم غلطی تو نہیں کررہے ہیں؟ اس لئے کہ یہ جمنڈے اور بینرز مین پر بھی گرتے ہیں، ان کی بے حرمتی بھی ہم ہے ہوجاتی
ہے۔ وُ وسری طرف نخالفین بھی ہمارے پوسٹر پھاڑتے ہیں، جن پرگنبدِ خطراء بنا ہوتا ہے، اگر یہ گناہ ہے کہ کیا ہم بھی شریک ممناہ بن

جواب:...ا پی ذاتی ضروریات کے لئے گنیدِ خصرا ماکا نشان بنانا ہے ادبی سے خالی نہیں ، خدانخواستہ اس کی بےحرمتی ہوتو گنا ہ ہوگا۔

### پنجبر کانام لکھے ہوئے کاغذات کواُو ٹجی جگہ رکھنا بہت اچھاہے

سوال:...ایدا کاغذجس پرکی پیغیرکا تام ککھا ہو، اوروہ نیچز مین پر پڑا ہو، جیسے لفظ محمہ ".. سلی الله علیه وسلم .. تواس کا زمین سے آٹھا کرکسی بلند مقام پر دکھنا کیراہے؟

جواب :...بهت بى اجهاا ورضرورى كام ب، منروراً خاليمًا جائة ـشايد بداوب بى در بعد مجات بن جائد

## " مدينه "شريد مارك آثو بإرش مين إستعال كرنا

سوال:... بس ٹریڈ مارک" مرید 'کے نام سے چند آٹو پارٹس بنارہا ہوں، جو کہ بنزی گاڑیوں بی استعال ہوتے ہیں، دریافت بیر کا نے کہ میں استعال ہوتے ہیں، دریافت بیر کا ہے کہ ندکورہ ٹریڈ مارک کے استعال سے اس کی بے حرشی کا اختال تو ٹیس؟ جمعے یہ اِستعال کرنا جا ہے یا ٹیس؟ جواب:... جمعے تو شناختی علامت کے اِستعال میں کوئی قباحت نظر نیس آتی ،اس لئے اس کا اِستعال جا کز ہے۔

#### بیڈر وم میں مقدس آیات کے طغرے لگانا

سوال:...میرے بیڈز دم کے سریائے " آیت الکری" کا ایک طغری نگا ہوا ہے، اور ڈروو اِبراجی کا ایک طغری مسمری سے
کوئی تین فٹ اُونچائی پرنگا ہوا ہے، اس کے بیچے ڈیسک (Desk) پرلوٹ قرآنی کا طغری سچا ہوا ہے۔ کیا بیڈز وم میں ان طغروں کا
آویزال کرنا جائز ہے؟

#### جواب:... كرے من اگراكى جكد پر بيطغرے آويزاں ہيں كه پاؤں وغيرواس طرح نيس ہوتے توانيس لگانا جائز ہے۔

(۱) مدالرجلين إلى جانب المصحف إن لم يكن بحداثه لا يكره، وكذا لو كان المصحف معلقًا في الوقد وهو قد مد الرجل الى ذالك الجانب لا يكره كذا في الفرائب (عالمگيرى ج: ٥ ص: ٣٢٢، كتاب الكراهية). أيضًا: ويكره تحريما . . . مد رجليه . . . . إلى مصحف أو شيء من الكتب الشرعية إلا أن يكون على موضع مرتفع عن الحاذاة فلا يكره و (الدر المختار ج: ١ ص: ١٥٥).

#### فرش پیئس پڑنے والی آیات کو ہٹادینا جاہئے

سوال:...سيفلا ئٹ ٹاؤن کوئٹے بلاک ۳ میں ایک مجدجس میں تمن اطراف کمی کمٹر کیاں ہیں،ان کھڑ کیوں اورمحراب ے باہر کی جانب جالیاں ہیں، جبکہ اندر کی جانب یائب سے سورہ فاتحداور آیت الکری لکھی گئی ہیں۔ سورج کی شعاعیں عصر کے وقت کھڑ کیوں پر براہ راست پڑتی ہیں جس سے قرآنی آیات کا عکس اُلٹا ہوکر فرش مسجد پر پڑتا ہے، اور مسجد میں نماز کے لئے آنے والے اشخاص کے پاؤں کے نیچ آتا ہے، اور ان آیات کی جانب پشت تو ہر نماز میں ہوتی ہے، قر آن وحدیث کی روشنی میں رہنمائی فر ، کمیں كاسمعال يسكياكرنا جائي؟

جواب :... ظاہر بات ہے کہ جب آیات کا اُلٹائنس فرش پر جائے گااور لوگ اس کوروند کرچلیں مے توان آیات کی ہے اولی ہوگ ،اس لئے اس کوفوری طور پر ہٹانا جا ہے۔<sup>(1)</sup>

### محجور کی قصل کو ہارش ہے بیجانے کے لئے قرآن مجیدا مکا نا

سوال:...سندھ کے اکثر علاقوں میں لوگوں کے پاس ایسے کھیت ہیں جن میں مجود کے درخت کیے ہوئے ہیں ، اوران سے وا فرمقدار میں تھجوریں حاصل ہوتی ہیں۔ تھجوریں تیز گری میں بکتی ہیں اور اگراس قصل کے دوران تیز بارش ہو جائے تو فصلوں کو نقصان پہنچتا ہے، لہذا وہ لوگ جن کے بیر کھیت ہوتے ہیں اپنے کمیتوں کو بارش سے ہونے والے نقصان سے بیجانے کے لئے کمجور کے درختوں یں قرآن شریف کو ہاندھ کر لٹکا دیتے ہیں تا کہ اللہ تعالی اینے کلام بعنی قرآن یاک کی عزّت وعظمت اور حرمت کی لاج رکھتے ہوئے زیادہ بارش برسا کرنصلول کونقصان نہ پہنچائے۔مہر بانی فر ما کر بتاہیئے کہ بیچر کت اور میعقبیدہ کہاں تک ڈرست ہے؟

جواب: الصل كو بارش سے بچانے كے لئے درختوں پرقرآن مجيد نظانا، اس كى حيثيت فال كى سے، اگر بارش مولى تو قرآ نِ كريم سے بداعتقادى بيدا ہوكى اس لئے بيكل نامناسب معلوم ہوتا ہے۔ دُوسر ے علائے كرام سے حقيق كرلى جائے۔ (")

#### قرآنی آیات کی تصویری تشریح اور خانهٔ کعبه کاما وُل بنانا

سوال:...ابھی حال ہی میں ایک تدریسی نمائش کورجی کے ایک اسکول میں منعقد ہوئی جس میں اساتذہ و بچوں کے بنائے ہوئے مختلف ما ڈلز پیش کئے گئے ،ان میں ایک خان کعب کا ما ڈل تھا جس میں حاجیوں کوطواف کرتے ہوئے و کھا یا حمیا۔ ووسرا ما ڈل ایک قرآنی آیات سورہ ایل کی علی تشریح پر جن تھا۔ میں اس سلسلے میں آپ کی وضاحت جا ہوں گی کدآیا بدؤرست ہے کداس طرح سے

<sup>(</sup>١) ولو كتب القرآن على الحيطان والجدران .. ينعضهم كرهوا ذالك مخافة السقوط تبحت أقدام الناس. (عالمگیری ح:۵ ص:۳۲۳).

<sup>(</sup>٢) الداد الفتادي من بالمحققين في ال (قرآن مجيد سے قال ثكالتے) كونا جائز لكھا ہے، خصوصاً جبكداس كايقين كيا جائے توسب كے زديك نَا جِلَا سِهِ ـــ " (امداد المفتاوي ج: ٣ ص: ٥٨، ٥٩ ، طبيع مكتبه دار البعلوم كراچي، وكذا في شرح الفقه الأكبر ص ١٣٩ ، طبع قدیمی).

ہارے مذہبی اور انتہائی نازک مسئلے کوبطور ماڈل چیش کیا جاسکتا ہے؟ قرآنی آیات کواس طرح اِستعال کرنا اور خانۂ کعبہ جیسی مقدس ومحتر مزین عباوت گاہ کونمائش میں بتا کر رکھنا نہ ہی اقد ارکی تھلم کھلا بے حرمتی ہے یانہیں؟

#### قرآنی آیات سے منقش برتن کا اِستعال

سوال:... بازار میں اسٹیل کے کثورے ملتے ہیں، جن میں ہے بعض پرقر آنی آیات لکھی ہوتی ہیں، کیااس کثورے میں یا فی پینا، شفا کی نبیت سے دُرست ہے؟ دُوسراسوال یہ ہے کہ قر آن مجید ایصال تُواب کے طور پر پڑھتے ہیں، کیا اس سے فال نکا لنا یا اس کو أونيا كركے غلاف ميں ركھنا ياس كتعويذ كند بنانا بيسب شرعاً سحي ب

جواب:...اگر كثورے ميں قرآنى آيات لكسى مول تو شفاكے لئے ان ميں پانى پينا جائز ہے، بشرطيكه ان كو باوضو بكرا جائے۔ قرآن مجیدی تلاوت کر کے اس کا تواب پہنچانا سے ہے۔ اور قرآن مجیدے فال نکالنا دُرست نہیں۔ (۳)

## گھڑی پر'' یااللہ، یا محمد'' اور خانۂ کعبہ،مسجد نبوی کی تصویر بنوانا

سوال:... بیں نے آرڈر پر مختی پرایک طرف'' یا اللہ''، خانۂ کعبہ، چ بیں گھڑی، اور دُوسری طرف'' یا محد'' اورمسجد نبوی کا فاكد بنوايات بمعلوم بيكرناب كدكياات فتم كى محرى كى فروخت جائز يج؟

جواب:...الله اور الله كے رسول صلى الله عليه وسلم كا نام كھڑى بيس خلاف ادب معلوم جوتا ہے، اس ليخ آپ ايها نه كيا كريس، والتداعلم!

# كيلنڈرون اور كتابون كے سرورق ير "بهم الله" كھنا كيساہے؟

سوال:... آج كل ديكها جاتا ہے كيلنڈروں اور كتابوں كے سرورق وغيره پر ''بهم الله الرحمٰن الرحيم'' يا قر آن پاك كي آيت نيرهي اورز حيى لهي جاتى هي كيا ايسالكمنا خلاف اوب اور باعث كنا وتونيس؟

 <sup>(</sup>١) عن عبدالله بن مسعود قال: سمعت رصول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أشد الناس عدايًا عند الله المصورون. متفق عليه. (مشكَّرة ص:٣٨٥).

<sup>(</sup>٢) قال تعالى "لَا يمسه إلّا المطهرون" (الواقعة: ٤٩). أيضًا: ويحرم به أي بالأكبر والأصغر مس مصحف أي ما فيه آية كـدرهـم وجـدار. قـوله أي ما فيه آية الخ أي المراد مطلق ما كتب فيه قرآن مجازا ....... للكن لا يحرم غير المصحف الا بالمكتوب أي موضع الكتابة كذا في باب الحيض من البحر. (الدر المختار مع الرد الحتار ج: ١ ص: ١٤٣).

 <sup>(</sup>٣) رجل تصدق عن الميت ودعا له يجوز ويصل إلى الميت، كذا في خزانة المفتى. (عالمگيرى ج. ٥ ص. ٩ ١٩).

<sup>(</sup>٣) - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رصول الله صلى الله عليه وصلم: لَا عدويٌ ولَا هامة ولَا توء ولَا صفر. رواه مسلم. (مشكوة ص:٣٩٢، باب الكهانة).

جواب:...اگران کواُ دب واحترام ہے رکھا جاتا ہے تو کوئی مضا نقد نہیں ، اور اگران کے پامال ہونے کا اندیشہ ہوتو نہیں کھنی جا ہئیں۔ (۱)

### قرآنی آیات کے جارٹ ہندو کی دُکان سے فریم کروانا اور فوٹو اسٹیٹ کروانا

سوال:...قرآنی آیات مبارکہ کے جارٹ کسی ہندو کی دُکان سے فریم کرائے جاسکتے ہیں؟ ای طرح قرآنی آیات ہندو دُکان دارے فوٹواسٹیٹ کرائی جاسکتی ہیں؟

جواب:...جائزے، والله اعلم!

### تشهيري بوسٹر برقر آنی آبات تحریر کرنا

سوال:...ایدورٹائزنگ کارڈیاتشہیری پوسٹر پربعض لوگ چارقل یا قرآنِ کریم کی کوئی آیت یا حدیث نقل کرتے ہیں، کیا یہ جائز ہے؟ اوراس کا کیا تھم ہے؟

### امانت رکھی ہوئی رقم کا کیا کروں؟

سوال:...ین پی پی مرصے ہے۔ ایک الب لباب نکال کر بہت جلد میری پریشانی دُور فر مادیں۔ ہیں کم پڑھا لکھا ہوں، میں جوآپ کی خدمت میں پیش کرر ہا ہوں اس کالب لباب نکال کر بہت جلد میری پریشانی دُور فر مادیں۔ ورقر وری ۱۹۸۹ء کو ایک محفی مجھ کوڈی ہر ساری رقم بطور امانت دے گیا، ۱۹۸۲ء کو میرے حالات اچا تک بدل گئے جی کہ میں دووقت کا کھانا پیٹ بھر کر کھانے کو بھی مختاج ہوگیا، کاروبار میں نقصان ہوا، سب پی خشم ہوگیا۔ اب میرے خیالوں میں امانت کی ڈیمیر ساری رقم محفوظ تھی جے اپنے ذاتی کاروبار میں لاکر پھر کفالت کے قابل ہونا چاہتا تھا، مگر پھر فور آ اپنا ارادواس خیال کی بنا پر بدل دیا کہ امانت میں خیانت ہوگی اور امانت میں خیانت میں خیانت ہوگی اور امانت میں خیانت کرنے والا بھی نہیں بخشا جائے گا، دُنیا میں بھی سزا ملے گی، اس ہے بہتر ہے بھوکا مرجانا، پھر میں اس آ دی کے پاس جا تا میں خیانت کرنے والا بھوڑی دورتا کہ ہمارے خیالات مُرے نہوں یا پھر اس سے اجازت کے کرتھوڈی کی رقم بلطور قرض حاصل ہوں تا کہ اس کے محاوم ہوا کہ دورتی کے مورتا کہ اس معلوم ہوا کہ دورتی کے مورتا کہ اور اس خیال کا دورا کا کہ اس میں دوبال سے معلوم ہوا کہ دورتا تھا، یعنی دُوسرے علائے میں، وہال سے معلوم ہوا کہ دورہ کھر ہوم قبل کرلوں، گھر سے چل نکلا، چونکہ دو میرے گھر سے کافی فاصلے پر رہتا تھا، یعنی دُوسرے علائے میں، وہال سے معلوم ہوا کہ دورہ کھر ہوم قبل

<sup>(</sup>۱) ولو كتب القرآن على الحيطان والجدران قالوا يوخى أن يجوز وبعضهم كرهوا ذالك مخافة السقوط تحت أقدام الناس، كذا في فتاوئ قاضيخان ... إلخ وعالمگيري ج: ٥ ص:٣٢٣، كتاب الكراهية، الياب الخامس في آداب المسجد والقبلة والمصحف ... إلخ).

<sup>(</sup>٢) بساط أو مصلى كتب عليه الملك لله يكوه بسطه والقعود عليه واستعماله وعلى هذا قالوا لا يجوز أن يتخذ قطعة بياض مكتوب عليه الله تعالى علامة فيما بين الأوراق لما فيه من الإبتذال باسم الله تعالى. (عالمگيري ج: ٥ ص:٣٢٣، كتاب الكواهية، الباب الخامس في آداب المسجد والقبلة والمصحف ...إلخ).

ہارٹ اٹیک ہونے سے فوت ہو گیا ہے اور اس کا دُنیا میں کوئی رشتہ دار بھی نہیں ہے، مال، باپ، بہن بھائی کوئی بھی نہیں۔ ایسے میں میں اس رقم کا کیا کروں؟ شرقی اَحکام کی بتایر ارشاد فرما ئیں احسانِ عظیم ہوگا۔

جواب:...جس کا دارث نه ہو، اس کا تر کہ بیت المال میں داخل ہوتا ہے، آپ چونکہ خود مستحق ہیں اس کوخود بھی رکھ سکتے ہیں ،اگر کوئی دارث نکل آیا تو اس کودے دیجئے۔ (۱)

#### امانت ميں ناجائز تصرف برتاوان

سوال: ... بین نے اپنے ایک دوست محرسلیم صاحب کواپنے سالے کے ۳ سبزارروپے مضاربت کے لئے وینا چاہ، جب بین ان کے پاس کیا تو وہ نیس تنے ، ان کے بھائی محمد اسلم صاحب کو بین نے دہ روپی کہ بھائی کودے دیں۔ ان کے پاس ایک آدی آبادر محمد اسلم نے دہ روپی بھائی کے ، اس کودے دیئے ، دہ آدی ابھی تک نبیس آیا کیونکہ دہ ٹھگ تھا۔ کیا ان روپوں کا تا وان محمد اسلم پر آئے گا؟

جواب:... بیرقم محماسلم کے پاس امانت بن گئی،جس میں اس نے ناجائز تصرف کر کے دُوسر مے خص کو دے دی البذا اس رقم کا تا وان محماسلم پرآئے گا۔

#### لزكيول كي خريد وفروخت كا كفاره

سوال:...جولوگ لڑکیاں فروخت کرتے ہیں ،ان میں لینے اور دینے والا دونوں پر جرم عائد ہوتا ہے یائیں ؟ اگر کو کی تو بہ کر تا جا ہے تو کیا تو بہ قبول ہوگی یائییں؟ یا پھر کفارہ کیا ہے؟

چواب: .. الزكيول كى خريد وفروخت بخت حرام اور گناه كبيره بي جولوگ اس ميں جتلا بيں ، ان كواس كھنا ؤنے عمل سے توبكرنی جا ہے اوراللہ تعالى سے اپنے كزشته كنا مول كى توبدكرنی جا ہے ، يہى توبدو إستغفاراس كا كفاره ہے۔

### والدکے چھوڑے ہوئے اسلامی لٹریچرکو پڑھیں کیکن ڈائجسٹ اورا فسانوں سے بجیں

سوال:.. تقریباً دُهائی سال قبل میرے ابو کا انقال ہو چکا ہے، ہم سب بہن بھائیوں کو اپنے ابوے شدید عقیدت ومحبت بھی اور ہے۔ ہمارا گھرانہ ذہبی گھرانہ ہے اور ہم تمام بہن بھائی صوم وصلوۃ کے پابند ہیں اور اسلام کوہی اپنے لئے وربیہ خجات سجھتے ہیں۔

 <sup>(</sup>۱) عن عبدالرحمٰن بن عمرو قال: مات مولى على عهد عثمان ليس له والى فأمرهما له فادخل بيت المال. رواه الدارمي.
 وأما إذا لـم يـكن له وارث أصلًا لا ذو فرض ولا عصبة ولا مولى عتاقه أو موالاة ولا ذو رحم فلا خلاف ان ميراثه لبيت المال.
 راعلاء السُّنن ج: ۱۸ ص: ۳۲۰، ۲۱۳).

 <sup>(</sup>٢) فإن حفظها بغيرهم أو أودعها غيرهم ضمن أأن المالك رضى بيده ألا بيد غيره والأيدى تختلف في الأمانة. (فتح القدير ج: ٤ ص: ٣٥٣).

 <sup>(</sup>٣) عن أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: قال الله: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، رجل أعطىٰ لى ثم غدر، ورجل
 باع خُرًّا فأكل ثمنه، ورجل إستأجر أجيرًا فاستوفى منه ولم يعطه أجره (بخارى ريف ج: ١ ص: ٣٠٢).

اورہم اس بات پریفین رکھتے ہیں کہ: '' اولاد، والدین کے لئے صدقہ جاریہ ہوتی ہے'' چنانچہ امکان بحر نیک اعمال کی کوشش کرتے ہیں۔ ہیں۔ ہمارے ابوایک علم دوست انسان تھے، اس لئے ان کی لا تعداد کہ ایس جی جن بیں زیادہ تر اسلامی کتب، قر آنِ کریم وغیرہ لیکن ان میں پچھڈ انجسٹ وغیرہ (افسانوں کی کتابیں) بھی ہیں، جو گئی درجن پرمچیط ہیں۔ ابو کی شدید عقیدت کی بنا پرہم نے ابو کی ہر چیز کو بہت سنجال کر رکھا ہواہے، اور اس کے بالکل دُرست استعال کی کوشش کرتے ہیں تا کہ اس کا آجر داتو اب ابوکو پینچارہے، لیکن ان وُر تر بہت منجال کر رکھا ہواہے، اور اس کے بالکل دُرست استعال کی کوشش کرتے ہیں تا کہ اس کا آجر داتو اب ابوکو پینچارہے، لیکن ان وُر انجسٹوں کا معاملہ بھو میں نہیں آتا کہ کیا گیا جائے؟ کیونکہ عقیدت کی بنا پرکوئی بھی (بہن، بھائی) ان کور ڈی بیپر والے کو دیے کو تیار نہیں ہوگا، بصورت دیگر بیڈ انجسٹ گھر میں رہیں تو پھر ضرور کوئی نہ کوئی اس میں دیچسی لے گا۔ تو میں یہ پوچھنا جاہتی ہوں کہ اگر ان وُر نہیں ہوگا، بصورت دیگر میڈ انجسٹ گھر میں رہیں تو پھر ضرور کوئی نہ کوئی اس میں دیچسی لے گا۔ تو میں یہ پوچھنا جاہتی ہوں کہ اگر ان وُر نہیں ہوگا؟ یا اس کے پڑھنے یا سے پاس دیکھنے سے میرے ابو کوکوئی تکلیف یا اذبیت تو نہیں ہینچے گی؟

جواب: ...ناول، افسائے اور ڈائجسٹ قتم کی چیزیں اگر فخش اور مخرب اخلاق نہ ہوں تو ان کا پڑھنا مباح ہے، لیکن فی الجمله اضاعت وقت ہے۔ اس لئے اگر مجمی تفریح کے لئے یہ چیزیں پڑھ کی جا ئیں تو مخبائش ہے، لیکن نوعمر لڑ کے لڑکیوں کو ان چیزوں کی چائے گائے کہ جائے تو وہ صد باعتدال سے فکل جاتے ہیں اور ضروری مشاغل کو چھوڈ کر انہی کے ہور ہے ہیں ، اس لئے نو جوانوں کو ان سے منظم کو جھوڈ کر انہی کے ہور ہے ہیں ، اس لئے نو جوانوں کو ان سے منظم کا مشورہ دیا جاتا ہے۔

چونکہ آپ کے والد ماجدا ہے بچوں کے لئے ان کا پڑھنا پیندنہیں کرتے تنے ،اس لئے بہتر ہوگا کہ ان کو گھر ہیں رکھا ہی نہ جائے۔ والد ماجد کے ساتھ آپ لوگوں کی عقیدت ومحبت کا تقاضا پہیں کہ آپ ان ڈائجسٹوں کو بھی سنجال کر رکھیں ، بلکہ سی تقاضا یہ ہے کہ ان کو گھر سے نکائی دیں ،خواہ ضائع کر دیں یا فروخت کر دیں ، آپ گھر رکھیں گے یا پڑھیں گے تو آپ کے والد ماجد کو زوحانی اذیت ہوگی۔

### سرخ گدوں پر بیٹھناشر عاکیساہے؟

سوال:...ایک حدیث شریف بخاری شریف میں ہے جس کا مغہوم بیہ کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے لال گدوں پر بیضے ہے منع فرمایا ہے۔ کیا حدیث شریف کا اطلاق لال رنگ کی کرسیوں پر ،جو بسوں میں یا گھروں میں ہوتی ہیں ، ہوتا ہے؟
جواب:...جن سرخ گدول پر بیٹھنے ہے منع فرمایا ہے ، اس ہے دیشی گدے مراد ہیں ، ایسے دیشی گدے جہاں بھی ہوں ،
ممنوع ہوں گے۔مطلق سرخ رنگ کے گدے ممنوع نہیں۔ (۱)

<sup>(</sup>١) القصص المكروه أن يحدثهم بما ليس له أصل معروف أو يعظهم بما لَا يتعظ به أو يزيد وينقص يعني في أصله. (الدر المختار مع الرد ج: ٢ ص:٣٢٢، كتاب الحظر والإباحة).

<sup>(</sup>٢) عن حذيفة قال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشرب في آنية الفضة والذهب وأن ناكل فيها وعن لبس الحرير والديباج وأن نجلس عليها. متفق عليه. (مشكّوة ص:٣٤٣، كتاب اللياس، طبع قديمي).

#### یا کی کے لئے ٹشو پیر کا اِستعال

سوال:...کیا پیشاب خنگ کرنے کے لئے یا دُوسری نجاست کوصاف کرنے کے لئے ڈھینوں کی جگہ آج کل بازار میں عام طور پر Toilet Tissue Paper کواستعمال کیا جاتا ہے، جائز ہے؟ اگر کا غذ کے استعمال کے بعد پانی سے صفائی کرلی جائے تو صفائی ممل ہوگی یانہیں؟

جواب:...جوکاغذخاص ای مقصد کے لئے بنایاجا تا ہے اس کا استعال ذرست ہے، اور اس سے صفائی ہوجائے گ۔ (۱) بچول کو گئے کے اور لائن تھینچ کر پہل ووج کھیلنے سے منع کرنا

سوال:... بچوں کو سطے اور لائن تھینج کر مہل دوج کھیلئے ہے منع کیا جاتا ہے، اور بہ کہا جاتا ہے کہ بید دونوں کھیل نوست کے میں ، مت کھیلو۔ آپ کے خیال میں کیا بیٹھیک ہے؟ جواب:... بیدلا یعنی کھیل میں اور جوئے ہے مشابہ، اس لئے یہ کھیل کھیلنا اچھانہیں ہے۔ (۱)

وَصَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَىٰ خَيْرِ خَلْقِهِ مُحْتَدِّهِ وَآلِهِ وَأَصْعَابِهِ ٱجْتَعِيْنَ

(١) يجوز فيه الحجر وما قام مقامه يمسحه حتى ينقبه إن المقصود وهو الإنقاء فيعتبر ما هو المقصود وليس فيه عدد مستون. (هداية ج: ١ ص: ٤٩) كتاب الطهارة).

<sup>(</sup>٢) قال رصول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. رواه مالك. (مشكّوة ص: ١٣)، باب حفظ اللسان والغيبة والشتم، الفصل الثاني). أيضًا: وفي حاشية المشكّوة: وحقيقة ما لا يعنيه ما لا يحتاج إليه في ضرورة دينه و دنياه ولا ينفعه في مرضاة مولاه بأن يكون عيشه بدونه ممكنا في استقامة حاله. (مشكّوة ص: ١٣)، حاشيه نمبر ١٧، باب حفظ اللسان والغيبة والشتم).